

# 



*(رَّعِيْرُ ( لُونِنِينَ* فِي ( لِيَرِينَ مَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَاءً اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنَاءً اللَّهِ مُنَاءً اللَّهُ م عَضَىٰ إِلا عَلَىٰ الْمُعَلِّدُ الْمُعَرِّدِ إِلَّهُ مُعَرِّدِ إِلَيْ مُعَمِّدُ إِلَىٰ مُعَلِّدُ الْمُعَرِّدِ اللهُ مُعَرِّدِ إِلَيْ الْمُعَلِّدِ اللهُ مُعَرِّدِ إِلَيْ الْمُعَلِّدِ اللهُ مُعَرِّدُ إِلَيْ الْمُعَلِّدِ اللهُ مُعَرِّدُ إِلَيْ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ إِلَيْ اللهُ مُعَرِّدُ إِلَيْ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَالِدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَرِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلِّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ مُعِلَّدُ اللّهُ مُعِلَّدُ اللّهُ مُعِلَّدُ اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّدُ اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّ الللهُ مُعِلِي الللهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلّمِ اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلّمِ اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مِنْ اللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مِنْ اللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلَّ الللّهُ مُعِلِّي اللللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُعِلِّي الللّهُ مُعِلَّا اللّ

حضرت والأمخ سترواؤدراز النافية

نظرثاني







نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم عطرت مولا ناعلامه محمد داؤدراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت الل حدیث بهند

س اشاعت : ۲۰۰۴،

تعداداشاعت : •••١

قیمت :

## ملنے کے پتے

ا - مکتبه تر جمان ۱۱۱۲ ، اردو بازار ، جامع مسجد ، د ، بلی - ۲ ۱۱۰۰ ۲ - مکتبه سلفیه ، جامعه سلفیه بنارس ، ریوری تالاب ، وارانسی سا - مکتبه نوائے اسلام ، ۱۱۲ این ، چاه ر بهث جامع مسجد ، د ، بلی مرسم مسلم ، جمعیت منزل ، بر بر شاه سری نگر ، شمیر ۵ - حدیث پهلیکیشن ، چار مینار مسجد روژ ، نگلور - ۵ ۲۰۰۵ ۲ - مکتبه نعمیه ، صدر بازار مئوناتی مشجن ، یویی





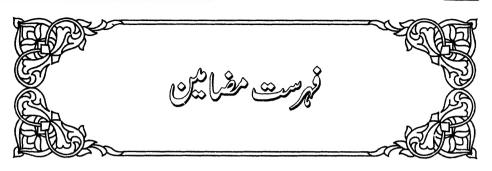

| صفحه | مضمون                                              | صفحه | مضمون                                       |
|------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 1.0  | حیا بھی ایمان ہے ہے                                | 20   | سواخ حیات امام بخارگ                        |
| 144  | آیت فان تابو ا… النح کی تغییر                      | ٣٣   | مقدمه بخاري                                 |
| Y+A  | ایمان عمل کانام ہے                                 | 1    | باب وحی کی ابتدامیں                         |
| 110  | جب کو ئی اسلام حقیقی پر نه ہو                      |      | حدیث نیت کی در شکی میں                      |
| 111  | سلام پھیلا نا بھی اسلام میں داخل ہے<br>۔           |      | حدیث کیفیت و حی کے بارے میں                 |
| rir  | ا یک کفر کاد وسرے کفرے کم ہونے کے بارے میں         | 149  | ابوسفيان وهر قل كامكالمه                    |
| rım  | گناہ جاہلیت کے کام ہیں                             |      |                                             |
| 110  | طلم کی کمی و بیشی کے بیان میں                      |      | كتاب الايمان                                |
| riy  | علامات منافق                                       | 120  | اسلام کی بنیادیا نج چیزوں پر ہے             |
| 112  | قیام لیلة القدر ایمان ہے ہے                        | 114  | باب امور ایمان میس                          |
| MA   | جہادا میان ہے ہے                                   |      | باب مسلمان کې تعريف بيس                     |
| 119  | ر مضان کی را توں کا تیام ایمان سے ہے               |      | کون سااسلام افضل ہے                         |
| 719  | صوم رمضان بھی ایمان ہے ہے                          | 191  | کھانا کھلانا بھی اسلام ہے ہے                |
| 110  | دین آسان ہے                                        |      | اپنے بھائی کے لئے وہ پیند کرے               |
| 770  | نماز بھی ایمان ہے ہے                               |      | رسول کریم علیہ ہے محبت ایمان میں داخل ہے    |
| 771  | انسان کے اسلام کی خوبی کے بارے میں                 |      | ایمان کی مشماس کے بارے میں                  |
| rrr  | الله کودین کا کون ساعمل زیادہ پبند ہے              |      | انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے             |
| 122  | ایمان کی کمی وزیاد تی کے بارے میں<br>۔             |      | باب تفصیل مزید                              |
| rra  | ز کو ة دینااسلام میں داخل ہے                       | 199  | فتنوں سے دور بھا گنادین ہے                  |
| 777  | جنازے کے ساتھ جاناایمان میں داخل ہے                | r••  | رسول کریم مطالبته کاایک ار شاد              |
| 777  | مومن کوا ممال کے ضیاع ہے ڈر ناچاہیے<br>برائی       | r+1  | باب ایمان کی ایک روش میں                    |
| 779  | ا یمان اسلام کے بارے میں حضرت جبرئیل کے سوالات<br> | r•m  | اہل ایمان کا عمال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا |

| (8) 8 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فپرست مضامین |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C S P CO STEP SOUTH OF THE STE |              |

| صفحه | مضمونظ                                          | صفحہ | مضمون                                              |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 740  | اشارے سے سوال کاجواب دینا                       |      | دین کو گناہ سے محفوظ رکھنے والے کی فضیلت           |
| 1771 | وفد عبدالقيس كومدايات نبوى                      | ۲۳۲  | مال غنیمت کاپانچواں حصہ ادا کرناایمان سے ہے        |
| 144  | مسائل معلوم کرنے کے لئے سفر کرنا                | ۲۳۴  | بغیر خالص نیت کے عمل صحیح نہیں                     |
| 744  | طلباء کے لئے باری مقرر کر لینا                  |      | دین خیر خواہی کانام ہے                             |
| 740  | استاد کے خفاہونے کے بیان میں                    |      | كتاب العلم                                         |
| 147  | شاگر د کاد و زانو ہو کراد ب ہے بیٹھنا           |      | ' ,                                                |
| 147  | معلم کا تین بارمسئله کود هرانا                  |      | نضیلت علم کے بارے میں<br>منسلت علم کے بارے میں     |
| 749  | مر د کا اپنی با ندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا |      | اس بیان میں کہ جس مخص نے                           |
| 120  | عور تول كوتعليم دينا                            |      | علمی مسائل کے لئے آواز بلند کرنا                   |
| 120  | علم حدیث کے لئے حرص کابیان                      |      | الفاظ حدثنا و اخبرنا وانبانا کے متعلق              |
| 121  | علم مس طرح اٹھالیا جائے گا                      | ا۳۲  | امتحان کینے کابیان                                 |
| 121  | عور توں کی تعلیم کے لئے خاص دن مقرر کرنا        | ١٣١  | شاگر د کااستاد کے سامنے پڑھنااور اس کو سنانا       |
| 120  | شاگر دند سمجھ سکے تور وہارہ پوچھ لے             | ۲۳٦  | باب مناوله کابیان                                  |
| 124  | جو موجو دہے وہ غائب کو پہنچادے                  |      | وہ مخض جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے                |
| 120  | جورسول پر جموث باندھے                           | 449  | ایک ار شاد نبوی کی تفصیل                           |
| 121  | علوم دین کو تلم بند کرنے کے بیان میں            | 10+  | علم کادر جہ قول وعمل سے پہلے ہے<br>م               |
| rA+  | رات میں تعلیم دینااور وعظ کر نا                 | 10+  | لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم دینا<br>تیں میں میں |
| PAI  | سونے ہے قبل علمی محفقگو کرنا                    | 101  | تعلیم کے لئے نظام الاوقات بنانا                    |
| TAT  | علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں                  | ror  | فقاہت دین کی فضیلت<br>م                            |
| ۲۸۳  | علماء کی بات خامو ثی ہے سننا                    | rar  | علم میں سمجھداری سے کام لینے کابیان                |
| 710  | جب کسی عالم سے پوچھاجائے                        | 202  | علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں                |
| PAA  | کھڑے کھڑے سوال کرنا                             | 202  | حضرت موئ اور خصر کے بیان میں<br>دیست               |
| 7.49 | رمی جمار کے وقت بھی مسئلہ پوچھنا                | 100  | فہم قر آن کے لئے دعائے نبوی                        |
| 190  | فرمان البی کہ تم کو تھوڑاعلم دیا گیاہے          | 100  | یجے کا حدیث سننا کس عمر میں معتبر ہے               |
| 791  | بعض با توں کو مصلحتا حچھوڑ دینا                 |      | تلاش علم میں گھرسے نکلنے کے بیان میں               |
| rar  | مصلحت سے تعلیم دینااور نہ دینا                  |      | پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت<br>وال              |
| 790  | طالب علم کے لئے شرمانا مناسب نہیں               | ran  | علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں<br>ماہر م |
| 190  | شر مانے والا کسی کے ذریعے مسئلہ پوچھ لے         | 109  | علم کی فضیلت کے بیان میں                           |
| 794  | مسجد میں علمی مذاکرہ کر نااور فتو کی دینا       |      | سوار ی پر بھی فتو کی دینا جائز ہے<br>              |

| فهرست مضامين |       | 9       |
|--------------|-------|---------|
| مظ           | امذ ا | <u></u> |

| صفحه        | مضمون                                            | صفحہ | مضمون                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 714         | جو توں کے اندر پاؤں دھونااور مسح کرنا            |      | سوال سے زیادہ جواب دینا                     |
| MIA         | وضواور عسل میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا          |      |                                             |
| 119         | پانی کی تلاش ضروری ہے                            |      | كتاب الوضو                                  |
| 119         | جس پانی سے بال و هوئے جائیں                      | 191  | آیت شریفدادا قمتم الی الصلوة کی تغییر       |
| <b>ML</b> + | جب کتابر تن میں پی لے                            | l .  | انماز بغیریاکی کے قبول نہیں                 |
| rrr         | وضو توڑنے والی چیز وں کا بیان                    |      | وضوکی نضیلت کے بارے میں                     |
| ٣٢٦         | الشخف کے بارے میں جواپنے ساتھی کو وضو کرائے      |      | محض شک کی وجہ سے نیاو ضونہ کرے              |
| mr2         | بے وضو تلاوت قر آن وغیرہ                         | ۳••  | مخضره ضوكرنے كابيان                         |
| MYA         | بیہوشی کے شدید دورہ سے و ضوٹو ٹنے کے بیان میں    |      | پوراد ضو کرنے کے بیان میں                   |
| ٣٣٠         | بورے سر کامسح کرناضروری ہے                       |      | ہر حال میں بھم اللہ پڑھنا                   |
| ٣٣٠         | المخنول تک پاؤل د معونا                          |      | حاجت کو جانے کی د عا                        |
| ١٣٣١        | وضو کے بیچے ہوئے پانی کے بیان میں                |      | پاخانہ کے قریب پانی رکھنا بہتر ہے           |
| ~~~         | ا یک ہی چلو ہے گلی کر نااور ناک میں پانی دینا    |      | پیشاب اور پاخانه کے وقت قبله رخنه مونا      |
| ~~~         | سر کا مسے کرنے کے بیان میں                       |      | دواینوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا          |
| 444         | خاد ند کااپی بیوی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے       | ۳•۸  | عورتوں کا قضائے حاجت کے لئے باہر لکنا       |
| 777         | ہوش آدمی پروضو کاپانی چیز کئے کے بیان میں        | ۳٠9  | کمروں میں قضائے حاجت                        |
| 770         | الکن پیالے وغیر ہیں و ضو کرنا                    |      | پانی سے طہارت کرنا بہتر ہے                  |
| rr2         | طشت میں پانی لے کروضو کرنا                       |      | طہارت کے لئے پانی ساتھ لے جانا              |
| ۳۳۸         | ا یک مدپانی ہے و ضو کرنا                         | ۳۱۱  | ایزه مجمی ساتھ لے جانا                      |
| 449         | موزوں پر مسح کرنا                                |      | وائیں ہاتھ سے طہارت کی ممانعت               |
| ۲۳۲         | وضوکر کے موزہ پہننا                              | rir  | ا پھر وں سے استنجاء کرنا <del>ٹابت ہے</del> |
| ٣٣٢         | بری کا گوشت اور ستو کھا کر وضوکر ناضروری نہیں ہے | rir  | المرى اور گوبرسے استنجاء نہ كرے             |
| 242         | ستو کھا کر صرف کلی کرنا                          |      | اعصناء وضوكوا بيك ابيك بار دهونا            |
| اماما       | رودھ پی کر کلی کرنا                              | - 1  | اعضاء وضوكودود وبار دهونا                   |
| -44         | سونے کے بعد و ضو کرنے کے بیان میں                |      | اعضاء وضو کو تنین تنین بار دهو نا           |
| ۳۳۵         | بغیر حدث کے بھی نیاد ضو جائز ہے                  | 710  | وضومیں ناک صاف کر ناضر وری ہے               |
| 44          | پیشاب کی چھینٹوں ہے نہ بچنا کبیرہ کناہ ہے        | 710  | طاق دھیوں سے استنجاء کرنا                   |
| 444         | پیشاب کود هونے کے بیان میں                       | 717  | وضومیں کلی کرناضروری ہے                     |
| <b>-</b> ~2 | ایک دیمهاتی کامتجد میں پیشاب کرنا                | ٣12  | ایز یوں کے دھونے کے بارے میں                |

| (10) <b>336 336 336</b> | فهرست مضامین |
|-------------------------|--------------|
|                         |              |

| صفحه       | مضمون                                                                           | صفحه       | مضمون                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>727</b> | ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ خوب صاف ہو جائیں                                          | ۳۳۸        | مبحد میں بیثاب پر پانی بہانا              |
| m2r        | کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے                                           |            |                                           |
| m2r        | اس مخص سے متعلق جس نے عشل میں                                                   | ۳۳9        | کھڑے ہو کراور بیٹھ کر پیشاب کرنا          |
| m2m        | غسل اورو ضو کے در میان قصل کرنا                                                 | ro.        | ایخ کس ساتھی ہے آڑ بناکر پیشاب کرنا       |
| 20         | جس نے ایک سے زائد مرتبہ جماع کر کے                                              | 1          | کسی قوم کی کوژی پر بیشاب کرنا             |
| 24         | نمہ کی کا دھونااور اس سے وضو کرنا<br>                                           | 1          | حیض کاخون دھو ناضر وری ہے                 |
| <b>74</b>  | عسل کے بعد خو شبو کااثر ہاتی رہنا                                               | 1          | استحاضہ کے بارے میں                       |
| 22         | با <b>بو</b> ں کا خلال کر نا                                                    |            | منی کے دھونے کے بارے میں                  |
| m21        | غنسل جنابت میں اعضائے و ضو کود وبارہ نید د ھونا<br>دیشہ                         |            | اگر منی وغیر ود هوئے اور اس کااثر نہ جائے |
| m29        | جب کو ئی شخص مسجد میں ہواوراں کو<br>                                            |            | اونٹ بکری کے رہنے کی جگہ کے بارے میں      |
| m29        | عشل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑ کینا                                       | 1          | جب نجاست گھی اور پانی میں گر جائے         |
| m 1 +      | جس نےاپنے سر کے داہنے جھے سے عسل شروع کیا                                       | i          | کھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے      |
| ا ۳۸۱      | جس نے تنہائی میں نگلے ہو کرعسل کیا                                              | 1          | جب نمازی کی پشت پر کوئی نجاست ڈال دی جائے |
| MAT        | نہاتے وقت پردہ کرنا                                                             | 1          | کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیر ہلگ جائے      |
| 171        | عورت کواحتلام ہونا                                                              | 1          | نشہ والی چیز وں سے و ضو جائز نہیں         |
| mar        | جنبی کاپسینه ناپاک نهبیں<br>نبتہ کی ایسان کر نہیں                               | l          | عورت کااپنے باپ کے چبرے سے خون د ھونا     |
| ٣٨٢        | جنبی گھرہے باہر نکل سکتاہے ۔                                                    | ı          | مواک کے بیان میں                          |
| ۳۸۳        | عشل ہے پہلے جنبی کا گھر میں تھہر نا<br>یز                                       | 1          | بڑے آدمی کومسواک دینا                     |
| 170        | بغیر عسل کئے جنبی کاسونا                                                        | l          | <i>موتے و</i> قت و ضو کرنے کی فضیلت       |
| 170        | جنبی پہلے و ضو کرے پھر سوئے<br>پر                                               | •          | المحادث المثار                            |
| ۲۸۶        | جب د ونوں شرم گاہیں مل جائیں تو عسل داجب ہو گا                                  |            | كتا ب الغسل                               |
| ۳۸۷        | اس چیز کاد هو ناجو عورت کی شرم گاہ سے لگ جائے                                   | ۵۲۳        | قر آن حکیم میں عسل کے احکام<br>عند        |
|            | كتاب الحيض                                                                      | ٣٧٧        | مسل سے پہلے وضو کرنے کا بیان<br>مناب ہے   |
| m 19       | حیض کی ابتداء کیے ہوئی                                                          | ۲۲۷        | مر د کا بیوی کے ساتھ عشل کرنا<br>نیست     |
| mg.        | یس کی ابتداء سے جو ق<br>حائضہ عورت کااینے شوہر کاسر دھونا                       | <b>217</b> | ایک صاع دزن پانی ہے عسل کرنا<br>' :       |
| m91        | حانظیہ نورت 10ھیجے سوہر 6سروسوںا<br>مرد کااین حائضہ بیوی کی گود میں قر آن پڑھنا | 749        | سر پر تمن بارپانی بهانا                   |
| mg1        | ø 32                                                                            | ٣4٠        | مرف کی مرتبه بدن پریانی دُالنا            |
| mar        | ا ما نضہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا<br>حائضہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا                     | ٣٧٠        | مااب اِخوشبونگاکر عسل کرنا<br>ق           |
|            | عالصہ ہے تما ھا ہوں۔                                                            | ٣21        | النسل جنابت كرتے وقت كل كرنا              |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| The contract of the contract o |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| صفحہ       | مضمون                                                                                                                                                 | صفحہ        | مضمون                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 141        | تیم میں صرف منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کرنا کا فی ہے                                                                                                 | mgm         | حائضه عورت روزه حجو ژوے                               |
| MEI        | پاک مٹی مسلمانوں کاوضوہے                                                                                                                              | ۳۹۳         | حائضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ                       |
| 444        | جب جنبی کو عسل سے خطرہ ہو                                                                                                                             | ۳۹۲         | استحاضه كابيان                                        |
| rry        | تیم میں ایک ہی د اومٹی پر ہاتھ مار ناکا فی ہے                                                                                                         | <b>79</b> 2 | حیض کاخون د هونے کابیان                               |
|            | 71 1 1 ·                                                                                                                                              | m92         | استحاضه کی حالت میں اعتکاف                            |
|            | كتاب الصلواة                                                                                                                                          | ~9A         | کیا عورت حیض والے کپڑے میں نماز پڑھ عمتی ہے           |
| MYA        | شب معراج میں نماز کیسے فرض ہو ئی؟                                                                                                                     | - 44        | عورت حیض کے عسل میں خو شبواستعال کرے                  |
| 444        | کپڑے پہن کر نماز پڑھناواجب ہے                                                                                                                         |             | حیف ہے پاک ہونے کے بعد شل کیے کیاجائے؟                |
| 444        | نماز میں گدی پر حجمند با ندھنا                                                                                                                        |             | حیض کا عنسل کیو نکر ہو                                |
| 1000       | مر ب ایک کپڑابدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا                                                                                                                |             | عورت کا حیف کے شل کے بعد منگمی کرنا                   |
| ۱۳۳۸       | جب ایک کپڑے میں کوئی نماز پڑھے                                                                                                                        | 1 1         | حیض کے عسل کے وقت بالوں کو کھولنا                     |
| rrx        | جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کرنے                                                                                                                            |             | مخلقه وغير مخلقه كي تغيير                             |
| 1629       | غیرمسلموں کے ہے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا                                                                                                              |             | حائضه عورت فج اور عمره كااحرام كس طرح باند هے         |
| 44.        | بے ضرورت نگاہونے کی کراہت<br>پ                                                                                                                        |             | حيض كا آنادراس كاختم مونا                             |
| 44.        | قیص اور پا جامه وغیره پهن کرنماز پژهنا                                                                                                                |             | ما نضه عورت نماز کی قضانه کر <u>ے</u>                 |
| MML        | ستر عورت کابیان                                                                                                                                       |             | حائضہ عورت کے ساتھ سونا                               |
| LARA       | بغیر چاد راوڑ ھے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا<br>میں دیا ہے۔                                                                                               | t i         | حیض کے لئے علیحدہ کیڑے                                |
| 444        | ران کے متعلق رولیات                                                                                                                                   |             | عيدين ميں حائضه بھی جائيں                             |
| 447        | عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے<br>۔ یہ                                                                                                                 | 1           | اگر کسی عورت کوایک ماه میں تین بار حیض ہو             |
| ۳۳۸        | بیل گلے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھنا<br>سب م                                                                                                             |             | زرواور شمالارنگ ایام حیض کے علاوہ ہو تو               |
| ۱۳۳۸       | الياكپژاجس پرصليب ياتصو برين ہوں                                                                                                                      | i I         | استفاضه کی رگ کے بارے میں                             |
| 444        | ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھنا<br>قبیر سے سر سر                                                                                                           |             | جوعورت طواف افاضه کے بعد جا نطبہ ہو                   |
| MMA        | سرخ رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنا                                                                                                                        |             | جب متحاضه اپ جم میں پاک دیکھے تو کیاک،                |
| ra.        | حبیت اور منبراور لکژی پر نماز پڑھنا<br>میں میں مرب میں میں کا میں کا میں کا ایک | ۳۱۳         | نفاس میں مرنے والی عورت کا نماز جنازہ                 |
| 40r        | جب مجدے میں آدمی کا کیڑااس کی عورت سے لگ جائے                                                                                                         |             | 2011                                                  |
| 808        | بوریے پر نماز پڑھنے کا بیان<br>کھ ک ملک نامید در                                                                                                      | سالم        | كتاب التيمم                                           |
| 404<br>404 | تھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا<br>محب نے نام دید میں اور ہیں                                                                                            | 214         | جب پائی ملے نہ مٹی تو کیا کرے<br>بر                   |
| man        | بچھونے پر نماز پڑھنے کے بیان میں<br>منام مرمد کر در سرب ما                                                                                            |             | ا قامت کی حالت میں قیم<br>مرور سیز سر اور میں اور میں |
| raa        | سخت گری میں کپڑے پر مجدہ کرنا                                                                                                                         |             | کیامٹی پر تیم کے لئے ہاتھ مارنے کے بعد                |



| صفحه | مضمون                                         | صفحہ | مضمون                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳  | گر جامی <i>ں نماز پڑھنے کابی</i> ان           | ۲۵٦  | جو تول سمیت نماز پر هنا                                                                                                                        |
| ۳۸۵  | میرے لئے سادی زمین پر نماز پڑھنے              | ۲۵٦  | موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا                                                                                                                      |
| ۲۸۳  | عورت كالمسجد مين سونا                         | ma2  | جب کوئی پورا مجده نه کرے                                                                                                                       |
| 447  | مسجدول میں مر دوں کاسونا                      | 402  | تحبده میں بغلوں کو کھلا رکھنا                                                                                                                  |
| 643  | سفر سے واپسی پر نماز پڑھنا                    |      | قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ن <u>ضی</u> لت                                                                                                         |
| ۳۸۹  | جب کوئی مبجد میں داخل ہو تو دور کعت پڑھے      | 209  | مدينه اورشام والول كاقبله                                                                                                                      |
| 49   | مىجديى بواخارج كرنا                           | ı    | مقام ابراميم كومصلے بناؤ                                                                                                                       |
| 141  | متجد کی عمارت                                 |      | مرمقام اور برملک میں رخ قبلہ کی طرف ہو                                                                                                         |
| 198  | مجد بنانے میں مدو کرنا                        | ı    | قبله مضعلق اور احاديث                                                                                                                          |
| 494  | مجد کی تغییر میں کار میروں سے امداد لینا      | 1    | اگر مجد میں تھوک لگا ہو تو کھر چ دیا جائے                                                                                                      |
| Mah  | مجد بنائے کااجر و ثواب                        |      | مجد میں ہے رینٹ کو کھر چ ڈالنا                                                                                                                 |
| 490  | مجدمیں تیروغیرہ لے کر گزرنا                   | •    | نماز میں داہنی طرف نہ تھو کنا<br>پر                                                                                                            |
| 490  | مجد میں شعر پڑھنا                             | 1    | ہائیں طرف اِبائیں پاؤں کے نیچے تھو کنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| 44   | چھوٹے نیزوں سے منجد میں کھیلنا                | 1    | مجد میں تھوکنے کا کفارہ                                                                                                                        |
| 194  | منبر پر مسائل خرید و فروخت کاذ کر کرنا        |      | المغم کومبحد میں مٹی کے اندر چمپانا<br>                                                                                                        |
| m9A  | مجدمیں قرض کا تقاضا کرنا                      |      | جب(نمازیس) تموک کاغلبه مو                                                                                                                      |
| 791  | معجد میں جھاڑودیٹا                            |      | نماز پوری طرح پڑھنااور قبلہ کا بیان<br>سر                                                                                                      |
| 499  | معجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کااعلان کرنا | 1    | کیابوں کہا جاسکتا ہے کہ رمیسجد فلاں خانلان کی ہے؟                                                                                              |
| 499  | معجد کے لئے خادم مقرر کرنا                    | ł    | مبحد میں مال تقسیم کرنا                                                                                                                        |
| ۵۰۰  | قیدی یا قر ضدار معجد میں باندھنا<br>میرید ہو: |      | جے مخدمیں کھانے کی وعوت دی جائے                                                                                                                |
| ۵٠۱  | جب كوئى فخص اسلام لائے                        |      | مجدين نيلے كرنا                                                                                                                                |
| 0-1  | معجد میں مریضوں کے لئے فیمد لگانا             |      | گھروں میں جائے نماز مقرر کرنا                                                                                                                  |
| 0.r  | ضرورت سے مسجد میں اونٹ لے جانا                | ı    | مسجد میں داخل ہونے اور دیگر کاموں کی ابتداء                                                                                                    |
| 0.0  | معجد میں کھڑ کی اور راستہ                     | 1    | دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھور ڈالنا                                                                                                    |
| ۵۰۵  | کعبہ اور مساجد میں دروازے<br>دیں              | 1    | مربوں کے باڑے میں نماز پڑھنا<br>سیر میں اور می |
| ۲٠۵  | مشرک کامسجد میں داخل ہونا                     | 1    | اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا                                                                                                           |
| P+0  | مجد میں آواز بلند کرنا                        |      | اگر نمازی کے آگے آگ ہو                                                                                                                         |
| ۵۰۸  | مبحدين حلقه بناكريايونهي بيثهنا               | 1    | مقبروں میں نماز کی کراہیت<br>پریو                                                                                                              |
| ۵۰۹  | مجدين چت ليناكيراب؟                           | ٣٨٣  | عذاب کی جگہوں میں نماز                                                                                                                         |

| فهرست مضاجين | 13 |
|--------------|----|
|              |    |

| صغح | مضمون                                                                                        | صفحه | مضمون                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              |      |                                                                                                 |
| ۵۳۳ | نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے محو کلام ہو تاہے<br>سنے میں میں اس کے میں میں میں میں اس | ۵۱۰  | عام راستول پر معجد بنانا<br>ان کرمیر ملید نزده در در                                            |
| ۵۳۳ | ا سخت گر می میں ظہر کو شمنڈے وقت میں پڑھنا<br>اللہ میں مناب ہا                               | ۵۱۰  | بازار کی مجدیش نماز پڑھنا<br>میر نے مدین بھی کر تینج کی                                         |
| ٥٣٣ | اٹھنڈاکرنے کامطلب<br>. فہ: جہ: میں بھی ی                                                     |      | مسجد وغیرہ میں انگلیوں کا قینجی کرنا<br>مدینہ کے راہتے کی مساجد کابیان                          |
| ۵۳۵ | دوز خ نے حقیقت میں شکوہ کیا<br>رومیر ناک یویڈ میں شہر میں                                    | ۵۱۳  | **                                                                                              |
| 544 | سنر میں ظہر کو منشدے وقت پڑھنا<br>نا بریت میں جدھان                                          | ۵۱۸  | امام کاستر ہ مقتدیوں کو کفایت کر تاہے<br>ڈن زیر میں مصرف تازی استان میں                         |
| 082 | ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے<br>مھی ناک ناز عمر سے بتریں میں ناکے ت                           |      | نمازی اور ستره میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے<br>حصریہ عصری کا مانیان دیدہ                           |
| ۵۳۸ | کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک مو خر کی جاسکتی ہے<br>زینہ میں سے میں میں ا                   |      | برچھی اور عترہ کی طرف نماز پڑھنا<br>میں عصر میں میں میں مرحک                                    |
| arg | نماز عفر کے وقت کابیان<br>زند عمر سے جسب نہ سے ہمیں                                          |      | کمه اور دیگر مقامات پرستر ه کا حکم<br>پرتن که سیم ملیسین در |
| 000 | نماز عمر کے جیوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے<br>نماز عمر کی نضیلت کابیان                            |      | ستونوں کی آڑییں نماز پڑھنا<br>دوستونوں کے پچمیں اکیلانمازیه                                     |
| 222 | ا نمائہ عظمر کی تصلیت کابیان<br>جو مختص عصر کی ایک رکعت سورج ڈو بنے سے                       |      | د وسنولول نے چین الیلا نمازیم<br>اونٹ اور در خت د جاریا کی دغیر ہ کاستر ہ                       |
| ۵۵۵ | بو مس مقرق میں رہائے ہے۔<br>مغرب کی نماز کے وقت کا بیان                                      |      | 1                                                                                               |
| ۵۵۸ | سنرب کی نمار ہے وقت ہیان<br>جس نے مغرب کو عشا کہنا مکر وہ جانا                               | 1    | حیاہے کہ نماز پڑھنے والا سامنے ہے<br>نمازی کے آگے ہے گزرنے کا گناہ                              |
| 009 | . س کے سنرب کو عشا ہما سروہ جانا<br>عشاءادر عتمہ کابیان                                      | l .  | ا ماری ہے اسے سے سررے کا ساہ<br>ایک نمازی کادوسرے کی طرف رخ کرنا                                |
| ודם | حساءاور ممہ ہابیان<br>نماز عشاء کاوقت جب لوگ جمع ہو جائیں                                    | 1    | ایک مار ن دو مرح کی حرک رابی است مار کی دو مرح کی می        |
| 275 | مار حشاء ہودی جب و کس ہوجا یں<br>نماز عشاء کے لئے انظار کرنے کی فضیلت                        | DIA  | عورت کو بطور ستر ہ کر کے نفل نماز پڑھنا                                                         |
| 045 | مار حشاہ سے بہلے سونا کیسا ہے۔<br>نماز عشاہ سے بہلے سونا کیسا ہے                             | l    | ورت و بور سره رکے ک مار پر سا<br>نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی                                    |
| ara | سار عشاہ کاوقت آدھی رات تک ہے<br>نماز عشاء کاوقت آدھی رات تک ہے                              |      | مار جو کو ک پیر میں ورن<br>نماز میں اگر کو نی گردن پر چکی اٹھالے                                |
| 770 | سار مساولون او ن دات بلائع<br>نماز فجر کی فضیلت                                              |      | حائضہ عورت کے بستر کی طرف نماز                                                                  |
| DY2 | عاد مرک مسیت<br>نماز فجر کاونت                                                               |      | اس بیان میں کہ کیامر دانی ہوی کو                                                                |
| 04. | مار بر مارت<br>فجر کی ایک رکعت پانے والا                                                     |      | عورت نمازیز ھنے والے سے گندگی ہٹادے                                                             |
| 041 | بر ن بیار کا یک رکعت پالے<br>جو کوئی کمی نماز کی ایک رکعت پالے                               |      |                                                                                                 |
| 041 | صح کی نماز کے بعد نماز پڑھنا<br>صح کی نماز کے بعد نماز پڑھنا                                 |      | مواقيت الصلوات                                                                                  |
| 025 | سورج چھنے سے بہلے تصد انماز نہ بڑھے                                                          | 1    | نماز کے او قات اور ان کے مسائل                                                                  |
| 020 | جس نے نقط عصر اور فجر کے بعد نماز کو مکر وہ جانا                                             | 1    | l                                                                                               |
| 020 | عمر کے بعد تضانمازیں                                                                         | 1    |                                                                                                 |
| 027 | ابر کے دنوں میں نماز کے لئے جلدی کرنا                                                        | 1    |                                                                                                 |
| 544 |                                                                                              |      | یا نچوں دقت کی نمازیں گناموں کا کفارہ ہو جاتی ہیں                                               |
| 022 | ·                                                                                            | 1    | نماز کوبے وقت پڑھنانماز کوضائع کرتاہے                                                           |

| (14) B (1 | فهرست مضامین |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| صفحہ | مضمون                                                 | صفحہ | مضمون                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 7+7  | نماز کے لئے جلدی نداھیے                               | 029  | جو هخص کوئی نماز بھول جائے                             |
| Y+2  | کیامبجد ہے کسی ضرورت کی وجہ ہے                        | 029  | اگر کئی نمازیں قضا ہو جا کمیں                          |
| 1+A  | آدی یوں کیے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی                   | ۵۸۰  | عشاء کے بعد دنیاوی باتی کرنا مروہ ہے                   |
| 4-9  | تجبیرے بعد اگر امام کوکوئی ضرورت پیش آ جائے؟          | ۱۸۵  | عشاء کے بعد مسائل کی ہاتیں کرنا                        |
| 7+9  | تكبير ہو مچكنے كے بعد باتيں كرنا                      | ۵۸۲  | عشاء کے بعد اپنی ہوی یا مہمان سے باتیں کرنا            |
| 414  | جماعت سے نماز پڑھنافرض ہے                             |      |                                                        |
| 111  | نماز باجماعت کی فضیلت                                 | }    | كتاب الإذان                                            |
| 711  | فجر کی نماز باجماعت کی نضیلت                          | i    | اذان کیو نکر شر وع ہوئی                                |
| 711  | ظہر کی نماز کے لئے سورے جانے کی فضیلت                 |      | اذان کے کلمات دود و مرتبہ                              |
| alr  | جماعت کے لئے ہر ہر قدم پر "اب                         |      | ا قامت کے کلمات ایک ایک دفعہ                           |
| AID  | عشاء کی نماز با جماعت                                 |      | اذان دینے کی فضیلت                                     |
| YIY  | دویازیادہ آدمی ہوں توجماعت ہو عتی ہے                  |      | اذان بلند آواز ہے ہو                                   |
| rir  | نماز کاا نظار کرنے کی فضیلت<br>۔                      | l    | اذان کی وجہ سے خون ریزی کار کنا                        |
| AIF  | مبحد میں مبحوشام آنے والوں کی نضیلت                   | l    | اذان كاجواب كس طرح ديناجائ                             |
| 719  | جب نماز کی تحبیر ہونے <b>گئ</b> ے                     | l    | اذان کی د عاکے بارے میں                                |
| 455  | بيار کو کس حد تک جماعت ميں آناچاہئے                   |      | اذان کے لئے قرعہ اندازی کابیان                         |
| 420  | بارشاور کمی عذر سے گھر میں نماز پڑھنا<br>م            |      | اذان کے دوران بات کرنا                                 |
| 777  | بارش میں جولوگ معجد میں آ جا ئیں<br>ب                 | l    | نا بینااذان دے سکتا ہے                                 |
| 474  | جب کھانا حاضر ہواور نماز کی تکبیر ہو جائے             | l    | صبح ہونے کے بعد اذ ان دیتا<br>ا                        |
| 779  | جب امام کو نماز کے لئے بلایا جائے                     | l    | صبح صادتی ہے پہلے اذان دینا<br>مادتی ہے پہلے اذان دینا |
| 1400 | اس آد می کے بارے میں جوامور خانہ میں مصروف            | l .  | اذان اور تکمبیر کے بچ میں در میان کتنا فاصلہ ہو        |
| 144. | طریقہ نبوی کی وضاحت کے لئے نماز کی ادائیگی            | i .  | اذان من کرجو گھر میں تکبیر کا نظار کرے                 |
| 427  | امامت کرانے کاحقدار کون ہے؟<br>فیزیر                  | l .  | اذاناور تحکمبیر کے در میان نفل پڑھنا                   |
| 120  | جو مخض کسی عذر کی وجہ سے امام کے پہلومیں کھڑا ہو<br>ف |      | سنر میں ایک ہی مخف اذان دے                             |
| 727  | ا یک شخص نے امامت نثر وع کر دی                        |      | اگر کی مسافر ہوں                                       |
| 122  | قرات میں آگر سب برابر ہوں                             |      | کیامؤذن اذان میں اپنامنہ إد هر اُد هر تھمائے           |
| 424  | جبِ امام کمی قوم کے ہاں گیا۔۔۔۔۔                      |      | ایوں کہناکیساہے کہ نمازنے ہمیں چھوڑ دیا                |
| 424  | اہام کی افتد او ضروری ہے<br>۔                         |      | نماز کاجو حصہ جماعت کے ساتھ پاسکو                      |
| 466  | مقتدی کب سجده کریں؟                                   | 7+7  | نماز کی تحبیر کے وقت کس وقت کمڑے ہوں؟                  |

| في حد اطر    | 15 De                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| فهرست مضامين | )  <del>                                   </del> |
|              |                                                   |

| صفحہ | مضمون                                           | صفحہ | مضمون                                                |
|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 772  | تكبير تحريمه كاواجب ہونا                        | Alum | اہام سے پہلے سر اٹھانے کا گناہ                       |
|      |                                                 | 466  | غلام کی امامت کابیان                                 |
|      | صفة الصلواة                                     | anr  | اگرامام اپنی نماز کو پورانه کرے اور مقتذی پورا کریں  |
| AFF  | سیمبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا تھانا      | ארץ  | باغی اور بدعتی کی امامت کابیان                       |
| 779  | تحبیر تحریمہ کے وقت دفع الیدین                  | 772  | جب صرف دو هی نمازی مهول                              |
| 420  | ہاتھوں کو کبال تک اٹھانا جائے                   | 1    | کوئی مخص امام کی بائیں طرف کعرا ہو                   |
| 420  | قعدہ اولیٰ سے اٹھنے کے بعدر فع الیدین کرنا      |      | اگرامامت کی نیت نه ہولیکن لوگ شامل ہو جائیں          |
| 729  | نماز میں دایاں ہاتھ بائمیں پر رکھنا             |      | اگرامام کمی سورة شروع کردے                           |
| IAF  | نماز میں خشوع کابیان<br>سر                      |      | امام کو چاہئے کہ قیام ہلکا کرے                       |
| 786  | تکبیر تح یمہ کے بعد کیا پڑھے؟                   | 1    | جب اکیلا نماز بڑھے توجتنی جاہے طویل کرسکتا ہے        |
| YAF  | نماز میں امام کی طرف و کھنا                     |      | جس نے امام سے نماز کی طوالت کی شکایت کی              |
| CAF  | نماز میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا کیساہے          | 1    | نماز مخضر لیکنوری پرمهنا                             |
| PAF  | نماز میں او هر او هر دیکھنا کیساہے ؟            |      | بچے کے رونے کی آواز س کر نماز کو مختصر کر دیا<br>''د |
| YAZ  | اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو                      |      | ایک شخص نماز پڑھ کر پھر دوسرے او گوں کی امامت کرے    |
| AAF  | امام اور مقتدی کے لئے قرأت كاواجب ہونا          |      | اس ہے متعلق جو مقتدیوں کوامام کی بھمبیر سنائے        |
| 44.  | امام کے پیچھے سور و فاتحہ بڑھنے کابیان          | aar  | ا یک شخص امام کی اقتراکرے اور لوگ اس کی اقتراکریں    |
| 799  | نماز ظهر میں قراُت کابیان                       | rar  | اگرامام كوشك موجائے                                  |
| ۷٠٠  | نماز عصر میں قر اُت کا بیان                     | 104  | امام اگر نماز میں رونے لگے                           |
| ۷٠١  | نماز مغرب میں قرائت کابیان                      | AGE  | انگبیر کے دقت صفوں کا برابر کرنا<br>ا                |
| 4.4  | نماز مغرب میں بلند آزازے قرائت                  | Par  | صفیں برابر کرتے وقت امام کالو گوں کی طرف منہ کرنا    |
| 2.5  | نماز عشاء میں بلند آواز سے قرائت                | Par  | صف اول كاثواب                                        |
| 4.5  | نماز عشاء میں قر اُت کابیان                     | 44.  | صف برابر کرنانماز کاپورا کرنا ہے                     |
| 4.5  | عشاء کی پہلی د در کعتیں کمبی اور آخری د و مختصر | ודד  | صفیں برابر نہ کرنے والوں کا گناہ                     |
| ۷٠٣  | نماز فجر میں قرائت قرآن                         | ודר  | کندھے سے کندھااور قوم سے قدم ملانے کابیان            |
| 4.0  | فجرکی نماز میں بلند آوازے قرأت                  | 77   | اً گر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو             |
| 4.1  | ایک ر گعت میں دوسور تیں                         | - 1  | اکیلی عورت ایک صف کا حکم رکھتی ہے                    |
| ۷٠۸  | تحچیلی د ور کعتوں میں سور ہ فاتحہ               | - 1  | معجداورامام كى دابني جانب كابيان                     |
| 4.9  | ظهروعصر میں قرائت آہتہ                          | arr  | جب امام اور مقتریوں کے درمیان کوئی دیوار حاکل ہو     |
| ۷٠٩  | پېلی ر کعت میں قر اُت طویل                      | YYY  | رات کی نماز کابیان                                   |

|      |       | <del></del> |                                               |
|------|-------|-------------|-----------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون | سفحه        | مضمون                                         |
|      |       | ۷1۰         | جبری نمازوں میں امام کا بلند آوازے آمین کہنا  |
|      |       | 410         | آمین کہنے کی نضیات                            |
|      |       | 211         | مقتدى كابلند آوازے آمين كبنا                  |
|      |       | <b>∠19</b>  | جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا |
|      |       | ۷۲۰         |                                               |
|      |       | 211         |                                               |
|      |       | 222         | جب محدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کیے            |
|      |       | 222         | 1 1 20 0 1                                    |
|      |       | 222         | اگرر کوع اطمینان سے نہ کرے                    |
|      |       | 250         | ر کوع میں پیٹیے کو ہرابر کرنا                 |
|      |       | 250         | جم نے رکوع پوری طرح نہیں کیا                  |
|      |       | 20          | ر کوع کی د عاکا بیان                          |
|      |       | 274         | ر کوع سے سر اٹھانے پر دعا                     |
|      |       | 274         | اللهم ربنا ولك الحمدكي نضيلت                  |
|      |       | 271         | ر کوع ہے سر اٹھانے کے بعد کیا کہا جائے        |
|      |       | 279         | تجدہ کے لئے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے           |
|      |       | 211         | <i>عجد</i> ه کی نضیلت کابیان<br>-             |
|      |       | 200         | ىجدە مىں دونۇں بازو كھلے ہوں                  |
|      |       | 23          | تجده میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں          |
|      |       | 23          | جب مجدہ پوری طرح نہ کرے                       |
|      |       | 224         | سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا                        |
|      |       | ۷۳۸         | تجدہ میں ناک بھی زمین سے لگانا                |
|      |       | ۷٣٨         | کیچڑ میں بھی ناک زمین سے لگانا                |
|      |       |             |                                               |
|      |       |             |                                               |
|      |       |             |                                               |
|      |       |             |                                               |
|      |       | ·           |                                               |
|      |       |             |                                               |

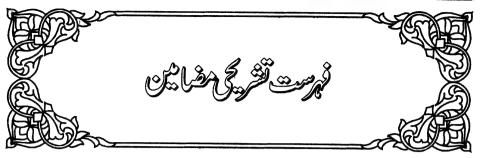

| صفحه | مضمون                                       | صفحه | مضمون                                           |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 121  | نامه مبارک میں تردید تقلید شخصی             | 10+  | وحی کی تفصیلات                                  |
| 128  | حضرت امام کی طرف ہے ایک ایمان افروز اشار د  | 101  | حدیث انماالا عمال بالنیات کی تشر ت <sup>ح</sup> |
| 121  | غیرمسلموں کے ساتھ اخلاق فاضلہ کا برتاؤ      | 1 .  | منکرین حدیث کے ایک خیال کی تردید                |
| 12m  | آیات قر آنیه بابت کی دبیشی ایمان            | 107  | حالات وشہادت فاروق اعظم ؓ                       |
| 120  | حفرت عمر بن عبدالعزيز                       | 100  | اقسام و کی کابیان                               |
| 140  | لفظا بمان كى لغوى واصطلاحى تفصيل            | 100  | فضاكل محدثين كرام وحميم الله                    |
| 144  | ا یمان سے متعلق مسلک محدثین                 | 102  | غار حرااور اولین و حی                           |
| 144  | فرقہ مرجیہ کے بارے میں                      | 102  | ناموس اکبر کی تعریف                             |
| 141  | مزيد تغصيلات ايمان اصطلاحي                  |      | بشارت من جانب ورقه بن نو فل ا                   |
| IAI  | ایمان کی کی دبیشی کے بارے میں               |      | بابت د کنیت سور و فاتحه حنفیه کوایک جواب        |
| IAI  | امام ابو حنیفهٔ کا صحیح مسلک                |      | و حی متلواور و حی غیر متلو کابیان               |
| IAT  | ایمان کی کی دبیشی آیات قر آنیه کی روشن میں  | 14+  | آواب معلمين و متعلمين                           |
| IAM  | سنت رسول سے استد لال                        | ודו  | لبعض راویان حدیکیے مخت <i>فر</i> حالات          |
| IAG  | ا عمال صالحه واخل ایمان میں                 | וצו  | آغاز وی رمضان شریف میں                          |
| PAL  | فرضيت صيام وحج                              | 144  | مطلب تحويل سند حديث                             |
| IAA  | ا بمان اور نیک اعمال                        | 175  | حديث برقل معه تفعيلات متعلقه                    |
| 100  | ایمان سور هٔ مومنون کی روشنی میں            | 172  | امام بخاريٌ مجتهد مطلق تھے                      |
| 1/19 | ایمان کی کچھاد پرستر شاخیں ہیں              | ۱۲۸  | شابان عالم کے نام دعوت اسلام کابیان             |
| 191  | هجرت ظاہری اور ہجرت حقیق                    | AFI  | مشهور مورخ كبن كااكب بيان                       |
| 195  | مکارم الیداور مکارم بدنیہ بی کانام اسلام ہے | PFI  | مكالمه ابوسفيان وهرقل                           |
| 192  | ا بمان کی حلفیہ نغی                         | 14+  | نامه مبارك اولا و هر قل میں محفوظ رہا           |
| 1914 | محبت طبعی برائے رسول اللہ ﷺ                 | 141  | بثارات محمرى كتب سابقه مين                      |

| فهرست مضامين                                          | $\Re$ | 18                                                      |      |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|
| ، مضمون                                               | صفحه  | مضمون                                                   | صفحہ |
| ل اور اثبات كابيان                                    | 190   | ایک حدیث نبوی جے مدار اسلام کہاجا سکتا ہے               | ۲۳۲  |
| اہب معلومہ کے مقلدین حضرات                            | 190   | ا ممال صالحه واخل ایمان میں مرجیه کی تروید              | ۲۳۳  |
| ت ایمان کے لئے تین خصائل حمیدہ                        | i     | جمعه فی القریٰ سے متعلق ایک نوٹ                         | ۲۳۴  |
| ب خطیب کے متعلق علمی نکتہ<br>پر                       | 197   | کتاب الایمان کے اختتام پرایمان افروز اشار ات            | r=2  |
| نهائل انصار (رضي الله عنهم)                           | 192   | كتاب الايمان اوركتاب العلم مين ايك زبر دست رابطه        | 22   |
| ب حدیث سے پانچے مسائل کااشخراج                        | 19.4  | اہل علم کے در جات عالیہ غیر معین ہیں                    | 227  |
| ن بچانے کے لئے کیسوئی اختیار کرنے کابیان<br>۔         | r • • | اصطلاحات محدثین کاماخذ قرآن مجیداوراسو ، نبوی ہے        | 44.  |
| جیہ اور کرامیہ کی تر دید<br>عن                        |       | اساد دین میں داخل ہے                                    | 44.  |
| بعظيم فتنئ كابيان                                     |       | منکرین حدیث کی ایک ہفوات کی تر دید                      | ۱۳۱  |
| پ خواب نبوی کی تعبیر<br>مرب                           | 1     | لفظالكهم كي ابميت                                       | ***  |
| کی حفیقت<br>                                          |       | دور حاضر و کاایک فتنه                                   | rrs  |
| فیرا <b>ال</b> بدعت کابیان<br>سرید                    |       | مراتب فمرائض وسنن ونوا فل                               | ۲۳٦  |
| مبرور کی تعریف                                        |       | خسر و پر ویز کی شرار <b>ت</b> اوراس کا نتیجه            | ۲۳۷  |
| ەولى الله سے ايك نام نهاد فقيه كامناظر ه              | 1.9   | مجالس علمی کے آداب                                      | ۲۳۸  |
| م بخار کی سیچ عارف باللہ تھے                          | 110   | شرعی حقائق کو فلسفیانه رنگ میں بیان کرنا                | 249  |
| ان دل کاہے کے مصد میں میں ان کے است                   | rii   | اصول تعلیم پرایک نشان د ہی                              | ror  |
| ن معصیت سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہاجا سکتا<br>سر : |       | حق پر قائمُ رہنے والی جماعت حقہ                         | rom  |
| ر کی چ <b>ار قسموں کا بیان</b><br>است                 |       | کیاامام مہدی حنی مذہب کے مقلد ہو نگے                    | 201  |
| ل نفاق کی علامتوں کا بیان                             | riy   | شبہ کی چیز سے بچنائی بہتر ہے                            | 242  |
| ة القدر كابيان<br>-                                   | PIA   | طلب معاش کااہتمام بھی ضروری ہے                          | 246  |
| و ت کاریان                                            | 719   | بے ہودہ معاملات پر عالم کاغصہ کرنا بجاہے                | ۲۲۲  |
| لام آسان ہے<br>سریر                                   | 77.   | شاگرد کے لئے استاد کااد ب بے حد ضرور ی ہے               | 742  |
| ان کی کمی دزیاد تی آیات قر آنی واحادیث نبوی ہے<br>ک   |       | علم کے ساتھ تربیت بھی لازی ہے                           | rya  |
| ر نبوی میں اسنام مکمل ہو چکا تھا<br>                  |       | اسلاف امت اور طلب حدیث                                  | 749  |
| یدی مذاہب سب بعد کیا یجادات میں<br>دمیں میں سب        |       | عور توں کاعید گاہ میں جاناضر وری ہے                     | 120  |
| ان سے متعلق ایک غلط خیال کی تردید<br>پر               |       | الجحديث كي فضيلت                                        | 121  |
| ا ئل حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ<br>                 |       | رائے اور قیاس پر فتو کی دینے والوں کی <b>ن</b> رمت<br>م | 727  |
| ان'اسلام اور احسان کی تفصیلات بزبان نبوی<br>دوری      | 14.   | شاگرد کااستادہ باربار پوچھنا بھی ایک حد تک در ست ہے     | ۲۷۴  |
| 1 al al 1               | I I   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | (    |

۲۳۰ احادیث نبوی کاذفیره مفیدلوگول کی دست بردیے .....

720

حضرت امام بخاريٌ پرايك حمله اوراس كاجواب

| فهرست مضامین | ) |
|--------------|---|
|              |   |

| صفحہ        | مظمون                                                | صفحه | مضمون                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| ۳۳۰         | بورے سر کامسح ضروری ہے                               | 722  | اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے والے                      |
| ٣٣٢         | صلح حديبيه كاليك واقعه                               |      | کچھ کذاب اور مفتری لوگوں کا بیان                         |
| 220         | كلاله كے متعلق ا يك نوث                              | ۲۸٠  | حدیث قرطاس کی وضاحت                                      |
| 447         | تیز بخاروں میں مصنڈے پانی سے شسل مفید ہے             | ۲۸۱  | باریک کپڑے پہننے پروعید                                  |
| ۳۳۸         | صاح حجازی اور صاع عراتی کی تفصیلات                   | rar  | حیات خفر کے متعلق امام بخار ک کا فتویٰ                   |
| ٣٣٩         | امام ابو یو سف ٔ امام مالک کی خدمت میں               |      | مقلدین کی طرف ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی شان میں گستاخی       |
| <b>m</b> m9 | لهام ابو یوسف ؓ نے صاع کے بارے میں اپنامسلک چھوڑ دیا |      | حدیث مو کٰ و خضر مزید تفصیل کے ساتھ<br>                  |
| ۳۴٠         | موزوں پر مسح کر ناستر صحابہ سے مروی ہے               | 719  | احناف كالتصب                                             |
| اماس        | عمامہ پر مستح کرنے کی تفسیلات                        | 791  | روح کے متعلق تفصیلات                                     |
| 444         | کچھ گناہوں کا بیان جن سے عذاب قبر ہو تاہے<br>-       | i e  | کسی بزدی مسلحت کی خاطر کسی متحب کام کو ملتوی کر دینا     |
| MWA         | ا یک دیباتی کامبجد نبوی میں بیثاب کرنا               | 1    | او گوں سے ان کی فہم کے مطابق بات کرو                     |
| ٣٣٩         | کوٹ پتلون میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا                  | Ì    | دعوائے ایمان کے لئے عمل صالح شرط ہے                      |
| 201         | منكرين حديث كي ايك حماقت                             | Ì    | نو تکبیروں سے نماز جناز ہاد افر مائی<br>سے م             |
| ror         | نجاست کاصاف کرنااشد ضروری ہے                         | ł    | لفظ و ضو کی لغوی اور شرعی محقیق                          |
| 202         | دِ ارالبرید کو فیہ میں ایک سر کاری جگہ<br>           | 1    | و صوالو من تح معلق آیک قاعده کلیه                        |
| ror         | کچچه مر تدین کو پیزاد کابیان<br>م                    |      | آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے                              |
| ray         | ہاتھی کے دانت کی کنٹھ پیامی اور ان کی تجارت          | 1    | وضو بغیر بھم اللہ در ست نہیں ہے                          |
| roy         | مثک جوا یک جماہواخون ہے دہپاک ہے                     | 1    | مولاناانور شاه صاحب مرحوم کاایک ار شاد گرای              |
| 209         | نماز کے دوران تھو کنا                                | 1    | مقلدین کاامام بخاری پرایک اور حمله معه جواب              |
| m 69        | نبیذے وضونا جائز ہے                                  | l .  | بیت الخلا کے وقت کی دعائیں<br>بیت الخلا کے وقت کی دعائیں |
| 11          | فوا ئد مسواك<br>ي                                    | i    |                                                          |
| myr         | سوتے وقت کی مسنون دعا<br>دور م                       | 1    | i                                                        |
| 747         | حفرت امام بخاریؒ کی نظر غائر کا بیان<br>عبد          |      | آداب طہارت کا بیان<br>• فنہ سریب سریب                    |
| דדי         | غسل جنابت کی فرضیت<br>عسل جنابت کی فرمیت             | 1    | روائض کے ایک غلط فتو گی کی تر دید<br>د : مرب سر سر       |
| MAY         | حفرت عائشه کامخسل کی تعلیم دینا<br>. پر پر پر        | l .  | فغور کے موے مبلک کے بارے میں                             |
| MAY         | حدیث پراعتراض کرنے کی ندمت<br>سریت                   | 1    | حفیہ کاایک خلاف جمہور مئلہ<br>بر موای ت                  |
| 721         | حلاب کی تشر ت <sup>ح</sup>                           | 1    | ٠                                                        |
| 727         | وضو کے بعد اعضاء پونچمنا<br>حذیب میں د               | 1    |                                                          |
| <b>74</b>   | جنبی کا برتن میں ہا ٹھ ڈالنا<br>                     | 771  | ا تباع رمول المحديث كے لئے باعث فخر ہے                   |

| صفحہ    | مضمون                                            | صفحه        | مضمولن                                             |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| ٣٢٣     | نی کریم علی کاسورج نکنے کے بعد نماز فجر پڑھنا؟   | ۳۷۲         | ني كريم ﷺ كي از دواجي زندگي                        |
| ۲۲۷     | تیم میں ہاتھ صرف ایک مرتبه مٹی ہر مارنا ہے       |             | بالوں میں خلال کرنا                                |
| 44      | نماذ کے مسائل                                    | ۳۸٠         | سر پر پانی بہانا                                   |
| 444     | واقعه معراح اور فرضيت نماز                       | ٣٨٠         | فنك نهانا                                          |
| mm      | ایک کپڑے میں نماز کامطلب؟                        |             | مومن کی نجاست                                      |
| 444     | غلط قشم کی خرید و فرو خت                         | ٣٨٣         | تقليدى مذابب كانامناسب طريقه                       |
| 444     | صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا                        | 244         | محض دخول کے بعد عسل کرنا                           |
| 440     | ران شرم گاہ میں داخل ہے                          | <b>7</b> 19 | حيض كي ابتداء                                      |
| 440     | ماہر کتب یہود حضرت زیدین ثابت رضی اللہ عنہ       |             | نفاس كامسكله                                       |
| rra     | حفزت صفيه بنت حيىرضي الله عنها                   | ۳۹۳         | منکرین حدیث کار د                                  |
| 447     | نماز میں عورت کالباس                             | 1           | کس پرلعنت کرنا جائز ہے                             |
| 200     | تجدہ کرنے کے لئے مٹی ہی ہونے کی شرط نہیں ہے<br>۔ | 1           | ھائصہ اور جنبی کے لئے قرائت قرآن                   |
| ran     | جو توں میں نماز بشر طیکہ وہ پاک ہوں              | 291         | متخاضہ کے مسائل                                    |
| 202     | جر ابوں پر موزے کا بیان                          |             | مقام حيض پرخو شبو كااستعال                         |
| 102     | مسنون نماز جماعت الجحديث كاايك طروامتياز         | 1           | حیض کے بعد عسل                                     |
| 600     | تحويل قبله كابيان                                |             | حاكضه كااحرام                                      |
| m09     | اسلام کی بنیاد ی باتو س کابیان                   |             | حالت حمل میں خون<br>حالت حمل میں خون               |
| 44      | چار مصلول کی ایجاد                               |             | دت حيض<br>د ت                                      |
| ודא     | مولا ناانور شاه صاحب مرحوم كاايك بهترين بيان     |             | حاكضد پر نماز معاف                                 |
| ۳۲۳     | اتحاد ملت کاا یک زبر دست مظاہر ہ<br>اق           | 4.7         | اجتماع عيدين ميں عور توں کی شرکت                   |
| LAL     | محدالقبلتين كابيان                               |             | حیضاور مسئله طلاق<br>ب                             |
| arn     | نسیان ہرانسان ہے ممکن ہے                         |             | اسحاضہ والی عورت کے لئے عسل                        |
| 447     | نماز میں بھول چوک کے متعلق                       |             | حدیث نبوی کی موجود گی میں رائے سے رجوع کرنا<br>مصد |
| 421     | مجد کے آداب                                      | 1 1         | قیم کیابنداء کیبے ہوئی<br>م                        |
| M24     | ایک معجزه نبوی کابیان<br>که با                   |             | تیم پاک مٹی سے ہو<br>آ                             |
| 1 M Z M | تفريق بين المسلمين كاليك مظاهره                  |             | اگرپانیاور مٹی دونوں نہ ملیں<br>                   |
| 142m    | مثق کے لئے گھوڑ دوڑ کرانا<br>میں سے تق           |             | حالت حضرمیں شیم                                    |
| ~~~     | معجد نبوی میں ایک خزانے کی تقتیم                 |             | حضرت ممار کااجتهاد اور رجوع<br>تقعیب بازید         |
| 24      | حفزت عباس رضى الله عنه كاايك عجيب واقعه          | ۱۲۳         | سیم کے لئے مٹی ضروری ہے                            |

| فپرست مضامین | Town Control of the |
|--------------|---------------------|
| مرحت بحل بين | ) (21) »            |

| منح         | مظمون                                | صفحه | مضمون                                         |
|-------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| ٥٣٣         | کفار قریش کے لئے نام بنام بدد عاکرنا | ٣٧   | لعان کے کہتے ہیں؟                             |
| <b>6</b> 77 | مومن کا آخری ہتھیار و عاہے           |      | فتوی بازی میں جلدی کرنا ٹھیک نہیں             |
| 221         | نماز کے او قات کی محقیق              | ۴۷۸  | ا یک عدیث سے انیس مسائل کا اثبات              |
| ۵۳۰         | امت كاافتراق                         | ۴۸۰  | قبر پرستی کی تردید                            |
| ۵۳۲         | محابه کرام کانماز کے لئے اہتمام      |      | مبعد نبوی کی نقیبر                            |
| مهم         | ظهر کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب            |      | حافظ ابن قیم کی ایک قابل مطالعہ تحریر         |
| ora         | دوزخ کا شکوه                         | ۳۸۵  | قبروں کے متعلق اسلامی تعلیمات                 |
| ۲۳۵         | امام بخارى كااسلوب تغيير             | ۲۸۳  | چند خصائص نبوی کابیان                         |
| ۵۳۹         | دو نمازوں کا جمع کرنا                | ٣٨٧  | ایک مظلومه کی دعا کی قبولیت                   |
| ٥٥٠         | نماز عصر کأونت                       | ۳۸۸  |                                               |
| ۱۵۵         | حضرات احتاف کی مجیب کاوش             | 144  | بوقت خطبه مجمى تحية المسجد كي دور كعتيس       |
| ۵۵۵         | نماز کی ایک رکعت پانا                | ۱۹ م | مساجد کی غیر معمولی آرائش                     |
| 884         | یبود و نصاری اور مسلمانوں کی مثال    | 197  | التمير متجد نبوى كي ايك اور تفصيل             |
| ۸۵۵         | نماز مغرب كاونت                      | ۳۹۳  | اہل علم و فعنل اور تھیتی باڑی                 |
| ٠٢٥         | نماز عشاءياعتمه                      | 44   | الل الله كى خدمت سے تقرب حاصل كرتا            |
| ٦٢٥         | نماز مشاومیں تاخیر                   | 1    | شاعر دربادر سالت کاذکر خمر                    |
| AFG         | نماز لجر اند هیرے میں پڑھنے کابیان   | m92  | مساجد میں جنگی صلاحیتوں کی مثق                |
| ۵۷۰         | د يو بنديس نماز فجر غلس بيس          |      | مساجد میں مسائل بھے وشراء                     |
| ٥٧٧         | قضا نماز کے لئے اذان دینا            |      | حضرت مریم اور ان کی والد ه کا قصه             |
| ۵۷۸         | جو نماز جہاد کی وجہ ہے رہ گئی        | ۵۰۱  | مجدين قيد كرنا                                |
| ۵۸۱         | نماز عشاء کے بعد دین کی ہابت کرنا    | 0.r  | شهادت حضرت سعد بن معاذرضي الله عنه            |
| ۵۸۵         | اذان كى ابتداء                       |      | حضرت امام بخاري كامقام اجتهاد                 |
| raa         | ا قامت یعنی اکهری تحبیر کینے کامیان  | .0+0 | فضيلت سيدناابو بكر صديق رضى الله عنه          |
| ۸۸۵         | ترجیج کے ساتھ اذان                   | ٥٠٥  | مقام خلت کابیان                               |
| ۵۸۸         | اس بارے میں مولا ناانور شاہ کا موقف  | oir  | كاش امت مسلمه وصيت نبوى كوياد ركمتى           |
| ۵۹۰         | احناف كاروبي                         | ماده | حفرت امام ابوحنيفتك طرف أيك غلط عقيده كي نسبت |
| 291         | اذان س كرشيطان كابماكنا              | ۵۱۹  | سرے کے مسائل                                  |
| 090         | بارش پیس اوان                        | orz  | ندی کے آگے گزنا                               |
| ۸۹۸         | سحرى كي ادان                         | 000  | حضرت امامه بنت زینب ٔ رسول کریم کی محبوب نوای |

| ~          |                                  | _ "          |                                               |
|------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| صغہ        | مضمون                            | صفحه         | مضمون                                         |
| 79+        | امام کے پیچیے سور وُ فاتحہ پڑھنا | 7            | نماز مغرب ہے قبل دور کعتیں                    |
| 490        | ائمه کرام ہے فاتحہ کا ثبوت       | 400          | سفر میں اذان                                  |
| ۷٠١        | مختلف نمازوں میں قر اُت قر آن    | 7+7          | مقندی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں                 |
| ۱۱ ک       | بلند آوازے آجین کامسئلہ          |              | اذان وتحبير كے بعد معجد ہے باہر جانا          |
| 217        | بلند آوازے آمین اور علمائے احناف | 7+9          | تار کین جماعت کے لئے وعید                     |
| <b>∠19</b> | فاتحہ کے بغیر رکوع کی رکعت       | 710          | نماز باجماعت كاتواب                           |
| 220        | ر کوع و حجود میں سکون واطمینان   |              | سات خوش نصیب جن کوعرش البی کاسایه میسر آئے گا |
| 20         | رکوع و جود کی تسییع              | ( )          | فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز تنہیں         |
| 244        | ديدارالېي اور کلام الېي          | 44.          | حفرت سيدنذ ير حسين محدث دبلوي كا              |
|            |                                  | 450          | بیار کاسہارے کے ساتھ معبد میں آنا             |
|            |                                  | 47.4         | معذورا بیخ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے           |
|            |                                  | 441          | جلسه استراحت                                  |
|            |                                  | 427          | امامت کی شر انط                               |
|            |                                  | 422          | حضرت ابو بکر کی امامت                         |
|            |                                  | 4M+          | امام میٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی گھڑے ہوں   |
|            |                                  | 466          | قر آن ہے دیکھ کر نماز میں قر اُت کرنا         |
|            |                                  | 144          | بدعتی کیا قتداء در ست نہیں<br>ن               |
|            |                                  | 4149         | امام لفل پڑھ رباہواور مقتذی فرض               |
|            |                                  | 104          | نمان <u>بی</u> ن رونا                         |
|            |                                  | ACF          | صغول کا برابر کرنا                            |
|            |                                  | 777          | قدم سے قدم لمانا                              |
|            |                                  | OFF          | امام کی دائمیں جانب کھڑے ہو تا                |
|            |                                  | AFF          | امام مقتذی کا سمع الله لمن حمده کهنا          |
|            |                                  | 120          | مئد دفع اليدين                                |
|            |                                  | 720          | محابه کرام کارفع الیدین کرنا<br>ر             |
|            |                                  | 722          | منگرین رفع الیدین کے دلا کل اور ان کے جوابات  |
|            |                                  | 7 <b>4</b> 9 | سينے پرہاتھ باندھنے كابيان                    |
|            |                                  | YAP          | لِم الله بلند آوازے یا آہتہ<br>ر              |
|            |                                  | YAY          | نماز میں او حر او حر و یکھنا                  |

# عرض ناشر

السهسدلسله ربب العالبين و الصلوة و السلام على رسوله الكريس، و على آله الطيبين، و اصحابه حبلة السنة النبوية أجبعين، وبعد

أصبح الكتب بعد كتاب الله" الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله بكلة وسننه وأيامه" المعروف به صحيح بخارى شريف اميرالمونين فى الحديث امام مم مرابن اساعيل ابخارى رحمالله (م٢٥٦ه) كي تعنيف إورتدوين حديث كسهرى دوركاسب سعظيم ومتندشا مكارب-

اس کتاب عظیم کا مقام و مرتبدا مت مسلمہ میں مسلم ہاور جمہور اہل سنت بالا جماع اسے حدیث پاک کی سب سے سیح ترین کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ بعض امامان دین کے بقول صحیحین اور اس کے عالی مقام مصنفین کی تنقیص و تو ہین کو فسق قرار دیتے ہیں ، اسی لیے ایک مومن صادق بیارے رسول علیہ ہے ارشادات عالیہ کے اس عظیم مجموعہ کو قرآن کریم کے بعد تعلیمات دین کا سب سے اہم اور ضروری مصدر و مرجع مانتا ہے اور اس میں تشکیک کی شازشوں کو یہی نہیں کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی نگیر کرتا ہے اور اس میں تشکیک کی شازشوں کو یہی نہیں کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی نگیر کرتا ہے اور ابی اس منبع صافی سے تمسک فرما تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوشش بسیار کے باوجود - جو اعدائے سنت نے اطفائے شان صحیح بخاری اور تنقیص امام بخاری کے سلسلے میں روار کھی ہے ۔ اس کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر کی نہیں کر سکے ۔ اور ان کے سارے جدو جہد رائے گال ثابت ہوئے۔

یہ بات بہت خوش آئند ہے اور لاکق شکر بھی کہ تمام عالم اسلام میں عمو ما اور برِّ صغیر میں خصوصاً فتنہ اُ نکارسنت اور فہ بی و مسلکی تعصب و تنگ نظری اور جمود و تقلید آراء کے علی الرغم اتباع سنت اور محبت رسول کا جذبہ صادق پروان چڑھ رہا ہے۔ اور ہر طقے میں کتاب وسنت کی ضجے تعلیمات اور قرآن وحدیث کی طلب عام ہور ہی ہے اور امت کے بیشتر افر اداس بات سے واقف ہور ہیں ہیں کہ دین کے نام پر جہاں بہت ساری بے بنیاد باتوں کو اسلام سمجھ کر قبول کر لیا گیا ہے و ہیں پر پیارے رسول علیہ کے کہ طرف منسوب بہت ہی باتھیں جیں ، الہٰ ذا امت نے اب صحیح احادیث رسول کی تلاش وجہوشروع کر دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر بخاری شریف کی مقبولیت عام ہوگئ ہے اور اس کے نقاضے روز افزوں ہور ہے ہیں۔

اسی متفق علیہ اُصح ترین مجموعہ کدیث کا ترجمہ بزبان اردوسب سے پہلے جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم عالم علامہ وحید الزماں حید رآبادی رحمہ اللہ نے دیگر بہت می اہم کتب حدیث کے ساتھ کیا تھا اور اس کوشائع فرمایا تھا، بعد میں جماعت کے ایک دوسرے بڑے عالم علامہ محمد داود رازرحمہ الله سابق ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندنے بھی والہانہ وجذبہ محبت نبوی سے سرشار ہوکررواں وسلیس ترجمہ کیا جس کالفط لفظ قاری کومخطوظ کرتا ہے اور دامن دل کو کھینچتا ہے۔علامہ نے اپنی زندگی میں ہی اہتمام خاص سے اسے شائع فرمایا، بعدہ'' مسکتب فدو مسیبہ'' لا ہور نے محنت شاقہ اور عنایت فا نُقہ سے کم پیوٹر پرٹائپ کرکے بڑے اہتمام سے شائع کیا۔

علوم کتاب وسنت کی نشر واشاعت مرکزی جمعیت کے وسیع تر اشاعتی پروگرام میں داخل ہے اور میری دیرینہ خواہش رہی ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اس عظیم مرکز سے حدیث رسول علیقی کی خدمت اس ناحیہ اور زاویہ سے بھی زیادہ سے زیادہ ہو، چنانچے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مکتبہ قد وسیہ کے شکریہ کے ساتھ اسی نسخہ کو ہندوستان میں شائع کر رہی ہے۔اللہ تعالی جزائے خیر دے محترم بھائی نذیر احمد بن علامہ داودراز رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے ترجمہ کہ کورکاحق طباعت ہمیشہ کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کودے دیا۔

آج ہمیں بے حدمسرت ہورہی ہے کہ ہم اپنے چند عظیم مخلصین و محسنین کے تعاون سے اس سمت میں پیش قدمی کرر ہے ہیں اورعلم دین کی خدمت کے ساتھ دعوت وتبلیخ اورا صلاح امت کا ایک قدم اور آ گے بڑھ رہاہے۔

مجھے امید ہے کہ شیدائیان رسول اکرم علی ہے گئیں کتاب وسنت کے لئے اس شمع رسالت سے روشی حاصل کرنا آسان موجائے گا اور بہترین ہدایت سے شاد کام ہول گے اور موجائے گا اور بہترین ہدایت سے شاد کام ہول گے اور موجائے گا در بہترین ومعاونین کواپن نیک دعاول میں یا در کھیں گے۔اللہ تعالی اسے قبولیت عامہ عنایت کرے۔آمین موکاف،مترجم، ناشر مجسنین ومعاونین کواپن نیک دعاول میں یا در کھیں گے۔اللہ تعالی اسے قبولیت عامہ عنایت کرے۔آمین

کتبه اصغرعلی امام مهدی سلفی ناظم عموی مرکزی جعیت اہل حدیث ہند ۲۵رذی الحجهٔ ۱۳۲۳ هه مطابق:۲۱رفروری،۲۰۰۴ء دبلی



#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# سوائح حيات امير المحدثين حضرت امام بخاري رحمته الله عليه

امام المسلمین و قدوۃ الموحدین امیر المحدثین حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اساعیل بخاری رحمتہ اللہ علیہ اسلام کے ان مایئ نا ذرندول میں سے ہیں جن کانام نامی اسلام اور قر آن کے ساتھ ساتھ و نیا میں زندہ رہے گا-احادیث رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جائج پڑتال کی جمع و ترتیب پر آپ کی مساعی جیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیس خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ آپ کا ظہور پر سرور عین اس قر آنی پیش کوئی کے مطابق ہواجو باری تعالی نے سورہ جمعہ میں فرمائی تھی۔ و اخوریُن مِنهُم لَمَّا یَلُحقُوا ابھم وَهُو الْعَزِیزُ الْحَکِیُمُ۔ (الجمعہ: ۳) یعنی زماندر سالت کے بعد پچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جوعلوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔حضر تام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقینان ہی پاک نفوس کے سر خیل ہیں۔ آئخصرت اللہ کے نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے پچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم شریاستارے پر ہوں گے تو وہاں سے بھی وہان کو ڈھویٹر نکالیں گے۔

مبارک ہے وہ فاری خاندان جس میں حضرت امیر المحدثین امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جنم لیا۔ اور آپ نے اپنی علمی کاوشوں سے
رسالت مآب علی پیٹگوئی کو حرف بحرف صحیح کر کے دکھلادیا۔ حضر تامام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پاکیزہ اور حیات طیبہ پران بارہ
سوبر سوں میں بہت می کتا ہیں کھمی گئی ہیں جن میں سے آج بہت می نایاب بھی ہو چکی ہیں اور بہت می موجود بھی ہیں۔ عربی و فارسی کے
علادہ اردویس بھی بہت کافی مواد موجود ہے۔ جس کی روشن میں اگر مفصل قلم اٹھایا جائے توایک مستقل صحیم کتاب تیار ہو سکتی ہے چو کلہ
یمال طوالت کا موقع نہیں ہے للذا مختصر حالات زندگی ہدیر ناظرین کئے جاتے ہیں۔

نام ونسب و پیدانش:

امیر الموشین فی الحدیث حضرت امام بخاری کانام نامی «محمه" اور کنیت ابو عبد الله ہے۔ سلسلهٔ نسب بیہ ہے محمد بن اساعیل بن ابر اہیم بن مغیرہ بن بروز بہ بن بذو بالحصفی البخاری محضرت حافظ ابن حجر رحمتہ الله علیہ نے بروز بہ کے متعلق لکھاہے کہ وہ آتش پر ست ہے۔ اس سے آپ کا فارس النسل ہونا ظاہر ہے۔ حضرت امام بخاری کے پرداد امغیرہ نے یمان الجعفی حاکم بخار اکے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہ بخاراتی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت امام کو المجعفی البخاری کما جاتا ہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت العلام مولانا اسماعیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ اکا ہر محدثین میں سے ہیں۔ کنیت ابو الحن ہے۔ حضرت امام مالک ؒ کے علاوہ حماد بن زید اور ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے آپ نام مالک ؒ کے احد یث وار ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے نام مالک ؒ کے علاوہ حماد بن دید اور ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے نام طور پر نے احاد یث روایت کی ہیں۔ احمد بن حفص 'نصر بن حسین وغیرہ آپ کے شاگرہ ہیں۔ اس قدر پاکباز' متدین' مخاط سے خاص طور پر اکل حلال میں کہ آپ کے مال میں ایک درم بھی ابیان ہے محکوک یا حرام قرار دیاجا سکے۔ ان کے شاگرہ احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں حضرت مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کمائے ہوئے ال میں ایک درم بھی مشتبہ

امام بخاری قدس سرہ شہر بخار امیں بتاریخ شا اشوال ۱۹۳ اھ نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے - یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہوا در بیٹا بھی محدث بلکہ سیدالمحدثین - اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا - جس طرح حضرت امام بخاری بھی محدث ابن المحدث قرار علی حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم ابن الکریم کما گیا ہے - حضرت امام بخاری بھی محدث ابن المحدث قرار پائے - مگر صدافسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہو نمار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بھین ہی میں داغ مفار قت دے گئے - حضرت اللہ می کر بیت کی پوری ذمہ داری والدہ محرّمہ پر آگئی جو نمایت ہی خدا رسیدہ عبادت گزار شب بیدار خاتوں تھیں - والدین کی علمی شان و دیداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام کی تعلیم وتر بیت کس اندازے ساتھ ہوئی بوگی -

ملامہ قسطلانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں:فقد رہی فی حجر العلم حتی ربا و ارتضع ندی الفضل فکان فطامه علی هذا اللبا-ایش آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی- یہال تک کہ آپ برھے اور علم کی بیتان سے شیر پایا-اوراس پر آپ کا فطام یعنی وودھ چھڑ اپنے کا زمانہ فتم ہوا-

#### اولین کرامت :

فغار نے تاریخ بخارا میں اور لا سکائی نے شرح السد باب کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ بھپن میں حضر تامام بخاری دحمتہ اللہ علیہ کی بصارت جاتی ہوئی ہیں۔ والدہ ماجدہ کے لئے اپنی ہوگی ہی کا صد مہ کم نہ تھا کہ اچانک یہ سانحہ چیش آیا۔ اطباء علاج سے عاجز آگئے۔ والدہ ماجدہ المنہ یہ بھتی ہے کی اس حالت پر رات دن رو تیں اور وعاکر تیں۔ آخر ایک رات بعد عشاء مصلی ہی پر روتے اور وعاکرتے ہوئے آپ کو اختر نیز آئی ۔ خواب میں خلیں اللہ حضر ت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا کے اور بشارت دی کہ "تمہارے رونے اور وعاکرنے سے اللہ پاک نیز آئی ۔ خواب میں خلیں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر نے تھیں۔ بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر رشنی ہونے ذبائی کے بینائی کہ "تاریخ کمیں اللہ پاک سے ایک میں میں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر رشنی ہونے ذبائی کے "تاریخ کمیں رامسودہ آپ نے اندنی راتوں ہیں تحریر فرمایا۔

تان الدین بکی فی طفات کبری میں لکھا ہے کہ و حوب اور گرمی کی شدت میں حضرت امام نے طلب علم کے لئے سفر فرمایا تو دوبارہ آپ و بینائی ختم ہوگئی – خراسان پہنچنے پر آپ نے کسی حکیم حاذق کے مشورہ سے سر کے بال صاف کرائے اور گل منظمی کا صاد کیا -اس سند سے المدیاک سند کی اس مال کی عمر تھی کہ آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہوگئے -اور اس منھی عمر سے ہی آپ کواحادیث نبوی یاد کرنے کا شوق دامن گیر ہوگیا اور آپ مختلف حلقہ ہائے درس میں شرکت فرمانے گئے -

#### ستر مزار احادیث نبوی کاحافظ ایک ہو نمار نوجوان:

ہونمار بروا کے چکنے چکنے یات

ان بی ایام میں آپ نے بخارا کے اٹھارہ محدثین سے فیوض حاصل کرتے ہوئے بیشتر فرخیر ہاحادیث محفوظ فرمالیا تھا-امام دکھے اور امام مہدائلہ بن مبارک کی کتابیں آپ کو بر نوک ذبان یاد تھیں – علامہ داخلی کے ساتھ واقعہ ندکورہ سے بخارا کے ہر ملمی مرکز میں آپ کا چہ جا ہو نے لگا۔ نوبت یسال تک پہنچی کہ بڑے بڑے اسا تذہ کرام آپ کے حفظ وذہائت کے قائل ہو نے لگا۔ علامہ بیکند کی علیہ الرحمۃ جو ایک مشہور محدث بخارا ہیں ، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمہ بن اساعیل آجاتے ہیں مجھ پر عالم تحجہ طاری ہو جاتا ایک مشہور محدث بخارا ہیں ، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمہ بن اساعیل آجاتے ہیں جمھ پر عالم تحجہ طاری ہو جاتا ہو ایک ایسا ہو نے ان علامہ کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد جا صفر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ذرا پہلے آجاتے تو ایک ایسا ہو نمار نوجوان دیکھتے جے ستر ہز ارحد بشیں حفظ ہیں۔ سلیم بن مجاہد ہیں کرچہ سے زدہ ہوگئے۔ اور حضر سے امام کی مایا تعاب نے ان سے بھی ذائد احاد ہے جھے یاد ہیں۔ بلکہ سلسلہ سند محالات رجال سے جسا بھی ہوال کریں گے جو اب دول گا حتی کہ اقوال صحابہ و تا بعین کے بارے میں بھی ہلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قر آنی واحد بیث جو بیا۔ رعقہ میں۔ ان کیا دول کریں گا جو اب دول گا حتی کہ اقوال صحابہ و تا بعین کے بارے میں بھی ہلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قر آنی واحد دیث بیں۔ (مقدمہ فتح الباری)

یہ سب آئی زمانے کی باتیں میں کہ انجمی آپ اپنے وطن مالوف بخارا ہی میں سکونت پذیر تھے-علامہ بیکند کی فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت محمد بن اسامیل حفظ وذبانت کے امتبار سے لا ٹانی شخصیت کے مالک میں

### طلب صدیث کے لئے بلاد اسلامیہ کی رحلت:

افظ رحات کے انوی معنی کوچ کرنے کے بین مگر اصطابات محتین میں یہ لفظ اس سفر کے لئے اصطابات بن گیاہے جو حدیث یاحدیث کی سند عالی کے لئے کیا جائے - صحابہ و تابعین بن کے باہر کت زمانوں ہے اکا بر امت میں یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ علوم کی مخصیل کے لئے دور دور تک کا سفر کرنے گئے - حر آن مجید میں باری تعالی کا ارشاد تھا کہ فلو الا نفر من کل فرقة متنہ مطاففة لینفقہ ا فی اللہ یہ الایت (انتوبہ 171) مسلمانوں کا ایک گروہ ضرور دینی علوم کی مخصیل و فقابت کے لئے گھر سے باہر نکلنا چاہئے - اس کی تھیل کے لئے محتین کرا مرجم الند اجمعین کمر بستہ ہوئے اور انہول نے اس پاکیزہ مقصد کے لئے ایسے کشمن سفر افقیار کئے کہ وہ دنیا کی تاریخ میں خرال بن کے -

سید الحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمته الله علیہ اپنی عمر شریف کے سولویں سال ۲۱۰ ھیں اپنی والد و محتریم بعنی اسلام میں بزے براے ملائے کرام و محترین وفام سے بی کی اتھ سفر بنی سفرت اختیار کی اس وحت المکرمہ بنیج - آپ نے اس مرکز اسلام میں بزے براے ملائے کرام و محترین وفام سالا قات فرمانی اور تی کے بعد والد و محتری کی اجازت سے تحصیل علوم حدیث کے لئے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی اس وقت مکہ شریف کے ارب ملم و فضل میں عبد الله بن بزید ابو بر عبد الله بن الزیر ابوالولید احمد بن الارزقی اور علامہ حمیدی و غیر و متاز شخصیتوں کے مالک تھے - آپ نے بور سے دوسال معت المکرمہ میں رو کر ظاہری و باطنی کمالات می حاصل فرمائے اور ۲۱۲ ھیں مدینة المؤرو کا سفر اختیار فرمایا اور وہال کے مشابیر محترین کرام مطرف بن عبد الله ابراہیم بن منذر ابو ثابت محمد بن عبد الله ابراہیم بن حزہ و غیرہ وغیرہ بزرگول فرمایا اور وہال کے مشابیر محترین کرام مطرف بن عبد الله اللہ اللہ علی مارخ فرمایا - اس کے بعد کو فہ کا قصد کیا - حضر سے اکتساب فیض فرمایا - بلاد مجاز میں آپ کا میہ قول نقل کیا ہے - لا احصی کم دخلت الی انکو فہ و بعد د مع المحد نین - میں شار نہیں کر سکا کہ کو فہ اور بغداد میں محترین کے مراہ کتنی مرتبہ داخل ہوا ہوں -

بغداد چونکہ عباس حکومت کاپایے تخت رہاہے 'اس لئے وہ علوم وفنون کا مرکز بن گیا تھا۔ بزے بزے اکابر عصر بغداد میں جمع تھے۔ اس لئے امام رحمتہ اللہ علیہ نے بار بار بغداد کا سنر فرمایا۔ وہاں کے مشاکخ حدیث میں حضرت امام احمد بن حفیل رحمتہ اللہ علیہ کا نام نامی خصومیت ہے قابل ذکرہے آٹھویں مرتبہ جب حضرت امام بخار کی بغداد ہے آخری سفر کرنے لگے توحضرت امام احمد بن حنبل رحمته اللہ علیہ نے بڑے پر درد لیج میں فرمایا-اتترك الناس والعصر والعلم و تصیر الی حراسان كیا آپ لوگوں كواور بغداد كے اس زمانہ كواور یمال کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان طلے جائیں مے ؟ بخارا کے ابتلائی دور میں جب کہ وہال کا حاکم آب سے ناراض ہو گیا تھا' آپ حضر ت امام احر کے اس مقولہ کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے۔

الم بخاريٌ خود فرماتے ہيں كه جب ميرى عر ٨ اسال كى تقى توميں نے كتاب قضايائے محابه و تا بعين نامى تصنيف كى كرميں نے مدینه منوره میں روضه منوره کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی جے میں جاندنی را توں میں لکھاکر تا تھا۔ پھر میں نے شام اور مصر اور جزیرہ اور بغداد وبھرہ کا سفر کیا- حاشد بن اساعیل آپ کے ہم عصر کہتے ہیں کہ آپ بھرہ میں ہمارے ساتھ حاضر درس ہواکرتے تھے-محض ساعت فرماتے اور کچھ نہ لکھتے۔ آخر سولہ دن اس طرح گزر گئے ایک دن میں نے آپ کونہ لکھنے پر ملامت کی تو آپ بولے کہ اس عرصہ میں جو پچھ تم نے لکھا ہے اسے حاضر کرواور مجھ سے ان سب کو ہر زبان س لو- چنانچہ بندر ہ ہزار احادیث سے زیادہ تھیں جن کواہام بخاری نے صرف اپنی یاد داشت ہے اس اہتمام ہے سایا کہ بہت ہے مقامات پر ہم کوا بنی کتابت میں تصحیح کرنے کا موقعہ ملا-

ابو بمرین ابی عماب ایک بزرگ محدث فرماتے ہیں کہ ہم ہے امام بخاری نے حدیث آلعمی اور اس وقت تک ان کی واڑھی مونچھ کے بال نہیں نکلے تھے۔ حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ محمد بن پوسف فریانی نے ۲۱۲ھ میں انقال فرمایاس ونت امام بخاری کا سن اٹھارہ برس یا کم تھا- محمہ بن از ہر سختیانی نے کہا کہ میں سلمان بن حرب کی مجلس میں تھااور امام بخاری ہمارے شریک درس تھے گر احادیث کو تلمبند نہیں کرتے تھے۔لوگوں نے اس پراستعجاب کیا توانہوں نے کہا کہ وہ بخاراجا کرا پی یاد سے ان سب احادیث کو ضبط کرلیں گے۔

حفر ت امام بخاریؓ کے سفر کے سلسلہ میں مرو' بلخ ہمرات' نبیثا پور' رئے وغیرہ بہت ہے دور دراز شہروں کے نام آئے ہیں۔ آپ نے طلب حدیث کے لئے تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک کاسفر فرمایا- جعفر بن محمد بن خطان کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سناہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک ہزار سے زائد اساتذہ سے احادیث سی ہیں۔اور میرے پاس جس قدر بھی احادیث ہیں ان کی سندیں اور رواۃ کے جمیعاحوال مجھے محفوظ ہیں۔

پوسف بن مو کی مروزی کہتے ہیں کرمیں بھرہ کی جامع معجد میں تھا کہ حضرت امام المحدثین کی تشریف آوری کااعلان کیا گیا-لوگ جوق در جوق آپ کے لا کُل شان استقبال کو جائے گئے جن میں میں بھی شامل ہوا-اس وقت حضرت امام بخاری عالم شباب میں تھے۔ یے حد حسین 'سیاه ریش- آپ نے پہلے مجد میں نمازاد افر مائی پھر لوگول نے ان کو درس حدیث کے لئے تھیر لیا- آپ نے دوسرے روز کے لئے میدور خواست منظور فزمالی- چنانچہ دوسرے دن بھرہ کے محد تمین و حفاظ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھرہ والو! آج کی مجلس میں تم کو الل بصره بی کی روایت پیش کرول گاجو تمهارے بال شیس میں - پھر آپ نے اس مدیث کا الماء کر اویا - حدثنا عبدالله بن عثمان بن حبلة بن ابي رواد العقلي ببلدكم قال حدثني ابي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك ان اعرابيا جآء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم..... الخديث مديث الماء كراكرار ثاو فرمایا کہ اے اہل بھرہ بیہ حدیث تمہارے پاس منصور کے واسطہ سے نہیں ہے-اوراسی شان کے ساتھ آپ نے مکنٹوں اس مجلس کو بہت س احادیث املاء کرائیں۔

آپ کی قوت حافظ سے متعلق بہت سے واقعات مور خین نے نقل کئے ہیں۔ جن کو جمع کیا جائے توایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی -- و فيه كفاية لمن له دراية- خانگی اکیزه زندگی 'اخلاص وا تباع سنت:

سید الحدثین امام المتقین فدائے سنن سید الرسلین حضر تام بخاری رحمته الله علیه کوایین دالد ماجد مولانا محمد اساعیل رحمته الله علیه کے تر کہ سے کافی دولت حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے اس یا کیزہ مال کو بصورت مضاربت تجارت میں لگادیا تھا۔ تاکہ خود تجارتی جمیلوں سے آزاد ره کریه سکون قلب خدمت حدیث نبوی علیه فداه الی وای کر سکیس-

(مضاربت کی صورت بیر کہ کسی هخص کوسر مایہ برائے تجارت اس شر طریر دے دیاجائے کہ نفع و نقصان میں ہر دو فریق شریک رہیں مے -ایک فریق کاسر مایہ ہو گا'دوسرے کی محنت ہوگی)

الله پاک نے اس تجارت کے ذریعیہ آپ کو فارغ البالی عطا فرمائی تھی۔ باوجود اس کے ایام طالب علمی میں آپ نے بے انتلا ۔ برداشت کیں -اور کی مرحلہ پر بھی صبر وشکر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا-وراق بخاری کے بیان کے مطابق ایک د فعہ حضرت امام ا بےاستاد آدم بن الی ایاس کے پاس طلب حدیث کے لئے تشریف لے گئے مگر توشہ ختم ہو گیا-اور سفر میں تین دن متواتر کھاس اور پڑول یر گزارہ کیا۔ آخرا یک جنبی انسان ملا-اوراس نے ایک تھیلی دی جس میں دینار تھے۔

حفص بن عمر الاشقر آپ کے بھرہ کے ہم سبق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی روز تک شریک درس نہ ہوئے۔ 🛘 کے بعد معلوم ہوا کہ خرج ختم ہو گیا تھا-اور نوبت یہال تک پہنچ چک تھی کہ آپ کوبدن کے کپڑے بھی فروخت کرنے پڑگئے - چنانچہ ہمنے آپ کے لئے امدادی چندہ کر کے کیڑے تیار کرائے تب آپ درس میں حاضر ہوئے۔

ابوالحن یوسف بن الی ذر بخاری کہتے ہیں کہ اس فقر کمیشی کی وجہ ہے ایک دفعہ حضرت امام علیل ہو مجئے - طبیبوں نے آپ کا قارورہ د کھ کر فیصلہ کیا کہ یہ قارورہ ایسے درویشوں کے قارورے سے مشاہت رکھتاہے جوروٹیوں کے ساتھ سالن کااستعال نہیں کرتے-جو صرف سو تھی روٹیاں کھا کر گزارہ کیا کرتے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ چالیس سال سے آپ کا یمی عمل ہے کہ صرف سو تھی روٹی کھاکر گزارہ کرتے رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اطباء نے آپ کے علاج میں سالن کھانا تجویز کیاہے۔ آپ نے یہ من کر علاج سے انکار کردیا۔جب آپ کے شیوخ نے بہت مجبور کیا تورو ٹیول کے ساتھ شکر کھانی منظور فرمائی۔

ابوحفص نامی بزرگ آپ کے والد ماجد کے خاص تلانہ و میں سے ہیں - انہوں نے ایک و فعد مجھے مال آپ کی خدمت میں پیش کیا-ا تفاق حسنہ کہ شام کو بعض تاجروں نے اس مال پر یا نچ ہز ار منافع وے کراہے خرید ناچا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صبح بات پختہ کروں گا۔ صبح ہو کی تودوسرے تاجر پنیے اور انہوں نے وس ہزار منافع دے کروہ مال خرید ناچاہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے شام کو آنے والے اور صرف ۵ ہزار د بے والے تاہر کو یہ مال دے دینے کی نیت کرلی تھی-اب میں اپنی نیت کو توڑنا پیند نہیں کر تا- چنانچہ آپ نے دس ہزار کے نفع کو چھوڑ دیاد، پہلے تاجری کے مال حوالہ فرمادیا-

مزاج میں انتا در جہ کی رحمہ لی اور نرمی اللہ نے تبخشی تقی- ایک دفعہ آپ کا ایک مضارب (شریک تجارت' پار ننر) آپ کے ۲۵ ہزار در ہم دبا بیٹا۔ آپ کے بعض شاگر دول (محمہ بن ابی حاتم وغیرہ) نے کہا کہ وہ قرضدار شر آمل میں آگیا ہے اب اس سے روپیہ وصول کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرض دار کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ قرض دار خوف سے خوارزم چلا گیا۔ آپ ے کما گیا کہ گور ز کی طرف ہے ایک خط حاکم خوارزم کو تکھوا کر اے گر فآر کراد بجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حکومت ہے ایک خط کے لئے طمع کروں گااس کے عوض حکومت کل میرے دین میں طمع کرے گی میں یہ بوجھ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں- بلآ خرامام نے مقروض سے اس بات پر مصالحت کرلی کہ وہ ہر ماہ ایک مخصوص رقم حصرت کو اداکیا کرے گا لیکن وہ تمام روپیہ ضائع ہو گیااور وہ امام کا ایک پییہ بھی نہ واپس کر سکا۔ مگر آپ نے حلم دعفو کاد امن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بچ ہے ۔

شنیدم که مردانِ راه خدا دل دشمنال بهم نه کردند تک

ام کرمانی کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کی دن مسلسل بغیر کھائے ہے گزار دیا کرتے تھے۔اور بھی صرف دو تین بادام کھا لینا ہی ان کے لئے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بہت ہی تخی اور غرباء نواز و مساکین دوست انسان تھے۔ اپی تجارت سے حاصل شدہ نفع طلبہ و محدثین پر صرف فرمادیے تھے۔ ہر ماہ فقراء و مساکین و طلبہ و محدثین کے لئے پانچ سو در ہم تقیم فرمایا کرتے تھے۔ ہد نفسی کا بیام کہ ایک دفعہ آپ کی ایک لونڈی گھر میں اس طرف سے گزری جمال آپ کاغذ 'دوات' قلم و غیرہ رکھا کرتے تھے۔ اس بندی کی ٹھوکر سے آپ کی دوات کی ساری روشنائی فرش پر پھیل گئ - حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حرکت پر باندی کو ٹوکا تواس نے جواب دیا کہ جب کی جانب راستہ ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ حضرت امام اس نامعقول جواب سے برا پھیختہ نہیں ہو سے بلکہ ہاتھ در از کر نے فرمایا کہ جاؤمیں منے تم کو آزاد کر دیا۔ اس پر آپ سے بوچھا گیا کہ اس نے تو نارا ضگی کا کام کیا تھا آپ نے اسے آزاد کیوں فرمادیا۔ آپ نے کہ مااس کے اس کام سے میں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اسی خوشی میں اسے پروائۃ آزادی دے دیا۔

ایک مرتبہ آپ نے ابو معشر ایک نابینا بزرگ سے فرمایا کہ اے ابو معشر تم مجھے معاف کر دو-انہوں نے چرت واستعباب کے ساتھ کہا کہ حضرت یہ سعافی کس بات کی ہے؟ آپ نے بتلایا کہ آپ ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرط مسرت میں انو کھے انداز سے اپنے سر اور ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے۔ جس پر مجھے کو ہنمی آگئ ۔ میں آپ کی شان میں اس گستانی کے لئے آپ سے معافی کا طلبگار :ول - ابو معشر نے جو اب میں عرض کیا کہ اے حضرت امام آپ سے کسی قشم کی بازیرس نہیں ہے۔

خالد بن احمد ذبلی طاہم بخارانے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں در خواست بھیجی کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر جھے اور
میرے شنرادوں کو صحیح بخدی اور تاریخ کا درس دیا کریں۔ آپ نے قاصد کی زبانی کملا بھیجا کہ میں آپ کے دربار میں آکر شاہی
خوشامدیوں کی فیرست میں اضافہ نہیں کرنا چا ہتا اور نہ بھے علم کی بے قدری گواراہ ہوا کم نے دوبارہ کملوایا کہ پھر شاہز ادوں کے لئے کوئی
وقت مخصوص فرمادیں۔امام نے اس پر جواب دیا کہ میراث نبوت میں کسی امیر غریب کا انتیاز نہیں ہے۔اس لئے میں اس سے بھی معدور
ہوں۔اگر جاکم بخاراکو میر ایہ جواب ناگوار خاطر ہو تو جبر آمیرا درس حدیث روک سکتے ہیں تاکہ میں خداوند قدوس کے دربار میں عذر خواہی
مرسکوں۔ان جوابات سے حاکم بخارات خت برہم ہوئے اور اس نے حضرت امام کو بخارات نکالئے کی ساز ش کی۔

عبادت میں آپ کا استغراق اس درجہ تھا کہ امام کو ایک باغ میں ندعو کیا گیا-جب امام ظهر کی نمازے فارغ ہو گئے تو نوا فل کی نیت باندھ لی- نمازے فراغت کے بعد قمیص کا دامن اٹھا کر کسی سے فرمایا کہ دیکھنا قمیص میں کوئی موذی جانور محسوس ہورہاہے - دیکھا گیا تو ایک زنور نے سترہ جگہ ڈنگ لگائے تھے - اور جہم کے نیش زدہ حصوں پرورم آرہا تھا- کہا گیا کہ آپ نے پہلی ہی بارکیوں نہ نماز چھوڑ دی -امام نے فرمایا کہ میں نے ایک ایس سورہ شروع کررکھی تھی کہ در میان میں اس کا قطع کرنا گوارانہ ہوا-

آخر رات میں تیرہ رکعتوں کا آپ ہمیشہ سنر و سسر میں معمول رکھتے تھے۔اسو ہ سنہ کی پیردی میں تہد کی نماز کبھی ترک نہ فرماتے۔ رمضان شریف میں نماز تراوی سے فارغ ہوکر نصف شب سے لے کر سحر تک خلوت میں تلاوت قرآن پاک فرماتے اور ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم فرمادیے اور د عاکرتے اور فرماتے کہ ہرختم پر ایک دعاضرور قبول ہوتی ہے۔

ا جائے سنت کا اس قدر جذبہ تھا کہ خالص اسو ہ حسنہ کے پیش نظر تیر اندازی کی مشق فرمائی ۔ اس قدر کہ آپ کا نشانہ بھی چوکتا نہیں و کیصا گیا۔ ایک د فعہ آپ کا تیر ایک بل کی میخ پر جالگا جس سے بل کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے بل کے مالک سے در خواست کی کہ یا تو پل کی مرمت کے لئے اجازت دی جائے یا اس کا تاوان لے لیا جائے تا کہ ہماری غلطی کی تلافی ہو سکے۔ بل کے مالک حمید بن الاخصر نے جو اب میں آپ کو بہت بہت سلام کملا بھیجا اور کما کہ آپ بسر حال صورت بے قصور ہیں۔ میری تمام دولت آپ پر قربان ہے۔ پیغام پہنچنے پر

آپ نے ۵ سواحادیث بیان فرما کی اور تین سودراہم بطور صدقہ فقر اءو مساکین میں تقتیم فرمائے۔(مقدمہ فتح الباری) امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخار ک بغداد میں :

عبای حکومت کاپایہ تخت بغداد بھی دنیائے اسلام کا مرکز اور اسلامی علوم و فنون کا بیش بما مخزن رہ چکا ہے۔ یہی حضرت سید الحقد ثن الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت و علمی قبولیت کا ذمانہ ہے۔ متکلمین و محتمین و فقماء و مفسرین اطراف عالم سے سب سر کر بغداد میں بھی ہو چکے تھے۔ اس دور میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لائے۔ پور ابغداد آپ کی شہرت سے گون کا تھا۔ ہم معجد ہم مدرسہ ہم خانقاہ میں آپ کے ذبین و حفظ و ذہانت و مہارت حدیث کا چرچا ہونے لگا۔ آخر دار الخلاف لہ کے بعض محدثین نے آپ کے امتحان کی ایک ترکیب سوچی وہ یہ کہ سواحاد یٹ نبوی میں سے ہم حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن میں ملادی اور ان کو دس آو میول پر برابر تقسیم کر دیا اور مقررہ و تت پر سار اشر امنڈ آیا۔ ان دس آو میول نے نمبر وار اختلاط کی ہوئی احاد یث ام صاحب کے سامنے پڑھنی شروع کیں۔ اور آپ سے استصواب چاہا۔ مگر آپ ہم شخص اور ہم حدیث کی نمبر وار اختلاط کی ہوئی احاد یث ام صاحب کے سامنے پڑھنی شروع کیں۔ اور آپ سے استصواب چاہا۔ مگر آپ ہم شخص اور ہم صدیث کے بارے میں کی فرماتے رہے کہ لا اعرفہ (میں اس حدیث کو نمبیں جانا) اس طرح جب سواحاد بیث ختم ہو چکیں تو لوگوں میں چہ میگو کیاں شروع ہوئیں۔ کی کا خیال تھا کہ آب نے محدثین بغداد کے سامنے پر وال دی۔ وال دی۔ یہ مقبول کی بیان شروع ہوئیں۔ کے کا خیال تھا کہ امام حقیقت حال کو بیچان چکے ہیں۔ اور کسی کا خیال تھا کہ آپ نے محدثین بغداد کے سامنے پر وال دی۔ ۔

امام المحدثين اسى وقت كھڑ ہے ہوكر پہلے ساكل كى طرف متوجہ ہوئ اور فرمایا-اما حدیثك الاول فبھذا الاسناد حطاء و صوابه كذا يعنى تم نے پہلى حدیث جس سند ہے بيان كى تقى وہ غلط تقى اس كى اصل سند يہ ہے-اس طرح آپ نے دسول اشخاص كى سنائى سواحادیث كو بالكل صحح درست كر كے بدتر تيب سوالات پڑھ كر سنادیا- اس خداداد حافظ و ممارت فن حدیث كود كھے كراہل بغداد حميرت زدہ ہو گئے-اور بالا نفاق تشليم كرليا گياكہ فن حديث ميں عصر حاضر ميں آپ كاكوئى ثانى نہيں ہے-

#### علم الا سناد میں امام بخاری رحمة الله علیه کی مهارت تامه:

مشہور مقولہ ہے الاسناد من الدین و لو لا الاسناد لقال من شآء ماشآء یعتی اساد کاعلم بھی دینی علوم میں واض ہے -اگر اساد نہ ہوتی تو جو مخص جو کچھ چاہتا کہ ڈالتا - اس لئے محدث کامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ متون احادیث کے ساتھ تمام رواۃ حدیث کے بارے میں ان کی پیدائش اور وفات کے او قات کی خبر رکھتا ہو -ان کے باہی ملا قائت کے سنین یاد ہوں -ان کے القاب اور تنیتیں یاد ہوں - اور جملہ راویوں کے الفاظ حدیث بھی پوری طرح ضبط ہوں - امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس فن میں ممارت تامدر کھتے تھے -

حافظ احمد بن حمدون کا بیان ہے کہ میں عثان بن ابوسعید بن مروان کے جنازہ میں حاضر ہوا-امام بخاری بھی تشریف لائے ہوئے تھے-اس موقعہ برامام محمد بن کیلیٰ ذبلی نے امام بخاری سے اسائے رواۃ اور علل احادیث کے سلسلہ میں کچھے بوچھا-امام بخاری نے اس قدر برجستگی سے جوابات عنایت فرمائے جیسے کوئی قل ہو اللہ احد تلاوت کر تا ہو-

ا صطلاح حدیث میں علت قادحہ اس پوشیدہ سب کا نام ہے جس سے حدیث کی صحت مشکوک اور مجروح ہو جاتی ہے۔ علم حدیث میں کمال حاصل کرنے کے لئے صرف میں ایک چیز ایس اہم ہے جس کے لئے بے پناہ قوت حافظ 'ڈ بمن رسااور نقدوانتقاد کی کامل مہارت در کارہے - حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ غلیہ کو باری تعالیٰ نے ان جملہ علوم میں مہارت تامہ عطافر مائی تھی۔

حضرت امام بخاری رحمة الله علیه نیشا پوریس مقیم تھے۔اس زمانه کا واقعہ ابواحمد اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کی مجس میں ا حاضر ہوا۔امام مسلم تشریف لائے۔اور ایک معلق حدیث کا در میانی حصہ سنا کر پوچھا کہ یہ حدیث آپ کے پاس ہوتو ہے مسلم ف ویجے۔حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ عبیدالله بن عمر عن ابی الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسد و سے و معنا ابو عبيدة الحديث- الم بخاري ناس وقت مديث كو متصل المند بره كر ساويا كه حدثنا ابن ابى اويس قال حدثنى اخى عن سليمان بن بلال عن عبيدالله الى احر الحديث-

جرح وانقاد کے لئے قر آنی ہدایت :

محدثین کرام نے رواۃ مدیث کی جرح وانقاد کا طریقہ قرآن مجیدگی آیت کریمہ یا ایبھا الذین امنوا اذا جآء کے فاسق بنبا فیسنو ا(اے ایمان والو!اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان کچھ خبر لے کر آئے تواس کی شخش کرلیا کرو۔)اور اصحاب کرام رضی اللہ عنم کے طرز عمل ہی ہے افز کیا تھا۔ عبدالکریم و ضاع مشہور ہے جس نے چار بزار اصاد یث وضع کیں۔ اور خوارج اور روافض میں موضوعات کا ایک انبار موجود ہو رہا تھا۔ ان حالات میں جرح انتقاد کا دائرہ و میج تر ہوتا چلا گیا۔ اس حقیقت باہرہ کے باوجود حضرت امام بخاری ارحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بری احتیاط ہے کام لیتے ہیں اور عام اصطلاح محد ثین کی طرح و ضاع گذاب کے الفاظ کی جگہ "المتروک" مکر اللہ علیہ اس بارے میں بری احتیاط ہے کام لیتے ہیں اور عام اصطلاح محد ثین کی طرح و ضاع گذاب کے الفاظ کی جگہ "المتروک" مکر اللہ علیہ اس بارے میں بری احتیاط اس لئے کہ آپ خواہ مخواہ جس راوی کے متعلق میں لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ سب احتیاط اس لئے کہ آپ خواہ مخواہ میں مسلمان کی غیبت کے گناہ میں طوٹ نہ ہو جا کیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں قیامت کے دن جھ سے کوئی وادخواہ نہ ہو کی مسلمان کی غیبت کے گار ان قبلے ہیں۔ فرمایک ہیں۔ می خار فی میں میں کھا ہے۔

## ام بخاری قدس سره کی بے نظیر نقابت:

علامہ مجلونی نے آپ کی نقابت کے بارے میں یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریاکا سفر کررہے تھے اور آپ کے
پاٹ ایک ہزاد اشرفیاں تھیں۔ ایک دفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ ورسم بوھا کر اپنا عماد قائم کر لیا۔ حضرت امام نے اپنی اشر فیوں کی
اے اطلاع دے دی۔ ایک روز آپ کا یہ رفیق سوکر اٹھا تو اس نے آواز بلندرونا شروع کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ میری ایک ہزاد اشر فیاں مجم ہو
گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاثی شروع ہوئی۔ حضرت امام نے یہ دکھ کر کہ اشر فیاں میرے پاس ہیں اوروہ ایک ہزار ہیں۔ تلاثی کی
من ضرور مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا۔ اور بین اس کا مقصد تھا۔ امام نے یہ دکھ کروہ تھیلی سمندر کے حوالہ کردی۔ امام کی مجمی تلاثی لی
تی۔ مگر وہ اشر فیاں ہاتھ نہ آئیں اور جماز والویل نے خود اس مکاررفیق کو ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس نے حضرت امام سے اشر فیوں

کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیے برداشت فرمالیا۔ آپ نے جو اب دیا کہ جس دولت ثقابت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے۔اور میری ثقابت جو تمام دنیا میں مشہور ہے کیا میں اس کو چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا۔ اور ان اشر فیوں کے عوض اپنی دیانت وابانت و ثقابت کا سود آکر لیتا میرے لئے ہر کر یہ مناسب نہ تھا۔

مددرجه قابل صدافسوس:

یہ اس امام الائم کے پاکیزہ حالات ہیں جن پر امت اسلام تاقیامت فخر کرتی رہے گا۔ گر دو سری طرف یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ آج بہت سے تقلید جامد کے فعدائی علاء حضر تامام المحدثین کی ثقابت کو مجر دح کرنے کے لئے ہاتھ دھو کران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔انوار الباری کا مقد مہ اور ساری کتاب جو صحح بخاری کا ترجمہ وشرح کے نام سے وجو دہیں لائی گئی ہے پڑھ جائے۔ایک سادہ لوح انسان صحح بخاری اور حضر ت امام بخاری قدس سرہ کے بارے ہیں بہت ہی غلط تاثرات لے سکتا ہے۔ صاحب انوار الباری نے یہ ساری کاو ش اپنے مسلک کی تقمیر کی ضد مت نہیں ہے۔اگر جو ابی سلملہ در سلملہ چل پڑا تو کتب تواری ساری کاو ش اپنے مسلک کی تعمیل کی ہے۔ گریہ مسلک کی تقمیر کی خدمت نہیں ہے۔اگر جو ابی سلملہ در سلملہ چل پڑا تو کتب تواری ور جال کی روشنی ہیں وہ تفسیلات پہلک ہیں لائی جا سکیں گی جن ہے آج کل کے نوجوانانِ اسلام کی آئیسیں کھل جا نمیں گی اور وہ اسلاف امت کے متعلق آزادانہ تیاس آرائیاں شروع کر کے بہت ہی خطر ناک راستے پر جا سکیں گے۔امت کی بڑار سالہ باہمی فقمی چپقاش کو تازہ امت کے خراس کے لئے راستہ کھولنا آج کے حالات کے تحت کی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ گر صدافسوس کہ تقلید جامد کے شیدائی شاید کی بھران بوسیدہ اکھاڑوں کی تقید جامد کے شیدائی شاید کی بھران بوسیدہ اکھاڑوں کی تقید جامد کے شیدائی شاید کی بھران بوسیدہ اکھاڑوں کی تقید جامد کے شیدائی شاید

دين ملا في سبيل الله فساد

جن حضرات نے ندکورہ بالا کتاب کا بنظر انصاف مطالعہ کیاہے 'وہ ہمیں ابن سطور کے لکھنے پریقیناً معذور تصور فرما کین ہے۔ وجہ تالیف الجامع الصحیح البخاری:

حافظ ابن جرائے مقد مہ فتح الباری میں تغییا کھا ہے کہ رسول کریم پیکٹے اور صحابہ و تابعین کے پاکیزہ ذبانوں میں احادیث کی جمع و ترب کاسلسلہ کاحقہ نہ تھا۔ ایک تواس لئے کہ شروع زبانہ میں اس کی ممانعت تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے تابت ہے۔ محض اس ور سے کہ کمیں قر آن مجید اور احادیث کے متون باہمی طور پر گڈ ٹہ نہ ہو جا کیں۔ دوسر ہے یہ کہ ان لوگوں کے حافظے وسیع تھے۔ ذبی صاف تھے۔ کتابت سے ذیادہ ان کو اپنے حافظ پر اعتاد تھا اور اکثر لوگ فن کتابت سے واقف نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابت احادیث کا سلسلہ ذمانہ رسالت میں بالکل نہ تھا۔ یہ کہ جا ساتھ ہے کہ وجوہ بالا کی بناپر کماحقہ نہ تھا۔ پھر تابعین کے آخر زمانہ میں احادیث کی مقد تہ تھا۔ پھر تابعین کے آخر زمانہ میں احادیث کی متریب و تربیب تروی ہوئی۔ خلیفہ خامس حضر سے عربی عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کر انے کا اہتمام فرمایہ تو بہ بہ تو کہ بہ خوار جو دور افض ور گر ابل بوعت نے من گھڑ سے احادیث کا ایک خطر ناک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان حالات کے دورو ہو بھل تھا جس شوار جو دوروا فض ور گھر اہل بوعت نے من گھڑ سے احد سے کا ایک خطر ناک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان حالات کے چین نظر طبقہ خالشہ کے لوگ اٹھ ور انھوں نے احکام کو جمع کیا۔ حضر سے اہم مالک نے مؤ طا تعنیف کی جس میں اہل جاز کی تو میں اور ابو عمو و عبد الرحمٰن میں اور ابو عبد المحکن میں عبد العزیز بن جر بی نے متحہ المحکر مہ میں اور ابو عبد المد میں اور ابو عبد المحرب سے لوگوں نے جمع احد میں اور ابو سلہ حماد بن سلمہ دینار نے بھرہ میں مدیث کی جمع تربیب و تربی جیسے مند اہم ابھ بر بن حوالی شہر میں مدی کے آخر میں برت میں میں ہیں ہیں جب میں مدیاں ہے تحربیں مند اہم المح برن مالم المح برن من مند اہم المح برن من اہم المح برن من مند اہم المح بین مند اہم المح برن حال من مند اہم المح بن مند اہم میان بن آبی شیبہ مند اہم ابھ بر بن ابی شیبہ مند اہم المح برن من مند اہم المح برن الم المح برن مند مند الم ابھ بر بن ابی شیبہ مند اہم المح برن ابی شیبہ وغیرہ و میں ہو سے مند الم المح برن من الم المح بین بن ابی شیبہ مند اہم المح برن ابی شیبہ مند اہم المح برن میں مند الم المح برن من ابی شیبہ مند الم المح برن میں المور المح بو میں مند الم المح برن ابی شیبہ وغیرہ میں مند الم المح برن ابی شیبہ وغیرہ میں مند الم المح برن

وغیرہ - ان حالات میں سید المحدثین امام الائم حضرت امام بخاری رحمة الله علیه کادور آیا- آپ نے ان جمله تصانیف کو دیکھا'ان کوروایت کیا- ان سے علوم نبوی کا کافی مزہ اٹھایا- انہوں نے دیکھا کہ ان کتابوں میں صحح اور حسن اور ضعیف سب قتم کی احادیث موجود ہیں- ایک ممارک خواب :

حدیث رسول پاک تیک کے گئے آپ کے قلب مبارک میں ایک خاص الخاص جذبہ تھا۔ ایک رات آپ خواب دیکھتے ہیں کہ حضور رسول تیک آپ نے آپ کے اور کھی وغیرہ موذی جانوروں کو آپ سے دور رسول تیک آرام فرمار ہے ہیں اور مکھی وغیرہ موذی جانوروں کو آپ سے دور کررہے ہیں۔ بیدار ہو کر معبرین سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ آپ رسول کریم بیک کی احادیث پاک کی عظیم خدمت انجام دیں گے۔ اور جھوٹے لوگوں نے جواحادیث خودوضح کرلی ہیں 'صحح احادیث کو آپ ان سے بالکل علیحدہ چھانٹ دیں گے۔

ای دوران آپ کے بزرگ ترین استاد حضرت الحق بن راہویہ نے ایک روز فرمایالو جمعتم کتابا مختصرا الصحیح سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم-کاش آپ بی کریم ﷺ کی صحیح صحیح احادیث پر مشتمل ایک جامع مختصر کتاب تصنیف کر دیتے-حضرت امام فرماتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی میرے دل میں بیات بیٹھ گی اور میں نے اس دن سے جامع صحیح کی تدوین کا عزم بالجزم کر لیا-

ای سلسلہ میں مجم بن فضیل اور وراق بخاری کاخواب بھی قابل لحاظ ہے کہ رسول کر یم ﷺ قبر شریف سے باہر تشریف لائے اور جب آپ قدم مبارک اٹھاتے ہیں 'اہام بخاری آپ کے قدم مبارک کی جگہ پر اپناقد مرکھ دیتے ہیں۔ابوزید مروزی کاخواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ میں رکن اور مقام کے در میان بیت اللہ کے قریب سور ہاتھا۔ خواب میں حضور عظی تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابوزید ایک تک تاب کا در س دیتے رہو گے اور ہماری کتاب کا در س دیتے رہو گے اور ہماری کتاب کا در س نہ دو گے ۔عرض کیا حضور فداک ابی وامی آپ کی کتاب کو نسی ہے جمد بن اساعیل بخاری نے جمع کیا ہے۔

یمی وہ عظیم الثان تصنیف ہے جس کی وجہ سے حضرت آمام بخاریؒ کو حیاتِ جادواں ملی اور وہ دنیائے اسلام میں امیر المؤمنین فی الحدیث جیسے عظیم خطاب سے نوازے گئے -

#### طريقهُ تاليف:

اس بارے میں خود امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک عنسل کر کے دور کعت نماز ادانہ کرلی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیااور دو رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لئے استخارہ کیا۔ جمعے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا'تب میں نے اس کے اندراج کے لئے قلم اٹھایا۔ اس کومیں نے اپنی نجات کے لئے جمت بنایا ہے۔ اور چھ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کرمیں نے اسے جمع کیا ہے۔

علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کی آیک جماعت سے ناقل ہیں کہ امام بخاری الجامع الصحیح کے تمام تراجم ابواب کو حجر و نبوی اور منبر کے ور میان بیٹے کر اور ہر ترجمۃ الباب کو دور کعت نماز پڑھ کر اور استخارہ کر کے کامل اطمینان قلب حاصل ہونے پر صاف کرتے -وراق نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو کتاب التضیر لکھنے میں و یکھا کہ رات میں پندرہ ہیں مرتب اٹھتے چھاتی ہے آگروشن کرتے اور حجراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان وے کر سور ہتے۔

اس سے پہ چاتا ہے کہ امام صاحب سفر وحفر میں ہر جگہ تالف کتاب میں مشغول رہا کرتے تھے۔اور جب بھی جمال بھی کسی صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا 'اس پر نشان لگادیتے۔اس طرح تین مرتبہ آپ نے اپنے ذخیرہ پر نظر فرمائی۔ آخر رَاجم ابواب کی تر تیب اور تم باب کے تحت حدیثول کا درج کرتا۔اس کو امام صاحب نے ایک بارحرم محترم میں اور دوسر کی بارمدینہ منورہ مجد

نبوی منبرادر محراب نبوی ئے در میان بیٹھ کرانجام دیا-ای تراجم ابواب کی تهذیب و تبویب کے وقت جو حدیثیں ابواب کے تحت کلّصتے پہلے غسل کر کے استخارہ کر لیتے -اس طرح پورے سولہ سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے-آواز کا خلق کو نقار کا خدا کہتے ہیں :

حضرت اہام الحثین جبل الحفظ سید نا ہام ہخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی جامع الصحیح کے بارے میں ان بارہ سو برسول میں اکا برامت نے جن آراء مبارکہ کا اظہار کیا ہے' ان سب کی جمع و تر تیب کے لئے بھی ایک متنقل کتاب در کار ہے۔ ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا خوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اہام بخاری عند اللہ مقبول اور آپ کی جامع الصحیح بھی عند اللہ مقبول اور امت کے لئے بلا شک و شبہ قر آن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح تر قابل عمل کتاب ہے۔جو شخص بھی حضرت اہام کی شان میں تنقیص و تخفیف اور آپ کی جامع الصحیح کے بارے میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کر تاہے وہ اجماع امت کا مخالف ہے۔خاطی ہے' نا قابل النفات ہے بلکہ حضرت شاہولی اللہ محد ت دہلوی قد س سرہ کے لفظول میں وہ بدعتی ہے۔

ہم بہت ہی اختصار کے پیش نظر صرف چند آرائے مبار کہ نقل کرتے ہیں-امید ہے کہ صاحبان صدق و صفا کے لئے یہ کا فی ہول گی اور وہ ہر گزشمی مقصف اور نامعقول ناقد کے وسواس نامعقولات ہے متاثر نہ ہول گے -

جامع صیح کے متعلق پہلے خود امام بخاریؒ کا بیان سنئے۔ فرماتے ہیں لم احرج فی هذا الکتاب الا صحبحا میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صیح احادیث کی تخر تے کی ہے۔ (مقدمہ فتح الباری)

اور فرمایا کہ میں نے تقریباً چھ لا کھ طرق سے جامع صحیح کی احادیث کا انتخاب کیاہے۔

حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تمام منداحادیث مکررات سمیت ۵۲۷۵ کی تعداد میں ہیں اور مکررات کو نکال دیا جائے تو جار ہز ارحدیثیں رہ جاتی ہیں (مقدمہ ابن الصلاح ص ۸)

یداختلاف تعداد محض مختلف الا قسام احادیث کی گنتی کے اعتبارے ہاس لئے دونوں بیان صحیح ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں نوے ہزارا شخاص نے براہ راست آپ ہے اس عظیم کتاب کا درس لیا اور بلا واسطہ ان کی سند ہے روایت کیا ہے۔ حضرت امام بخاری جب اس کی جمع و تالیف سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے امام احمد بن صنبل اور امام بحیٰ بن معین اور امام علی بن مدنی وغیرہ اکا برامت کے سامنے چیش کیا۔ سب نے متفقہ طور پر اس کتاب کو مستحسن قرار ویا۔ اور اس کی صحت کی گواہی دی۔ بعض حضر ات نے صرف چار احاد بیث سے متعلق ابنا خیال ظاہر کیا۔ گر آخر میں ان کے متعلق بھی حضر سے امام بخاری ہی کا خیال شریف مسیحی ثابت ہوا (مقدمہ فتح الباری ص ۵۷)

عافظ ابن حجر لکھتے میں کہ حضرت امام قدس سرہ نے اپنی جامع صحیح کو نہ کورہ بزر گوں کے علاوہ وقت کے دیگر مشائخ و فقهاء و محد ثمین کے سامنے بھی پیش کیا-سب نے متفقہ طور براس کتاب کی صحت کی تصدیق و توثیق فرمائی -

ملاعلی قاری نے مشائخ عصر کے یہ لفظ نقل کئے ہیں-انہ لا نظیر له فی بابه (مر قاۃ جلداول ص ۱۵) یعنی جامع صحیحا بنے باب میں بے نظیر کتاب ہے-

امام نسائی فرماتے ہیں احود هذه الکتب کتاب البحاری و اجمعت الامة علی صحة هذین الکتابین - یعنی امت کا صحیح بخاری وصحیح مسلم ہر دوکتا بول کی صحت قطعی پراجماع ہو چکا ہے اور جملہ کتب احادیث میں صحیح بخاری سب سے افضل ہے -

البدایہ والنہایہ جلدیازہ ہم ص ۲۸ پر آمام فضل بن اساعیل جرجانی کا ایک تصیدہ بابت مدح بخاری شریف منقول ہے جس کا خلاصہ سے کہ اس کی افضلیت پر جملہ اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے۔ نبی کہ صحیح بخاری سند اور متن کے اعتبار ہے اس قدر اعلی ورجہ کی کتاب ہے کہ اس کی افضلیت پر جملہ اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے۔ نبی

كريم ﷺ كرين كے لئے يدكتاب وہ كموٹى ہے جس كے آگے عرب وتجم سب نے سرتشليم خم كيا ہے-

باشك سيح بخارى آبزرے لكف جانے ك قابل ب-

مجھے بخاری کی کتابت آبِزر<u>سے</u> :

امت میں ایسے بھی قدر دان گزرے ہیں جنول نے قر آن مجید اور اس کے بعد صحیح بخاری شریف کو خالص آب زر سے تکھوادیا۔ چنانچہ ایک عالم دین ابو محمد مزنی کے تذکرہ میں تکھا ہے کہ انہول نے کتابت کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ قر آن مجید اور صحیح بخاری کو آب زرے لکھ کران کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ بید دونوں کتابیں تمام و کمال آب زر سے لکھ کران کے سامنے پیش کی گئیں۔ (مفاح السعادة جلد اول ص ک)

امام ابوا لفتے بچلی فرماتے ہیں صحیح بخاری کا متن حدیث قوی اور رجال اسناد عالی مرتبہ ہیں۔ صحت میں اس کووہ بلند مرتبہ حاصل ہے گویا ہر حدیث کوامام بخاری نے آنخضرت ﷺ سے ہراہ راست خود حاصل کیااور درج فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام امام بلقینی فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری حافظ عصر حفزت امام بخاری کی دہ اہم تصنیف ہے جس میں آپ نے نبی کریم سیک کی کی سیک کی سے کہ تو آن شریف کی سنن صحیحہ کو جمع فرمایا ہے -ر جال بخاری سب صدوق اور ثقات ہیں -ان فضائل و خصوصیات کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ قر آن شریف کے بعد دنیائے اسلام کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے - (ارشاد الساری جلد اول ص ۲۳)

علامہ عینی (حنق) شارح بخاری لکھتے ہیں اتفق علماء الشرق والغرب علی انه لیس بعد کتاب الله اصح من صحبح البحاری فرحع البعض صحبح مسلم علی صحبح البحاری والحمهور علی ترجیح البحاری علی مسلم (عمرة القاری ص ۵) یعنی مشرق و مغرب کے تمام علاء کااس امر پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری وصحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے مسلم کو بخاری پر مقدم قرار دیا ہے۔ لیکن جمہور علائے امت نے صحیح بخاری کو مسلم کے مقابلہ میں ترجیح دی ہوار اس کو افضل قرار دیا ہے۔

ججۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم فرماتے ہیں وانہ کل من یہون امر کھما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین (حجۃ اللہ البالغہ جلد اول ص ۱۳۶) جو مخص بخاری ومسلم کی تو بین و تخفیف کرتاہے 'وہ بدعتی ہے اور اس نے وہ راستہ اختیار کیاہے جوایمان والول سے علیحدہ راستہ ہے (جس کا نتیجہ دوزخ ہے)

حضر ت مولاناشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم ومؤطالهام مالک کی احادیث نمایت صحیح ہیں۔ جامع صحیح بخاری میں بلحاظ اغلب خود مؤطاکی بھی مرفوع حدیثیں موجود ہیں 'اس لحاظ سے صحیح بخاری سب سے زیادہ صحیح اور جامع کتاب ہے۔ (عجالتہ نافعہ ص۲)

حضرت مولانا احمد علی سمار نپوری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ علائے امت کا اتفاق ہے کہ کتب حدیث میں سب سے زیادہ تصحیح کتاب بخاری' پھر مسلم ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان دونوں میں صحیح بخاری صحت میں بڑھ کر ہے اور زیادہ فوائد کی جامع ہے (مقدمہ حضرت مولانا سمار نپوری مرحوم علی البخاری ص ۴)

حضرت مولاناانور شاہ صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن الصلاح وحافظ ابن حجر وعلامہ ابن تھیہ مثم الائم سرخسسی وغیرہ اجلہ محدثین و فقهاء کااس پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری وصحیح مسلم کی سب حدیثیں حجت کے لئے قطعی ہیں-اور ان اجلہ اصحاب الحدیث و محققین کا فیصلہ میرے نزدیک بالکل درست فیصلہ ہے - (فیض الباری)

علامہ شبیراحمد عثانی دیو بندی مرحوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے صرف احادیث صحیحہ کو جمع فرمایاہے 'وہ امام بخاری ہیں۔

پر ان کے نعش قدم پر امام مسلم نے اپنی صبح کو جمع فرمایا۔ یہ دونوں کتابیں مصنفات صدیث میں سب سے زیادہ صبح ہیں۔ ( فقا المليم شرح مسلم ص ۵۰)

اس فتم کے ہزار ہاعلاء و فضلاء اکا برامت حقد مین و متافزین کے ہیانات کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ جن سب کا جمع کر نااس مختمر سے مقالہ میں نا ممکن ہے۔اس لئے ان چند ہیانات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ان ہی سے ناظرین کو اندازہ ہو سکے گا کہ امت میں ام بخاری اور ان کی جامع الصح کا مقام کتا ہاند ہے۔والحمد لله علی ذاک۔۔

# محدث اعظم ومجتند معظم حضرت امام بخاريٌ اور مسالك مروجه:

مسالک مروجہ سے مراونداہب اربعہ ہیں جوائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ ،حضرت امام شافعی،حضرت امام احمد بن حنبل ،حضرت امام الک رحمۃ الله علیم اجمعین کی طرف منسوب ہیں۔ان مسالک کے پیروکاراپنے اپنے امام کی تقلید علی الاطلاق اپنے لئے واجب جانتے ہیں۔اور اس تقلید مخصی کا ترک ان کے ہاں کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تقلید کی تعریف یوں کی گئی ہے۔التقلید اتباع الرحل غیرہ فیما سمعہ بقولہ اوفی فعلہ علی زعم انہ محقق بلانظر فی الدلیل (حاشیہ نورالانوار تکھنوص ۲۱۲)

یعنی تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پرمان لینا کہ بید دلیل کے موافق ہی ہوگا-اوراس سے دلیل کی تحقیق نہ کرناصاحب مسلم الثبوت لکھتے ہیں التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجة (مسلم ص ۲۸۹) یعنی بغیر دلیل کسی کی بات کو عملاً مان
لینا تقلید ہے - عام طور پر مقلدین نہ اہب اربعہ کا بی طریقہ ہے - اس روشن میں حضرت محدث اعظم مجتد معظم حضرت امام بخاری رحمۃ
اللہ علیہ کو مسالک اربعہ میں سے کسی ایک مسلک کا مقلد بتانا ایسا ہی ہے جیسا کہ جیکتے ہوئے سورج کورات سے تعییر کرنا - بیہ حقیقت ہے کہ
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی نہ ہب منتبہ کے مقلد نہ تھے - ان کا علم و فضل 'ان کا درجہ اجتماد واستغباط اس حد تک پہنچا ہوا ہے
کہ ان کو مقلد کہنا مراسر جمل و حماقت ہے - اللہ تعالی نے ان کو بلند ترین مقام نصیب فرمایا تھا -

کچھ متقد مین نے ان کو طبقات شافعیہ میں شار کیاہے مگریہ ان کی محضٰ خوش فنمی ہے یا یہ مراد ہے کہ مسائل خلافیہ میں وہ زیادہ تر امام شافعی کو موافقت کرتے ہیں۔اس لئے ان کو شافعی کمہ دیا گیا۔ورنہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جاشع صبح میں جس طرح مقلدین احناف سے اختلاف کیاہے اس طرح التحیہ شافعیہ اور حنابلہ سے بھی بعض بعض مقامات پر اختلاف کیاہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں و اما البحاری فہو و ان کان منتسبا الی الشافعی موافقا له فی کثیر من الفقه فقد خالفه ایضا فی کثیر الی آخرہ یعنی کثرت موافقات کے سبب حضرت امام بخاری کو حضرت امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ گر واقعہ یہ ہم کثرت ہے موافقت ہے اس کثرت سے امام شافعی کی مخالفت بھی موجود ہے۔ جن کی بہت می مثالیس بخاری شریف مطابعہ کرنے والوں پر فاہر ہوں گی۔

حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر بجاار شاہ فرمایا ہے کہ ان البحاری عندی سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلدا احدا في كتابه النح (فيض الباری جلد اول ص ٣٥٥) يعنى ام بخارى نے ايك مجتدكي حيثيت سے ا پنامسلك بنایا ہے اور اپني كتاب ميں ہر گزانموں نے كسى كى تقليد نہيں كى۔

صاحب الضاح البخاري ديوبندي لكصة بي-

"لیمن حقیقت یہ ہے کہ کمی شافعی یا حنبلی سے تلمذ اور مخصیل علوم کی بناپر کسی کو شافعی یا حنبلی کمنا مناسب نہیں بلکہ امام کے تراجم بخاری کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ امام ایک مجتمد ہیں۔ انہوں نے جس طرح احناف رحمہم اللہ سے

اختلاف کیاہے وہاں حضرات شوافع سے اختلاف کی تعداد بھی پچھ کم نہیں ہے - ہاں اتنا ضرور ہے کہ احناف رحمہم اللہ کے ساتھ ان کا لب و لہجہ کرخت ہے - اور مشہور مسائل میں ان کی رائے حضرات شوافع کے موافق ہے ۔۔۔۔۔امام کے اجتماد اور تراجم ابواب میں ان کی بالغ نظری کے چیش نظر ان کو کسی فقہ کا پابند نہیں کماجا سکتا - "(ایصناح ابخاری جزاول ص ۲۰۰)

خلاصة الرام به ہے کہ حضرت سید المحدثین امام بخاری رحمة اللہ علیہ ایک مجتند اعظم ہے -وہ قر آن و حدیث کو براہ راست اپنا مدار عمل قرار دیتے ہے ۔اور صبح معنوں میں وہ نہ صرف المحدیث بلکہ امام المحدیث ہے ۔ان کی جامع المسجے کا ایک ایک ورق اس حقیقت پر شاہد ہے ۔احادیث نبوی ہی ان کا اوڑ ھنا بجونا تھا۔ حدیث کی اوٹی ہی مخالفت مجمی ان کے لئے نا قابل برواشت تھی ۔وہ صبح معنوں میں فدائے رسول ہے ۔ وہ در حقیقت بینار بدایت ہے ۔

# و مير تصانيف حضرت امام بخاري رحمة الله عليه:

آپ کی عظیم تصنیف الجامع السیح پر جو پچھ لکھا گیاوہ محض مثنے نموند از خروارے ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کی شرح و تفصیل کے لئے و فاتر درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی بہت می شروحات ہیں۔ فتح الباری کو کسی قدر جامع کما جاسکتا ہے۔ مگر عصر حاضر میں آج ایک اور فتح الباری کی ضرورت ہے۔ جس میں علوم جدیدہ کی روشنی میں احادیث نبوی کے اس عظیم خزانہ کا مطالعہ ہونا چاہئے۔ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ دنیائے اسلام کا کوئی مائیز تاز فرزند علامہ ابن حجر ثانی کی شکل میں پیدا ہواور بیرخد مت انجام دے۔

آپ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ جن میں "قضایا اصحابہ والتابعین" آپ نے اپنی عمر عزیز کے اٹھار ہویں سال میں پہلی تصنیف فرمائی تھی۔ گر افسوس کہ آج اس کا کوئی نسخہ موجودہ علم میں نہ آسکا۔ عمر کے اسی دوران آپ نے "التار تخالکبیر" لکھی جے دائر قالمعارف حدیدر آباد نے بصورت اجزاشائع کیا تھا۔

"التاریخ الاوسط" اور "التاریخ الصغیر" بھی آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ خلق افعال العباد استعفا الصغیر المند الکبیر 'الاوب المفرد بھی آپ کی شانداریادگاریں ہیں۔ خصوصاً الادب المفرد بڑی جامع پاکیزہ اخلاقی کتاب ہے۔ جے آپ نے بہترین مدلل طور پر جمع فرمایا ہے۔ اس کی عربی شروح اور اردو تراجم کافی شائع ہو بھے ہیں۔ (ج ۲۲ء میں ایک نسخہ معہ شرح فضل اللہ الصمد جدہ سے بطور تخفہ ملا تھا۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء) جزء القر اُۃ خلف الامام بھی آپ کا مشہور رسالہ ہے۔ جو قر اُۃ خلف الامام کے متعلق ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ مصر میں طبع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس رسالہ میں احادیث وسنن کی روشنی میں قر اُت فاتحہ خلف الامام کا اثبات فرمایا ہے۔ اور خلاف دلائل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح دوسرا رسالہ آپ کا جزء رفع الیدین کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں آپ نے بطرز المحدیث رفع الیدین کامد لل اثبات فرمایا ہے۔ ان دونوں اجزاء کے آپ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگر در شید محمود بن اسحاق خزا تی ہیں۔ آپ الیدین کامد لل اثبات فرمایا ہے۔ ان دونوں اجزاء کے آپ سے روایت کرنے والے آپ کے شاگر در شید محمود بن اسحاق خزا تی ہیں۔ آپ صفر سامام کے دہ شاگر دہیں جنہوں نے بخار المیں سب سے آخر میں آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت می آپ کی قلمی یاد گاریں ہیں جن میں سے اکثر ناپید ہو چکی ہیں۔ بعض کے قلمی نسخے دوسری جنگ عظیم سے قبل کتب خانہ دار العلوم جرمن میں پائے گئے۔ اب نہ معلوم انقلابات زمانہ نے ان کو بھی باقی رکھا ہے یا نہیں۔ بسر حال یَمُحُوا اللّٰهُ مَا یَشْنَا ہُ وَ یَشْبُتُ وَعِنُدَہُ أُمُّ الْکِتِبِ۔(الرعد: ۳۹)

# وفات حسرت آيات حضرت امام المحدثين محمد بن اساعيل بخاري رحمة الله تعالى:

خالد بن ذبلی حاکم بخاراکی بابت لکھاجا چکاہے کہ وہ حضرت سید المحدثین سے محض اس بناپر کہ آپ نے درس حدیث کے لئے شاہی در بار میں جانے اور اس کے صاحبز اوول کے لئے وقت مخصوص کرنے سے انکار فرما دیا تھا، مخالفت پر آمادہ ہو گیا تھا- اور چاہتا تھا کہ کسی بہانہ سے حضرت امام کو شہر بخارا سے نکال دیا جائے - جس میں وہ اس زمانہ کے علائے سوء کے تعاون سے کا میاب ہو گیا- انہوں نے

حضرت امام پر عقائد کے بارے میں الزام لگایاور پھر حفظ امن کے بہانے سے حضرت امام کو بخار اسے نکل جانے کا تھم دے دیا۔ آپ بادل ناخواستہ بخار اسے یہ کتے ہوئے نکلے کہ ''خداو ندا!ان لوگوں نے میرے ساتھ جوارادہ کیا تھا۔وہی صورت حال ان کو اپنے اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں دکھلاوے۔'' مظلوم امام کی دعا قبول ہوئی۔اور ایک ماہ بھی نہ گزراتھا کہ ذبالی امیر طاہر کے تھم سے معزول کر کے عملے کے بارے میں دکھلاوے اور حریث بن ابی ورقاء جو آپ کے نکلوانے میں سازشی تھا۔اس کو اور اس کے گھروالوں کو سخت مصبحت پیش آئی۔اور دوسرے مخالفین بھی اس طرح خائب وخاسر ہوئے۔

د نیاکا یکی وستورہ ایک دن وہ تھا کہ حضر تا ہام بخاری اپنے علمی اسفار سے بخارا واپس لوٹے تو شہر سے تین میل کے فاصلے پر ان کے لئے ڈیرے لگائے گرے اور پوراشہران کے استقبال کے لئے امنڈ آیاوران پرروپے اوراشر فیال تقعدتی کے گئے ۔ایک دن آج ہے کہ حضر تا ہام کواپنے وطن ہالوف سے نکالا جارہ ہے اوروہ وست بدعا' ہے کسی کی حالت میں وطن سے بوطن ہورہ ہیں۔ آپ بخارا سے جل کر بیکند پنچے ۔وہاں سے سمر قند والوں کی دعوت پر سمر قند کے لئے دعوت قبول فرمائی ۔ فر تنگ نامی ایک گاؤل میں جو مضافات سمر قند کے سے تھا' آپ پنچے ہی ہے کہ طبیعت فراب ہوگئی اور وہاں اپنے اقرباء میں اتر گئے ۔ایک رات آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ العالمین اب زمین میرے لئے تنگ نظر آر ہی ہے' بستر ہے کہ تو جھے اپنے پاس بلا لے ۔ آخر ۱۳ اون کم ۱۲ سال کی عمر ہیں یہ آفیاب صدیت فرشک کی زئین میں عائب ہوگیا۔انا للہ وانا الیہ راجعون – دوح پرواز کر جانے کے بعد بھی پر ابر جمم پر پینیہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ آپ کو عشل دے کر کفن میں لیبیٹ دیا گیا۔ پچھ لوگ سمر قند لے جانے کے فواہشند ہوئے۔گر فرشک ہی میں تدفین کے لئے اتفاق ہوگیا۔ عید الفطر کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک خلق کثیر نے تدفین میں شرکت کی۔اور آج وہ احاد بیٹ رسول کر یم علی کا آفیاب کے دن نماز ظہر کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک خلق کثیر نے تدفین میں شرکت کی۔اور آج وہ احاد بیٹ رسول کر یم علی کا آفیاب دو نیا یہ بالہ باری کی ہوگئی۔ایک شاعر نے آپ کے سال ولاد سے اور سال و فات ہر وہ ایک بین میں جھپ گیااور و نیا میں تار کی ہوگئی۔ایک شاعر نے آپ کے سال ولاد سے اور سال وفات اور سال وفات ہیں۔

کان البخاری حافظا و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریر میلاده صدق ومدة عمره فیها حمید وانقضی فی نور

خطیب عبدالواحد بن آدم کتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علیقے کو خواب میں چنداصحاب کرام کے ساتھ کسی کا منتظر دیکھا- سلام کے بعد عرض کیا حضور کسی کا انتظار فرمار ہے ہیں ؟ارشاد ہوا کہ میں آن محمہ بن اساعیل بخاری کے انتظار میں کھڑ اہوا ہوں - بعد میں جب حضر ت امام کے انتظال کی خبر پینچی تو میں نے خواب کے وقت کے بارے میں سوچا'امام کے انتقال کا ٹھیک وہی وقت تھا۔ آپ کی وفات حسر ت آیات پر دنیا کے اسلام میں ایک تہلکہ برپا ہو گیا۔ ہر شہر و قریبے میں مسلمانوں نے اظہار غم کیا۔ اور آپ کے لئے دعائے مغفرت کی ۔ علا کے امت اور مشاہیر اسلام نے اس سانحہ پر بہت سے مقالہ جات اور اشعار لکھے جو کتب توار تخ میں لکھے ہوئے ہیں۔

999

# شارح کے مخضر حالات اور چند ضروری گذارشات

شرد بلی ہے ، ۳۰ - ۳۰ میل دور جنوب مغربی علاتے کو میوات کے نام ہے پکارا گیاہے جو ضلع کو رگاؤں کی مخصیل نوح و فیروز پور جھر کہ اور ریواڑی و پلول اور ضلع الور اور بھرت پور راجستان کے اکثر حصوں پر مشتل ہے - باشندے زیادہ تر میورا جپوت مسلمان ہیں - جن کا آبائی پیشہ کا شکاری ہے - بی علاقہ راقم الحروف کاوطن مالوف ہے - ضلع کو رگاؤں کی مخصیل فیروز پور جھرکہ میں قصبہ پنگواں کے نزدیک ایک موضع رہپواہ نامی ناچیز کا مقام سکونت ہے - اور بہیں مخضر سی بسویداری ہے جو بچوں کے لئے ذریعہ معاش ہے - اللهم بارك لنا فیصا

اگرچہ تقیم ملک کی وجہ ہے اس علاقہ پر بہت کافی اثر پڑا'تا ہم آج بھی یہال کی مسلم آبادی کی لاکھ ہے۔ یہال توحیدو سنت کی اشاعت و تبلیغ کا اولین سرا ان بزرگان قوم کے سر پر ہے جو آزادی وطن کے اولین علمبر دار حضرت مولانا سید احمد صاحب بر یلوی اور حضرت مولانا ساعیل شمید وہلوی رجمہم اللہ جیسے پاکباز بزرگول کے تربیت یافتہ تھے۔وہ یہال آئے اور اصلاح وسدھار کے فرائض انجام دیے۔ بعد میں حضرت بیخ الکل مولانا سید محمد نذر کر حسین صاحب محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ حضرات نے بھی یہال کافی کام کیا۔تقبل اللہ حسناتھ مامین۔

راقم الحروف کا بحیین ابتدائی اسکولی تعلیم ہے شروع ہوا۔والد ماجد رحمۃ اللّٰہ علیہ پہلے ہی داغ مفارقت دے جکے تتھے۔ بڑے جما کی مرحوم اور والدہ مرحومہ کے زیر سابہ غالبًا ۳۲۷ ۱۱ ھیں وارالعلوم و بلی جا کر مدرسہ حمید یہ صدر بازار میں واخلہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس زمانہ میں بید مدر سه مسلمان بچول کے لئے نہ صرف تعلیم بلکہ بهترین تربیت دیرورش کی خدمت انجام دے رہا تھا- لا کل ترین اساتذہ مقرر تھے۔اور بچول کے جملہ مصارف خو درکیس اعظم و ہلی حضرت شخ حافظ حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر واشت فرماتے تھے۔اس ورسگاہ میں قرآن مجید اور فاری و صرف و نحو و غیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں - بعد میں مدرسه دارالکتاب والسنة صدر و بلی میں حضرت مولانا الشیخ عبدالوباب صاحب صدری رحمة الله عليه كے بال يحيل كر كے آپ بى سے سند فراغت حاصل كى - بيا البا ٣٦ اھكازماند تھا-ان ونول و ہلی نی الواقع دار العلوم تھی۔ بڑے بڑے علائے اسلام یہال موجو و تھے اور و گیر اکا بر اطراف ہند ہے آتے بھی رہتے تھے۔ بجد اللہ اپنے تحقیقی طبعی رجمان کے تحت بیشتر علائے کرام کی علمی محالس ہے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ان ہی ایام میں مدر سہ سعید یہ لی بنگش بھی علاء و طلباء کے لئے ایک زبر دست علمی مرکز تھا- جہال بیہ قی دورال حضرت مولانا ابو سعید شرف الدین صاحب محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ درس جاری تھا۔ آپ کی صحبت میں بھی جانبری کا موقع ملا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ کراچی تشریف لے گئے تھے مگر ۲۳۲اھ میں آپ جمبئ تشریف لائے اور تقریباً دوماہ یمال آپ کی خدمت کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ان ہی ایام میں آپ نے سند اجازت مرحمت فرمائی مولانائے مرحوم کی پاکیزہ صحبت سے دل و دماغ نے بہت روشنی حاصل کی اللہ پاک آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جملہ اسا تذہ کرام کو بہترین جزاکمیں عطاکرے خاص طور پر والدہ مرحومہ کو جنت اِلفر دوس میں جگہ دے جنہوں نے اس زمانہ کی مشکلات کے پیش نظر ہر قتم کے مصائب کو ہر داشت کرتے ہوئے پورے انہاک کے ساتھ میری دینی تعلیم کے سلسلہ کو جاری ر کھااور میرے لئے بت سی تکالیف کو خندہ پیشانی ہے برداشت فرمایا-اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کی قبر کو منور فرمائے-جب بھی اس زمانہ کے حالات اور مرحومہ والده ماجده غفر اللہ لها کی مسائی یاد کرتا ہول آ محصول سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ربنا اغفرلی ولو الدی



وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

یجھ قریوں کو یاد ہیں کچھ بلیلوں کو حفظ عالم میں مکرے مکرے مری داستاں کے ہیں اب اب کہ عمر مزیز ساٹھ سال کو پہنچ رہی ہے۔ سنر آخرت قریب ہی ہو تا جارہاہے 'دعاہے کہ اللہ پاک اتن مسلت عطافرہائے کہ میں بخاری شریف کی اس خدمت کو بھی پورا کر جاؤں اور اللہ تو فی دے کہ عزیزان خلیل احمد و نذیر احمد و سعید احمد سلمہم اللہ تعالیٰ اس پاک سلمائہ تہلیخ واشا حت کو جاری رکھ سکیں 'آمین یاالہ العالمین۔

ندكوره بالا چندالفاظ كى چندال ضرورت ندمتى محربرم قديم مؤلفين كتب اسلام يدمخضر ساتعادف كرا المضروري تفاقي والي

وتشبہوا ان لم تکونوا مطلب ان العشبه بالکوام فلاح
معزز ناظرین کرام اس تفصیل ہے اندازہ لگا سکیں ہے کہ میں ایک علم وعمل ہے تھی دست انسان اس قابل نہ تھا کہ اصح اکتب بعد
سکب اللہ الجامع المحج ابخاری جیسی اہم مقدس کتاب کے اردو ترجمہ کے لئے گلم الحانے کی جرأت کرسکول محر مشیت ایزدی نے کل امر
مرهون باو قاتها کے تحت اس خدمت کا آغاز کراہی دیا۔ جس کا منصوبہ آج سے پندرہ سال قبل شائی ترجمہ والے قرآن مجید کے پہلے
ایڈیش کے ساتھ ہی بنالیا گیا تھا۔ اپنے معزز اکا ہر علائے جماعت کی وعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میں بخاری شریف کا پہلاپارہ مشر جم اردو قدر
دانوں کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ میرے یہ پندرہ سال مجی متفرق علمی مشاخل میں گزرتے چلے گئے اور ان میں مزید در مزید تجربات
حاصل ہوئے۔

مشہور مقولہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی مال ہے آج جب کہ ہمارے بعض متعصب مقلد حضرات مدیث خصوصاً بخار کی شریف کے ترجہ وشرح کی خدمت کا نام لے کراس مقدس کتاب کے خداواد مقام کو گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں بلکہ خود امام الد نیا فی الحد یث حضرت امام بخاری قدس سروک تخفیف و تنقیص کر کے اپنے مزعومات کی برتری ٹابت کرنے کی دھن میں گئے ہوئے ہیں - مین مشائے ایزد کی اور سخت ترین ضرورت کے تحت اس خدمت کا آغاز کیا گیا ہے جے پہلیل کو پنچانا گنبد خضرا کے کمین سے کے حت اس خدمت کا آغاز کیا گیا ہے جے سکیل کو پنچانا گنبد خضرا کے کمین سے کے رب اور ساری کا کنات کے بروردگار کا کام ہے -

اصل عربی متن کو جس خوبی کے ساتھ کتابت کرایا گیاہے وہ قدر دانوں کے سامنے ہے۔ پھر بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تشریکی نوٹ کھتے ہوئے بست می شروحات حدیث اور بست سے تراجم قدیم و جدید کوسامنے رکھ کر مسلک محدثین کی ذمہ دار بوں کو محسوس کرتے ہوئے نمایت ہی احتیاط سے قلم اٹھایا گیاہے۔ اختلافی مقامات پر تعصب بے جانے پر ہیز کرتے ہوئے بلاانتیاز فقمی مسالک جملہ ائمہ دین علائے اسلام کے اسلامی اوب واحرام کو ہر جگہ محوظ رکھا گیاہے۔ پھر بھی ایک حقیرانسان ہوں اگر کوئی لفظ کہیں بھی کسی بھائی کو نا گوار خاطر نظر آئے تو اس کے لئے معانی کا طلبگار ہوں۔ ترجمہ اور شرح میں جن جن کن کابوں سے استفادہ کیا گیاہے ان کی طول طویل فہرست چیش کر آئے معزز قارئین کرام کے قبیتی وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں جانا 'نہ رسی نمائش مقصود ہے۔

یاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ بخاری شریف جیسی اہم مقدس کتاب کی تکمل اردو شرح کا تصور ایک کوہ ہمالیہ جیسا تصور ہے۔ اس عظیم جامع کتاب کا لفظ لفظ بہت کچھ تفصیل طلب ہے۔ ساتھ ہی مباحثات بنویب واقسام حدیث و تفاصیل رجال واسناد اور جو ابات اعتر اضات جدیدہ اور د قائق بخاری وغیرہ وغیرہ ایسے عنوانات ہیں کہ ان سب پر کماحقہ تفصیلات کے لئے آج آیک اور عظیم اردو فتح الباری شرح بخاری کی اشد ضرورت ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آگر علائے اسلام کی ایک منتخب جماعت اس خدمت پر ما مورکی جائے اور ان کے لئے ہر قتم کی آسانیاں مبیاکر دی جا کیں اور ایک ستعل ادارہ صرف اس ایک خدمت کے لئے کمر بستہ ہو جائے توایک مدت مدید کی شاندروزکاو شوں کے بعدار دو فتح الباری تمیں جلدوں میں مرتب ہو سکے گی۔ جس کی ہر ہر جلد کم سے کم ایک بزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہو شاندروزکاو شوں کے بعدار دو فتح الباری تمیں جلدوں میں مرتب ہو سکے گی۔ جس کی ہر ہر جلد کم سے کم ایک بزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہو

گ-اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے - کیا مشکل ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس عظیم خدمت کے لئے اپنے کچھ پیار ہے بندوں کو پید افرہاد ہے - بیں بید اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ار دودال طبقہ اور نئی نسلوں کے لئے بہت ہی مختمر پیانے پر اس خدمت کو شروع کیا ہے - اپنی ہر قتم کی کزوریوں کو دیکھتے ہوئے بھی میں صرف اس پہلے ہی پارہ کو سینکلوں صفحات پر پھیلا سکتا تھا - محرد یکھا جارہا ہے کہ آج کا تعلیم یافتہ طبقہ موجودہ کشاکش حیات کی وجہ سے کسی طول طویل کتاب کو پڑھنے کے لئے وقت نہیں نکال سکتا - پھر علمی مباحث خصوصاً دینیات سے جوذ ہئی بعد میدید بیدا ہورہا ہے ان سب کا حساس نہ کرنا موجودہ علماتے اسلام کی ایک خطرناک غلطی ہے -

بسر حال یہ حقیر خدمت قدر دانوں کے سامنے ہے - معزز علاء کر ام کو اس میں بست سی خامیاں نظر آسکتی ہیں - متن اور ترجمہ اور ہوتے ہوئے طبع فانی پر ان کی تاریخہ مناسب اصلاحات بھی دی جانکتی ہیں جن کے لئے اپنے معزز علاء کر ام کا متحکور ہوتے ہوئے طبع فانی پر ان کی تاریخہ سے استفادہ کر سکوںگا۔

شكرىي:

برقی ناقدری ہوگی آگر میں یمال ان جملہ علائے کرام کا شکریہ نہ اواکروں جن کی پاکیزہ دعاؤں سے میری بوی ہمت افزائی ہوئی۔
الیے معزز حفزات میں سے بیشتر کے دعائیہ پیغامت جریدہ نورالا یمان میں وقافو قاشائع کئے جاچکے ہیں اور بہت سے پیغامت اشاعت میں لائے بھی نہ جاسکے ہیں۔ کچھ حسب گنجائش اس اشاعت کے ساتھ دیے جارہے ہیں ان سب کا دلی شکریہ اواکر تا ہوں 'پھر ان جملہ معاونین کرام و مخلصین عظام کا شکریہ اواکر تا ہوں جن کے مخلصانہ تعاون سے اس عظیم خدمت کو شروع کیا گیاہے جن میں جریدہ نور الا یمان کے اراکین خصوصی و معزز سر پرست حضر ات اور جملہ قدر دان خریدار حضر ات شامل ہیں۔ امید ہے کہ اللہ پاک ان کی اس عظیم خدمت کو جو توں و نوجوانوں کو اس کے مطالعہ خدمت کو جو توں و نوجوانوں کو اس کے مطالعہ حاویت فرماکر جملہ معاونین کرام کے لئے اسے صدقہ جاریہ کرے گا۔ ور کاننے سعادت مند مردو عور توں و نوجوانوں کو اس کے مطالعہ سے ہوایت فرماکر جملہ معاونین کرام کے لئے اسے صدقہ جاریہ کرے گا۔ ور کاننے سعادت مند مردو عور توں و نوجوانوں کو اس کے مطالعہ سے ہوایت فرماکر جملہ معاونین کرام کے لئے اسے صدقہ جاریہ کرے گا۔ ور کاننے سعادت مند مردو عور توں و نوجوانوں کو اس کے مطالعہ سے ہوایت فرماکر جملہ معاونین کرام کے لئے اسے صدقہ جاریہ کرے گا۔ ور کاننے معادت کو علی اللہ بعزیز۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل و سلم الف الف صلوة على حبيبك الكريم امين يا رب العلمين\_

(امیدوار مغفرت) ناشر القران دالسه محمد داؤدراز السّلفی ولد عبداللّه سکنه ربپواه تخصیل فیروز پور جھر که ضلع گوژگاؤل' ہریانہ (بھارت) وار د حال د ھلی - شعبان ۱۳۸۷ھ



### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم<sup>ط</sup>

# مقدمه صحيح بخارى شريف مترجم اردو

رَبْ يَسْرُ وَلا نُعَسْرُ وَ نَمَّمُ بِالْحَيْرِ وَ بِكَ نَسُتَعِيْنُ بعد حمر بارى تعالى و تقتران درود وسلام برفات ستوده صفات رسول اقدي صلى الله عليه النه النه عراق اللم على معريف نبوى كى خدمت ميں بوے ادب اور اجرام كے ساتھ عرض گذار ہوں كہ بخارى شريف پاره اول كے ديباچه ميں آپ نے امام الدينا في الحديث حضرت امام بخارى رحمة الله عليه كے محتصر حالات زندگى ملاحظه فرمائے ہيں۔ پاره دوم كم ساتھ شخ الحديث حضرت مولانا محمد اساعيل صاحب آف كو جرانواله طاب الله ثراه و حعل الدخة منواه كے تلام حقيقت رقم سے مقدمه صحح بخارى شريف مترجم اردوشائع كرنے كاخيال تھا۔ جس كے لئے حضرت مرحوم بشرط صحت ميرى درخواست منظور بحى فرمائي حسن الله عليہ كامو قعہ آپ كونہ فل سكا اور آپ الله كو پيارے ہوگئے۔ الله پاک آپ كو كروث شخص - مگر مشبت ایزدى كے تحت اس خدمت كی انجام دى كاموقعہ آپ كونہ فل سكا اور آپ الله كو پيارے ہوگئے۔ الله پاک آپ كو كروث تقی وروح حاضرہ میں اس كی مثالین بہت كم ملتی ہیں۔ مسلک المحد بث آپ كوامام العصر كہنا مبالغہ نه ہوگا۔ جھے اپئی حیات مستعار میں جن اکا ہرے دین فہى کا تھوڑا شعور پيدا ہوا ان میں آپ كی ذات گرای میرے لئے بڑى اہمیت رکتی تھی۔ علی وروحانی شفقت كا بہ میری درخواست بر شائی ترجمہ والے قرآن مجيد كا ترجمہ اور حواشی لفظا لفظا مطالعہ فرمائے اور اصلاحات سے نوازا۔ اس پرا يک مقدمہ القرآن تح بر فرمایا۔ اور جریدہ نور الا بمان و بحد آپ كی خوات گرای میرے اس قدر خوش كه جمیشہ اپنی دعاؤں اور علی مقدمہ القرآن تح بر فرمایا۔ اور جریدہ نور الا بمان و توصد ہے ہی ول كا نہنے لگہ جاتا ہے كہ آپ آگر بخاری شریف كامقد مہ موعودہ لكھ جاتے تو ہوا۔ اور بی آگر بخاری شریف كامقد مہ موعودہ لكھ جاتا ہے كہ آپ آگر بخاری شریف كامقد مہ موعودہ لكھ جاتے تو ہو اور بنائے ہو تا گر

#### وبی ہوتا ہے جو منظور ضدا ہوتا ہے

آئ اسلام جن نازک حالات سے دو چار ہے کہنے کی بات نہیں۔ ایک طرف کفرو طغیان ہے جو سر اٹھائے ہوئے ہے اور اسلام کو د نیاسے نیست و نابود کرنے کی کو ششوں میں مصروف ہے۔ دوسر کی طرف خود مسلمان ہیں جو علوم دین قر آن وحدیث سے دن بدن دور ہوتے چلے جارہے ہیں۔ کچھ متجد دین ایسے بھی ہیں جو سرے سے اسلام کی شکل وصورت ہی کو بدل دینا چاہتے ہیں اور اس ناپاک مقصد کی سختے جارہ ہیں۔ کچھ مسالک مروجہ کے متعصبین اہل علم ہیں جو پور ک سختی اسلامی ذخیرہ کی سکلڈیب ہی کے در پے ہیں۔ کچھ مسالک مروجہ کے متعصبین اہل علم ہیں جو پور ک کا دشوں میں مصروف ہیں کہ احادیث نبوی و کتب احادیث کو وہ اپنے مزعومہ مسالک کے قالب میں ڈھال لیں۔ خاص طور پر حمنرت امام ہنا کی گئری قدس میں ماور آپ کی جمع فرودہ صبح ہخاری شریف ان کی کو تاہ بین نگا ہوں میں ہمیشہ خار نظر آتی رہی ہیں۔ آج کل اس مقدس کتاب

لے حضرت مولانا محمد داؤد رازؒ نے مقدمہ بخاری مختلف پاروں کے آغاز میں رقم فرمایا تھا۔ چونکہ مولاناراز مرحومؓ بخاری شریف کے ہرپارے کو علیحدہ شائع کر رہے تھے' اس لئے ہرپارے کے شروع میں تھوڑا تھوڑا مقدمہ کلیعتے گئے۔ کین ہم نے مختلف پاروں کے آغاز میں موجود اس مقدمہ کو کیجا کردیاہے۔ ے کی ایک تراجم شانع مور ہے ہیں محر بعض میں حضرت امام بخاری کے خلاف تعصب نمایاں نظر آرہاہے-

الغرض به طالات بین جن بیل می بخاری شریف مترجم اردوکی اشا صت کابه پروگرام شروع کیا گیاہے - خود مرمیان عمل بالحدیث تسال اور مدامند کے اس قدر دی اور ہے بیں جن پر "خنال خفتہ اندکہ گوئی مرده اند "کا فقره صادق آرہاہے - ایسے باہوس کن حالات اور اپنی برتم کی تبی و سی و علمی و عملی ہے باوجود می جاری شریف مترجم اردو کے مقدمہ کے لئے محض تو کلاعلی اللہ قلم اشار با بول - یہ مقدمہ صدیف واجمیت مدیث و فضائل المجدیث و حالات محد شین کرام و تفعیلات کتب احادیث اور فضائل حضرت امام بخاری رحمۃ الله علم اشاری رحمۃ الله علم الله بناری شریف جیسے اہم مضامین پر مشتل ہوگا - جسے بخاری شریف مترجم اردو کے شائع ہونے والے پاروں کے ساتھ قطوار شائع کرنے کی سعی کی جائے گی - اپناکام کوشش ہے - کامیا بی بخشے والا اللہ رب العالمین ہے - و بی تو فیق خیر و سینے والا اور و کلت و و بی الله محاف کرنے والا ہے ۔ بیدہ انصة التحقیق و هو خیر الرفیق و هو حسبی علیه تو کلت و الیہ انب ۔

# تعریف علم حدیث

علم حدیث کی تعریف 'اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیاہے؟ ان سب کا جواب علامہ کرمانی شارح بخاری نے ان لفظوں ں دیاہے:

اعلم ان علم الحدیث موضوعه ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم من حیث انه رسول الله وحده هو علم یعرف به افوال رسول الله صلی الله علیه و افعاله و احواله و غایته هو الفوز بسعادة الدارین (مقدمه تحفة الاحوذی) لینی علم حدیث کا موضوع رسول الله علی ذات گرامی ہے اس حیثیت ہے کہ آپ الله کے سچے رسول بیں اور اس علم کی تعریف بیر ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعہ ہے رسول کریم سالتھ کے ارشادات گرامی آپ کے افعال پاکیزہ اور احوال شاکت معلوم کے جاتے ہیں۔ اور اس علم کی غرض و غایت دیاو آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

و قال الباجورى فى حاشيته على الشمائل المحمدية انهم عرفوا علم الحديث رواية بانه علم يشتمل على نقل ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قيل او الى صحابى اوالى دونه قولا او فعلا او تقريراً او صفة و موضوعه ذات النبى صلى الله عليه وسلم من حيث انه نبى لامن حيث انه انسان مثلا و واضعه اصحابه صلى الله عليه وسلم الذين تصدوا الضبط اقواله و افعاله و تقريراته و صفاته و غايته الفوز بسعادة الدارين.

(مقدمه تحفة الاحودي)

خلاصہ اس عبارت کا بید کہ علم حدیث ان معلومات پر مشتل ہے جو نبی کریم سیلٹے کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ وہ آپ کے ارشادات یا آپ کے پاکیزہ افعال ہوں یاوہ اچھے کام جو آپ کی موجود گی میں کئے گئے اور آپ نے ان پر سکوت فرمایا۔ یا آپ کے صفات حسنہ - علم حدیث کا موضوع رسول کریم سیلٹے کی ذات گرامی انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی ورسول کرجم ہوتے ہوئی واضع صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم سیلٹے کی پوری حیات طیبہ برحق ہونے کی حیثیت سے آپ - علم حدیث کے اولین واضع صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم سیلٹے کی پوری حیات طیبہ آپ کے ارشادات وافعال و تقریرات آپ کے اوصاف حسنہ سب کواس طرح ضبط کیا کہ و نیایس کسی نبی ورسول کی تاریخ

میں ایسی مثال ملنی مشکل ہے۔ علم حدیث کی غرض و غایت دونوں جہاں دنیاو آخرت کی سعادت حاصل کرناہے۔ محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارکپور کی قدس سر واس سلسلے کی بہت سی تفصیلات کے بعد فرہاتے ہیں۔

قلت قد ظهر من هذه العبارات ان علم الحديث يطلق على ثلاثة معان الاول انه علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و افعاله و احواله و قد قبل له العلم برواية الحديث و الثانى انه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث احوال رواتها ضبطاً و عدالة و من حيث كيفية السند اتصالاً و انقطاعاً و غير ذلك و علم الحديث بهذا المعنى الثانى هو المعروف بعلم اصول الحديث و قد قبل له برواية الحديث ايضاً كما في عبارة الكشف والحطة و قد قبل له العلم بدراية الحديث ايضا كما في عبارة ابن الاكفاني والباحوري والثالث انه علم باحث عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث و عن المراد منها مبنيا على قواعد العربية و ضوابط الشرعية و مطابقا لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما في عبارة الكشف فاحفظ هذا.

خلاصة عبارت یہ کہ علم حدیث کا اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے۔ اول وہ ایبا علم ہے جس کے ذریعہ سے رسول کریم بھٹنے کے
اقوال وافعال واحوال معلوم کئے جاتے ہیں۔ اس کو علم روایت الحدیث بھی کہا گیا ہے۔ ووم اس علم میں رسول کریم بھٹنے تک
احادیث پہنچانے کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ کہ اس کے روایت کرنے والوں کے حالات صبط وعد الت کیے ہیں اور
اس حدیث کی سند متصل ہے یا منقطع ہے وغیرہ و غیرہ ہی علم اصول حدیث کے نام سے بھی موسوم ہے۔ سوم علم حدیث وہ
ہے جس میں اس منہوم کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو الفاظ حدیث سے فاہر ہوتا ہے۔ وہ بحث قواعد عربیہ اور ضوا ابط
شرعیہ کے تحت بی ہو سے ہوتی ہے اور احوال رسول اللہ بھٹنے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شختین کی جاتی ہے۔
علم اصول کے اہرین نے حدیث بوی کو تین اور قسمول پر بھی منقسم کیا ہے۔

- ا) حدیث قولی تعنی رسول کریم ﷺ کاار شاد گرای -
- (٢) مديث فعلى جورسول الله علي كروار سے متبلق باور جن ميں آپ كے افعال محمودہ كو نقل كيا كيا ہے-
- (٣) مدیث تقریری کی مدیث میں کسی بھی صحابی کا کوئی ایساکام منقول ہو جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہواور آپ نے اس پر خاموثی افتیار فرمائی ہو-

الغرض لفظ حدیث ان متیوں حالات نبوی کوشامل ہے اور یہی وہ علم شریف ہے جس کو قر آن مجید کی تغییر کہاجائے توعین مناسب ہے۔اوریہی وہ حکمت ہے جس کا جابجا قر آن پاک میں ذکر ہواہے۔

# لفظ حديث قرآن مجيد مين:

الله رب العالمين جم نے قرآن مجيد كو اپن حبيب رسول كريم علية پر نازل فرمايا- وه جانتا تھا كه ہمارے محبوب رسول كك ارشادات كرامى كو لفظ "حديث" سے تعبير كياجائے گا اس لئے تاكه يه لفظ قرآن مجيد پر ايمان لانے والے كمى بھى انسان كوغير مانوس نسمعلوم ہو خود قرآن مجيد كى بہت ى آيات ميں اس مبارك لفظ حديث كاستعال فرمايا كيا- چند آيات ملاحظه ہوں-

- ﴿ فَلَيَاتُوا بِحَدِيْثِ مِثْلِهِ ﴾ (سوره القور: ٣٣) منكرين قرآن اگراپ دعوى ميں سيح بيں تو قرآن مجيد جو بہترين صديث ٢٠١٠ جيس کو فلياتُوا بحد بيث الطلاق كيا گيا ہے۔
  - (٢) ﴿ اَفْمِنُ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعُجَبُونَ ﴾ (سوره النجم: ٥٩) كياتم بي حديث (قرآن مجيد) من كر تعب كرت مو؟

- (٣) ﴿ فَمَالِ هَوُ لَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (النساء: ٨٨) اس قوم كافر كوكيا هو كيا جو اس حديث يعنى قرآن مجيد كو سجيحة بي نهيں -
  - (٣) ﴿ وَمَنُ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ (التساء: ٨١) الله ياكى فرموده صديث براه كرس كى حديث صحح اور يحى بوسكتى ب-
    - (a) ﴿اللهُ نَزَّلَ اَحُسَنَ الْحَدِيْثِ ﴾ (زم: ٣٣) الله ياك بي ب جس نے بہترين حديث (قرآن مجيد) كونازل فرمايا-
- (۱) ﴿ الْفِيهِٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمُ مُّدُهِنُونَ ﴾ (الواقعہ:۸۱) پس کیاتم اس حدیث لینی قرآن مجید کے معاملہ میں مداہنیت سستی بریخے والے ہواور خواہ مخواہ اس کی تکذیب کے دریے ہو-
  - (٤) ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ﴾ (بوسف:١١١) يه حديث (يعني قرآن مجير) من گفرت نبيس بلكه الله كي طرف ع ب-

ان کے علاوہ اور بھی بہت می آیات میں قرآن مجید کو لفظ حدیث سے تعبیر کیا ہے۔ جن سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ لفظ جب اقوال صادقہ پر بولا جائے تو یہ عنداللہ بہت ہی محبوب ہے۔ ای لئے رسول کریم مطابقہ کے ارشادات طیبہ کے لئے لفظ حدیث کا استعال قرار پایا۔ اور علم حدیث اللہ کے نزدیک بھی ایک شریف ترین علم مظہر ا-اور اس علم کے حاملین کرام لفظ ''محدثین'' سے موسوم ہوئے۔ رحمہم اللہ اجمین - پھین کے سائل کرام لفظ ''محدثین '' سے موسوم ہوئے۔ رحمہم اللہ

# کیا تجھ سے کہوں صدیث کیا ہے۔ وردانۂ ورج مصطفیٰ ہے

## حدیث کیاہے؟

محترم مولانا عبدالرشید نعمانی دیوبندی کو کون اہل علم ہے جو نہیں جانتا-حدیث نبوی کی تعریف ادر اہمیت پر آپ کے قلم سے ایک طویل تبرہ آپ کی پراز معلومات کتاب ''علم حدیث این اجہ'' سے نقل کیا جارہا ہے - تاکہ ناظرین کرام اندازہ لگا سکیس کہ علم حدیث کیا ہے ادر اس کی اہمیت کے اعتراف سے کسی کو مفر نہیں - عنوان ندکورہ کے تحت مولانا موصوف فرماتے ہیں:

قرآن کریم دین الہی کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النہین علیہ پر نازل کی گئی۔ اور آپ کو اس کا مبلغ اور معلم بناکر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے اس کتاب مقدس کو اول سے آخر تک لوگوں کو سایا 'کھوایا' یاد کر ایا اور بخو بی سمجھایا۔ اور خو داس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ آنخضرت علیہ کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تغییر ہے آپ کے ان بی اقوال اعمال اور احوال کا نام حدیث ہے۔

لفظ "حدیث" عربی زبان میں وہی مفہوم رکھتاہے جو ہم اردومیں گفتگو کلام یابات ہے مراد لیتے ہیں۔ چو نکدری علیہ الصلوٰۃ والسلام گفتگو اور بات کے ذریعہ پیام اللی کولو گوں تک پہنچاتے اور اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھا تے تھے۔اسی طرح جو چیزیں آپ کے سامنے ہو تیں اور آپ ان کو دکھ کریاس کر خاموش رہتے تو اسے بھی جزو دین سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ اگر وہ امور منشائے دین کے منافی ہوتے تو آپ یقینا ان کی اصلاح کرتے یا منع فرما دیتے۔ لہٰذا ان سب کے مجموعہ کا نام "حدیث" قراریایا۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال 'اعمال اور اقعال کو حدیث سے تعبیر کرنا خود ساختہ اصطلاح نہیں بلکہ خود قرآن مجید سے ہی منتہ ہے۔ قرآن کریم میں دین کو نعت فرمایا ہے اور اس نعت کی نشرواشاعت کو" تحدیث "سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:۔ واڈنحُرُوا نَعْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْکُمُ وَمَا أَذُولَ عَلَیْکُمُ مِیّ الْکِتُلِ وَالْحِکْمَةِ يَعِظُکُمُ بِهِ (البقرہ:۲۳۱) اور یاد کروا پنے او پراللّٰہ کی نعت والد بچر تم پر آتا ہو حکمت نازل فرمایا کہ تم کواس کے ذریعہ تصبحت فرمائے۔ والد جمیل دین کے سلسلہ میں فرمائے۔ اس محمیل دین کے سلسلہ میں فرمائے۔

اَلْیُوْمَ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَ اَتَمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِیُ (المائدہ: ۳) آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کرویا اور میں نے تم برای نعمت تمام کروی-

د کیھے ان دونوں آبتوں میں قر آن حکیم نے دین کو"نعت "کہاہے-اور سور وُ"والفنیٰ "میں آنخضرت علی کوای نعت کے بیان کرنے کاان الفاظ میں حکم دیاہے-

وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (الضَّحَىٰ ١١)" اورائيزب كي نعت كوبيان يجيخ-"

بس آنخضرت عليه كياس تحديث نعت كوحديث كتيم مين-

یمی نہیں انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام کے اقوال 'اعمال اور احوال کے لئے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر "حدیث" ہی کالفظ استعال کیا گیا ہے چنانچہ سورہ" الذاریات" میں حضرت ابراہیم علی نبیناوعلیہ الصلوٰة والسلام کا تذکرہ اس طرح شروع ہو تا ہے هَلُ اَتْكَ حَدِیْتُ ضَیْفِ اِبْراهیْمَ الْمُکّرَمِیْنَ (الذاریات: ۲۴)

# صدیث کی دینی حیثیت:

صدیث شریف کادین میں کیادرجہ ہے'اس کو ذہن نشین کرنے کے لئے آنخضرت تلکی کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

(۱) آپ مبلغ تھے۔

نِنَایُنَهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا آُنُزِلَ اِلَیْكَ مِنُ رَّبِكَ (المائده: ٦٤) اے رسول پہنچاہ بیجے جو پھھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے برور دگار کی جانب ہے۔

(۲) آپ مرادالٰہی کے مبین یعنی بیان کرنے والے ہیں-

وِ أَنْوَلْنَاۚ إِلْيَكَ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ النَّهِمُ (النحل: ٣٠) اور آپ پر بھی ہم نے بیادواشت نازل کی تاکہ جو پھوان کی طرف اتارا گیاہے آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کردیں۔

(٣) آپ معلم کتاب د حکمت ہیں-

لفذ منَّ اللهُ عَلَى المُؤمِنِيْن إِذْ بَعْتَ فِيهِمُ رَسُولاً مِنْ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الِيَّهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ و الْحكَمَة (ال عمران: ١٦٣) بِ شك الله في اصان كيا يمان والوں پر كه بهجاان مِن رسول انہيں مِن سے 'جو پڑھتا ہے ان پر اس كى آيتيں اور ان كوسنوار تا ہے اور ان كو كتاب الله اور حكمت كى تعليم ويتا ہے -

(۴) تحکیل و تحریم بعنی اشیاء کو حلال و حرام کرنا آپ کے منصب میں داخل تھا-

و يُبحِلُّ لَهُمُ الطَّيَبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِيْتُ (الاعراف: ١٥٧) اورووان كے لئے پاک چيزوں كوطال كرتے بيں اور گندى چيزوں كوان پر حرام فرماتے ہيں-فَاتِلُوا الَّذِيُنَ لاَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاَنْجِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّم اللَّهُ ورسُولُهُ - (التوبة: ٢٩) لاُوان لوگوں ہے جو يقين نہيں ركھے الله پراور جھلے دن پراور نہيں حرام سجھے ان چيزوں كوجن كو حرام كِاالنداوراس كے رسول نے - (۵) آب امت کے تمام معاملات اور فیصلوں میں قاضی ہیں-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُةٌ آمُرًا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْبِعِيْرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ وَمَنُ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُةٌ آمُرًا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْبِعِيْرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ وَمَنُ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُةً فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً مُّبِينًا - (الاحزاب:٣١) اور مُخاكَمُ ان كواپناندار م و كے لئے اور نہ كى ايماندار عورت كے لئے جب كه فيصله كردے الله اور اس كار مول كى معامله كاكه ان كواپناس معاملے ميں كوئى اختيار رہے اور جوكوئى الله اوراس كے دسول كى نافرانى كرے اور عنك وه صرح طور يركم اہ ہوگيا۔

(٢) آپ امت كے تمام جھروں اور تغيول ميں حكم بيں-

فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ آنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَالِمُونَ بَيْنَ اللَّهُ مُنَّا لَا يَجِدُوا فِي آنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُمَا سَعَمَ مَه بِنَاكُيلِ وَيُعَرِيلِ مَوْنَ نَبِيلِ مَوْنَ نَبِيلِ مَوْلِ عَجِبَكَ كَهُ تَمْهِيلِ بَى حَمَّمَ مَه بِنَاكِيلِ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْ مُعَلِّمُ عَلَى مَا لَا يَعْمَلُ مِن مُعَلِيلٍ مَوْنَ عَلَيْهُ مِن مَعْمَ لَمَ اللَّهُ مَلَ مَا لَا يَعْمَلُ مَن مُعَلِيلًا مَا اللَّهُ مَن مُعُولًا مَعْمَ لَمُ اللَّهُ مَل مَا لَكُولُولُ فَي مَا يَعْمَ مِن مُن مَعْلَى مَعْمَ مَا مَا مَا مُعَلِيلًا مَا مُعْمَلُ مَن مُعُولِ مُن مُعَلِيلًا مَا مُعْمَلُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُن مُن مُعْمَلُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مَا مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلِكُمُ مُونِ مُعْمَلِكُمُ مُوالِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُن مُن مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُن مُعْمَلُهُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُن مُن مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُ مُعْمِلِكُمُ مُعُمِلِكُمُ مُعْمُ مُعْمَلِكُمُ مُعْمُ مُعُمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُولِكُمُ مُعْمُولِكُمُ مُعُمُولِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُولِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُولِكُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُولِكُمُ مُعْمِلِكُمُ مُعْمُ

إِنَّا آنُوَلُنَا اِلْيُكَ الْكِحْبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَكَ اللَّهُ -(الشاء:١٠٥) ب شك ہم نے يہ كتاب تممارى طرف حق كة ساتھ نازل كى ب تاكه تم لوگوں كو باہم جو كھاللہ متہيں سمجات اس سے فيصلہ كياكرو-

(2) آپ کی ذات قدی صفات میں ہر مومن کے لئے اسو و حسنہ ہے۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنُ كَانَ يَرُجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ وَذَكرَ اللهَ كَيْيُرًا-(الاحزاب:٢١) ب ثك تمارے لئے رسول الله كى ذات ميں عمدہ نمونہ عمل ہے اس فض كے لئے جواللہ اور روز آخرت سے آس لگائے موجہ بوادراللہ كوبہت يادكر تا ہو-

(۸) آپ کی اتباع سب پر فرض ہے۔

فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤُمِنُ بِاللّٰهِ كَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ- (الاعراف:١٥٨) سوايمان لے آوَالله پراور اس کے نجائی پر کہ جواللہ اوراس کی باتوں پرایمان رکھتا ہے اوراس کے تابع ہو-

. قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ -(ال عمران:٣١) آپ كهدو يجد اكرتم محبت ركع به الله على ا

(٩) بو کھے آپ دیں اس کولینااور جس چیزے منع فرمائیں اس سے بازر ہناضر وری ہے۔

وَمَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَ مَانَهَكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا. (حشر: ٤) اور جودے تم كورسول سولے لواور جس سے منع كرے سوچوروو-

(۱۰) آپ کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

يْآيِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيُعُواللَّهَ وَاَطِيُعُوا الرَّسُولَ. (محمد:٣٣) اے ايمان والواطاعت كروالله كى اور اطاعت كرو رسول كى-

(۱۱) مدایت آپ کی اطاعت سے وابستہ ہے۔

وَإِنْ تُعِلِيعُوهُ نَهُتَدُوا \_ (النور: ٥٣) اوراكرتم فان كى اطاعت كى توبدايت يرآجاد ك-

ان آیات سے معلوم ہوا کہ آنخضرت علی فیر امت کو ہدایتی دیں۔جو جو چیزیں ان سے بیان فرمائیں اور کتاب و

حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو پچھ ارشاد فرمایا جن چیزوں کو حلال اور جن چیزوں کو حرام تھیرایا' باہمی معاملات و قضایا میں جو پچھ فیصلہ فرمایا' تازعات و خصوبات کو جس طرح پچکایاان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی امت کے لئے بہترین نمونہ عمل ہے جس کی ابتاع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیاہے آپ کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ حکم دیں اس کو بجالا نااور جس سے منع کریں اس سے رک جاتا ہر مومن کے لئے لازم اور ضروری ہے مختصر ہیا کہ آپ کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے حیائیہ قرآن کریم میں صاف تصریح ہے۔

مَنُ يُطِع الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ٨٠) جس نے رسول كى اطاعت كى اس نے بلاشبہ الله ہى كى اطاعت كى -

ظاہر ہے کہ وضو' عنسل' روزہ' نماز' زکوہ' جج' درود' دعا' جہاں ذکر الہٰی' ای طرح نکاح' طلاق' بیج وشراء فصل تضایا و خصومات' اخلاق ومعاشر ت' سیاسیات ملت غرض جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قر آن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن ان احکام کی تشریخ' ان کے جزئیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل آنخضرت علی کے اقوال وا ممال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کے التہ کی اطاعت بغیر رسول اللہ علی کے اقوال اور عمل مدنیث ص م ۱۲ ا ۱۲۹ اس

محترم مولانانے صدیث کا تعارف کرانے کے بعد صدیث کی دینی حیثیت پر قرآن مجید کی جو آیات پیش فرمائی ہیں ان کے علاوہ بھی بہت می آیات قرآنی ہیں جن کی دوشنی میں صدیث کی دینی حیثیت کو سمجھا جاسکتا ہے - جیسا کہ ارشاد باری ہے -

يْنَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيُنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِذَّ اللَّه سَمِينٌ عَلِيُمٌ (الحجرات: ا)اسے ایمان والو!الله اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہ کرو'اور الله سے ڈرو' بے شک الله تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے-اس آیت کے تحت حافظ ابن کیشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں-

هذه اداب ادب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول على من التوقير والاحترام والتبحيل والاعظام فقال تبارك وتعالى ياايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله و رسوله اى لا تسرعوا فى الاشباء بين يديه اى قبله بل كونوا تبعاله فى جميع الامور حتى يدخل فى عموم هذا الادب الشرعى حديث معاذ رضى الله عنه حيث قال له النبي على حين بعثه الى اليمن بم تحكم قال بكتب الله تعالى قال على فان لم تحد قال بسنة رسول الله على فان لم تحد قال رضى الله عنه اجتهد رائى فضرب فى صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله على لما يرضى رسول الله على وقد رواه احمد وابوداؤد والترمذى وابن ماجه فالغرض منه انه اخرايه ونظره واحتهاده الى مابعد الكتب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله وقال على ابن طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما لا تقدموا بين يدى الله ورسوله لا تقولوا خلاف الكنب والسنة الخ (ص٢٣ مقدمه تحفة الاحوذى حضرت مبارك يورى مرحوم)

لین ان آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے رسول علیہ کی تو قیر و تعظیم کے آواب تعلیم فرمائے ہیں۔ جن کا مقصد سے کہ ہر کام میں رسول کریم ہلیہ کے فرما نبر دار بن کرر ہو -اس اوب شرعی کے ذیل حدیث معاذّ ہے جن کو آنخضرت ہلیہ نے کہ ہر کام میں رسول کریم ہلیہ کے فرما نبر دار بن کرر ہو اس اوب شرعی کے ذیل حدیث معاذّ ہے جن کو آنخوں نے یہ کا ما کم بناکر بھیجاتھا۔ اور آپ نے ان سے روا گل کے وقت ہو چھاتھا کہ تم کس چیز کے ساتھ حکومت کروگے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اگر کوئی حکم صرح نہ پاؤ پھر کون سا قانون تلاش کروگے ؟ انہوں نے بہاتھا کہ اس صورت میں خود اپنی خداداد سمجھ کی بنا پر فیصلہ کیا کروں گاہ بھی کہیں ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کروگے ؟ انہوں نے بتلایا کہ اس صورت میں خود اپنی خداداد سمجھ کی بنا پر فیصلہ اگر سنت رسول بھی کہیں ظاہر نہ ہو تو پھر کیا کروگے ؟ انہوں نے بتلایا کہ اس صورت میں خود اپنی خداداد سمجھ کی بنا پر فیصلہ

کروں گا-رسول کریم علی ان کی بیہ تقریر سن کر بے مدخوش ہوئے-اور آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی-حضرت معاذ ہے اپنی رائے قیاس اجتہاد کو کتاب و سنت کے بعد رکھا-اگر وہ ان کو کتاب و سنت پر مقدم کرتے تو یہ اللہ و رسول پر پیش قدمی ہو جاتی -

حضرت ابن عبال اس آیت کے ذیل فرماتے ہیں کہ اللہ ورسول پر پیش قدمی کرنے کا مطلب سے ہے کہ کتاب وسنت کے خلاف نہ جاؤ- بہرحال قرآن وسنت کے تا بع رہو-

ارشاد نبوی کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے ہیہ آیت کریمہ مجھی ایک عظیم روشنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا-

لاَ تَجُعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمُ بَعُضًا قَدْ يَعُلَمُ اللهُ الْآدِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَاذَا فَلَيَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ أَمْرِهِ آنَ تُصِيْبَهُمْ فِتَنَةٌ آوُ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ - (النور: ١٣) يعن جب بهى كى امر كے لئے رسول كريم عَلَيْكُ مَ كوبلائين آپ ك بلانے كوابيا نه سمجها كروجيا تم آپل بي ايك دوسرے كوبلايا كرتے ہو (الله كے رسول كى دعوت غير معمولى ايميت ركتى ہے - يادر كھو) جو لوگ (ہمارے رسول كى دعوت فير معمولى ايميت ركتى ہے - يادر كھو) جو لوگ (ہمارے رسول عليه الوگ (ہمارے رسول عليه المام كے علم كى مخالفت كريں ان كو ڈر تا چاہے كہ كہيں اس تا فرمانى كى سزائيں ان كوكؤ كى عظيم فتذ نه چركے ياكوئى دكھ دينے والا عذاب ان كولا تن نه ہوجائے -

اس آیت کے ذیل محدث كبير حضرت مولاناعبدالرحن مبارك يورى فرماتے ہيں :-

فيه ان دعآء الرسول على للس كدعآء احاد الامة بل هو اعظم خطرا واجل قدرًا من دعوات سائر الخلق فاذا دعا احدا تعين عليه الاجابة ولاريب ان كالتقف دعا امته الى التمسك بكتاب الله وسنته في غير موضع منها فتعين على جميع الامة ان يحيبوه ولايقعدوا عن استجابته و دعاؤه كالله الهم باق الى يوم بقاء الاحاديث في الامهات السته وغيرها و بقاء القرآن في الدنيا الى قيام الساعة لايبرأ ذمة احد من الامة من اجابة دعوته في اى عصر وقطر عند وجود هذه الكتب بين ظهراني العلماء من سائر اصنافهم على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم فمن لم يجب داعى الله فهو خاسر في الدنيا والاخرة (مقدمه تحفة الاحوذي).

اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ رسول کریم علی کا رمعمولی پکار وں کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ اس کونہ سننے کی صورت میں عظیم خطرہ ہے اور ساری مخلوق کی پکاروں سے یہ پکار بڑااو نچامقام رکھتی ہے۔ آپ جیسے بھی 'جب بھی بلا کیں لیک کہنااس پر فرض ہو جا تا ہے۔ اور بلاشک وشبہ آپ نے اپنی امت کو کتاب وسنت کے ساتھ چنگل مارنے کی دعوت وی ہے۔ پس امت کے لیے لازم ہے کہ آپ کی اس دعوت پر لیک کہیں اور آپ بھی فی دعوت حقہ و نیا میں اس وقت تک باتی رہنے والی ہے جب کہ کتب احاد یہ صحاح سے ابود اؤد و نسائی و تر نہ کی وابن ماجہ ) باتی جیں اور جب تک دنیا میں قرآن باتی ہے کہ کتب احاد یہ صحاح سے رہنا ہو آپ کی دعوت باتی ہے۔ قرآن و کتب صحاح کی موجودگی میں امت کا کوئی بھی مختص خواہ وہ کی ملک میں رہتا ہو آپ کی دعوت حقہ کی قبولیت سے برکی الذمہ نہیں ہو سکا 'خواہ اختلاف نہ اہب و تباین مشارب کے لحاظ سے وہ کی میں و پس جو کوئی بھی ہو ۔ پس جو کوئی بھی اللہ کے داخوں نہ کرے وہ دنیا اور آخرت میں سر اسر خدارہ و نقسان کی جو بس جو کوئی بھی اللہ کے داخوں نے والا ہے۔

اب بحث سے متعلق اللہ نے خود قرآن مجید میں آخری فیصلہ وے دیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِلَّ هُوَ إِلاَّ وَخُی اللهِ عَنِ اللهُوَى إِلَّ هُوَ اللهُوَ وَخُی اللهُ وَ اللهُوَ عَنِ اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَنِي وَهُ عَلَيْ عَنِي وَهُ اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ عَنِي وَهُ اللهُ عَنْ وَمِ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَلَ

سب الله كي وحي كي بناير نكالتے بين -اى لئے قر آن مجيد كووحى جلى اور حديث نبوى كووحى خفى كها كياہے-

حافظ ابن قیما پی مشہور کتاب الصواعت الرسلہ میں بذیل آیت کر پیہ إِنَّا نَحُنُ نَرِّلْنَا الذِکُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَخفِظُونُ ﴿ الحجر: ٩﴾ (جم بی نے یہ قر آن نازل کیا ہے اور جم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ) لکھتے ہیں۔ فعلم ان کلام الرسول ﷺ فی الدین کله و حی من عند الله فهو ذکر از له الله (صیانة الحدیث ص ٩٣ بحواله صواعق مرسله حلد دوم ص ٣٧١) یعنی و بی امور میں رسول اللہ ﷺ فی الدین کله و حی من عند نے جو بھی فرمایا وہ سب اللہ کی طرف ہے ہوار وہ سب ذکر ہے جے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کا بھی خود ذمہ وار ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس عظیم خدمت کے لئے جاعت محد مین کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے احاد یث نبوی کی خدمت و حفاظت کے سلسلہ میں وہ وہ کا ایک کی خدمت و حفاظت کے سلسلہ میں وہ وہ کا ایک نایاں انجام دیے جن کی مثال منی محال ہے۔ اس سلسلہ کی دیگر تفصیلات موقع ہم موقع بیان ہوں گی ان شاء اللہ تعالی ۔

قن حديث عهد رسالت وعهد صحابه و تابعين مين:-

اوپری تغییلات پر مزید و ثوق حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیاجائے کہ جس طرح قر آن مجید کی نزول کی تاریخ اس کے صبط و حفاظت کا اہتمام صحابہ کرام کا اس سلسلہ میں ذوق عہد رسالت وعہد صحابہ میں نمایاں نظر آتا ہے۔احادیث کے ساتھ بھی صحابہ کرام کا عہد رسالت اور بعد کے زمانوں میں یہی معاملہ تھا۔ رسول کریم ﷺ نے اگر چہ بعض مواقع پر تاکید فرمائی تھی کہ قر آن مجید کی کتا بت کی جائے اور احادیث کو اس ڈرسے نہ لکھا جائے کہ کہیں اس کا قر آن مجید میں اختلاط نہ ہو۔ پھر حسب موقعہ آپ نے خود کتا بت حدیث کا تھم دیا۔اور بعض احادیث کی آپ نے خود اطاع بھی کرائی۔

اس طویل بحث کے لئے بھی ہم نہایت ہی شکریہ کے ساتھ اپنے محترم مولاناعبدالرشید نعمانی کا تبعرہ پیش کررہے ہیں -جواگر چہ طویل ہے مگراس میں آپ نے بہت سے گوشوں کوروشن کردیا ہے - جن کے مطالعہ سے اس سلسلہ کی بہت می معلومات ہمارے ناظرین کے سامنے آجائیں گی - کتابت مدیث کے عنوان کے ذیل مولاناموصوف لکھتے ہیں -

عرب کی قوم عام طور پرائی لینی بے پڑھی تکھی تھی اور ان میں کسی قتم کی کمتوبی یازبانی تعلیم کاروائ نہ تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کو امین ہی فرمایا ہے۔ خود آنخضرت ﷺ کے متعلق بھی قرآن پاک میں '' نبی الای ''وارد ہے ساتھ ہی یہ بھی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اہل عرب کا حافظہ نہایت ہی قوی تھا۔ وہ اپنے تمام شجرہ ہائے نسب' اہم تاریخی واقعات 'جنگی کارنا ہے 'بڑے بڑے بڑے نے لیے لیے تصیدے اور نظمیس سب زبانی یادر کھتے تھے۔ قرآن پاک نازل ہوا قوعرب کی عام عادت کے مطابق خود آنخضرت ﷺ اور محابہ نے اس کو ہر زبان یادر کھااور اس سلسلہ کو بھیشہ کے لئے جاری فرمادیا۔ اس کئے ارشادہ ہے۔

بَلُ هُوَ النَّ عَنِي صَدُورِ الَّذِيْنَ أُوتُو الْعِلْمَ (العَكبوت: ٣٩) بلك يه قرآن كملى كملى آيتي بي ان لوكول كي سينه بين الله عن المنظم ويأكيا ہے- جن كوعلم ديا كيا ہے-

تاہم چونکہ قرآن مجید تمامتر معجزہ ہے اور اس کالفظ لفظ و جی اٹھی ہے۔جس میں کی ایک لفظ کی بجائے دوسرے اس کے ہم معنے اور متر ادف الفاظ لانے کی بھی مخبائش نہیں ہے۔ اس بنا پر آنخضرت علی نے شروع ہی ہے اس کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا۔ چنانچہ معمول مبارک تھا کہ جس وقت کوئی آیت اتر تی آپ اس وقت لوگوں کو یاد کرادیتے اور کسی کا تب کو بلا کر اس کو تکھوادیتے۔ مگر اصل توجہ اس کے حفظ و تلاوت پر مرکوز تھی اور کتابت مزید برآں تھی۔

بر خلاف اس کے حدیث معجزہ نہ تھی' اس کے الفاظ نہیں بلکہ معانی و مطالب آپ کے قلب مبارک پر وار د ہوتے تھے -اور آپ

ا یعنی قرآن جیمام جوزہ ہے حدیث ایمام جوزہ نہ تھی -ورنہ او تیت جو امع الکلم کے تحت حدیث نبوی بھی اپنی حیثیت کے اندر ایک عظیم مجز و نبوی ہے (راز)

اس کواپنے لفظوں میں ادا فرماتے تھے اور بیرالفاظ بھی حسب ضرورت مختلف ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کو مختلف طبائع اور مختلف **نداق کے** لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا-اس بنا پراس کے لفظوں کی بعیبنہ تلاوت کا حکم نہ تھا-

علاوہ ازیں آپ کو اپنی قوم کی قوت حافظہ اور یاد داشت پر پوراپورا اعتاد اور و ثوق تھا کیونکہ وہ جو کچھ سنتے تھے ان کے صفحہ حافظہ پر شبت ہو جاتا تھا۔اس لئے ابتداء اسلام میں کتابت صدیث کی ضرورت نہیں سمجھی گئی بلکہ صرف زبانی روایت کا حکم دیا گیا۔اور ساتھ ہی سیر وعید بھی سناد کی گئے۔ کہ آپ کے بارے میں عمد اُکسی قتم کی غلط بیانی یادروغ زنی کا مطلب دوزخ میں اپنا ٹھکا نا بنانا ہے۔اتن ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدر گئی زبانی آ تخضرت ﷺ کی ہید ہوایت بھی منقول ہے کہ:۔

لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه، وحدثوا عنى ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رباب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم-

بھے سے پچھ نہ تکھواور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ پچھ لکھ لیا ہے تو وہ اسے مٹادے اور مجھ سے حدیثیں بیان کر واس میں پچھ حرج نہیں اور جس شخص نے میرے متعلق قصد اُجھوٹ بولا'اسے جاہئے کہ وہ اپناٹھکاناد وزخ میں بنالے-

اگرچہ امام بخاری اور دیگر محزثین کے نزدیک بیہ روایت صحیح نہیں بلکہ معلول ہے اور ان کی تحقیق میں بیہ الفاظ آنخضرت بھائے کے نہیں بلکہ خود ابو سعید خدری کے ہیں۔ جن کو غلطی سے راوی نے مرفوع انقل کیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر اس روایت کو موقوف نہیں بلکہ مرفوع ہی صحیح تشلیم کر لیاجائے تب بھی یہ ممانعت و تق اور عارضی تھی جو اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لئے خاص طور پر حفاظت قر آن کے سلسلہ میں کردی گئی تھی۔جس کی وجہ بظاہر بیہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ حق تعالیا نے آپ کو قر آن کریم کے علاوہ "جو امع الکلم" بھی عطافرمائے تھے جواپنے ایجاز لفظی و معنوی کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ تھے۔اس لئے اندیشہ تھاکہ یہ اُمی لوگ جو نئے نئے قر آن سے مقام ہوتی ہے کہ علاوہ اور کام میں کو خلا ملط نہ کردیں۔اس بنا پر غایت احتیاط کے مد نظر آپ نے قر آن مجید کے سواہر چیز کے لکھنے کی ممانعت کردی۔اور عام تھم دے دیا کہ اگر آپ سے قر آن مجید کے علاوہ اور پکھے لکھ لیا گیا ہے تو اس کو منادیا جائے۔

احادیث فعلیہ میں تمام احکام وعبادات کا عملی نقشہ اور ان کی تشکیل تھی۔ عملی چیزیں لکھوانے کی بہ نسبت عملی طور پر کر کے دکھلانے اور پھر لوگوں سے اس کے مطابق عمل کروانے سے زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں۔اس لئے آپ نے ان کے بارے میں یہی طریقہ اختصار فرمامااور ہدایت کر دی کہ:۔

صلوا کما رأیتمونی اصلی (صحیحین) جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھے دیکھاای طرح تم بھی نماز پڑھاکرو-اور ججتہ الوداع میں دی جمار کرتے ہوئے فرمایا-

حذوا عنی مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه (صحیح مسلم) مجھ سے تم اپنے فج کے طریقے کے لوکو کلہ پتہ نہیں ٹاید میں اس فج کے بعد دوسرا فج نہ کر سکوں۔

 کھالوں 'یالان کی لکڑیوںاور چوڑے چیکے اور پتلے پتلے پھروں پر لکھاکرتے تھے۔

غرض اس وقت حفاظت دین کے سلسلہ میں وہی آسان اور سادہ طریقہ اختیار کیا گیا جواس عہد میں اہل عرب کا فطری اور مرد خ طریقہ تھا۔ قرآن مجید جودین کی تمام بنیادی اور اساس تعلیمات پر مشتمل 'اور جملہ عقا کدوا حکام کے متعلق کل ہدایات کا حامل ہے 'اس کا لفظ لفظ کو کو نے زبانی یاد کیا۔ مزیدا حتیاط کے لئے معتبر کا تبول سے خود آنخضرت علی نے نے اس کو لکھوالیا۔"حدیث شریف "جوشر کا سلامی کی تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حادی ہے اس کا قولی حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تو می عادت اور روائ کے مطابق اس سے بھی زیادہ اجتمام کے ساتھ اپنے حافظ میں محفوظ رکھا کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبول کے خطب شاعروں کے خطب شاعروں کے خطب شاعروں کے خطب شاعروں کے تعلیم اس سے تعلیم اس مقالے یادر کھا کرتے تھے۔ اور اس کے عملی جھے پر فور انتعامل اور عمل در آ مد شروع کر دیا گیا۔ ظاہر شاعروں کے تعلیم کا مقدے بین اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا تھا۔

لیکن بعد کوجب کہ قرآن مجید کا کافی حصہ نازل ہو چکااور عام طور پرلوگ قرآن کے ذوق آشناہو گئے 'اوراس بات کااندیشہ بالکل جاتار ہاکہ ''کلام الٰہی'' کے ساتھ صدیث کے الفاظ مل جائیں گے -ادھر غزدہ بدر کے بعد مدینہ میں بہت سے لوگوں نے لکھنا بھی سکھ لیا تو پھر کتا بت صدیث کی اجازت دے دی گئی- چنانچہ جامع ترندی میں حضرت ابو ہر بریؓ سے مروی ہے کہ:-

كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله عَلَيْهُ فيسمع من النبي عَلَيْهُ الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك الى رسول الله عَلَيْهُ فقال رسول ذلك الى رسول الله عَلَيْهُ فقال يا رسول الله عَلَيْهُ استعن بيمينك واوماً بيده للخط-(ترمذى باب ماجاء في الرخصة في كتابة العلم)

ایک صحابی انصاری آنخضرت بیلی کی خدمت مبارک میں بیٹھے 'آپ کی باتیں سنتے اور بہت پند کرتے 'گزیاد نہ رکھ پاتے۔ آخرا نہوں نے اپنی یاد داشت کی خرابی کی شکایت آنخضرت بیلی سے کی کہ یارسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں'وہ مجھے اچھی لگتی ہے گر میں اسے یاد نہیں رکھ سکتا۔ اس پر آپ نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ'' اپنے داہنے ہاتھ سے مددلو'' اپ وست مبارک سے ان کو لکھنے کی طرف اشارہ کیا۔

اور حضرت رافع بن خدیج بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خدمت نبوی میں گزارش کی کہ:-

يا رسول الله انا نسمع منك اشياء فنكتبها - يارسول الله بم آپ كي فرموده باتس من كر لكو ليتي بير -

تو آپ نے فرمایا کہ:-

اكتبوا و لا حرج-لكه لياكرو كچه حرج نهين-

اور سنن الی داؤد اور مند دار می میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ ہے روایت ہے -

میں رسول اللہ علی سے جو کچھ سنتا تھا 'حفظ کرنے کے لئے اس کو لکھ لیتا تھا۔ پھر قریش نے بھے کو منع کر دیااور کہنے لگے کہ تم جو بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو حالا نکہ رسول اللہ علی بھر ہیں۔ غصبہ میں بھی کلام فرماتے ہیں اور خوشی میں بھی۔ یہ ن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اور آنخضرت علی ہے۔ اس کاذکر کیا تو آپ نے اپنی انگشت سے اپنے دبن مبارک کی طرف اشارہ کیااور فرمانے لگے کہ تم تکھو 'قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میرک جان ہے اس سے بجر حق کے کچھ نہیں نکا۔ بلّد حکیم ترندی اور سمویہ نے حضرت انسؓ ہے اور طبر انی نے مجم کبیر میں اور حاکم نے متدرک میں حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص ؓ ہے آنخضرت ﷺ کابدار شاد بھی نقل کیاہے کہ:-

فيدوا العلم بالكتاب-علم كوقيدكابتيسك آؤ-( متخب كنزالهمال جمم م ١٩)

# آنخضرت عليه كي طرف سے املا:-

خود آ مخضرت علیہ نے مجی متعدد مواقع بر ضرور ی احکام دہدایات کو قلم بند کردایا ہے۔

() چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ترفدی میں حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے معقول ہے کہ فتح کمہ کے سال قبیلہ نزاعہ کے لوگوں نے بنی لیف کے ایک فخص کو قتل کر دیا تھا-جب اس واقعہ کی اطلاع آنخضرت ملک کو دی گئی تو آپ نے اپنی سواری پر سوار ہو کر خطبہ دیا-جس میں حرم محترم کی عظمت و حرمت اور اس کے آداب کی تفصیل اور قتل کے سلسلہ میں قصاص ودیت کا بیان تھا- خطبہ سے فرا عت ہوئی تو میں کے ایک صحابی حضرت ابوشاہ نے اٹھ کر درخواست کی کہ استحبوالی یا رسول اللہ (یارسول اللہ بید خطبہ میرے لئے تکھواد ہے)

میں کے ایک صحابی حضرت ابوشاہ نے اٹھ کر درخواست کی کہ استحبوالی یا رسول اللہ (یارسول اللہ بید خطبہ میرے لئے تکھواد ہے)

آپ نے ان کی درخواست منظور فرہا کر حکم دیا کہ اکتبوا لاہی شاہ (ابوشاہ کے لئے خطبہ لکھ دیا جائے) (بخاری باب کتابتہ العلم)

(٢) اور حافظ ابن عبد البرجامع بيان العلم ومفصله مي لكيت بي كه:-

و كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقات والديات والفرائض وسنن لعمروبن حزم وغيره- رسول الله ﷺ في عمرو بن حزم وغيره - رسول الله ﷺ في عمرو بن حزم وغيره كے لئے صد قات ويات فرائض اور سنن كے متعلق ايك كتاب تحرير كروائى متى-

عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو آنخضرت ﷺ نے •اھ میں اہل نجران پر عامل بناکر بھیجا تھا-اس وقت ان کی عمر ستر ہ سال کی تھی- یہ نوشتہ آپ نے ان کو جب یہ یمن جانے گلے تو حوالہ کیا تھا- سنن نسائی میں ہے-

ان رسول الله عَلَيْهُ كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات و بعث به مع عمرو بن حزم فقرأت علىٰ اهل اليمن (ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول)

ر سول الله عظافی نے اہل یمن کی طرف ایک نوشتہ تح ریر کیا تھا جس میں فرائض سنن اور خون بہا کے احکام تھے اور یہ نوشتہ عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ اہل یمن کے سامنے پڑھا گیا۔

اس كتاب كا آغازاس طرح بوتا ب:-من محمد ن النبي (عليه) الى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين و معافر وهمدان اما بعد (سنن نسائي)

اور "كتاب الجراح"كى ابتداء يس يه تحرير تھا-هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود- پريهال سے كران الله سريع الحساب تك مسلسل آيات درج تھيں-اس كے بعد لكھا تھا هذا كتاب الحراح، في النفس مائة من الاس الخرسن نسائي)

۔ امام ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ یہ کتاب چمڑے پر تحریر تھی اور عمر و بن حزم کے پوتے ابو بکر بن حزم کے پاس موجود تھی- وہ یہ کتاب میرے پاس بھی لے کر آئے تھے اور میں نے اس کو پڑھاتھا-(سنن نسائی)

حافظ ابن کثیراس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں:-

فهذا الكتاب متداول بين اثمة الاسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه و يفزعون في مهمات هذا الباب اليه، كما قال يعقوب بن سفيان لا اعلم في جميع الكتب كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم، كان اصحاب رسول الله عقوب بن سفيان لا اعلم في جميع الكتب كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم، كان اصحاب رسول الله عقوب الراء هم.

یہ کتاب عہد قدیم وعہد جدید دونوں ہیں ایکہ اسلام کے ماہین متداول رہی ہے جس پر دہ اعتاد کرتے اور اس باب کے مہم مسائل ہیں رجوع کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ یعقوب بن سفیان کابیان ہے کہ میرے علم ہیں تمام کتابوں ہیں کوئی کتاب عمر و بن حزم کی کتاب سے زیادہ میچ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب اس کی طف رجوع کرتے اور ابنی رابوں کو چھوڑ دیتے۔ چنانچہ حسب، تصریح حافظ ابن کیٹر 'سعید بن المسیب سے بہ صحت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگلیوں کی ویت کے بارے ہیں ایک کتاب کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور دار قطنی نے اپنی سنن ہیں روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے ہو انہوں نے زکوۃ کے متعلق آئخضرت میں گئے کی تحریر کو معلوم کرنے کی غرض سے مدید منورہ ہیں اپنا آدمی روانہ کیا تھا جس کو ایک تحریر اللہ میں اپنی آدمی میں اپنی آدمی والیہ کیا تھا۔ اور دوسری آل عمر تو آل عمر و بن حزم کے پاس ملی جو رسول اللہ میں گئے و حضرت عمر و بن حزم کو صد قات کے بارے ہیں کھموائی تھی۔ اور دوسری آل عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ کے پاس میں معتباب ہوئی جو حضرت عمر نے اس سلسلہ ہیں اپنی عمال کے نام کھی تھی۔ ان دونوں تو شتوں کا معمون ایک مطابق عمل در آ کہ کیا جا در و کر کا اور والاۃ کے نام فرمان جاری کر دیا۔ کہ جو پھی ان دونوں کا ابول میں تحریر ہے مطابق عمل در آ کہ کیا جائے۔

اور حافظ جمال الدين زيلمي انصب الرابي من بعض حفاظ مديث عن قل بين كه:-

نسلخة كتاب عمروبن حزم تلقاها الاثمة الاربعة بالقبول وهى متوارثة كنسخة عمروبن شعيب عن ابيه عن حده-عمرو بن حزم رضى الله عنه كى كتاب كوچارول آئمه نے قبول كيا ہے اور بير نسخه مجمع» "نسخه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده "كى طرح متوارث ہے-

مدیث کی بیشتر کتابوں میں اس نسخه کی جسته جسته مدیثیں منقول میں 'حافظ ابن کثیر نے لکھاہے کہ:-

"اس کو مندا ہمی روایت کیا گیاہے اور مرسل ہمی۔ چنانچہ جن حفاظ وائمہ حدیث نے اس کو مند اروایت کیاہے وہ حسب ذیل ہیں۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں 'امام احمد نے اپنی مند میں 'امام ابوداؤد کتاب المراسل میں 'ابو محمد عبد الله بن عبدالر حمٰن دار می 'ابو یعلی موصلی 'اور ایعقوب بن سفیان نے اپنی اپنی مندول میں 'نیز حسن بن سفیان نسوی 'عثان بن سعید دار می 'عبدالله عبدالله وقی الکبیر 'عامد بن محمد بن شعیب بلخی 'عافظ طرانی 'اور ابو عاتم بن حبان بستی نے اپنی صحیح میں روایت کیاہے۔ اور بیبی لکھتے ہیں کہ هو حدیث موصول الاسناد طرانی 'اور ابو عاتم بن حبان بستی نے اپنی صحیح میں روایت کیاہے۔ اور بیبی لکھتے ہیں کہ هو حدیث موصول الاسناد حسن - رہی مرسلات روایت سو دہ تو بہت ہے طریقوں ہے منقول ہے "

مؤطاامام مالک میں بھی اس نسخہ سے حدیثیں مروی ہیں اور حاکم نے المستدرك علی الصحیحین کی صرف كتاب الزكؤة میں اس نسخہ سے تربیٹھ حدیثیں نقل کی ہیں اس کی حدیثیں منقول ہیں۔
نسخہ سے تربیٹھ حدیثیں نقل کی ہیں اس طرح سنن دار قطنی اور سنن ہیں وغیرہ میں بھی مختلف ابواب میں اس کی حدیثیں منقول ہیں۔
(۳) سنن دار قطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنخضرت علی نے اہل یمن کی طرف حادث بن عبد کلال اور ان کے ساتھ معافر وہدان کے دیگر اہل یمن کے نام ایک تحریر کھی تھی جس میں زرعی پیداوارکی بابت زکوۃ کے احکام درج تھے۔
(۴) اہل یمن کے نام احکام زکوۃ کے متعلق آنخضرت علیہ کی ایک تحریر کا ذکر امام شعمی نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی کتاب الزکوۃ میں اس نوشتہ کی متعدد حدیثیں امام شعمی کی روایت سے منقول ہیں۔

(۵) ابوداؤداور ترفدی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے روایت کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کماب الصدقہ تحریر فرمائی اور اس کو آپ نے ابھی اپنے عاملوں کی طرف روانہ نہ کیا تھا کہ رصلت فرما گئے۔ یہ کتاب آپ کی تلوار کے ساتھ رکھی تھی۔ پھر حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ جب وہ بھی وفات پاگئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق عمل در آمد کیا۔ یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ابوداؤد اور ترندی نے اس نوشتہ کی حدیثیں بھی نقل کی ہیں اور امام تر مذی نے تو اس کوروایت کر کے بیہ بھی تصرح کر دی ہے کہ

والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم عامه علاء كاعمل اس صديث يرب-

آ تخضرت علیقی کاید نوشتہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ 'سنن دار می اور سنن دار قطنی وغیر ہو گیر کتب حدیث میں بھی مر وی ہے - حضرت عمرضی اللہ عنہ کی وفات پریہ تحریر آپ کے خاندان میں محفوظ رہی - چنانچہ امام زہر کی کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے ہر دوصا جزادگان عبد اللہ اور سالم سے لے کر نقل کر لیا تھا - امام زہر کی کہتے ہیں میں نے اس نسخہ کو زبانی یاد کر لیا تھا - ا

- ۔ سنن ابی داؤد 'جامع تر ندی' سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں جھڑت عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنجفرت علیہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ علیہ مردار کی کھال اور پھوں کو کام میں نہ لایا جائے -امام ترندی کی روایت میں زمانہ تحریروفات نبوی سے دوماہ قبل ند کور ہے -
- (2) حافظ ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں امام ابو جعفر محمد بن علی (باقر) سے بسند نقل کیاہے کہ آنخضرت عظی کی تکوار کے دستہ میں ایک صحیفہ رکھا ہواملا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ جامع بیان العلم میں اس میں سے بعض احادیث منقول بھی ہیں۔

یہ تو معدود ہے چند تحریروں اور بعض نوشتوں کاذکر تھا۔ان کے علادہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات ، خطوط کے جوابات ، مدینہ منورہ کی مردم شاری کے کاغذات ، سلاطین وقت اور مشہور فرمانرواؤں کے نام اسلام کے دعوت نامے ، عمال اور ولا ہ کے نام احکام ، معاہدات ، صلح نامے امان نامے اور اس فتم کی بہت می مختلف تحریرات تھیں جو آنخضرت عظیم نے وقع فو قع فلمبند کروائیں۔ محدثین نے آپ کے نامے اور معاہدات وو ثائق کو مستقل تصانیف میں علیحدہ جمع کیا ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر حافظ مشمل الدین محمد بن علی بن احمد بن طولون د مشقی حفی متوفی عصور تھنیف اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین چند سال ہوئے طبع ہو کر شائع ہو کی مشہور تھنیف اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین چند سال ہوئے طبع ہو کر شائع ہو کی ہے۔

# عہدرسالت میں صحابہ کے بعض نوشتے:

سابق میں سبن ابی داؤد اور سنن دار می کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما کی بیہ تصریح گزر چکی ہے کہ: "میں آنخضرت عظیمہ کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا تھا حفظ کرنے کے ارادہ سے قلمبند کر لیا کرتا تھا۔"

ای حدیث میں آپ یہ بھی پڑھ بچکے ہیں کہ یہ سب پچھ آنخضرت بیلتے کی اجازت اور آپ کے تھم سے تھا، صحیح بخاری اور جامح تر نہ کی میں حضرت ابوہر ریورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ آنخضرت بیلتے سے حدیثیں روایت کرنے والا کوئی نہیں، گرہاں عبداللہ بن عمرو ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ امام احمد نے اپنی مند میں اور بیبتی نے مدخل میں مجاہداور مغیرہ بن الحکیم سے نقل کیا ہے کہ ہم دونوں نے حضرت ابوہر روضی اللہ عنہ کویہ فرماتے ساتھا کہ مجھ سے زیادہ حدیث رسول اللہ بیلتے کا کوئی عالم نہیں گر عبداللہ بن عمرو (رضی اللہ عنہا) کا معاملہ مشتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے اور دل سے یادر کھتے تھے۔ اور میں صرف یادر کھتا تھا، لکھتانہ تھا۔ انہوں نے آنخضرت بیلتے سے لکھنے کی اجازت مانگی تھی، اور آپ نے ان کواجازت دے دی

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہا) نے حدیث نبوی کی کتابت کا جو سلسلہ شروع کیا تھااس ہے ایک اچھی خاصی صخیم کتاب تیار ہوگئی تھی جس کانام انہوں نے صادقہ رکھاتھا۔ یہ کتاب انہیں اس قدر عزیز تھی کہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ما يرغبنى فى الحيوة الا الصادقة والوهط مجم زندگى كى يكى دو چيزي خوابش دلاتى بين صادقه اور وهط - پرخود بى ال دونول چيزول كاتعارف ان الفاظ ميس كرات بين: -

واما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم و اما الوهط فارض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها.

صاد قد تووہ محیفہ ہے جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے من کر لکھاہے اور وصط وہ زمین ہے جس کو (والد بزرگوار) حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند نے راہ خدامیں وقف کیا تھااور وہ اس کی دیکھ بھال رکھا کرتے تھے۔

یہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمروروایت کرتے ہیں۔ چنانچہ صدیث کی کہایوں میں "عمرو بن شعیب عن ابیه عن حدہ" کے سلسلہ تخہ کوان کے صاحبزادے عمروروایت کرتے ہیں۔ چنانچہ صدیث کی کہایوں میں "عمرو بن شعیب عن ابیه عن حدہ" کے سلسلہ جتنی بھی روایتیں منقول ہیں دہ سب صحیفہ صادقہ بی کی حدیثیں ہیں۔ سابق میں بعض حفاظ صدیث کی تقریح آپ پڑھ بھے ہیں کہ یہ نسخہ متوارث ہے۔ شعیب کے والد محمد کا انقال اپنے باپ کی زندگی بی میں ہوگیا تھا۔ اس لئے پوتے کی تمام تر تربیت واواے بی کے ظل متوارث ہے۔ شعیب نے صادقہ کا بیہ نخہ داداسے پڑھاتھا یا نہیں۔ بعض سخت گیر محدثن عاطفت میں ہوگیا تھا داداسے پڑھاتھا یا نہیں۔ بعض سخت گیر محدثن عاطفت میں ہوگی تہذیب المتہذیب میں عمرو بن شعیب کے ترجمہ میں کئی بن معین سے ناقل ہیں کہ

هو ثقة في نفسه و ما روى عن ابيه عن جده لا حجة فيه و ليس بمتصل و هو ضعيف من قبيلي انه مرسل ' وجد شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده ارسالاً و هي صحاح عن عبدالله بن عمرو غير انه لم يسمعها\_

یہ خود تو ثقہ ہیں اور جوروایت یہ اپنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمروں ہے کرتے ہیں وہ ججت نہیں غیر متصل ہو اور بسبب مرسل ہونے کے ضعیف ہے۔شعیب کو عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ ایک کتابیں ملی تھیں 'چنانچہ وہ ان کو اپنے دادا سے مرسلار وایت کرتے ہیں۔یہ روایتی اگر چہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے صحیح ہیں۔لیکن ان کو شعیب نے نہیں سناتھا۔ مافظ ابن حجراس عبارت کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔

قلت فاذا اشهد له ابن معين ان احاديثه صحاح غير انه لم يسمعها و صح سماعه لبعضها فغاية الباقي ان يكون وجادة صحيحة و هو احد وجوه التحمل.

میں کہتا ہوں جب کہ ابن معین اس امرکی شہادت دے رہے جیں کہ اس کی صدیثیں تو سیحے جیں گر ان کو شعیب نے سانہیں ہے اور بعض صدیثوں کو ساع صحت کو پہنچ چکا ہے تو بقیہ احادیث کی روایت زیادہ "و جادہ سیحہ "سے ہوگی-اور یہ بھی اخذ علم کاایک طریقہ ہے۔

اورامام ترمذی این جامع میں فرماتے ہیں-

و من تكلم في حديث عمرو بن شعيب انما ضعفه لانه يحدث عن صحيفة حده كانهم رأو انه لم يسمع هذه. الاحاديث عن حده\_

اور جس نے بھی عمرو بن شعیب کی حدیث میں کلام کیاہے 'سو محض اس بنا پر اس کی تضغیف کی ہے کہ دہ اپنے داوا کے محیفہ سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ گویاان لوگول کی میدرائے ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کواپنے داواسے نہیں ساتھا۔ کیکن اکثر محدثین عمرو بن شعیب کی ان جدیثوں کو جحت مانتے اور صبح سجھتے ہیں۔ چنانچہ امام ترندی اس عبارت سے ذرا پہلے امام بخاری سے ناقل ہیں کہ

رأیت احمد و اسحق و ذکر غیرهما یحتحون بحدیث عمرو بن شعیب بی نے احمد بن صبل اکی بن را ہو یہ اور ان رونول کے علاوہ محدثین (کا بھی ذکر کیا کہ )ان سب کودیکھا کہ وہ عمرو بن شعیب کی حدیث کو ججت مائے تھے۔

اور"باب اجاء في زكوة الالتيم "من لكعة بن-

و اما اکثر اهل الحدیث فیحتمون بحدیث عمرو بن شعیب و یثبتونه اور اکثر محدثین عمرو بن شعیب کی حدیث کو ججت محمد اور ثابت مانتے بس-

امام بخاری اور امام ترندی نے اس کی بھی تقریح کی ہے کہ شعیب نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ حنہماہے حدیثیں سن ہیں۔ شعیب کو تو بیا پورا نسخہ وراثت میں ملا ہی تھا۔ لیکن حضرت حبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہماہے ان کے دوسرے تلافہ ہ رواّیت کی ہیں' وہ مجمی اس محیفہ صادقہ کی ہیں۔

(۲) عہدرسالت کے تحریری نوشتوں میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا محفد بھی تھا۔ جس کے متعلق خودان کامیان ہے کہ:-ما کتبنا عن النبی صلی الله علیه وسلم الا القران و ما فی هذه الصحیفة\_

ہم نے رسول اللہ علی نے بجر قر آن کے اور جو کھاس محیفہ میں درج ہے اس کے علاوہ اور کھے نہیں لکھا-

یہ محیفہ چڑنے کے ایک تھلے میں تھاجس میں حطرت علی رضی اللہ عنہ کی تکوار مع نیام کے رکھی رہتی تھی'یہ وہی محیفہ ہے جس کے متعلق صحیح بخاری میں آپ کے صاحبزادے محمہ بن حنیہ سے نہ کورہے کہ

ارسلنی ابی 'حذ لهذا الکتاب فاذهب به الی عثمان فان فیه امر النبی صلی الله علیه و سلم فی الصدقة. مجم کو میرے والد نے بیجا که اس کتاب کو لے کر حضرت عثان رضی اللہ عند کے پاس جاؤ - کیونکه اس میں زکوۃ کے متعلق آنخضرت علی کے احکام درج بیں -

(٣) حطرت دافع بن خدت رضی الله عند کے متعلق سابق میں گزرچاہے کہ وہ عبد رسالت میں مدیثیں لکھا کرتے تھے جس کی اجازت خود آ مخضرت کے نے دی تھی - چنانچہ ان کے پاس بھی آ مخضرت تھا کی بہت می مدیثیں تحریری شکل میں موجود تھیں - مندامام احمد بن ضبل میں خدکورہے کہ ایک دفعہ مروان نے خطبہ دیا جس میں مکہ معظمہ اور اس کی حرمت کاذکر تھا۔ تو حضرت رافع بن خدت کرض الله عند نے پکار کر کہا کہ اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ مجمی حرم ہے جس کورسول اللہ ﷺ نے حرم قرار دیا ہے۔ اور یہ تھم ہمارے پاس چڑے پر کلھا ہوا ہے اگر تم چا ہو تو حمہیں پڑھ کر سنادیں۔ مروان نے جواب دیا ہاں ہمیں بھی آپ کا یہ تھم پہنچا ہے۔ مصرف عمر سر لعظم میں بڑھ ہے۔

صحابہ کرام کے بعض اور نوشتے

(۱) سیح بخاری سنن الی واؤد (باب فی زکون السائمة) سنن نسائی (باب زکو قالابل) میں ندکور ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بحرین پر عامل بناکرروانہ کیا توزکؤ ہے مسائل واحکام کے متعلق ایک مفصل تحریر لکھ کران کے حوالہ کی بجوان لفظوں سے شروع ہوتی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم 'هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله الخ (صحيح بخاري "باب زكوة الغنم")

امام بخاری نے اس نوشتہ کی روایات کو "کآب الزکوۃ" کے تین مختف ہواب میں متفرق طور پردرج کیاہے 'اوراپی محیح میں گیارہ جگہ اس کوروایت کیاہے۔ چھ جگہ "کآب الزکوۃ" میں 'دو جگہ "کتاب اللباس" میں اور ایک ایک جگہ "کتاب الشرکۃ" ابواب انحس "اور اس کوروایت کیاہے۔ چھ جگہ "کتاب الحیل" میں ۔ یہ نوشتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاندان میں برابر محفوظ چلا آتا تھا۔ چتا نچے امام بخاری نے اس کو محمہ بن عبداللہ سے اور بن شخی بن عبداللہ بن انس سے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بوتے کے بوتے ہیں روایت کیاہے۔ محمد اس کو اپنے والد عبداللہ سے اور عبداللہ سے اور وہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں۔ اور امام ابود اور دارس کو صدیت کے مشہور راوی حدید کے مشہور راوی حدید کے اس کے خود تمامہ سے اس نوشتہ کو اخذ کیا ہے۔ 'اس پر آ مخضرت علی کے مہر مبارک بھی شبت متی۔ "

(۲) جامع ترندی میں سلیمان تھی سے منقول ہے کہ حسن بھری اور قادہ معنرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے صحیفہ سے حدیثیں روایت کیا کرتے تھے - حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس محیفہ کاذکر بہت سے محدثین کے تذکرہ میں آیاہے - حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں قادہ کے ترجمہ میں امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ

كان قتادة احفظ اهل البصرة لا يسمع شيئا الاحفظه قرأت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها ـ

قادہ اہل بھرہ میں سب سے بڑے حافظ تھے' جو ستایاد ہو جاتا- حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ صرف ایک بار ان کے سانے پڑھا گیا تھا' بس انہیں یاد ہو گیا-

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب النہذیب میں اسلعیل بن عبدالکریم صنعانی التوفی ۲۱۰ھ کے ترجمہ میں بھی اس صحفہ کاذکر کیا ہے کہ یہ اس کو وہب بن منبہ سے اور وہ اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے۔اور سلیمان بن قیس پشکری کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ:۔

قال ابو الاهم حالس جابراً و كتب عنه صحيفة و توفى و روى ابو الزبير و ابو سفيان والشعبي عن جابر و هم قد سمعوا من حابر و اكثره من الصحيفة و كذلك قتادة\_

ابو حاتم کا بیان ہے کہ سلیمان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہم نشینی اختیار کی اور ان سے صحیفہ لکھا-اور و فات پاگئے اور ابو الزبیر 'ابوسفیان اور قعمی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کی ہیں-اور ان لو گوں نے حضرت جابڑ سے حدیثیں بھی سنی ہیں جواکثرای صحیفہ کی ہیں 'اور اسی طرح قارہ نے بھی-

اور طلحه بن نافع ابوسفیان واسطی کے ترجمہ میں سفیان بن عیمینہ اور شعبہ دونوں کا متفقہ بیان نقل کیاہے کہ:-

حدیث ابی سفیان عن جابر انعا هی صحیفة ۔ ابوسفیان جابڑے جو حدیث روایت کرتے ہیں 'وہ صحیفہ ہے ہوتی ہے ۔

(٣) حافظ ابن حجر نے تہذیب العبذیب میں حضرت حسن بھری کے ترجمہ میں لکھاہے کہ انہوں نے حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے حدیث کا ایک بہت بڑانسخہ روایت کیاہے جس کی بیشتر حدیثیں سنن اربعہ میں منقول ہیں - علی بن المدینی اور امام بخاری و ونوں نے تصرح کی ہے کہ اس نسخہ کی سب حدیثیں ان کی مسموعہ تھیں - لیکن کچی بن سعید القطان اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ بیہ سب نوشتہ سے روایت ہیں - اس نسخہ کو امام حسن بھری کے علاوہ خود حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کے صاحبز اوے سلیمان بن سمرہ بھی ان سے روایت ہیں - بنائجہ تہذیب التہذیب ہیں سلیمان کے ترجمہ میں نہ کورہے - "روی عن ابیه نسخه کبیرہ"۔

(4) حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عند اگرچہ عہد رسالت میں حدیثیں لکھتے نہ تھے لیکن بعد کو انہوں نے بھی اپنی تمام مرویات کو تحریری شکل میں محفوظ کر لیا تھا۔ چنانچہ ابن وہب نے حسن بن عمر و بن امیہ ضمری کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عند سے ایک حدیث بیان کی تووہ میر اہا تھ کچڑ کر جھے اپنے گھر پر لے ملے -اور حدیث نبوگ کی کتابیں و کھلا کر کہنے گئے 'ویکھویہ حدیث میرے یاس بھی کھی ہوئی ہے۔

یاس بھی کھی ہوئی ہے۔

(۵) امام ترفدی نے اپنی جامع میں "کتاب العلل" کے اندر عکر مدسے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ طاکف کے پچھے لوگ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے اس عباس (رضی اللہ عنہما) کی خدمت میں ان کی کتاب لیے کتاب لیے کر آئے - حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے اس کتاب کو لے کر پڑھنا شروع کیا 'گر الفاظ میں تقذیم و تاخیر ہونے گئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تو اس مصیبت (ضعف بھر) کے سب عاجز ہو چکا ہوں تم خود اس کو میرے سامنے پڑھو کیونکہ (جواز روایت میں) تمہارا میرے سامنے پڑھ کر سنانا ور میرا اقرار کر لینا ایسابی ہے جیسا کہ میزا خود تمہارے سامنے پڑھو کہ سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کر سامنے پڑھو کر سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کی سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کو سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کو سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کو سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کے سامنے پڑھو کو سامنے پڑھو کے سامنے کے سامنے پڑھو کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کر سامنے کے سامنے کرنے کے سامنے کرنے کے سامنے کر سامنے کے سامنے کے سامنے کرنے کے سامنے کرنے کے سامنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کر

(۱) حافظ ابن عبد البرنے جامع بیان العلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نبیر ہ معن بن عبد الرحمٰن کی زبانی نقل کیا ہے کہ: احرج الی عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود کتابا و حلف لی انه من خط ابیه بیده

(والدمحرّم)عبدالرحن بن عبدالله بن مسعودا يك كتاب مير ب سامنے نكال كر لائے اور قتم كھاكر مجھ سے كہنے لگے كہ يہ ابا جان كے اپنے ہاتھ كى ككھى ہوئى ہے-

ہم نے صحابہ کے صرف ان چند مشہور نوشتوں کے ذکر پر اکتفای ہے کہ جو بہت ی احادیث پر مشتل تھے یا جو مستقل صحیفہ اور کتاب کو حیثیت رکھتے تھے -ورنہ اگر نصحابہ کی ان تمام تحریرات کو سکجا جمع کیا جائے کہ جس میں انہوں نے کسی حدیث کاذکر کیا ہے تواس کے لئے ایک مستقل کتاب چاہئے - جس کے لئے کانی فرصت اور و سبع مطالعہ اور تتبع و تلاش کی ضرورت ہے -

# عہد صحابہ میں تابعین کے نوشتے:

(ا) سنن داری میں بشیر بن نہیک سدوی سے جو مشہور تابعی ہیں منقول ہے کہ:

كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة فلما اردت ان افارقه اتبته بكتابه فقرأته عليه و قلت له هذا ما سمعت منك قال نعم (باب من رخص في كتابة العلم)

میں حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں سنتا لکھ لیتا تھا۔ پھر جب میں نے ان سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو اس کتاب کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا-اور پھر ان سے عرض کیا کہ یہ سب وہی حدیثیں ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں-فرمانے گئے ہاں-امام ترفہ کی نے بھی 'محاب العلل'' میں اس واقعہ کو بالاختصار نقل کیاہے۔

- (۲) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی مر دیات ہے ایک صحیفہ ہمام بن منبہ بمانی نے بھی مرتب کیا تھا-اس میں ایک سوچالیس کے قریب احاد یہ نہ نہ کور ہیں۔ یہ پوراصحیفہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مند میں یکجاروایت کیا ہے۔ صحیبین میں بھی اس صحیفہ کی روایتیں متفرق طور چر موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس صحیفہ کے متعلق ابن خزیمہ کے بیالفاظ نقل کئے ہیں کہ "صحیفة همام عن ابی هریرة مشهورة" محمد محیفہ ترج بھی برلن کے کت خانہ میں موجود ہے۔
  - (٣) سنن دارمی میں سعید بن جبیرے جو مشہور ائمہ تابعین میں سے بین مروی ہے کہ

كنت اكتب عند ابن عباس فى صحيفة (باب من رخص فى كتابة العلم) يس ابن عماس (رضى الله عنها) كـ پاس بيضا صحفه ميس لكمتاريتاتها-

دار می ہی نے ان سے رہ بھی نقل کیا ہے کہ ہیں رات کو مکہ معظمہ کی راہ میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہا) کے ہمرکاب ہوتا۔ وہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتے تو پالان کی ککڑی پر ککھ لیتا۔ تا کہ صبح کو پھر اسے نقل کر سکوں۔ سنن دار می ہی ہیں ان کا بیہ بیان بھی نہ کور ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما)اور حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے رات کو حدیث سنتا تو پالان کی ککڑی رکھ لیتا تھا۔

- (م) نسنن دار می میں سلم بن قیس کا بیان ند کور ہے کہ میں نے ابان کو دیکھا کہ ۱۰ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تختیوں پر لکھتے ہے۔ (ماپ ند کور)
- (۵) حضرت زید بن این سرصی الله عند ایک زمانے تک کتابت حدیث کے قائل نہ تھے مروان نے اپنی امارت مدینہ کے زمانہ میں ان کے خواہش فلاہر کی کہ وہ کچھے حدیثیں لکھودیں مگر آپ نے منظور نہ فرمایا آخر اس نے یہ تدبیر نکالی کہ پردے کے پیچھے کا تب بھایا اور خود حضرت زیدرضی الله عنہ کو اپنے یہال بلانے لگا یہال مختلف لوگ آپ سے مسائل واحکام دریافت کرتے اور آپ جو پچھ فرماتے کات کلمتاجاتا -

#### حفظ حديث:

یہ معدود سے چندوا قعات ہیں جن میں خود صحابہ یا صحابہ کے سامنے حدیث کے صحیفے اور نوشتے لکھنے جانے کاذکر ہے - دور تابعین میں اگر چہ احاد یث کے قلمبند کرنے کا سلسلہ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تا ہم اب تک عام طور پرلوگ لکھنے کے عادی نہ تھے اور جو کچھ کسے اس سے مقصود صرف اس کو از ہر کرنا ہو تا تھا اس زمانہ میں حدیثوں کو سن کر انہیں زبانی یاد کرنے کا اس طرح رواج تھا جس طرح مسلمان قرآن یاک کویاد کرتے ہیں۔

امام مالك فرمات بس:-

لم یکن القوم یکتبون انما کانوا یحفظون فمن کتب منهم الشیء فانما یکتبه لیحفظه فاذا حفظه محاه۔ اگلے لوگ کمت نہ تھ اس حفظ کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے کھے لکھ بھی لیتا تو حفظ کرنے ہی کے لئے کھتااور جب حفظ کر لیتا تو اے مناؤاتا۔

تقریباً پہلی صدی ہجری تک عرب علاء عام طور پر کتابت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جس کی سب سے بوی وجہ یہ تھی کہ عربوں اور کتابات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جس کی سب سے بوی وجہ یہ تھی کم بوں کا حافظہ فطر تانہایت قوی تھا۔ وہ جو بچھ سنتے فور آیاد کر لیتے تھے۔ایسی صورت میں کسی چیز کو لکھنا تو در کنار اس کا دوبارہ لوچھنا بھی نظر استجاب سے دیکھاجا تا تھا۔ چنانچہ سنن دارمی میں ابن شہر مہ کی زبانی منقول ہے کہ قعمی کہا کرتے تھے۔اے شباک (شعمی کے شاگر د کا استجاب سے دوبارہ اعادہ کی درخواست نہیں کی۔

ای کتاب میں شعمی کا پیربیان بھی موجود ہے کہ

ما کتبت سواداً فی بیاض و لا استعدت حدیثا من انسان میں نے نہ بھی سپیدی پرسیابی سے تکھااور نہ بھی کی انسان سے ایک مرتبہ حدیث من کردوبارہ اس سے اعادہ کروایا -

سنن داری ہی میں امام مالک ہے ہیہ بھی مروی ہے کہ امام زہری نے ایک بار ایک حدیث بیان کی پھر کی راستہ میں میری زہری کی طلاقات ہوئی۔ تو میں نے ان کی لگام تھا ہم کر عرض کیا کہ اے ابو بکر (یہ امام زہری کی کنیت ہے) جو حدیث آپ نے ہم سے بیان کی تھی اسے ذرا جھے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے ؟ کہنے گئے نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ دوبارہ نہیں پوچھتے تھے ؟ کہنے گئے نہیں۔ میں نے کہا کھتے بھی نہ تھے ؟ کہنے گئے نہیں۔

حافظ ابن عبدالبر 'جامع بیان العلم میں ان تمام علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد کہ جو کتابت علم کو پہندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے تھے 'فرماتے ہیں

من ذكرنا قوله في هذا الباب فانما ذهب في ذلك مذهب العرب لانهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي و ابن شهاب والنخعي و قتادة و من ذهب مذهبهم و جبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الخفظ فكان احدهم يحتزى بالسمعة الاترى ماجآء عن ابن شهاب انه كان يقول اني لامر بالبقيع فاسد اذاني مخافة ان يدخل فيها شئى من الخنا فوالله ما دخل اذنى شئى قط فنسبته و وحاء عن الشعبي نحوه وهؤلاء كلهم عرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن امة امية لا نكتب و لا نحسب وهذا مشهوران العرب قد خصت بالحفظ كان احدهم يحفظ اشعار بعض في سمعة واحدة و قد حاء ان ابن عباس رضى الله عنه حفظ قصيدة عمر بن ربيعة "امن ال نعم انت غاد فمبكر" في سمعة واحدة على ما ذكروا و ليس احد اليوم على هذا و لولا الكتاب لضاع كثير من العلم و قد رخص رسول الله عليه وسلم في كتاب العلم و رخص فيه جماعة من العلماء و حمدوا ذلك.

جس کا قول بھی ہم نے اس بات میں ذکر کیا ہے وہ اس بارے میں عرب کی ہی روش پر گیا ہے۔ کیونکہ وہ فطری طور پر قوت حافظہ رکھتے تھے اور اس سلسلہ میں ممتاز تھے۔ اور جن حضرات نے بھی کتابت کو ٹالپند فرمایا ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا' امام شعبی' امام ابن شہاب زہری' امام ابراہیم نخی اور قادہ اور وہ حضرات جو ان ہی کے طریقے پر چلے اور ان ہی کی فطرت پر پیدا ہوئے' یہ سب کے سب وہ ہیں جو طبعی طور پر قوت حافظہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ان میں کاا کیک ایک شخص صرف ایک بارس لینے پر اکتفاکیا کر تا تھا۔ ویکھتے نہیں کہ ابن شہاب سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے میں جب بقیع سے گزر تا ہوں توا پنے کان اس ڈرسے بند کر لیتا ہوں کہ کہیں کوئی فخش بات اس میں نہ پڑجائے ۔ کیونکہ خدا کی قتم مجمی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات اس میں نہ پڑجائے ۔ کیونکہ خدا کی قتم مجمی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات اس میں نہ کوئی این منقول ہے۔ یہ سب لوگ عرب سے ہے۔ اور آنخضرت ﷺ کاارشادے کہ "ہم ای لوگ ہیں نہ لکھنا جا نہیں نہ حساب کرنا۔"

اور یہ چیز تو مشہور ہے کہ عرب کو زبانی یاور کھنے میں خصوصیت حاصل ہے 'چنانچہ ان میں کا ایک ایک محض بعض لوگوں کے اشعار کو ایک و فعہ کے سننے میں حفظ کرلیا کر تا تھا- حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہا) کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے عمر بن البیار بیعہ کے قصیرہ ع اس ال نعم انت عاد فعہ کراے کو صرف ایک و فعہ بن کریاد کرلیا تھا- چنانچہ علماء نے اس واقعہ کاؤکر کیا

ہے۔ادر آج ایک مخص بھی اس طرح کی قوت حافظہ نہیں رکھتا بلکہ اگر تحریر نہ ہو توعلم کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے۔ حالا نکہ آنخضرت ﷺ بھی کتابت علم کی اجازت مرحمت فرہا چکے ہیں۔اور علاء کی ایک جماعت نے بھی اس کی رخصت دی ہے اور اس کو فعل محمود قرار ذیاہے۔

اور سے ان علاء ہی کی برکت ہے کہ جس کی بدولت ہم کو ایک ہزار سال تک ہر دور میں حدیث شریف کے حافظ بکثرت نظر آتے ہیں اور قرآن کریم کے حفاظ تو المحمد لله آج بھی اسلامی دنیا کے چپہ چپہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پچپلی چند حمد یوں میں اگر چہ حفظ حدیث کا سلسلہ بہت ہی کم ہو گیا، تاہم مطابع کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے علاء اسلام کا سے عام دستور تھا کہ وہ ہر فن میں ایک مختصر متن طالب علم کو حفظ یاد کرا دیا کرتے تھے۔ موجودہ صدی کو چپوڑ کر کس صدی کے علاء کا تذکرہ اٹھا لیجئے اور ان کے حالات پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ محقف علوم وفنون کی کتنی تمامیں زبانی یاد کیا کرتے تھے۔

ناظرین کرام نے تفصیلات نہ کورہ سے اندازہ لگایا ہوگا کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں مسلمانوں کی خدمات ان کوادیان عالم کے پیروکاروں پر نمایاں مقام دیتی ہیں۔اپنے مقدس رسول ﷺ کے ہر ہر ارشاد کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر وہ کوشش کی جوانسانی دائرہ امکان کے اندر داخل ہے۔ مسلمانوں کے ہاں لفظ "حافظ" پی جگہ پر خودا یک معزز لقب بن گیا۔ حفاظ قر آن کا توذکر بی کیاہے مگر حفاظ حدیث بھی اس کثرت کے ساتھ ہوتے چلے آرہے ہیں کہ ان کے تفصیلی تذکروں سے اسلامی تواری کی کتابیں مجر پور ہیں۔ حفاظ حدیث عہد صحابہ میں:

محابہ کرام رضی اللہ عنہم اجھیں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حفظ احادیث کا بھی بے حد شوق تھا۔ بعض تو والہانہ انداز میں ہر کھر کی اس انظار میں سر اپا شوق ہے دہتے کہ حضور کی فرائیں اور وہ آپ کے ارشاد عالی کو نوک زبان پر یاد کرنے کی سعادت حاصل کرلیں۔ ان میں حضرت سید ناابو ہر پر ورضی اللہ عنہ کامقام نہایت ہی بلند ہے۔ آپ کو ۱۳۲۴ درشاد ات نبوی پر زبان یاد تھے۔ حافظ محاوی نے ۱۳۲۵ میں حضرت سید ناابو ہر پر ورضی اللہ عنہ کامقام نہایت ہی بلند ہے۔ آپ کو ۱۳۲۴ ماحاد یہ منقول ہیں۔ جب کہ اس متندو معتبر کتاب میں کی اور صحابی ہے۔ ان حدیثوں میں سے صرف سیحے ہناری شریف میں اللہ عنہما کی مرویات کی کل تعداد ۲۲۳ معتبر کتاب میں کی اور صحابی سے اس قدر احاد یہ منقول نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرویات کی کل تعداد ۲۲۳۰ ناماد یہ بنوی کے حافظ سے۔ جن میں سے بخاری شریف کے اندر ۲۲۵۰ حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک خاد مرسول پاک ۲۲۸۱ احاد یہ بنوی کے حافظ سے۔ جن میں سے حضرت امام بخاری دحمتہ اللہ عنہما کو ۱۲۲۰ احدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ عنہما کو ۱۲۲۰ میں دنیاتی یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ اللہ عنہما کو ۱۲۲۰ احدیثیں یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ۱۲۲۰ حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما محاد بیوں کے حافظ سے۔ اور حضرت عبداللہ منہما کو ۱۲۲۰ حدیثیں یاد تھیں۔ جن میں ور نہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سیاد سے حصول کے لئے ہمدو دت تیار رہتے تھے۔ چند مثالیں نمونہ کے طور پر دی گئی ہیں ور نہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سیاد سے کے حصول کے لئے ہمدو دت تیار رہتے تھے۔

خطیب الاسلام حضرت مولانا عبد الرون صاحب رحماتی جمنڈا گری نے اپنی قابل قدر کتاب صیانة الحدیث بیس محابہ کرام اور حفظ صدیث کے سلسلہ بیں ایک نفیس ترین مقالہ لکھا ہے۔ جے ہم اپنے قار کین کرام کے از دیاد ایمان کے لئے لفظ بہ لفظ نقل کر دہے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گاکہ عہد صحابہ بیں صدیث نبوی کو حفظ کرنے کاکس قدد ایتمام تھا۔ مولاناموصوف لکھتے ہیں۔

چندواقعات:

ا دوسر اممرع ب غداه غدام واتح فمهمريد يورا تعيده بح طويل من ب-اورستر اشعار ك قريب قريب ب-

- (۱) ایک بارحضن عمرضی الله عنه نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں پو چھا- ایک میصفظ قول رسول الله عنه فی الفتنة لینی فتنوں کے متعلق نبی کریم علی کی احادیث کس کوخوب یاد ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی الله عنه نے فی الفور جواب دیا انا کسا قال (صحیح بخاری جلد اول ص ۹ کے) میں اس طرح یادر کہتا ہوں جس طرح حضور اکرم علیہ نے فرمایا تھا- سبحان الله !کیسا حفظ وضیط کا کمال ہے -
- (۲) ایک موقعہ پر حضرت صدیق اکبر نے ایک پیش آمدہ معالمہ میں احادیث رسول عظیۃ کے متعلق صحابہ کرام کے مجمع سے سوال کیا کہ اس معالمہ کے حل کے لئے کسی کو حدیث نبوی معلوم ہے؟ متعدد صحابہ کرام آگے برصے جس پر حضرت ابو بکر نے خوش ہو کر فرمایا۔ الحمد لله الذی جعل فین من یحفظ علیٰ نبینا (حجة الله البالغه جلد اول ص ۱۶۹) کہ اس مولائے کریم کی تعریف ہے جس نے ہم میں ان لوگوں کور کھا جو احادیث نبویہ کے حافظ ہیں۔ اس سے متعدد صحابہ کا حافظ الحدیث ہونا ثابت ہوا۔
- (٣) حفرت علی فی این طرز عمل سے صحابہ کرام کو حفظ حدیث کا خو کر اور صبط الفاظ کا پابند بنایا۔ آپ کے متعلق علامہ ذہ ی نے لکھا ہے۔ کان اماماً عالما متحریا فی الاحذ بحیث انه یستحلف من یحدثه بالحدیث (تذکرة الحفاظ جلداول ص ١٠) یعنی حفرت علی امام جلیل الثان اور عالم تبحر تھے۔ اور اخذ حدیث میں سخت تحری و تحقیق اور احتیاط فرماتے۔ حتی کہ حدیث بیان کرنے والوں سے حلف لیج کہ تم کو تھیک الفاظ نبوی یاد ہیں ؟ اور الفاظ میں کوئی کی بیشی تو نہیں ہور ہی ہے۔ جب راوی قتم سے بیان کرتے کہ بعینم الفاظ نبوی میں یہ حدیث بنب قبول فرماتے۔

واضحرب كد حفرت على كامقعداس سے صرف احاديث كاضبط و تحفظ عى تعا-

- (٣) حفرت ابوہریرہ بھی احادیث نبویہ کے بڑے ضابط و حافظ تھے -حفرت عبداللہ بن عرفے خفرت ابوہریرہ کی وفات کے موقع پر ان کے اس وصف حفظ احادیث کو یاد کر کے افسوس و حسرت کے لہجہ میں فرمایا یحفظ علی المسلمین حدیث النبی علیہ (فتح الباری حلد اول ص ١٠٩) یعنی حضرت ابوہریرہ اپنے زمانے کے تمام راویان حدیث میں سب سے بڑھ کر حافظ الحدیث ہیں۔
- امام اعمش نے فرمایا کان ابو هريرة من احفظ اصحاب محمد عليہ لي حضرت ابو ہر برہ محمد عليہ كا اصحاب ميں سب سے زيادہ احادیث کے جافظ وضابط تھے -(اول ص مسومقدمد ابن الصلاح ص ١٣٩)
- (۵) حضرت عبدالله بن عباسٌ فرماتے ہیں-ہم لوگ نی ﷺ سے احادیث سن کریاد کیا کرتے تھے-ان کے الفاظ یہ ہیں- کنا نحفظ الحدیث و الحدیث یو الله عظافہ (صحیح مسلم حلد اول ص ۱۰) اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف عبدالله بن عباسٌ بلکہ جماعت صحابہ میں احادیث کے ضبط وحفظ کا عموم کے ساتھ اہتمام تھا-
- (۲) حضرت عبداللہ بن مسعودٌ احادیث نبویہ کے طلب و تلاش اور احتیاط وضط الفاظ کی خود بھی بڑی پابندی فرماتے سے اور اپنے شاگردوں کو پابند فرماتے علامد قبی لکھتے ہیں کان ممن یتحری فی الاداء ویشدد فی الروایة ویرجو تلامذته عن النهاون فی ضبط الفاظ کو یاد کرنے کے لئے خود مجمی بڑی احتیاط فرماتے اور اپنے شاگردوں کو بھی ضبط الفاظ کی تاکید فرماتے انذکرة الحفاظ جلدادل ص ۱۳)
- (2) ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود نے (غالبًا کوفہ ہے معلّی کے زمانہ میں) اپنے تلانہ ہاور رفقاء سے پوچھا کہ تم لوگ احادیث کو استی کم طریقہ سے صبط رکھنے کے لئے باہم ندا کر ہاور دورہ کرتے ہو یا کہ سستی کر جاتے ہو- تلانہ ہنے جواب دیا کہ ہم لوگ دور ہ حدیث اور سبط الفاظ اور باہم ندا کرہ کے لئے اس قدر اہتمام رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر ساتھی دوسر سے کو احادیث سنا تا ہے -اگر کوئی ساتھی کبھی غائب ہو بہت ہو اس کے اس مدر اس میں شرکیک نہیں ہو سکتا تو باتی رفقاہ اس سے وہیں جاکر طبح ہیں اور اس طرح ہم ندا کرہ اور دورہ ضرور کر استے ہیں۔ سنن داری میں ہوک

(۸) ای طرح حضرت ابوابوب انساری گاواقعہ ہے -اگر چہ یہ اعادیث نبویہ کو پوری صحت کے ساتھ یادر کھتے تھے لیکن ایک بار ان کو ایک صدیث میں بچھے اشعباہ پیدا ہوگیا۔ تواس شک کو مثانے کے لئے اپند دوسر سے ساتھی حضرت عقبہ بن عامر کے پاس مصر پنچے - جب مدینہ سے سفر کر کے مصر پنچ تو سواری سے اتر تے ہی فرماتے ہیں حد ثنا ما سمعته من رسول الله بیات فی ستر المسلم لم ببق احد غیری و غیر ك - بینی آپ بچھے وہ صدیث شاد بچے جو آپ نے رسول اگر میات سے سلمانوں کے عیب پوشی کے متعلق سی ہے احد غیری و غیر ك - بینی آپ بچھے وہ صدیث شاد بچے جو آپ نے رسول اگر میات سے سے بیلے وہی دوسرا اس صدیث کے سننے والوں میں سے اب باقی نہیں ہے - حضرت عقبہ بن عامر نے معزز مہمان کی دلدری میں سب سے پہلے وہی حدیث من ستر مسلماً حزیہ سترہ الله یوم القیمة شادی - حضرت عقبہ بن عامر نے معزز مہمان کی دلدری میں سب سے پہلے وہی حدیث من ستر مسلماً حزیہ سترہ الله یوم القیمة شادی - آپ سننے کے بعد خوش و خرم اپنی سواری کی طرف فی الفور روانہ ہوگئے - مصر میں اپنا کجاوہ بھی نہ کھولا کیو نکہ بجز آس صدیث کی ساع اور ارتفاع شک کے اور کوئی مقصد نہ تھا۔ ابن عبد البر کے الفاظ اس موقعہ پریہ ہیں - فاتی ابوایو ب مراحلته و کہ بھا و انصرف الی المدینة و ما حل رحلہ (جامع بیان العلم ص ۱۲)

میزبان نے ہر چندان کو مظہرانا چاہا۔ لیکن ان کا مقصد صرف حدیث کا سننااور صحیح طور سے محفوظ کر لینا ہی تھا۔جب انہوں نے حدیث کو سن لیا تو پھر بلا تاخیر والیس چلے آئے۔اس روایت سے ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام کسی دوسر ی غرض کی آمیزش کے بغیر صرف تحفظ حدیث کے لئے اپنے رفقاء درس کے پاس سفر کرتے اور اسفار طویلہ کو اس معاملہ میں آسان سمجھتے تھے۔جولوگ نہ صرف حدیث بلکہ حدیث سننے والے اپنے تمام رفقاء کو بھی جانتے ہوں اور بوقت ضرورت ان سے مراجعت بھی ضرور کر لیتے ہوں ان کے صیانت حدیث کے معاملہ میں ادنی شبہ بھی محض شیطانی و سوسہ ہے۔

(۹) ای طرح امام داری نے ایک اور صحابی کا واقعہ قلم بند فرمایا ہے کہ وہ صرف ایک حدیث کی تقیج کی خاطر فضالہ بن عبیداللہ کے پاس مصر پنچ - حضرت فضالہ نے آپ کود کھ کر خوش آمدید فرمایا اور مر حبا کہا - صحابی نے کہا - انہ لم اتك زائرا ولكنی سمعت وانت حدیثا من رسول اللہ علی کے رحوت ان تكون عندك منه علم - یعن میں آپ کے پاس بطور مہمان نہیں آیا ہوں بلکہ میں نے اور آپ نے رسول اللہ علی ہے ایک حدیث می تھی - جو مجھے پوری طرح محفوظ نہیں رہی - اس خیال اور اس امید کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا - (سنن داری ص 19)

اس دا تعدیب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام صبط حدیث اور کمال صحت معلوم کرنے اور اسے یادر کھنے کے لئے اپنے دیگرر فقاء درس کے پاس طویل سے طویل سفر اختیار کرکے پہنچ جاتے - کیا بچ کہاہے مولانا حاتی مرحوم نے ۔

نا خان علم دیں جس بشر کو لیا اس سے جاکر خبر اور اثر کو ای دھن میں آسال کیا ہر سفر کو ای شوق میں طے کیا بحر و ہر کو

(مسدس حاتی)

(۱۰) ای طرح حضرت ابوذر غفاری ٔ حافظ الحدیث ہونے کے ساتھ اپنے رفقاء درسے بھی واقف تھے - چنانچہ مقام ربذہ کے گوشئہ تنہائی میں جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی اہلیہ محترمہ یہ تنہائی اور بے سروسامانی دیکھ کررونے لگیں - پوچھا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی یہ حالت ہے اور کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہیں - و فن و کفن کے عام فرائض سے بھی ہیں تنہا سبکدوش نہیں ہو سمتی - فرمایا تم نہ گھبر او ایک بار آنخضرت سے نہ کھ حمالی کہ تم میں سے ایک شخص ایک گوشد جنگل میں انتقال کرے گا - اور میر سے کچھ صحابی بروقت بہتی نہ کھراک کا کھن دفن کا انتظام کریں گے تو چو تک اس درس کے وقت کے میرے تمام ساتھی شہروں اور آبادیوں میں انتقال کر چکھ ہیں ۔۔۔ اس کے کفن دفن کا مصدات صرف میں ہی رہ گیا ہوں - اور میں ہی آبادی سے بہر انتقال کر رہا ہوں - تو یقینا خدا کے کچھ بندے

آ تخضرت علی ہو اور حضرت علی کے مطابق میرے کفن دفن کو پنچیں گے - چنانچہ ایبائی ہوااور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کاایک مختصر سا قافلہ بروقت کفن دفن اور نماز جنازہ کے لئے پنچ کیا - حافظ ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا - ابسٹری ولا تبکی فانی سمعت رسول الله علیہ یقول لنفر انا فیہم لیمو تن رجل منکم بفلاۃ من الارض یشهدہ عصابة من المسلمین ولیس احد من اولئك النفر الا قد مات فی قریة و جماعة فانا ذلك الرجل انتھی ۔ (زادالمعادص ، ٢٦ جلد اول) والقصة بطولها -

اس جگہ مجھے صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ان کو آنخضرتﷺ کی صدیث بھی یاد تھی اور اس کے ساتھ دہ اس صدیث کے تمام رفقاء کو بھی ﷺ ان کے جائے سکونت اور جائے وفات وغیر ہ سے بھی واقف تھے۔ بجمہ اللہ حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ بروقت آئے اور کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔

(۱۱) ای طرح حضرت عبداللہ بن عرقم بھی احادیث نبویہ کو پوری طرح صبط رکھتے تھے۔ آپ کے کمال صبط اور غایت احتیاط فی الحدیث کے سلسلہ میں علامہ زبی نقل فرماتے ہیں۔ لم یکن احدمن الصحابة اذا سمع من رسول الله عیالیہ حدیثا و احدًا احذر ان لایزید و لا ینقص منه و لا و لا من ابن عمر۔ یعنی صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عرقے ہو کر روایت حدیث میں کوئی اور مختاط نہ تھا۔ آپ حدیث نبوی کے اخذوروایت میں اونے درجہ کی کمی بیثی نہ ہونے دیتے تھے۔ و لا و لا من ابن عمر کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم بیلی کے اصل الفاظ کی اوا کیگی اور ضبط وحفظ کے معالمہ میں ان کا کوئی بھی ہم پلہ وہمسر نہ تھا۔ الفاظ نبوی کی صحیح ترتیب بھی ان کے حافظ میں محفوظ رہتی تھی۔ واقعہ ذیل ملاحظہ فرمائے۔

(۱۲) حفرت عبدالله بن عمرٌ نے بنی الاسلام علی حمس وصیام رمضان والحج ب-تلافه وور فقاء میں سے ایک صاحب نے تکرار و حفظ کے لئے دہراتے ہوئے آخری لفظوں کی تر تیب کو پلٹ کریوں دیا والحج وصیام رمضان - حضرت عبدالله بن عمرٌ نے فور آئو کااور فرمایا اس طرح نہیں بلکہ وصیام رمضان والحج پڑھو۔ میں نے نبی کریم عیالیہ سے ایسابی سنا ہے۔ (صیح مسلم جلداص ۳۲ و فتح المخید مسلم جلداص ۲۹۸)

#### افاره:

حافظ سخادیؒ ہے اس جگہ نقل روایت میں ذہول و تسامح واقع ہواہے - کیونکہ مسلم شریف کی طرف مراجعت کے بغیر محف حافظہ کے بجروسہ پر حضرت عبداللہ بن عرؓ کی روایت کواور اس ممانعت کو بوں لکھ دیاہے - اجعل الصیام احر هن حالانکہ مسلم شریف کے حوالہ فد کورے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ساع نبوی کے مطابق آخری لفظ جج کو قرار دیتے ہیں الاب کہ حافظ سخاویؓ کی کئی اور کتاب پر نظر ہو۔

(۳) حضرت انس اپنے حفظ روایت کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس قدر حدیثوں کو مجلس نبوی ہیں سنتے آنحضرت بیٹنے کے تشریف لے جانے کے بعد باہم ان حدیثوں کا تکرار اور دورہ کرتے۔ایک صاحب اپنی باری پرسب حدیثوں کو بیان کر جاتے۔ پھر دوسر سے بیان کرتے 'پھر تیسرے ای طرح بسااو قات ہم ساٹھ آدمی ہوتے تو پورے ساٹھوں آدمی اپنی اپنی باری پر ساتے۔ خض پوراد درہ کر لینے کے بعد ہم لوگ منتشر ہوتے 'اس طرح کے حفظ و تکرار و خماکرہ سے احادیث رمول اکرم بیٹ پوری طرح ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتیں۔ (مجمح الزوائد جلد اول ص ۲۴)

#### افاده:

۔ حضرت انس اول توان حدیثوں کو ذہن میں محفوظ کرتے - پھران کو قلم بند کر کے بغرض اصلاح نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے۔اس طرح نظر ٹانی کر کے احادیث کو پوری صحت کے ساتھ سینہ وسفینہ میں جمع فرماتے۔(متدرک حاکم وفتح المغیث صاسس) حضرت عبداللہ بن عمرٌ اور حضرت ابوہر برہؓ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت انسؓ سے مروی ہیں۔ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ ان سے دوہز اردوسوچھیا ہی حدیثیں مروی ہیں۔(تلقیح فہوم اہل الاثر ص ۱۸۸و فتح المغیث)

(۱۲) حضرت بشام بن عامر بھی بڑے ضابط اور احادیث نبویہ کے حافظ تھے۔ ایک بار اپنے رفقاء سے فرمایا۔ انکم متحاوزون الی رهط من اصحاب النبی علی ما کاتوا احضی و لا احفظ لحدیثه منی (مسند احمد جلد ٤ ص ١٩) یعنی تم لوگ در س حدیث کے لئے جن صحابہ کرام کے پاس جاتے ہووہ احادیث نبویہ کے حفظ وضبط کے معالمہ میں مجھ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ یعنی تم دور در از بلاد جہ جاتے ہو۔ جب کہ احادیث نبویہ کے حفظ وضبط میں کی سے میں کم نہیں ہوں۔

(۱۵) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کو سن کر حفظ کیا کرتے تھے۔ سنن دارتی میں ہے کہ اپنے شاگر دوں سے فرمایا کہ جس طرح ہم نے نبی کریم ﷺ سے سن کر حدیثوں کو حفظ کیا ہے۔اسی طرح تم لوگ ہم سے سن کر حدیثوں کو حفظ کرواوراس کے لئے باہم بذا کرہ اور تکرار کرتے رہو۔(سنن دارمی ص۲۷)

ای طرح ابن عبدالر کھے ہیں- کان ممن حفظ عن رسول الله علیہ سننا کثیرة (استیعاب ج۲ ص۲۹۰) مین حضرت ابوسعید خدریؓ نی اکرم علیہ کی احادیث کیرہ کے حافظ تھے-

(۱۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مجھی احادیث کو حفظ فرماتے اور لکھ بھی لیتے تھے - متداحمد میں حضرت ابو ہریرہ گاان کے متعلق بیہ اعتراف موجود ہے کہ عبداللہ بن عمرہ ہاتھ سے لکھتے بھی تھے اور ویسے یاد بھی کرتے تھے - علامہ ابن عبدالبر نے لکھا ہے - فانه کان و اعلی الفلہ و کان یکتب (استیعاب ج ۱ ص ۲۷۰) لینی عبداللہ بن عمرو بن عاص زبانی بھی یاد رکھتے تھے اور لکھتے بھی تھے - منداحم عبد ۲ ص ۱۷۲) منداحم عبد ۲ ص ۱۷۲)

(کا) حضرت ابو موی اشعری بھی حافظ الحدیث تھے۔ ایک بار حضرت عرائے ان کی ایک حدیث پر مزید شہادت طلب کی - حضرت ابو موی انسار کے ایک مجمع میں تشریف لے گئے۔ اور اس حدیث کے متعلق سوال کیا کہ آپ لوگوں میں کسی نے اس حدیث کو نبی کریم ﷺ سے سناہے۔ اور آپ لوگوں کویاد ہو تو فرمایے 'پورے مجمع نے جواب دیا۔ ہاں ہم سب کویہ حدیث نبوی یادہے۔ اور ہم سب نے سناہے۔ (تذکرہ اول ص ۲) ججة الله اول ص ۱۸۱)

اس سے معلوم ہواکہ محابہ کواحادیث بہت پختہ طریقہ سے بادر ہتی تھی۔

(۱۸) حضرت الجابن کعب جمی احادیث نبویه کے حافظ تھے۔ایک بار آپ نے حضرت عمر کے سامنے ایک حدیث بیان کی-حضرت عمر نے مزید شہادت ان سے بھی طلب فرمائی-حضرت الجی بن کعب اور فاروق اعظم دونوں انصار کے مجمع میں پنچے اور زیر بحث حدیث کے متعلق اہل مجمع سے دریافت کیا-سب نے کہا-قد سمعنا هذا من رسول الله علی ہے۔ سبنے اس حدیث کورمول اللہ علی ہے۔ اس حدیث کورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس معنول اللہ علی ہے۔ سبنے اس حدیث کورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس حدیث کورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس حدیث کورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس کے دریافت کی مورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس کے دریافت کے دریافت کی مورمول اللہ علی ہے۔ سبنے اس کے دریافت کی مورمول اللہ ہے۔ سبنے اس کے دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت کی دریافت کے دریافت کے دریافت کے دریافت کی دریافت کے دریافت کی دریافت کے دریافت کے

ان دونوں روا تیوں سے حضرت الی بن کعب اور حضرت ابو مویٰ اشعریؒ کے حفظ حدیث کی بکمال درجہ تائید و تصدیق بھی ثابت ہوئی -اور اجمالی طریقہ سے دیگر صحابہ کرام ؓ کے حفظ حدیث کاحال بھی معلوم ہوا۔

(19) حضرت ابو موی اشعری نے اپنے صاحب زادے ابو بردہ سے فرمایا احفظ کما حفظنا عن رسول الله علی جس طرح می مرح می مرح می مرح می می اور کراو مجمع الزوا کدج اص ۱۰)

اس حدیث میں حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے حفظ حدیث کا ثبوت تو ملتاہی ہے۔ دیگر صحابہؓ کے حفظ احادیث کا بھی پتہ لگتاہے۔ جبیبا

(٢٠) حضرت جابر بن عبد الله مجمى احاديث شريفه كے ضابط اور حافظ تھے-علامہ ابن عبدالبر ككھتے ہیں-و كان من المكثرين الحفاظ للمهن-يعني حضرت حابر سنن نبويه كے حافظ تھے (استيعاب جلداول ص٨٥)

(۲۱) انہی جابر بن عبداللہ کے متعلق امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ورحل جابر بن عبدالله مسیرة شهر الی عبدالله بن انیس فی حدیث و احد (صحیح بحاری ج ۱ ص ۱۷) یعن حفرت جابر نے صرف ایک حدیث کے لئے ایک ماہ کاسفر طے کیااور عبداللہ بن انیس نے سل کراس حدیث کا تھا۔

علامہ ابن عبد البرِّ نے لکھا ہے کہ جب اس حدیث کے جاصل کرنے کے لئے مملکت شام پہنچنے کاارادہ کیا توا می سفر کے لئے ایک اونٹ خریدا- یہ تمام اہتمام صرف ایک حدیث کے سننے کے لئے تھا-اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ احادیث نبویہ کے صبح طور سے مادر کھنے اور اسے محفوظ وجمع کرنے کا کس قدر اہتمام تھا-

(۲۲) ابوشر کے خزائ بھی حافظ الحدیث تھے - حضرت عبداللہ بن زبیر سے خلاف جب یزید کے حکم ہے عمر و بن سعید نے فوج کشی کے لئے مکہ پر پڑھائی کی تیار کی کی توانہوں نے فرمایا کہ آنخضرت تیا ہے نے حرم مکہ میں لڑائی کرنے کو حرام تھہرایا ہے -اس موقعہ کے الفاظ بید النے مکہ پر پڑھائی کی تیار کی توانہوں نے فرمایا کہ آنخضرت تیا ہے اللہ علی ہے اللہ علی اللہ علی کے دو صدیث سار ہاہوں جس کو خود میرے کانوں نے سااور میرے دل نے یادر کھا۔ (صحیح بخاری جا کتاب العلم)

اس سے معلوم ہواکہ بیر حدیث ان کے حافظہ میں پوری صحت کے ساتھ فتح مکہ کے وقت سے لے کریزیدین معاویہؓ کے عہد تک تقریبانصف صدی ہے ربادہ عرصہ تک محفوظ تھی-

(۲۳) سمرة بن جندبؓ بھی جافظ الحدیث تھے-حضرت الی بن کعبؓ حضرت سمرۃؓ کے متعلق فرماتے ہیں-قد صدق و حفظ- یعنی وہ یج ہیں اور حافظ الحدیث ہیں - (الاستیعاب جلد دوئم ص ۵۶۴)

حافظ مخاویؓ نے حضرت سمرۃ بن جندبؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں آنخضرت بی کے کہ میں اسلی کی حدیثوں کو حفظ رکھتا تھا (فتح المغیث ص۱۱۱)

غرض صحابہ کرام ان حدیثوں کو نضر الله امرء سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع منی کے تحت بیان کرتے سے جن کو انہوں نے اسپنے اسلام لانے سے قبل بھی جن سے جن کو انہوں نے اسپنے اسلام لانے سے قبل بھی جن حدیثوں کو آنخضرت ﷺ کو بیان کرتے ہوئے ساتھاان کو بھی خوبیادر کھا-اور بعد الاسلام ان کی تروی کو دوایت فرمائی-حافظ سخاوئ کے الفاظ اس موقعہ پر یہ ہیں- قد ثبتت روایات کئیرہ لغیر واحد من الصحابة کانوا حفظوها قبل اسلامهم و ادو ها بعدد (فتح المغیث ص ١٦٤)

اى طرح صحابه كرامٌ كے حفظ روايات كے متعلق حافظ ابن عبد البّر قرطبى لكت بيں-الذين نقلوها عن نبيهم علي الله الناس كافة و حفظوها عليه وبلغوا ما عنه وهم صحابة و الحواريون الذين وعوها وادوها حتّي كمل بما نقلوه الدين ( فطبه استيعاب جلداول ص٢)

اگر فرصت اور و قت مساعدت کرے توالی بہت ساری مثالیں سنن اربعہ و صحیحین و مسندات و معاجم کے بطون ہے نکال کرپیش کی جاسکتی ہیں۔ حافظ ابن عبدالبڑنے بالعموم تمام صحابۂ کے حفظ احادیث کا اجمالی طور پر تذکرہ" خطبہ استیعاب" میں فرمایا ہے اور اداءروایت و حفظ احادیث احادیث و تبلیخ سنن میں ان کے اہتمام عظیم کا اعتراف کیا ہے - ان حقائق کی موجودگی میں صحابہ کرامؓ کے حفظ روایات و تبلیخ احادیث کحما ھی میں غلطی کا امکان پیدا کر ناادعاء باطل ہے - صحابہ کرامؓ خود بھی احادیث کو از برکرتے اور اپنے شاگر دوں کو بھی حفظ و تکرار' مداومت نظر کی تاکید کرتے - اور نبی کریم بیلیٹے کی دعا خضر اللّٰہ امرء کے تحت دریں کی سرفرازی و سرخروئی حاصل کرنے کے خیال سے صحابہ کرامؓ و تابعین عظامؓ حفظ احادیث و تبلیغ سنن میں غیر معمولی اہتمام رکھتے تھے - پس ایسے و سبیح الحافظ اصحاب کرامؓ اور ان کے تربیت یافتہ تلانہ ہے کے خال ہے عدم ضبط اور عدم حفظ اور نسیان کا وہم سراسر تو ہم پرتی اور حقائق سے انجراف و عناد ہے -

حفظ وضبط كالسلسل:

آ تخضرت علی و عاها و ادها کها سمع منی کے تحت دیاتھا۔ اس کا اثرہ مندج مغالتی فو عاها و ادها کہا سمع منی کے تحت دیاتھا۔اس کا اثر صحابہ کرام پر ایباعمہ دواقع ہوا کہ صحابہ نے آنخضرت علیت کی حدیثوں کوخود بھی اچھی طرح محفوظ کیا۔اور احادیث کا باہم مذاکرہ و دورہ کیا اور اپنے تائید شدید کا باہم مذاکرہ و دورہ کیا اور اپنے تائید شدید فرائی۔ یہاں چند صحابہ کرام کے انتہاہ و تاکید ات کے واقعات اس سلسلہ میں مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر عرض کئے جاتے ہیں۔

- (۱) حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه صحابه کرامٌ کو ضبط احادیث کی سخت تا کید فرماتے تھے (تذکرہ جلد اول ص ۷)
- (۲) حضرت عبدالله بن عمرٌ احاديث نبويه كو هر زيادت و نقصان ہے محفوظ ركھنے ميں سخت اہتمام فرماتے (تذكرہ جلداول ص ۲۷)
- (۳) حضرت عبدالله بن عمرٌ نے اپنے مشہور شاگر دامام نافع کو جو حدیثیں لکھوا ئیں 'وہان کو اپنے پاس بٹھا کر لکھوا ئیں تاکہ کمی بیشی کااد نیٰ احتال بھی نہ واقع ہو سکے – (سنن دار می ص ۱۹)

یہ روایات کے حفظ وضبط کا کس قدر اعلیٰ در جہ کاامتمام ہے-

- (٣) حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے اپنے شاگردوں سے ضبط حدیث کے سلسلہ میں دورہ اور باہم تکرار و نداکرہ کا تھم دیا- حافظ سخاوگ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا- تذکروا الحدیث فان حیاته مذاکرته (فتح المغیث ص ٣٣١ و معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ٤١) یعنی احادیث کا باہم ذاکرہ کیا کرو-کہ بیاحدیث کی بقاء و حفاظت کا ضامن ہے-
- (۵) حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے شاگردوں سے پوچھا-کہ تم لوگ روز مرہ احادیث کادورہ اور باہم بھرار کرلیا کرتے ہویا نہیں -شاگردوں نے کہاہمارایہ روز مرہ کامعمول ہے-ہما پنے رفقاء درس کے پاس خواہ کوفہ کے کسی بعید ترین محلّہ میں ہوں' جاکر ملتے ہیں اور تکرار و دورہ باہم مل کر کرتے ہیں (سنن دار می ص ۷۹)
- (۲) حضرت ابن مسعودٌ کے تلانہ ہذیادہ ترکوفہ میں تھے۔ کیونکہ حضرت ابن مسعودٌ کوفہ میں امیر المؤمنین حضرت عمرٌ کی طرف ہے معلم بناکر بھیجے گئے تھے۔ تواہل کوفہ جن احادیث کو حضرت ابن مسعودٌ سے بروایت عمرٌ سنتے ان کی مزید تصدیق اور سند عالی کے خیال ہے ابن مسعودٌ کے تلافہ کوفہ سے مدینہ آکر حضرت عمرٌ سے ساع کرتے کہ حدیث نبوی اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے۔ اور پوری طرح روایت کی صحت والفاظ نبوی کا وثو ہو جائے۔ (فتح المغیث سے ۳۳۷)

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے ان تاکیدات کا یہ بقیجہ ہواکہ سب تلافرہ پختہ حافظ وشیوخ وقت بن کر نکلے حضرت علی وحضرت معید بن جبیر فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب عبدالله سروج هذه القرایة (طبقات ابن سعد جلد 'ساوس صس) حضرت عبداللہ کے تلافرہ اس سلیمان تمیمی فرماتے ہیں کان فینا ستون شیخا من اصحاب عبداللہ - یعنی ہمارے زمانہ میں عبداللہ بین مسعودٌ کے تلافرہ میں سے ساٹھ شیوخ موجود تھے -

(2) حضرت على في اين رفقاء و تلانده سے فرمايا تذاكروا هذا الحديث وان لا تفعلوا يدرس (كنز العمال ج٥ ص٢٤٢ و حامع بيان العلم جلد اول ص١٠١)

یعن اپنے ساتھیوں سے باہم ملاقات کرتے رہواور حدیث کادورہ اور ندا کرہ جاری رکھو-اور غفلت سے چھوڑے نہ رکھو کہ مث جائے-جامع میں تو مزید بیالفاظ ہیں- اکثروا ذکر الحدیث فانکم ان لم تفعلوا یدرس علمکم یعنی حدیث کا ندا کرہ بکثرت جاری رکھو-اگر اس میں غفلت کروگے تو تمہاراعلم مشجائےگا-

- (۸) حضرت جابر بن عبداللہ کے تلافدہ بھی حضرت جابر کے حسب تاکید باہم دورہ و تکرار کرتے رہتے تھے۔حضرت جابر کے تلافدہ میں مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح کا مقولہ امام ترقدی نے نقل کیا ہے۔قال کنا اذا حر جنا من عند جابر تذاکر نا جدیثہ و کان ابوا لزبیرا حفظنا الحدیث (جامع ترقدی کتاب العلل ۲۳۲ مجتاب ابن سعد جلدہ صسمت العنی ہم لوگ حضرت جابر کی مجل سے ساتا احادیث کے بعد الحصے تو باہم ان سے حاصل کردہ احادیث کادورہ و تکرار کرتے۔اور باری باری باہم سفتے سناتے۔ تمام ساتھیوں میں ہمارے ساتھی ابوالزبیر کا حافظ سب سے اچھاٹا بت ہوتا۔
- (9) حضرت عبراللہ بن عباس خود بھی احادیث کریمہ کو حفظ رکھتے اور اپنے رفقاء و تلائدہ کو احادیث کے حفظ کی تاکید کرتے فرماتے تذاکروا هذا الحدیث لا ینفلت منکم۔ حدیثوں کا باہم نداکرہ و تکرار کرتے رہو تاکہ غفلت کے سبب ذہن سے فکل نہ حائے۔(سنن داری ص۵۸ وفتح المغیف ص۳۱۱)
- (۱۰) حضرت ابوسعید خدریؓ خود بھی حافظ الحدیث تھے اور جن شاگر دوں کواحادیث نبویہ بتاتے تھے ان سے بھی باہم تکرار ومذا کرہ اور حفظ حدیث کی تاکید فرماتے – (سنن دار می ص ۲۲ وفتح المغیث ص ۳۳۱)

الغرض صحابہ کرام بالعموم اپنے تلامذہ کو احادیث کے حفظ و صبط کی تاکید کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عبد البرِّ نے حضرات صحابہؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ان نبیکم علیہؓ یحد ثنا فنحفظ فاحفظوا کما کنا نحفظ (جامع بیان العلم ص ۲۶)

#### افاوه:

صافظ سخاوی نے چنداور حضرات صحابہ کانام قلم بند کیا ہے۔الغرض آنخضرت علیہ کے ان اصحاب کبار نے خود بھی احادیث نبویہ کو حفظ رکھا اور اپنے رفقاء و تلاندہ کو بھی حفظ احادیث کے لئے تاکیدات فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص 'حضرت زید بن عاص 'حضرت ابو محلی اشعری 'حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہم اجھین کانام پیش کر کے ان کے متعلق لکھا ہے۔امروا بحفظہ کما الحذو ہ حفظ (فتح المعنیث ص ۲۳۷) لیمن جس طرح ان حضرات نے خودیا در کھا اس طرح لوگوں کو بھی ربانی یادر کھنے کی تاکید فرمائی۔

ان چند مثالوں کے پیش نظریہ معلوم کیاجاسکتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے تلافہ تابعین عظامٌ وائمہ حدیث میں احادیث نبویہ کے ضبط و تثبت کا سلسلہ قرنا بعد قرن بتلسل کے ساتھ قائم رہا- ان حقائق کی موجود گی میں احادیث نبویہ کے کمال حفاظت اور سینہ وسفینہ میں ضبط و حفظ کا اجتمام واعتزاء صاف طور سے واضح ہورہاہے- فرضی الله عنهم احمعین (صیانة الحدیث)

حفاظ صدیث کے تذکرہ میں یوں تو بہت می کہاہیں لکھی گئی ہیں۔ مگر ہم بطور نمونہ چند کمابوں کاذکر کرتے ہیں۔

#### تذكرة الحفاظ:

اس عظیم کتاب کے مصنف حافظ مشمل الدین ذہبی ہیں۔ جن کا من وفات ۴۸ کھ ہے۔ یہ کتاب چار صخیم جلدوں پر مشمل ہے۔ اور اس میں عہد صحابہ سے لے کر ساتویں صدی ججری کے بعد تک کے بہت سے حفاظ حدیث کا تذکرہ ہے۔ جس میں خاص امریہ ہے کہ آب نے ان علماء کا تذکرہ بالکل جھوڑ دیا ہے جو اہل علم میں توشار ہیں گر حافظ حدیث نہیں ہیں -

ای طرح ان حضرات کا تذکرہ بھی اس کتاب میں نہیں لکھا گیا-جوبہ تحقیق محدثین متروک الرواییۃ قرار دیئے جاتے ہیں-مثال کے طور پر ضرف واقدی کو چیش کیا جاسکتاہے - حافظ صاحب لکھتے ہیں:-

"الحافظ البحر لم اسق ترجمته هنا لا تفاقهم على ترك حديثه وهو من اوعية العلم الكعبه لا يتقن الحديث وهو رأس في المغازى والسير و يروى عن كل ضرب واقدى حديث كو حافظ اور علم ك سمندر بين - هر مين الن كاتر جمه يهال نهين اليا - كونكه محدثين كرامٌ ني بالا تفاق ان كو متروك الحديث قرار ديا ب - يه علم كا فزانه بين هر حديث بين ان كو پختگى حاصل نهين تقى - اور مغازى اور بير مين تويدام فن مسلم بين - مكر نقص يه كه برقتم كولوكون عدوايت ليت بين - "

الغرض حفاظ صدیث کے تذکرہ میں یہ کتاب بہت ہی قابل قدر ہے۔جس میں خالصاًان ہی علماکاذ کر کیا گیاہے۔جو صدیث کے حافظ تصاور جن کی عدالت و ثقابت برامت کا اتفاق رہاہے۔

#### تذكرة الحفاظ وتبصرة الايقاظ:

علامہ یوسف بن حسن بن عبدالہادی حنبلی المتونی ۹۰۹ ھے نے اس کتاب کو لکھاہے۔ جس میں حفاظ حدیث کے نام بیان کر کے ہر ایک کے ساتھ اس کے حافظ حدیث ہونے کی تصر سے بھی نقل کی ہے جو زیادہ تر علامہ ذہبیؓ کی تاریح کمبیر اور کاشف سے منقول ہے۔ مصنف ککھتے ہیں:۔

"اس کتاب کے اندر میں ان کے ناموں کا ذکر کروں گا جوامت میں حدیث نبوی کے حافظ گزرے ہیں۔اس کتاب کو ہیں نے حروف مجم حروف مجم پر مرتب کیا ہے۔ویگر علائے فن کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جن میں اکثر حافظان حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔کیونکہ انہوں نے صرف ایک سوکے قریب حفاظ کہا گیا ہے۔اور پھر محدثین کرام رجم اللہ اجھین کی اصطلاح میں جن کو حافظ کہا گیا ہے 'اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے اس کے مجھ کویہ کتاب لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔"

اس کتاب کاایک قلمی نیخہ خود مصنف کے ہاتھ کالکھاہوا کتب خانہ ظاہرید دمثق میں موجود ہے۔ جس پر خود مصنف ہی کی قلم سے تعلیقات اور اضافے بھی ہیں۔مصنف نے اس کو ۸۸ھ میں اپنے گھر پر لکھا تھاجو محلّہ صالحیہ د مثق میں واقع تھا۔ حلب کے تکیہ اخلاقیہ کے کتب خانے میں بھی اس کتاب کاایک قلمی نیخہ موجود ہے۔

#### كتاب اربعين الطبقات:

اس عظیم کتاب کے مؤلف عافظ شرف الدین ابوالحن علی بن مفضل التوفی االا هم بیں - حفاظ حدیث کے حالات میں یہ نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے جو چالیس طبقات پر مرتب ہے - اور صاحب کشف الظنون نے نہایت شان دار لفظوں میں اس کتاب کا تعارف کرایا ہے -

#### طبقات الحفاظ:

طبقات الحفاظ ہی کے نام سے علامہ حافظ ابن حجر عسقلائی نے ایک خینم کتاب لکھی ہے جو دو جلدوں پر مشمل ہے - علامہ نے اس میں صرف ان حفاظ کو لیاہے جن کاذکر حافظ جمال الدین مزی کی تہذیب الکمال میں نہیں آیا ہے - ایک طبقات الحفاظ شیخ الاسلام تقی الدین بن وقیق العیدالتوفی ۲۰۲ھ کی تصنیف بھی ہے -اس میں بھی صرف حفاظ حدیث کا تذکرہ ہے -

### اخبار الحفاظ:

علامہ ابن جوزی التو فی ۵۹۷ھ کی قابل قدر کتاب ہے جس میں سو کے قریب ان تفاظ کا تذکرہ ہے جواپنے فن حفظ کے اعتبار سے اپنے! پنے زبانوں میں یکتائے زمانہ شار کئے جاتے تھے 'لیکن یہ صرف حفاظ حدیث ہی کا تذکرہ نہیں بلکہ بعض دیگر علوم وفنون کے حفاظ کاذکر بھی اس میں آئی ہے۔

یہ چند کتابوں کاذکر بطور نمونہ آگیا ہے ورنہ تفصیل سے لکھاجائے توایک دفتر تیار ہو سکتاہے۔اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلاف کو حفظ قر آن و حفظ قد بیٹ ود گرعلوم وفنون کا کس درجہ شوق تھا۔اوراس سلسلہ میں وہ کس طرح ایک دوسر ہے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ای کوشش کے طفیل آئ تک قر آن شریف موجود رہااور قیامت تک موجود رہے گا۔اور ای کوشش کے صدقہ میں بزارہااحادیث نبوی کاذفیرہ ہم تک پہنچااور کتابوں میں مدون ہو کر قیامت کے لئے محفوظ ہو گیا۔اویان عالم میں ایسی فی علمی مثالین مفقود بیں۔اوریہ وہ خصوصیت ہے جو اسلام اور پیغبر اسلام کواس کئے نصیب ہوئی کہ ان کادین ان کی شریعت اب ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی ہے۔جب تک و نیایس انسان باتی رہے گا اور اسلام کے ساتھ ساتھ قر آن وحدیث باتی رہیں گے۔ علم حد بیث کا فین میں مدون ہو نا:

ناظر بن کرام پچھلے صفحات میں معلوم کر چکے ہیں کہ اگر چہ عہد نبوی وعہد صحابہ میں زیادہ تر شوق حفظ قر آن وحفظ حدیث ہی کا تھا۔ پھر بھی تو در سول کریم ﷺ کے عہد مقدس میں آیات وسور قر آنیہ کامختلف کاغذوں 'پتوں' پھر وں وغیرہ پر لکھنا لکھوانا منقول ہے۔ ای طرح احادیث کے لئے بھی خود ہدایات نبوی موجود ہیں کہ میری احادیث کو لکھو' گرنداس طور پر کہ قرآن مجید ہے ان کا اختلاط ہو کئے۔ اس بارے میں خاص طور سے تاکید فرمائی گئی کہ احادیث کاذخیرہ قرآن مجید ہے الگر ہنا ضروری ہے۔ بہر حال بہت ہے حدیثی نوشتوں کاعہد رسالت میں ثبوت موجود ہے۔ پھر عہد صحابہ میں بھی احادیث کتابی فرائر ملتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر امت میں ایک ایسا وقت بھی آیاکہ حدیث بورگ و باضابطہ فن حیثیت ہے مدون کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔

اس سلسله میں المحدث الكبير حضرت مولانا عبدالر حمٰن صاحب مبارك پوري رمته الله فرماتے ہیں -

اعلم علمنى الله واياك ان اثار النبى عَلِيَّة لم تكن في عصر النبى عَلِيَّة وعصر اصحابه وتبعهم مدوّنة في الحوامع و لا مرتبة لوجهين احد هما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية ان يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم و الثاني سعة حفظهم وسيلان اذهانهم ولان اكثرهم كانوا لايعرفون الكتابة ثم حدث في او احر عصرالتابعين تدوين الآثار و تبويب الاخبار لما انتشر العلماء بالامصار و كثرالابتداع من الخوارج والروافض و منكري الاقدار (مقدمه تحفة الاحوذي ص١٣)

لینی رسول کریم علی کے آثار مبار کہ آپ کے زمانہ اور صحابہ و تا بعین کے زمانہ میں کتابوں میں مدون نہ تھے۔اور نہ (بشکل موجودہ) ان کی تر تیب تھی۔ جس کی دو وجہ ہیں۔اول وجہ تو یہ کہ ابتداء اسلام میں وہ آثار نبوی کی کتابت ہے روک دیئے مجئے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے اس خطرہ کی بنا پر کہ آٹار کا کوئی حصہ قر آن مجید کے ساتھ مخلوط نہ ہونے پائے۔اور دوسری وجہ یہ کہ ان حضرات صحابہ و تا بعین کا حافظ بہت و سعیح تھا اور ان کے ذہن بڑے تیز اور قوی تھے۔ان کی اکثریت فن کتابت سے واقع نہ تھی اس لئے وہ صرف اپنے حافظ بر بھر وسہ رکھتے تھے۔ پھر تا بعین کے آخری دور میں آٹار نبوی واخبار رسالت کی تہ وین و تبویب کا کام شروع ہواجب کہ علاء مختلف شہروں میں بھیل گئے۔اور خوارج روافض و محکرین تقدیر وغیرہ کی بدعات نے زور پکڑا'اس وقت ضروری معلوم ہوا کہ احادیث بوی کوفئی طور مدون ومر تب کرنا ضروری ہے۔ اپس جمع حدیث کا فئی

طور پر سب سے پہلے جمع کرنے کاشر ف حضرت رہیج بن قصیح اور سعد بن ابی عروبہ وغیرہ کو حاصل ہے۔ آ مے علامہ مرحوم فرہاتے ہیں۔

فکانوا یصفون کل باب علیٰ حدة الیٰ ان قام کبار اهل الطبقة الثالثة فی منتصف القرن الثانی فدونوا الاحکام فصنف الامام مالك الموطا و توخیٰ فیه القوی من حدیث اهل الحجاز مزجه باقوال الصحابة والتابعین و من بعد هم وصنف ابو محمد عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج بمکة و ابو عمروعبد الرحمٰن الاوزاعی بالشام و ابو عبدالله سفیان النوری بالکوفة و حماد بن سلمة بن دینار بالبصرة و هشیم بو اسط و معمر بالیمن و ابن مبارك بخر اسان و جریر بن عبدالحمید بالری و کان هؤ لاء فی عصرواجد فلا یدری ایهم سبق (حواله مذکور) یعنی وه دعرات الگ الک ابواب کے تحت کتب مدیث تعنیف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرن ثانی کے نصف میں طبقہ یعنی وہ دعرات الگ الگ ابواب کے تحت کتب مدیث تعنیف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرن ثانی کے نصف میں طبقہ ثالثہ علیہ فالیہ و تابعین و تع تابعین سے ان کومؤید فرمایا نور ابو محمد عبدالمند سفیان ثور کی نے مؤطات تعنیف کی اور ابل مجاز سے صحیح احادیث کو نقل فرمایا اور اقوال صحابہ و تابعین و تع تابعین سے ان کومؤید فرمایا اور ابو محمد عبدالمن بن جرتج نے مکہ شریف میں اور ابو عمرو عبدالرحمٰن اوزا کی نے شام میں اور ابو عبدالله سفیان ثور کی نے کو فی میں اور جماد بن سلمہ بن و بیار نے بھر و میں اور جمام نے واسط میں اور معمر نے یمن میں اور ابن میں دو بین احاد یث کے فرائض کو انجام دیا - رحمیم الله اجمعین - یہ سب حضرات ایک بی ذمانہ میں بیار کہ نے درائم میں تھے - لبنا نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے اولیت کی کوما میل ہے - لبنا نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے اولیت کی کوما میں ہے - لبنا نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں سے اولیت کی کوما میں ہے -

شا تقین کرام کو سابقہ تغییلات سے معلوم ہواہوگا کہ "علم حدیث کافئی حیثیت میں مدون ہونا" اتناہم کام تھاجس پر پوریامت مسلمہ ہمیشہ نازاں رہے گی-اس سے بڑافا کدہ یہ ہوا کہ فرامین رسالت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تحقیق و تدقیق 'جرح و تعدیل کے بہت مسلمہ ہمیشہ نازاں رہے گی-اس سے بڑافا کدہ یہ ہوا کہ فرامین رسالت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ محل میا-خدانخواستہ ہی کام نہ انجام دیا جاتا تو آئ اسلام بھی فئی حیثیت سے ایسانی ممائی کی نذر ہوتا جیسا کہ دیگر ادبیان عالم کا حال ہے کہ ان کے متعلق صبح ترین معلومات ظنون و شکوک کے درجہ میں ہیں۔

### تروین احادیث کے بارے میں علامہ ابن ججر کابیان:

علامه موصوف مقدمه فتح الباري مين فرمات بي-

اعلم علمنى الله و اياك ان اثار النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر النبى صلى الله عليه وسلم ولم تكن في عصر الصحابة و كبارتبعهم مدونة في الحوامع ولا مرتبة لا مرين احدهما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية ان يختلط بعض ذلك بالقران العظيم و ثانيهما لسعة حفظهم و ميلان اذهانهم و لان اكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في او اخر عصرالتابعين تدوين الآثار و تبويب الاخبار لما انتشر العلماء في الامصار و كثر الابتداع من الخوارج والروافض و منكرى الاقدار فاول من جمع ذلك الربيع بن صبيح و سعيد بن ابي عروبة و غيرهما و كانوا يصنفون كل باب على حدة الى ان قام كبار اهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحكام الى اخره-

یعن جان لو کہ نبی کریم عظیفہ کے ارشادات مبار کہ آپ کے زمانہ میں اور بعد میں آپ کے محابہ کے زمانہ میں پھر کبار تابعین مسکے دور میں بشکل کتب جوامع مدون اور مرتب نہ تھے۔ جس کی دووجہ ہیں اول میر کہ ابتدائے زمانہ اسلام میں صحابہ کرام کو

ار شادات نبوی کی کتابت ہے اس لئے روک دیا گیا تھا تا کہ وہ قر آن مجید کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے پائیں -اور دوسر کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کا حافظہ ہے حد قوی تھا اور ان کاذبنی رجی ان یادہ تر حافظہ ہی کی طرف تھا -اس لئے ان میں اکثر فن کتابت سے ناواقف تھے - پھر تابعین کے آخری دور میں جب علائے اسلام شہر ول اور دور در از علا قول میں منتشر ہو گئے اور خوارج و روافض اور قدریہ کی بدعات نے دور پکڑا اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور قدوین احادیث نبوی کا کام شروع ہوا - پس اول جس بزرگ نے یہ کام انجام دیاوہ ربھے بن صبح اور سعید بن الی عروبہ وغیر ہما بزرگان اسلام ہیں - ابھی تک یہ حضرات ہر باب علیدہ علیدہ مرتب فرمارہ ہے تھے - یہاں تک کہ طبقہ ثالثہ کے کہار ائمہ کرام و علاء عظام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعدادیث کو باضابطہ مدون کرنا شروع کیا -

پی امام مالک نے موطا کو مدون فرمایا اور حجازیوں کی قوی ترین احادیث کوانہوں نے مرتب فرما کران کو اقوال صحابہ سے موثن کیا۔
اور ابو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جرت کے نے مکۃ المکر مہ میں اس کام کو انجام دیا اور ابو عمر و بن عبد الرحمٰن بن اوز ائی نے شام میں اور ابو عبد اللہ سفیان بن سعید نے کو فہ میں اور ابو سلمہ حماد بن سلمہ بن وینار نے بھر و میں۔ پھر ان کے عصر میں بہت سے علائے کرام نے اس نیج پر اس اہم خدمت کی طرف توجہ کی 'بعد میں مزید فنی ترقیاں وجود میں آئیں۔

احادیث اور آثار کواس تاخیر کے ساتھ مدون کرنے کاکام امت نے کیوں شروع کیااور عبد رسالت میں احادیث کلھنے کا سلسلہ نہ تھا۔ اس بارے میں عصر حاضر کے ایک مشہور فاضل ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ حتیٰ سباعی کاایک طویل مقالہ ہمارے سامنے ہے جس میں آپ نے حدیث کے بارے میں فیتی معلومات حوالہ قرطاس فرمائی ہیں۔ مقالہ عربی میں ہے۔ جس کا ترجمہ ملک غلام علی صاحب نے کیا ہے۔ جسے ہم" ججی دیوبند"اپریل ۵۵ء کے شکر یہ سے ناظرین کی معلومات کے لئے نقل کر رہے ہیں۔

### عبد نبوي ميں احاديث كيوں مرتب نہيں كي تكيں؟:

ہائل اور آبادہ ہو گئیں۔ بر عکس اس کے سنت ایک و سنج الا طراف ذخیرے کانام تھاجوعہد رسالت کے کثر التعداد تشریعی اقوال واعمال پر مشتمل تھا۔ آگر اس پورے مواد کی ہا قاعدہ تدوین بھی قرآن کے ساتھ ساتھ کی جاتی تو لاز مصابہ کو قرآن کے علاوہ سنت کی محافظت کے سختمل تھا۔ آگر اس پورے مواد کی ہا قاعدہ تدوین بھی قرآن کے ساتھ ساتھ کی جاتی تو لاز مصابہ کو قرآن کے علاوہ بیہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں بلا لیے بھی اپنے حافظے پر شدید ہو جھ ڈالنا پڑتا اور اس بار کانا قابل پر واشت ہو نابالکل ظاہر ہے۔ پھر اس کے علاوہ بیہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں بلا اردہ جامع اور مختم کلمات نبوی اور آبات قرآنی خلط ملط نہ ہو جائیں۔ اس سے اعدائے اسلام کے لئے شک کا اور احکام اسلامیہ پر حملوں کا در وائدہ کھانا تھا۔ اور سطوت و بی کی پاہالی کا خطرہ تھا۔ عدم تدوین سنت کے اور بھی بہت سے وجوہ ہیں جو علاء نے تفصیل سے بیان کتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدر کا سے بو تول رسول مروی ہے کہ "قرآن کے سواکی چیز کو میری ظرف سے نہ کا کھواور جس نے تعلی کھی ہے۔ جو دوہ میں صورت حال سے تعلق کھی ہے۔

کیاعہد نبوی میں احادیث لکھی ہی نہ گئی تھیں؟

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عہد مبارک میں کوئی تھیں؟

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عہد مبارک میں کوئی حدیث سرے سے کہمی ہی نہیں گئ - متعدد احادیث معجد اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عہد میں بھی کتا بت میں ابو ہریزہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے سال بنو ہیں کہ اس عہد میں بھی کتاب العلم میں ابو ہریزہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے سال بنو خزامہ نے ایک مقتول کے عوض بنولید کا ایک آدی حرم میں قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم علی ہے کہ خبریا کر سوار ہوئے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی کہ:

"الله تعالى نے كمه بين قال سے روك دياہے-اور يہاں اپنے رسول اور مومنوں كو غالب كياہے- يہاں لا افَى مجھ سے پہلے نه كى كے لئے طال تقى اور نه آئندہ ہو گی-يدون كی چند گھڑيوں كے لئے مجھ پر حلال كى گئی تقى جو اس وقت گذر رہى ہيں-نه يہاں كاكا نئا توڑا جائے اور نہ مبنى كافى جائے الايد كہ كوئى حاجت مندگرى پڑى چن لے-مقتول كے وارث كے لئے دوراہتے، ہں-اتواسے ديت دى جائے اقصاص-"

تقریر کے خاتے پرائل یمن میں سے ایک صاحب ابوشاہ تای نے عرض کیا۔ "یار سول اللہ! میرے لئے یہ خطبہ تکھوار بیجے۔"آپ

فرمایا: "اکتبوا لاہی شاہ" (ابوشاہ کو لکھ کردے دو) ای طرح آپ نے ہم عصر ملوک اور امراء کے نام خطوط تکھوائے جن میں وعوت
اسلام تھی۔اور آپ اپنے عمال اور سپہ سالاروں کے لئے بھی ہدایات تحریر کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب فلاں مقام ہے گزر جاؤاتو
انہیں پڑھنا۔ بعض پڑھے تکھے صحابہ کے پاس صحیفے اور یادواشیں بھی ہوتی تھیں جن میں وہ ارشادات نبوی علیا کے کہ کھو لیتے تھے۔ حضرت
عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ایک نوٹ بک تھی جے وہ" صادقہ "کے نام سے یاد کرتے تھے۔ام احمدو تبہی نے مرفل میں حضرت
ابوہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو کے سواجھ سے بڑھ کرکوئی عالم صدیث نہ تھا۔وہ لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ بعض
صحابہ کی نگاہ میں حضرت عبد اللہ کا فعل کھٹا تھا۔اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ حالا نکہ بعض او قات
حضور تھا نا نارا مسکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں۔حالا نکہ بعض او قات
مضور تھا نا نارا مسکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ میں عمر ہے منہ سے رہوء کی اور پھی

حفرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ٹابت ہے کہ ان کی ایک یاد داشت ہیں دیت عاقلہ اور بعض دیگرا حکام تحریر سے -ای طرح اس کا ثبوت موجو دہے کہ حضور گنے اپنے گور نرول کو فرامین ارسال فرمائے تھے جن میں مواشی اور دیگر اموال زکوۃ کے نصاب اور شرح زکوۃ کی تفصیل درج تھی –

کتابت حدیث کے بارے میں اجازت اور ممانعت پرولالت کرنے والی جودو طرح کی احادیث وارو ہیں -ان کے متعلق اکثر الل

علم کی رائے یہ ہے کہ نہی پہلے تھی اور بعد میں اجازت دے دی گئی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نہی کی اصل غرض قر آن و سنت کو گذید ہونے ہے بچانا تھا-اس لئے جہال اس امر کا خطرہ موجود تھا- وہاں آنخضرت ﷺ نے کتابت صدیث کی اجازت دے دی-اور جہاں خطرے کا مکان تھاوہال روک دیا-

ہاری تحقیق اس بارے میں ہیہ ہے کہ جس چیز ہے منع فرمایا گیا تھا'وہ قر آن کی طرح صدیث کی با قاعدہ و باضابطہ تدوین تھی۔ باقی ذاتی یادداشتوں کی ممانعت نہیں کی گئی تھی۔ اور خاص حالات وضر وریات میں اس کی اجازت تھی۔ جملہ احادیث پر غور و تامل کرنے ہے بھی ای منہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نہی کا ایک عمومی تھم دینے کے بعد جب نبی کریم بھالئے نے خاص افراد کو خاص حالات میں اجازت دے دی تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حرمت کتابت کا عمومی تھم باتی نہیں رہا تھا۔ جضرت عبداللہ بن عمرہ گاعبد نبوگ کے آخر تک استمر الم کتابت اس امر کا جُووت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرد کی کتابت حدیث فی نفسہ جائز تھی۔ بشر طیکہ وہ اپنے عمومی اور وسیع اہتمام کے ساتھ نہ بہ و بتنا کہ تدوین قرآن کے بارے میں افقیار کیا جارہا تھا۔ بخاری نے ابن عباس سے جور وایت آپ کے آخری ایام مرض سے متعلق بیان کی ہے وہ بھی اذن کتابت کی تائید کرتی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے شدت تکلیف میں فرمایا تھا کہ کاغذ لاؤ' میں تمہارے کے لئے ایک تحریر کمھوادوں تاکہ تم بعد میں بھکنے نہاؤ۔ لیکن حضرت عرش نے آپ کے دردو کرب کے چیش نظر اس تجویز پر عمل در آ یہ نہیں ہونے دیا۔ اس واقعہ سے تابت ہو تا ہے کہ اذن تائخ اور نہی منسوخ ہے۔

عہد نبوی کے بعد حدیث کے بارے میں صحابہ کا موقف:

حضرت زید بن ثابت سے ابوداؤداور ترفدی کی بیر روایت پہلے نقل کی جاچکی ہے کہ ''اللہ اس آد می کوخوش اور آسودہ رکھے جس نے میر کی بات سنی 'اسے محفوظ کر لیا-اور پھر اسے جیسے سنا تھاد لیے ہی دوسر ول تک پہنچادیا-بسااو قات سننے والے سے بڑھ کر محافظ وہ مخص ہو تاہے جس تک سننے والا پہنچا تا ہے-''اور حدیث میں ارشاد فرمایا:''و کیھو! تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ اس تک میر کی بات پہنچادے جو یہاں موجود نہیں-'' (جامع بیان العلم عن انی بکرہ تاص ۴۵ مسلم عن انی ہریڑ)

ای طرح رسول الله علی نے صحابہ کو وصیت فرمانی کہ وہ سنت کو صحت و تحقیق کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچا ئیں اور فرمایا ''ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے بس بہی کافی ہے کہ جو سنے 'بلا تحقیق اسے دوسر وں تک پہنچاد ہے۔''

ان ارشادات کے پیش نظر صحابہ کے لئے ضروری تھا کہ وہ سنت کی اس امانت کو بلا کم و کاست دوسر ول کے حوالے کرنے کا پورا پوراا : ہمام کریں۔ خصوصاً جبکہ وہ دوروراز علاقوں میں تھیل گئے تنے ۔اور تابعین نے طرح طرح کی صعوبتیں جمیل کراور طویل سافتیں طے کر کے ان کے پاس آناشروع کر دیا تھا۔ حدیث کے پھیلانے اور اسے جمہورِ مسلمین تک پہنچانے میں ندکورہَ بالاارشادات نبوگ نے ایپ زبردست محرک کاکام کیا۔البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ روایت کی کثریت و قلت کے اعتمار سے صحابہ آپس میں متفاوت تنے۔

مثلاً حضرت زبیر 'زید بن ارقم اور عمران بن خصین رضی الله عنهم سے بہت کم احاد یث منقول بیں - امام بخاری کتاب العلم میں روایت کرتے بیں کہ حضرت عبدالله بن زبیر نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ''آپ فلال فلال صحافی کی طرح زیادہ احاد یث کیول بیان منبیل مرتے ؟' انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی آپ کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ ''جس نے جمعوث باندھاوہ آگ میں اپنا مقام بنا لے ۔''ای طرح ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ زید بن ارتم سے جب کہا جاتا تھا کہ کوئی حدیث بیان کیجئے تو وہ کہتے:

" بم بوز ھے ہو گئے تیں - بمار احافظ کرور ہو گیااور رسول اللہ علیہ ہے حدیث بیان کرناا یک بڑا کھن کام ہے۔" سانب بن بزید کہتے ہیں کہ بی نے سعید بن مالک کے ساتھ مدینے سے کے کاسفر کیا۔اس اثناء میں میں نے ان سے ایک حدیث بھی نہ سی - حضرت انس بن مالک طدیث بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے۔"او کما قال" (آپ نے یہ بات یا تقریباً اس جیسی بات ارشاد فرمائی تھی) حضرت انس کی یہ احتیاط اس بنا پر تھی کہ کہیں کوئی غلط چیز آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے - حضرت زبیر" زید بن ارتم اور آن کی طرح دوسرے قلیل الروایت صحابہ نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہے کہ مبادا بلا ارادہ یا غیر شعوری طور پر وہ غلط بیانی کا ارتکاب نہ کر جینصیں - نیزا نہیں اپنے حافظ پر بھی اس حد تک اعتاد نہیں تھا کہ انہیں اس امر کا کلی اطمینان ہو تاکہ وہ احاد بث کے الفاظاور انداز بیان کو پوری صحت کے ساتھ نقل کر سکیں گے - اس لئے ان کے زدیک احتیاط کا پبلواس میں تھا کہ وہ کم روایت کریں اور صرف وہ میں دوایت کریں جس کی صحت پر انہیں کا مل اعتاد ہو۔

ان سبا متیاطوں پر مسزاد حفرت عمرضی اللہ عنہ کی بیہ خواہش تھی کہ حدیث میں لوگ ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ قرآن سے غفلت بر سے گیں۔ قرآن کے نزول پر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزراتھااوراس کی حفاظت 'مطالعہ اور نقل واشاعت کی ضرورت مقدم ترین تھی۔امام ضعمی قرظہ بن کعبؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ قرظہ نے کہا''ہم عراق کو جارہ ہتے۔حضرت عمرؓ ہمارے ساتھ مقام صرار تک آئے۔ یباں انہوں نے وضو کیا۔اور کہا کما تم جانے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ہم نے کہا ہاں اس لئے کہ ہم اصحاب رسول بیں۔"حضرت عمرؓ نے فرمایا'تم ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہو جو قرآن سے خصوصی لگاؤر کھنے میں مشہور ہیں۔اس لئے تم لوگ انہیں حدیث ساسا کر قرآن سے ان کی دلچیں کونہ کم کر دینا۔ قرآن کی تجوید میں کوشش کرنااور رسول اللہ عیائی ہے کم روایت کرنا۔ جاؤ میں تمہارا شریک ہوں۔ جب حضرت قرظہ عراق میں پہنچ ۔لوگوں نے کہا ہم سے حدیث رسول بیان سیجئے۔انہوں نے جواب دیا۔ ہمیں عمرؓ نے روک دیا۔۔"

لیکن صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آنخضرت علی ہے اور جن سے دوسر وں نے کثرت کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مثلاً حضرت ابوہر برہ ہم بہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بہتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اپنی نوٹ بک ''الصادقہ ''سے اکثر حدیثیں سایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرات کم بار صحابہ سے احادیث حاصل کرنے میں گوناگوں تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اور ان کی خدمت میں حاضر ہوکر فرمان رسول اللہ ساکرتے تھے۔

ا بن عبدالبرا بن شہاب ہے روایت کرتے ہیں کہ ابن عبال ؒ نے ایک مرتبہ فرمایا" جمھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی صحابی کی حدیث کی اطلاع ملتی تھی تو میر ہے گئے یہ ناممکن نہیں ہو تا تھا کہ میں کسی آد می کو بھیج کرا نہیں اپنے یہاں بلوالیتا-اور پھران ہے حدیث رسول سن لیتا-لیکن میں خود جاکران کے دروازے پرانظار میں لیٹ جایا کرتا تھا- حتی کہ صحابی گھرہے باہر نکلتے اور حدیث بیان کرتے ۔"
مریتے ۔"

غرض یہ کہ حضرت این عباس نے حصول حدیث کی خاطر بے حدو حساب ااور صعوبتیں پر داشت کیں - اور جتنے صحابہ سے بھی آپ کی ملا قات ممکن تھی ان سے ل کر ان سے احادیث کویہ تمام و کمال اخذ کیا - پھر اس پورے ذخیرے کی نشر واشاعت کافریعنہ بھی آپ ذمہ لیا – اور اس کی اوا گیگی بھی کمی طرح کا و قاریا غیر ضرور کی انگسار آپ کی راہ بھی حاک نہ بوسکا – البتہ بعد بیں جب جموثی احادیث وضع ہونی شروع ہوئیں تو ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ اجادیث وضع ہونی شروع ہوئیں تو ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ بشیر ابن کعب ابن عباس کے بار پھر سائے ۔ "بشیر ابن کعب ابن عباس کے اور حدیث بیان کر تاشروع کیں – ابن عباس نے کہا – "فلال حدیث ایک بار پھر سائے ۔ "بشیر ابن کعب نے وہ حدیث دوبارہ سائی اور ساتھ ہی کہا" معلوم نہیں کہ آپ نے میری ساری حدیث مان کی بیں یاصرف اس ایک کو صبح کے متند موداد نہیں ہواتھ ہم رسول اللہ سے روایت کرتے تھے لیکن سلیم کیا ہے ؟ "ابن عباس نے نیر وہ سائن نے برائی دوایت کرتے تھے لیکن حب سے لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ روش اختیار کی ہے ہم نے بھی روایت کر تاترک کردیا ہے۔ "

کثیرالروایت صحابہ بھی معنرت ابو بکڑاور معنرت عمر کے عہد میں کم روایت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں خلفاء ایک طرف مدیث میں تحقیق و تقید پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اور دوسری طرف اس سے کہیں زیادہ قر آن کریم سے لوگوں کا تعلق استوار کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ معنرت ابو ہریڑ سے کہا گیا کہ ''کیا آپ معنرت عمر کے عہد میں بھی اس طرح روایت کرتے تھے جس طرح اب کرتے ہیں؟ کہنے گئے ''اگر میں معنرت عمر کے عہد میں ایساکر تا تو ہوڈ تذہ سے میری خبر لیتے۔'' (جامع احکام البیان ۲ / ۱۲۱) کیا حضرت عمر ؓ نے کشرت و روایت کی بناء پر کسی صحافی کو قید کیا تھا؟:

اس مقام پر حدیث کے بارے میں حفزت عمر اور دیگر صحابہ کے موقف سے متعلق ذیل کے دوسوالات کا جواب دے دیناضروری

(۱) کیا حفرت عمر رضی الله عنه نے کثرت روایت کی بنام پر کسی صحابی کو قید کیا تھا؟

(٢) كياسحابه كرام قبول حديث كے لئے كچھ شرائط عائد كرتے تھے؟

یہ مشہور ہے کہ حضرت عرق نے کہار صحابہ میں سے تین اصحاب یعنی حضرت این مسعوق ابوالد ردام اور ابواد عفاری کو کوت ب
روایت کی بناء پر قید کیا تھا۔ میں نے کو حش کی ہے کہ کسی معتبر کتاب میں جمعے یہ دوایت لل جائے۔ لیکن میں ناکام رہاہوں۔ اس روایت کا موضوع ہو ناواضح ہے۔ ابن مسعود آ کی جلیل القدر صحابی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عرق کے دل میں ال کی بری و قدت تھی۔ حتی کہ جب ابن مسعود گوا نہوں نے عراق بھیجا تو اپناس فعل کا اہل عراق پر بطور ایک احسان کے ذکر کیا۔ اور ال سے کہا ''میں عبد اللہ ابن مسعود گوا تیام عراق میں رہا۔ ان کو حضرت عرق نے بھیجا تی اس بھیج میں بڑے ایار سے کام لے رہاہوں۔ "حضرت عرق کے بجائے تمہار سے باس کئے حضرت ابود راق کا اہل عراق کو احکام کتاب و سنت سکھا کیں۔ تو سند سکھا کیں۔ تو بعد وہ نوں حضرت ابود راق کا تعلق ہے این دونوں اصحاب سے اتی اصاد یہ معلم تھے۔ اور جو سوال آخر الذکر کے بارے میں پیدا ہو تا ہے۔ کیا حضرت عرق ہیں۔ تو بھر آگر ابوذر گو محبوس کیا گیا تھا تو حضرت ابود رات میں پیدا ہو تا ہو رہا ہوں۔ دوایت میں۔ حضرت ابود رق کی دوایت کر دواحاد یہ معمولی جزء بنی ہیں۔ تو بھر آگر ابوذر کو محبوس کیا گیا تھا تو حضرت ابود رہا تھا ہیں کی دوایت کر دواحاد یہ کا کیا ہو جو کو کیا گیا تھا تو حضرت ابود رہا تھا۔ گید کر تا ہو ہر بی گیا تھا تو حضرت ابود رہی تھا۔ آگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی گو تید کر تا کہیں ذیادہ ضروری تھا۔ آگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی گو تقد کر تا کہیں ذیادہ ضروری تھا۔ آگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی گو تقد کر تا کہیں ذیادہ ضروری تھا۔ آگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی گو حضرت ابود رہا تھا۔ اگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی گو تید کر تا کہیں ذیادہ ضروری تھا۔ آگر یہ کہاجائے کہ حضرت ابو ہر بی دھورت کیا گیں تو بھر حضرت ابود رہائے دیں کے دھنرت ابود رہائے دیں کی دھنرت ابود رہائے دیں کے دھنرت ابود رہائے دیے دو نوں کی تھیں تھا اس کی دیا کہا کے دھنرت ابود رہو کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کوں نہیں تو دور کی تھا ۔ آگر یہ کہائے کہائے کہائے کہائے کی کو کہائے

محابہ کرام میں سے حضرت ابن مسعود 'ابن عبال 'ابو ہر پر ہ ' جابر بن عبداللہ اور حضرت عائش کو کیٹر الروایت تشکیم کیا جاتا ہے۔
کمران میں سے کمی ایک کی طرف سے بھی کوئی ایک بات منقول نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عران کو روایت حدیث سے
موکتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر سے بدروایت بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت ابو ہر برہ نے نوگوں سے کشرت سے احادیث بیان کر ناشر و عکر
دیں ' تو حضرت عمر نے ایک مر تبدان سے کہا۔ 'کمیا آپ فلال مقام پر موجود تھے جبکہ رسول اللہ علی ہارے ساتھ موجود تھے ؟"انہوں
نے جواب دیا۔" ہال اور میں نے آپ سے یہ ساتھ اکہ جس نے جان بو جھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیااس نے آگ میں اپنا ٹھکانا بنا
لیا۔ "حضرت عمر نے کہا۔" اگر آپ کو یہ فرمان رسول یاد ہے تو پھر جائے اور روایت کیجے۔ "اب یہ کیے تشکیم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت
ابی ہر برہ کو چھوڑدیا گیا ہو جو کثر توروایت میں جملہ محابہ پر فوقیت در کھتے تھے اور ابن مسعود اور ابوالدر دائے جسے صحابہ کو قید کر دیا۔ جن سے

ابو ہر برہ گی به نسبت بہت کم روایات منقول ہیں-

میں نے اس روایت پر بہت غور کیا-اسے مختلف طریقوں سے جانچا- حتی کہ ابن حزم کی کتابالا حکام جلد ۴ ص ۹۳۱ میں اس پر بیہ تنقید میری نگاہ ہے گزری:-

" حضرت عمر کے متعلق کہا گیاہے کہ انہوں نے ابن مسعود 'ابوالدرواٹا اور ابوذر کو بربنائے اکثار حدیث قید کیا تھا ہے روایت انقطاع ہے مطعون ہے کیو تکہ اس کے راوی ابراہیم بن عبدالر حمٰن بن عوف کا حضرت عمر ہے سننا ٹابت نہیں ہے امام بیبی نے بھی اس رائے ہے انقاق کیا ہے ۔اگر چہ لیقوب ابن شیبہ اور طبری وغیرہ نے ساع کو ٹابت کیا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساع ٹابت نہیں ہو سکا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدراوی ننانو ہے یا پچانوے س ہجری میں فوت ہوئے ۔ ان کی عمر پچھتر برس تھی ۔ اس حساب سے ان کی پیدائش آواخر خلافت عمر میں ۲ میں ہوئی ۔ اس طرح عمر ہے ان کے ساع کا تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ اس بناء پریہ روایت ججت ودلیل نہیں بن سکتی ۔ "
قط افت عمر میں ۲ میں من کہتے ہیں کہ:

" یہ روایت بنف ہمی کذب واختراع کا ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے۔ کو نکہ اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام پراتہام کذب ثابت ہوتا ہے اور یہ ایک نہایت علین بات ہے۔ اور دوسری طرف اس سے حضرت عمر کا تبلغ سنت سے کبارِ صحابہ کور و کنااور احکام دین کا اخفاء و انکار لازم آتا ہے جو اسلام سے خروج کے متر ادف ہے۔ معاذ اللہ! امیر المومنین یہ کسے کر سکتے تھے؟ یہ بات تو کسی مسلمان کے شایان شمین ہو سکتی اور اگر اصحاب ثلاثہ نہ کورہ پراس سلطے میں غلط بیانی کا اتہام نہ تھا تو پھر انہیں نظر بند کر ناصر سے ظلم کی تعریف میں آتا ہے۔ بہر حال یہ فاسد روایات ہر گر تابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اسے مان لینے کے بعد دو صلالت آمیز مفروضوں میں سے کسی ایک کو سلام کرنا گر رہو جاتا ہے۔"

# كياصحابه قبول حديث كے لئے پچھ شر الطار محت ہيں:

اس سوال کاجواب دینے کیلئے چند درج ذیل احادیث کامطالعہ ضروری ہے۔

- (۱) تذکرة الحفاظ میں حافظ ذہبی حضرت ابو بحر صدیق " کے بارے میں لکھتے ہیں۔ "آپ حدیث قبول کرنے میں سب نے زیادہ مختاط سے -ابن شہاب نے قبیصہ ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک بارایک متوفی کی دادی ابو بحر صدیق " کے پاس آئی کہ اے بجی ورشیس سے کچھ دیاجائے۔ آپ نے فربایا کہ کتاب اللہ میں تیر احصہ مقرر نہیں کیا گیا اور میں یہ بھی نہیں جانا کہ رسول اللہ علیہ نے اس بارے میں کچھ دیاجائے۔ آپ نے فربایا ہے یا تہیں ؟ پھر آپ نے نو گوں سے بو چھا تو مغیرہ " نے کہا کہ آپ نے اے شک کاحق دار بنایا ہے۔ خلیفہ اول نے دریافت کیا کہ کوئی اور بھی اس کا شاہہ ہے ؟ محمہ بن مسلم " نے بھی اس کی شہادت دی۔ تب حضرت ابو بحر " نے اے نافذ کر دیا۔ "

  (۲) حریری نے نفر ہے اور انہوں نے ابی سعید " سے روایت کیا ہے۔ کہ ابو موکی " نے حضرت عر " نے دوروازے کے باہر سا انہیں اور انہوں نے باہر سے انہیں دیا تو واپس چلے گئے۔ حضرت عر " نے آدی بھی کر انہیں بلوایا اور بو چھا کہ کیوں اوٹ گئے تھے ؟ حضرت ابو موکی " نے جواب نہیں دیا تو واپس چلے گئے۔ حضرت عر نے آدی بھی کر انہیں بلوایا اور بو چھا کہ کیول ویٹ کی بیوت پیش کر و ور دنہ تمبار کی تی نہر سلام کیے اور اس کا جواب نہیں ہے بیا تھ جا کہ کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سے سے تین بار سلام کیا وراس کا جواب نہیں ہی موجود ہے اب تا ہے ہوئے تمارے بیاں آئے ان کے جہرے کاریگ متغیر ہور ہا تھا۔ کہنے گئے " میں ہی موجود ہے۔" ہی موجود ہے۔" میں بھی موجود ہے۔" ہی موجود ہے۔" ہی موجود ہے۔" ہی موجود ہے۔" ہی موجود ہے۔"
  - (٣) ہشام نے اپنے باپ سے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے ان سے عورت کے حمل ساقط

جانے کے متعلق پوچھا۔ تو مغیرہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے اس پردیت عائد کی ہے 'حضرت عمر نے کہا کہ اگریہ بچ ہے توایک گواہ لاؤ - مغیرہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سلمہ نے آگر شہادت دی کہ آپ نے ایسابی فیصلہ فرمایا تھا۔

(٣) اساء ابن تھم الفر اری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی ہے سنا- کہ جب آنحضور علی ہے کوئی بات سنتا تواس سے جتنا فاکدہ میر سے مقدر میں تھا' حاصل کر تا تھا۔ اور جب کی اور سے آپ کی حدیث سنتا تھا تواس سے حلف لیتا تھا۔ جب وہ حلف اٹھا لیتا تھا تب میں اسے تسلیم کر تا تھا۔ جمجے ابو بکڑنے بتایا اور انہوں نے بچ کہا کہ انہوں نے تخضرت علی کویہ فرماتے سنا کہ جو بھی گنہگار بندہ وضوکر کے دور کعت پڑ معتا ہے اور بخشش طلب کر تا ہے۔اللہ اسے بخش دیتا ہے۔"

علم صدیث سے بحث کرنے والوں نے ند کورہ آثار سے یہ نتیجہ اُخذ کیا ہے کہ حضرت ابو بھڑاور حضرت عمرؓ کے نزدیک کی صدیث کی قبولیت کی شرط یہ تعلی کہ راوی سے طف لیا جائے ۔ یہ نظریہ کی قبولیت کی شرط یہ تعلی کہ راوی سے صلف لیا جائے ۔ یہ نظریہ مسلمہ اصول کی حثیت سے تاریخ تشریع اسلامی 'اور تاریخ علم صدیث کی اکثر ویشتر کتابوں میں پایا جاتا ہے - ہمارے فاضل اساتذہ جنبوں نے تاریخ تشریع اسلامی تالیف کی ہے اس نظریج کے قائل ہیں ۔ چنانچہ انہوں نے ''شروط الائم للعمل بالحدیث' کے باب میں اس کا اس طرح ذکر کیا ہے گو اکد حضرت ابو بکڑ' عمرٌ اور علیؓ کے نزدیک عمل بالحدیث کے لئے بھی شرط لازم تھی۔

لیکن امر واقع بیہ ہے کہ ان آ ٹار سے یہ نظریہ با قاعدہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک الی علمی غلطی ہے جس کی دوسرے منقولہ آ ٹار تر دید کرتے ہیں۔ اور اس امر کے شاہد ہیں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ نے بکثرت الیں احادیث کو تسلیم کیا ہے جن کاراوی صرف ایک ہے۔ اور حضرت علیؓ نے حلف لئے بغیراحادیث کو قبول کیا ہے۔ اس باب میں چندر وایات درج ذیل ہیں:۔

- (۱) امام بخاری و مسلم ابن شہاب سے اور وہ عبداللہ بن عامر بن ربعہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عزشام کو جاتے ہوئے جب "جب" سرغ" کے مقام پر پہنچ توانہیں خبر ملی کہ شام میں وہا تھیل چکی ہے۔اس موقع پر حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف ؓ نے بتایا کہ نجی اکر م ؓ نے فرمایا ہے "تم وہاں مت جاؤجس جگہ کے متعلق تم کو یہ معلوم ہو کہ وہاں وہا تھیل چکل ہے لیکن جب تم کسی ایسی جگہ مقیم ہو جہاں وہا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔"جضرت عمرؓ نے جب یہ حدیث سی تو "سرغ" سے واپس لوٹ آئے۔ابن شہاب کہتے ہیں "مجھے سالم بن عبداللہ نے بتالے کہ حضرت عمرٌ صرف حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کی نہ روایت س کرلوٹے تھے۔"
- (۲) الرسالہ (اہام شافعی) احمد 'ابوداؤد 'تر ندی 'ابن ماجہ اور مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ کہا کرتے تھے کہ دیت صرف "عاقلہ" کے لئے ہے اور بید کہ عورت اپنے شوہر کی دیت کی وارث نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو ضحاک بن سفیان نے بتایا کہ رسول اللہ عَلِیْفَ نے ان کو لکھا تھا کہ اشیم الضبائی کی بیوی اس کی دیت کی وارث ہے۔ تو حضرت عمرٌ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔
- (٣) "الرساله" ص ٢ ٢٣ كَيْ اليك اور روايت ميں ہے كه حضرت عمر في ايك بار كہا" كيائى في حنين كے متعلق ني كريم عليك است اللہ عن اللہ عن مالك بن منتا تو اس كى و يت قرار ديا "حضرت عمر في بيات كركما" أكر ميں بير نه سنتا تو اس كے خلاف فيصله و بيا "
- (٣) روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے مجوس کا ذکر کیااور کہنے لگے "مجھے معلوم نہیں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟" عبدالر حمٰن بن عوف ؓ نے کہا-میں نے نبیؑ سے ساتھا' آپؑ نے فرمایا کہ "ان کے ساتھ اہل کتاب والاسلوک کرو-"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میہ حدیث تشلیم کرلی-"(الرسالہ ص ۳۳۰)-
- (۵) المام بیمانی رحمة الله علیه 'بشام بن یکی مخزوی سے روایت کرتے ہیں کہ بی ثقیف میں سے ایک مخص نے حضرت عراسے

ا یک ایس عورت کے متعلق پو چھاجو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے حائضہ ہو جائے۔ آیااس کو طہور سے پہلے چلے جانا چاہئے یا نہیں؟ حضرت عمر ٹے کہا۔" نہیں" ساکل نے کہارسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں آپ کے خلاف فتو کی دیا ہے۔ حضرت عمر ٹے ساکل کو درے مار کر کہا" تم لوگ مجھ سے دوبات کیوں پوچھتے ہو جس کے متعلق رسول اللہ فیسلہ فرما چکے ہیں۔" (مقاح الجند للسیو طی ص ۳۱)

(۲) روایت ہے کہ حضرت عراف انگو تھے ہے کر چھنگلی تک کی پانچ انگلیوں کے علی التر تیب پندرو و س انواور چھاو نول کی و یت مقرر کی تھی۔ لیکن جب عمروین حزم کے خطکی روایت ان سے بیان کی گئی کہ رسول اللہ تھاتھ نے ہرا نگلی کے عوض میں وساو نول کی و یت کا فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت عمر نے اپنے قول ہے رجوع کر لیا۔ بعض اصول کی کتابوں اور علامہ شبیر احمد عثانی کی تصنیف فتح الملہم ص کا ذرالا حکام لاین حزم جلد ۲ مس سامیں تو یہ واقعہ اسی طرح نہ کور ہے لیکن "الرسالہ" سے معلوم ہو تا ہے کہ صحابہ کرام کواس تحریر کی اعلم حضرت عمر کی وفات کے بعد عمروین حزم کی اولاد کے ذریعے سے ہوا تھا۔ اور انہوں نے حضرت عمر کے اس فیصلے سے رجوع کر لیا ۔ تھا۔

(2) فتح الملهم ص عبی میں ہے کہ حضرت عمرر منی اللہ عنہ نے مسح خفین کا عمل بھی صرف سعد بن ابی و قاص کی روایت کی بتا پر شروع کیا تھا-

(۸) الاحکام لا بن حزم جلد ۴ ص ۱۳ میں مروی ہے کہ حضرت عمرؓ مجنونہ زانیہ پر حد جاری کرنے والے تھے۔ کہ ان کو نبی اکرم کا بیہ فر'مان معلوم ہوا کہ تبین اشخاص (تکلیف شر گ کے لحاظ ہے) مرفوع القلم ہیں۔ (انہی میں سے ایک مجنون ہے) چنانچہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے رجم سے منع کردیا۔

یہ مذکورہ بالا آ تار ہر لحاظ سے صحیح ہیں جن کوائمہ نقات حدیث نے نقل کیاہے۔ان آ ثار سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے

کہ حضرت عمر نے صرف ایک صحالی کی روایت کو بلا تو قف و تردو قبول کیاہے۔اس قتم کی روایات ان روایات سے بہت زیادہ ہیں (اور
صحت میں ان سے کم نہیں ہیں) جن میں یہ کہا گیاہے کہ حضرت عمر نے ایک صحافی کی روایت کی صحت کے ثبوت میں کسی دو سرے رادی
کو بطور شاہد طلب کیاہے۔

اب جب یہ بات واضح ہوگئی کہ صحابہ کرام اکثر منفر دراوی کی روایت کو قبول کر لیتے تھے تو پھر حضرت عرّ ہے متعلق طلب شہادت والی ان روایات کی تاویل کرنی پڑے گی جو ان کے اپنے اور دیگر صحابہ کے اکثر عمل کے ظاف پڑتی ہیں۔ان روایات پر نظر ڈالنے ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ اسقاط حمل کے بارے ہیں مغیرہ بن شعبہ کی روایات حمل بن بالک ہے بھی مروی ہواراس میں صاف طور پر یہ بھی نہ کور ہے کہ حضرت عرّ نے اس روایت کو بغیر شاہد کے بلا تا مل قبول کر لیا تھا۔اب صرف ابو موئ کی کی سلام والی روایات باتی رہ عول کر لیا تھا۔ اب صرف ابو موئ کی کہ سلام والی روایات باتی رہ عول کر لیا تھا۔ اب صرف کو رہنے کہ حضرت عرّ کی اپنی انفراد کی مختال اور محققانہ روش پر اور صحابہ کر ام کو اس پر کار بند رہنے کی تلقین پر محمول کیا جائے گا۔ابو موئ ڈراگر یہ مان لیا جائے کہ ان کی روایت کی اور طریقہ ہے مروی نہیں ہے) اور مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ اس طرز عمل کا مقصد حقیقت میں صحابہ کر ام کو حدیث رسول کی علت و تحقیق پر ابھار تا تھا۔ اپنے جلیل القدر صحابہ ہے شہادت کا مطالبہ کر کے حضرت عرد راصل جمہور مسلمین کو یہ تعلیم و بناچا ہے تھے کہ دوسرے صحابہ و تا بعین کے معاملہ میں بھی روایت و قبول حدیث کے وقت تحقیق روش کو ترک نہ کیا جائے ۔ بہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہ خود حضرت عرش نے ابو موئ ہے۔ کہا تھا۔ "میں آپ کو محب کر نا جائے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیا تھی کی حدیث کا معاملہ ہے۔" ایک روایت میں ہے کہ جب ابی بن کعبٹ نے نہیں چا ہتا ہوں 'لیکن آپ جائے جی کہ یہ یہ سول اللہ علیا تھیں جائے ہیں کہ جب ابی بن کعبٹ نے حضرت عرش سے سے سے ان کے اس طرز عمل کی شکاے کی توانبوں نے کہا کہ دسمیں حقیق چا ہتا ہوں۔"

امام شافعیؓ نے مُفرت عمرؓ کے منفر د صحابی سے روایت قبول کرنے کی متعدد مثالیں دینے کے بعدان کے اس رویے کے متعلق لکھا

ہے کہ "ابی موسیٰ" کی روایت میں تو صرف احتیاط پیش نظر تھی۔ کیونکہ ان کے نزدیک ابو موسیٰ" کے ثقہ ہونے میں شک نہیں تھا۔ اب اگریہ کہا جائے کہ اس کی دلیل کیاہے؟ تواس کا جواب انس بن مالکٹ کی ربیعہ سے وہ روایت ہے جو ربیعہ نے متعدو علّاء سے کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ " سے یہ کہا تھا کہ " میں آپ کواس سلسلے میں مجم کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ لوگ نبی اکر م علیہ تھا۔ سے غلاملط حدثیں بیان کرنانہ شروع کردیں۔"

قبول حدیث کے بارے میں حضرت ابو بکڑے صرف "وراثت جدہ" والی ایک ایک روایت ہے جس کی تقدیق میں انہوں نے شاہد طلب کیا ہے۔ لیکن یہ روایت اس بات کی تقدیق نہیں کرتی کہ ان کا موقف ہی یہ تھا کہ جب تک ماوی دونہ ہوں حدیث قبول نہ کی جائے ۔ حضرت ابو بڑا کو گی ایے مواقع پیش آئے جب کہ ان کو سنت رسول کی طرف رجوع کرتا پڑا۔ لیکن اس ایک روایت کے علاوہ یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی دوسر سے راوی کو بطور گواہ کے طلب کیا ہو۔ بلکہ امام رازی محصول میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے کوئی فیصلہ دیا تھا۔ بعد میں حضرت بلال نے ان سے کہا کہ اس بارے میں رسول اللہ علیق نے ان کے خلاف فیصلہ فرمایا تھا تو حضرت ابو بکر ضی فیصلہ دیا تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکڑ کے طریق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "حضرت ابو بکڑ کے کوئی فیصلہ دیا ہو تا تو وہ کتاب اللہ میں اس کو تلاش کرتے۔ اگر اس میں سے بھی نہ ماتا تو پھر صحابہ کرام سے دریا فت کرتے کہ کیا رسول اللہ علیق نے اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمایا ہے یا نہیں ؟اگر اس سے بھی نہ ماتا تو پھر ممتاز صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ رسول اللہ علیق کے ۔ اور جب وہ گوگی کی بیت نہ چاتا تو پھر ممتاز صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیتے۔ اور جب وہ لوگ کی رائے ہے متعلق مواتے تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ "

حاصل ہے کہ ہمیں" وراثت جدہ"کی روایت کے علاوہ اور کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس کی تصدیق میں حضرت ابو بھڑنے کی اور
راوی کو طلب کیا ہو۔اس روایت میں ہے احتال موجود ہے کہ انہوں نے تثبت اور تحقیق کے لئے ایبا کیا ہے کیو نکہ انہیں ایک ایبا فیصلہ
صادر کرنا تھا۔اور ایک ایبا تانون بنانا تھا جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ قبول حدیث میں ہے ان کا
کوئی مستقل مسلک تھا۔امام غزالی الہ ستصفی میں لکھتے میں کہ "مغیرہ کی اس حدیث کے متعلق حضرت ابو بکڑئے تو قف کرنے کی وجہ
ممکن ہے ہمیں معلوم نہ ہو سکی ہو' ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکڑ ہے دیکھنا چاہتے ہوں کہ آیا ہے حکم باقی ہے یا اسے کی دوسرے فیصلے نے
منسوخ کردیا ہے۔ ہی ہو سکتا ہے کہ معابہ ہو کہ اگر کی اور کے پاس اس حکم کے حق میں یا خلاف کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کردے تاکہ
منسوخ ہو جائے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ان کا مقصد روایت میں تسائل سے روکنا ہو۔ بہر حال ان میں سے کی نہ کی
وجہ پر اس روایت کو محمول کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ہے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے منفر دصحائی کی روایت کو خود بھی قبول کیا ہے اور دوسر سے
قبول کرنے والوں پر بھی اعتراض کیا۔

حضرت علی کی بارے میں بھی یہ روایت کہ وہ راوی ہے طف لیا کرتے تھے ججھے جیب معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ روایت صحح ہے تو

اس میں کلام نہیں۔ لیکن اگر صحح نہ ہو تو پھر حضرت علی کامسلک بھی وہی ہوگا جو دوسر ہے صحابہ کا تھا۔ ان کے متعلق معلوم ہے کہ قبول صدیث کے معاطے میں ان کا طرز عمل دیگر صحابہ کرام ہے مختلف نہ تھا۔ امام رازی نے محصول جلد ۲ میں ان ہے یہ قول نقل کیا ہے کہ

"انہوں نے ندی کے متعلق مقداد بن اسود کی روایت قبول کی ہے (یعنی بغیر طف کے)" اور اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ایک روایت میں انہوں نے حضرت ابوبر شرے صلف نہیں لیا۔ بلکہ کہا کہ "ابوبر شرحی کہتے ہیں" اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حلف لیناان کا عام مسلک نہیں تھا۔

خلاصہ یہ کہ ابو بکر 'عمر اور علی رضی اللہ عنہم ہے منظر وراوی کی روایت قبول کرنا صحیح طور پر ٹابت ہے۔ اور وہ طالات اور اسباب خلاصہ یہ کہ ابو بکر 'عمر اور علی رضی اللہ عنہم ہے منظر وراوی کی روایت قبول کرنا صحیح طور پر ٹابت ہے۔ اور وہ طالات اور اسباب جن کے تحت دوسر اراوی طلب کیا گریا طف لیا گیا ہے یہ ٹابت نہیں کرتے کہ ان حضرات کا واکی مسلک اور مستقل طرز عمل یہ تھا۔ اس

بحث و تحقیق سے یہ ثابت اور واضح ہو کمیا کہ ان تین کہار صحابہ کا عمل ان صحابہ کرام کے موافق ہے جو صرف ایک راوی سے روایت قبول کر لیا کرتے تھے ۔انہی

تاظرین کرام نے اس تعیلی مقالہ کے مطالعہ سے بہت تی معلومات کے ساتھ یہ مجی اندازہ لگایا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین احادیث رسول متالئے کی صحت کے متعلق کس قدرا حقیاط لمحوظ خاطر رکھتے تھے۔ان کو معلوم تھا کہ حضرت نی کریم متالئے بے فرمایا ہے۔((من قال علی ما لم اقل حضرت نی کریم متالئے بے فرمایا ہے۔((من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار)) جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو ۔وہ اپنا محکاتا دوز نی میں بنا لے ۔ بہی حدیث تھی جس کی تقیل میں حضرات صحابہ انتہائی احتیاط برتے تھے۔اس بارے میں ہمارے محترم مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی ناظم اعلی جامعہ مران العلوم جمندا گرنے اپنی قابل قدر کتاب ''صیانة الحدیث ''میں ایک طویل مقالہ معلومات سے بھر پور لکھا ہے۔ جو نقل کیا جار ہا۔ اس کے مطالعہ سے بھی اندازہ لگایا جا سے گا کہ حدیث نبوی کو فئی حیثیت سے مدون کرنے والوں کو کس قدر احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا ضروری سے باوجود سے کہ فن حدیث کے بہت سے قیمی اصول اور بہترین فنی ضوابط مقرر کئے گئے ہیں۔ جن کا تفصیل بیان اگلے صفوات پر آپ مطالعہ فرہا کیں گر بھی لفظ ''احتیاط''الیا ہے جو یہاں قدم قدم پر سامنے رکھنا خروں کو اللہ کا نیا کہ کان عملہ مشائد کے ہاں سب سے بی میں ایک ایک اللہ کے بال سب سے بی میں ایک بیات کے بیچھ بالکل نہ گلنا جس کا تجھ کو علم نہ ہو۔اس لئے کہ کان اور آ تکھ اور دل اللہ کے ہاں سب سے بی صوال کیا جائے گا۔

مولانا جینڈا گری صاحب منظلہ تعالیٰ نے صحابہ کرام و خلفائے راشدینؓ کے اس پہلوپر تفصیلی قلم اٹھایاہے - گویاان فیتی معلومات کو ایک جگہ جمع فرماکر ہم جیسے طالبان صدیث کے لئے بیش بہاذ خیر ہ مہیا فرمادیاہے - جزاہ اللہ خیر آ-موصوف تحریر فرماتے ہیں -احتساط صحابہ و تابعین و مجدثین :

صحابہ کرام اور تا بعین عظام صبط رہ یت میں اصطلاحاً کمال اعتناء کے بہاتھ ہی مختاط بھی اس درجہ کے تھے کہ دو متر ادف الفاظ میں جو معنی ایک ہوتے ہیں – روایت کرتے ہوئے یہ بتادیتے تھے کہ آنخضرت علیہ کا فلاں راوی کے بیان میں یہ ہے اور فلاں راوی کے بیان میں یہ ہے اور فلاں راوی کے بیان میں یہ ہے – اس کی نظیریں کتب حدیث میں خصوصاً منداحمد اور مسلم شریف میں بکثرت ہیں ۔ چند مثالیں دیکھئے ۔ (۱) حضرت انس میں یہ ہوتھ پر فرماتے ہیں و معنا عکازہ او عصار صحبح (صحح بخاری جلد اول صاع) – ادنی فرق کے ساتھ دونوں کے معنی لا تھی کے ہیں – اس کے ضبط الفاظ میں احتیاط کے لئے او کے ساتھ دونوں کو بیان کردیا –

- (۲) نی علی ہے سرہ کے بیان میں جو حدیث محابہ ہے مروی ہے اس میں صرف اربعین کا لفظ ہے لیکن اس سے کیا مراد ہے، چالیس دن یا چالیس مال؟ چو کلہ کوئی تعین نہیں ہے اس لئے آخر تک تمام محد ثین نے ای طرح ابہام کے ساتھ روایت کیا ہے امام بخاری نے محدث ابوالنصر کا مقولہ نقل کیا ہے قال لا ادری قال اربعین یوما او شہرًا او سنة . (صحبح بحاری حلد اول ص ۷۲)
- (٣) حضرت عائش فی ایک حدیث کے بیان میں عشاء یا عتمه کا لفظ استعال کیا-اگرچہ معنی وونوں ایک سے ہیں-لیکن حضرت عائش کی تعبیر کن لفظوں سے تھی محضرت عائش کے تلافہ اور دیگر ائمہ حدیث نے احتیاطاً دونوں لروں کی روایت کردی کہ حضرت عائش نے اعتم النبی صلی الله علیه وسلم بالعشاء فرمایا تھا یا اعتم النبی صلی الله علیه وسلم بالعثمة فرمایا تھا-(صحیح بعاری ج ۱ ص ۱۰ میں ۱۸)

- (۳) لا تضامون و لا تضاهون میں معنی کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم سی نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا-حضرت جریر بن عبداللہ نے اصیاطادونوں لفظوں کی روایت کردی-(صحبح بحاری جلد اول ص ۸۱)
- (۵) حضرت عبدالله بن عمر کے احتیاط کا بی عالم تھا کہ حدیث میقات احرام میں صرف ایک جملہ آنخضرت علیہ سے خودنہ من کے بلکہ دو سروں سے سنا تو خاص طور پراس کا ظہار کردیا کہ حدیث و بھل اھل الیمن من یلملم لم افقہ ھذہ من رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و بھل اھل الیمن من یلملم (فتح المغیث ص الله علیه وسلم قال و بھل اھل الیمن من یلملم (فتح المغیث ص ، ۲۹) یعنی انہوں نے غایت درجہ احتیاط کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث میقات کی پوری تعمیل توخود میری سی ہوئی ہے لیکن اہل یمن کے میقات کی تعمیل توخود میری سی ہوئی ہے لیکن اہل یمن کے میقات کا کھڑا ہیں نے دوسروں سے سا انہوں نے کمال احتیاط ہے ان کی نبست ان دیگر اصحاب کی طرف کر کے روایت کی -

دیکھئے! حضرت جابڑنے غایت در جدا حتیاط سے یہ واضح کر دیا کہ اس قدر تو میں نے خوو سنااور یہ مکٹرامیرے والدنے مجھے بتایا۔ میں آنخضرت عَلَیْنَا کے ہراہ راست اسے نہیں سمجھ سکا تھا۔

- (2) حفرت اِنس "محضرت عبدالله بن مسعود" مضرت ابوالدرداء وغیرہ سے متعلق حافظ سخاوی ُ نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی روایت بیان فرماتے ہیں تواس کے ساتھ بنظراحتیاط او کہا قال بھی فرماتے - (فتح المغیف)
- (۸) حضرت عبدالله بن مسعودً الفاظ نبوى كوصحت وضبط كے ساتھ بيان كرنے كے باوجود احتياطاً يہ بھى فرماتے اما فوق ذالك و اما دون ذالك و اما قريب من ذالك. (فتح المغيث)
- (۹) حضرت ابوالدرواءً بیان حدیث کے بعد فرماتے قال هذا او نحو هذا او شبه هذا. (فتح المغیث ص ۲۷۹) لیمی النظام متالله کشرت علیه کشرت علیم کشرت علیم کشرت کا الفاظ کی متامله میں پر حذر رہتے۔ کسی وہی ہوتے لیکن بخوف حدیث من کذب علی متعمداً بیان روایت کے وقت ضبط الفاظ کے معامله میں پر حذر رہتے۔
- (۱۰) محدثین نے الفاظ کے تقدیم و تاخیر میں بر موقع شک بیان کر دیا کہ پہلے یہ لفظ تھایا وہ لفظ تھا۔ مثلاً ایک حدیث میں و الإنصار عببتی و کرشی آنخضرت علی نے فرمایا تھایا کرشی و عببتی فرمایا تھا۔ یاصدیث اسلم و غفار تھا یاغفار و اسلم تھا۔ ای طرح محدث عاصم نے حدیث اوسعوا علی انفسکم اذا وسع الله علیکم کے متعلق فرمایا تھا کہ آنخضرت علیہ کارشاد ای تر تیب سے تھایا اس طرح تھا اذا وسع الله علیکم فاوسعوا علی انفسکم۔ (فتح المغیث ص

ان تمام مواقع پر نہ الفاظ بدلتے ہیں نہ معنی' صرف الفاظ کی نقتریم و تا خیر ہوتی ہے اور شک بیے ہو جاتا ہے کہ تر تیب میں کون سالفظ یہلے تھا-احتیاطاً محدث نے دونوں تر تیب کا تذکرہ کر دیا- تا کہ الفاظ نبوی کی جو تر تیب ہووہ صحیح طور پر سامنے آ جائے-

(۱۱) امام شافعی نے امام مالک سے ایک روایت لی-اس میں ایک زمانہ کے بعد امام شافعی کو شک ہو گیا کہ حدیث میں لفظ حتی یاتی خازنی من الغابة او حاریتی من الغابة بوجہ شک امام شافعی کی جانب کو ترجیح نہ دے سکے توواضح طریقہ سے بتادیا کہ بیہ شک مجھے ہو گیا- میرے شیخ امام الک کو شک نہ تھا-حافظ سخاوی نا قل ہیں-قال انا شککت و قد قرأته علی مالك صحيحا لا شك فیه نم طال علی الزمان و لم احفظ حفظا فشککت-(فتح المغیث ص ۲۹۰) یعنی میں نے اپنے شخ امام مالک ہے اسے بغیر شک کے حاصل کیا تھابعد میں ایک مدت دراز گزرنے پرخود مجھے صحیح طریقہ سے یادندرہا- تواب یہ شک مجھے عارض ہواہے-

(۱۲) ایک محدث نے حدیث اشتری النبی صلی الله علیه و سلم حلة بسبع و عشرین ناقة کے متعلق فرمایا کہ میرے حافظ میں یہاں لفظ حلة ہے اور میری کتاب میں حلہ کے بجائے ثوبین کالفظ ہے - حافظ مخاوی لکھتے ہیں کہ حلہ اور ثوبین میں کوئی تنافی نہیں ہے - لیکن محدث نے کمال سے اس فرق کو بھی ظاہر کردیا - حالا نکہ مفاد دونوں کا ایک ہی ہے - (فتح المغیث ص ۲۷۳)

حافظ ابن الصلاح بھی حافظہ اور کتاب کے لفظی تفاوت کے بیان کر دینے کواحسن فرماتے ہیں۔(مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۰۴)

(۱۳) ایک بارامام شعبہ نے اپنی یادداشت سے ایک مر فوع حدیث سائی-اوراس کے بعد کہاانہ فی حفظہ کذائك و فی رعم فلان و فلان خلاف و نعی میر سے حافظہ میں توای طرح ہے لیکن فلال فلال محدث کے حافظہ میں الفاظاس کے خلاف ہیں۔ تو حاضرین درس میں سے ایک صاحب نے کہا- حدثنا بحفظك و دع عن فلان و فلان یعنی ہمیں آپ صرف اپنے حافظ سے حدیث سایئے اور فلال کے حافظہ کاذکر چھوڑ ہے - امام شعبہ نے جواب دیا ما احب ان عمری فی الدنیا عمر نوح و انی حدثت بھذاو سکت عن ھذا - (فق المخیث ص ۲۵۵) یعنی آگر میری عمر نوح کی عمر کے برابر ہوجائے تو بھی میری یہ خواہش ہی نہ حدثت بھاس صحدیث کے بیان کے بعد فلال قلال کے اختلاف الفاظ کو نہ بیان کروں - مطلب یہ کہ جب وہ وقت بھی آجائے کہ صدبا برس کی عمر پاکر تمام متقد مین و معاصرین کے خاتمہ کے بعد صرف طنطنہ علی اور جلالت ثان باتی رہ جائے تو بھی میں یہ نہ کروں گاکہ برس کی عمر پاکر تمام متقد مین و معاصرین کے خاتمہ کے بعد صرف طنطنہ علی اور جلالت ثان باتی رہ جائے تو بھی میں یہ نہ کروں گاکہ و سرے حفاظ متقد مین کے الفاظ کا تذکروں -

حافظ ابن الصلاح لكھتے بیں-اذا حالفه فیما یحفظه بعض الحفاظ فلیقل فی حفظی كذا و كذا و قال فیه فلال كذا و كذا ر مقدمه ابن الصلاح ص ۱۰۴ یعنی این اور دوسر امام كے حافظ میں جو فرق بواہ واضح كرديا جائے-

یہاں تک احتیاط الفاظ کا بیان کیا گیا-اب دوسری طرح کے احتیاطوں کی مثالیں دیکھئے-

#### <u>اخذ وساع اور طریقه روایت میں احتیاط:</u>

ا یک بار حافظ سہیل بن ابی صالح ایک حدیث بھول گئے اور ان کے شاگر دامام ربیعہ کو وہ روایت یاور ہی (امام ربیعہ آمام مالک ؒ کے مشہور شیوخ میں سے ہیں) جب امام ربیعہ نیاو دلایا کہ آپ ہی نے مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو محدث سہیل اس روایت کو بیان کرنے گئے گر کمال احتیاط ملاحظہ ہو کہ وہ اس روایت کو اپنے شاگر د کے واسطہ سے اس طرح بیان کرنے گئے۔ اخبر نی ربیعة و ھو عندی ثقة اننی حدثته ایاه و لا احفظہ . (فتح المغیث ص ۲۸ او مقدمہ ابن الصلاح ص ۵۳) یعنی مجھے ربیعہ نے خبر و کی جو میرے نزد یک ثقہ ہیں کہ میں نے ان کو یہ حدیث سائی تھی۔ لیکن خود مجھے یہ حدیث یاد نہیں رہی۔ اس لئے میں اپنے حافظہ سے نہیں ایک لا کق اعتاد ثقتہ شخص ربیعہ کے حافظہ سے روایت کر تا ہوں۔

اس واقعہ کے پیش نظر بمارے محدثین کرام کابیان حدیث میں انتہائی احتیاط کا ملحوظ رکھناصاف ظاہر ہے۔

(۱۵) امام ابوداؤد کواین شخ حارث بن ممکین پر قرائت کا موقعہ نہیں ملا-اس لئے امام ابوداؤد نے سمعت یا حدثنی کا لفظ استعال نہیں کیا- بلکہ کمال احتیاط فی الروایت ملحوظ فرماکرا ہے موقع پر سند میں صاف بیان کردیا- قرئ علی حارث بن مسکین و انا شاهد - (فتح المغیث ص ۱۲۷و ظفر الامانی ص ۲۹۱)

(۱۷) ای طرح امام نسانی کا بھی واقعہ ہے۔ کہ محدث حارث بن مسکین قاضی مصرامام نسانی سے کسی معاملہ میں ناراض تھے۔اس کے امام نسانی ان کی مجلس درس میں حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ پس وہ اسی جگہ جھپ کر بیٹھتے تھے کہ حارث بن مسکین کی نظرامام نسائی پر نہ پڑ سكى تقى -اورامام نسائى وبال بيش كر باطمينان ساع كر ليت - ليكن كمال تورع واحتياط سے حدثنى يا سمعت نہيں فرماتے - بلكه قرى على الحدادث بن مسكين و انا اسمع فرماتے - (فخ المغيث ص ١٤٣ و ظفر الامانى ص ٢٩١)

#### افاره:

(۱۷) حافظ خطیب بغدادی کے شخ حافظ بر قانی سمعت حین التحدیث عن ابی القاسم کے الفاظ کے ساتھ حافظ ابوالقاسم سے روایت کرتے۔ ایک موقعہ پرامام خطیب بغدادی نے اپنے شخ سے سوال کیا کہ آپ صراحتہ حدثنی ابوالقاسم یا سمعت عن ابی القاسم کیوں نہیں فرماتے؟ توان کے شخ بر قانی نے کہا کہ شخ ابوالقاسم باوجود شاہت ودیانت ملاح و تقوی کے بیان روایت میں بڑے مشد و تقے۔ ہر شخص کو ساع حدیث کی اجازت نہ تھی۔ چو نکہ مجھے حضور کورس کی اجازت نہ تھی۔ اس لئے میں ایس جگھ میٹو کر سال کا جازت نہ تھی۔ اس لئے میں ایس جگھ میٹو کر سائے میں ساع حدیث کر تاکہ وہ مجھے نہ دکھ سے میں دہاں سے جھپ کرس لیتا۔ پس چو نکہ یہ بیان حدیث میرے لئے نہ ہوتی تھی۔ اس لئے میں ہنا حمل احتیاط اس طرح روایت کرتا ہوں۔ سمعت حین التحدیث عن ابی القاسم یعنی میں نے ابوالقاسم سے براہ راست نہیں سا بلکہ جب وہ روایات کی تحدیث فرمارہ سے تو میں نے ساع کر لیا تھا۔ تاکہ صورت عال کی صبح تصویر سامنے آجائے۔ (مقدمہ ابن الصلا۔ ص ۱۲ و کذا فی فتح المغیث ص ۱۷۲)

(۱۸) امام شعبہ فرماتے ہیں کہ جن روایات کو میں خود کی محدث سے نہیں سنتااس کی تعبیر قال فلان سے کرنے کو زناکاری کی طرح حرام سمجھتا ہوں۔ان کے الفاظ سے ہیں لان ازنی احب الی من ان اقول قال فلان و لم اسمعه منه (فتح المغیث ص ٤٧١).

- (۲۰) محدثین نے یہاں تک احتیاط کیا ہے کہ ایسے شیخ کی روایت و سائ کو قبول نہیں کیا جو مریض یااتنے ضعیف ہوں کہ تلافدہ ا کی قراُت کی تھیج نہ کر سکتے ہوں بلکہ تلافہہ کے سوالات پر صرف لا یا نعم کہہ سکتے ہوں۔ایسے شیوخ سے روایت اور سائ محدثین کے زو یک جائز نہیں ہے۔(فتح المغیث ص۱۸۰)

#### (٢١) بيان مديث مين اختياط:

محدثین کرام نے اس طرح بھی احتیاط کیاہے کہ محض اپنے حفظ کے مجروسہ پر تلافدہ کو احادیث نہ کھواتے 'نہ بیان کرتے 'بلکہ

اصل كتاب بهى اپنے سامنے ركھتے تھے امام احمدٌ بن حنبل نے اس كامشورہ حضرت على ابن مدينى اور يجيٰ بن معين جيسے حفاظ كوديا تھا-امام احمد بن حنبلٌ نے فرمايالا تحدث الامن كتاب و لا شك ان الحفظ حوان-(فتح المغيث ص٢٦٩) يعنى كتاب سامنے ركھ كربيان كريں كيونكه حافظ ميں كمزورى بھى واقع بوسكتى ہے-

حافظ ابن الصلاح لکھتے ہیں و لذالك امتنع حماعته من اعلام الحفاظ عن رواية ما يحفظونه الا من كتبهم. (مقدمه ابن الصلاح ص ١١٨) يعنى بغير كتاب كے محض حافظ كے بھروسه پر بڑے بڑے ائمہ نے حدیث كى روایت نہیں كى-

#### (۲۲) نقل روایت میں احتیاط:

محدثین ؓ نے اس طرح بھی احتیاط ملحوظ رکھا ہے کہ اپنے تلاندہ کو اس وقت تک اپنی کمابوں سے نقل کر دہ احادیث کی روایت کی اجازت نہیں دی جب تک کہ تلاندہ کی منقولہ احادیث کا پنی اصل کماب سے مقابلہ و تصبح نہ کرلیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل ؓ نے اپنے تلاندہ کو اجزاء منقولہ کے روایت کی احازت مقابلہ و تصبح کے بعد دی۔ (فتح المغیث ص ۲۱۷و کذا قال الحافظ ابن الصلاح ص ۵۸)

(۲۳) امام اوزا می نے بھی اپنے تلامذہ کو نقل کر دہ احادیث کی روایت کی مقابلہ و تھیج کے بعد اجازت دی۔ (فتح المغیث ص۲۱۸) حافظ ابن الصلاح نے لکھاہے کہ محدث نے اپنے منقولہ کتاب کے روایت کی اجازت بلا نظرو مقابلہ اگر کسی کو دے دی توبیہ اجازت صحیح نہ ہوگی۔ (مقد مدابن الصلاح ص ۹۷)

(۲۴) ای طرح حفرت عروہ نے (جوایک جلیل القدر تابعی اور حفرت عائشہؓ کے بھیتیج ہیں)اپنے صاحبزادے ہشام سے فرمایا کہ تم نے میری حدیثوں کو لکھا تواصل سے مقابلہ کر لیایا نہیں ؟انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو تم نے جو کچھ لکھاوہ سب کالعدم ہے۔ (فتح المغیث ص ۲۱۸)لکفایه للخطیب ص ۲۳۷ مقدمہ ابن الصلاح ص ۹۱)

(۲۵) ای طرح امام تعنبی نے ایک طالب علم سے پوچھاکہ تم نے میری روایات کو میری کتاب سے نقل کیا تواس کا مقابلہ کیایا نہیں؟ طالب علم نے جواب دیا کہ مقابلہ تواب تک نہیں ہوا۔ فرمایا فلم تصنع شیئا تو پھر تم نے پھے نہیں کیا۔ (فتح المغیث ص ۲۵۰) ان روایات سے محدثین کا کمال احتیاط ظاہر ہے۔ ان حضرات ائمہ نے احادیث کی غایت صحت اور ضبط روایت کے لئے ان تمام اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھاکہ باوجود حافظہ کے اصل کتاب سے مقابلہ اور تصبح کو لازمی قرار دیا۔ اور بعد التصحیح روایت کی اجازت

#### (۲۲) حلفیه بیان اور غایت احتیاط:

محد ثین کرام نے اس طرح بھی احتیاط کیا ہے کہ جب ان کو شیوخ کے کی صدیث کی متن یاسند میں پکھ شبہ گزرا جے وہ خود حل نہ کر سکے تو اپنا شبہ ظاہر کر کے کمال صحت معلوم کرنے کے لئے بادب در خواست کرتے کہ آپ صلف ہے بیان کریں کہ آپ نے اس صدیث کو فلال عن فلال ای طرح سنا ہے ۔ چنا نچہ ایک بار حافظ الحدیث یکی بن معین نے ہیں ہزار حدیثوں کو پر کھ پر کھ کر قبول کیا۔ صرف ایک حدیث میں ان کو شبہ گزرا - وجہ شبہ فلاہر کر کے ابن معین نے اطمینان کا مل حاصل کرنے کے لئے اپنے شخ ہے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے اس بارہ میں ایک سوال کر لوں - جب شخ نے اجازت دی تو کہا۔ اتحلف لی انگ سمعته من آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے اس بارہ میں ایک سوال کر لوں - جب شخ نے اجازت دی تو کہا۔ اتحلف لی انگ سمعته من همام . (فخ المغیث میں ایک بین کیا آپ میرے خاطر بیہ حلف اٹھا کیتے ہیں کہ آپ نے قطعی طور پر اس روایت کو ہام سے سنا ہے - شخ مصام . (فخ المغیث میں ایک مور پر اس روایت کو ہایں طور ہمام سے نہ بناہو ۔ نے بڑی تفصیل سے جو اب دیا ۔ آخر کہا میر کی الجیہ بنت عاصم کو تین طلاقیں پڑجا کیں آگر میں نے اس روایت کو بایں طور ہمام سے نہ بناہو ۔ (۲۷) ای طرح ایک محدث نے اپنے شخ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو فلال صاحب سے سنا ہے ۔ شخ قبلہ روہ ہو کر بیٹھ گے ۔ اور فرایاای و اللہ الذی لا الہ الا ہو لیعن قسم و مدولا شرکے لیے کی کہ میں نے اس کو طرح سنا ہے ۔ شخ قبلہ روہ ہو کر بیٹھ گے ۔ اور فرایاای و اللہ الذی لا الہ الا ہو لیعن قسم و مدولا شرکے لیے کی کہ میں نے اس کو طرح سنا ہے ۔

(۲۸) ای طرح محدث زید بن وہب (تابعی) تلافہ ہ و حاضرین درس کے اطمینان کامل کے لئے حلف اٹھا کر حدیثوں کو بیان کرتے تھے -مثلا فرماتے حدثنا و الله ابو ذر بالزبدة . (فتح المغیث ص۲۲۷)

(۲۹) امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه بھی بنظر احتیاط ماسوا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے باتی سب راویان حدیث سے احادیث کو حلف اٹھوا کر ہی قبول کرتے -امام ذہبیؒ حضرت علی رضی الله عنه سے ناقل ہیں: - فاذا حلف صدفة . که جب رادی حدیث حلف اٹھالیتا کہ میں نے آنخضرت علی ہے ای طرح سنااوریاد رکھاہے تو میں ایسی مصدقہ حدیث کو قبول کرلیتا - (تذکرة الحفاظ جلداول و فتح المغیث ص۲۲۷)

#### (۳۰) شيوخ كاطريقه ُ درس اور احتياط:

محدثین نے احادیث کو صحیح طریقہ سے ذبن نشین کرنے اور حافظہ میں محفوظ رکھنے کے خیال سے یہ بھی کیاہے کہ اپنے شیوخ سے صرف و و دو' چار چار حدیثوں کو حاصل کیا۔ اور اس کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ رکھا۔ اور شیوخ نے بھی تلامٰہ و کو کمال ضبط کے خیال سے صرف دو دو' چار چار حدیثوں کو قلم بند کرایا۔ چنانچہ امام مالک ّاپنے شخ امام مالک ّاپنے شخ امام مالک ّاپنے شخ امام مالک ّاپنے کہ میں دو پہر کی چلچال تی و حوب میں امام نافع (مولی ابن عمر ؓ) کے مکان پر حاضر ہو تا اور ان کے نکلنے کا انتظار کرتا۔ جب وہ خود باہر تشریف لاتے اور معجد میں جاکر صحن میں اطمینان سے بیٹھ جاتے تو میں ان سے بروایت عبداللہ بن عمر ؓ چند حدیثوں کو حاصل کرتا اور جلد سبق بند کر دیتا۔ (الدیباح المدین فرحون ص۲۰)

(٣١) امام مالک خود بھی بیان حدیث میں احتیاط فرماتے - زیادہ صرف چھ سات احادیث آنے والوں کو ساتے - حافظ سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک بار کو فد ہے ایک جماعت امام مالک کی خدمت میں مدینہ آئی توامام الک نے ان کو صرف سات حدیثیں سنائمیں - اس جماعت نے سوچا کہ ہم کو فد ہے مدینہ کا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں - کچھ اور بھی حاصل کر لیں - اس لئے ان لوگوں نے مزید حدیثوں نے مزید حدیثوں کے بیان کی امام الک ہے در خواست کی 'اس کو امام الک نے پند نہیں فرمایا اور ان سب کو اٹھادیا اور سات حدیثوں سے زیادہ کسی کو کچھ نہ سنایا - (فنح السفیٹ ص ۲۲۶)

اس سے معلوم ہواکہ محد ثین کرام وائمہ حدیث نے خود بھی تھوڑا تھوڑا حاصل کیااور تھوڑا تھوڑاا پنے تلامذہاور رفقاء کو بھی سنایا۔ کہ کمال ضبط و حفظ روایت ان کے نزدیک مقصوداصلی تھا-اس سے زیادہ حصول ضبط و حفظ اور غایت احتیاط کیا ہوگی-

(۳۲) امام شعبہ معمر ابن عتبہ وغیرہ کے متعلق امام خطیب بغدادی اپنی کتاب المجامع الاداب الراوی و احلاق السماع میں نقل کرتے ہیں کہ بیہ حضرات اپنے شیوخ سے صرف جار جاراحادیث کا ساع کر کے واپس آ جاتے تاکہ ان حدیثوں کواچھی طرح محفوظ اور ذہن نشین کرلیں-(فتح المعیث ص ۳۳۱ و مقدمه ابن الصلاح ص ۱۲۹)

(۳۳) جس طرح امام شعبہ خود بھی صرف تمن یا چار صدیثوں کو اساتذہ ہے حاصل کرتے ای طرح وہ اپنے طلبہ کو بھی صرف تمن ، چار صدیثوں کی تمن ، چار سے دس حدیث کے در میان تعلیم دیتے تمن ، چار صدیثوں کی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ بچی بن سعید قطان جیسے حفاظ ضدیث کو تمن ، چار سے دس حدیث کے در میان تعلیم دیتے تھے۔ امام خطیب بغدادی امام قطان کا مقولہ نقل کرتے ہیں۔ لزمت شعبہ عشرین سنہ فعا کنت ارجع من عندہ الابنائة احادیث و عشرة اکثر ما کنت اسمع منه ( تاریخ خطیب جلد ۱۳۵ میں ۱۳۷ کے امام شعبہ تمین سے دس حدیث کے در میان تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح بچھ وہاں ہیں برس تک تھم ما پڑھا دیتے۔

امام ذہبی نے یکی بن سعید قطان کابیان نقل کیا ہاں سے کسی نے پوچھا کم صحبتہ یعنی امام شعبہ کے پاس آپ نے کتناز مان گذارا-انہوں نے کہاعشرین سنة- یعنی بیں برس تک ان کے پاس تخصیل حدیث میں معروف رہا-اس سے معلوم ہوا کہ امام شعبہ احادیث کی بہت تھوڑی مقدار کی تعلیم دیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ جلداول ص ١٨٣)

(۳۴) ای طرح امام غندر بھری بھی علم حدیث کے سلسلہ میں امام شعبہ کے پاس ہیں برس تک حاضر رہے-(حاشیہ تذکرة الحفاظ جلد اص ۲۷ تاریخ صغیر ص ۲۱۸)

(۳۵) ای طرح امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں صرف چاریایا کچے حدیثوں کاامام اعمش وامام منصور سے ساع کر کے واپس لیٹ آتا-اوراس سے زیادہ صدیثوں کو محمض اس اندیشہ سے حاصل نہیں کرتا کہ وہ حافظہ کے قابو سے باہر نہ ہو جائیں-ان کے الفاظ یہ ہیں- اسمع اربعة احادیث او حصسة ثم انصرف کراهیة ان تکثر و تفلت-(فق المغیث ص۳۳)اس کا حاصل یمی ہے کہ میں روزانہ جاریا کچے حدیث سے زیادہ کا ساع نہیں کرتا-

(۳۱) ای طرح امام سفیان بن عیدید کا بھی دستور تھا کہ روزانہ صرف پانچ حدیثوں کو پڑھاتے تھے اور اس دستور سے بہنے اور مزید شانے کے لئے کبھی آبادہ نہ ہوتے (تاریخ ابن عساکر جلد دوئم ص ۲۱۵)

(۳۷) یمی دستوراوریمی پابندی سلیمان ہمی مجمی فرماتے تھے۔امام سلیمان جمی پہلے آنے والے طلبہ کاامتحان لیتے اور ان میں سے معیار سلف پر اترنے والے طلبہ کو درس حدیث میں شرکت کی اجازت ویتے اور حسب ضابطہ صرف پانچ حدیثوں کی اوسط سے تعلیم ویتے۔

حافظ ذہبیؓ نے لکھا ہے کہ اگر طالب علم تقدیر وغیرہ امور کا محکر ہوتا تو مجلس درس میں شرکت کی اجازت ہی نہ دیتے اور اگر امور تقدیریہ کا قائل ہوتا تواس سے حلف لیتے فاذا حلف حدثہ خمسة احادیث - (تذکرة جلداول ص۱۳۵) یعنی جب حلف اٹھالیتا تواس کو صرف یانچ حدیثیں سناتے - مقصدیہ تھاکہ حدیثوں کو اچھی طرح محفوظ اور ذہن نشین کرلیں-

امام بخاریؒ نے بھی سلیمان تیمیؒ کے اس دستور کے متعلق لکھا ہے و ہو یحدث الشریف والوضیع خمسۃ خمسۃ-(تاریخ صغیر ص۱۲۷)یعنی وہ ہراعلیٰ واد ٹی کو یومیہ صرف یانچ ہی صدیث شاتے تھے-

(۳۸) امام زہری جیسے توی الحافظ مخص صرف دودو صدیثیں اپنے شیوخ سے حاصل کرتے اور اپنے رفقاء تلاندہ سے فرماتے بدرك العلم حدیث او حدیثان کہ علم نبوی ایک ایک دودو صدیث حاصل کرنے سے قابویش آسکتاہے - نیز امام زہری نے کثرت طبی بدرك العلم حدیث او حدیث اگر بیک وقت بہت ساحاصل کرد کے تو تم اس پر قابونہ پاسکو کے - (فتح المغیث ص ۱۳۳ ومقد مہ ان الصلاح ص ۱۲۹)

اس طرح کے غایت احتیاط کے باوجود ان ائمہ دین کے لئے تحریف و تبدیل و عدم حفظ کا الزام متکرین حدیث کی نہ صرف حدیث دشنی بلکہ تاریخ حدیث و عقل سلیم اور انصاف و دیانت کی بھی دشنی ہے۔

اب ہم صحابہ کرام دائمہ حدیث کے حالات قدرے تفصیل سے لکھناچاہتے ہیں تاکہ بوضاحت معلوم ہو کیے کہ احادیث نبویہ کی تعلیم وترو تج کے لئے ان بزرگوں کی کیامساعی تھیں-

اس سلسله كا آغاز بم خلفائ راشدين كے تذكر أن جميل سے كريں مے -اور چونكه حضرت ابو بكر رضى الله عند افضل الاحت بيل جيداكه حضرت عبدالله بن عرضا ايك قول حافظ سخاو كُن في نقل كيا ہے اور جے حكمام فوع تغیر ايا ہے كه كنا نقول و رسول الله صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله عليه و الله عليه و سلم حى افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمرو عثمان و يسمع ذالك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا ينكره - (فتح المغيث ص ٤٧) يعنى بم آنخضرت الله كا سائے كہاكرتے تھے كه حضرت ابو بكر اور عمان (رضوان الله عليم المعين) امت كے سب افضل اور بهتر لوگوں ميں سے بيں -بي من كر آپ بم كوروكة نہيں تھے -

پس اس صدیث کی روشن میں ہم خلفاء راشدین میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا تذکرہ لکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر ش

حضرت الو کمال ضبط کو نہایت ضروری سجھتے تھے منظرین حدیث نے حضرت الو کمرا کو حدیث مثلا ثی رہتے تھے۔ ساتھ ہی احاد یو کے تلبت اور کمال ضبط کو نہایت ضروری سجھتے تھے منظرین حدیث نے حضرت الو کمرا کو حدیث مثن تھہرا کراحادیث کے ایک مجموعہ کو جلانے کا نہایت غلط اور غیر صحح واقعہ ان کی طرف منسوب کر دیاہے۔ اگر حضرت ابو کمرا کی نظر صرف قر آن پاک تک ہی محدود ہوتی اور احادیث سے ان کو پیر ہو تا تو کتب حدیث میں ایک روایت بھی ان سے مروی نہ ہوتی اور نہ وہ خود کسی حدیث کوروایت کرتے ہوئے نظر آتے۔ کیو نکہ وہ وقت کے فرماز وااور اقتد اراعلٰ کے بالک تھے۔ وہ خود بھی روایت حدیث سے احتراز کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ لین ایسا نہیں ہوا۔ خود بھی موقعہ محموقعہ احادیث سے مسائل کو افغہ کرتے اور صحابہ کرام بھی آپ سے حدیثوں کوروایت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر ٹے نہت می حدیثوں کورسول اللہ علی کے محبت میں رہ کر حاصل کیا۔ اور بہت می حدیثیں صحابہ کر ام سے من کر حاصل کی۔ بہی نہیں بلکہ حدیثوں کو دوایت کرتے والوں کی آپ نے تحریف بھی فرمائی۔ اس قتم کے بہت سے واقعات ہیں کہ جب نہیں بلکہ حدیثوں کو حدیث معالمہ میں حدیث معالم میں حدیث معلوم نہیں ہوتی تو آپ صحابہ کر ام کے مجمع کو مخاطب کر کے دریافت فرماتے کہ اس مسئلہ کے بارے میں کہ کہت سے واقعات ہیں کہ وجہ سے محال کے وہ ہے جملہ احادیث کا عام حاصل نہ کی کو حدیث معلوم ہے؟ اس کی وجہ سے محکی کہ حضرت ابو بکرا اپنے زمیندار نہ کاروبار کی معروفیات کی وجہ سے جملہ احادیث کا عام حاصل نہ کی کو حدیث معلوم ہے؟ اس کی وجہ سے محلوم فرماتے تھے۔ اس لئے دولوگوں سے معلوم فرماتے تھے۔ اس بند واقعات ملاحظہ فرمائے۔

#### . (۱) فیصله جات :

علامہ ذہی آنے لکھاہے کہ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک فحف کی دادی حفرت ابو بکڑی خدمت میں اپنی ورافت کے بارے میں ورافت کے بارے میں دریافت کرنے آئی-دادی کے ورشہ کے بارے میں قرآن شریف میں کوئی تذکرہ نہیں اور نہ احادیث رسول کی روشت کے بارے میں کسی کو کوئی حدیث معلوم سول کی روشت کے بارے میں کسی کو کوئی حدیث معلوم ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا" سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعطیها السدس" کہ میں نے آنحضرت علی سے سناہ کہ آپ دادی کو چھا حصہ دیتے تھے -حضرت ابو بکر فریدا حتیاط کے پیش نظر دوبارہ پو چھا - کسی اور کو بھی یہ حدیث معلوم ہے؟ تواسی وقت حضرت محمد بن مسلم نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ حدیث بی کریم علی ہے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو تسلیم کیا -اور جدہ کو چھٹا حصہ دلایا - (تذکرہ جل اول ص۲)

#### (۲) تحدیث روایت:

اگر حضرت ابو بکر دشمن صدیث ہوتے مجمی بھی احادیث کو جبت اور دلیل کے طور پر قبول نہ فرماتے۔ قر آن کریم میں بیٹی کا حصہ

مقرر ہے - لیکن حضرت فاطمہؓ کو باپ کے مال سے صرف ایک حدیث کی بناء پر محروم کر دیا گیا-

(٣) حفزت ابو بكر سقيفه بني ساعده ميل "انصار صحابه "كے عام اجتماع ميں اس وقت پنچے جب كه انصار حضرت سعد بن عبادةً كو اپنا امير مقرر كرناچاہتے تھے-اور مهاجرين ميں سے حضرت عمر اور حضرت ابو عبيده بن جراح اس انتخاب كے خلاف تھے- بالا خر غلغله اٹھاكه "منا امير و منكم امير "ايك امير انصار ميں سے لے لياجائے اور ايك امير مهاجرين ميں سے-"

اس شور و شغب اور نزاع کا خاتمہ صرف ایک حدیث کے ذریعہ ہو گیا۔ جس کو حضرت ابو بکڑنے پیش کیا۔ آپ نے خصوصیت سے حضرت سعد بن عبادہ کو مخاطب کیا کہ اے سعد! تم آنخضرت علیقہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور تم نے اپنے کانوں سے رسول اللہ علیقیہ کو یہ فرماتے ہوئے شاقعا کہ "فریش و لاۃ ھذا الامر" قریش بی میں سر داری اور خلافت رہے گی۔ تو حضرت سعدؓ نے یہ کہہ کرکہ صد قت (کی کہ) صدیث نبوی کو قبول کرلیا۔ (فتح الباری ب ۱۶ باب مناف السماحرین)

غرض آنافاناساری کشکش ختم ہوگئی۔ چنانچہ سب نے قبیلہ قریش کے ایک فرد ''حضرت ابو بکڑ'' کے ہاتھ پر بیعت کر لی-اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکڑا عادیث نبویہ کویاد بھی رکھتے تھے 'اور مسائل کو ثابت کرنے کے لئے ان سے احتجاج بھی فرماتے تھے۔اور حدیث رسول کی عظمت واحرام کے لئے سب کویابند بناتے تھے۔

(۵) حضرت ابو بکر صحابہ کرام کو احادیث نبویہ ساتے بھی تھے -علامہ ذہی تضرت علی مقولہ نقل کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی سے حدیث ستا ہوں تو کمال اطمینان کی غرض سے حلف کے ساتھ اس حدیث کو قبول کر تا ہوں 'گر جب حضرت ابو بکر 'کوئی حدیث سناتے ہیں تو میں اس کو بغیر حلف کے قبول کر لیتا ہوں 'کیونکہ وہ صدیق ہیں ۔ پس امام ذہبی کے نقل کر وہ الفاظ "و حدیث کی حدیث اور "صدق ابو بکر" سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر شحدیث وست تھے -اور حدیث کی نشر واشاعت اور تبلیغ و بیان سے دلیے پی رکھتے تھے - (تذکر قبلداول ص ۱۰)

### (٦) توكل على الله كاايك بهترين نمونه:

صحابہ کرام حضرت ابو بر سے جبرت کے متعلق احادیث کو خاص طور پر فرمائش کے ساتھ سنتے تھے۔ از انجملہ ایک واقعہ صحح بخاری کتاب المنا قب میں اس طرح نہ کورہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کجاوہ (اونٹ کاپالان) حضرت عازب سے جرہ درہم میں خرید فرمایا 'اور ان سے یہ مزید استد عالی کہ آپ اپنے لڑکے براء کو اجازت دیجئے کہ وہ کجاوے کو میرے گھر تک پہنچادیں۔ حضرت عازب نے کہا" لا حتی تحد شنا" لیتی جب تک ہم جبرت کے بارے میں آپ سے حدیثیں نہ من لیں گے 'آپ کونہ جانے ویں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے واقعات جبرت کے سلسلہ میں بتایا کہ جب ہم دونوں غار میں چھے ہوئے تھے تو مشرکین مکہ نے و سیع پیانے پر طاشی شروع کی۔ چپہ چپہ چھان مارا۔ ایک جماعت غار کے وہانہ تک پہنچ گئے۔ میں نے کچھ خدشہ ظاہر کیا تو نبی عظیم نے فرمایا: "ما طنگ یا ابابکر باثنین اللہ ثالثہ ما' اے ابو بحر! تمہارااان دو آو میوں کے بارے میں کیا گمان ہے۔ جن کے ساتھ تیسر االلہ تعالی بھی ہے۔ یہاں تک کہ جب سراقہ نامی ایک شخص آنخضرت عظیم کے تعاقب میں چند گزکے فاصلہ پر آپ پنچا تو میرے دل میں آخضرت عظیم کے بیاں تک کہ جب سراقہ نامی ایک شخص آخضرت علیہ کے تعاقب میں چند گزکے فاصلہ پر آپ پنچا تو میرے دل میں آخضرت علیہ کے کہر خدشہ پیدا ہوا۔ اور میں نے گھر او نہیں اللہ معنا" گھر او نہیں اللہ ہمنا" گھر او نہیں اللہ ہمنا "کور خدشہ پیدا ہوا۔ اور میں نے گھر امپ فالم کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ "لا تحزن ان اللہ معنا" گھر او نہیں اللہ ہارے ساتھ ۔ "زباری جداول ص ۵۱۹)

اگر بقول منکرین حدیث حضرت ابو بکر محدیث دشمن ہوتے تو کوئی حدیث ان کی زبان سے کوئی صحابی نہیں من سکنا تھا-اوراگر کسی صحابی کی طرف سے فرمائش ہوتی تو آپ اس کوز جرو تنبیہ فرماتے-اور پھر کسی کواس قتم کی جرائت نہ ہوتی 'پس معلوم ہوا کہ حدیث دشنی کاافسانہ بالکل فرضی اور خود ساختہ اور سر اسر اتہام وافتر اءہے- (2) حضرت ابو بکر احادیث یادر کھنے والوں کی حواصلہ افزائی فرماتے اور حفظ حدیث پر صحابہ کرام سے مسرت کا اظہار فرماتے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر دوسر سے صحابہ کی طرح اپنے کاروباری مشاغل اور کاشت کاری کی مصروفیات کے باعث ہمہ وقت ضدمت نبوی میں حاضری نہیں دے سکتے تھے۔اس لئے دوسر ول کو حدیثوں کا علم ہو تارہتا تھا۔اور پھر جبان کے توسط سے کوئی حدیث ضدمت نبوی میں حاضر می اللہ عنہ کو معلوم ہوتی تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آنخضرت علیہ کے ارتحاب کے موقعہ پر حضرت ابو بکر آپ کے باس نہیں سے بلکہ اپنے موضع "سخ" میں تھے۔امام بخاری نقل کرتے ہیں۔"ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مات و ابو بکر فی السنح . (بخاری جلداول ص ۱۵)

بے شک زمینداری کاکام بہت مشغول رکھنے والا کام ہے اکبراللہ آبادی مرحوم نے کیاخوب ترجمانی کی ہے ذرہ ذرہ سے لگاوٹ کی ضرورت ہے یہاں عافیت جاہے جوانساں توز میندار نہ ہو

غرض زراعتی مشاغل کے سبب حضرت ابو ہریہ ویگر اصحاب صفہ کی طرح آپ بالعوم خدمت اقد س میں حاضر نہ رہ سکے اور نہ بکثرت سام احادیث کا موقعہ مل سکا-اس لئے جب منصب خلافت پر فائز کئے گئے تو نئے معاملات و مسائل کا فیصلہ آپ اس طرح کرتے کہ پہلے مسئلہ کتاب اللہ میں وھویڈھے 'اس کے بعد سنت رسول علیہ میں تلاش کرتے - آخر میں صحابہ کرام کے مجمع سے بایں الفاظ سوال کرتے - آخر میں صحابہ کرام کے مجمع سے بایں الفاظ سوال کرتے - آخر میں صحابہ کذا و کذا فہل علمت مان رسول اللہ صلی الله علیه و سلم فضی فی ذالك بقضاء'' یعنی ایسا ایسامعالمہ پیش آگیا ہے آپ میں ہے کی کورسول اللہ علیہ اس بارے میں معلوم ہو تو مطلع کریں -

حضرت شاه ولى الله تكھتے ہيں كه متعدداصحاب ان معاملات كے بارے ميں سنت مطبره بيان كرنے كے لئے آگے بوضتے - (كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء) حضرت ابو بكر خوش ہوكر فرماتے "الحمدلله الذى جعل فينا من يحفظ على نبينا-" (ججة الله البالغه ج اص ١٣٩) يعنى خداكا شكر ہے كہ ہم ميں ايسے آدى موجود ہيں جو ہمارے ني عليقة كے سنن مطبره كو حفظ ركھتے ہى -"

صحابہ سے حدیثیں معلوم کرنے کے بعد حضرت ابو بکڑان کویاد بھی رکھتے تھے۔اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔اساءالر جال کی متند کتاب '' خلاصۃ التہذیب'' میں حضرت ابو بکڑ ہے ایک سوبیالیس مروی حدیثیں موجود ہیں۔ان میں وہ حدیثیں بھی ہیں جو آپ نے خود نبی ﷺ سے سنیں اور وہ حدیثیں بھی ہیں جو صحابہ کرام کے توسط سے آپ کو کمی تھیں۔

امام سیو ملی کی تاریخ الخلفاء میں ایک سوچار حدیثوں کاذکر موجود ہے - حضرت شاہ دلی اللہ صاحبؒ نے از البۃ الخلفاء مین لکھاہے کہ حضرت ابو کمڑکی روایت کر دہ تقریباً ایک سوپچاس حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں -

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کماب و سنت سے احتجاج فرماتے اور مسائل و تضایا کے لئے احادیث نبویہ کو بھند چیں نظرر کھتے - تمسک بالا حادیث اور قضایا بالسنن کے انہی واقعات کوعلامد ابن حزم نے پیش نظر رکھ کر حضرت ابو برشحا شار وسیع الا فآء صحابہ میں کیا ہے - اور مکثرین فی الفتادی کے قریب آپ کو بھی قرار دیا ہے-

زالهُ وہم:

علامہ ذہبیؓ نے حضرت ابو بکڑ کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے۔ کہ حضرت ابو بکڑنے کچھ حدیثوں کو نا قابل اعتبار سمجھ کر جلا دیا تھا۔اس پر منکرین حدیث کو بزاناز ہے۔ حالا نکہ بیر روایت ہی صحیح نہیں ہے۔اس کارادی ابراہیم بن عمر مجھول ہے۔خود حافظ ذہبیؓ نے اس مرسل روایت کے آخر میں لکھ دیاہے کہ ''فیلڈا لایصح" (لینی بید درست نہیں ہے)

امام ذہی گی ہے عادت ہے کہ وہ اپنا تبعرہ بالکل آخر ہیں دوحرف ہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق ایک حدیث نقل کر کے آخر ہیں لکھتے ہیں۔" ھذا منقطع" (تذکرہ الحفاظ جلد اول ص۱۲) یعنی ہے حدیث منقطع ہے۔

اس طرح جعفر بن محد بن على كى روايت كى آخريل كعاب "هذا منقطع الاسناد" (تذكره جلداول ص ١٥٨)

ای طرح ایک مدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "هذا اسناد صحیح" (تذکرہ جلداول ص۵۱)ای طرح حافظ نوی کے متعلق ایک روایت پر آخر میں یہ کر تنقید کی "ولم بصمح" (تذکرہ جلدووم ص۱۳۱)ای طرح انہوں نے معرت ابو برا کے ذکورہ واقعہ کے متعلق آخر میں تیمرہ کرتے ہوئے لکھاہے۔"فهذا لا بیصح"

علادہ ازیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں خود مکرین حدیث کے خلاف ایک اندروئی شہادت موجود ہے۔ حضرت ابو کرٹ نے اصادیث کے جس مجموعہ کو تلف کر دیا تھاوہ ان کے نزویک قابل احتاد نہیں تھا۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے اس نعل کے جواذیل فرمایا تھا۔ "ولم یکن کما حدثنی " یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ جو حدیثیں مجھ سے بیان کی گئی ہیں وہ واقعتہ اس طرح نہ ہوں۔ بنا پر تورع اور احتیاط سے اس مشتبہ مجموعہ کو باتی نہیں رکھا۔ "حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیدار شاد مبارک صاف طور سے بتارہا ہے کہ آپ نے سی مجموعہ کو نا قابل اعتاد سمجھ کر تلف کیا تھا۔ اس لئے نہیں جلایا تھا کہ خدا نخواستہ آپ حدیث، نی کے مشر تھے۔ لیکن جیسا کہ ذہی ہے تصریح کی ہے یہ واقعہ بی صحیح نہیں ہے۔

وہاں نہ ہم تھے اور نہ برق جو دکھ سکتے کہ مجموعہ میں کس قتم کی حدیثیں تھیں۔اور روایت کرنے والے کون تھے 'ان سب پر پر دہ پڑاہواہے۔لیکن جس قدر ظاہر ہے وہ صرف یہ کہ صدیق اکبڑ کے نزدیک وہ مجموعہ قابل اطمینان نہ تھا۔

ای طرح حفزت امام بخاری نے ایک موقعہ پر فرمایا:قد ترکت عشرہ الاف حدیث لرحل فینظر و ترکت مثلها او اکثر منها او اکثر منها لغیرہ لی فیه نظر" (مقدمہ فخ الباری ص۵۱۸) یعنی ایک فخض کو بیں نے قابل اعتراض پایا تودس بزار حدیثیں جو میں نے اس سے لی تقییں وہ میں نے چھوڑ دیں۔ لی تقییں وہ میں نے چھوڑ دی اور ای طرح ایک اور فخض کی روایتیں (جو تعداد میں آئی ہی تھیں یا اس سے زیادہ) اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ مخض نا قابل اعتباد تھا۔ اب کیا کوئی مخض امام بخاری کواس احتیاط کے پیش نظر دشمن حدیث کہہ سکتا ہے۔ حاشا و کلا.

پس جس طرح دس ہزار حدیثوں کو متر وک اور نا قابل اعتبو تھہرانے سے امام بخاریؒ پر حدیث دشنی کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا ای طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر چندا کی احادیث کو نا قابل اعتاد قرار دینے اور ان کو تلف کر دینے سے حدیث دشنی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ حضرت ابو بکر گابہ اقدام بالکل ای طرح ہے جس طرح حضرت عثانؓ خلیفہ ثالث نے مشتبہ اور مختلف قراُ توں کے ساتھ مخلوط قر آن مجید کے مجموعہ کو جلوادیا تھا۔

# خليفهُ ثاني امير المؤمنين حضرت عمرٌ:

حضرت عمر رضی الله عنه بھی احادیث کی اشاعت و روایت میں حد درجہ مخاط تھے۔ انہیں اس بات کا بہت خیال رہتا تھا کہ ا آنخضرت منطقة کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ ہمیشداس امر کالحاظ رکھتے تھے کہ رسول اللہ منطقة کاجو بھی قول و فعل مروی ہو اس میں پوری صحت و صداقت کو پیش نظر ر کھا جائے۔ مکرین حدیث نے آپ کی اس مختاط روش سے یہ نتیجہ نکالا کہ "حضرت عمرٌ بھی حضرت ابو بکر "کی طرح دشمن حدیث تھے۔ کیونکہ حضرت عمرٌ حدیثوں کو تلاش کر کے فناکرتے رہتے تھے۔"(دواسلام صا۵)

حضرت عمرٌ کے متعلق ہے کہنا کہ وہ احادیث کو فنا کر دیتے تھے ہے سر تاسم غلط ہے۔ کسی متند تاریخ ہے اس کی صحت کا جبوت نہیں ملا۔ لیکن اگر بفر ض محال ہے تسلیم کر لیاجائے کہ ہے واقعہ درست ہے تو ہے کوئی ایسا مجموعہ ہوگا جوان کے نزدیک قابل اعتاد نہ تھا۔ پس اگر ایسے کسی مجموعے کو حضرت عمرٌ باتی رہنے دیتے توامت میں اختلاف و شقاق کا موجب ہوتا۔ حضرت عمرٌ کا مقصد یہ تھا کہ غلط اور مشکوک احادیث آنحضرت علی کے طرف منسوب نہ ہوں اور بلا کمال شحقیق و تفتیش کوئی روایت شائع نہ ہو۔ منکرین حدیث فاروق اعظم کے حدیث دشمن ہونے پر اس روایت ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جے علامہ پیٹی نے مجمع الزوائد میں اور علامہ ذہی نے تذکر قالحفاظ میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوالدر دا اُواور حضرت ابو مسعود میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابوالدر دا اُواور حضرت ابو مسعود مسعود تک وقت تک جاری رہا۔

لیکن بیروایت منقطع ہے - علامہ پیٹی مجمح الزوائد میں لکھتے ہیں - "قلت ہذا امر منقطع و ابراہیم ولد سنة عشرین و لم یدر کے من حیاۃ عمر الاثلاث سنین و ابن مسعود کان بالکوفۃ و لا یصح ہذا عن عمر - (مجمع الزوائد ص۵۹) یعنی ابراہیم کو (جواس اثر کے راوی ہیں) حضرت عمر گازمانہ نہیں ملا - کیو کلہ حضرت عمر کی شہادت کے وقت وہ صرف تین برس کے تھے -اس لئے ان کا حضرت عمر سے روایت کرنانا ممکن ہے - اس لئے بیروایت بالکل ہی تا قابل قبول ہے - علاوہ ازیں معن بن عینی اور ذہبی کے در میان کی صدیوں کا فصل ہے - دوسرے سعید بن ابراہیم بھی جرح سے خالی نہیں - ابودرداء صاحب علم صحابی 'ابومسعود افساری صاحب کمال بدری صحابی کے مزاد ہے کاواقعہ بھی غلاہے -

دوسری بات اس وایت میں بہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کو حضرت عمرٌ نے اپنی شہادت تک مدینہ میں ہی قیدر کھا-اس کی تغلیط میں اتناکہہ دیناکا فی ہے کہ تمام صحیح روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا قیام کو فیہ میں ثابت ہے - خود حضرت عمرٌ نے ان کو کو فیہ کامعلم بناکر بھیجا تھا-اور وہ کو فیہ میں تعلیم سنن اور حکومت کی طرف سے عائد کروہ فرائض کی ادائیگی میں برابر مشغول رہے - (تذکرة صساحلہ اول واستیعاب ۳۱ مبلد اول)

پس جبوہ کوفہ میں تھے تو مدینہ میں شہادت فاروتی تک مقید رہنے کی بات کیوں کر درست قرار دی جا عتی ہے۔ پس بکثرت حدیثیں بیان کرنے کے جرم میں مقید ہو جانا نہ کورہ حقائق کی روشنی میں خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ای حقیقت کی طرف علامہ بیٹمی نے یہ کہہ کر"و لا یصح ھذا عن عمر" اشارہ کیا ہے کہ حضرت عر"کی طرف اس کا انتساب غلط ہے۔ پس منکرین حدیث کا اس قتم کی روایتوں کے بل بوتہ پر حضرت عر"کود شمن حدیث تھہ رانا سر تا سر د جل و فریب ہے۔

البتة حافظ سخاوی نے حضرت عر کے اس اختباہ کاؤ کر فرمایا ہے جس میں فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار اور حضرت عبدالله بن مسعود وغیرہ صحابہ کوائل کتاب کے واقعات اور اسر ایکی روایات کے بیان کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی تھی - حافظ سخاوی کے الفاظ یہ ہیں۔ "وقد منع عمر کعبا من التحدیث بذالك قائلا له لتتر کنه او لالحقنك بارض القردة و كذا النهى عن مثله ابن مسعود وغیرہ من الصحابة. " وقت المغیث ص ٢٥)

پس اس قتم کی روایت کی تحدیث پر زجر و تنبیه کو ''یارول'' نے احادیث نبویه کی ممانعت پر محمول کر دیا- خدا نخواسته اگر حضرت عمر پر مستحسب بیان منکرین حدیث و شمن حدیث ہوتے تو وہ خود احادیث کی روایت کول کرتے اور لوگوں سے احادیث نبویہ کیوں دریافت فرماتے اور دیگر اصحاب رسول تیکھی کوروایت حدیث کی اجازت کیوں دیتے ؟ حضرت عمر کا منشاء انضباط روا**یت احدا حت**یاط فی الحدیث کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اگر ایس کو ششیں مکرین حدیث کے نزویک حدیث کو مٹانے کے متر اوف ہیں تو بیان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اس آزادی کے دور میں در و فارو تی نہیں ہے ورنہ فارو تی اعظم پر حدیث دختی کا افتر او کا اصلی جواب دروہ بی تھا۔ پھر ہر مکر حدیث چند دروں پر چلا چلا کر اعلان کر تا (ذھب الذی کنت احدہ فی راسی) فاروتی اعظم کا مقعد ان احتیاطی بند شول سے صرف بیہ تھا کہ نبی علیہ کے تمام ارشادات اصلی حالت میں بغیر کی اضافہ اور کسی نقصان کے دنیا کی رہبری کے لئے باتی رہیں اور کوئی صحابی فرمودات رسول میں کسی فلطی کا ارتکاب نہ کر سے ۔ کسی لفظ کونہ گھٹا سے اور نہ بوجا سے ۔ کنزالعمال میں تکھاہے کہ معزت عرائے ذمانہ میں احادیث کی روایت پر حتم کی روایت بیان کرنے میں آزاد نہ ہو جا کیں۔

خت قتم کی شر الطاعا کہ تھیں اور ان سب کا خشامیہ تھا کہ لوگ ہر حتم کی روایات بیان کرنے میں آزاد نہ ہو جا کیں۔

حضرت عمر بیان روایت میں لوگوں کو اللہ کاخوف وڈرو لایا کرتے تھے تاکہ نبی کریم مطابقہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو واقعہ میں آپ سے ٹابت نہ ہو - ( منتب کنزالعمال جلد چہارم ص ۲۱ )

اورای حقیقت کی طرف علامہ ذہبی نے بایں الفاظ اشارہ کیا ہے" ھو الذی سن المحدثین التثبت فی النقل و رہما کان یتو قف فی خبر الواحد اذار تاب. (تذکرہ جلداص ۲) لین حضرت عمر نے احادیث کے منبط وحفظ اور روایات کے کمال ثبوت کااس در جہ لحاظ رکھا کہ تمام محدثین کے لئے آپ کا بیر طرز عمل ایک بہترین نمونہ بن گیا۔ حضرت عمر کے تذکرے میں بیواقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بسااو قات آپ حدیث من کردومرے صحابی کی تائید و تصدیق کا انتظار فرماتے۔ جب اطبیقان بخش طریقہ پر ثبوت بھی پہنچ جاتا تو کمال شرح صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتے۔

### صحيفه عمر

خطیب بغدادیؓ نے کتاب الکفایہ میں حضرت عمرؓ کے ایک ایسے محیفہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے دستیاب ہوا تھا-ادر جس میں حدیثیں درج تھیں - ( فتح المغیف ص ۲۳۳ )

حضرت عمرٌ کے کمال ضبط واحتیاط کامیہ متیجہ نکلا کہ حضرت معادیہؓ نے فرمایا کہ ان حدیثوں کو ہر طرح محفوظ کر لوجو حضرت غمرٌ کے زمانہ میں مروج تھیں- کیونکہ حضرت عمرٌ راویان حدیث کو کمال احتیاط کی تلقین فرمایا کرتے تھے 'اور ان کو اس بات سے خوف ولاتے تھے کہ کوئی غلط چیز رسول اللہ علی کی طرف منسوب نہ ہو جائے-

اً گر حضرت عمر رضی الله دشمن حدیث ہوتے تو کوئی حدیث ان سے مروی نہ ہوتی - حالا نکد ان سے بہت می حدیثیں روایت کی گئی میں - علامد این جوزیؓ نے مرویات عمرؓ کی تعداد ۵۳ تائی ہے - (تلفیح فہوم اهل الاثر لابن الحوزی ص ۸۸۶)

۔ خلاصۃ التبذیب کے مؤلف نے حضرت عمر کی مروبات کو ۵۳۹ لکھاہے - جب خود حضرت عمر ہے اس قدر شدت احتیاط کے بادجود پانج سوے زائداحادیث مروی میں تو منکرین حدیث کا حضرت عمر کودشمن حدیث قرار دیناسر تاپا جہالت وضلالت ہے -

الله تارک و تعالی نے قرآن میں اپنے محبوب رسول علیہ کی شان اقد س میں فرمایاتھا ھُوَ الَّذِی بَعَتَ فِی الْاُمِتِینَ رَسُولًا مِنْهُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَالْمِعَد : ٢) يعنى الله و و وات عالى يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ (الجمعہ : ٢) يعنى الله وه وات عالى بي حب نے ان پڑھوں میں اپنا کی رسول ان ہی کی قوم سے مبعوث فرمایا جوان پراس الله کی آیات پڑھتا اور ان کو برائیوں سے پاک کرتا ہے اور ان کو وہ کم ایس مبتلاتے۔

اس آیت کریمہ میں جس چیز کو لفظ حکمت ہے تعبیر کیا گیا ہے ہیہ وہی چیز ہے جس کو دوسر ہے لفظوں میں "حدیث نبوی"کہاجا تا ہے-ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی مخبائش نہیں ہے کہ حدیث نبوی حکمت کاایک لا فانی نزانہ ہے جور سول غلیہ السلام قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے حوالے فرماگئے اور جے امت نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس طرح محفوظ رکھا جس طرح کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھا گیا۔اس بارے میں ناظرین کرام بہت ی تفاصیل پچھلے بیانات میں ملاحظہ فرما بچکے ہیں۔ نیز صحابہ کرام خصوصاً حضرت سید نا ابو بحرصد بین و حضرت سید ناعر فاروق رضی اللہ عنہم کا حال معلوم کر بچکے ہیں کہ وہ احادیث نبوی کے کس قدر ولد اوہ کس قدر محالط اور کتنے قدر وال تھے۔ بعد کے زبانوں میں احادیث پر امت نے جس قدر توجہ دی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک سنبری باب ہے۔ چو نکہ تدوین حدیث پر بیان چل رہا ہے اس لئے آج اس کے متعلق مزید تفصیلات بیش کی جارہی ہیں۔امیدہ کہ بغور مطالعہ فرمانے والے حضرات ان سے ایمان ویقین کا بہت ساسر مایہ حاصل فرما تعین کے و ہذا ہو العراد و ما توفیقی الا بالله۔

### تاريخ تدوين احاديث:

آٹانی کے لئے ہم حدیث کے مرتب ہونے کے دور کو چار حصوں میں تنتیم کر لیتے ہیں تاکہ مفصل طور پر معلوم ہو سکے کہ ہر عہد میں احادیث نبوی کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں نے کیا کچھ محنت اور جانفشانی کی ہے (۱) عصر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (۲)عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم (۳)عہد تابعین رضوان اللہ علیہم (۴) تابعین کے بعد کازمانہ-

### عصر نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم ازا بعثت تاااه مدت ٢٣ سال:

عالم انسانیت کی شب دیجور کی نورانی منج جب وہ مہر جہاں افروز طلوع ہوا کتنی پر کیف تھی۔اس کی حیات بخش کرنوں کی تا ثیر سے بے حس ذروں میں بھی زندگی کرو میں لینے گئی۔اس کی شوخ تحلیوں نے نشیب و فراز صحرا و کہسار کو بقعہ نور بنادیا۔ خزاں زوہ باغ ہستی میں سرید کی بہاریں پھر مسانہ وار جبو سنے لگیں اور انسان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لئے پھر معروف تگ و پو نظر آنے لگا۔و نیا جمران ہے کہ وہ نی جس کی پہلی دعوت پر ساراع رب آگ بگولا ہو گیا اور آنکھوں میں غصہ و نفرت کے انگارے تا پنے گئے ، جنہوں نے اس نبی کی بھون سے اس نے کان بند کر لئے اور اس کی طرف و کھنے سے آنکھیں تیجا پی پوری اجتماع طاقت کے ساتھ اپنے گئے روں سے بار ہا تیم و سنان لے کراہے منانے کے لئے نگلے منے 'کس طرح اس کے اشارہ پر جان عزیز تک نثار کرنے گئے۔وہ ہستی جس کی ہر بات سے تیر و سنان لے کراہے منانے کے لئے نگلے منے 'کس طرح اس کے اشارہ پر جان عزیز تک نثار کرنے گئے۔وہ ہستی جس کی ہر بات سے انہیں چڑ تھی کس طرح ان کی عادات و شائل بلکہ احساس و تخیل کی محاسب بن گئی۔ صحابہ کرام کو جو عقیدت و نیاز مندی محبت و شیفتگی اس پیر حسن و رعنائی جامع صفات انبیاء و رسل صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سے تھی اس کی مثال میں عروہ بن مسعود ثقفی نے صحابہ کی نیاز مند کھینجائے 'اس سے آپ اندازہ لگا سکے ہیں۔

حضور کریم ﷺ ۲ جمری میں چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نبیت سے عازم مکہ ہوئے - حدیبیہ کے مقام پر پہنچ تو کفار مکہ نے مزاحمت کی اور آگے جانے سے روک دیااور مسلمانوں کی قوت کا جائزہ لینے کے لئے عروۃ بن مسعود تقفی کو مسلمانوں کی قیام گاہ پر بھیجا- عروہ طائف کا دیا تھا۔وہ ابھی عروہ طائف کارئیس تھااورای کے اشارے پر طائف کی گلیوں میں نبی اگرم کی پیڈلیوں کواویا شوں نے پھر مارمار کر لہو لہان کیا تھا۔وہ ابھی تک مشرف باسلام بھی نہیں ہوا تھا اس نے واپس آگر کفار کمہ کو کہا:۔

اس مخض سے صلح کر لواس کے مقابلہ کی تم میں تاب نہیں۔ میں قیصر روم ہمری ایران اور شاہ حبش کے درباروں میں گیا ہوں میں نے کسی رعایا کو اپنے بادشاہ سے وہ والبانہ محبت کرتے نہیں دیکھاجو میں نے اصحاب محمد میں دیکھی ہے۔ ان کی زبان سے کوئی تھم نکاتا پہنو تو سب بے تابانہ دار اس کی تغییل پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔اگر وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے پہنو پر بل لیتے ہیں۔ وہ تھو کتے ہیں تو اسے بھی وہ جم پر مل لیتے ہیں۔ ان کی تجامت کے بالوں کو بھی وہ محفوظ رکھتے ہیں جس قوم کو اپنے پہنوا سے اتن محبت ہواس پر غالب آنانا ممکن ہے۔

ہدرائے کسی عقیدت مند کسی غیر جانبدار مبصر کی نہیں بلکہ اس دعمن کی ہے جس کی بہترین تمنایبی تھی کہ مسلمان صغیہ ہتی ہے حرف نلط کی طرح منادیۓ جائیں- اگرچہ صحابہ کی ہر ادا محبت مصطفوی کی غماز تھی لیکن محبت کی سرمستھیں اور خود فراموشیوں کے جو مناظر میدان جنگ میں دیکھنے میں آئے وہ آئے تک دانشندان عالم کے لئے ایک معمہ ہیں - مثلاً سر ہر مضان المبارک ۲ اجر کی کوبدر کے میدان میں حق و باطل کی پہلی نکر ہوئی - ایک طرف کفار کا مسلح لشکر تھا جس کی آتش غضب کو تیز ترکر نے کے لئے دوشیز گان عرب کی شعلہ نوائیاں تیل کا کام کر رہی تھیں - اوھر صرف تین سو تیرہ اور وہ بھی نہتے جنہیں صرف محبوب دوعالم کی دعاؤں کا سہارا تھا - جنگ سے ایک روز پہلے آپ نے مجلس مشاورت طلب کی اور صحابہ ہے جنگ کے متعلق دریافت فرمایا - مہاجرین نے عرض کی یارسول اللہ ہم حاضر ہیں - آپ نے دوسری دفعہ پھر بھی جواب دیالیکن تیسری بار پھر لب مصطفوی پر یہی سوال تھا تواب انسار سمجھے کہ روئے بخن ہماری طرف ہے - اس وقت حضرت مقد اواشے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! فعما فاعدون کہہ کر ٹال دیں - ہم تو حضور کے فرما نبر دار ہیں آگر پہاڑ سے مکر انے کو کہیں تو وقت فادھب انت و ربك فقاتلا انا ھھنا فاعدون کہہ کر ٹال دیں - ہم تو حضور کے فرما نبر دار ہیں آگر پہاڑ سے مگر انے کو کہیں تو وقت فادھب انت و ربك فقاتلا انا ھھنا فاعدون کہہ کر ٹال دیں - ہم تو حضور کے فرما نبر دار ہیں آگر پہاڑ سے مگر انے کو کہیں تو عضور کے فرما نبر دار ہیں آگر پہاڑ سے آپ کی صلح اس سے تاب کی صلح اس سے تاری حکم دیں تو کو د جا میں اور اگر سمندر ہیں چھلانگ لگانے کا اشارہ یا میں چھلانگ لگادیں جس سے آپ کی صلح اس سے تاب کی صلح اس سے تاری جنگ ہے ۔ عماری حکم کے اور جس ہے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ ہے ۔

# احادیث نبوی یادر کھنے کے بارے میں صحابہ کرام گاشدیدا ہتمام:

یے من کر آنخفرت کے لب جان بخش پر مسکراہٹ آگئی۔ آپ اندازہ فرہائیں کہ جہاں ادب واحترام اور جانبازی و سرفروشی کا یہ عالم ہو 'کیا ایسے پیارے پاک نبی کے الفاظ فراموش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کو حضور کے ارشادات کی اہمیت کا پورااحساس تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ حضور کا کوئی تھم آپ کی کوئی حدیث الیبی نہ ہو جس کا انہیں علم نہ ہو سکے -حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ ہے وہ تین میل باہر ایک جگہ ایک انصاری بھائی حضرت عتبان بن مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر رہتا اور حضور کے ارشادات سنتا اور شام کو واپس آکر اسے سنادیتا۔ دوسر بے روز وہ حاضر ہوتے اور میں کام و حنداکر تا۔ اکثر صحابہ جو مہر روز حاضر نہ ہو سکتے ان کا بجی دستور تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کا ایک خاص گروہ تھا جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ان کا کام بجر تعلیم اور حاضری بارگاہ اقدس کے کچھ نہ تھا۔ وہ نقر و فاقہ کی شختیاں خوشی سے برداشت کرتے ' پھٹے پرانے کپڑے پہنتے انہوں نے دنیا کے لذا کذکہ وخندہ پیشائی سے ترک کر رکھا تھا اور شب وروز مہر نہوی میں رہتے 'حضور کی احادیث سنتے اور انہیں یاور کھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ای گروہ میں سے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمرت روایات کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرما اتھا۔

تم یہ خیال کرتے ہو کہ ابو ہر رہ بہت کرت سے صدیقیں حضور علیہ سے بیان کرتا ہے ہم سب کو بارگاہ البی میں حاضر ہوتا ہے (اس لئے میں جھوٹ کیے بول سکتا ہوں) اس کی وجہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا اور جو کچھ کھانے کو مل جاتا اس پر قناعت کر تا اور ہمیشہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتا اور مہا جرین بازاروں میں تجارت کی وجہ سے اور انصار اپنے اموال کی حفاظت کی وجہ سے مشغول رہتے ۔ ایک دن میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا جو شخص جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں اپنی چادر بچھائے رکھے اور پھر اس سے بعد جو بچھ وہ مجھ سے سے گاہ ہات کہ میں اپنی بات ختم نہ کر لوں اپنی چادر بچھائے رکھے اس لئہ تعالیٰ کی قتم جس نے میر سے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کے بعد میں نے حضور انور گی زبان مبارک سے جو بچھ بھی ساوہ مجھے فراموش نہیں ہوا۔ حضرت عمرضی اللہ علیہ و اللہ و اللہ علیہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و اللہ علیہ کرام کی کثیر تعداد خاص کوشش سے احاد یث نبوی یاد کیا کرتی تھی۔ چتا نچے ام الموشین عائشہ صدیقہ 'عبداللہ بن عمر ان کی علاوہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد خاص کوشش سے احاد یث نبوی یاد کیا کرتی تھی۔ چتا نچے ام الموشین عائشہ صدیقہ 'عبداللہ بن عمر ان کا میں رضی اللہ عنہ میں ہوتا تھا۔

# سنت نبوی کویاد کرنے والوں کے لئے دعائے نبوی:

مزید برآن نی کریم علی نے بارہا ہے صحابہ کو تاکید کی اور انہیں شوق دلایا کہ وہ آپ کے ارشادات اور خطبوں کویاد کریں اور پھر انہیں دوسر بے لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں آپ نے دعا فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها فاواها کما سمعهار سول الله علیه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها فاواها کما سمعهار سول الله علیه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها فاواها کما سمعهار سول الله علیه نے فرمایا الله تعالی اس مخص کے چرے کو پر نور کرے جس نے میری بات نی 'پھراسے خوبیاد کیااور اس کے بعد جسے شا ویسے بی دوسر بے لوگوں تک پہنچادیا۔

ججة الوداع کے موقعہ پر جب ایک لا کھ سے زائد فرزندان توحید جمع تھے تو نبی اکرم ﷺ نے جوشہرہ آفاق خطبہ دیااس کے چند آخری جملے ملاحظہ ہوں۔

وقال فان دمائكم و اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا و ستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدى ضلا لايضرب بعضكم رقاب بعض الاليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه\_

یعنی حضور نے فرمایا ہے شک تنہاری جانیں 'تمہارے اموال اور تنہاری آبرو کیں ایک دوسرے پراس طرح حرام ہیں جیسے اس مبارک اہ کااس مقد س شہر (مکہ) میں یہ روز سعید (تم) اپنے رب سے عنقریب ملو کے اور وہ ذوالجلال تنہارے اعمال کے متعلق تم سے سوال کرے گا-دیکھو خبر دار! کہیں میرے پیچھے پھر گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گر دنوں کو نہ کا ننا – کان کھول کر سنو! جو اس جگہ موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچا کیں جو اس وقت موجود نہیں – ممکن ہے جن لوگوں کو یہ احکام ان لوگوں کو یہ احکام ہینچا کیں وہ سنے والوں سے زیادہ یا دار کھنے والے اور سمجھے دار ہوں –

حضور کریم کے اس ارشاد الا لیبلغ الشاهد الغائب ہے یہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ حضور اپنے ارشادات کویاد
کروانے والے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے کتنی تنت تاکید فرماتے سے کیونکہ قرآن و سنت نبوی کا چو لی دامن کا ساتھ ہو اور ایک دوسر ہے سے جدا کر نانا ممکن ہے اور دین کے متعلق حضور کریم نے جو پچھ تعلیم دی اس میں اپنی فواہش اور اراوے کا کوئی وخل نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی ہمایت اور رہنمائی کے مطابق ہے۔ ای لئے حضور بھی نے اس بات کو جو قرآن نے بار بار دہر ائی ہے اپنے اس ارشاد میں واضح فرمادیا تاکہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ندر ہے۔ فال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم انی فد حلفت فیکم شینیس لن تصلوا بعد هما کتاب الله و سنتی و لن یعتر فاحتی یردا علی الحوض "رسول اللہ علیہ فرایا ہمیں تبہارے لئے اپنے بیچھے دو چیزیں چھوڑر باہوں اگر ان پر عمل پرار ہے تو ہر گز گراہ نہیں ہوگے (وہ دو چیزیں) اللہ کی کتاب (قرآن) ہے اور میری سنت سیر دونوں چیزیں ایک دوسر ہے سے جدا نہیں ہول گل یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض پر دونوں ایک ساتھ وار د ہوں۔ اس مضمون کی بے شار حیث موجود ہیں جن میں حضور اگر م نے صحابہ کرام کو اپنے اقوال واحاد یث کویاد کرنے 'ان پر عمل کرنے اور آئندہ آنے والی نظوں تک اس ادات کو پہنچانے پر بہت زور دیا ہے۔

#### عصر رسالت میں حدیث کی کتابت:

عصر رسالت مآب میں اگر چہ احادیث نبوی کا حفاظت کی دارومدار اکثر قوت یادو حفظ پر تھالیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کر بنا بھی قطعاً غلط ہے کہ اس زمانہ میں حضور کے ارشادات بالکل قلمبند کئے ہی نہیں گئے -الیی شہاد تیں کثرت سے ملتی ہیں کہ بارہا آپ نے خود کی مسائل کو اپنی تگرانی میں کھوایا اور کئی صحابہ کو جن کو کلھنے کی پوری مہارت تھی انہیں احادیث کو صبط کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی چنانچہ علامہ ابن قیم علیہ الرحمۃ اپنی کتاب زاد المعاد میں ان والانا موں کاجو آپ نے اہل اسلام کو تحر سر فرمائے 'وکر کرتے ہوئے کلھتے ہیں ((فعندہ)

كتابه في الصدقات الذي كان عند ابي بكر و كتبه ابوبكر لانس بن مالك لما وجهه الى البحرين و عليه عمل الحمهور و منها كتابه الى اهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه ابوبكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن حده. وهو كتاب عظيم فيه انواع كثير من الفقه في الزكوة والديات والاحكام وذكر الكبائر والطلاق و العتاق و احكام الصلوة في الثوب الواحد والاحتباء فيه و مس المصحف و غير ذلك قال الامام احمد لاشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه و احتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات و منها كتابه الى بني زهير و منها كتابة الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكوة و غيرها))

ترجمہ: ان گرای ناموں میں ہے جور حمت عالم علی ان اور کام شری کے متعلق مختلف اوگوں کوار سال فرمائے چندا کی ہے ہیں۔

(۱) ایک گرای نامہ زلاق کے متعلق تھا جو غلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ تھا۔ اس کو آپ کے تعلم سے حضرت ابو بکر گئے

حضرت انس بن مالک کے لئے کلھا تھا بجب انہیں بکرین کی طرف روانہ کیااور آج جمبور علماء کا عمل اس خط کے مطابق ہے (۱۲) ایک گرامی

حضرت انس بن کی طرف ار سال کیا ہے وہ خط ہے جے ابو بکر (تا بھی ہیں) نے اپنے والد عمرو سے اور انہوں نے اپنے والد حزم سے روایت کیا

اور ہے بہت ہی عظیم الشان خط ہے اس میں اسلام کے گیر التعداد مسائل ورج ہیں (زکوق) و بت اور احکام کے علاوہ بیرہ گراہوں 'طلاق'

غلاموں کی آزاد کو اُلیک کیڑا میں نماز پر ھے 'ایک ہی کیڑا اور ھے 'مصحف کو چھونے وغیرہ کے مسائل نہ کور ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ

اس میں ذرہ مجر شک کی گئوائش نہیں کہ یہ خود آپ نے تکھوایا ہے اور تمام علماء اس خط میں درج شدہ وہ تھی کہ انہ اس بھا۔ اس میں

اس میں ذرہ مجر شک کی گئوائش نہیں کہ یہ خود آپ نے تکھوایا ہے اور تمام علماء اس خط میں درج شعرہ میں انتہ عند کے پاس تھا۔ اس میں

ز کو ق کے نصاب اور دو میں امور کے متعلق احکام شے عبد رسالت میں جو حضرات احادیث طیبہ کو تلمبند کیا کرتے تھے ان میں حضرت

عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عرو بن العاص خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر کے متعلق تو حضرت ابوہر یہ کے اس قول سے خوا حساب النہی احد رس خوا عند منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر فانہ

کرام سے کس نے اصادیث روایت نہیں کیں سوائے ابن عمر کے کو نکہ وہ اصادیث کھا کرتے تھے اور میں نہیں کیں سے مجمعے زیادہ نی

عبد اللہ بن عرو بن العاص کے متعلق تو تھر تے ملتی ہے کہ نی آکرم سے تی کو اپنی ارشادات تحریر کر کے کی صرف اجازت بی خبر بیک بی نے اصادیث روایت نہیں کھی میں جو کہا کہ وہ اعادیث نی صرف اجازت بی عبد اللہ بن عرو نہیں بیش بیک کی مورف اجازت بی سے نہو کی مورف اجازت بی خبر بیک بی ایک مورف اجازت بی خبر بیں بیش بیک کور بی خوا بیک کے والے کی اس کر می بی خور بی اجازت بی کی مورف اجازت بی خبر بیں بیش بیش بیک بیک ہو میں خوا بیک کے اس کور کیا کہ نمی آکر ہیں بی بیش بیک بیک کی مورف اجازت بی سے خبر ہیں بیا ہو کیا کہ دو اعادیث کی مورف اجازت بی بی ایک میں بیا کہ ایک می نہ کیا کہ می کور کیا ہے کہ ایک کی مورف اجازت کیا ہیں ہو کیا کیا کہ کور کے ک

عن عبدالله بن عمرو قال كنت اكتب كل شئى اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتنى قريش فقالوا انك تكتب كل شئى تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله بشر يتكلم في الخضب فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منى الا الحق رواه الامام احمد. (تفسير ابن كثير و النحم ج٤ ص٢٤٧)

یعن عبداللہ بن عمر و بن العاص نے کہا کہ میں رسول اللہ عظیقے کی زبان پاک سے جو لفظ سنتا تھا اے لکھ لیا کرتا تھا اس اراد ہے کہ اسے یاد کروں گا لیکن قریش نے مجھے منع کیااور کہا کہ تم رسول اللہ عظیقے ہے جو سنتے ہو وہ لکھ لیتے ہواور رسول اللہ تو بشر ہیں کہ عصہ میں بھی کچھ فرمادیتے ہیں (ان کی اس بات سے متاثر ہو کر) میں نے لکھنا ترک کردیا پھر میں نے اس چیز کاذکر بارگاہ رسالت میں کیا تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے سنو ضرور لکھا کرو-اس ذات پاک کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان ہے حق کے سوااور کچھ نہیں فکتا۔

اس حدیث میں دو کلے خاص طور پر قابل غور ہیں ایک تو حضرت عبداللہ کا یہ کہنا کہ میں اس لئے لکھتاتھا کہ اسے یاد کر دل جس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں احادیث نبوی کے یاد کرنے کا عام ولولہ تھااور اس کے لئے دہا پی طرف سے ہر امکانی کوشش کرتے تھے اور دوسرا ان کو نبی اکرم عظیم کے کیے صحرح ملی الکتب "کہ ضرور لکھا کرواور ساتھ ہی اس حکم کی وجہ بھی بیان فرمادی و ما حرج منی الا المحق کہ میری زبان ہے حق کے سوانچھ نہیں نکلا۔

اگر مندر جہ بالا تصریحات کو صرف دین کی تاریخ ہیں تسلیم کر لیا جائے جس سے منکرین سنت کو بھی انکار نہیں تو کیاا یک منصف پر یہ حقیقت مہر نیم روز کی طرح عیال نہیں ہو جاتی کہ نبی کریم علی نے نبا سنت کو لا دارث نہیں چھوڑا جیسے ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگئی ہے بلکہ اس کی حفاظت اس کی تبلیخ اور اس پر کاربندر ہے کے لئے صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والی امت کو نہایت واضح اور صریح انداز سے منم فرمایا اور صحابہ کرام نے اپنے آقااور ہادی کے تمام ارشادات کویاد کرنے اور محفوظ رکھنے کے لئے اپنی انتہائی کوششیں صرف کیس - جن احاد یہ میں قرآن کریم کے بغیر چھو اور لکھنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مخاطب عام لوگ ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ عرب عام طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے - سب سے پہلے اسلام نے ان کواس کی طرف متوجہ کیا - فن کتابت ان کے لئے افو کھا فن تھا جس میں مثال اور پختہ ہونے کے لئے کافی مشق اور مہارت کی ضرورت تھی - اگر سنت نبوی کو لکھنے کی عام اجازت دی جاتی تو اس سے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں نو آموز کی کے باعث آیات قرآنی کے ساتھ احاد یٹ کا اختلاط نہ ہو جائے اس خطرہ کے انسداد کے لئے عوام الناس کوروکا گیا لیکن خواس فن میں مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے انہیں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ تھم دیا گیا کہ و اکتب' ما حرج منی الا الحق ضرور کھوجو جھے سے سنو کیو نکہ میں ہمیشہ بچاور حق بات ہی کہتا ہوں - بچ ہے و ما ینطق عن الھوی ان ھو الا و حی یو حی۔ و ورصحامہ کر امع':

جب تک آفیاب نبوت خود عالم افروز رہااس وقت تک تو صداقت کے ساتھ آمیزش کذب کا امکان تک نہ تھا لیکن حضور کے جدب تک آفیال کے بعد مسلم معاشرہ تین عناصر پر مشتمل تھا۔ایک تو وہ خوش نعیب سے جوایک مدت تک فیش صحبت ہے بہرہ اندوز رہے 'جن کی آئیوں مشاہدہ جمالی ہے رہ شن تعیس اور دل جذبات محبت نبوی ہے معمور - جس طرح پانی کا قطرہ آخوش صدف میں رہ کر در بیٹیم بن جایا کر تا ہے ای طرح رسالت مآب کے آخوش تربیت میں رہنے ہے ان کے اندر ایسان نقلاب پیدا ہو گیا تھا کہ وہ دنیا میں عدل وانصاف اور حق وصداقت کی جیتی جاگی تصویر سے - وہ را عضر نو مسلموں کا جو زیادہ طور پر عرب کے بادید نشین اعراب اور جسایہ ممالک کے باشد ہے ہے۔ انہیں فیض صحبت سے زیادہ فیض یاب ہونے کا موقعہ نہیں ملا تھا اس لئے وہ اسلام کے اصول و تواعد کی روح سے پور سے طور پر مانوس نہ ہوئے تھے اور تیمرا عضر مار ہائے آسین منا فقین کا تھاجو مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لئے کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیے تھے قرآن کریم عہد رسالت میں اکثر صحابہ نے حفظ بھی کر لیا تھا اور مجبور کے چوں اور چیزوں کے گلاوں پر متفرق طور پر لکھ بھی لیا گیا تھا گی کیون کو فی کا فظروں کر مانوں کی مشکرہ کے تعرب صدیق آئیزش ہے کا اس کا ذکر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت صدیق آئیزش سے کیا۔ باہمی مشورہ کے بعد قرآن کریم کو بیک جانج کرنے کا اس کا ذکر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت صدیق آئیزش سے کیا۔ باہمی مشورہ کے بعد قرآن کریم کو بیک جانج کرنے کا اس کا مصرت زید بن فابت کے سپر دکیا گیا۔اس طرح فار دق آغظم کے تد ہرنے قرآن کو بہمی کر ہے تھوں تو رہ کے تو ہو کہ کرنے کا اس کو خلاص کا تعرب نے تو کا تی کہ کو بیف و تبدل ہے محفوظ کردیا۔

### عهد خلافت راشده میں روایت حدیث میں سخت احتیاط:

احادیث کے متعلق بھی خلافت راشدہ میں سخت اہتمام تھا تا کہ کوئی منافق اپنی فطری بدباطنی یا کوئی نو مسلم اپنی کم علمی اور ناواقفی کے باعث غلط بات رسول کریم ﷺ کی طرف منسوب نہ کر دے۔ احتیاط کا میں عالم تھا کہ بسااو قات صحابہ کبار ؓ سے بھی مختی سے احادیث کی

صحت کے لئے بازیرس کی جاتی - مثلا

() حضرت ابو بمر صدیق کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اپنے پوتے کے ورثہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دادی کا حصہ قرآن میں بھی نہیں پاتا اور نہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے دادی کا حصہ کچھے مقرر فرمایا۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ اٹھے اور کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ آنخضرت دادی کوچھنا حصہ دیتے۔ آپ نے دریافت کیا کوئی اور بھی ہے جس نے رسول کریم سے ایساسنا ہو؟ حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے اور حضرت مغیرہ کی تصدیق کی تب صدیق اکبر نے رسول کریم کے تھم کے مطابق اس عورت کواس کے بوتے کاور ثه دیا۔ (یذکرۃ الحفاظ)

حضرت صدیق اکبرض اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ عام میں نبی اکر میں تجا کا طاعت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے بہاں تک تصریح فرما دی اطبعو نی ما اطبعت الله و رسوله فاذا عصیت الله و رسوله فلا طاعة لی علیکم (بخاری و مسلم) ترجمہ: جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم سیالتہ کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرتے رہواور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کی نافر مانی کرنے لگوں تو اس و قت تم میری اطاعت کے پابند نہیں ہو ۔ اس سے بین اور روشن دلیل اور کیا ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر تو ضلیفت المسلمین ہونے کے بعد اپنی اطاعت کو اطاعت رسول سے بشر وط کرتے ہیں۔ ان سے بہتر اور کون ہے جس کے لئے ہم اپنے نبی پاک کی سنت کو ترک کر کے اس کے احکام کی پابندی کریں اور اسے ہی قر آن فنہی کا تقاضا سمجھیں کیا یہ حضرات حضرت صدیق سے بھی ذیادہ قر آن کو شبچھنے کے مدعی ہیں؟

# عهد فاروقی میں تعلیم سنت کاا تظام:

عہد فاروقی میں تواحادیث نبوی کی نشروا شاعت کااس قدر اہتمام کیا گیا جس کے لئے ساری امت ان کی شرمند وَاحسان ہے۔ مملکت اسلامی کے گوشہ گوشہ میں حدیث کی تعلیم کے لئے ایسے صحابہ کوروانہ کیا جن کی پختگی سیرت اور بلندی کر دار کے علاووان کی جلالت علمی تمام صحابہ میں مسلم تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ از اللہ البحفامیں تحریر فرماتے ہیں۔ چنا نکه فار دق اعظم عبدالله بن مسعود را با جمعے بکو فه فرستاد ومغفل بن بیار وعبدالله بن مغفل وعمران بن حصین را به بصرہ وعبادہ بن صامت دابو در داءرا بشام و به معاویه بن سفیان که امیر شام بودقد غن بلیغ نوشت که از حدیث ایشاں تجاوز نه کند –

ترجمہ : تعلیم القرآن و سنت کے لئے حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ بن مسعود کو ایک جماعت کے ساتھ کو فد بھیجااور مغفل بن یبار و عبداللہ بن مغفل و عمران بن حصین کو بھرہ اور عبادہ بن صامت اور ابودر داء کو شام بھیجااور امیر معاویہ کو جو اس وقت شام کے گور نرتھ' سخت تاکیدی تھم ککھاکہ یہ حضرات جو احادیث بیان کریں ان سے ہرگز تجاوز نہ کیاجائے۔

رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين: حفرت عمر نائل كوفه كوا يك خط بهيجاجس مين تحرير تعاانى قد بعثت اليكم عمار بن ياسر اميرا و عبدالله بن مسعود معلما وزيرا و هما من النحباء من اصحاب رسول صلى الله تعالىٰ عليه و اله وسلم و من اهل بدر ابهما و اسمعوا و قد آثر تكم بعبد الله بن مسعود على نفسى (تذكرة الحفاظ) ترجمه: مين تمهارى طرف عمار بن ياسر كوامير بنا كر اور ابن مسعود كومعلم اور وزير بناكر بهيج رابول اوريد ووثول حضور كريم علية كريرگ ترين صحابه مين سے بين اور بدرى بين اس ان كى بررگ ترين صحابه مين سے بين اور بدرى بين اس كل بيروى كرواور ان كا تحمهانو عبد الله بن مسعود كو تمهارى طرف بهيج كرين في تمهين اسين نفس برترجي وي بي -

علامہ خضری نے تاہ ی التھ التھ اللہ علیہ میں نہ کورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ وفد نام فی الکوفة یا خذ عنه اهلها۔ حدیث رسول اللہ علیہ و معلمهم و فاضیهم۔ یعنی اس کے بعد حضرت ابن مسعود مدت تک کو فیہ میں قیام پنریر ہے اور وہاں کے باشندے ان ہے احادیث نبوی کی سے تو کی کیے تر ہے۔ وہائل کو فیہ کے استاذ بھی تھے اور قاضی بھی۔ حضرت فاروق نے جب بھرہ کی امارت پر حضرت ابو مو کی الاشعری کو مقرر کیااور وہ وہال کو فیہ کے استاذ بھی تھے اور قاضی بھی۔ حضرت فاروق نے جب بھرہ کی المارت پر حضرت ابو مو کی الاشعری کو مقرر کیااور وہ وہال کپنچ تو انہوں نے اپنے خرض وغایت ان الفاظ میں نبیان کی۔ بعننی عمر اللہ کہ لاعلمہ کم کتاب رہ کم و سنت نبیکم (الدارمی) ترجمہ: بھی حضرت عمر نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تم کو تمہارے اللہ علیہ وہ اسام کا بدتری وہ تاہوں کی مت کی تعلیم دول۔ اس کی تعلیہ وہ حضرت ابو تاکہ کو تمہارے کی کتاب اور مسلم کی کاربند رہنے کی تخت تاکید فرماتے۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابو موکن الاشعری کو ارسال کیا۔ اس میں قاضی کے واجبات اور مجلس تھا ہے آواب کو جس حسن و فولی اور تفصیل ہے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ عما ورد علیك ما لیس فی فران و لا سنة ثم قائس الامور عند ذالک (اعلام المو فعین ہے اس ۲۷) ترجمہ: اللہ ما مصلی اورد ایک ما وادر ایک چیز کو دو سری پر واقعات بین کے لئے عشل اور سمج ہے جو قاضی شرح کو روانہ کیا گیا۔ اس میں آپ ان کے لئے ایک صلاح مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اذا اتاک امر فاقض بما فی کتاب اللہ علیہ وسلم قان ما لیس فی کتاب اللہ فاقض بما سن فیہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم والد ما فی سلم فی کتاب اللہ فاقت بما سن فیہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم والد ما فی سلم قان اتاک میں ترجمہ:جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کیا باللہ کے حکم کے مطابق کرو۔

حضرت فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں جب ج کرنے کے لئے گئے تو مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کو تھم بھیجا کہ وہ بھی ج کے موقعہ پر حاضر ہوں - جب وہ سب جع ہو گئے تواس وقت حضرت عمر نے ایک تقریر فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے ۔ آپ نے کہا:اے لو گو! میں نے تہاری طرف جو حکام بھیج میں وہ اس لئے نہیں بھیج تاکہ وہ تمہیں زدو کوب کریں اور تمہارے اموال تم سے چھینیں میں نے انہیں صرف اس لئے تمہارے اگر کی نے تمہارے میں اس کے تمہارے کا کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نی کریم کی سنت سکھائیں - حکام میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو پیش کرو-اس ذات یاک کی قتم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے میں اس حاکم سے قصاص لئے بغیر نہیں رہوں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب و کریم رسول کی سنت کی نشر واشاعت اور تمام قلم واسلامی میں اس پر مختی ہے عمل کرانے کی جو سائل کیس یہ اس پر مختی ہے عمل کرانے کی جو سائل کیس یہ اس کا نہایت ہی مختمر خاکہ ہے لیکن کم از کم اس سے یہ حقیقت تو ہو پدا ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر کو یقین تھا تمہ رسول اگر م کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترتی 'عزت اور ہیبت کار از پنہاں ہے۔ اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشہ میں جلیل القدر صحابہ کو جمیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار اتباع سنت کے لئے کمتو بات روانہ کئے۔

منکرین سنت کہتے ہیں کہ حضور کی اطاعت فقط حضور کی ظاہر کی زندگی تک فرض تھی۔اس کے بعد امت پر حضور کی اطاعت ضرور ی نہیں۔ جیرت ہے کہ اس امر کی طرف نہ تو قرآن نے اشارہ کیا 'نہ اللہ کے رسول نے اور بیر راز نہ تو خلفاء راشدین کو سمجھ آیا اور نہ دوسرے صحابہ کرام کو جنہوں نے عرصہ در ازنبی اکرم علیہ کی صحبت میں بسر کیا اور جن کی موجودگی میں سارا قرآن نازل ہوا آخر بیر رازِ سربت چودہ سوسال کے بعد ان حضرات پر کیسے منکشف ہوگیا۔

# کیا حضرت عمرٌ نے بعض صحابہ کو کثرت روایت کی وجہ سے قید کیا تھا؟

منکرین سنت تصبیح اور متنداحادیث کو تو ماننے ہے گریزال ہیں لیکن اگر کہیں کوئی غلط اور موضوع روایت ایک ملتی ہے جس ہے ان کے مسلک کو پچھ تقویت پہنچتی ہو تواہے اس و ثوت ہے بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے اتنی صدیوں کی مسافت طے کر کے اس روایت کو خود اپنے کانوں سے سناہو ۔ یہ انسان کے ضعف اور اپنی اہواء ہے بہت جلد مغلوب ہونے کی تعلی علامت ہے ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وہ ایسی ہے ہمروپا با تیں منسوب کرتے ہیں جنہیں سن کر انسان تصویر حیرت بن کر رہ جاتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو احادیث بیان کرتے ان کو آپ نے قید بھی کر دیا تھا ۔ آیئے ذراان کو گوں کو احادیث بیان کرتے ان کو آپ نے قید بھی کر دیا تھا ۔ آیئے ذراان کے اس دعویٰ کا بھی سر اغ لگا کمیں کہ اس میں کہاں تک صحت ہے ۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوہر ہرہ کو روایت صدیث سے منع کر دیا تھا- حالا نکہ اس بات کی ان کے پاس کوئی قابل اعتبار سند نہیں۔ اس کے برعکس صحح روایت سے بیا ثابت ہے۔ روی ان عمر قال لابی هریرة حین بدأ یکٹر من الحدیث اکنت معنا حین کان صلی الله علیه و سلم علیه و سلم فی مکان کذا؟ قالی نعم سمعته صلی الله علیه و سلم یقول: من کذب علی متعمدا فلبتوا مقعدہ من النار فقال له عمر اما اذا ذکرت ذلك فاذهب فحدث ترجمہ: جب حضرت ابو ہریرہ نے کثرت سے احادیث بیان کرنی شروع کیس تو حضرت عمر نے ان سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ تھے جب رحمت عالمیان علیق فلال مکان میں تشریف فرما تھے؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا بال میں نے حضور کو یہ فرمائے ساکہ "جس نے مجھ پر دائشتہ جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانا آگ میں بنایا۔ یہ س کر حضرت عمر نے فرمائی بناکہ "جس نے جھوٹ کو احاد یث نبوگ ساؤ کیو نکہ جے یہ فرمان نبوکی یاد ہو وہ بھی جھوٹی حدیث بیان کرنے کی جر اُت نہیں کر سکتا۔ دو سرا الزام جو فار وق اعظم پر لگایاجا تا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین بزرگ صدیث بیان کرنے تھے۔

اس دوایت کودیکھتے ہی پنہ جل جاتا ہے کہ بیروایت بے بنیاد ہے کیونکہ اگر کشت بیان احادیث سے ان کو قید کر دیا تواور صحابہ کرام جوان سے بھی زیادہ احادیث بیان کرتے تھے مثلاً ابوہریں، ان کے اپنے صاحبزادے عبداللہ اور عبداللہ بن عباس وغیرہم ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ دوسرا بیکہ ابوذر کا شار توان صحابہ میں ہے ہی نہیں جن سے احادیث کشت سے مروی ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود اور ابودرواء کو توخود حضرت عمر نے کو اتن اور شام میں روانہ کیا تاکہ لوگوں کو احادیث نبوی سکھائیں۔ پھر انہوں نے کون ساقصور کیا کہ ان کو قید کر دیا عمولی می عباس المور حضرت فاروق ایسی جلیل القدر اور رفیع الرتبت ہتی سے بالکل بعید ہیں۔ جس کو آپ کی زندگی کے احوال پر معمولی می

بھی آگاہی ہے وہ بلااد نیٰ تامل فیصلہ کر سکتاہے کہ وہ روایت جس کاسہار اان حضرات نے لیاہے ' بے جان اور بے بنیاد ہے - اگر آپ اس پر اکتفاء نہیں کرتے توایک بے لاگ نقاد کا قول سنئے -ابن حزم فرماتے ہیں

ان الحبرفي نفسه ظاهر الكذب والتوليد ابن حزم كمة بي كه اس خبر كاكاذب اور موضوع بونابالكل ظاهر ب- حصول احاديث كي من عام صحابه كرام كاشوق:

صحابہ کرام کو حصول مدیث کا اس قدر شوق اور اس کی صحت کا اس قدر اہتمام تھا کہ شا تھین علم میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر دوواقع پیش کرتا ہوں۔ (() حضرت ابو ابوب انساری جنہیں مدینہ طیبہ میں رسول کریم ﷺ کی پہلی میز بانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ نے ایک حدیث اپنے مجبوب کریم سے نئی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اس مدیث کے صبح الفاظ میں پچھ اشعباہ ساہو گیا۔ اس وقت ان کے علاوہ فقط ایک اور صحابی عقبہ بن عامر زندہ تھے جنہوں نے بید حدیث آنخضرت عظیفہ سے من تھی اور وہ مصر میں تھے۔ حضرت ابوابوب عازم مصر ہوئے اللی وحق صحر اوک اور کھن مز لوں کو طے کرتے ایک ماہ بعد مصر پہنچ ۔ انہیں حضرت عقبہ کی جائے رہائش کا پیتے نہ تھا اس لئے پہلے مسلمہ بن مخلد انساری امیر مصر کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ تی ان سے کہا کہ میر سے ساتھ ایک آو کی ججوجو بچھے عقبہ کے مکان تک پہنچادے۔ چنانچہ ان کے ہال پنچ ۔ انہیں خبر ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گئے لگا لیا اور تشریف آوری کی وجہ بوچھی۔ حضرت ابوابوب نے جواب دیا کہ مومن کی پردہ داری اور عیب بوشی کے متعلق جو حدیث تم گئے لگا لیا اور تشریف آوری کی وجہ بوچھی۔ حضرت ابوابوب نے جواب دیا کہ مومن کی پردہ داری اور عیب بوشی کے متعلق جو حدیث تم کئے نہ آئے سے تی ہوئی فقط وہ بوچھے آیا ہوں۔ عقبہ کہنے لگے۔

سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة مين في حضور كو فرمات بوئ نالله تعالى اس كے عيبوں كوچھياد ہے گا-

حضرت ابوابوب نے من کر تقیدیق کی اور فربایا جھے اس حدیث کا پہلے بھی علم تھالیکن مجھے اس کے الفاظ میں وہم ساہو گیا تھا اور میں خضرت ابوابوب نے من کر تقیدیق کی اور فربایا جھے اس حدیث ساؤں - سجان اللہ! کمال احتیاط کا کیا انو کھا نمونہ ہے - ایک حدیث میں ذراساوہم ہو گیا فقط اس کے ازالہ کے لئے اتنا لمباسفر اختیار کیا اور حدیث سننے کے بعد اس روز اپنی سواری پر سوار ہو کر مر اجعت فرمائے مدینہ ہو گئے اور عینی 'فتح الباری)

(٣) حضرت جابر بن عبداللہ کو پید چلاکہ ایک مخف کے پاس آل حضرت عظیمہ کی حدیث ہے اور وہ آئ کل شام میں مقیم ہے۔ای وقت ایک اونٹ خریدااور شام کی طرف چل پڑے۔ پورے ایک مہینہ کے سفر کے بعد شام پنچے اور اس صحابی کے مکان پر جن کانام عبداللہ بن انہیں تھا گئے۔ حضرت جابر کہنے گئے کہ میں نے سناہ کہ تمہارے پاس انہیں تھا گئے۔ حضرت جابر کہنے گئے کہ میں نے سناہ کہ تمہارے پاس حضور کریم کی ایک حدیث ہے۔ جو میں نے سن نیس ہے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے ہی وائل اجمل کو لبیک نہ کہنا ایک حدیث جابدی جلدی آیا ہوں تاکہ میں آیے ہے وہ صدیث حاصل کروں۔

(٣) حضرت عبداللد بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما آنخضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے بچازاد بھائی تھے اور ہر وقت بارگاہ رسالت میں مصروف خدمت نظر آتے۔ حضور نے بارباان کے لئے بید عافرمائی تھی الله ہم فقہہ می اللدین اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطافرما۔ آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک انصاری ہے کہا کہ حضور آو دائی مفارقت وے گئے لیکن صحابہ کرام موجود ہیں انہیں ہے کہ وہ آگر ہم ہے مسائل صحابہ کی موجود گل میں سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگر ہم ہے مسائل دریافت کرے۔ میں نے ان کی نصوت پر کان نہ دھرے اور حصول علم پر کمر با ندھ لی۔ جس کے متعلق مجھے علم ہو تاکہ اس نے کوئی حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے سن ہے تو ہوں ہوں ہے بیاس جاتا تو وہ سورہے ہوتے۔ اپنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے سن ہے تو ہوں ہوں ہوتے۔ اپنی

چادران کی چو کھٹ پررکھ بیٹے رہتااور بسااوقات گردو غبار ہے میرا چہرہ اور جہم اٹ جاتا-جبوہ بیدار ہوتے اس وقت ان ہے وہ صدیث سنتا- وہ حضرات کہتے بھی کہ آپ تو محبوب خدا کے برادر عم زاد ہیں 'آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی ہمیں یاد کیا ہوتا ہم آپ کے گھر آ جاتے لیکن ہیں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں 'اس لئے ہیں ہی حاضر ہونے کا زیادہ ستحق ہوں۔ بعض دریافت کرتے کہ کب ہم ای وقت آپ ہے بیٹے ہو؟ میں کہتا بہت دیر ہے۔ تو وہ برہم ہو کر کہتے کہ آپ نے اپنی آمد کی اطلاع اسی وقت کیوں نہ بھجواد کی تاکہ ہم اسی وقت آ جاتے اور آپ کو اتنا انتظار نہ کرتا پڑتا۔ میں کہتا میرادل نہ جا ہا کہ آپ میرک وجہ سے اپنی ضروریات سے فراغت پانے ہے پہلے ہی آجائیں۔ اس جانفشانی اور عرق ریزی کا ثمرہ تھا کہ حضرت عمرضی اللہ عند ان کی صفر سن کے بادجو دا نہیں ممتاز علماء کی صف میں جگہ دیتے۔

# احادیث کے محفوظ رہنے کی سبسے برسی وجہ:

احادیث نبوی کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ متی کہ حضور کے اراشادات صحابہ کے لئے فقط متبرک جملے نہ تھے جنہیں تبرک کے لئے یاد کرلیا جا تابلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو انہیں ارشاد ات کے مطابق و مطابق و مطابق احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جاسکتاان کی طبعی خواہشات تک سب کے سب سنت مصطفوی کے پابند تھے۔ ان کی خلوتوں کا سوز و گداز اور ان کی خلوتوں کا سوز و گداز اور ان کی خلوتوں کا سوز و گداز اور ان کی خلوتوں کا مور دو تق جمکنار میں خلوتوں کا خروش عمل 'ان کی شب بیداریاں اور دن کے تیلولے 'سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول فعل ہے ہر وقت جمکنار رہوں کہ تھی کبھی فراموش ہو سکتاہے ؟ اور وہ فرمان جس کے متعلق یقین ہو کہ اس کی تقییل میں ہماری فلاح دارین ہے اس کی یاد کے نقوش بھی کبھی دھند لے بڑ سکتے ہیں ؟ صحابہ کرام کو جو عشق تھا محبوب خدا ہے 'جو جنون تھا اس کے ہرار شاد کی تھیل کا 'جو سودا تھا حصول علم کا 'جو جنون تھا اس کے ہرار شاد کی تھیل کا 'جو سودا تھا حصول علم کا 'جو جنون تھا جا کہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے آئخضرت کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہوگا۔

اس سے یہ حقیقت بھی بخوبی واضح ہوگئی کہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ آنخضرت کے بعد بھی آپ کا ہر فرمان جمت ہے اور واجب التسلیم ورنہ وہ اس کے حصول اور حفاظت کا اہتمام نہ کرتے اور فاروق اعظم جیسا مد برسنت کی تعلیم واشاعت کے لئے استے بڑے بڑے بڑے ما علما، سحابہ کو مملکت اسلامی کے مختلف مرکزی مقامات پر نہ بھیجتا - صحابہ کرام نے احادیث نبوکی کو صرف ان کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس لئے کہ قیامت تک آنے والی تسلیس اس چراغ بدایت کی روشنی میں زندگی کی دشوار گزار گھانیاں طے کر کے شاہد مقصود سے ہمکنار ہوں گی -

### عهد تابعين:

اصطلاح علم حدیث میں'' تابعی''اس شخص کو کہاجا تاہے کہ جسے نبیاکر م پینٹے کاشر فید یدار تو میسر نہ ہوا ہو - لیکن صحابہ کرام کے فیض صحبت کی سعادت نصیب ہو ئی ہو -

تا بعین کے ابتدائی دور میں بھی احادیث کے متعلق وہی اہتمام رہا۔ ہر شہر میں درس و تدریس کے طلقے قائم تھے اور علم و دانش' دیانت و تقویٰ کے اعتبار سے شہرہ آ فاق ہتیاں احادیث نبوی کی تعلیم میں مشغول رہتیں اور اطراف واکناف سے تشکان علم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر احادیث سکھتے۔ مثال کے طور پر مملکت اسلامیہ کے چند مرکزی شہروں میں تدریس حدیث پاک کی خدمت میں مشغول رہنے والے چند تابعین کے احوال مخضر اذکر کئے جاتے ہیں۔

# (۱) سعيد بن المسيب رضي الله عنه:

ان کی ولادت خلافتِ فاروقی کے دوسرے سال میں ہوئی انہوں نے حضرت عمر مکو خطبہ دیتے ہوئے ساعلم حدیث حضرات عثان'

زید ابن ثابت ' ماکشہ ' سعد ' ابی ہر رہ وضی اللہ عنہم سے سیکھا۔ بڑے بڑے فضلا عصر کو ان کی جلالت علمی کا اعتراف تھا۔ ابن عر انہیں مفتیوں ہیں شار کرتے تھے۔ قمادہ کہتے ہیں ہیں نے سعید بن المسیب سے زیادہ عالم کو کی نہیں دیکھا۔ زہری اور محول کی بھی بی رائے تھی۔ علی بن مد فی کہتے ہیں تابعین ہیں ہے وسعت علم میں سعید سے زیادہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میر سے نزدیک وہ بزرگ ترین تابعی ہیں۔ ریاضت و عبادت کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور عربی چالیس ج کے جماعت کے اس قد رپابند تھے کہ پہاس سال تک بھیراولی قضا نہیں ہو کی اور نہ تی ان سے پہلے کوئی مجد ہیں گیا ایک و فعہ ان کی آئیسیں و کھنے کے اس قد رپابند تھے کہ پہاس سال تک بھیراولی قضا خبیں ہو گاہوں نہو ہو جائیں گی۔ فرمانے کے عشاوہ میں کماز کا کہا کہ اگر مقتب نہیں کی طرف دیکھنے سے اور تازہ اور ستری ہوا سے آئیسیں در ست ہو جائیں گی۔ فرمانے کے عشاوہ میں کہ ناز کا استقامت کی یہ کیفیت تھی اور دو سر اجو حضور کرتم ہو گاہوں ترک سنت کا مرتکب ہوں گا۔ اپنا اتباع سنت نبوی کا بیہ جذبہ اور اس پر غیر متز لزل استقامت کی یہ کیفیت تھی اور دو سر اجو حضور کرتم ہو گاہوں کی خلاف ورزی کر تا نہیں ایک آئیسے نہ بھا تا۔ ابن حرالہ کے جی کہ میں نے ان کو یہ کہتے ساکہ خدا فلاں کو ہلاک کرے۔ وہ بہلا صفح سے جی کہ میں نے ان کو یہ کہتے ساکہ خدا فلاں کو ہلاک کرے۔ وہ بہلا صفح سے جی ان نے اور ایک صدیت کی متعلق دریا فت کرنے گئے فرمانے لگے ججے بھا دو میں اس کے بال آئے اور ایک صدیت کے متعلق دریا فت کرنے گئے فرمانے لگے ججے بھا دو میں اس جیز کو تا پہر کرتا ہوں کہ لیئے لیئے خضور نمی کریم کی حدیث بیان کردوں۔

استغناہ اور بے نیازی کا بیر عالم تھا کہ مجھی بھی کی باد شاہ کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ان کے پاس چار سودینار تھے ان سے زیتون کی تجارت کیا کرتے تھے اور جو کچھے نفع ہو تااس سے گذراد قات کرتے ۔ایمان انسان کو کس قدر جری اور نثر کر دیتا ہے 'آپ اس کی زندہ مثال تھے۔ بمیشہ خلفاء بنی امیہ نکے فتق و فجور اور مظالم پر صدائے احتجاج بلند کرتے رہے - عبدالملک نے ان کو اپنازیب فراک بنانے کے لئے طرح کے مرح کے کیا کئے نیکن یہ شاہین زیردام نہ آیا۔

ایک دفعہ عبد الملک نے ان کی خدمت میں تمیں ہزار سے زا کدرو پیے ارسال کیا آپ نے ہد کہ کرواپس کردیالا حاحة لی فبھا و لا میں دوال یعی نہ مجھے اس دو پیے کی ضرورت ہے اور نہ مروان کی -ان کی ایک صاحبزاد کی تھیں جو حس سرت وصورت میں رشک روزگار تھیں - قرآن کریم کی حافظ اور علوم سنت کی ناہر تھیں - عبد الملک نے اپنے ولی عہد ولید کے لئے رشتہ طلب کیا لیکن آپ نے اس کی درخواست کو نامنظور فرمادیا اور ابو وواعہ جو بالکل تجی دست تھے لیکن متی اور پر ہیزگار تھے ان کوا پنی داماد کی کا فخر بخشا - عبد الملک نے جب ولیہ کو اپناولی عبد مقرر کیا اور تمام لوگوں سے اس کے متعلق بعت لے لی اور حضرت سعید بن صیتب اپناوالی مرحم رہ تو عبد الملک نے جب نے مدینہ طیب کے والی کی طرف سے علم لکھا کہ جس طرح بھی ہو سکھ ان سے ولید کے لئے بیعت لے اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کو مگل کی اور محمد سلیمان بن بیار وعرو ہی بن ویر اس ما بن عبد اللہ کو ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کو آگاہ کیا اور اس کی معمد نے بیعت کے اور آگر میان تا مت فرما سے انہوں نے ان سے کہا کہ جب والی خط لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو سعید نے بیعت منائے تو آپ خامو خی اختیار فرما سے اور ہاں بنہیں کھی نہ کہتے - آپ نے فرمایا کہ اس سے تولوگ سے اندازہ لگا کیس گے کہ سعید نے بیعت کر اور میں بیت کرنے کے لئے ہر گز تیار نہیں – آپ نے دوسری تجویز سے چش کی کہ آپ چندر وزگر میں اقامت فرما سے اور باہر نہ نظم ہو جائے – آپ نے فرمایا فانا اسمع الاذان فوق اذنی حی علی الصلوۃ حی علی الصلوۃ ما انا بفاعل ذلك میں جب اذان کا بیہ جملہ سنوں گا کہ تی علی الصلوۃ کہ آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف تو بھے سے پہل ہو سے گا کہ میں اس کے وادر کی مربی بینے اربوں –

آخری تجویزیه تھی کہ آپ نشست گاہ بدل لیں اور والی جب آپ کواپنی مقررہ جگہ پر نہ پائے گا تواسی پر قانع ہو جائے گا- یہ س کر

مومن کی زبان ہے ایک جملہ لکلا جس سے فضایل سننی کھیل گئ-افرقا من معلوق اللہ کابندہ ہو کر مخلوق ہے ڈرول جھ سے بنہ نہیں ہوگا- چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد انہیں والی نے بلایا اور ولید کے لئے بیعت طلب کی تو مجسہ حق و صداقت نے صاف انکار کردیا- اس نے تقل کی دھمکی دی لیکن بدود- آخر آپ کو پچاس کوڑے لگائے گئے اور شہر کے کوچہ و بازار میں انہیں پھر ایا گیا کیکن جنون عشق کے بید انداز نہ چھنے - اس مومن پاکباز اور مر و صداقت شعار نے اپنی قوت و توانائی کا آخری قطرہ تک علوم نبوت کی مشم کو فروز ال رکھنے کے لئے صف کر دیا اور اس خدمت گذاری میں ۱۵ او میں بھام مدینة الموروا پی جان جان آفرین کی نذر کردی دھمہ اللہ تعالی رحمہ و اسعة: (۲) عروہ بن زبیر بن عوام قرشی اسدی:

مدید طیب کے علاوہ علام میں شار ہوئے ہیں -ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائج تھے -انہیں سے زیادہ علم سکھا-ان کے علاوہ حضرات زید بن طاب بن زید 'سعید بن زید ' عیم بن حزام اور ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہم ہے علم صدیث حاصل کیا-ان کے شاگر دول میں ان کے لڑکے بشام 'جم ' عثان ' بیک ' عبداللہ کے نام اور امام زہری (ابوالزناو) ابن المکدر ' صافح بن کیان کے اساء بہت مشہور ہیں -امام زہری کہتے ہیں ' میں نے انہیں بھر بے کال پلا-ان کے بیٹے ہشام سے مروی ہے کہ ان کے والد حرم عودہ ہیشتہ کے روزہ دار تھے -ون کو قر آن کر یم کا چو تھا حصہ طلوت کرتے اور شب کی تنہائیوں میں نماز تبجہ اواکرتے وقت پھراس کی طاوت ہو بیٹ کا دروہ کا نہیں کہا گراسے کا ٹیس کے نہیں تو سادا جم خراب ہو بیٹ کا کہ شراب پی پھوڑا ( آگلہ) نکل آیا - طبیب نے کہا گراسے کا ٹیس کے نہیں تو سادا جم خراب ہو جانے گا۔ کا بیٹ ہے اس کے نہیں تو سادا جم خراب مورا کی تاکہ ہوڑا ( آگلہ) نکل آیا - طبیب نے کہا گراسے کا ٹیس کے نہیں تو سادا جم خراب کو استعمال نہیں کروں گا جے اللہ تو اللہ نے حرام فرمایا ہے ۔ پھرا نہیں کہا گیا کہ شراب پی لیج تاکہ درد کی اذیت نہ ہو۔ کہنے گی اگر نیند کی حالت میں آپ نے نہ میرا پاؤں خوال تو شدت الم میں مبر کرنے کی لذت سے محروم رہ جاؤں کا گوشت چری ہے اور کہ بڑی آری ہی کی اس آزمائش پر مبر میں جو لطف کا نہ تھ ہو تا ہو لیے واقعات پڑھ کر ہی کا نب اٹھتے ہیں۔ جب پاؤں کاٹ دیا گیااور خون اس تو تا ہدا کہ اس کا اس ازمائش پر مبر میں جو لفت بند کر نے کے لئر کرم تیل میں اسے رکھا گیا تو تو تیاد کی اس میں اسے رکھا گیا تو تا ہے کہ میں تیر ہو تا ہے کہ میں تیر سے ساتھ جل کر گنا ہی معسبة۔ اس ذات پاک کی میم جس نے بھے آئ تک تھ پر اٹھائے رکھا والی حالت کی میں تیر سے ساتھ جل کر گنا کی طرف بھی نہیں گیا۔

# (س) مسالم بن عبدالله بن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهم:

آپ مدینہ طیبہ کے سات فقہاء میں سے ہیں-ان کا شار تابعین کے چوٹی کے علماء میں ہو تاہے- آپ نے اپنے والد ماجد اور دوسرے صحابہ سے احادیث نبوی سنیں اور امام زہری اور نافع اور دیگر محدثین نے آپ سے علم احادیث حاصل کیا-

ا یک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ عنہ نے انہیں کھاکہ ان کی طرف حضرت عمر کے خطوط میں ہے کوئی خطروانہ کریں توان کی طرف بیند آمیز اور ناصحانہ خط ارسال فرمایا۔ ترجمہ: ''اے عمر اان باد شاہوں کویاد کر جن کی وہ آ تکھیں جن ہے وہ بمیشہ لطف اندوز ہوتے ہے 'چت پچت چکی ہیں اور ان کے وہ پیٹ جو بھی سیر نہ ہوئے تھے بچٹ چک ہیں اور وہ مٹی کے ٹیلوں کے نیچے مر دار پڑنے ہیں اور اگر انہیں د فن نہ کیا جا تا اور ان کے جسموں کو ہمارے مکانوں کے نزدیک ڈال دیا جا تا توان کی عفونت ہے ہمیں سخت اذیت پینچی۔ "ہمیش اون کا لباس زیب تن ہو تا اور اپنے ہا تھوں سے اپنا تمام کام کرتے۔ آپ جج کے لئے گئے ہوتے تھے کہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو خانہ کعب میں دیکھا تو آپ کو خانہ کعب میں دیکھا تو آپ کو خانہ کا میں دیکھا تو آپ کو خانہ کا میں بیر دی کروں گا۔ فرمانے گئے واللہ لا میں دیکھا تو آپ سے کہ گئے سالم مالک کہا کر ۔ تھے کہ سالم اللہ کہا کر ۔ تھے کہ سالم اللہ کہا کر ۔ تھے کہ سالم اللہ کہا کہ اللہ عبد اللہ غیر اللہ ۔ بخدا: ہم اللہ عبر اللہ ۔ بخدا نہیں کیا کر تا امام الک کہا کر ۔ تھے کہ سالم سالت فی بیت اللہ غیر اللہ ۔ بخدا: ہم اللہ عبد اللہ غیر اللہ ۔ بخدا نہیں ایک کہا کر ۔ تھے کہ سالم سالت فی بیت اللہ غیر اللہ ۔ بخدا: ہم اللہ عبد ا

و تقوی ادر میانہ روی میں سلف صالحین کے ہم مثل اور کوئی نہیں۔ آپ دو درہم کا کیٹرا پہنا کرتے۔ آپ کا انتقال ماہ ذی المجبہ کے آخر میں

۱۰۱ه میں مدینه طیبه میں ہوا-(۴) <u>امام علقمه بن قیس بن عبداللد کو فی:</u>

انہوں نے علم حدیث حضرت عمر عثان علی عمیداللہ بن مسعود اور ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم سے سیکھایہ ابن مسعود کے مایہ ناز شاگر دوں میں سے تھے۔ ابن مسعود تو وان کی وسعت علمی کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ ما اقواء شینا و ما اعلم شینا الا و علقمة شاگر دوں میں سے تھے۔ ابن مسعود تو وان کی وسعت علمی کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ ما اقواء شینا و ما اعلم شینا الا و علقمة یقرؤہ و یعلمہ یعنی بو کھے میں پڑھ سکتا ہوں اور جو کچھ میں جانتا ہوں علقمہ بھی اسے پڑھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ قوم کی طرف سے انہیں فقیہ العراق کا معزز ترین خطاب ملا ہوا تھا۔ کئی صحابہ بھی ان سے آکر مسائل دریافت کیا کرتے۔ قناعت و سیرچشمی کا بیا مام تھا کہ بحریوں کا ایک ریوز پال رکھا تھا ان پر گذر او تات تھی۔ اپنی بحریاں خود بی دو ہے اور خود بی انہیں گھاس ڈالے۔ اپنے شاگر دوں سے بھی خدمت کا فضل اور فہم وذکاء شریاں کی انہیں گھارتا ہے۔ اکثر اپنے شاگر دوں کو نصیحت کیا کرتے۔ تذکروا الحدیث فان حیاتہ ذکرہ حدیث کو بار بار دہر ایا کرد کیو نکہ دہرانا بی اس کی زندگی ہے۔ اپنے علم وفضل اور فہم وذکاء کے مالک نے اپنی ساری عمر تذریس حدیث میں گذار دی۔ ان کے ہزار ہاشاگر دیتھ جن میں ابراہیم مختی 'ابوالفتی' مسلم بن صبیح اور شعی میان تعارف نہیں۔ ان کا نقال 17 ھیں ہوا۔

#### (۵) مسروق بن الاجدع كوفى:

یہ مجاہدا عظم عمرو بن معد کمر ب کے بھانج ہیں - انہوں نے حضرات عمر علی معاذ ابن مسعود ابی رضی اللہ عنہم ایسے کبار صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا - استے اوصاف جمیدہ کے باعث انہوں نے ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزد کیا تن مقبولیت حاصل کرلی تھی کہ حضرت صدیقہ نے انہیں اپا متنی بنالیا - ان کے شاگر دامام صعی ان کے شوق علم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں - ما علمت احدا کان اطلب العلم منہ یجھے کوئی ایبا آدمی معلوم نہیں جس کے دل ہیں حصول علم کی تزپ ان سے نیادہ ہو - فعمی کہتے ہیں کہ صرف ایک آیت کا معنی دریافت کرنے کے لئے کو فہ سے بھرہ کاسفر کیا لیکن وہاں مقصد حاصل نہ ہوا - انہیں نیادہ ہو - فعمی کہتے ہیں کہ صرف ایک آیت کا معنی دریافت کرنے کے لئے کو فہ سے بھرہ کاسفر کیا لیکن وہاں مقصد حاصل نہ ہوا - انہیں ایرا گیا گیا کہ شام ہیں ایک فاضل ہے جو آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے - شوق علم کی بے قراریاں ملاحظہ ہوں 'اسی ایک آیت کا معنی دریافت کرنے کے لئے بھرہ سے شام کارٹ کیا - زہدو تقویٰ کا بیا عالم تھا کہ ابوا تحق کہتے ہیں کہ مسروق جج کو گے اثناء جج میں اگر سوئے تو تھر میں سررکھ کربی سوئے - ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوخ جاتے تھے - نماز شردع کرتے وقت اپنے گھر وادن کے در میان پر دولئا دیتے ۔ پھر محورت کی بیے کیفیت طاری ہوتی کہ دنیاوہ افیا کی خبر تک ندرہ تی - آپ کا ایک مقولہ آب زرے کھنے خداد ند تعافی ہے کہتے ہیں پر مغرور ہوجائے - یہ بھی مدت العرکو فہ میں خداد ند تعافی ہے در میں ہوئی - سے در دیتے رہے آپ کی وفات ۱۲ ھیں ہوئی -

## (۲) امام ابو عمر وانخعی:

یہ حضرت علقمہ بن قیس کے بھتیج ہیں۔انہوں نے علم حدیث حضرات معاذ 'ابن مسعود ' حذیفہ 'بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر سے ۔ آبار اور اپنے بچیا علقمہ سے حاصل کیا۔ نہایت عبادت گزار اور پر ہیز گار تھے۔ اپنی عمر میں اسی (۸۰) جج اور عمرے کئے اور ہر روز ، ۔ ۔ ۔ بات نظل پڑھا کرتے۔ ان کے اعمال حنہ کے چیش نظر لوگ ان کی زندگی میں بی انہیں جنتی کہا کرتے ' رمضان المبارک میں ہر ، ۔ ۔ ۔ عات نظل پڑھا کرتے صرف شام اور عشاء کے در میان مختصر سے وقت میں سوتے۔ باتی اکثر رات یاد خدا میں بیت جاتی اور

ر مضان کے علاوہ چھٹے روز ختم قرآن کیا کرتے - علقمہ بن مر در کہتے ہیں کہ آٹھ تابعین نے زہروریاضت کی انتہا کر دی انہیں میں سے نخعی ہیں -

جب وقت مرگ قریب آپہنچا تو بہت روئے- کسی نے کہا ہے گھبر اہٹ کیسی؟ کہنے ملکے میں کیوں نہ گھبر اوُں اگر بخش بھی دیا گیا تو اپنے کئے پر ندامت کااحساس کیا کم ہے! یہ بھی کو فیہ میں احادیث کی قدر ایس میں مشغول رہے اور ۳سے چد میں انتقال فرمایا-

#### (2) ابوالعالية الرياحيُّ: بصره عراق:

انہوں نے حفرت صدیق آکبر کی زیارت کی اور حضرت ابی ہے قر آن سیکھا-حفرات عمر علی 'ام المو منین عائشہ 'ابن مسعود وغیریم رضی اللہ عنہم ہے احادیث سنیں - مدینہ طیبہ میں علوم قر آن و سنت حاصل کرنے کے بعد والپس بھر ہ آگئے اور وہاں تدریس علم میں مشغول ہوگئے - صد ہا اختاص نے ان سے علم دین سیکھا- ان کے خلافہ ہیں ہے قادہ 'خالد الحذاء ' داؤد بن ابی ہند اور رہج ابن انس بہت مشہور میں - حضرت ابن عباس انہیں اپنے پاس چار پائی پر بٹھاتے اور قریثی نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے اور فرماتے - ھیکذا العلم یزید الشریف شہ فالے بعنی علم یوں شریفوں کے اعزاز واکرام میں اضافہ کرتا ہے - ابن ابی داؤد کہا کرتے کہ صحابہ کے بعد ان سے زیادہ علوم قرآن کا کوئی ماہر نہیں - ان کے مندر جہ ذیل بیان ہے ان کے شوق علم اور یابندی شریعت کا بخولی اندازہ ہو سکتا ہے - فرماتے ہیں -

جس وقت مجھے پنہ چلنا ہے کہ فلاں شخص کو حضور کرتم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی کسی حدیث کا علم ہے تو گی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعداس کے پاس پہنچتا ہوں۔ وہاں جاکر سب سے پہلے یہ دریافت کر تا ہوں کہ کیا پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے ارکان کی ادائیگی کا پوراپوراخیال رکھتا ہے ؟اگر اس کا تسلی بخش جواب پا تا ہوں تو اس کے ہاں قیام بھی کرتا ہوں اور اس سے حدیث بھی سنتا ہوں۔ لیکن اگر نماز کے بارے میں اس کی سہل انگاری کا پہتہ چلنا ہے تو واپس لوٹ آتا ہوں اور اس سے حدیث نہیں سنتا اور کہتا ہوں کہ ھو لغیر الصلاۃ اضیع بعنی جے نماز کا پاس واہتمام نہیں وہ اگر کسی دوسری بات میں غفلت کرے تو کچھ بعید ہے۔ ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاصم میں انتقال فرماا۔

#### (٨) ابوعثان النهدى البصريُّ:

انہوں نے زمانۂ نبوت پایالیکن زیارت نبوی سے مشرف نہیں ہوئے-حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر 'ابن مسعود' حذیفۃ بن الیمان اور اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہم سے احادیث سنیں - پھر بصر ولوٹ آئے اور عمر مجمر تدریس سنت نبی اکرم سیلیٹے میں مصروف رہے-

حفرات قادہ' خالد' حمید' داؤد' سلیمان النبی وغیر ہم نے ان سے علم حدیث حاصل کیا- جنگ برموک میں مجاہدین اسلام کے ساتھ دادِ شجاعت دی- بہت بڑے عالم 'صائم الدھر اور قائم اللیل بزرگ تھے- نماز میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ بسااہ قات بے ہوش ہو کر گر پڑتے-ان کے ایک شاگر دسلیمان تھی کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ ان سے بھی کوئی گناہ سرز دہی نہیں ہوا-ان کی وفات ماھ میں ہوئی-

## (٩) ابور جاء عمران بن ملحان العطار دى البصريّ:

فتح کمہ کے وقت ایمان لائے کیکن زیارت نبو کی نصیب نہیں ہوئی بعد میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور حفزات عمر 'علی 'عمران بن حصین 'ابی مویٰ الاشعری رضی اللہ عنہم سے احادیث سنیں -ابو مویٰ الاشعریؒ سے ہی قرآن کریم پڑھااور حفزت ابن عباسؒ کو قرآن سنایا-علم حاصل کرنے کے بعد بھرہ چلے گئے اور وہاں قرآن و سنت کی تدریس میں آخر دم تک منہمک رہے -ایک کثیر تعداو نے آپ سے قرآن کریم پڑھااور ابوابوب' ابن عون' جریر بن حازم' سعید بن الی عروبہ اور مہدی بن میمون نے آپ سے احادیث نبوی روایت کیں۔ ا بن اعرانی کہتے ہیں کہ یہ بہت بزرگ اور عبادت گذار تھے اور قر آن کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے -سال و فات ۷ •اھ ہے -

## (۱۰) عبدالرحمٰن بن عنم الاشعريُ شامي:

انہوں نے حضرات عمر معاذبین جبل 'اور صحابہ کہار سے اعادیث روایت کیں۔حضرت فاروق نے انہیں شام کی طرف روانہ کیا۔
پیچھے بری تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ حدیث قرآن مجید ہی کی تفییر کانام ہے۔اور حدیث بھی و تی الٰہی ہے فرق اتناہی ہے کہ قرآن مجید کو و تی متلو کہاجا تا ہے اور حدیث و تی غیر متلوہے۔حدیث کی تاریخی حیثیت بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کی جاچکی ہے۔عہد رسالت و عہد صحابہ میں حدیث کی کتابت پر بھی تفصیلی تجرہ کیا جاچکا ہے۔اور یہ بھی بیان کیا جاچکا ہے کہ حدیث کا انکار کرنے والے عقل و خرد سے بالکل عاری اور اپنے ہوائے نفس کے بندے بن چکے ہیں۔مقام رسالت کو سجھنے سے ان کو ذرہ برابر بھی واسطہ نہیں ہے۔

پارہ دہم ہے حدیث پر فنی حیثیت سے تبعرہ شر دع کیا جارہاہے۔اورامید کی جانی چاہئے کہ اللہ نے چاہا تو بچھ نہ بچھ ہرپارہ کے ساتھ یہ مقد مددیا جائے گا- تاکہ ناظرین کرام وشا تقین عظام کے لئے از دیاد بھیرت کاذریعہ ہو-

## مدیث پر تبصره فنی نقطه <sup>ا</sup>نظرے:

زمانه قدیم میں ہر ملک و قوم میں خواندہ آدمی کم تھے-اسباب کتابت بھی کم تھے-سامانِ طباعت بالکل نہ تھا- تمام قوی و نہ بی روایات کازبانی یاد داشت پر انحصار تھا-

ایک محدث آخر عمر میں نابینا ہوگئے تھے۔وہ اور ایک ان کاشاگر دایک اونٹ پر سوار ہو کرسفر کو چلے۔راستہ میں ایک موقع پر محدث نیچ کو بھکے۔ شاگر دنے دریافت کیا کہ آپ کیوں بھکے ؟ محدث نے کہا یہاں ایک در خت ہے۔ اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی ہے ، ممکن ہے سر میں لگ جائے۔شاگر دنے کہا یہاں کوئی درخت نہیں۔ محدث نے کہا رُکو اور تحقیق کرو۔اگر میر کی بدیاد غلط ہے تو آج سے صدیث روایت نہ کروں گا۔شاگر دنے قریب کے دیہات کے رہنے والوں سے دریافت کیا توایک بوڑھے نے کہا کہ یہاں ایک درخت تھااس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تھی۔وہ کا بدو گیا ہے۔ تب محدث کوا طمینان ہوا۔

تحریر میں آسانی سے جعل ممکن ہے-اگر تحریروں پر بھروسہ کیا جائے تو جعل مستقل صورت اختیار کر جاتا ہے- پھر اس سے اختلاف مشکل تھا- حفرت عباس ایک مرتبہ حفرت علی کے فیصلے کی نقل کررہے تھے- بعض مقامات کو چھوڑ جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے-علی نے یہ فیصلہ ہر گزنہیں کیا ہوگا-(مسلم)

یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حفظ میں نسیان ممکن ہے لیکن نسیان سے اس قدر خطرہ نہیں جتنا جعل سے ہے - نسیان کی اصلاح دوسرے معتبر رادی سے ممکن ہے -اس کی نظیریں پہلے لکھی جا چکی ہیں کہ محدثین خفیف شبہ پر تقیج کے لئے مہینوں کاسفر کر کے پہنچے -

اساعیل بن عبدالکریم اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے کہ وہ وہب تابعی کے صحیفہ سے دیکھ کرروایت کرتے تھے۔ (تہذیب) اس لئے قرن اول و قرن ٹانی میں تحریر کارواج کم رہا۔ قربن ٹالٹ میں جب لوگوں کے حافظ کزور ہوگئے اور تالیف و تصنیف کازور ہوا تو محد ثین تحریر بمجدور ہوئے۔ کثرت تحریر و تصنیف کا یہ نتیجہ ہوا کہ حفاظ صدیث کی تعداد کم ہوگئ 'یہاں تک کہ امام سیوطیؒ کے بعدا یک بعدا یک معافظ مدیث نہوا۔

#### اختلاف مديث:

مديث كى روايتي دو فتم كى بين -اكي روايت بالمعنى - دوسرى روايت باللفظ-

#### اختلاف الفاظ:

ر وایت بالمعنی میہ کہ راوی اپنے الفاظ میں حضور علیقہ کے قول و فعل وغیرہ کو بیان کرے-اس کے الفاظ و عبارت میں تواختلاف ہو ناہی چاہیے- کیونکہ ہر مخص اپنے حسب فہم و استعداد الفاظ و عبارت ہو لے گا-مطلب میں فرق نہ آنا چاہئے-

روایت باللفظ بیر کہ راوی وہ الفاظ بیان کرے جو حضور علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔اس قتم کی بھی بعض روایتوں کی عبارت کے الفاظ میں فرق ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف او قات میں آنخضرت علی نے ایک ہی کام کے متعلق ایک ہی تھم دیا۔ گر بھی کچھ الفاظ ہوئے 'بھی اس کے مترادف الفاظ ہوئے 'مطلب ایک ہی رہا۔

امام ابن سیرین کا قول ہے کہ میں نے ایک حدیث کو دس شیوخ سے سناجس کو ہر ایک نے مختلف لفظوں میں بیان کیا مگر معنے ایک تھے - (مصنف عبد الرزاق)

#### اختلاف مطلب:

بعض مد میں سے مطلب و معنی میں بھی فرق ہے کیونکہ بمقتصائے مصلحت و ضرورت حضور عالی نے ایک ہی کام کے متعلق ایک و فعہ ایک تھم دیا۔ دوسری و فعہ اس کے خلاف تھم دیا۔ جو مصلحت و تقاضائے ضرورت شرعی کے تحت ہو تا تھا۔

جبیہا کہ رئیٹمی کپڑا پہننے کو حضور ﷺ نے ناجائز قرار دیا 'مگر حضرت عبدالرحمٰنٌ بن عوف و حضرت زبیرٌ بن العوام کواجازت دی' جو ان حضرات کے خاص حالات کے تحت مقی –

ا پنٹھ کر اکڑ کر بختر کے ساتھ چلنے کی حضور ؓ نے ممانعت فرمائی 'مگر جنگ احد میں جب ابو د جانٹہ حضور ﷺ کی تکوار لے کر اکڑ کر یطے توان کی تعریف فرمائی 'کیونکہ یہ تبختر اعلاء کلمیۃ اللہ کے لئے تھا-

واقعات کے متعلق دومرد گواہ یا کیے مردود عورت بطور گواہ کی ضرورت قائم کی لیکن حضرت نزیمے گئ تنہا گواہی کو کافی قرار دیا-نماز کی سخت تاکید فرماتے تھے مگر جنگ خندق میں مجبور انماز قضا ہو گئی-

الی ہی مختف صور تیں اور واقعات پیش آئے کہ مختف طرح کے احکام اور عمل ہوئے - جس نے جود یکھایاجو سناوہ کرہ باندھ لیا۔ تصحیح احادیث میں اختلاف محدثین:

بعض احادیث کی تھیج میں جو بین المحدثین اختلاف ہے -اس کی چند وجوہ ہیں -

- () جم نے تضعیف کی اس کو وہ صدیث بسند ضعیف پینچی جس نے تصبح کی اس کو بسند قوی پینچی 'یاد ونوں کو بسند ضعیف پینچی مگرا یک کو اس کی شواہد و متابعات روایتیں مل گئیں' دوسر ہے کو نہیں ملیں - یاد ونوں کو ملیں مگرا یک نے باعتبار سند خاص ومتن خاص تضعیف کی -چنانچہ ترندی میں بعض جگہ یوں ہے - غریب بھذا اللفظ یعنی باعتبار متن خاص وہ صدیث غریب ہے -
- (۴) مستمی رادی پر جرح ہوئی 'لیکن سبب جرح ایک محدث کونہ معلوم ہوا-اس نے تضعیف کی-دوسرے کو سبب جرح معلوم ہو گیا'اور وہ قابل النفات نہ تھا-اس نے تضج کر دی-
  - (٣) بعض امورا پسے ہیں کہ ان کوایک محدث موجب جرح سمجھتا ہے 'دوسرانہیں سمجھتا-اس اختلاف سے تھیجے و تضعیف ہوئی۔
- ( م ) کسی امام کے کسی رادی پر جرح دیکھ کراس کی تضعیف کر دی گئی اور جرح کرنے والے امام نے اس جرح کو غلط پاکراس سے رجوع کر لیا'رجوع کی اطلاع تضعیف کرنے والوں کو نہیں بینچی'اس لئے وواس کی تضعیف پر قائم رہے جن کو اطلاع ہوگئی انہوں نے تصحیح کی۔
- ۔ (۵) کسی امام نے کسی راوی کی تفتیش کی اور اس میں کوئی امر قابل جرح نہ پایا اس نے اس کی تقییج کی - پچیز ونوں کے بعد راوی کی حالت بدل گئی-اس حالت کو جس نے دیکھااس کی تصعیف کی-اس اختلاف کاار تفاع مراجعت کتب سے بسہولت ممکن ہے-

#### مقدمه يخاري

#### تین قسم کے راوی اور روایتیں:

- (۱) ایک قتم کے وہلوگ تھے جور وایت باللفظ کو ضرور ی اور روایت بالمعنی کو مضر سمجھتے تھے۔ان کی تعداد زیاد ہ ہے۔
  - (۲) وه جور وایت باللفظ کو بهتر جانتے اور مجبور أبالمعنی بھی روایت کرتے تھے-
- (۳) جور دایت بالمعنی کے عادی تھے اور اس میں کچھ نقصان نہ سمجھتے تھے 'یہ تعداد میں بہت کم تھے اور ان میں سے خاص خاص ثقات وماہر علوم کی حدیثیں کی گئیں ہیں۔

تمام کتب حدیث میں انہیں تین قسموں کی روایتیں ہیں-

#### محدثین کی سعی کا متیجہ:

دنیا میں ہزاروں مدیثیں کتابوں میں درج ہیں۔اگر محد ثین صرف جمع مدیث پر قناعت کرتے تواس سے بھی زیادہ ذخیرہ اکھا ہو جا تاادر مدیثوں کی دستیابی کاسلسلہ قیامت تک ختم نہ ہو تا۔ آج جو بدختیوں گر اہوں کو علم مدیث کی طرف نظر کر کے مایو می ہوتی ہے 'وہ نہ ہوتی بلکہ ان کی ہر خواہش کا میاب ہوتی۔ محد ثین نے تلاش کر کے صحابہ کے تعامل پر نظر کر کے راویوں کو جانچ کر مضمون کو عقل کی تراز وہیں تول کر کتاب و سنت سے مقابلہ کر کے حدیثوں کے راویوں کے مدارج و مراتب مقرر کر دیئے۔اب کسی کو جرائت نہیں ہو سمی کر توجی کو غیر صحیح کو خیر صحیح کو خیر صحیح کو خیر صحیح کو خیر سے مقابلہ کر کے حدیث ایسے سخت اصولوں سے کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ سختی ایسے کام میں ممکن نہ تھی۔ موضوعات کی شناخت کے قواعد مقرر ہیں۔ حدیث می مراتب 'رواۃ کے درجات کے ضوابط مدون ہیں۔ علم الفاظ الحدیث کے اصول قائم ہیں۔

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ظل عرش میں ایک راوی سے ذرا می لفظی نقدیم و تاخیر ہو گئی تھی۔ محدثین نے تحقیق و تفتیش کر کے بتادیا کہ اصل تر تیب اس طرح ہے (نزمۃ الفکر)

محد ثین اس درجہ تحقیق و تفتیش کرتے تھے کہ روایت کے مسیح مسیح مسیح مسیح مالات کھل جاتے تھے۔ اور و ضاع اقرار پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مویل نے مویل بن اساعیل سے ایک شخ نے قر آن مجید کی سور توں کے فضا کل حضرت ابی ابن کعب ہے مر فوعاً روایت کئے۔ مویل نے الن سے دریافت کیا کہ یہ حدیث آپ کو کس سے پیٹی ؟ انہوں نے کہا مدائن کے ایک شخ سے اور ووا مجمی زندہ ہے۔ مویل مدائن پیٹی کر اس شخ سے طوار دریافت کیا۔ اس نے ایک اور شخ کا حوالہ دیا۔ یہ بھر ہ گئے۔ اس نے بھر ہ کے شخ کا حوالہ دیا۔ یہ بھر ہ گئے۔ اس نے عباد ان کے ایک شخ سے حدیث و ضع کی ہے۔ (تدریب الراوی)

اس طرح موضوع احادیث کا لیک برا ذخیرہ وجودیس آگیا- گر محدثین کرام نے دودھ کادودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر کے د کھلاویا-رحمه الله اجمعین\_

#### اقسام حدیث

حدیث کی بہت می قشمیں ہیں-سب سے پہلے دو قشمیں ہیں-مقبول ومر دود--

حبر مقبول: وه مديثين مين جن كو باعتبار روايت ودرايت ائمه نے قابل حجت قرار دياہے-

خبر مردود: جن ردایوں کوائمہ نے باعتبار روایت ودرایت تا قابل جبت تھبر ایاہے۔ یہ دونوں فشمیں تین قسموں پر منقسم ہیں۔ تولی نعلی ' تقریری-

قولی: رسول کریم ﷺ کا قول صحابی اس طرح بیان کرے کہ رسول کریم نے یوں فرمایا ہے۔

فعلی: رسول کریم ﷺ کا فعل صحابی اس طرح بیان کرے کہ رسول کریم نے یہ کام اس طرح کیا ہے-تقریری: صحابی یوں بیان کرے کہ میں نے یافلاں شخص نے رسول کریم ﷺ کے سامنے یہ کام اس طرح کیا تو آپ نے منع نہیں

رمايا-

ان تینوں قسموں کی دوفتسمیں ہیں صریحی 'حکمی-

صریکی قولی: صحابی حضور بیات کے بیان فرمودہ الفاظ کو اس طرح بیان کرے کہ جس سے صاف معلوم ہو کہ اس نے بیہ حضور کے خود سنا ہے۔ جیسے سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا حدثنی یا حدثنا رسول الله یا انجبرنی یا انجبرنا رسول الله یا انجبرنی رسول الله و عن رسول الله کو بھی صریحی تولی میں شار کیا ہے۔ انبانی یا انبانا رسول الله کو بھی صریحی تولی میں شار کیا ہے۔ کیونکہ بعض صحابہ نے دوسرے صحابہ سے من کرروایتیں کی ہیں۔

صریکی فعلی: صحابی آنخضرت عظیم کے فعل کواس طرح بیان کرے کہ اس نے یہ فعل آنخضرت عظیم کو کرتے خود و کھاہے۔ جیسے رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر محد ثین نے کان رسول الله کو بھی اس میں شارکیاہے کیونکہ بعض صحابہ نے خود وہ فعل کرتے نہیں دیکھا۔ووسرے صحابی سے من کرروایت کیاہے۔

صریکی تقریری: صحابی ایسے کام کوجو آنخضرت بھا کے سامنے ہوا اور آپ نے اس سے روکا نہیں ایسے الفاظ میں بیان کرے جس سے صاف معلوم ہو کہ یہ کام اس نے خود کیا 'یہ واقعہ اس کے سامنے ہوا۔ جیسے فعلت بحضرة النبی صلی الله علیه وسلم کو بھی اس میں شار کیا ہے۔ محدثین نے فعل فلان بحضرة النبی صلی الله علیه وسلم کو بھی اس میں شار کیا ہے۔

حکمی قولی: ایک ایما صحابی جو اسر الیلیات ہے کو کی بات ماخوذ کرنے کاعادی خبیں ہے۔ وہ ایسی بات بیان کرے جس کا تعلق عقل و

اجتهاد 'بیان لغت اور شرح غریب سے نہ ہو - جیسے احوال قیامت 'قصص انبیاء وغیرہ -

حکمی فعلی: صحابی نے ایساکام کیا ہو کہ جس میں اجتہاد کاد خل نہ ہو۔

حکمی تقریری صحابہ نے آتحضرت کے عبد میں آپ کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ممنوع کام کیا ہو-

باعتبار شهرت وعدم شهرت حديث كي دوفتمين مين - متواتر 'آحاد -

متواتر :وہ حدیث جس کواس قدراشخاص بیان کریں کہ ان کا جھوٹ پر مجتمع ہونا محال ہو' علماء نے ان کی تعداد مختلف قرار دی ہے۔ س'۵'۷'4''۱'ا'''''۲''۴''۰۰''۲''۰۰'

تواتر کی دوقشمیں ہیں - تواتر فعلی - تواتر قولی -

تواتر فعلی زرول کریم ﷺ نے کوئی ایساکام کیا جس کا تعلق ہر روزیا ہر وقت یا پھے دنوں بعد پے در پے دستور العمل سے ہے اور تمام مسلمان اس کو عمل میں لاتے ہیں - جیسے نماز'روزہ وغیرہ کے مسائل متعلقہ -

تواتر قولی: حضور ﷺ کابوارشاد تواترے ثابت ہو اس کی دوقشمیں ہیں - تواتر لفظی ' تواتر معنوی -

تواتر لفظی : یه که راویول نے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہو-

تواتر معنوی: پیر که رادیوں نے اس کے معنی و مطلب کو محفوظ رکھا ہو-اورا پنے الفاظ وعبارت میں بیان کیا ہو-

ان جِله متواترات کی دوقتمیں ہیں-ایک تواتر سکوتی-دوسرے تواتر غیر سکوتی-

تواتر سکوتی : بیا که راوی نے روایت کیااور کسی نے اس پرانکار نہیں کیا-

تواتر غیر سکوتی نید که لوگوں نے اس براثبات کیا اور عملدر آمد کرنے گئے۔

متوارج ہو نکہ مفید علم یقین ہوتی ہیں اس لئے مقبول ہی ہوتی ہیں -مردود نہیں ہو تیں - خبر متوارکا تعلق حس ہے - فعل کا تعلق حس باصرہ ہے ہے اور قول کا حس سامعہ ہے ہے -

فعل کے متعلق راوی بیان کرے رأیت رسول الله یا فعل كذا\_

قول کے متعلق بیان کرے سمعت رسول الله یا قال کذا۔

آ حاد:جو متواتر نہ ہو-وہ روایات کہ عموماً ان کا تعلق عام خلائق ہے ایسا نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت یا پھی دنوں کے بعد پے در پے عمل میں آتی رہی ہوں-بلکہ قلت وندرت کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو-

خبر واحد کے رادی اگر اچھے ہیں تو مقبول ہوگی اگر اچھے نہیں تو مر دود ہوگی-امام نوویؒ نے شرح صمیح مسلم میں لکھاہے کہ وہ اخبار آ حاد جو صحیحین کے علاوہ ہیں اس و قت واجب العمل ہوں مے جب کہ ان کی سندیں صحت کو پہنچ جا کیں-

اخبار آحاد کی تین قتمیں ہیں-مشہور-عزیز-غریب-

مشہور: جس حدیث صحح کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم تین ضرور ہوں۔یا جس کی روایت عہد محابہ و تابعین میں کم ہوئی ہواور

بعد کو کچھ زیادہ ہوئی ہو۔اس میں بیہ ضروری نہیں کہ رواۃ کاسلسلہ ابتداءے انتہا تک یکسال ہو۔

اگر مشہور کے رواق کاسلسلہ ابتداء سے انتہاتک یکسال ہے تواس کو مستغیض کہیں گے-

عزیز: وہ حدیث صحیح جس کے سلسلہ رواۃ میں ہمیشہ دو ہی راوی پائے جائیں۔ گو کتنے ہی طرق سے مروی ہو تکر ہر طریق میں ان ہی دو راویوں میں سے کوئیا کیک راوی پایا جائے۔

غریب: ده حدیث جس کے اسادیس کسی جگه صرف ایک ہی راوی ہواس کو فرد بھی کہتے ہیں - فرد کی دوفتمیں ہیں - فرد مطلق '

فرونسبی-

۔ فرد مطلق :وہ ہے جس کی سند میں صحابی ہے جوروایت کر تاہے وہ متفر دہے۔اس کو غریب مطلق بھی کہتے ہیں۔ فرد نسبی :وہ ہے جس میں صحابی ہے روایت کرنے والے کے بعد کوئی راوی متفر دہے۔

غریب بہذا اللفظ:جو مدیث باعتبار متن خاص کے غریب ہو-

خبر مقبول کی پہلی تقسیم:

سیحیے: جس کے رادی متدین 'متشرع' جیدالحفظ 'ضابط وعادل ہوں۔اس کی سند مسلسل ہو۔اس بیں کسی قتم کی علت نہ ہو۔ حسن: مثل صحیح کی ہے 'فرق اس قدر ہے کہ اس کے راوی صحیح کے راویوں سے صفت ضبط میں کم ہوں۔ان دونوں قسموں کی دو قسمیں ہیں۔لِذَاتِهِ اور لِغیرہ۔

تھیجے لذانہ جس کے راویاعلیٰ در جہ کے ہوںاور معلل وشاذ نہ ہو-

صیح لغیرہ راوی صحیح لذاتہ ہے کم درجہ کے ہول متعدد طرق ہے ہواسناد متصل ہول شاذ نہ ہو۔

حسن لذاته: جس كے راوى حديث هيچ كے راويوں سے صغت ضبط ميں كم ہوں ليكن كثرت طرق سے ہو-

حسن لغیرہ: جس کے راوی حسن لذاتہ ہے کم درجہ کے ہوں مگر متعدد طرق ہے ہو-

توى: جس كے سبراوى عقيل اور قوى الحافظه اور ثقه مول-

شاذ و محفوظ ناگر ثقہ راوی نے کسی ایسے راوی کے خلاف روایت کی جواس سے رانج ہے تواس صدیث کو شاذ کہیں گے اور اس کے مقابل کو محفوظ ۔ منکر و معروف:اگر ضعف راوی نے قوی راوی کے خلاف روایت کی تواس کی حدیث کو منکر اور مقابل والی کو معروف کہتے ہیں۔ متا لع: حدیث فرد کے جس راوی کے متعلق گمان تفرد تھا۔اگر اس کا کوئی موافق مل گیا تواس موافق کو متابع اور موافقت کو متابعت کہتے ہیں۔اور اگر متابعت نفس منفرد راوی کے لئے ہے تواس کو متابعت تامہ کہتے ہیں۔اور اگر اس کے شخ یااو پر کے راوی کے لئے ہے تو متابعت قاصرہ کہیں گے۔ میں۔

متابعت قاصرہ کہیں گے-خبر مقبول کی دوسری تقسیم:

محكم: جس مديث مقبول كي كو كي مديث معارض نه هو-

مختلف الحدیث آگر کسی خبر مقبول کے معارض کوئی خبر مقبول ہے اور ان دونوں میں بطریق اعتدال تطابق ممکن ہے تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں-

ناسخ و منسوخ: جس خبر مقبول کے معارض کوئی خبر مقبول ہواور ان میں تطابق ممکن ہو توجو حدیث مقدم ثابت ہوگی وہ منسوخ سنجھی جائے گی اور دوسری ناسخ -

متو قف فیہ: جن دوحدیثوں میں تعارض ہواور تطبق ممکن نہ ہواور شان نزول کے ذریعہ سے اس کو نامخ و منسوخ بھی قرار نہ دیا جاسکے تو دیونوں پر عمل کرنے میں تو قف کیا جائے گا-

تقسيم خبر مردود:

حدیث کے مردود ہونے کی دو وجہیں ہوتی ہیں-ایک میہ کہ اس کی اپناد سے ایک یا کئی راوی ساقط ہوں-دوسر می میہ کہ اس کا کوئی رادی بلحاظ دیانت وضیط مجروح ہو-

#### باعتبار سند:

مقوط راوی کے اعتبار سے خبر مردود کی چار قشمیں ہیں 'معلق' مرسل' معصل' منقطع-

متعلق: جس حدیث کے ابتداء سند ہے بتھرف راوی ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں یااس کی سند حذف کردی گئی ہویا بیان کرنے والا اپنے شیح و چھوڑ کرشخ الشیخ ہے روایت کرے توبیہ حدیث معلق کہلائے گی-اگر راوی مدلس ہے توحدیث مدلس کہلائے گی-

مرسل: تابعی ہے اوپر کاراوی جس حدیث کاساقط ہواس طرح روایت کرنے کوار سال کہتے ہیں-اگر کوئی تابعی اپنے ایسے ہم عصر ار سال کر تاہے کہ جس سے اس کی ملا قات ٹابت نہیں تواس کو مرسل خفی کہتے ہیں-

معضل: جس حدیث کی سند میں دویا دو ہے زیادہ راوی مسلسل ساقط ہوں۔

منقطع: جس صدیث کی سند ہے ایک یا کئی راو می متفرق مقامات ہے ساقط ہوں۔ حدیث معتمن 'جس میں عنعنہ فلان ہے روایت ہویا '' فلال راو ک سے مرو کی ہے ''بیان کیا جائے۔اس میں امام بخار کُٹ کی میہ شرط ہے کہ راو ک سے مرو ک عنہ کی ملا قات ٹابت ہو۔امام مسلمٌ کی شرط یہ ہے کہ دونوں ہمعصر ہوں۔ بعض نے راو کی کامرو کی عنہ ہے روایت کرناکا فی سمجھاہے۔

بلحاظ طعن راوي:

موضوع: جس کاراوی حدیثیں بنانے والا مشہور ہو-

متر وک:جس کو جھوٹی روایت کرنے والے راوی نے روایت کیا ہو-

منكر: جس كاراوي بكثرت فلطيال كرتامو-

معلل: جس حدیث کی سند میں ایسی علتیں ہوں جو سند کی صحت میں خلل انداز ہوتی ہوں۔

مدرج:اس کی و وقتمیں ہیں -ایک مدرج الا سناد -دوسرے مدرج الستن -

- (i) مدرج الاسناد: جس كي سند ميں تغير كيا گيا ہو-
- 🖋 مدرج الستن: متن حديث ميس صحابي يا تابعي كا قول ملاديا كيامو-

مقلوب: جس حدیث کی سند میں اساء مقدم مؤخر ہو گئے ہوں یامتن میں الفاظ مقدم مؤخر ہو گئے ہوں۔

المزيد في متصل الاسناد: جس كي سند مين كو كي راوي زياده كر ديا كيا هو -

مضطرب: راوی میں اس طرح تبدیلی کر دی گئی ہو کہ ایک روایت کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہ ہویاراوی کو سلسلہ روات یا عبارت متن حدیث مسلسل یا نہ رہی ہو-

ممصحف و محر ف:اسائے روات میں یاالفاظ میں باوجو د بقائے صورت حظی تغیر کر دیا گیا ہو جیسے شرتے کو سر تنج کر دیا گیا ہو تواس کو مصحف کہتے ہیں اوراگر اساء روات میں اس طرح تغیر ہوا کہ جسے حفص کا جعفر ہو گیا ہو تواس کو محرف کہتے ہیں۔

روایت بالمعنی: راوی حدیث میں اختصار کرلے یا الفاظ حدیث کو محفوظ نہ رکھا ہو بلکہ مطلب یاد رکھ کرائی عبارت میں بیان کیا۔
بعض اثمہ نے روایت بالمعنی کو جائز نہیں رکھا۔ بعض نے یہ شرط کی ہے کہ روایت بالمعنی اصحاب کے سواکسی کو جائز نہیں۔ بعض نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر روایت بالمعنی کرنے والا فقیہ و فہیم ہے تواس کی روایت کی جائے گی اور اس کا اختصار جائز سمجھا جائے گا۔ تابعین میں سے امام حسن بھری 'امام شعبہ 'امام ابراہیم نحفی 'امام سفیان ثور گروایت بالمعنی کو لیتے تھے۔ اصل ہے ہے کہ جن لوگوں کے دماغ میں تفقہ فی الدین ہو تا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ میں تفقہ فی الدین ہو تا ہے کہ الفاظ کے لئے مشکل سے گئوائش ہو تا ہے کہ الفاظ کے لئے مشکل سے گئوائش ہو سکتی ہے۔ مجتمدین کی بھی کیفیت تھی۔ امام سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر ہم ایک حدیث کو اپنے سنے ہوئے کے موافق بیان گرنا جا ہیں تو نہیں بیان کر سکتے۔ (تذکر ۃ الحفاظ)

امام ابن سیرینؒ نے بیان کیا کہ میں نے ایک حدیث کو دس شیوخ سے سنا- ہر ایک نے مختلف لفظوں میں بیان کیا- گر معنی ایک ہی تھے - (مصنف عبد الرزاق)

فقیہ و فنہم کا بالمعنی یا بالا خصار روایت کرنا مصر نہیں 'ہاں عوام کا ضرور موجب نقصان ہے۔اس لئے خاص خاص مجتهدین نے روایت بالمعنی کو جائز رکھا باقی محدثین اکثر روایت باللفظ ہی کے پابند تھے اور ان کویاد رہتا تھا اور وہ یاد رکھتے تھے۔الفاظ رسول کا بیان حدیث قولی ہی میں ہو سکتاہے۔فعلی و تقریری کا بیان تو بالمعنی ہی ہوگا۔

مبهم: جس کے راوی کانام ذکرند کیا گیاہو-یااس طرح ذکر کیا گیاہو کہ صحیح خیال قائم نہ ہو سکے-

مستور: جس کوایسے راوی نے روایت کیا ہو کہ جس کا حافظہ متغیر ہو گیا ہواوریہ تحقیق نہ ہوسکے کہ یہ روایت اس کے کس زمانہ کی ہے۔ قبل از عارضہ یا بعد از عارضہ -

شاذ: جس كاراوي بميشه بدحا فظه رہا-

مختلط: جس کے راوی کو کسی وجہ ہے سہو و نسیان کا عار ضہ لاحق ہو گیا ہو -ایسے راوی کی روایت جو قبل از عار ضہ ہوگی وہ لی جائے گی جو عار ضہ کے بعد ہوگی وہ قبول نہ کی جائے گی -

ضعیف: جس کے رادیوں میں کو کی رادی کم فہم 'بد حافظہ وغیرہ ہو-

تقسيم خبر بلحاظ اسناد:

مر فوع: جس مديث كي سندر سول كريمٌ پر منتبي مواور سب راوي ثقه مون-



مو قوف: جس میں راوی صحالی کے قول و فعل و تقریر کوبیان کرے-

مقطوع: جس میں راوی تابعی کے قول و فعل یا تقریر کو بیان کرے موقوف اور مقطوع کواثر بھی کہتے ہیں۔

میند: مرفوع صحابی جوایسی اسادے ثابت ہو کہ بظاہر متصل ہے۔

متصل: جس کے سلسلہ روات میں ایک راوی بھی درمیان میں ساقط نہ ہواہو-

نوٹ: - بعض حدیثوں کے سہاتھ حسن غریب اور حسن صحیح وغیرہ لکھا ہے -اس سے مرادیہ ہے کہ یہ حدیث دونوں طریق سے مردی ہے - متنق علیہ دہ حدیث ہے جس پر امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں کا اتفاق ہو - کل متفق علیہ حدیثیں (۲۳۲۲) ہیں -

حدیث قمرس: -وہ حدیث ہے جس میں رسول کریم نے خداوندِ ذوالجلال کی طرف سے بیان کیا ہو یعنی فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تا ہے۔ (اقتباس از کتاب حسنات الا خبار تاریخ الحدیث' قاضی عبد الصمد صار مسیوھار وی)

حدیث: پر فنی نقط نظرے تبعرہ آپ مطالعہ فرمارے ہیں یہاں تک حدیث کے متعلق کچھ اصطلاحات آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں جن کی تفصیلات کے لئے متعلق ایک بنیادی چیز پر ہیں جن کی تفصیلات کے لئے متعلق ایک بنیادی چیز پر آپ کو توجہ دلائی جائے گی وہ بنیادی چیز اسناد ہوتی توجہ محض جو چا ہتا کہہ دیتا۔اسناد من الدین و لو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء یعنی اسنادہ بن ہو جہ اگر اسناد نہ ہوتی توجو محض جو چا ہتا کہہ دیتا۔اسنادے مراد وہ سند ہیں جو محد ثین کرام اپناسا تذہ من شاء ماشاء یعنی اسنادہ بن کر موجود ہو گئے ہے گئے علم اساء الرجال وجود میں آیا جس کے متعلق ایک غیر مسلم فلسفی ڈاکٹر اسپر گر کھتے ہیں "نہ کوئی قوم د نیا میں ایک گذری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کا عظیم الثان فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ مخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے "۔اسنادگی اہمیت پر علامہ حافظ ابن حزم نے بہت پچھ کھھا ہے جس کا بہترین فلاصہ استاذالحد بیٹ حضرت مولا نابدر عالم میر مخصی مرحوم نے اپنی قابل قدر کتاب "ترجمان النہ "میں پیش فریا ہے ۔ چنانچہ حضرت میر شمی مرحوم علامہ ابن حزم کے اس مرحم فی فریا نے جس کا معلوم ہو مورے نیائی قابل قدر کتاب "ترجمان النہ "میں پیش فریا ہے ۔ چنانچہ حضرت میر شمی مرحوم علامہ ابن حزم کے ان مباحث کواس طرح نقل فرماتے ہیں۔

سند صرف اسلام کی خصوصیت ہے:

حافظ ابن حزم تنح یر فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کی کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ اپنے رسول کے کلمات صیح صیح جوت کے ساتھ محفی ظاکر سکے یہ صرف اس امت کا طغرائے امتیاز ہے کہ اس کو اپنے رسول کے ایک ایک کلمہ کی صحت اور اتصال کے ساتھ جمع کرنے کی توفیق بخش دی گئی ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی فد ہب ایسا نہیں ہے جو اپنے پیٹوا کے ایک کلمہ کی سند بھی صحیح طریق پر پیٹ کر سکتا ہے۔ سے اس کے بر خلاف اسلام ہے جو اپنے رسول کی سیرت کا ایک ایک گوشہ پوری صحت وا تصال کے ساتھ پیٹ کر سکتا ہے۔

#### دین کے ثبوت کی چھ صورتیں:

ہمارے دین کی معتبر اور غیر معتبر طور پر منقول ہونے کی کل چھ صور تیں ہیں ﴿) پہلی صورت میں شرق سے لے کر غرب تک مسلم و کا فرسب شریک ہیں۔ یہاں منصف و معاند کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے جیسا قرآن کریم۔ تمام عالم اس کا شاہد ہے کہ جو قرآن ہمارے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہمازل ہواتھا اس طرح بنے وقتہ نماز'ر مضان کے روزے'ز کو ہ بھی ایس ہمارت ہو اور اس محلام جو قرآن کریم میں منصوص ہیں سب تواخر کے ساتھ شابت ہیں۔ یہود و نصار کی کے غذ ہب میں ایک بات بھی ایس نہیں ہم جس کے مود شوت ہی میں سوطرح ہم کے جس کے خود شوت ہی میں سوطرح کے شہات ہیں۔ یہود کو اس کا اعتبر اف ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد عام ارتداد تھیل گیا تھا۔ زمانہ دراز تک بت پرتی کی جاتی تھی انہیاء علیم السلام کو ایڈ ائیں ، می جاتی تھیں حق کہ بعض کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ شرو فساد کے اس دور میں بھلا تورات کی حفاظت کا کیا

خیال کیا جاسکتاہے اس کا تواتر توور کنار-

نصاریٰ کا حال رہے ہے کہ ان کے کل مذہب کی بنیاد پانچ اشخاص پر ہے جن کا جھوٹ خود ان کے بیانات سے ٹابت ہے قر آن کریم کے تواتر سے بھلااس کا کہامقابلہ کہاجا سکتاہے۔

(۲) دوسر اطریقه بھی متواتر ہے مگراس کادائرہ پہلے ہے کسی قدر تنگ ہے یعنی پہلی صورت میں اہل علم اور بے علم مسلم اور کافر سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں صرف ایک محدود دائرہ کواس کاعلم ہوتا ہے اگر چہ اس کااحاطہ بھی ہزاروں کی تعداد سے متجاوز ہو تا ہے جیباکہ آپ کے معجزات 'مناسک حج اور زکوۃ کے بعض احکام' اہل خیبر ہے آپ کامعاہدہ وغیرہ وغیرہ - یہود و نصاریٰ کے پاس اس جنس کا ثبوت بھی ندار د ہے۔(۳) تیسر ی صورت یہ ہے کہ اس کے نقل کرنے والے اگر چہ حد تواتر کو نہ پہنچیں مگر معتمدا شخاص ہوں پھر وہ ای قتم کے دوسرے چندا شخاص یاایک شخص سے نقل کریں اور ای طرح یہ نقل طبقہ بہ طبقہ آں حصرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو حائے یہود ونصار پٰ کے یہاں اس قتم کی بھی کوئی سند نہیں ہے' بیامتیاز صرف امت محمدُ یہ کاہے کہ اس نے اپنے رسولؑ کاا یک ایک کلمہ ہر ممکن سے ممکن طریق ہے محفوظ کر لیاہے -اور اس خدمت کے لئے شرق و غرب میں اتنے نفوس مارے مارے پھرے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالٰی کے سواکسی کو معلوم نہیں۔ بتیجہ یہ ہے کہ آج کسی فاسق کی بیہ عجال نہیں رہی کہ وہ دین کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکے اس کے بر خلاف یہود و نصار کیا اپنے دین کے کسی ایک مسئلہ کے متعلق بھی د ثوق کے ساتھ بیہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے دین کا جزء ہے - (مم) چوتھی صورت مرسل ہے یعنی رسول اور ناقل کے در میان کاواسطہ ند کور نہ ہو کوئی تابعی براہ راست آپ کا قول و فعل نقل کرے یہود و نصاریٰ کے پاس زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی کوئی سند ہے تواس قتم کی ہے پھر اس طریقہ میں بھی زمانۂ نبوت سے جو قرب ہمیں حاصل ہے انہیں حاصل نہیں' اس پر ان کے لئے اندرونی اور بیرونی حالات کی ناموافقت مزید برال ہے اس لئے جتنے ترود اور شبہات کے امکانات وہاں پیدا ہو سکتے میں یہاں نہیں ہو سکتے - ہمارے علم میں یہود و نصاریٰ کے پاس صرف ایک ہی مسئلہ ایباہے جس کو ان کے کسی عالم نے بنی اسر ائیل کے کسی آخری نبی ہے براہ براست سنا ہے'اس کے علاوہ ان کے تمام دین کے ثبوت کی در میانی کڑی غائب ہے۔ ہم ان طریقوں میں سے اپنے تمام دین کی بنیاد صرف پہلے تین طریقوں پر قائم کرتے ہیں۔ مرسل کے قبول در د کرنے کے متعلق اصول حدیث میں اختلاف نقل کیا گیاہے ہر فریق کے دلا کل وہاں فد کور ہیں یہاں طوالت کے خوف سے ان کو نقل نہیں کیا گیا-قول و فعل صحابی کے متعلق بھی بڑی تفصیل ہے اگر حکماً مرفوع ہے تووہ بھی قابل ججت ہے اس کی بحث بھی اصول صدیث کی كتابول مين ديكه لي جائے-(الملل دالنحل ج ٣٥ ٢٧- ٢٩)

(۵) پانچویں صورت پیہ ہے کہ سند کے بعض راوی مجروح اور غیر ثقه بھی ہوں ہمارے نزدیک ایسی سند کا اعتبار کرنا طلال نہیں (۲) چھٹی صورت پیہ ہے کہ وہ آل حضرت بیائیے کا قول و فعل ہی نہ ہو بلکہ ندکورہ بالا طریق سے کسی صحافی کا قول و فعل ہواس کے نشلیم کرنے نہ کرنے میں بھی اختلاف ہے ہم اسے واجب التسلیم نہیں سمجھتے - (الملل والنحل جلد ۲۳ ص۲۷ – ۱۹

ابن حزم ؒ کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ تواتر کے علاوہ خبر واحد بھی دین میں ججت ہے۔ دین کی بنیاد صرف تواتر پر قائم کرنااس کے بہت بڑے حصہ کو ضائع کر دینا ہے کیونکہ تواتر کے ساتھ جتنا حصہ ٹابت ہے وہ تمام دین کے مقابلہ میں اتنا قلیل ہے کہ اس کونہ ہونے کے برابر کہاجا سکتا ہے۔ آگے حضرت استاذالحدیث نے خبر واحد کے متعلق ذرا مفصل سے لکھاہے جے ہم بھی مولانا مرحوم ہی کے لفظوں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا شیخ الحدیث لکھتے ہیں۔

#### خبر واحد کی جنیت:

اصول حدیث کی اصطلاح کے لحاظ ہے اجمالی طور پر حدیث کی دوقشمیں ہیں (۱) متواتر (۲) خبر واحد - ہر اس خبر کوجو متواتر نہ ہو

اصطااحی طور مرخر واحد ہی کہاجا تاہے-

لہذا خبر واحد کے لفظ ہے اس کا جو مفہوم دماغ میں پیدا ہو تا ہے ای میں خبر واحد کا انحصار نہ سجھنا چاہئے بلکہ تواتر کا عدد کس ایک طبقہ میں بھی فوت ہو جائے تواس کو خبر واحد ہی کہا جاتا ہے خواہوہ خبر کتنے ہی افراد ہے روایت کی گئی ہو۔ اس کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کا روایت کرنے والا ہر دور میں صرف ایک ہی صحف ہو۔ جولوگ متواتر کے سواخبر واحد کو مطلقا جحت نہیں مانے ان کو ذرااس پر غور بھی کرتا چاہئے اگر کی حدیث کے راوی صحابہ و تا بعین کے دور میں بکثرت موجود ہوں پھر کی ایک دور میں اساتذہ و تلا نہ ہی کی نقل و حرکت کی قلت و کرتا ہی ہو جائیں تو کیا ایک خبر کو بھی رد کر دینا عقلا مناسب ہے۔ بہ وجہ ہو قلت و کر دور میں اس تذہ و تلا نہ ہی کی نقل و حرکت کی کہ بعض معز لہ جو خبر واحد کے سب سے پہلے منکر ہیں۔ اس پر غور کرتے اس فیصلہ کے لئے مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ہر دور میں اس کے داوی دورو موجود ہیں تو پھر ایک خبر کو جت کہہ دیا جائے گا۔ اس کی تردید کی اب کوئی وجہ نہیں رہتی حالا تکہ ضرف دوراویوں ہے کی خبر کو متواتر نہیں کہاجا سکتا وہ خبر واحد ہیں ہی جہ دیا جائے گا۔ اس کی تردید کی اب کوئی وجہ نہیں رہتی حالا تکہ ضرف دوراویوں ہے کی اخبر کو متواتر نہیں کہاجا سکتا وہ خبر واحد ہیں ہی جائے گا۔ اس کی تردید کی اب کوئی وجہ نہیں رہتی حالا تکہ ضرف دوراویوں ہے کہ اس کی مفدی تھی کہ اس کو مفید یقین کہاجا سکتا ہے۔ پھر اس بہت بڑی غفلت ہے۔ تہ وین حدیث کا دور تیسر می صدی تک قر میں کہ اس میں ذخیرہ عدر یہ کی احد و سری صدی شروع ہونے نہ پائی کہ تدوین موجود ہیں اور آپ کی احاد یٹ کا ذخیرہ مختلف طور پر ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس کے بعد دو سری صدی شروع ہونے نہ پائی کہ تدوین حدیث کی احد و نہ کیا۔ اس کی احد دو سری صدی شروع ہونے نہ پائی کہ تدوین صدیث کی احد و نہی اور آپ کی احداد نے تاسب میں تم اور نہ میں تم ام ذخیرہ احداد کے بال محکوک ہو جانا بہت بعیداز قیاں ہے۔

اگر تدوین حدیث صحابہ و تابعین کے دور کے بعد شروع ہوتی تو حدیث کے ثبوت میں شبہ کرنا معقول ہو تالیکن جب کہ فقط احادیث کا سلنملہ خود آپ کے زمانے سے برابر متصل طور پر چلا آرہاہے تواب اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی مخبائش باتی نہیں ہے۔ امام شافعیؒ نے اپنے رسالہ میں اس پر مستقل ایک مقالہ لکھا ہے اور آل حضرت ﷺ کے زمانہ ہی کے واقعات سے خبر واحد کی جمیت ثابت کی ہے ہم یہال اس کا مختصر خلاصہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔

#### يهلاواقعه:

تحویل قبلہ سے پہلے اہل قباء کا قبلہ بھی بیت المقد س تھالیکن جب آل حضرت ﷺ کا قاصد صبح کی نماز میں تحویل قبلہ کی خبر لے کر ان کے پاس پہنچا تو سب نے نماز کے اندر ہی اپنارخ بیت اللہ کی طرف بدل دیاس سے صاف یہ بتیجہ ثلثا ہے کہ ان کے نزدیک دینی مسائل میں خبر واحد جت تھی اور اگر بالفرض ان کا بیاقدام غلط ہوتا تو یقیناً آل حضرت ﷺ ان کو تنبیہ فرماتے کہ جب تم ایک قطعی قبلہ پر قائم تھے تو تم نے صرف ایک مخص کے قول پر ایک فرض قطعی کو کیسے چھوڑ دیااور براہ راست میری ہدایت یا خبر متواتر کا انتظار کیوں نہ کیا گریہاں اعتراض کرنا تو درکنارا پی جانب سے فرو واحد کا بھیجنا اس بات کی تعلی ہوئی دلیل ہے کہ خود صاحب نبوت کے نزدیک بھی دین کے بارے میں ایک ثقہ اور صادق محض کا قول کا تی ہے۔

#### دوسرا واقعه:

ہیہ کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں ابو عبیدہ ابو طلحہ ابی بن کعب کوشر اب پلار ہاتھا کہ د فعۃ ایک محض آیااور اس نے خبر دی کہ شراب حرام ہوگئ ہے۔ یہ سن کر فور اابو طلحہ نے کہا آس اٹھواور شر اب کے منگے تو ژ ڈالو۔ میں اٹھا اور شراب کے برتن تو ژ دیئے۔ فلہر ہے کہ شراب پہلے شر عاطال ہی تھی لیکن یہاں صرف ایک محض کے بیان پر اس کی حرمت کا یعین کرلیا گیااور اس کے برتن تو ژ ڈالے گئے۔ حاضرین میں سے کسی نے اتنا تا مل بھی نہ کیا کہ آنخضرت عظیم سے بالمشافہ جاکر پوچھ آتااور نہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ قبل از تحقیق میہ اضاعت بال اور اسر اف بے جاکوں کیا گیا۔

#### تيسرا واقعه:

تخود آل حفرت بھی کا فرمان ہے۔ آپ نے زنا کے ایک مقدمہ میں زانی کے اقرار پراس کو کوڑے لگانے کا تھم دیاادر جس عورت کے متعلق اس شخص نے زنا کرنے کاا قرار کیا تھااس کے پاس انیس کو بھیجاادر فرمایا کہ اس سے دریافت کرو۔اگر وہ بھی اقرار کرے تواس کو رجم کر دو ورنہ اس شخص کو حد فذف لگاؤ کیونکہ اس نے بلا شرقی ثبوت کے ایک عورت پر زنا کی تہمت کیسے رکھی۔انیس پہنچ اس عورت نے زنا کا اقرار کیا اور وہ بھی رجم کردی گئی۔

#### چوتھا واقعہ:

عمر دبن سلیم زرقی اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم منیٰ میں مقیم تھے - کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؓ اونٹ پر سوار چیخ چیخ کریہ کتے چلے آرے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں کوئی شخص ان میں روزہ نہ رکھے -

#### يانجوال واقعه:

یزید بن شیبان کہتے ہیں کہ ہم مقام عرفات میں تھے۔اتفاقا ہمارامقام آنخضرت بیکٹنے کی قیام گاہ ہے دور تھا۔ای درمیان میں ہمارے پاس آنخضرت بیکٹنے کا قاصدیہ بیام لے کر بہنچا کہ ہم جہال مخمبرے ہوئے ہیں اپنی ای جگہ پر رہیں دہاں سے منتقل ہونے کی ضرورت نہیں۔میدان عرفات میں جہال بھی قیام ہوجائے فریضہ وقوف ہوجا تاہے۔

#### جھٹا واقعہ:

بھرت کے نویں سال آل حفزت ملطقہ نے حفزت صدیق اکبر گوجی کا میر بنا کر بھیجا تاکہ فریضہ نج کو انجام دیں اور ان کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا کہ وہ کفار کو سور ۂ برائ کی آیات سنا کر ہوشیار کر دیں کہ انہوں نے خود بد عہدی کی ہے اب خدا کا بھی ان سے معاہدہ باتی نہیں رہا۔

۔ ان سب احادیث میں آل حفرت ﷺ کا لیک ایک شخص کو اپنی جانب سے بھیجنا باوجود یکہ آپ کا بنفس نفیس تشریف لے جانا بھی ممکن تھا'اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ دین میں ایک ثقہ اور صادق شخص کی خبر حجت گر دانی گئی ہے۔

#### خبر واحد کی جمیت کاایک اور ثبوت:

اس کے سوا آپ نے عامل اور قاصد جہاں جہاں بھی بھیج ہیں ان میں عدد کا لحاظ کوئی نہیں کیا۔ قیس بن عاصم 'ز برقان بن بدر اور ابن زبیر وغیرہ کواپنے! پنے قبائل کی طرف روانہ کیا۔ وفد بحرین کے ساتھ ابن سعید بن العاص کو بھیجا اور معاذ بن جبل کو یمن کے بالمقابل بھیجااور جنگ کے بعدان کو شریعت کی تعلیم دینے کا تھم دیالیکن کہیں منقول نہیں کہ آپ کے عاملین کے ساتھ کسی نے یہ مناقشہ کیا ہو کہ چونکہ بیا لیک ہی فرد ہے اس لئے اس کو صدقات و عشر نہیں دیئے جاتمیں گئے۔

#### خبر واحد کی جمیت کا تیسرا ثبوت:

ای طرح آپ نے دعوت اسلام کے لئے مختلف بلاد میں بارہ قاصد روانہ فرمائے اور صرف اس بات کی رعایت کی کہ ہر سمت میں ایسا شخص بھیجاجائے جواس نواح میں متعارف ہو تاکہ اس کے جھوٹے ہونے کا ندیشہ نہ رہے اور ان کواس کا طمینان ہو جائے کہ وہ آل حضرت بھیجا جائے جواس نواح میں متعارف ہو تاکہ اس کے جھوٹے ہونے کا ندیشہ نہ رہے اور ان کواس کا طمینان ہو جائے کہ وہ آل کو حضرت بھیجنے کا قاصد ہے -اس کے علاوہ آپ کے عاملوں اور قاضوں کے پاس جب بھی آپ کے خطوط پہنچ تو ہمیشہ انہوں نے فور اان کو تافذ کیا اور خواہ مخواہ کے شہبات کو کوئی راہ نہ دی پھر آپ کے بعد بھی آپ کے خلفاء و عمال کا بھی دستور رہا جتی کہ مسلمانوں میں ایک ہی خلفہ ایک بیادان نہ تھا۔

امام شافی فرماتے ہیں کہ خرواحد کی جیت کے لئے یہ چنداحادیث بطور مشتے نمونداز خروارے کافی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم نے ان لوگوں کوپایا ہے جن کو کہ ہم نے دیکھااور یہی عقیدہ انہوں نے اپنے پہلوں کا ہم سے بیان کیا۔ خبر واحد کی ججیت کا چو تھا ثبوت:

ہم نے مدینہ میں ہمیشہ بہن دیکھا ہے کہ آل حضرت عظیمہ کے محالی ابو سعید خدری ایک حدیث نقل کردیتے ہیں اور اس سے دین کی ایک سنت ٹابت ہو جاتی ہے ۔ ابو ہریرہ ایک روایت کرتے ہیں اس سے ایک سنت ٹابت ہو جاتی ہے ۔ اس طرح ایک ایک محالی کے بیان پر دین کی اور سنتیں ٹابت ہوتی چلی جاتا تھا۔ آخر میں امام شافع کھتے ہیں کہ دین کی اور سنتیں ٹابت ہوتی چلی جاتا تھا۔ آخر میں امام شافع کھتے ہیں کہ میں نے مدینہ و کما ہوتی کو دیکھا کہ وہ آل حضرت تھاتے کے ایک محالی سے روایت کرتے تھے اور صرف اس ایک محالی کی حدیث ہے ایک محالی کی حدیث ہے ایک سنت ٹابت ہوجاتی تھی ۔ الل مدینہ کے چندنام ہے ہیں۔

محمد بن جبیر' نافع بن جبیر' یزید بن طلحہ' محمد بن طلحہ' نافع بن مجیر ' ابوسلمۃ بن عبدالرحلٰ ' حید بن عبدالرحلٰ ' خارجۃ بن زید' عبدالرحلٰ بن جبیر' نافع بن جبیر نافع بن جبر اللہ کہ کے چنداساء حسب ذیل ہیں - عطاء' طاؤ س' عبدالرحلٰ بن کعب' عبداللہ بن البی تار فیر ہم – اور الل کمہ کے چنداساء حسب ذیل ہیں - عطاء' طاؤ س' بجابہ ' بن البم کلدر وغیر ہم اور اس طرح بمن جب بن مجابہ ابن ابی ملک کہ محمد بن خالد ' عبداللہ بن البی یزید ' عبداللہ بن بایاہ ' ابن ابی عمار ' محمد بن المملدر وغیر ہم اور اس طرح بمن جب بن میں وہب بن منبہ اور شام میں کمول اور بھرہ میں عبدالرحمٰن بن عنم ' حسن اور محمد بن سیر بن ' کو فہ میں اسود' علقمہ ' اور صحی غرض تمام بلاد اسلامیہ اس عقیدہ پر سے کہ خبر واحد جب ہے آگر بالفرض کسی خاص مسئلہ کے متعلق کسی کے لئے یہ کہنا جوں کہ میرے علم میں فقہاء سلمین کے خلاف سمجھ کر اتنا پھر بھی کہنا ہوں کہ میرے علم میں فقہاء سلمین عمر کی کااس میں اختلاف نہیں ہے ۔

## خرواحدير عمل نه كرنے كى چند صورتيں:

ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کس کے پاس خبر واحد پینچی ہو تواس نے اس پراس لئے عمل نہ کیا ہو کہ اس کے نزدیک وہ خبر حد صحت کونہ سیخی ہو یا وہ حدیث اس کے باس معنوں کو محتل ہواور اس نے دوسرے معنی پر عمل کر لیا ہویااس کے معاد ض اس سے زیادہ صحیح حدیث اس کے پاس موجود ہو ۔ غرض جب تک وجوہ تر چیا سباب ترک میں سے کوئی سبب اس کے پاس موجود نہ ہو ہرگز کسی کیلئے خبر واحد کا ترک کرنا جائز نہیں۔ خبر واحد کے مراتب:

ای کے ساتھ یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ ایک وہ حدیث جس پر سب کا اتفاق ہو اور ایک وہ جو کسی خاص مسئلہ کے متعلق صرف ایک رادی ہے روایت کی گئی ہو'اس میں مختلف تاویلوں کی مخبائش بھی نہ ہو' دونوں برابر نہیں ہو سکتیں ۔ پہلی حدیث کا تسلیم کرنا بلا شبہ قطعی ہے ۔ اگر اس کا کوئی مکر ہو تو اس سے تو ہہ کرائی جائے کین دوسری قتم کی حدیث اس در جہ قوی نہیں ۔ اگر اس حدیث میں کوئی شب کوئی شک کرے تو اس سے تو ہہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہوگا جب تک کہ اسباب ترک میں سے کوئی سب یا نہ جائے جیسا کہ شاہدوں کے بیان پر فیصلہ کردیا جاتا ہے حالا نکہ یہاں بھی غلطی اور دھکوک کا اختال باقی زہتا ہے لیکن پھر بھی جب شک تحقیق نہ ہو ظاہر حال پرعمل کیا جاتا ہے۔

## احاديث صحيحين مفيديقين بين

حافظ ابن حزمؓ ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک حدیث کے لئے گئے رادیوں کی ضرورت ہے جس کے بعد حدیث بداھۃ عم کو مفید ہو جاتی ہے -اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی خاص عدد مقرر نہیں کیا جا سکتا-اگر دو شخص بھی کوئی خبر س 

## خر واحد کے مفیدیقین ہونے پر قرآن سے ایک استدلال:

حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس پر مستقل دو مقالے لکھے ہیں ان کا حاصل ہدہ کہ جب ایک واقعہ ایک فخص کی زبانی ہمارے سامنے منقول ہو تاہے پھر مختلف گوشوں سے مختلف طور پراس کی مختلف شہاد تیں ہمیں مل جاتی ہیں تواگر چہ ہر ہر شہاد ت اپنی جگہ خبر واحد ہوتی ہے لیکن خبر دل کے مجموعہ سے ہمیں ہدیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بدواقعہ یقینا صحیح ہے عقل بد ہر گزبادر نہیں کر عتی کہ مختلف اشخاص ایک فہر دسرے کی لاعلمی میں کوئی ایک واقعہ نقل کریں اور پھر وہ از اول تا آخر کسی ایک بیان میں منقق ہو جائیں مثلاً آل حضرت سے ایک دوسرے کی لاعلمی میں موجود ہے کہ ایک سفر میں آپ نے جابڑ سے اونٹ خریدا تھا۔ پس جب مختلف اشخاص نے ہمارے سامنے اس اختلاف ہے لیکن متحد د طریقوں سے بد ثابت ہے کہ آپ نے جابڑ سے اونٹ خریدا تھا۔ پس جب مختلف اشخاص نے ہمارے سامنے اس

ا کے واقعہ کو بیان کیا ہے در انحالیہ جمار ہے پاس اس کا بھی کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ان اشخاص نے اس سے قبل کہیں بیٹے کر اس خبر کو بنا نے میں مورہ کیا تھایا اس خبر کے بیان کرنے سے ان کی کوئی خاص غرض متعلق ہے تو اس واقعہ کے یقین کرنے میں جمیں کوئی تا لل نہیں رہتا ۔ اگر اس کے بعد بھی ہم اس واقعہ میں محض عقلی طور پر شک و تر دد کریں تو اس کانام شخقیق واقعہ نہیں بلکہ وہم پر سی ہے ۔ مہیں رہتا ۔ اگر اس کے بعد بھی طور پر یہاں ایک اور مفید بات تکھی ہے ۔ بہت سے ناواقف اصحاب کو محد ثین پر بیہ اعتراض ہے کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں کیوں جمح کردی ہیں ۔ اس کے جواب میں وہ تح پر فرماتے ہیں کہ محدثین مجبول اور کرو و مافظ کے اشخاص کی احدیث اس لئے بھی کو تا کہ ہو گئی ہیں ۔ مافظ کے اشخاص کی احدیث الرحل لاعتبرہ امام احد فرماتے ہیں میں بھی ایک شخص کی حدیث اس لئے بھی لکھتا ہوں کہ اس کو متابعت اور شواہد کے طور پرکام میں لاسکوں ۔ (تو جیہ ص ۱۳۳)

#### خبر واحد کے مفیدیقین ہونے پر قرآن کریم سے دوسرا استدلال:

يَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوْآ اِلْ جَآءَ كُمُّ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَلُ تُصِيبُوُا قَوْمًا بُجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نادِمِيْنَ (الحجرات:۲)

اے ایمان دالو! جب کوئی فاسق مخص تمہارے سامنے کوئی خبر لے کر آئے تواس کی تحقیق کرلیا کر و کہیں ایسانہ ہو کہ تم بے تحقیق کسی قوم پر جایزو' بعد میں اینے 'کئے برناد م اور شر مندہ ہونا پڑے۔

اس آیت ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم نے خرواحد کو قبول کیا ہے آگر ایک شخص کی خبر قابل قبول نہ ہوتی تو وہاس کو تحقیق کی بجائے رو کرنے کاامر کرتا-اللہ تعالی نے اپنی جانب ہے خبریں پہنچانے کے لئے بھی جو ذریعہ اختیار فرمایا ہے وہ بھی خبر واحد ہی ہے یعن اللہ کار سول ایک ہی ہوتا ہے ۔اگر دین میں اصولی لحاظ ہے ایک شخص کی خبر قابل قبول نہ ہوتی خو در سول تنہاا پی خبر پر دو سروں کو ایمان لانے کا حکم کیے دے سکتا تھا قرآن کر یم نے جہاں بھی زور دیا ہے راوی کی عدالت پر اور اس کے صدق پر زور دیا ہے حتی کہ صرف زنا کے ایک معاملہ کے سواجان کے معاملہ میں بھی دو مخصوں کا بیان اعتبار کر لیا ہے اور ایک جگہ بھی خبروں کی تقدیق کے لئے تو اتر شرط نبیس کیا ۔اگر دو شخصوں کے بیان پر ایک معلمان کو قصاصاً قتل کیا جاسکتا ہے یا ایک چور کا ہاتھ کا ٹاجا سکتا ہے یا ایک شخص پر حد قذف اگل کا عقل ہوت نبیس ہے کہ شریعت نے یقین کا معیار صرف تو اتر نبیس رکھا ۔ کیا کوئی ہے کہ شریعت نے یقین کا معیار صرف تو اتر نبیس رکھا ۔ کیا کوئی ہے کہ شریعت نے یقین کا معیار لاکھوں کی مالیت کے تقسیم یہ جاسکتا ہے کہ شریعت نے ایک مسلمان کا قتل 'ایک معصوم ہاتھ کا قطع' ایک ہے گناہ پر حد قذف ادر میں کا کھوں کی مالیت کے تقسیم یقین حاصل ہوئے بغیر محض ظن کی بنا پر جائز قرار دیے دی ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ اگر زناجیے تازک معاملہ کے لئے بھی قرآن کریم نے چار شخصوں کی گواہی بھراحت لازم نہ کی ہوتی توامت محمری یہ بہاں بھی دو شخصوں کے بیان ہے رجم کرنے کا فیصلہ کر دیت علاء نے اس کی حکمت یں بھی مفصل بیان کی ہیں مگر شاید اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ چو نکہ زناء کے ایک بی معاملہ کا تعلق دوجانوں کے ساتھ ہو تاہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھی دو شخصوں کو اس ایک بی جرم کے شوت سے لئے وہ شہادت شرط کر دی گئی ہو جو تنبا تنبادو جرم کے شوت سے لئے وہ شہادت شرط کر دی گئی ہو جو تنبا تنبادو جرموں کے لئے شرط کی گئی تھی - یہاں یہ عذر کرنا کہ دو شخصوں کا بیان ایک مسلمان کے قبل کر ڈالنے کے لئے تو کا فی ہو سکتا ہے گر نماز کے ایک واقعہ کے سار بان ہیں۔ یہ دورہ کی ساتھ معتول ہے۔ معتول ہو سکتا ہے گئی ایک صورت 'آپ کے روزہ کی ایک سنت نقل کرنے کے لئے کا فی نہیں ہو سکتا تھونا غیر معتول ہے۔ معتزلہ بھی جو دراصل منکرین صدیث کے تافلہ کے ساربان ہیں۔ یہ دکھ کر خبر عزیز کے تشلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ و بی شجوت سے لئے یہتین کا مطالبہ تو معقول ہو سکتا ہے گر تو اترکی شرط لگانا بالکل بے معتی بات ہے۔ پس منکرین صدیث کو وہ باتوں میں ایک بات، صاف

کر دینا چاہئے یا کہ شریعت نے تواُتر کے علاوہ یقین کو یقین ہی نہیں کہا یا خبر واحد کسی حال میں مفید یقین ہوتی ہی نہیں -اگر خارجی قرائن ملا کر بھی خبر واحد مجمی یقین کا فائدہ دے سکتی ہے اور شریعت کے نزدیک بھی سے یقین بھی معتبر ہے تو پھر سے تفزیق کہ اس قتم کا یقین تو دین کے معاملہ میں معتبر ہے اور اس قتم کا معتبر نہیں 'محض ایک دہم پرتی ہے -

آ گے حضرت مولانا میر مفی مرحوم فرماتے ہیں-

این حزم میسیاوسیج النظر مورخ اور عالم فن اسناد کواس امت کی خصوصیات میں شار نہ کر تا اکین وہ بڑے فخر سے بیا اعلان کر تا ہے کہ دین کی حفاظت کے جو چند طریقے اس امت کو مرحت ہوئے ان میں سے ایک بھی پہلی کی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ بقول متکرین کہ دین کی حفاظت کاد عولی یا تو صرف ایک ہے دلیل خوش صدیث اگر دین کی حفاظت کاد عولی یا تو صرف ایک ہے دلیل خوش عقید گی بن جائے یادین کے بہت بڑے حصہ سے دست بردار ہونا پڑے ۔ قر آن کر یم اگرچہ متواقر ہے گربہت سے مقامات پر اس کی مراد اور معنی کا تواتر غابت نہیں ہو سکتا۔ لغت میں اشتر اک خابت ہے بھر حقیقت و مجاز استعادات و کنایات کا ایساوسیج باب ہے جس پر معتز لہ نو تو اپنے سارے نہ ہب کی بنیاد ہی رکھ وی ہے ۔ ان کے نزدیک فات و صفات کی آیات اکثر ای باب میں داخل ہیں ۔ ان احتالات کے موجود ہوتے ہوئے ہر جگہ تواتر اور قطعیت کاد عولی کیے کیا جا سکتا ہے ۔ اس بنا پر احاد یث تو در کنار قر آنی احکام کے بہت بڑے حصہ سے موجود ہوتے ہوئے ہر جگہ تواتر اور قطعیت کاد عولی کیے کیا جا سکتا ہے ۔ اس بنا پر احاد یث تو در کنار قر آنی احکام کے بہت بڑے حصہ سے بھی دہوں ہوتے ہوئے ہر گا۔ اور اگر ہٹ دھر می سے بہا و علی کو دیا جائے گہ اس کی تمام تعصیلات بھی قطعی الثبوت اور اس پر کا اور اس پر خواد اور اگر ہٹ دھر می سے بہا و علی گا۔ ہر شخص اپنے اندازہ عقل کے مطابق ایک معنی تراش لے گا۔ اور اس پر کو جست سے بین کہ ان میں حدیث کی بہت بڑی جست بڑی جست ہو تھے ہیں۔ اب سو پینے کی دینوں کی بہت بڑی جست ہو تھے ہیں۔ اب سو پینے ہیں۔ اور وی کئی تو آگر میں موجود ہوتے ہوئے کہ اس کی بہت بڑی گر کی فریق کو لیجت ہوئے کہ اس کی طور پر دوسر سے کو باطل کہنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ بہت کی آبات کے معانی میں صحابہ کرام کا اختلاف خابت ہے ۔ اس کے بادجود چو نکہ قطعیت کاد عولی کی کو نوات کی ان میں خالف عا۔ اس کے بادود و چو نکہ قطعیت کاد عولی کی کی کو نوات آبات کی کوئی اثر بھی نہ تھا۔

#### انکارِ حدیث کے نتائج وعواقب:

- انکار حدیث اور حصول یقین کے لئے توار شرط کرنے کے لازمی منائج حسب ذیل ہیں۔
  - (۱) قر آن کریم کی معنوی حفاظت اور اسلام کے امتیازی طرق محافظت کا انکار-
- (۲) قرآن کی جامعیت کاوہ وسیع مفہوم جواحادیث نبویہ پر نظرر کھنے سے پیدا ہوتا ہے'اس سے دست برداری-
- (r) آل حضرت ﷺ کے بیش قیمت تشریعی کلمات سے محرومی 'اور آپ کی پراسر ار حالات زندگی سے لا پرواہی -
  - (٢) آپ کی و فات کے بعد آپ کی اطاعت سے اصولی انکار-
  - (a) قرآن کریم میں جہاں بیبیوں جگہ اطاعت رسول کا صریح تھم موجود ہے 'ان سب کی تاویل بلکہ تحریف -
    - (۱) جس دور میں عامل بالقرآن امام نہ ہواس میں اطبیعوااللہ واطبیعواالرسول کے تمام نظام کا نقطل۔
- ( ۔ ) رسول کی ذات میں بلاکسی شرعی ثبوت کے دو حیثیتوں کا عقاد 'چران کے جداجداحقوق کی محض اپنے دماغ ہے تقسیم -
  - (١) اسر دَرولٌ جو قرآن كي جامعيت كالمفصل نقشه تهااسكي قطع و بريداور بقيه كي ذبني تشكيل-
    - (٤) یول کی زات جو شرعی اور فطری جاذبیت ہے اس سے علیحد گی اور یکسو کی-
      - (٠٠) نه آی تسمین سازی میں عقول عامه کی اصولی دست اندازی-

حدیث کا نکار تو آسان ہے لیکن اس کے انکار کے جو عواقب ہیں ان کا سنجالنا ذرا مشکل ہے۔ یہ پہلو دین کی صرف تخریب کا پہلو ہے۔ اس کی تغییر کا پہلو نہیں۔ متکرین حدیث کو جائے کہ پہلے وہ صرف قر آن اور اپنی عقل کی مدوسے دین کا ایک ممل نقشہ تیار کر لیں۔ اس کے بعد اس مفصل نقشہ سے موازنہ کر کے دیکھیں جواحادیث کے زیر ہدایات مرتب ہو چکا ہے۔ اس وقت ان کویہ فیصلہ کرنا آسان ہو گاکہ مملکت دین کی وسعت محکمات و مقشابہات کے علاقے مرام و حلال کے حدود 'عقائد واعمال کی باریکیاں 'معیشت و تمدن کے شوشے 'نظام وسیاست کی لا کنیں کس میں زیادہ نمایاں اور صاف نظر آتی ہیں۔ ہر مشکل کو غیر ضروری کہہ کر ٹال دینا' ہر مطلق العنانی کو دین کے سر میں داخل سمجھ لینا' سلف و خلف کی معروف شاہر اہ کو چھوڑ کرنے راستہ کی بنیاد ڈالنا' اپنے خود تراشیدہ خیالات و مزعومات کو حقائق اور حقائق کو خیالات سمجھ لینادین نہیں بلکہ کو تاہ نظری' خود پہندی اور واجب التوقیر ہستیوں کی تحقیر کرنا ہے۔ ور حقیقت یہ قدرت کی ایک تحریر ہے جو انکار حدیث کے باعث کی ہے۔

یہ امریقینی ہے کہ امت کاجو طبقہ جس قدر صاحب نبوت سے قریب ترہے 'ای قدر ند ہبی لحاظ سے صحیح ترہے ۔اس لئے ند ہب کی جھلک جتنی صحیح طور پر ان میں نظر آسکتی ہے 'بعد کے دور میں نظر نہیں آسکتی ۔ البذاخالي الذ بن ہو كر آپ براه راست ان كي تار نخ كا مطالعہ سیجئے تو بلاکسی غور و فکر کے جو بات آپ کے ذہن میں پیدا ہو گی وہ صرف ایک یہی بات ہو گی کہ ان کے درمیان آنخضرت سے کے حیثیت این ۲۳سالہ حیات طیبہ میں رسالت ہی کی حیثیت مجمی گئی ہے'اور آپ کوایک لحدے لئے بھی صرف ایک عام امام یا امرک حیثیت میں نہیں سمجھا گیا-ان کی نظروں میں آپ پر ایمان لانا آپ سے محبت کرنا آپ کی اطاعت کرنااور وہ تمام قربانیاں جوان کے بس میں تھیں کر گذر ناصر ف رسالت ہی کی ایک حیثیت سے متعلق تھا۔وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی تھم برداری کے لئے کسی ادنی پس وپیش کے بغیر ہروقت تیار ہے تھے اور کہیں تابت نہیں ہو تاکہ قرآن کے تھم یا آپ کے تھم کی بجاآور کی میں سرموکوئی تفریق کرتے ہوں 'یا آپ کا تھم ثابت ہو جانے کے بعد حیات ووفات کی تفریق ان کے ذہنوں میں مجھی گذری ہو-ان کے نزدیک آپ کے احکام اور آپ کی جو حیثیت تقی وہ ہر گزئسی حاکم کسی امیر اور کسی بادشاہ کے حکم کی سی نہ تھی سلف کی تاریخ کا یہی نقشہ اتناسیا ہے کہ اس میں مسلمان و کا فروو رائیں نہیں رکھتے -رہ گئی سند کی تحقیق 'شاہدوں کی تلاش' ہر شخص کومعنے سمجھے ہوئے بغیر حدیث بیان کرنے کی ممانعت تووہ صرف بنظر احتیاطاور آپ کی طرف غلط انتساب کے سدیاب کے لئے تھی-اگر قر آن کی طرح لکھنے' قرآن کی طرح حدیث کواپنامشغلہ بنائے رکھنے کی کسی دور بیں نے ممانعت کی تواس نے صرف اس تحریف سے حفاظت کی خاطر جوان کی آٹھوں کے سامنے ابھی تورات د ا نجیل میں ہو چکی تھی-الغرض سند کی تحقیق'شاہدوں کا مطالبہ مماتب کی ممانعت' مگر حفظ کا اہتمام ہر مخض کو تعلیم کی ممانعت اور ہر قتم کی حدیث کی روایت کی روک تھام -روایت حدیث کے وقت خوف وہراس 'تکشیر روایت سے احتراز وغیر ہو غیر ہ' یمپی صحابة اور حدیث ک تاریخ کا خلاصہ ہے۔اب جاہے تواسے آپ حدیث کی مخالفت کا پروگرام کہہ لیجے' یا حدیث کی حفاظت' تعلیم دین کی اہمیت'روایات احادیث میں فہم 'خاطبین کی رعایت 'اپنے احساس ذمہ داری 'حدیث میں لا پر واہی سے اجتناب اور انتہائی تشد دواحتیاط سے تعبیر سیجئے۔ ہر مخض کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر اس کے عام نداق یااس کے زمانہ کے عام نداق کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں-ان کی اصل وجہ و قتی مصلحت یا کوئی اور عارضی سبب بھی ہو سکتا ہے'صرف ان واقعات کی بنانیر اس کی ساری زند گی یا اس زمانے کے سارے نداق کو بدل دینااس دور کی تاریج کو مستح کرنے کے مترادف ہے۔

افسوس ہے کہ اس زمانہ میں ند ہبی لٹر پچراول توکوئی دیکھتا نہیں اوراگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی مخالف ہی کے نقطہ کظرے دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ اسلام کے واضح اور کھلے ہوئے حقائق ہر روز نظری مسائل بنتے چلے جاتے ہیں-اسلامی ذہنیت بدل لینے کا یہ پہلا نقصان ہے اور ہر نقصان جواس کے بعد ہے 'وہ اس سے شدید ترہے ۔ لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام و ايمان

(ترجمان السنه ص۲۱۸)

فنی طور پر مختمر لفظوں میں اتنی وضاحت پیش کی جا پھی ہے کہ قار کین کرام اس کے مطالعہ سے بہت کی علمی معلومات حاصل کر سکیں گے۔اب ہمارے سامنے فضائل حدیث والمحدیث وحالات حضرت امیر المحدثین نام بخاری رحمتہ اللہ علیہ و خصوصیات جا مع الشخیج اسم عنوانات ہیں۔ خدا کرے کہ ہم بقایا پاروں کے ساتھ ان عنوانات پر مختفر جامع مواد پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں چو نکہ محدثین خصوصا حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کسی مسلکی فقتی گروہ سے متعلق ہونے کے بجائے خووا کیک فقہ الحدیث کے جامع مسلک کو دائی ہیں جو سراسر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ علیہ کی پیروی کا نام ہے۔ای مسلک والوں کو اصطلاحاً الل حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے اور خودا بام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس مسلک کے دائی ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ پہلے مسلک المحدیث کا تعارف کرایا جائے امید کہ قار کین کرام بغور مطالعہ کریں گے۔

لفظ"اهل حديث "كامفهوم

یہ نام دولفظوں سے مرکب ہے بہلالفظ اہل ہے دوسرالفظ صدیث ہے۔اس کا ترجمہ "صدیث والے" بنتا ہے۔ صدیث اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کانام ہے 'چھر صدیث جناب نبی کریم علیاتھ کے اقوال وافعال کانام ہے۔ مطلب بیہ ہوا کہ اہل صدیث کے معنی قرآن وصدیث والے کے ہیں۔

پس مسلک اہل حدیث کی بنیاد اولین قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس کے بعد احادیث صححہ جن کے دفاتر کو عرف عام میں "صحاح ستہ" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے' یعنی صحیح بخاری شریف' صحیح مسلم شریف' جامع ترندی' سنن الی داؤد' وسنن نسائی اور سنن ابن ماجه -ان چھ حدیث کی مضبوط و مشہور ترین کتابوں میں بخار می شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کاور جہ دیا گیاہے - لینی اللہ کی کتاب قر آن مجید کے بعد یہ کتاب دنیائے اسلام میں سب ہے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے-اہل اسلام میں اہل حدیث کے علاوہ دوسر ہے بیشتر نداہب بھی قرآن و صدیث کا دم بھرتے ہیں گران فر قوں اور مسلک اہل صدیث کے طرز عمل میں زمین و آسان کا فرق ہے-تقلیدی مٰداہب میں اولین بنیاد اقوال ائمہ کو قرار دیا گیا ہے پھر قر آن وحدیث کوان اقوال ائمہ اور قواعد مخترعہ پر پیش کیا جاتا ہے-اگر قر آن و حدیث ان اقوال ائمہ اور قواعد مخترعہ کی موافقت کریں توان کو تشلیم کر لیاجا تا ہے اگر وہ اقوال ائمہ اور قواعد مخترعہ کے خلاف واقع ہوں تو ان کی تاویل کر دی جاتی ہے-احادیث کو صرف تاویل ہے رو نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی تصنیف و تر دید کے لئے د ہاغوں کی ساری کاد شیں ختم کر دی جاتی ہیں۔مقلدین نے جس قدر بھی کتب احادیث کی شروح یا حواثی یا تراجم شائع کئے ہیں'ان سب میں بھی روش نمایاں نظر آتی ہے-مزید تفصیل کے لیے شاکقین ہمارامقالہ''اریاب دیوبنداوراہلجدیث'کامطالعہ فرمائیں-اہل حدیث کااصول یہ ہے کہ آیات قرآنیہ واحادیث نبویہ کواقوال ائمہ و قواعد مخترعہ پر مقدم رکھاجائے-اگرا قوال ائمہ ان کے موافق واقع ہوں توان کو تسليم كرليا جائے اور اگر خلاف واقع ہوں توان كو چھوڑ ديا جائے - اور قر آن وحديث كو بہر حال مقدم ركھا جائے -اس لئے كه ائمه كرام ا نیے جملہ خوبیوں کے باوجود معصوم عن الخطانہیں ہے۔رسول اللہ ملاق کے علاوہ سب سے غلطی 'سہو'نسیان کاامکان ہے اس لئے جملہ ائمہہ اسلام نے اپنے شاگر دوں کو تاکید فرمائی کہ ہمار اجو بھی قول کتاب و سنت کے خلاف یاؤ اس قول کو چھوڑ دینااور کتاب و سنت کو بہر حال تقدم رکھنا (ججة القد البالغه عقد الجيد وغيره) پس الل عديث كايدوه صحح ترين مسلك ہے جو عين قرآن مجيدو عديث نبوى كے مطابق ہے جيهاك قرآن مجيد مين ارشاد بارى ب-يَأْتُهَا الَّذِينَ امَنُوَّا اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ فَاِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ ه ِ وَهُوهُ الى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاجِرِ ذليكَ خَيْرٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيُلاّ (السّاء: ٩٩) (ليحن الـــايمان والوالله كى

اطاعت کردادراس کے ربول کی ادران او گول کی جوتم ہیں سے صاحب افتیار ہوں لیکن اگرتم ہیں کی چیز ہیں تناز عدواقع ہو تواس تناز عدو الله اور اس کے ربول کی طرف او نادواکر الله اور پچھلے دن پر تمہاراایمان ہے یہ بہتر اور حمدہ ہے) ازروئے تحقیق اس آیت کریہ ہیں اللہ کی اطاعت (بصورت اجباع احادیث نبوی) کو مومنوں کے لئے اصل نصب العین بتایا ہے ۔ اس کے بعد اولی الامرکی اجباع صرف وہال تک ہے جہاں تک وہ الله در سول کی اطاعت سے نہ کرائے بصورت دیر گراسے قرآن وصدیث کے مقابلہ پررو کردینے کا تحم ہے کیونکہ لا طاعة للمنعلوق فی معصیة المعالق اور یکی صلک اہل صدیث دیر آن وصدیث کے مقابلہ پررو کردینے کا تحم ہے کیونکہ لا طاعة للمنعلوق فی معصیة المعالق اور یکی صلک اہل صدیث ہے ۔ قرآن پاک کے بعد احادیث نبوی کی ہرار شادات اصحاب رسول کی ہر اقوال ائر کرام صرف اسی صلک حق کی تائید ہیں ہیں۔ خود سید تاامام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اذا صبح المحدیث فہو مذھبی (صبح صدیث ہی میرا نہ ہہ ہے)۔ نیز فرمایا میر اجو بھی قول قرآن وحدیث کی وان شعروں میں ہا طریق احسادادا

اصل دین آمد کلام الله معظم داشتن کی حدیث مصطفع برجان مسلم داشتن و و دل سبز وخرم داشتن و چه خوش باشدزا بر رحمت قول رسول گل زمین فکرت و دل سبز وخرم داشتن از روایت فیض یاب و دل به حسن احتقاد در حرم کعبد اسلام محرم داشتن گاه از تذکار مسلم جان نمودن مست فیض گاه در شوق بخاری دل تیم داشتن

شاید بعض حضرات کو ہمارے اس دعوے سے تعجب ہوکہ لفظ" مدیث "کااولین مصداق قر آن مجید فر قان حمید ہے -اس لئے ہم اپنے دعویٰ کو مدلل کرنے کے لئے ذراس تفصیل ناظرین کرام کے سامنے رکھتے ہیں -

#### اولین حدیث قرآن مجیدے

قر آن مجید میں چودہ آیات ایک ہیں جن میں قر آن مجید فر قان حمید کے اوپر لفظ "صدیث" کااطلاق کیا حمیا ہے ۔ان میں سے پھے آیات مع حوالہ وتر جمہ یہاں لکھی جاتی ہیں۔

- (١) فَلْيَاتُوا بِحَدِينٍ مِتْلِهِ (الطّور:٣٣) متكرين أكرسيج بين توقر آن مجيد جيسى حديث بالي كوتى حديث وه بعى بتاكر لائيس-
  - (٢) أَفَسِنُ هذَا الْحَدِيْثِ تَعُمَّبُونُ (النجم: ٥٩) كياتم اس حديث لين قرآن كوس كر تعجب كرت بو-
- (٣) فَمَالَ هُو أَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (الساء: ٤٨) اس قوم كوكيا هو كياجواس مديث يعني قرآن كو سجعة عي نهيل-
- (٣) فَبِأَىّ حَدِيْثِ بَعُدَ اللّهِ وَالنِهِ يُؤْمِنُونَ (الجاشيه:٢) لى الله پاك اوراس آيات كے جو بہترين احاديث بي اوريه كون ى حديث پر ايمان لا ميں گے -
  - (۵) وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا (النماه: ۸۷)الله كي حديث عيده كركس كي حديث صحيح موكي-
  - (٢) فَباَى حَدِيْثِ بَعُدةً يُؤمِنُونَ (الرسلات: ٥٠)قرآن مجيد جيسى كے ہوتے ہوئادريد كون ى حديث يرايمان لاكي عے-
    - (2) مَا كَانْ حدِيثًا يُفْتَرى (يوسف:١١١) يه حديث من كمرت نبيل بلكه مناب الله ب-
- (٨) أَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحديْثِ أَسَفًا (الكبف:٢) يولوگ اس مديث (قرآن) پراگرايان نبيس لات تو ثايد تم مارے غم ك اپن نفس كو بلاك كر نيوالے بو-
  - (٩) افيهذا الْحَدِيْثِ أَنْتُمُ مُّدُهِنُوكُ (الواقد: ٨١) لي كياتم اس حديث كيما تحد ستى كرف والع بو-
- (١٠) فَذَرْنِي وَمَنْ يُحَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ (القلم: ٣٣)اس حديث كمذين كوبس ميرے لئے چھوڑد ، مس خودان سے مبت لول گا-

(١١) اللهُ نَوْلَ أَحُسَنَ الْحَدِيْثِ (الزمر:٢٣) الله في بهترين حديث كونازل فرمايا --

ان جملہ آیات میں قرآن مجید کے اوپر لفظ" حدیث "کااطلاق کیا گیاہے پی ان آیات پاک کی روشنی میں لفظ" احل حدیث "کا منہوم" عالمین قرآن" حقیقت کی صحیح ترجمانی ہے مشہور حدیث نبوی اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد علیہ میں ای حقیقت کو آشکارا کیا گیاہے ۔ لینی خود اللہ کے مقدس رسول علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن میدہ ہے۔ مجر بہترین طریقہ محدرسول اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔

## حدیث نبوی بھی عین وحی الہی ہے:

آ یت کریمہ و ما ینطق عن الھوای ان ھوالا و حبی یو حبی کے تحت احادیث رسول بھی عین و حی الی ہیں - فرق صرف ا تناہے کہ باصطلاح علائے اسلام قرآن مجید کو و حی مثلواور حدیث شریف کو و حی غیر مثلو قرار دیا گیاہے - حدیث کی تعریف ذہن نشین کرنے کے لئے علائے حدیث کی مندر جہ ذیل تشریحات مشعل راہ ٹابت ہوں گی -

مقدمہ مکلوۃ شریف میں ہے-الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی تالیہ و و تقریرہ و معنی التقریر انه فعل احد او قال شینا فی حضرته تالیہ ولم ینکر ولم ینه عنه بل سکت و قررہ لین جمہور محدثین کی اصطلاح میں لفظ حدیث آل حضرت تالیہ کے قول و فعل و تقریر پر بولا جاتا ہے اور تقریر کے معنی یہ بیں کہ کسی نے آل حضرت محمد تالیہ کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کی اور آپ نے نہ تواس بات پر برامانا اور نہ اس سے منع کیا بلکہ اس پر آپ خاموش رہے اور اسے برقرار رکھا' یہ بھی حدیث بی بیں داخل ہے۔



#### بمصطفی برسال خولیش راکه دیں ہمہ اوست وگرباونہ رسیدی تمام بولہمی است

اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ کے اقوال وافعال کی پوری اقداء کی جائے اور آپ کے افعال اور اقوال کا نام حدیث ہے - قال صاحب کشف الظنون علم الحدیث هو علم یعرف به اقوال النبی علیج وافعاله واحواله یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے جناب نبی کریم علیج کے اقوال آپ کے افعال اور احوال معلوم کئے جاتے ہیں وقال الکرما فی هو علم یعرف به اقوال رسول الله علیج و افعاله واحواله حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے جناب نبی کریم علیج کے اقوال وافعال واحوال جانے جس قال السید الیمانی علم الحدیث علم رسول الله علیج الذی حرج من بین شفتیه و ما ینطق عن الهوی ان هو الا و حی یوحی السید الیمانی علم الحدیث علم رسول الله علیج الذی حرج من بین شفتیه و ما ینطق عن الهوی ان هو الا و حی یوحی ایعنی علم صدیث رسول پاک علیج کا علم ہے جو آپ کے دونوں مبارک ہو نول کے در میان یعنی آپ کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا - آپ کی شان ہے ہے کہ وین البی کے متعلق آپ جو کھ ہولتے تھے دہ عین و کی البی سے ہولتے تھے پس صدیث عین و کی البی ہے اور اس حقیقت کی شان ہے ہو تا اللہ کا نکار کرنا آفار کرنا آفار سے اللہ کا نکار کرنا آفار کرنا آفار سے اللہ کا نکار کرنا ہے -

امام شوكائی ارشاد الفول ص ٢٩ میں تحریر فرماتے ہیں ثبوت حجیة السنة المطهرة و استقلالها بتشریع الاحكام ضروریة دینیة و لا یخالف فی ذالك الا من لا حظ له فی دین الاسلام سنت مطبره یاحدیث نبوی كا تشریخ احكام میں جمت ہوتادین كاایک ضروری مسئلہ ہے اس كا انكارونی شخص كر سكتاہے جس كا اسلام میں كوئی حصہ نہیں - امام ابوب سختیانی فرماتے ہیں - اذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا عن هذا و اجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال (معرفة علوم الحدیث امام حاكم ص ١٥٥) یعنی جب تم كی كے سامنے حدیث رسول بیان كرواوروه جواب میں حدیث كوروكركے صرف قرآن سے جواب مائك تو جان لوكہ بید شخص محراه ہے - امام جلال الدین سیوطی مقاح الجند ص ٢ پر لکھتے ہیں - اعلموا ان من انكر كون الحدیث النبی صلی الله علیه وسلم قو لا كان او فعلا بشرطه المعروف فی الاصول حجة كفر و خرج عن دائرة الاسلام یعنی جان لوكہ جو شخص نی كریم مقالے كی مدیث خواہوہ تولی ہو بعلی ادر شر انظ مقررہ كے تحدہ وحدیث کی مدیث محواہوہ تولی ہو العلی الله علیه حدیث دائرہ سے خواہوہ تولی ہو العلی اللہ علیہ حدیث دائرہ سے خواہوہ تولی ہو العلی اللہ علیہ حدیث دائرہ الکا مقررہ كے تحدہ دوحدیث النہ علیہ حدیث دائرہ الاسلام یعنی جان اللہ علیہ حدیث دائرہ سے خواہوہ تولی ہو العلی اللہ علیہ حدیث دائرہ الاسلام یعنی جان اللہ علیہ دین حدیث دائرہ سے خواہوں تولی ہو اللہ علیہ حدیث دائرہ اللہ علیہ حدیث دائرہ الاسلام سے دائرہ سے خواہوں خواہوں خواہوں خواہوں خواہوں خواہوں خواہوں خواہوں کے دائرہ سے خواہوں خواہوں کے خواہوں خواہوں کے خواہوں کی خواہوں کے خواہوں کی خواہوں کی خواہوں کے خواہوں کی خواہوں کے خواہوں کی خواہوں کی خواہوں کی خواہوں کے خواہوں کی خواہوں کو خواہوں کی خواہوں کی خواہوں کی خواہوں کے خواہوں کے خواہوں کی کی کی کی کو خواہوں کی خواہوں

آج کُل انکار حدیث کاطوفان جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہاہے دہ اہل نظر پر مخفی نہیں ، سخت ضرورت ہے کہ ہمدردان اسلام اس فتنے کاڈٹ کر مقابلہ کریں- تاریخ اسلام میں بیہ کوئی نئی مصیبت نہیں ہے بلکہ اسلام تقریباً ہر زمانہ میں اس سے بھی بڑے بڑے حملوں کا مقابلہ کر چکا ہے بلآخر فتح و نصرت اسلام ہی کو کمی ہے اور صد ہاز ندلیق و ملا صدہ صرف ایک داستان پارینہ بن کر رہ گئے۔ آج کے منکرین حدیث و دشمنان سنت کا بھی یقیناً یکی انجام ہوگا۔

> رہے ہیں اور بھی فرعون میری گھات میں اب تک گر کیا غم کہ میری آسیں میں ہے ید بیضا ش

## اہل حدیث کوئی جدید فرقہ نہیں ہے: اُ

تشریح بالا سے انصاف پیند ناظرین نے سمجھ لیا ہوگانہ قرآن مجید وحدیث نبوی صرف یہی دو چیزیں مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہیں اور یہ ہر دو چیزیں مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہیں اور یہ ہر دو چیزیں جدید نبیل اسلام کی ابتدائی بنیاد ان ہی ہر دو پر رکھی گئی ہے پس ثابت ہو گیا کہ اہل حدیث کوئی جدید فرقہ نہیں ہے - نبی کریم عظیم کے پاک زمانہ میں جس قدر بھی اہل اسلام تقدوہ قرآن وحدیث ہی کے ماننے والے تھے -اس مقدس زمانہ میں صرف ایک ہی نہ ہب اور ایک ہی مسلک اور ایک نام تھا - اور وہ صرف قرآن وحدیث ماننے والوں کی جماعت تھی - اس لئے اولین اہل حدیث جملہ صحابہ کرام تھے - چندایس تاریخی شہادتیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتادرج ذیل ہیں -

حضرت ابوہری جو مشہور صحابی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اہل صدیث کہا ہے۔ دیکھو اصابہ جلد چہارم ص ۲۰۴ تذکر ہ الحفاظ جاص ۲۹ و تاری بغداد جو مشہور ترین صحابی ہیں۔ دیکھو تاری جاص ۲۹ و تاری بغداد جو مشہور ترین صحابی ہیں۔ دیکھو تاری بغداد ص ۲۲۷ جلد سوم حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا انکم حلوقنا و اهل الحدیث بعدنا (کتاب الشرف للحطیب ص ۲۱) یعنی نمارے بعد تم تابی لوگ اہل صدیث ہو۔ پس ظاہر ہے کہ سحابہ و تابعین سب اہل صدیث کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ امام شعی جو مشہور ائمہ اسلام سے ہیں اور تابعی ہیں انہوں نے پانچ سو صحابہ رسول کو دیکھا۔ اور سب کو لفظ اہل صدیث سے یاد کیا گیا ہے۔ (دیکھو تذکر قالحفاظ جام ۲۲)

#### طا كفه المحديث اور مصنفات قدمائ اسلام

بعض نا واقف یا متعصب کہہ دیا کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کی ابتداء شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی ہے ہوئی ہے جن کی ولادت ۱۱۱۵ھ اور و فات ۲۰۱۱ھ میں ہوئی' یہ نیا فرقہ ہے۔ ایسے حضرات کے اس قول کی تردید کے لئے یہ کہنا کافی ہے کہ طا کفہ اہل حدیث کاذکر خیر ان کتابوں میں بھی موجو دہے جو شخ محمد بن عبدالوہاب سے صدیوں پیشتر کھی گئیں۔ پس اہل حدیث کی نہ ہمی نسبت شخ موصوف کی طرف ہرگز درست نہیں کیونکہ کوئی منسوب شان نسبت میں اپنے منسوب الیہ سے پیشتر نہیں ہو سکتا۔ نہ ہب اسلام میں موصوف کی طرف ہرگز درست نہیں کیونکہ کوئی منسوب شان نسبت میں اپنے منسوب الیہ سے پیشتر میں اہل حدیث کاذکر عزت تدمائے مصنفین نے تفییر وحدیث و فقہ واصول و کلام و تاریخ میں جس قدر کتابیں کھی ہیں ان میں سے بیشتر میں اہل حدیث کاذکر عزت سے بیابا جا ہے۔

ہارے محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوئی قدس سرہ تاریخ اہل حدیث میں اس موقعہ پر فرماتے ہیں"اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان مصنفین کی نظر میں ضرورا یک گروہ موجود تھا جن کی تحقیقات و تنقید کی سب کوا حتیاج تھی بعض مبگہ توان کاذ کر لفظ الل حدیث سے ہواہے اور بعض جگد اصحاب حدیث ہے۔ بعض جگد الل اثر کے نام سے اور بعض جگد محدثین کے نام سے - مرجع ہر لقب کا یمی ہے کہ چونکہ اس گروہ باشکوہ کواحادیث و آثار نبویہ ہے ایک خاص انس و شغف ہے اس لمئے ان کو پیارے القاب ہے یاد کر کے صرف آں حصرت ﷺ کی طرف منسوب کیا گیااور مقولہ"از مصطفے شنیدن واز دیگر ان بریدن"اور مصرع" کس کا ہورہے کوئی نبی کے ہورہے مين بم"كوصادق كردكهالم-امام ثافعٌ فرماتے بين-يلقاني الرحال واصحاب الحديث منهم احمد بن حنبل و سفيان ابن عيينة و او زاعی (رحلة الشافعی ص ۱۴) مجھے عام لوگ بھی ملتے تھے اور اصحاب حدیث بھی جن میں سے بعض پیر ہیں احمد بن حنبل اور سفیان ا بن عینیه' واوزاع – امام شافعیٌ کا من ولادت ۵۰اه اور سال و فات ۴۰۰ه ہے – معلوم ہوا که دوسری صدی جمری میں اصحاب الحدیث مطابق بیان امام شافعیؓ ای نام سے مشہور و معردف تھے - امام احدؓ بغداد کے رہنے والے ہیں – امام سفیان بن عیبنیہ کو فیہ کے اور امام اوزاعی شام کے - جغرافیہ اور نقشہ ایشیایر نظرر کھنے والے اصحاب جان سکتے ہیں کہ بغداد اور کو فیہ اور شام میں کس قدر بعد ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ امام شافعیؒ کے وقت میں جماعت اہل صدیث کہاں ہے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی-امام ابو عیسیٰ ترندیؒ۴۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور 827ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی الجامع الترمذی اہل حدیث اور اصحاب الحدیث کے ذکر خیر سے بھری پڑی ہے۔ کتب فقہ حنفی میں بھی اہل صدیث کواکیہ" فرقہ"کر کے لکھاہے۔ چنانچہ شامی جلد سوم ص۲۹۳ ص۲۹۴ پر لکھا ہواہے حکی اذ رجلا من اصحاب ابي حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الجوزجائي فابي الا ان يترك مذهبه فيقرا خلف الامام ویرفع پدیه عند الانحناء و نحو ذالك فاجابه فزو جه ِ تعنی روایت ہے کہ قاضی ابو بمر جوز طانی کے عہد میں ایک حفی نے ا یک اہل حدیث ہے اس کی بیٹی کارشتہ مانگا تواس اہل حدیث نے انکار کر دیا گر اس صورت میں کہ وہ حنفی اینا نہ ہب چھوڑ دے اور امام کے یتھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں جاتے وقت رفع پدین کرے-

اور بھی ای طرح دیگر مسائل المجدیث پر عمل کرے - چنانچہ اس شخص نے مسلک المجدیث اختیار کر کے آمین و رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کردی اور اس المجدیث نے اپناو عدہ پورا کرتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دی - یہ واقعہ حنی نہ ہب کی مشہور کتاب شامی جلد سوم ص ۲۹۳٬۲۹۳ پر صاف ای طرح لکھا ہوا ہے - خلاصہ یہ ہے کہ مسلک المجدیث خالصاً کتاب و سنت پر عمل ور آمد کرنے کا نام ہے اور یہی وہ چیز ہے جے ساری و نیاچودہ سو برس سے لفظ اسلام سے موسوم کرتی چلی آر ہی ہے - اب ہم اس بحث کو یہاں جھوڑ کر حضر ت امام بخاری اور جامع السجے کی طرف متوجہ ہونا ضروری جانتے ہیں -

#### ہندوستان میں معاندین امام بخار گُ:

مسلمانانِ ہند میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں 'جو محض از راہ تعصب حضرت امام بخاریؒ ہے لئبی بغض رکھتے ہیں اور جامع الصحیح کی عظمت و و قار گرانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری نظروں میں ہیں 'ان پر نام بنام ہم تھرہ کر سکتے ہیں گر طوالت بہت ہو جائے گی۔ اس لئے سر دست ہمارے ساننے ڈاکٹر عمر کریم حفق سالاری ہیں۔ آپ پٹنہ کے رہنے والے تھے۔اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں 'اللہ ان کی لغز شوں کو معاف کرے۔ حضرت امام بخاری اور جامع الصحیح پر ڈاکٹر صاحب مرحوم نے آج سے تقریباً بینیٹے سال پہلے ایک کتاب المجرح علی ابنجاری کھی تھی جس میں انہوں نے دل کھول کر حضرت امام بخاری آور جامع الصحیح کو ہدف ملامت بنایا تھا۔ یہی مواد ہے جے بعد کے علی عصصیین نے سامنے رکھ کراس موضوع پر مختلف صور تول میں خامہ فرسائی کی ہے اور آج کل بھی کرتے رہتے ہیں۔ اکثر کے سامنے ڈاکٹر صاحب ہی کا مواد ہے۔ ای زمانہ میں جماعت المجد بیث کے مشہور عالم مناظر اسلام حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب سیف سامنے ڈاکٹر صاحب ہی کا مواد ہے۔ ای زمانہ میں جماعت المجد بیث کے مشہور عالم مناظر اسلام حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بناری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب کی ناروا تقیدات کا بہترین مملل مہذب جواب بڑی تفصیل سے شائع فرمادیا تھا۔ یہ فاصلانہ جواب بناک ورجمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب کی ناروا تقیدات کا بہترین مملل مہذب جواب بڑی تفصیل سے شائع فرمادیا تھا۔ یہ فاصلانہ جواب الکو شرائح الی فی جواب المجرح علی البخاری:

کے نام سے میر سے سامنے ہے جو کئی جلدوں میں مفصل اور مدلل ہے - بہار سے قارئین کرام یہ من کرخوش ہوں گے کہ ہم حضرت مولا ناسیف بنار کی : جمۃ اللہ علیہ کی فہ کورہ کتاب ہی کے مختلف اقتباسات معاندین بخار کی کے جواب میں اپنے مقدمۃ البخار کی کی زینت بنا رہ بیں - اس کے مطالعہ سے قارئین معاندین بخاری وہ مرحومین ہو چکے ہوں یاوہ موجود ہوں بہرحال ان کے بے جااعتراضات اور ان کے مدلل جوابات سے آگاہ ہو سکیں گے - اہل علم کے لئے حضرت مولاناسیف بناری رحمۃ اللہ علیہ کانام نامی جس قدر متند اور محبوب ہے اس مدلل جوابات سے آگاہ ہو سکی ہوں گے اور ایک حد تک حضرت امام برکھنے کی ضرور سے نہیں ہے - امید ہے کہ اس سلسلہ کے یہ اقتباسات توجہ اور غور سے مطالعہ کئے جائیں گے اور ایک حد تک حضرت امام بخاری اور جامع الصحیح کے بارے میں بہترین معلومات کاؤر بعیہ ہوں گے ، وھو الموفق۔

پہلاا قتباس ہم شروع کتاب ہی ہے دے رہے ہیں جوالکو ٹرالجاری کامقد مہے۔ بہماللہ الرحمٰن الرحیم

هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز البارى الذي بعث في الدنيا لاحياء سنن نبيه الاكرم ابا عبدالله محمداً البخاري و الصلوة والسلام على رسوله محمداً صاحب الكوثر الخارى الذي فاحت روائح احاديثه في اقطار العالم بالصحيح البخارى من اخذه اخذ بحظ وافرو علا قدره كعلوالكواكب الدرارى و من حرم عن درسه و تدريسه خرم عن النخير كله و لم ينل بضياء سارى اللهم صلى وسلم على سيدنا محمداً و على آله و صحبه ما سمعه سامع و قرئه القارى اما بعد فياايها الاخوان الرنائة آخرير آثوب مين جوبمد وش باعت كرئ كالل فتن في المراكا على مجابر عن المحاركة على المنافقة المراكبة الم

دیکھواہل بدعت کازور ہے 'اہل ہو گی کاشور ہے -اتباع سنت کا طریقہ سرداور نرم ہے ' بدعت کا بازار گرم ہے - عوام تقلید کے نشہ میں مخبور ہیںاور سنت ہے کوسوں دور ہیں -

پری شنہفتہ رخ و دیودر کرشمہ ناز بسوخت عقل زجیرت کہ ایں چہ بو العجمی ست صحیح بخاری جس کا اصح الکتب ہو نامسلم ہے 'اس پر طرح طرح کی ژولیدہ زبانی و ژاژ خائی کی جار ہی ہے تا کہ اس کانام و نشان صفحہ و نیا ہے حرف غلط کی طرح مٹاکر کالعدم کر دیاجائے کیکن حریفوں کوخوب یادر کھناجا ہے کہ ۔

چرانے را کہ ایزد بر فروزد ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد اللہ نایوں ہی رہے گی افواہ سے ممکن نہیں اطفاۓ بخاری

تفصیل اس اجمال کی سے ہے کہ ان دنوں ایک رسالہ الجرح علی ابنخاری (جو مجموعہ ہے مضابین اخبار اہلِ فقہ کا) ڈاکٹر عمر کریم حنقی پٹوی نے شائع کیا ہے جس میں نہایت ہے باکی سے صحح بخاری پر فرضی مکتہ چینیاں اور جھوٹے اعتراضات کے گئے ہیں اور نہایت رکیک اور بیہودہ الفاظ امام عالی مقام کی شان والا شان میں استعمال کر کے تہذیب و حیاکا خون کیا گیا ہے گویاد رپر دہ اپنی کم مائیگی اور قلیل البضاعتی کا شہوت دیا گیا ہے — ان امورات متذکرہ بالا کے وجوہ سے جو اب لکھنے کو طبیعت نہیں جا ہتی تھی – لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر معنونہ بالایاد آیا – "

ھجوت محمدا فاحبت عنه و عند الله فی ذاك الجزاء اس دوسرے مصرع نے طبیعت کو ابھار دیااور باللہ التوفیق کہہ کر قلم ہاتھ میں اٹھالیا- خداسے دعاہے کہ اس کٹھن بیڑے کو پار لگاوے اور مزل مقصود کو پہنچائے - ع

#### و يرحم الله عبداً قال اميناً

چونکہ ان جرحوں سے اکثر کے جوابات و قنافو قناشائع ہو چکے میں لہذاان میں اختصار سے کام لیاجائے گااور بسااو قات حوالہ پر اکتفاکا فی ہو گا-خدامعترض صاحب کوزندہ رکھے-ان کے اعتراض کی بدولت صحیح بخاری کے مطلع حقیقت سے الزامات کاگر دوغبار دور ہو گیا-اوراس کے چیرہ کا نکھرا رنگ اہل نظر کے پیش روہو گیا-

مانگا كريں كے اب سے دعا ہجريار كى آخر تو دشنى ہے اثر كو دعا كے ساتھ رسالہ كا جواب شروع كرنے سے قبل چند ضرور كى اور مفيد امور كا تذكرہ كيا جاتا ہے جس سے كتاب پر روشنى پڑنے كى اميد ہے - والله المعوفق والمعين۔

#### امام بخاريٌ:

ہارے ظلم کیش ڈاکٹر عمر کریم نے بوجہ اپنی شفیت کے رسالہ جرح میں اکثر مقامات پرامام کی نسبت بی الزام رکھا ہے کہ حفیہ کے بزد کیک ان کاعلم و فہم و حفظ واجتہاد و درایت و عرفان چو تکہ غیر مسلم ثابت نہیں ہے لہذا حفی لوگ ان کے قائل قدر نہیں ہو سکتے۔اس کے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ امام بخاری کی نسبت محض حفیہ کے اقوال پیش کروں تا کہ اصلی حفی کو سر تابی کی گنجائش نہ ہو۔ شامی (روالحقار) کے مؤلف کو کون نہیں جانیا؟ جن گانام نامی ابن عابدین ہے۔اورمسلم حفی بین اپنی کتاب عقود اللائی میں فرماتے ہیں۔ السحام عالمسند الصحيح لامير المؤمنين و سلطان المحدثين الحافظ الشهير و الناقد البصير من کان وجوده من النعم الکبری علی العالم الحافظ لسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم التبت الحجة الواضح المحجة مدے محمد بن اسماعیل البخاری وقد اجمع الثقات علی حفظہ و اتقانه و حلالة قدرہ و تمیزہ علی من عداہ من

اهل عصره و كتابه اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى واصح من صحيح مسلم و مناقبه لا تستقضى لخروجها عن ان تحصے وهى منقسمة الى حفظ و دراية واحتهاد فى انتحصيل و رواية و نسك و افادة و ورع و زهادة و تحقيق و اتقان و تمكن و عرفان و احوال و كرامات و هذه عبارات ليست بكثيرة ولكن معانيها غزيرة و قد افرد كثير من العلماء ترجمته بالتاليف و اودعها فى قالب الترصيف و ذكروا من كراماته و مناقبه و احواله من ابتداء امره الى اخر ماله و ما احتص به صحيحه من الخصوصيات المتكاثرة و يعلم به السامع ان ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده و يتيقن انه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث و حد فى امته مثل هذا الفريد العديم النظير رحم الله روحه و نور مرقده و ضريحه و حشرنا فى زمرته تحت لواء سيد المرسلين... انتهى عقود اللالى ( ص ٢ ٠١)

" جامع مند میمی مولفہ امیر الکو منین سلطان المحدثین حافظ مشہور پر کھنے والے تجربہ کار جن کا وجود و نیا میں بہت بڑی انعتوں میں سے تھا۔ رسول اللہ متالئے کی سنت کے حافظ نہایت مجر' راہ کے واضح کرنے والے محمہ بن اساعیل بخاری کہ تمام ثقہ لوگوں نے ان کے حفظ اور انقان اور بزرگی شان اور ان کے زمانہ والوں پر ممتاز ہونے پر اجماع کیا ہے اور ان کی کتاب (میمی بخاری) اللہ تعالیٰ کی کتاب ( قرآن ) کے بعد سب سے نہایت میمی کتاب ہے حتی کہ مسلم سے بھی زیادہ صحیح ہے اور ان کی تقریفیں بے حد بیں کہ شار نہیں کی جا سکتیں اور وہ حفظ اور در ایت اور اجتہاد اور روایت اور عبادت اور افادہ اور پر بیزگاری اور تعریفیں بے حد بیں کہ شار نہیں کی جا سکتیں اور وہ حفظ اور در ایت اور اجہ تادور و ایت اور عبادت اور افادہ اور پر بیزگاری اور بہت نہیں اور عرفان اور حوالات علیحہ تالیف کے بیں اور اس کو قالب بیان میں لائے بیں اور ان کی رامتوں اور مقتبوں اور حالتوں کو ابتدا سے انتہا تک ذکر کیا ہے اور ان کی (جامع) صحیح کے اندر جو بہت ہی خصوصیات بیں ان کیا ہے کہ جس سے جن والا معلوم کر لے گا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں میں سے جس کو جاہم و بیا ۔ اللہ تعلیٰ کا مخزہ ہے کہ آپ کی امت میں ایسے ایسے بندوں میں سے جس کو جاہم کی جیں ۔ اللہ تعلیٰ کی روح پر رحم کرے ۔ اور ان کی نواب گاہ و قبر کو منور کرے ۔ اور ہم لوگوں کو ان کے زمر ہ میں داخل کر کے سید تعالیٰ ان کی روح پر رحم کرے ۔ اور ان کی خواب گاہ و قبر کو منور کرے ۔ اور ہم لوگوں کو ان کے زمر ہ میں داخل کر کے سید اللہ میں تائیں بیات کیا تھیں۔ انظرین میں تائیں بیات کی سے بھوڑ کے جوز کے جوز کی مور و مجتم کرے آئیں۔ انظرین میں تائیں بیں داخل کر کے سے انہیں ''

اللہ اکبر! کوئی حنی توامام بخاریؒ کے زمرہ میں داخل ہونے کی تمناکرے دعائیں مائیگے -اور کوئی اتنا متنفر؟ پچے ہے۔ کلاہ خسروی و تاج شاہی بہر کل کے رسد حاشا و کلا

یج پوچھے تواس کے بعداور کسی حنق کی عبارت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ علامہ شامی حنق نے تمام جھگڑ دں کا فیصلہ کر دیااور امام بخاری ّاور ان کی جامع صحیح کی تچی حالت بیان کر کے ہمیں ڈگری دے دی۔ لیکن ہمارے معترض ڈاکٹر عمر کریم کے نزدیک عینی حنق کا زیادہ اعتبار ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنے رسالہ الجرح میں زیادہ تر عبارات عینی کی چیش کی چیس کہ البذا مناسب ہے۔ کہ ہم بھی علامہ عینی حنق کا قول چیش کریں کہ ان کے نزدیک امام بخاریؓ کا کیا رتبہ تھا۔

عینی حنفی کا قول:

چنانچہ فرماتے ہیں:-

الحافظ الحفيظ الشهير المميز الناقد البصير الذي شهدت بحفظه العلماء الثقات و اعترفت بضبطه المشائخ الاثبات و لم ينكر فضله علماء هذا الشان ولا تنازع في صحة تنقيده اثنان الامام الهمام حجة الاسلام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری اسکنه الله تعالیٰ بحابیح جناته بعفوه الحاری انتهیٰ (عمدة القاری ص ٥ ج١)
" حافظ 'تلہبان' مشہور' تمیز کرنے والے' پر کھنے والے' تجربہ کار جن کے حفظ کی شہادت معتبر علاء نے دی ہے اور ان کے صبط کا قرار معتبر مشاکح نے کیا ہے - اور اس شان کے علاء نے ان کے فضل کا اٹکار نہیں کیا اور نہ ان کی پر کھ کے صبح ہونے میں دو شخصوں نے بھی اختلاف کیا - امام بزرگ ججة اسلام ابو عبداللہ محمد بن اساعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ - خدا ان کو عفو جاری کے صدقہ میں اپنی جنت کے بچ میں جگہ دے "

علامہ مینی کا توامام کے ساتھ یہ عقیدہ ہے اور آپ کا پھھ اور ہی خیال ہے - نہ معلوم آپ کی خفیت کس رنگ کی ہے - حالا نکہ گذشتہ زمانے کے حفیہ کے خیال اور آپ کے تعصب میں آسان وزمین کا فرق ہے - دیکھئے ملاعلی قاری حنفی کیا لکھتے ہیں: -

امير المؤمنين في الحديث و ناصر الاحاديث النبوية و ناشر المواريث المحمدية لم ير في زمانه مثله من حهة حفظ الحديث واتقانه وفهم معاني كتاب الله و سنة رسوله و من حيثية حدة ذهنة و دقة نظره و وفور فقهه وكمال زهده و غاية ورعه و كثرة اطلاعه على طرق الحديث و علله و قوة اجتهاده و استنباطه انتهى (مرقاة ١٢ ج ١)

مؤمنین کے امیر حدیث میں 'مدد کرنے والے نبوی حدیثوں کے 'پھیلانے والے محمدی میراثوں کے 'نہیں دیکھا گیاانے زمانہ میں مثل ان کا 'جہت سے حفظ حدیث اور اتقانِ حدیث اور سیحضے معانی قرآن و حدیث کے اور بہ حیثیت تیزی ذہن و باریکی نظر وزیادتی فقہ و کمال 'زہداور غایت پر ہیزگاری اور بہت اطلاع سندوں پر حدیث اور علتوں پر حدیث کے اور قوت واجتهاو و استباطان کا۔

سبحان الله! کیا کمال تھاامام کو کہ جس کے ذکر سے محققین حنفیہ بھی رطب اللمان ہیں -ایسے باکمال امام کی شان میں آج کل کے حنفی (جو در اصل اپنی خفیت میں بھی دھبہ لگاتے ہیں)کیسی گتاخیاں کرتے ہیں - خداان سے سمجھے -

## شیخ عبدالحق حنفی ویشخ نورالحق حنفی کے اقوال:

ملا علی قاری حنفی کے مثل بلکہ انہیں کی عبارت کاتر جمہ شخ عبدالحق حنفی دہلوی نے "اشعة اللمعات ص9 جا"اوران کے صاحبزادہ شخ نور الحق حنفی دہلوی نے تیسیر القاری ص۲ جامیں بیک الفاظ یوں کیا ہے "بخاری پیشواء و مقتدائے فن حدیث واہل آس بودہ دا ورا درمیان محد ثان امیر المؤشنین فی الحدیث وناصر الاحادیث النوبیوناشر المواریث المحمد بیرالقاب است وے ودر زمان خود در حفظ"

## ہندوستان میں تحریک اہل حدیث

از قلم استاذالا ساتذه بحر العلوم حضرت استاذ نامولا نانذ بر احمد صاحب رحمانی املوی یکے از بانیان مرکزی دار العلوم بنارس-یو-یی-

(اس بخاری شریف مترجم اردو کی اشاعت کا مقصد عظیم آج کی نئی نسلوں اور آئندہ آنے والے نو نہالان اسلام کو صحیح اور خمیشہ اسلام سے متعارف کرانا ہے۔ای خمیشہ اسلام کا دوسرا فقہی نام مسلک اہل حدیث ہے جس کی بنیاد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ عظیمہ پر ہے ادر سنت نبوی کا صحیح و جامع ذخیرہ یہ مبارک کتاب بخاری شریف ہاس لئے مناسب معلوم ہواکہ قارئین کرام کو تحریک اہل حدیث سے متعارف کیا جائے جس کے لئے حصرت استاذ الاساتذہ مولانا نذیر احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کابیہ مقالہ مقدمہ میں درج کیا جارہا ہے تاکہ قارئین کرام تحریک المحمد بیث کی حقیقت سے واقف ہو جائیں۔

امید ہے کہ بیر مقالداس عزت کی نگاہوں سے مطالعہ کیاجائے گاجس کا بیمستحق ہے-(خادم محمد داؤدراز)

اس تحریک کی عمارت اصول کے لحاظ سے ٹھیک انہیں بنیادوں پر قائم ہے جن پر خود اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔اس لئے اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے۔ جتنی خود اسلام کی۔لیکن میراموضوع محدود ہے۔ جمھے صرف (قبل از تقتیم) ہندوستان کی تحریک اہل حدیث پر (اور وہ بھی سیاسی خدمات کے نقطہ نظر سے )ایک سرسری نگاہ ڈالنی ہے اس لئے اس کی عمومی تاریخ سے قطع نظر کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کے سیدود میں رہ کر ہی گفتگو کرناچا ہتا ہوں۔

#### تحريك كاجمالى تعارف:

تحریک اہل حدیث اور اس کی دعوت کے تعارف اور اس کے اثرات اور کارناموں کے متعلق ہم اپنی طرف سے پچھ کہنے کے بجائے بندوستان کے ایک ایسے عالم کی تحریر وال کے پچھ اقتباسات پیش کردینامناسب سیجھتے ہیں جن کی علمی جلالت اور تاریخی بصیرت کالوہاد نیامان پچک ہے ، وہ ہیں مولاناسید سلیمان صاحب ندوی مرحوم - سید صاحب لکھتے ہیں - ہندوستان پراللہ تعالیٰ کی ہوئی رحمت ہوئی کہ عین تنزلی اور سقوط کے آغاز میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے وجود نے مسلمانوں کی اصلاح ودعوت کانیانظام مرتب کر دیا تھا - اور وہ ''رجوع الی دین السلف الصالح '' ہے - اس دعوت نے ہندوستان میں فروغ حاصل کیا - اور گوسیاسی حیثیت سے وہ ناکام رہا - تاہم نظری و نہ ہی دعلمی حیثیت سے اس کی جڑیں مضبوط بنیادوں پر قائم رہیں - جن کو ہندوستان کا سیاسی انقلاب بھی اپنی جگہ سے ہلانہ کا -

اس تحریک کااولین اصول یہ تھا کہ اسلام کو بدعات ہے پاک کر کے علم وعمل میں سلف صالحین کی راہ پر چلنے کی دعوت مسلمانوں کو دی جائے اور مسائل فتہیہ میں فقہائے محدثین کے طرز کواختیار کیا جائے (یبال سے سید صاحب ہی کی طرف سے ایک حاشیہ ہم میں وہ فرماتے ہیں ''لوگوں نے اس کو بھی مختلف فیہ مسئلہ بنار کھا ہے کہ وہ فقہ میں کیا تھے ؟ حضرت شاہ صاحب نے اپنے سوانح حیات ''الجزء اللطیف'' کے آخر میں اپنے کوخود ہی بتادیا ہے کہ وہ کیا تھے - فرماتے ہیں: وبعد طاحظہ کتب فدا ہب اربعہ واصول فقہ ایثال واحاد پیٹے کہ متمسک ایثال است قرار دار خاطر بمد دنور غیبی روش فقہا محدثین افتاد '' یعنی فدا ہب اربعہ کی فقہ اور ان کی اصول فقہ کی کتابوں اور ان کی اصول فقہ کی کتابوں اور ان نظر بھو رات اپنے مسائل میں استناد فرماتے ہیں نور غیبی کی مدد سے فقہاء محدثین کا طریقہ دل نشین ہوا)

ای زمانے میں بمن اور نجد میں اس تحریک کی تجدید کاخیال پیدا ہوا جس کو ساتویں صدی کے آخر اور آٹھویں کے شروع میں علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے مصروشام میں شروع کیا تھا۔اور جس کا مقصدیہ تھا کہ مسلمانوں کوائمہ مجتمدین کی منجمد تقلید اور بے دلیل پیروی سے آزاد کر کے عقائد وا ممال میں اصل کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت وی جائے۔ مولانا اساعیل شہید کے عہد میں یہ تحریک ہندوستان تک بھی پہونجی اور خالص ولی اللبی تحریک کے ساتھ آکر منظم ہوگئی۔"اس کا نام ہندوستان میں الجحدیث ہے" (مقدمہ سند ھی افکار پر ایک نظر!)

سید صاحب کے اس بیان کے مندرجہ ذیل چند فوائد خاص طور ہے قابل توجہ میں (الف) ہندوستان میں جس دین تح یک اور دعوت ومسلک کانام''اہل حدیث'' ہے وہ''خالص ولی اللہی'' تحریک ہے بالفاظ دیگر ہندوستان میں اس تحریک کے داعی اول حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمتہ ہیں- (ب)اس تحریک کا اولین اصول اور بنیادی مقصد به ب که اسلام کو بدعات سے پاک کیا جائے۔ اور مسلمانوں کو منجمد تقلید اور ائمہ مجتهدین کی بے دلیل پیروی سے آزاد کر کے عقائد واعمال میں اصل کتاب وسنت کی ا تباع کی دعوت دی جائے۔ (ج)اس تحریک کو فروغ اور عروج مولانا اسامیل شہیدر حمۃ اللہ کے عہد میں حاصل ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہاوی علیہ الرحمة کی پیرائش ۱۱۱۱ھ ۱۵۲۱ء اور وفات ۱۵۱۱ھ ۱۹۲۱ء بین ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کی ولادت
ہندہ ستان کے مشہور دین دار بادشاہ اور نگ زیب عالم کیر کی وفات سے چار سال پہلے ہوئی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب تک ہندہ ستان
کتاب و سنت کی روشن سے یکسر محروم تھا۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ تقلید جاد کے بند هنوں سے آزاد ہو کر فقہائے محد شین کے طریق پر براہ
راست کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مقالت کو مقسک قرار دینا اس قبن و فکر کی بنیاد حضرت شاہ صاحب ہی نے والی ہے۔ اس لئے یہ کہنا
بالکل صبح ہے کہ ہندہ ستان میں مسلک اہل حدیث اور تحریک المحدیث کے سب سے پہلے دا می حضرت شاہ ولی اللہ دہاوی علیہ الرحمة ہی
بیا ۔ شاہ صاحب موصوف نے اپنی تصانیف میں تقلید اور عمل بالحدیث کے سب سے پہلے دا می حضرت شاہ ولی اللہ الباللہ میں تو جیت تمام کردی۔ ای لئے بقول مولانا عبید اللہ سند ھی حضرت شاہ سلعیل شہید نے یہ کتاب اپنے بچپاشاہ عبدالعزیز علیہ الرحمة سے پڑھی تواس کا عملی نمونہ بن کر میدان میں آگئے۔ مولانا عبید اللہ سند ھی حضرت شاہ سلعیل شہید نے یہ کتاب اپنے بچپاشاہ عبدالعزیز علیہ الرحمة سے پڑھی تواس کا عملی نمونہ بن کر میدان میں آگئے۔ مولانا عبید اللہ میں آگے۔ مولانا سلعیل شہید نے یہ کتاب اپنے بچپاشاہ عبدالعزیز علیہ الرحمة سے بڑھی تواس کا عملی نمونہ بن کر میدان میں آگئے۔ مولانا عبید النہ سند ھی فراتے ہیں

جب مولانا محمد اساعیل شہید ؒ نے ججۃ اللہ امام عبد العزیز سے پڑھی تواپنے جدامجد کے طریقہ پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک خاص جماعت بھی تیار کی جو ججۃ اللہ البالغہ پر عمل کرے۔ یہ لوگ شافعیہ کی طرح رفع یدین اور آمین بالبجر کرتے تھے جیسا کہ سنن میں مروی ہے۔ اس سے دبلی کے عوام میں شورش بھیلتی رہی گر حزب ولی اللہ کا کوئی عالم مؤلانا اساعیل شہید ؒ اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہو سکتا تھا (شاہ دلی اللہ ؒ اور ان کی سیاس تحریک طبع ثانی ص۱۰۵)

یہ ان کی شہادت ہے جو مولانا اساعیل شہیر ؓ کی ''خاص جماعت '' (ابلحدیث) سے سخت ناراض ہیں۔اس لئے کہنا چاہیے کہ یہ الفضل ما شهدت به الاعداء کی مصداق ہے۔

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة کی تحریروں سے تقلید جامد پر انکار اور کتاب وسنت کے ساتھ براہ راست تمسک کی تاکید کے متعلق بکثرت اقتباسات پیش کئے جاسکتے ہیں۔لیکن اختصار کے خیال سے یہاں صرف ایک عبارت نقل کرنے پر اکتفاکر تاہوں۔شاہ صاحب فرماتے ہیں:

"و رب انسان منكم يبلغه حديث من احاديث نبيكم فلا يعمل به ويقول انما عملى على مذهب فلان لا على الحديث ثم احتال بان فهم الحديث والقضاء به من شان الكمل المهرة وان الائمة لم يكونوا ممن يخفى عليهم هذا الحديث فما تركوه الا لوجه ظهر نهم في الدين من نسخ اومرجوحية اعلموا انه ليس من الدين في شئى ان امنتم بنبيكم فاتبعوه خالف مذهبا او واقفه كان مرضى الحق ان تشتغلوا بكتاب الله وسنة رسوله ابتداء فان سهل عليكم الا خذ بهما فبها و نعمت وان قصرت افهامكم فاستعينوا براى من معنى من العلماء ما تروه احق واصرح واوفق بالسنة انتهى (تفهيمات الهيه ص ١٤٢ جلد اوّل) (ترجمه) تم يس بهت سايسة آدى بين جي باس تي على عده يول على عدي المن يس به المناه الله على عده يا من المناه الله على عده يا المناه المناه الله على عده يا المناه الله على عده يا المناه الله على عده يا المناه المنا

ر در بھر کہ ہے۔ ہیں بہت سے بیتے اول یں ہی سے پی کی بی بیاضہ کی طور بی ک کے حول طویعت بی ہے اس کے لئے وہ حیلہ عمل نہیں کرتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماراعمل فلال(اہام) کے ند ہب پر ہے ، صدیث پر نہیں ہے -اس کے لئے وہ حیلہ بیان کرتے ہیں کہ حدیثوں کا سجھنااور ان کے مطابق فیصلہ کرنا ماہرین اور با کمال (اماموں) کا کام ہے -ہمارے امام ایسے نہ تھے جن کو یہ حدیثیں نہ معلوم رہی ہوں -اس لئے جب (جان بوج) کرانہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہے۔ یا تو یہ صدیث منسوخ ہے یامرجوح ہے (شاہ صاحب اس حیلہ کے جواب میں فرماتے ہیں) خوب جان لو کہ (تمہارے) اس (حیلہ )کادین سے کچھ بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہو تو ہر حال میں ان کی اجاع کرو۔ خواہ ان کی بات کسی امام کے فہ ہب کے موافق ہویا خالف (بیہ بھی جان لو) کہ اللہ تعالی کے زدیک پہندیدہ بات بیہ ہہ کہ تم اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ سب سے پہلے مشغولیت اعتمار کرو۔ اگر قرآن اور صدیث کوفود سمجھ لو تواس سے کیا بہتر ہے۔ اور آکر تمہاری سمجھ اس سے قاصر ہو تو گذشتہ علماء کی رایوں سے مدولو۔ ان میں سے جس کی بات کو حق یا واور سنت کے موافق دیکھواس کو لو۔

اس اقتباس میں شاہ صاحب نے کتاب و سنت کے ساتھ جس طرح کا اعتبار کرنے کو اللہ تعالیٰ کی "پندیدہ ہات" قرار دیا ہے اور قرآن وصد یٹ کے ساتھ جس طریق عمل کو اضیار کرنے کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل صدیث نھیک اس بات کے قائل ہیں اور اس کو اپنا مسلک جانے ہیں 'اور دوسر وں کو مجمی اس کی دعوت ویتے ہیں اس لئے بلا شبہ شاہ صاحب اہل صدیث مسلک کے داعی موسس اور مقتد اتنے (ماخوذ - از کتاب الجحدیث اور سیاست)

# تحریک اہل حدیث کے ثمرات واثرات

## از فاضل دورال حضرت مولاناسيد سليمان صاحب ندوى رحمة الله عليه

اس تحریک نے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیااثر کیااور اس کی بدولت انہیں کس کس نوع کی اصلاح ہوئی اس کا حال جائے کے بھی مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم ہی کا مندر جہ ذیل بیان پڑھے۔ سید صاحب فرماتے ہیں ''اہل صدیث' کے نام سے ملک ہیں اس وقت بھی جو تحریک جاری ہے حقیقت کی روسے وہ قدم نہیں صرف نقش قدم ہے۔ مولانا اساعیل شہیر جس تحریک کولے کراشے تھے وہ فقہ کے چند مساکل نہ تھے بلکہ امامت کبرئ 'توحید خالعی اور اتباع نبی علیات تھیں 'گرافسوس کہ سیاب نکل گیا اور وہ فقہ کے چند مساکل نہ تھے بلکہ امامت کبرئ 'توحید خالعی اور اتباع نبی علیات تھیں 'گرافسوس کہ سیاب نکل گیا اور سیل جو رہ گیا ہے وہ گذر ہے ہوئے پانی کی فقط کیر ہے' بہر حال اس تحریک کے جو اثرات پیدا ہوئے اور اس زمانہ سے ان تا تک دور ادبار کی سط میں اس سے جو جنبش ہوئی وہ بھی ہمارے لئے بجائے خود مفید اور لاکن شکر ہے ہے۔ بہت می بدعوں کا استیصال ہوا' توحید کی حقیقت کھاری گئ 'قرآن کی تعلیم و تعنبیم کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک سے براہ راست ہمارار شتہ دوبارہ جو ڈاگیا۔ صدیت نبوئ کی تعلیم و تدریس اور تالیف واشاعت کی کوششیں کا میاب ہو کی اور دعوئی کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا نے اسلام میں ہندوستان ہی کو صرف اس تحریک بدولت یہ دولت نصیب ہوئی۔ نیز فقہ کے بہت سے مسلوں کی بھان بین ہوئی (یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی انہوں سب سے بڑی بات ہے ہے کہ دلوں سے اتباع نبوئ کا جو جذبہ کم ہو گیا تھا' وہ سالہا سال تک کے لئے دوبارہ جیدا ہو گیا۔ گر

اس تحریک کی ہمہ گیر تا چیر ہیہ بھی تھی کہ وہ''جہاد''جس کی آگ اسلام کے مجسمہ میں شنڈی پڑ گئی تھی وہ پھر بھڑ ک اٹھی۔ یہال تک کہ ایک زمانہ گذرا کہ وہابی اور باغی متر ادف لفظ سمجھے گئے اور کتنوں کے سر قلم ہو گئے 'کتنوں کو سولیوں پر لٹکنا پڑا اور کتنے پا بجولاں دریائے شور عبور کر دینے گئے یا تنگ کو تھڑیوں میں انہیں بند ہونا پڑا۔اور اب پر دہ کیسا! صاف کہنا ہے کہ مولانا عبد العزیز رحیم آبادی ک زندگی تک تحریک کے علمبر داروں میں بیر روح کام کر رہی تھی۔افسوس کر قبیلہ مجنوں کے نماند۔ علاء الجدیث کی قدر لیی و تصنیفی خدمت بھی قدر کے قابل ہے۔ پچھلے عہد میں نواب صدیق حسن خال مرحوم کے قلم اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی کی قدر لیں سے بڑا فیض پہنچا۔ بھوپال ایک زمانہ تک علاء الجحدیث کامر کزرہا ، تنوج ، سہوان اور اعظم گڈھ کے بہت سے نامور اال علم اس ادارہ میں کام کر رہے تھے۔ فیخ حسین عرب یمنی ان سب کے مرخیل تھے۔ اور دبلی میں مولانا سید نذیر حسین صاحب کی مند در س پچھی ہوئی تھی اور جوق در جوق طالبین حدیث مشرق و مغرب سے ان کی در سگاہ کارخ کر رہے تھے۔ ان کی در سگاہ سے جو نامور اٹھے ان میں سے ایک مولانا ابراہیم صاحب آروی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عربی تعلیم اور عربی مدارس میں اصلاح کا خیال قائم کیا اور مدر سہ احمد یہ کی بنیاد ڈالی۔ اس در سگاہ کے دوسر سے نامور مولانا مشر الحق صاحب مرحوم (صاحب عون البعبود) ہیں خبوں نے کہ جوادر اس حت اپن دولت اور زندگی کا مقصد قرار دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اور اس در سگاہ کے تیسر سے جنہوں نے کتب حدیث کی جمع اور اشاعت اپن دولت اور زندگی کا مقصد قرار دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اور اس در سگاہ کے تیسر سے نامور حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری ہیں جنہوں نے درس و قدریس کے ذریعہ خدمت کی۔ اور کہا جاسکا ہے کہ مولانا سید نذیر حسین خامور حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری ہیں جنہوں نے درس و قدریس کے ذریعہ خدمت کی۔ اور کہا جاسکا ہے کہ مولانا سید نذیر سے جنہوں نے تدریس و تحدیث کے ساتھ صاحب مرحوم مبار کیوری تھے جنہوں نے قدریس و تحدیث کے ساتھ ساتھ جامع ترفدی کی شرح تحفۃ الاحوذی (عربی) کھی

اولئك آبائي فجئني بمثلهم واذا جمعتنا يا جرير المجامع(راز)

اس تحریک کاایک اور فائدہ یہ ہواکہ مدت کازنگ طبیعتوں ہے دور ہوا-اوریہ جو خیال ہو گیاتھا کہ اب تحقیق کادروازہ بنداور نے اجتہاد کاراستہ مسدود ہو چکا ہے 'رفع ہو گیااور لوگ از سر نو تحقیق و کاوش کے عادی ہونے گئے - قر آن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل کی خوبید اہوئی اور قبل و قال کے مکدر گڑھوں کی بجائے ہدایت کے اصلی سر چشمہ مصفا کی طرف واپسی ہوئی (مقدمہ تراجم علمائے حدیث ہند)

#### سيرصاحب كادوسر ابيان:

تھے۔اور حق و صدافت کی بلندی کے لئے علام حجروں سے اور امر او ایوانوں سے نکل کر میدانوں میں آرہے تھے اور ہر قتم کی نا چاری' مفلسی اور غربت کے باوجود تمام ملک میں اس تحریک کے سابق تھیلے ہوئے تھے اور مجاہد تبلغے اور دعوت میں لگے ہوئے تھے۔" حضرت مولانا ابو الحسن علمی میاں صاحب ندوی رممۃ اللّٰد علیہ .

مندرجہ بالا تفصیل کے ساتھ آج کے مشہور دوران حفرت مولانا ابوالحن علی میاں صاحب کا تیمرہ بھی قابل مطالعہ ہے جو آپ

نے مدرسہ دار العلوم احمد یہ سلفیہ در بھنگہ بہار ہیں تشریف لے جانے پر چیش فربایا تھا۔ چنانچہ حمدو نعت کے بعد موصوف نے فربایا"

ہندوستان ہیں تحریک المحدیث جن بنیادوں پر قائم ہوئی وہ بنیادیں چار تھیں عقیدہ توحید 'اتباع سنت 'جذبہ جہاداورانا بت الی اللہ ۔ جس ک

تفصیل آبت ہو اللدی بعث فی الامیین رسو لا منهم (اللیہ) ہیں اللہ تعالیٰ نے فربادی ہے۔ جماعت المحدیث انہیں چار چیزوں کا

مجموعہ تقی -دوسر بے لوگوں ہیں دیکھئے کہ اگر توحید ہے تو اتباع سنت ہیں کو تابی ہے۔ اگر اتباع سنت کا جذبہ ہے تو جذبہ جہاد مفقود ہے۔

اگر کہیں ذکر و فکر ہے تو اتباع سنت نہیں ہے۔ غرض ہے کہ لوگوں نے خاص خاص چیزوں کو لے کر انہیں عمل کا دارو مدار بنالیا ہے۔

بخلاف اس کے جماعت المحدیث میں چاروں خصوصیتوں کا اجتماع ہو کر شہیدین کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور جس جماعت نے ان

چاروں کا مظاہرہ بیک وقت کیا وہ جماعت صاد تچور ہے جن کا ظوص اور جن کا تعلق مع اللہ ہر شک و شہر سے بالاتر ہے (المحدیث اور

امام بخاری اور محیح بخاری پر بعض اعتراضات اور ان کاجواب:

اخبار اہل فقہ کا فرور ی ۱۹۱۳ء میں متعلق بخاری شریف اٹھارہ سوالات شائع ہوئے تتھے جن کے قاصلانہ جوابات درج ذیل ہیں۔ (از سلطان القلم استاذ العلماء حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب سیف بنارسی رحمۃ اللّٰہ علیہ )

سوال(۱):سب سے پہلے بخاری کواضح الکتب کس نے کہااور کس زمانہ میں اور کتاب ند کورکی تصنیف کے کتنے روز بعد کہا؟

جواب(۱):امام بخاریؒ جباس کی تالیف سے فارغ ہوئے تواسی وقت اپنے مشاکُخ امام احمد بن حنبل دیجیٰ بن معین وعلی بن مدینی وغیرہ پر اس کو پیش کیا-سب نے اس کی صحت کاا قرار کیااور اسی وقت سے خلق میں اس کااصح الکتب ہونا شائع ہو گیا- دیکھو ہدی الساری ومقد مہ مرقا ۃ وتہذیب التہذیب وغیرہ

سوال (۲): جس وقت تک بخاری اصح الکتب نہیں کہی گئی تھی اس وقت تک اس کا کوئی ایسالقب جس ہے اس کو دیگر کتب احادیث پر تو فق حاصل ہوا تھایا نہیں ؟اگر کوئی ایسالقب اس کا تھا تو کیا تھا؟اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟

جواب (۲) :اس وقت صحیح بخاری ان جملول سے زیادہ تعبیر کی جاتی ہو اول من وضع فی الاسلام کتاباً صحیحاً (تہذیب ۹۶) واله لا نظیر له فی بابه (مرقاق ۱۵) وغیر ذالک یعن صحت میں بے نظیر ہے اور اسلام میں اول یہ کتاب صحیح تالیف ہوئی ہے - بھی عدیم النظیم ہوتا معنی ہے اصح الکت کا-

سوال (m) :خود بخاری یاکسی محدث اصحاب روایت نے خصوصاصحاح والوں نے کتاب بخاری کواصح الکتب کہایا نہیں؟

جواب(m):ہاں خوداہام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو صحیح کہاہیے دیکھو تہذیب جلد ۹ اور اُن محد تُوں نے بھی کہائے جن کانام اوپر نہ کور موااور وہ صحاح والوں کے مشائخ واسا تذہ ہے ہیں-

سوال (۴):اگر نہیں کہاتو کیوں نہیں کہا؟

جواب (٣): یہ لفظ اصح الکتب نہیں کہا-اس لئے کہ اس وقت تک سوائے موطاامام مالک کے کوئی صدیث کی کتاب کمی کے پاس جمع شدہ موجود نہ تھی فن صدیث میں دوسری کتاب یہ جامع صحیح تالیف ہوئی ہے اور کتب لفظ جمع ہے حالا تک بالمقابل اس کے ایک سوطار بتی ہے۔ اس لئے اس کا فقط صحیح کہنا بھی اس وقت اس درجہ میں تھاجو ہو قت تالیف دیگر کتب احادیث اصح الکتب کادرجہ ہے۔ سوال (۵):امام مسلم ابود اورونسائی وابن ماجہ نے اپنی اپنی صحیح میں امام بخاری سے کوئی روایت کی ہے یا نہیں ؟ حدید ۵۰ کا دادت نام مداد نام کے زیاعت استعمال میں اور جن اس میں استقال میں استقال میں استقال میں استقال میں ا

جواب(۵):امام زندى وامام نسائى في الى كتاب ميس امام بخارى سے روايتي كى ميں -

سوال (۲):اگران لوگوں نے کو فی روایت کی ہے تووہ کس مقام میں ہے اور اگر نہیں کی تو کیون نہیں کی؟ کیا یہ لوگ کتاب بخاری کواس تابل نہ سیجھتے تھے کہ ان سے روایت کریں؟

موال (۷): امام بخاری کی نسبت کہا جاتا ہے کہ حدیث کی تلاش میں بہت دور دور کاسفر کیا اور ان کے زمانہ میں چار امام خاندان رسول اللہ عظیۃ کے موجود تھے۔اول سید ناامام رضا علیہ السلام دوم سید ناامام تقی علیہ السلام سوم سید ناامام نقی علیہ السلام چہارم سید ناامام عسکری علیہ السلام -اب سوال سیہ بخاری ان چاروں ائمہ دین اہل بیت رسول اللہ عظیۃ کے خدمت شریف میں بتلاش حدیثوں کے پہونچ یا نہیں ؟اگرانہیں دوری بما فیھا۔

جواب(2) امام بخاری نے اصل اہل بیت (حضرت عائشہ و جملہ از واج امہات مومنین) ہے بے شار روایتیں کی ہیں اس بناپر کہ اھل البیت ادری بما فیھا۔ باتی رہے ائمہ مُدکورین ان پر تخصیص اہل بیت کی نہیں ہے۔ علاوہ بریں جس شخص کے پاس احاد بیث رسول ہوتیں 'اس سے ضرور روایت کی بخاری میں عدم ذکر عدم روایت کو مستزم نہیں ہے مفصل جُواب اس کا حصہ اول میں و کیھنے ص کے کا حاص ۸۲ سوال (۸): امام بخاری نے کہا ہے کہ ہم نے بہت می صبح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور درج کتاب بخاری نہیں کیا۔ اب سوال ہیہ کہ انہوں نے دیدہ دانستہ رسول اللہ علیقی کی حدیثیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کر تیں کیوں ترک کیں ؟ یہ کہا جا تا ہے کہ بخوف طوالت کتاب سب حدیثوں کو نہیں کیھا۔ خیر رسول اللہ علیقی کی حدیثیں تو بخوف طوالت چھوڑ دی گئیں لیکن بہت می حدیثوں کی جو پچاسوں جگہ فضول طور رسم کرار کیا تو کہا اس سے کتاب کو طوالت نہ ہوئی؟

جواب(۸):امام بخاریؒ نے جس موضوع پرضیح تالیف کی تقیی اس درجہ کی وہ بقیہ احادیث نہ تھیں-اس لئے ان کو درج کتاب نہ کیا- باقی اپ شاگر دوں کو سب بتلا گئے - خود امام بخاریؒ کے شخ حمید کی نے ان احادیث کو "کتاب جمع بین الصحبحین" میں جمع کر دیا-ان امادیث کے عدم ذکر کی وجہ خوف طوالت نہیں ہے بلکہ ان کی اسادعالی نہ تھیں-

سوال (۹) اکابر محدثین وائمه دین مثلا دار قطنی وابن جوزی وابن بطال وابن عبدالبر وعلامه عینی وباجی وابن ہام وشخ عبدالحق دہلوی وطلا علی قاری وسخاوی ومحت الله بہاری و بحر العلوم وواؤدی وابو مسعود حافظ وغسانی وابن مندہ وابن سعد وعلامه ذہبی وحافظ شرف الدیں ود میاتی و جاراللہ زخشری و قاضی ابو بکروباقلانی وامام غزالی (ومولوی عمر کریم) وغیرہ نے جو کتاب بخاری پراعتراضات وجرحیس کی ہیں اوراس کی بہت سی حدیثوں کوغیر صحیح سمجھا ہے تواس سے ان کا کیا مقصود تھا؟

جواب(۱) ان میں بعض نے تشد دوبعض نے تعصب وبعض نے صدوبعض نے نافنہی سے اعتراض کیاہے لیکن سب ہے اصل و بے بنیاد ہے جیسا کہ جماری تالیفات بابت صحیح بخاری سے خوب واضح ولائے ہے- سوال (۱۰): جن راویوں کو بخاری نے خود ضعیف کہا تو پھر ان سے کتاب بخاری میں کیوں روایت کی ؟ کیاس سے قوی راوی بخاری کو نہ مل سکے ؟

جواب (١٠): ان سے بالمتابعت روایت کی ہے نہ کہ بالا نفراد- و لا حرج فیه کما بینته فی بعض تصانیفی

سوال (۱۱): کتاب بخاری کا تمیں پارہ کس وقت ہوااور کس نے کیا؟

جواب (۱۱):شار حین نے آسانی شرح و محدثین نے آسانی درس و تدریس کے لئے ایک زمانہ کے بعد کیا-

سوال (۱۲): مثل قر آن شریف کے جو بخاری کا تمیں یارہ بنایا گیا تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟

جواب(۱۲): نہیں بیہ شرک نہیں ہوا کیو نکہ شرک کی تعریف اس پر صادق نہیں -اور خود کلام اللہ کے تمیں پارے خدا کے یہال سے ہو کر نہیں آئے۔

سوال (۱۳): کیاامام ابو حنیفه وامام مالک رحم بماالله کی شرط هر بخاری کی سب حدیثیں صبح شمیر تی ہیں؟اوراگر سب صبح نہیں ٹھیر تی ہیں تو کس قدر صبح شمیر تی ہیں؟

جواب(۱۳):امام ابو حنیفہ کی شرائط صحت حدیث بسند صحیح منقول نہیں-امام مالک کی شرط صرف ان کے عصر کے لئے ہے-جمہور کی شرط بر صحیح بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہیں-

. سوال (۱۴): کیا بخاری کی سب حدیثوں کو حنی 'شافعی 'مالکی' حنبلی 'حیاروں طریقہ والوں نے قبول کر لیا؟اور اپنا معمول بہ ٹھیرایا ہے؟ جو اب(۱۴): ہاں ہر چہار ند ہب والے اس سے استدال کرتے ہیں - اسی بنا پر امام بخاری کو صنبلیوں نے صنبلی اور شافعیوں نے شافعی اور ماکلیوں نے مالکی سمجھ لیا تھاجو کہ دراصل بالکل غلط تھا-

سوال(١٥): بخارى ميں كوئى حديث منسوخ بھى ہے يانہيں؟

جواب (١٥) بال جيسے قرآن مجيد ميں آيات منسوخ ہيں-

سوال (۱۲):شر الط بخاریاگر بہت عمد ه اور اعلیٰ تھیں تو دیگر محدثین اصحاب روایت نے اس کی پیروی کیوں نہ کی؟

جواب (۱۲): بہتوں نے پیروی کی علی بن المدینی وابو بکر صیر فی وغیرہ سب امام بخاری کے موید تھے۔

سوال (۱۷): بخاری کی شرط پر جو حدیث صحیح ہو تو کیا ہے ضرور کی ہے کہ وہ دیگر محدثین کی شرط پر بھی صحیح محیرے؟

جواب (۱۷): ہاں جناب! دیگر محدثین اپنے رواۃ کی توثیق ان الفاظ میں کیا کرتے ہیں کہ یہ علی شرط البخاری ہے۔ اس قدراس پراعتبار ہے۔ سوال (۱۸): کوئی ایک حدیث جو بخاری کی شرط پر صحیح ہے اور کسی دوسرے محدث کی شرط پر صحیح نہیں ہے۔ تو وہ حدیث اس دوسزے محدث پر جس کی شرط پر وصحیح نہیں ہے اس کے تعمین پر ججت ہو سکتی ہے یا نہیں ہوسکتی۔ اور اگر ہوسکتی ہے تو کیوں؟

## حضرت امام بخاری ہے متعلق ایک ثنائی جوابی مقالیہ

· (از شخخ الاسلام حضرت مولانا ابوالو فاء ثناء الله صاحب امرتسري رحمة الله عليه )

ہمارے بعض حنی برادراہل حدیث کے سامنے دلائل میں اپنے آپ کو کمزور پاکر عام طور پر مشہور کیا کرتے تھے اور اب بھی بعش حلقوں میں کرتے ہیں کہ یہ لوگ (غیر مقلدین)ائمہ کرام کو برا بھلا کہتے اور تو بین کرتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ آ واز کیو تھر کی راست گو کے منہ سے نکل سکتی ہے اور کوئی راست گو کیو تکرائمہ دین کی تو ہین کر سکتا ہے آخر بھید تلاش بھی ہم کو کوئی ایک غیر مقلد المجتدیث نے سبت ایسااتہام مشہور کرتے تھے۔ آج کل ان المجتدیث نے سبت ایسااتہام مشہور کرتے تھے۔ آج کل ان لوگوں کے سرکردہ مولوی عمر کریم صاحب حفی پانوی ہیں 'جنہوں نے الجرح علی ابتخاری لکھ کر دنیا ہیں ٹابت کر دیا کہ امامان دین کی تو ہین کر نے والوں کا وجود دنیا ہیں آج کل بھی ہے ہم جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ جمہور علماء حنفیہ خصوصاً اہل علم حنفیہ ان حضرات کی اس کر نے والوں کا وجود دنیا ہیں آج کل بھی ہے ہم جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ جمہور علماء حنفیہ خصوصاً اہل علم حنفیہ ان حضرات کی اس کر اے رفتا ہے ہم خیال بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امر تسر رائے (قد ہیں امام بخاری) کے بر خلاف ہیں لیکن پھر بھی بعض بعض بعض اطر اف ہیں ان کے ہم خیال بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امر تسر کے ایک لو کل اخبار ہیں ایک مضمون سابق ایڈ پٹر الفقہ کے قلم کا نکالا ہے جو ہمارے اس دعویٰ کی شہادت کا ملہ ہے۔ کہ جولوگ المجمد بیث پر آئی کی گئی ہوئی کی شہادت کا ملہ ہے۔ کہ جولوگ المجمد بیث پر ہوئی کی جو ت جی بر برگو ہیں در نہ المجمد بیث ہوئی کو جائز نہیں جانتے ہیں کہ وہ غور کریں کو جو بہ جو تی مسر بلگو ہیں در نہ المجمد بیٹ ہوئی کو جائز نہیں جائے ہیں کہ وہ غور کریں کو جو بہ دلاتے ہیں کہ وہ غور کریں کو جور تانم ہیں جائے ہیں کہ ان کا مسلمان پر بھی لگ سکتا ہے ؟

راقم مضمون نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد لیعنی شافعی الممذ ہب تھے۔اس غلط دعویٰ کا ثبوت دینا چو نکہ بہت کھن کام ہے جس کے لئے ساری دنیا کے مقلدین بھی سعی کریں تو بیکار ہے۔اس لئے راقم مضمون نے اس کھٹن کو یوں حل کیا کہ ایک تو امام تان الدِّین بکی کی شبادت پیش کی۔ووسر سے امام بخاری کا اپنا فعل جس سے ثابت کرنا چاہا کہ امام موصوف شافعی تھے (نہ صرف شافعی بلکہ بڑے بددیانت معاذ اللہ ) چنانچہ راقم کے الفاظ یہ ہیں

"اول توید دعوی ہی غلط ہے کہ ائمہ محد ثین مقلدنہ تھے -امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقلید تمام موجودہ فرقہ اہل صدیث کرتا ہے اور ان کے مقابلہ میں کسی دوسرے محدث کی ہستی نہیں سمجھتا' وہی متعصب شافعی المذہب تھے -امام تاج الدین سبکی رحمتہ اللہ علیہ نے طبقات کبری میں صاف بتایا ہے کہ امام بخاری شافعی تھے - (۲۰جولائی ص ۲۴ کالم ۲)

املحد بیث: تاج الدین بکی کی شہادت ہمیں منظور ہے لیکن اس کی کیفیت جب ہم کھولیں کے تو ہمارے دوست اس دعو کی مقلد یت بخاری کے مدی خود ہی اس شہادت کو چھوڑ دیں گے ۔ لیجئے سنیے! امام تاج الدین نے ایک تماب لکھی ہے "طبقات شافعیہ "جو چھ جلد وں میں چھیں ہے۔ اس میں انہوں نے علاء شافعیہ کے نام اور کام کھے ہیں۔ ان میں امام بخاری کو بھی لکھا ہے۔ بس بیہ شہادت امام بخاری کے شافعی ہونے کی۔ گر ہمیں یقین ہے کہ بیر رائے ان لوگول کی ہے جنہوں نے طبقات سکی کو بھی نہ پڑھا ہوگا'نہ سناہوگا۔ ورنہ وہ ایسا بھی نہ کہتے۔ سنے! تاج الدین نے امام بخاری ہی کو اس کتاب میں نہیں لکھا بلکہ ایسے لوگوں بھی لکھا ہے'جو یقینا مقلد نہ تھے۔ چنانچہ داؤد ظاہری امام ابلی الظاہر کو اس کتاب میں طبقات شافعیہ میں لکھا ہے (جلد ۲ مس ۲۲)

خیریہ تو بھلامشہور غیر مقلدہ میں کہتا ہوں کعبہ شریف کے چو تھے امام کو سبکی نے شافعوں میں لکھاہے جن کانام نامی امام احمد بن ضبل ہے۔ جو بالا تفاق چو تھے امام محبہ شریف کی چو تھائی پر قابض 'مجتهد مستقل 'بہت بڑی جماعت کے مستقل امام گر سبکی نے ان کو نبھی طبقات شافعیہ میں لکھ دیا ہے ملاحظہ ہو جلد اول ص199۔

کیا ہارے دوست اپنے دعویٰ کے مطابق مان جائیں گے کہ امام احمد بھی شافتی ند ہب کے مقلد تھے؟ پھر تو چار امام اور چار مصلے نہ ہوئ - تمین بی رہ گئے - ادر امام شافتی دوہرے جھے کے مستحق ہوئے بلکہ امام اعظم سے بھی بڑھ گئے - کہ ان کاایک مقلد بھی مصلے کامالک بیوئے - قلی بی رہ گئے - اور امام شافتی دوہرے جھے کے مستحق ہوئے بلکہ امام اعظم صاحب کے گئا یک شاگر دکامل تھے - گران کو کعبہ شریف میں مصلی ملانہ ان کافہ ہب جاری ہوا - اناللہ - رفع خلطی اگر چہ ہمارا فرض نہیں کہ بہل کی اصطلاح بتائیں کہ کس طرح اس نے ایسے ایسے اماموں کو شافعی کھا ہے - کیونکہ بعضیت فن مناظم و کالف کی دلیل پر اتنافق کر دینے ہے اس کی دلیل ضائع ہو جاتی ہے لیکن بغرض تفہیم مطلب ہم اصل اصطلاح بکی بعضیت فن مناظر و کالف کی دلیل پر اتنافق کر دینے ہے اس کی دلیل ضائع ہو جاتی ہے لیکن بغرض تفہیم مطلب ہم اصل اصطلاح بکی

بناتے ہیں - تاکہ آئندہ کو ہمارے دوستوں کوالی خام دلیل بیان کرنے سے ندامت نہ ہو-

جن علماء کوامام شافعی سے شاگر دی کاعلاقہ ہے بلاواسطہ یا بالواسطہ سبکی کی اصطلاح میں وہ طبقات شافعیہ میں داخل ہیں۔ چنانچہ پہلے طبقے کی بابت وہ یوں لکھتا ہے-الطبقة الاولی فی الذین حالسوا الشافعی (جلداول ص۱۸۷)

یعنی پہلاوہ طبقہ شافعیہ کا ہے جوامام شافعی ہے ہم محبت ہوئے یعنی بلاواسطہ انہوں نے امام موصوف سے علم پڑھا-

اس کی مثال بالکل ایس ہے جو آج کل کوئی مخفی شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کے شاگر دوں کے طبقات عزیز یہ کھے۔ تودہ سب علاء کو لکھ دے گا عام اس ہے کہ مقلد ہوں یا غیر مقلد 'رافضی ہوں یا خارجی 'اسے ان علاء کے فد جب سے غرض نہیں ہوگی بلکہ جو کوئی بھی شاگر دی میں شاہ عبدالعزیز صاحب ہے لما ہوگا'اسے وہ کھدے گا۔ یہی حقیقت ہے جل کے طبققات شافعیہ کی جے ہمارے دوست شدت تعصب میں سجھتے نہیں ادر جھٹ سے دلیل میں چیش کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جواویر فد کور ہوا۔

راقم ندکور نے دوسری دلیل ،جس کوبری زبرد ست دلیل جانتا ہے ،یہ پیش کی ہے کہ امام بخاری کی اپنی کتاب سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ شافعی المذہب متے - کیونکہ شافعیہ کے مخالف حدیثوں کو چھپا جاتے تھے - یہی فقرہ اہل علم اور اہل دیانت کے قابل غور ہے - گُبُرَتُ کَلِمَةً نَحُرُ جُ مِنُ اَفْوَ اهِهِمُ چنانچہ لکھتے ہیں:

"آؤتم خود الم بخاری کے افعال سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بڑے کچے شافعی المذہب سے - صحیح مسلم اور نسائی میں مدیث ہے کہ عن عطاء ابن یسار الله الحقیقہ و النہ الله مشال زید ابن ثابت عن القرأة مع الآ مام فقال لا قرئة مع الامام فی شیشی وزعم انه قرء اعلی رسول الله عقیقہ و النہم اذا هوئ فلم یسجد - عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے سوال کیازید بن ثابت سے نبیت قرات ساتھ الم کے ساتھ کی حالت (یعنی نماز سری اور جبری) میں قرائت نہیں اور خیال کیا کہ حقیق پڑھی انہوں نے رسول اللہ عقیق پڑھی انہوں نے رسول اللہ عقیق کے سامنے سورہ انجم اور سجدہ نہیں کیا-

امام مسلم نے اس صدیث کو یکیٰ بن یکیٰ اور یکیٰ بن ایوب و قتیبہ بن سعید اور ابن حجرسے سنا-اور امام نسائی نے صرف ابن حجر سے سنا ان سب نے بیان کیا گہ ہم نے اسلمعیل بن جعفر سے سنا-انہوں نے یزید بن حصفیہ سے انہوں نے قسیط سے انہوں نے عطاء بن یسار سے سا-اس طرح اسلمعیل بن جعفر نے عیار راویوں سے سنا-

ناظرین یادر کھیں کہ چاروں راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسلمیل بن جعفر سے جو سنادہ کہاہے کہ عطاء بن بیار نے زید بن ثابت سے کچھ پوچھا کمیا پوچھا اللہ کے ساتھ قرائت کسی حال میں لینی کسی نے جو اب دیا کہ امام کے ساتھ قرائت کسی حال میں لینی کسی نماز میں وہ سری ہویا جبری جائز نہیں - دوسری بات سے کہی کہ سورہ دالنجم پڑھی گئی - اور سجدہ نہیں کیا-

ای حدیث کواہام بخاریؒ نے اپنی کتاب میج بخاری میں سلیمان بن داؤد سے روایت کیااور آ کے وہی سلسلہ ہے جو مسلم اور نسائی نے بیان کیا یعنی سلیمان بن داؤد نے اسلیم بخاری نے کیا لکھا لماحظہ ہو عن عطاء ابن یسسار انہ احبرہ انہ سأل زید بن ثابت فزعہ انہ قرأ علی النہی علی ہ و النحم فلم یستجد فیہا – عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی اس کی کہ انہوں نے زید بن ٹابت فزعہ انہ قرأ علی النہی علی ہ و النحم فلم یستجد فیہا – عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی اس کی کہ انہوں نے زید بن ٹابت سے بوچھا (کیا بوچھا؟) اس کا پیتہ نہیں – پس زعم کیا کہ رسول اللہ علی ہور و دالنجم پڑھی گئی اور اس میں سجدہ نہ کیا" – بیہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلیمل بن جعفر نے اہام بخاری کے راوی کو صرف اتناسایا ہواور مسلم اور نسائی ہے چار راویوں کو اس سے زیادہ سنایا ہو ۔ بہر صال ضروری ہے کہ اگر اسلیمل بن جعفر سے اہم بخاری کو کم سایا اور اصلی الفاظ کو چھپایا اور یہ تحریف اور خیانت ہے – اگر ایسا ہے تو ایسے شخص کی بیان کر وہ حدیث قابل استبار نہیں مگر یہ صورت نہیں ہو سکتی کیو نکہ بیان کیا جا تا ہے کہ اہام بخاری نے خیش سے صورت نہیں کی کہ بیان کر وہ حدیث تابیا کی کو محتین سے حدیث تیا

ردایت کولیا- تودوسری صورت به ہوگی کہ امام بخاری نے قصد اان الفاظ کو چھوڑ دیا جو قرائت مع الامام کے متعلق ہیں اور یہی صحیح ہے۔ سوال بیہ ہے کہ امام بخاریؒ نے ایسا کیوں کیا؟ صاف بات ہے کہ صرف اس لئے کہ بید الفاظ امام شافعی کے ند ہب کے خلاف تھے۔ امام شافعی قرائت خلف الامام کوواجب جانتے تھے مگر بید الفاظ جوامام بخاری نے چھوڑ و بیے اس کونا جائز بتلاتے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ امام بخاری شافعی منے اور شافعی بھی کیے شافعی کہ ند بب شافعی کو قائم رکھنے کے لئے حدیث کے الفاظ کو حذف کرنا جائز قرار دیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری مقلد شافعی کے نہ تھے۔اور ان کا ند بب حدیث سیحے ہے۔ کیو تکہ یہ بداہتا غلط ہے۔اگر ایسا ہوتا تو وہ حدیث کے الفاظ پورے نقل کرتے اور اپنا ند بب بھی قرار ویتے کہ خلف الامام جائز نہیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا" (۲۰جولائی ۱۹۱۸ء ص ۱۲ کالم)

# المحديث:

خیر ہمیں اس سے کیا- ہمارا تو مذہب ہے اور ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولانا سیس العلماء سید محمد نذیر حسین محدث وہلوی مرحوم کا فتو کی ہے کہ صحابہ کرام کو برا جاننے والا بڑا رافضی ہے-ائمہ کرام کی بدگوئی کرنے والا چھوٹارافضی-ہم تواپنے اصول کے پابند ہیں-۔

# اصل جواب سنے!

ہم مانتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں دونوں کتابوں میں ہیں۔ مسلم کی روایت جلد اول باب ہجود اللوت میں اور بخاری کی روایت جلد اول باب ہجود اللوت میں اور بخاری کی روایت جلد اول باب من قر اُالسجد ۃ ولم سجد میں ہے۔ امام بخاری نے اس باب میں دعویٰ کیا ہے اور ان کافہ جب ہے کہ حجدہ تلاوت فرض واجب نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ انہوں نے ای مضمون کا یہ باب تجویز کیا ہے لیکن روایت کے مکڑے دو ہیں۔ ایک تو قر اُت خلف الامام کی بابت ذکر ہے۔ دوسرے میں سجدہ تلاوت نہ کرنے کا فہ کور ہے مگر امام بخاری کے باب سے اخیر مکڑا تعلق رکھتاہے۔ پہلا مکڑا باوجود غیر

متعلق ہونے کے مدیث مرفوع نہیں۔ بلکہ صحابی کا موقوف قول ہے جو محدثین کے نزدیک ججت اور دلیل شرعی نہیں۔اس لئے امام موصوف نے پہلا گلزامدیث کا نقل نہیں کیا کہ وہ باب سے بے تعلق ہے اور روایت بھی موقوفہ ہے۔ ہاں تعلق ہو تایامر فوع روایت کا حصہ ہو تا تو نقل کردیتے۔

بھلااس ( تول زید بن ثابت) سے امام بخاری کوابیاخوف تھا کہ بقول نامہ نگاراس سے امام شافعی کا ند ہب غلط نہ ہو جادے جبکہ امام شافعیؒ اور دیگر محد ثین کا ند ہب ہی ہیہ ہے کہ قول الصحابة لیس بحجۃ ھم رجال و نحن رجال (ملاحظہ ہو توضیح کلو تح) پھران کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس کو مان کر اپنے اصول کے مطابق کہہ دیتے کہ موقوف قول جمت نہیں۔ جیرانی ہے کہ امام بخاری کو اس موقوف قول سے کیا مشکل پڑی تھی کہ بقول را تم مضمون وہ ایس خیائت اور بددیا نتی کے مرتکب ہوئے۔اناللہ۔

## لطيفه مثاليه:

عرصہ ہوا مجمع اہل علم میں ایک بڑے دننی عالم نے سی سائی بات بیان کی کہ مولوی نذیر حسین کے پاس کوئی شخص گیا کہ میں نے ایک ہی دفعہ تین طلاقیس دی ہیں 'اب کیا کروں – مولوی صاحب بڑے خفا ہو کر بولے جاؤ جاؤ میں کیا کروں – اب تو حرام ہو گئی – رات کو وہ شخص ایک عمرہ می لا لئین دور د پیہ کی نذرانہ لے کر گیا تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں – ارے طلاق کہی تھی یا تلاق (ت ہے ) کہی تھی؟ اس نے کہا حضور اہیں نے تو تلاق تلاق کہی تھی – فرمایا جاؤ – تلاق (ت ہے ) معنی ملنے کے ہے – جاؤ آپس میں ملیو – اس روایت کے بیان اس نے کہا حضور اہیں نے تو تلاق تلاق کہی تھی کہ مولوی نذیر حسین اس در جہ چھوٹی رشوت کھاتے اور مسائل غلط بتاتے تھے – میں بھی پاس بیٹھا تھا – میں کہا کہ حضرت! مولوی نذیر حسین کا تو فد ہب بیہ تھا کہ ایک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی رجعی ہوتی ہیں پھر ان کو طاور ت میں فرق کے کہا کہ حضرت! مولوی نذیر حسین کا تو فد ہب بیہ تھا کہ ایک دفعہ کی تین طلاقیں ایک ہی رجعی ہوتی ہیں پھر ان کو طاور ت میں فرق کرنے کیا مطلب تھا – (مقالہ ثمانی)

# منکرین حدیث کے کچھ اعتراضات اوران کے جوابات:

#### جوابات:

(۱) گذشتہ مضامین میں ثابت ہو چکاہے کہ روایت مدیث عہد رسالت سے جاری تھی۔ حضور نے اور خلیفہ اول وروم نے کثرت روایت کو منع کیا ہے۔ اور غیر احکامی مدیثوں پرروک ٹوک کی ہے۔ یہ دونوں خلفاء ْ خود صدیث کے بوے راویوں میں سے میں۔ اگریہ مانا جائے کہ حدیث کی روایت اور حدیث پر عمل عہد عباسیہ سے شروع ہوااور اس سے پہلے حدیث کوئی چیز نہ تھی تولازم آتا

ہے کہ رسول کریم کے بعد تمام امت مرحومہ گراہ ہو گی اور دنیا میں ایک بھی مسلمان ندر ہا۔ ایک ناکامیاب نبوت تو انہیاء سابقین میں سے بھی کسی کی نہیں ہوئی۔ ختم المرسلین سے زیادہ کامیاب وہی شخص رہا جس نے امت مرحومہ کو حکم خدا اور رسول کے خلاف اتباع حدیث پر قائم ہو تا کم کر دیا۔ اس کامیابی کی نظیر دنیا کے کسی ملک 'کسی قوم' کسی ند بہ میں نہیں مل عتی کہ عرب سے چین تک سب ایک خیال پر قائم ہو گئے۔ نہ اس کامیاب دشمن حدیث لیڈر کا کسی کونام معلوم' نہ صفحات تاریخ میں اس انقلاب عظیم کاذکر کہ ایک بوند بھی خون کی نہ گری اور سامیاب دشمن حدیث لیڈر کا کسی کونام معلوم' نہ صفحات تاریخ میں اس انقلاب عظیم کاذکر کہ ایک بوند بھی خون کی نہ گری اور موجود ہے گر اس انقلاب عظیم کاذکر کہ ایک بوند بھی خون کی نہ گری اور ہوئے ہیں' بر ملک میں' ہر ملک میں 'ہر قوم میں جوجو تغیرات محل میں نہ بر فوم میں ہو جو تغیرات محل ہوئے ہیں' بالخصوص اسلام میں ان کاذر اذر انڈکرہ تاریخوں میں موجود ہے گر اس انقلاب عظیم کاذکر نہیں وہ کون می عظیم الشان ہتی محل میں خوب ہوں نہ کہ خوب میں نہوا۔ خلفا کے عباسیہ محل خلی میں نہ ہوں نہ ہوں نہ کہ ہوں نہ تعلیم اسلام میں ان کاذر اذر انڈکرہ تاریخوں میں موجود ہے گر اس انقلاب میں زمانے میں ہوا۔ خلفا کے عباسیہ صفح میں نہوں نہ ہوں کہ ہوں کو ایک اس کے دو گوں کو ایک امر پر متفق کر دے گر نہ کر سے ایس انقلاب کہ جس کا نشان بطور آثار قدیمہ بھی باتی نہ رہا ہے کہ موز کر سے ایس محر دی کے طور پر لوث دیا۔ ان سے بردگ ہی تی تو یہ معجزہ ہے اس میں ہوں نہیں بر قد میں ہوں تا ہوں نے کہ ہوتی انہوں نے بی کر ایا ہوں نے ان کے کام کو ایک معجزے کے طور پر لوث دیا۔ ان سے بردگ ہوں کہ بہ تو ل بھی ان تقلاب انہوں نے بی کر ایا ہوں نے ان کے کام کو ایک معجزے کے طور پر لوث دیا۔ ان سے بردگ ہوں کی ایس بردی ہوتھ ہوں بی ناطلے عباسیہ کی اور عبد خلافت میں ہم قدم پر حدیث کو مضمل راہ برناچا تا تھا)

(۲) اس اعتراض کا جواب سابقه مضامین میں آگیا (۳) کوئی صحیح مدیث ایسی نہیں جس سے حضور علیہ السلام یا اسلام پر کوئی معقول اعتراض ہو سکتا ہو ۔اگر کوئی غیر صحیح حدیث ایسی ہے تواس کی ذمہ داری اہل حدیث و محد ثین پر نہیں ۔ کیونکہ جو چیزان کے اصول روایت اعتراض ہو سکتا ہو ۔اگر کوئی غیر صحیح حدیث ایسی ہے تواس کی ذمہ داری اہل حدیث و محد ثین پر نہیں ۔ کیونکہ جو چیزان کے اصول روایت و در ایت کے اعتبار کے درجہ سے گر گئی وہ ان پر جحت نہیں باقی معترض اور اعتراض کے بس کی بات نہیں ۔ پنڈت دیانند نے بہم اللّہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن ال

(٣) اگر وحی کانزول موافق منشاء حضورٌ ہوا تواس میں کیا حرج ہے اور یہ کیااعتراض ہے خود قر آن مجید کی بعض آیات سے نزول و می حسب خواہش رسول اکرمؓ ثابت ہے۔ حضورٌ ول سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں آپ کی یہ آرزوپوری کی گئے۔ فَدُ مری نَقَلُبُ وَ جُهِكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ (البقرة: ١٣٣) ہم و کیھتے ہیں پھر جانا تیرامنہ آسان میں سوالبتہ پھیریں گے ہم جھے کو جس قبلہ کی طرف توراضی ہے اب پھیرمنہ اپنا طرف مجدحرام کی۔

رسول کریم کے مکان میں صحابہ کھانا کھانے آئے۔ کھانا کھاکر باتیں کرنے لگے 'آپ کو یہ امر گرال تھا۔ لیکن آپ کہتے ہوئے شرماتے تھے اس پر وحی نازل ہوئی۔ اِنَّ ذلِکُمُ کَانَ يُؤُذِى النَّبِیَّ فَيَسُنَتُمَى مِنْكُمُ وَاللَّهُ لاَيَسُنَتُمَى مِنَ الْحَقِّ۔ (الاحزاب:۵۳) (تمہاری اس بات سے نجی کو تکلیف تھی اور وہ تم سے شرما تا تھا۔ اللہ حق بات بتانے میں شرم نہیں کرتا)

حضرت زید صحابی نے اپنی ہوی حضرت زینب کو طلاق دیدی- رسول کریم کاارادہ ہواکہ وہ زینب سے نکاح کر لیں لیکن ہد دستور عرب کے خلاف تھا-اس لئے آپ اس خیال کو ظاہر نہ کرتے تھے جو چاہتے تھے-اس پر وحی نازل ہوئی-وَ تُخفِیُ فِی نَفُسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیُهِ وَ تَحُشَی النَّاسَ (الاحزاب:۳۷) (تواچہ دل میں وہ بات چھپا تا ہے جس کواللہ ظاہر کرتا چاہتا تھا اور لوگوں سے ڈرتا تھا) غرض مامور کے فشا کے موافق احکام کانافذ ہو تاکوئی قابل اعتراض امر نہیں- رسول اللہ تو مامور من اللہ تھے- قرآن مجیدکی بعض آیتیں صحابہ کیرائے کے موافق نازل ہوئی ہیں۔علوم قرآن کے متعلق موافقات صحابہ ایک متقل فن ہےاوراس پر بہت می تصانیف ہیں۔ اے باغباں بسنت کی تجھ کو خبر بھی ہے

(۵) حدیثیں ہر قتم کی ہیں۔ موضوع بھی آی 'ضعف بھی ہیں صحیح بھی ہیں ان کے ردوقبول کا مدار ان کے درجہ پر ہے۔ کانٹول کے خوف سے پھولوں کو چھوڑا نہیں جاسکتا۔ صحیح حدیث کوئی ایسی نہیں جس سے قرآن پاک کے خلاف کوئی اعتراض ثابت ہو۔ (۲) اصل شریعت قرآن مجید ہے۔جبوہ محفوظ ہے توکسی قتم کا خطرہ نہیں۔اس کی شرح کااس طرح محفوظ رکھنا ضروری نہیں۔ عالم

(۲) اصل شریعت قرآن مجید ہے - جب وہ محفوظ ہے تو کسی قتم کا خطرہ نہیں - اس کی شرح کا اسی طرح محفوظ رکھنا ضرور کی نہیں - عالم الغیب جانتا تھا کہ اس کے ایسے بھی بند ہے ہوں گے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دکھادیں گے - علم حدیث کی تاریخ پر نظر کرنے ہے اس قول کی تقدیق ہو تکی ہے - قرآن ایک مضخص و معین کتاب ہے - اس کے ہر لفظ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے - حدیث حضرت کے خواب و خور 'سفر و حضر' فلوت و جلوت کے حالات کا مجموعہ ہے - اس کی و سعت لفظ لفظ کو محفوظ رکھنے میں مزاحم ہوتی ہے ۔ قرآن کلام الہی ہے جس کا لفظ تعکمت ہے - ایک حرف بدلنے ہے کچھ کا پچھ ہو جاتا ہے - کسی کے امکان میں نہیں کہ قرآن کا ایک لفظ قرآن کلام الہی ہے جس کا لفظ سے اس مفہوم بدلتا ہے - قرآن کا ایک لفظ ہٹا کر اس موقع کے لحاظ ہے اس مفہوم بدلتا ہے - قرآن کی طرح حفاظت حدیث میں ہم معنی لفظ آنے ہے بہت کم مفہوم بدلتا ہے - قرآن کی طرح حفاظت حدیث میں کہ موجو میں کہ وحی مثلو توریت 'زبور' انجیل کی طرح حفاظت بھی خدانے مثل قرآن کے نہیں کرائی - پھروحی غیر مثلوکے لئے اس قسم کا اہتمام کیوں کیا جاتا -

خدااوررسول کے کلام کافرق بھی اس تفاظت کے سوال کو حل کرتاہے۔اگر غور سے دیکھاجائے تو صدیث کی تفاظت اگر چہ قر آن کی طرح نہیں ہوئی مگر ایسے بے نظیر طریق پر ہوئی ہے جو ایک معجزہ ہے۔اور رسول کریم کے عہد میں قر آن کے حفاظ تھے۔سارا قر آن سب کو یاد نہ تھا۔ بعض ایک ایک دو دو سور توں کے حافظ تھے۔ حدیث کے حفاظ بھی تھے۔ ابو ہریرہ ایک ثلث شب حفظ خدیث میں صرف کرتے تھے۔ان سے ۵۳۵۴ حدیثیں مروی ہیں۔ تین ہزار حدیثوں پر مدار احکام ہے ان میں سے نصف ان کی روایات ہیں۔ سرة بن جند ب حدیثیں حفظ کرتے تھے۔ جس طرح تھوڑا بہت قر آن بہت سے صحابہ کو حفظ تھا۔ای طرح تھوڑی بہت حدیثیں بھی سبھی کو

ان اصحاب کی تعداد گیارہ ہزارہے جنہوں نے کی نہ کسی طرح اقوال واحوال رسول کریم کوامت تک پہنچایا ہے-ہاں تمام حدیثوں کاکوئی ایک حافظ نہ تھا-

جس طرح قر آن کی مخلف سور تیں مخلف اصحاب کے پاس لکھی ہوتی تھیں اسی طرح حدیثیں بھی اصحاب کے پاس لکھی ہوئی تھیں جس طرح ابو بکر وعمرنے قر آنی آپتوں کو شہادت لے کر قبول کیا'اسی طرح حدیثوں کو قبول کیا۔

جس جرات وہمت وصدافت ہے صحابہ و تابعین و پنج تابعین نے حدیثوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے 'ونیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکت – حدیث کی حفاظت و تدوین کے لئے سو کے قریب فنون ایجاد ہوئے – لتی و وق میدان 'بحر و بر 'کوہ صحرا چھان مارے – ایک ایک حدیث کی جانچ کے لئے ایسے سخت اور معقول شرائط قائم مارے – ایک ایک حدیث کی جانچ کے لئے ایسے سخت اور معقول شرائط قائم کے کہ جس سے زیادہ عقول بشری تجویز نہیں کر سکتیں – راویوں 'اقسام حدیث میابوں کے طبقات سب قائم کر دئے موضوعات اور وضاعوں کو نام بنام گنا دیا – اگر کسی شخص کا جھوٹ بولنا فابت ہو جائے اور وہ تو بہ کر لئے تو اس کی شہادت تو قبول ہے مگر حدیث قبول نہیں ۔ جھوٹ بولنا تو ایک طرف متبم بالکذب کی حدیث بھی قبول نہیں کی جاتی – امام بخاری نے ایک ادنی شبہ پر ایک شخص سے بے شار حدیث سے چھوڑ دیں – راویوں کے حالات کو اس طرح کھول دیا ہے کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی – جس روایت میں علی بن مدین کی نامعین 'عبدالللہ بن مبارک ہوں گے وہ طبی درجہ کی ہوگی – جس روایت میں محمد بن اعلی ہوں گے وہ ضعیف ہوگی – جس روایت میں محمد بن اعلی ہوں گے وہ ضعیف ہوگی – جس روایت

میں ابن عکاشہ کرمانی ہو گاوہ موضوع ہو گی-

سب سے بہتر بخاری کی حدیثیں ہیں پھر مسلم کی 'اس کے بعد دیگر کتب صحاح کی ان کے بعد اور حدیث کی کتابوں کی درجہ بدرجہ اس کی تفصیل کسی جگہ ہے 'اسی طرح موضوعات کی تفصیل بھی لکھی گئی ہے۔

صدیث کے حفاظ بھی کثیر تعداد میں ہوئے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کتب میں ان کامفصل ذکرہے۔امام احمد بن حنبل کو دس لاکھ' حافظ ابو زرع کو سات لاکھ' بچیٰ بن معین کو دس لاکھ' امام مسلم کو تنین لاکھ' امام ابو داؤد کو پانچ لاکھ' حافظ ابو العباس کو تنین لاکھ سے زائد' اسحاق ابن راہویہ کو ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ یہ ہم نے دو حیار حضرات کی تفصیل لکھ دی ہے۔ باقی اور بہت سے حفاظ حدیث کا اس کتاب میں ذکر ہوگا۔

(2) یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ حضور علیہ السلام عادات و مباحات و سنن میں ایک امر کے پابند ندر ہتے تھے اور نہ یہ پابندی ممکن تھی۔ ائمہ نے اخیر زمانہ کے اقوال وافعال کو ججت گردانا ہے۔ایک مسئلہ پر متعددروایات کا ہونا مضر نہیں مفید ہے کہ ایک تھم پر عمل کرنے کی چند صور تیں بیدا ہو گئیں۔اگریہ روایتیں نہ ہوتیں تو تکلیف کا باعث ہوتا۔

(۸)اس کے متعلق علیحدہ مضمون ہے-

(9) حدیث و تاریخ کے متعلق علیحدہ مضمون ہے۔ حدیث و تاریخ میں یہ فرق ہے کہ علم حدیث ایک صحیح علم ہے۔ علم تاریخ مشتبہ علم ہے۔ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔

(۱۰) بہت سے معاملات عدالتوں میں اخبار احاد سے پیش ہوتے ہیں اور تسلیم کئے جاتے ہیں-اگر جج ہر شاہد کو جھوٹا سمجھے اور شہادت کی تلاش حد تواتر تک کرے تو دنیا کے کام در ہم ہر ہم ہو جائیں-ہر فحض صرف خبر واحد لینی اپنی مال کے بیان سے اس امر پریقین کر تاہے کہ وہ فلاں شخص کی اولاد ہے-

اکش خبر واحد کو قوی قرینہ کی بناپر ترجیح دیلی پرتی ہے۔ قرآن مجید کاکلام البی ہونا ہم کو صرف خبر واحد سے معلوم ہوا-رسول کریم کی صد ق وراستبازی پر نظر کر کے تصدیق کو تکذیب پر ترجیح دی گئ- یہی صورت احادیث میں ہے۔

وہ شہاد تیں جن کی بناپر قر آن ایک مسلمان کے خون کو مباح کرتاہے 'ان پریقین ظن ہی سے حاصل ہو تاہے۔مشاہرہ عینی و تجربہ حس کے سواد نیا میں کو کی ذریعہ ایسا نہیں ہے جو مفیدیقین ہو سکتا ہو۔ تواتر کو بھی محض اس قیاس کی بناپریقین سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کا جموٹ پر متفق ہو نامستجد ہے۔

یہ خیال بھی غلط ہے کہ متواتر حدیثیں کم ہیں۔ کتب احادیث جو علائے عصر میں متداول ہیں ان کا انتساب جس مصنف کی طرف کیا جاتا ہے وہ ایک یقینی امر ہے۔ پس یہ مصنفین اگر انہیں کتابوں میں متفق ہو کر ایک حدیث کو اس قدر رُوات سے روایت کریں کہ عاد خاان کا جھوٹ پر متفق ہونایا اتفاقانان سے جھوٹ کا سرزد ہونا ممکن نہ ہو تو لاریب وہ حدیث متواتر ہوگی۔ اور ضرور اس کا انتساب قائل کی طرف بطور علم یقینی کے ہوگا۔ ایسی حدیثین کتب حدیث میں کثرت سے ہیں۔

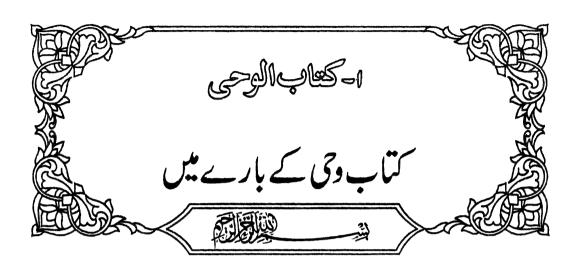

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْحَافِظُ ٱبُوعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى آمِين:

١ بَابٌ: كَيْفَ كَانْ بَدْءُ الْوَحْيِ
 إلى رَسُولِ اللهِ

وَقُولُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ [ النساء : ١٦٣]

آب حَدُّنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدُّنَا سَعِيْدِ
 سُفْيَانُ قَالَ: حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ
 الأنصارِيُّ قَالَ: أَخْبِرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ
 إِبْوَاهِيْمَ النَّيْدِيُّ أَنْهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ

شیخ امام حافظ ابو عبدالله محمر بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیره بخاری ملطحیه نے فرمایا:

#### باب

(۱) ہم کو حمیدی نے بیہ حدیث بیان کی 'انہوں نے کما کہ ہم کو سفیان نے بیہ صدیث بیان کی 'وہ کتے ہیں ہم کو یجی بن سعید انصاری نے بیہ حدیث بیان کی 'انہوں نے کما کہ مجھے بیہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن و قاص لیش سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن و قاص لیش سے

وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بَنِ السَّحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْسِنْبَرِ يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّبَاتِ، وَإِنْمَا لِكُلَّ الْمِرِيءِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه إِلَى الْمِرَاقِ يَنْكِحُهَا، وُلِى المُرَاقِ يَنْكِحُهَا، وُلِي المُرَاقِ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُه إِلَى الْمِرَاقِ يَنْكِحُهَا،

[أطرافه في:^ ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨،

. ۲. ۹. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲.

سنا' ان کابیان ہے کہ میں نے معجد نبوی میں مغبررسول ساڑی الم پر حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ کی زبان سے سنا' وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ ساڑی ہے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا وارومدار نبیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہرانسان کو اس کی نبیت کے مطابق ہی سات پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہرانسان کو اس کی نبیت کے مطابق ہی سلے گا۔ پس جس کی ہجرت (ترک وطن) دولت دنیا حاصل کرنے کے سلے ہویا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو۔ پس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نبیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔

المراجع الله الرحمٰن الرحيم بي كو كافي عبامع صحح كے افتتاح كے ليے يا تو صرف بسم اللہ الرحمٰن الرحيم بي كو كافي سمجھا كه اس ميس میں ہے اللہ کی حمد کال طور پر موجود ہے یا آپ نے حمد کا تلفظ زبان سے ادا فرمالیا کہ اس کے لیے لکھنا ہی ضروری نہیں۔ یا پھر آپ نے جناب نبی کریم ما پھیا کی سنت ہی کو ملحوظ خاطر رکھا ہو کہ تحریرات نبوی کی ابتدا صرف بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہی ہے ہوا کرتی تھی جیسا کہ کتب تواریخ و سیرے ظاہرہے۔ حضرت الامام قدس سرہ نے پہلے "وحی" کا ذکر مناسب سمجھا اس لیے کہ قرآن و سنت کی اولین بنیاد "وحی" ہے۔ اس پر آتخضرت سات کی صدافت موقوف ہے۔ وحی کی تعریف علامہ قسطلانی شارح بخاری کے لفظوں میں یہ ہے ((والوحى الاعلام في خفاء و في اصطلاح الشرع اعلام الله تعالى انبياء ه الشي امابكتاب اوبرسالة ملك اومنام اوالهام)) (ارشاد الساري ٨٨٨) يعنی وحی لغت ميں اس كو كہتے ہيں كه مخفی طور پر كوئی چيز علم ميں آ جائے اور شرعاً وحی يہ ہے كه الله پاك اينے نبيوں رسولوں كو براہ راست کسی مخفی چیز پر آگاہ فرما دے۔ اس کی بھی مختلف صور تیں ہیں' یا تو ان پر کوئی کتاب نازل فرمائے یا کسی فرشتے کو جھیج کر اس کے ذرایعہ سے خبردے یا خواب میں آگاہ فرما دے 'یا ول میں ڈال دے۔ وحی محمدی کی صداقت کے لیے حضرت امام نے آیت کریمہ ﴿ إِنَّا أَوْحَنِنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَنِنَا إِلَى نُوْحِ (النساء: ١٢٣) ورج فرما كربت سے لطيف اشارات فرمائے بي 'جن كي تفصيل طوالت كا باعث ہے۔ مختصریه که آنخضرت سان این مونے والی وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکه یه سلسله عالیه حضرت آدم 'نوح ' ابراہیم ' موی ' عیسیٰ و جمله انبیاء و رسل سلط الله علی اور اس سلط کی آخری کری حضرت سیدنا محد رسول الله طال بین اس طرح آپ کی تصدیق جمله انبیاء و رسل سلطین کی تصدیق ہے اور آپ کی تکذیب جملہ انبیاء و رسل سلط کی تکذیب ہے۔ علامہ ابن حجر فرات میں «ومناسبة الاية للترجمة واضح من جهة ان صفة الوحي الى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي الى من تقدمه من النبيين)) (فتح الباري (٩/١) لینی باب بدء الوی کے انتقاد اور آیت (انا او حینا الیک) الایة میں مناسبت اس طور پر واضح ہے کہ نبی کریم مالی ایا وی کا نزول قطعی طوریر ای طرح ہے جس طرح آپ سے قبل تمام عبوں رسولوں پر وحی کانزول ہو تا رہا ہے۔

ذکر وجی کے بعد حضرت الامام نے حدیث انما الاعمال بالنبات کو نقل فرمایا 'اس کی بہت می وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ سے فاہر کرنا بھی ہے کہ آنخضرت ملتی کو خزانہ وجی سے جو کچھ بھی دولت نصیب ہوئی سے آپ کی اس پاک نیت کا ثمرہ ہے جو آپ کو اینداء عمر بی سے حاصل تھی۔ آپ کا بچپن 'جوانی' الغرض قبل نبوت کا سارا عرصہ نمایت پاکیزگی کے ساتھ گذرا۔ آخر میں آپ نے ونیا سے قطعی علیحدگی افتیار فرماکر غار حرا میں خلوت افتیار فرمائی۔ آخر آپ کی پاک نیت کا ثمرہ آپ کو حاصل ہوا اور خلعت رسالت سے قطعی علیحدگی افتیار فرماکر غار حرا میں خلوت افتیار فرمائی۔ آخر آپ کی پاک نیت کا ثمرہ آپ کو حاصل ہوا اور خلعت رسالت سے

آپ کو نوازا گیا۔ روایت مدیث کے سلسلہ عالیہ میں حضرت اللهام قدس سرہ نے اہام حمیدی مطفیہ سے اپنی سند کا افتتاح فرہایا۔ حضرت المام حمیدی مطفیہ علم و فضل 'حسب و نسب ہر لحاظ سے اس کے اہل تھے اس لیے کہ ان کی علمی و عملی جلالت شان کے لیے یمی کافی ہے کہ وہ حضرت امام بخاری مطفیہ کے اساتذہ میں سے ہیں 'حسب و نسب کے لحاظ سے قریش ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب نبی کریم طاقیہ و حضرت فدیجہ الکبری بڑا خوا سے ان کی کنیت ابو بکر'نام حبداللہ بن ذہر بن عین ہے' ان کے اجداد میں کوئی بزرگ حمید بن اسامہ نامی گذرے ہیں' ان کی نسبت سے یہ حمیدی مشہور ہوئے۔ اس حدیث کو امام بخاری حمیدی سے جو کہ کی ہیں' لاکریہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ وجی کی ابتدا کمہ سے ہوئی تھی۔

صدیث ((انما الاعمال بالنبات)) کی بابت علامہ قسطلانی فرائے ہیں ((و هذا الحدیث احد الاحادیث النی علیها مدار الاسلام ..... و قال الشافعی واحمد انه ید عل فیه ثلث العلم)) (ارشاو الساری ۵۲۱ ۵۷) لینی یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ امام شافعی اور احمد بیسے اکابر امت نے صرف اس ایک حدیث کو علم دین کا تمائی یا نصف صعہ قرار دیا ہے۔ اس حضرت عرش کے علاوہ اور بھی تقریباً ہیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے آخضرت سی اللہ اس فرمایا ہے۔ بعض علاء نے اس حدیث متواتر بھی قرار دیا ہے۔ اس کے راویوں میں سعد بن ابی وقاص علی بن ابی طالب ابو سعید خدری عبداللہ بن مسعود انس عبداللہ بن عمررضی اللہ عنم بیسے جلیل القدر صحابہ کرام بڑی آئی کے اسائے گرامی نقل کے عام 'ابوذر عقبہ بن المنذر عقبہ بن مسلم اور عبداللہ بن عمررضی اللہ عنم بیسے جلیل القدر صحابہ کرام بڑی آئی کے اسائے گرامی نقل کے بس۔ (قطاب قرق)

امام بخاری روائیے نے اپنی جامع صیح کو اس حدیث ہے اس لیے شروع فرایا کہ ہر نیک کام کی شخیل کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ احادیث نبونی کا جمع کرنا' ان کا لکھنا' ان کا پڑھنا' یہ بھی ایک نیک ترین عمل ہے' پس اس فن شریف کے حاصل کرنے والوں کے لیے آداب شرعیہ ہیں ہے یہ ضروری ہے کہ اس علم شریف کو خالص دل کے ساتھ محض رضائے اللی و معلومات سنن رسالت پنائی کے لیے حاصل کریں' کوئی غرض فاسد ہرگز درمیان میں نہ ہو۔ ورنہ یہ نیک عمل بھی اجر و ثواب کے لحاظ ہے ان کے لیے مفید عمل نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ اس حدیث کے شان ورود ہے ظاہر ہے کہ ایک محض نے ایک عورت ام قیس نائی کو نکاح کا پیغام دیا تھا' اس نے جواب میں خبر دی کہ آپ بجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو شادی ہو گئی ہو گئے وہ محض ای غرض سے بجرت کر کے مدینہ پنچا اور اس کی شادی ہو گئے۔ دو سرے صحابہ کرام اس کو مہاجر ام قیس کما کرتے تھے۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر آنحضرت ساتھ کیا ہے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں۔ ((واخرجہ المولف فی الایمان والعنق والهجرة والنکاح والایمان والندور و ترک الحیل و مسلم والترمذی والنسانی و ابن ماجة واحمدوا لدارقطنی و ابن حبان و البیهقی) یعنی امام بخاری آئی جامع صحیح میں اس حدیث کو یمال کے علاوہ کتاب الایمان میں بھی لائے ہیں اور وہاں آپ نے یہ باب منعقد فرمایا ہے ((بلب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة و لکل امرء مانوی)) یمال آپ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ وضو 'زلوۃ' جج' روزہ جملہ اعمال فیرکا اجر اس صورت میں حاصل ہو گاکہ خلوص نیت سے بغرض طلب ثواب ان کوکیا جائے۔ یمال آپ نے استشاد مزید کے لیے قرآنی آیت کریمہ ((قل کل یعمل علی شاکلته)) کو نقل کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ شاکلته سے نیت ہی مراد ہے۔ مثلاً کوئی مخص اپنا الله وعیال پر بہ نیت ثواب فرچ کرتا ہے تو یقینا اسے ثواب حاصل ہو گا۔ تیمرے امام بخاری اس حدیث کو کتاب العنق میں لائے ہیں۔ چوتے باب الهجرة میں پانچیں کتاب النکاح میں چھے ندور کے بیان میں۔ ساتویں کتاب الحیل میں۔ ہر جگہ اس حدیث کی نقل سے غرض یہ ہے کہ صحت اعمال و ثواب اعمال سب نیت چھے ندور کے بیان میں۔ ساتویں کتاب الحیل میں۔ ہر جگہ اس حدیث کی نقل سے غرض یہ ہے کہ صحت اعمال و ثواب اعمال سب نیت ہی پر موقوف ہیں اور حدیث ہذا کا منہوم بطور عموم ہر دو صورتوں کو شائل ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں فقماء شوافع صرف صحت

اعمال کی تخصیص کرتے ہیں اور فقہاء احناف صرف ثواب اعمال کی۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب تشمیری رہ تی نے ان ہروو کی تغلیط فرماتے ہوئے امام المحدثین بخاری رہ تی کے موقف کی تائید کی ہے کہ بیہ حدیث ہر دو صورتوں کو شامل ہے۔ (دیکھو انوار الباری ۱۲/۱۷)

نیت سے دل کا ارادہ مراد ہے۔ جو ہر فعل افتیاری سے پہلے دل میں پیدا ہو تا ہے' نماز' روزہ' وغیرہ کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا غلط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر اکابر امت نے تفریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا جبوت نہ خود رسول کریم ساتھیا ہے ہے نہ محابہ و تابعین رضوان اللہ علیم اجمعین سے' الذا زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا محض ایجاد بندہ ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

آج کل ایک جماعت مکرین مدیث کی بھی پیدا ہو گئی ہے جو اپنی ہفوات کے سلسلے میں حضرت عمر بزائد کا اسم گرامی بھی استعال کیا کرتے ہیں اور کما کرتے ہیں کہ حضرت عمر بزائد روایت مدیث کے ظاف تھے۔ امام بخاری براٹی نے اپنی جامع میج کو حضرت عمر بزائد کی روایت سے شروع فرمایا ہے۔ جس سے روز روش کی طرف واضح ہو گیا کہ مکرین مدیث کا حضرت عمر بزائد پر یہ الزام ہالکل فلط ہے۔ حضرت عمر بزائد خود احادیث نبوی کو روایت فرمایا کرتے تھے۔ ہاں صحت کے لیے آپ کی طرف سے احتیاط ضرور مد نظر تھا اور یہ برعام مام 'محدث کے سامن ہونا ہی چاہیے۔ مکرین مدیث کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت عمر بزائد نے اپنے عمد خلافت میں احادیث نبوی کی نشرواشاہ ت کا غیر معمولی اہتمام فرمایا تھا اور دنیائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں ایسے جلیل القدر صحابہ کو اس غرض کے اصادیث نبوی کی نشرواشاہ میں پڑتئی سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علی تمام صحابہ میں مسلم تھی۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ برقائد واللہ الحفاء میں تحریر فرماتے ہیں۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:

"فاروق اعظم" نے حضرت عبداللہ بن مسعود" کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ اور مغفل بن بیار و عبداللہ بن مغفل و عمران بن حصین کو بھرہ میں مقرر فرمایا اور عبارہ بن صامت اور ابودرداء کو شام روانہ فرمایا اور ساتھ بی وہاں کے عمال کو لکھا کہ ان حضرات کو ترق خاصادیث کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ للذا یہ حضرات جو حدیث بیان کریں ان سے مرگز تجاوز نہ کیا جائے۔ معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت شام کے گور فرضے ان کو خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی۔"

حضرت عمر بناتی کے نبوی میں ایمان لائے اور آپ کے مسلمان ہونے پر کعبہ شریف میں مسلمانوں نے نماز باجماعت اواکی ہے پہلا موقع تھا کہ باطل کے مقابلہ پر حق سر بلند ہوا۔ اس وجہ سے آپ کو رسول کریم سٹائیل نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ بڑے نیک عاول اور صائب الرائے تھے۔ رسول اللہ سٹائیل آپ کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر ویا ہے۔ ۱۳ نبوی میں آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر وائتہ کے بعد خلافت اسلامیہ کو سنبھالا اور آپ کے دور میں فتوصات اسلامی کا سیلاب دور دور تک پہنچ کیا تھا۔ آپ ایسے مفکر اور ما بر سیاست تھے کہ آپ کا دور اسلامی حکومت کا ذریں دور کما جاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے آیک پاری غلام فیروز نامی نے آپ کے دربار میں اپنے آقا کی ایک غلط شکایت پیش کی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر وائٹھ نے اس پر توجہ نہ دی۔ مگر وہ پارسی غلام ایسا برا فروختہ ہوا کہ منح کی نماز میں خنجر چھپاکر لے گیا اور نماز کی صالت میں آپ پر اس خالم نے حملہ کر دیا۔ اس کے تین دن بعد کیم محرم ۱۲۳ ہو گئے۔ (انا للہ و نا البہ داجعون۔ اللهم اخفر لهم اجمعین۔ آمین۔ ۱) حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے کے بہلو میں قیامت تک کے لیے سو گئے۔ (انا للہ و نا البہ داجعون۔ اللهم اخفر لهم اجمعین۔ آمین۔ ۱)

بَابٌ بابً

٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: (٢) بم كوعبدالله بن يوسف في صديث بيان كي ان كومالك في الله

[أطرافه في : ٣٢١٥].

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ السَمُؤْمِئِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهِ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الشَّجْرَسِ وَلِهُوَ أَشَدُهُ عَلَيْ فَيَقْمِمُ عَنِي الشَّعْرَالِ يَعْمَعُلُ لِي الشَّعْرَالِ وَهُو أَشَدُهُ عَلَيْ فَيَقْمِمُ عَنِي الشَّعْرَالِ وَهُو أَشَدُهُ عَلَيْ فَاعِي مَا يَقُولُ )). وَقَدْ وَعَلِمْ لَكُولُ إِنْ اللهِ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيْتَفَصْدُ عَرَفًا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فَالَتْ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ لَيْفُولُ إِنْ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ لَيْفُولُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ لَيْفُولُ عَلَيْهُ الوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ الْبَرْدِ لَيْفُصِيمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَدُ عَرَفًا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فَيْفُولُ إِنْ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ الْمُؤْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ لَيْفُولُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمَ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيْفُولُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي الْيَوْمَ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ لَيْفُولُ عَلَيْهُ وَإِنْ جَبِينَهُ لَيْتَفَصْدُ عَرَفًا عَرَقًا .

بن عروہ کی روایت سے خبردی' انہوں نے اپنے والد سے نقل ک' انہوں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رق الله سے نقل کی۔ آپ سے فرمایا کہ ایک محض حارث بن ہشام نامی نے آنخضرت اللہ اللہ موال کیا تھا کہ حضور آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہی نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہی نازل ہوتے وقت بھی مجھ کو تھنی کی می آواز محسوس ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گذرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے ول و دماغ پر (اس فرضے) کے ذریعہ نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ پس میں اس کا کہ ابوا میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ پس میں اس کا کہ ابوا یا و رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ وہ انہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت میرے پاس آتا ہوں۔ حضرت عائشہ وہ انہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کرا کے کی مردی میں آنخضرت میں گئے کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ کو ایک بیشانی پینے سے شرابور تھی۔ کہ بیشانی پینے سے شرابور تھی۔

انبیاء سلطم خصوصاً حفرت سیدنا و مولانا محمد رسول الله التي لا رزول وحي ك مختلف طريق رب بين - انبياء ك خواب بهي وحی ہوتے ہیں اور ان کے قلوب مجلی پر جو واردات یا الهامات ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہیں۔ مبھی اللہ کا فرستادہ فرشتہ اصل صورت میں ان سے ہمکلام ہوتا ہے اور مجھی بصورت بشر حاضر ہو کر ان کو خدا کا فرمان سناتا ہے۔ مجھی ہاری تعالی و تقدس خود براہ راست اپ رسول سے خطاب فرماتا ہے۔ بی کریم مٹائیل کی حیات طیبہ میں وقا فوقا وی کی بیہ جملہ اقسام پائی سمئیں۔ حدیث بالا میں جو تھنٹی کی آواز کی مشاہت کا ذکر آیا ہے حافظ این جر رمائھ نے اس سے وحی مراد لے کر آنے والے فرشتے کے پیروں کی آواز مراد بتلائی ے' بعض حضرات نے اس آواز سے صوت باری کو مراد لیا ہے اور قرآنی آیت ﴿ وَ مَا كَانَ لِيَسْوِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْبَا أَوْمِنْ وَدْآى حِجَابِ ﴾ الخ (الثوري : ۵) ك تحت اس وراء حجاب والى صورت س تعييركياب، آج كل ميلي فون كي ايجاد مين بهي بم ديمية بي كم فون كرنے والا پہلے ممنی پر انگلی ركھتا ہے اور وہ آواز جمال فون كرتا ہے ممنی كى شكل ميں آواز ديتی ہے۔ يہ تو نميس كما جاسكتا كه حديث مندرجہ بالا میں بھی کوئی الیا ہی استعارہ ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ مشاہت ضرور ہے وحی اور الهام بھی اللہ یاک کی طرف سے ایک نیبی روحانی فون بی ہے جو عالم بالا سے اس کے مقبول بندگان انبیاء و رسل کے قلوب مبارکہ پر نزول کرتاہے۔ نبی کریم سائیل پر وی کا نزول اس کثرت سے ہوا کہ اسے باران رحمت سے تشیبہ دی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید وہ وحی ہے جے وحی متلو کما جاتا ہے المعنی وہ وحی جو تا قیام دنیا مسلمانوں کی تلاوت میں رہے گی اور وحی غیر مملو آپ کی احادیث قدسیہ ہیں جن کو قرآن مجید میں "المحكمة" سے تعبير كيا كيا ہے۔ ہر دو قتم کی وجی کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور اس چودہ سو سال کے عرصہ میں جس طرح قرآن کریم کی فدمت و حفاظت کے لیے حفاظ ، قراء ، علماء ، فضلاء ، مفسرین پیدا ہوتے رہے ، ای طرح احادیث نبوید کی حفاظت کے لیے الله پاک نے مروہ محد مین امام بخاری و مسلم وغیرہم جیسوں کو پیدا کیا۔ جنوں نے علوم نبوی کی وہ خدمت کی کہ قیامت تک امت ان کے احسان ے عمدہ برآ نیں ہو عتی۔ مدیث نبوی کہ اگر دین ٹریا پر ہو گاتو آل فارس سے کچھ لوگ پیدا ہول گے جو وہاں سے بھی آسے حاصل کرلیں گے، بلاشک و شبہ اس سے یمی محدثین کرام امام بخاری و مسلم وغیرہم مراد ہیں۔ جنہوں نے احادیث نبوی کی طلب میں ہزار ہا میل پیدل سفرکیا اور بدی بوی تکالیف برداشت کرکے ان کو مدون فرایا۔

صد افسوس کہ آج اس چودہویں صدی بیں کچھ لوگ تھلم کھلا احادیث نبوی کا الکار کرتے اور محد ثین کرام پر پستیاں اڑاتے ہیں اور درپردہ ان کو فیر لقتہ 'محض روایت کنندہ' درایت سے اور پھر این ہو چلے ہیں جو بظاہر ان کے احرام کا دم بھرتے ہیں اور درپردہ ان کو فیر لقتہ 'محض روایت کنندہ' درایت سے عاری' ناقص الفہم خابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں۔ مگر اللہ پاک نے اپنے مقبول بندوں کی خدمات جلیلہ کو جو دوام بخشا اور ان کو قبول عام عطا فرمایا وہ الیی غلط کاوشوں سے زائل جمیں ہو سکتا۔ الفرض وی کی چار صور تیں ہیں (۱) اللہ پاک براہ دوام بخشا اور ان کو قبول عام عطا فرمایا وہ الی غلط کاوشوں سے زائل جمیں ہو سکتا۔ الفرض وی کی چار صور تیں ہیں (۱) اللہ پاک براہ دوام بخشا اور ان کو قبول عام عطا فرمایا وہ (۲) کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے (۳) ہے کہ قلب پر القام ہو (۲) چوتھ ہیں کہ سے ذواب دکھائی دیں۔

اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ صرف پنجیروں کے لیے بولا جاتا ہے اور الهام عام ہے جو دو سرے نیک بیروں کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں جانوروں کے لیے بھی لفظ الهام کا استعال ہوا ہے۔ جیسا کہ و اوحی ربک المی النحل (النحل: ۲۸) میں ذکور ہے۔ وحی کی مزید تفصیل کے لیے حضرت امام حدیث ذیل نقل فرماتے ہیں۔

> ٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الْهِنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْـمُوْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّالُ مَا بُدِيءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْي الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِيْ النَّوْم، فَكَانَ لاً يَرَى رُؤْيا إلاً جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبُّبَ إِلَيْهِ الْمُخَلاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ – وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ: فَقُلْتُ ((مَا أَنَا بِقَارِىء)). قَالَ: ((فَأَخَذَنِيْ فَفَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ)) فَقَالَ: اقْرَأ: ((قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيء. فَأَخَذَنِي

(٣) ہم کو بچیٰ بن بکیرنے یہ حدیث بیان کی 'وہ کتے ہیں کہ اس مدیث کی ہم کولیث نے خردی ایث عقیل سے روایت کرتے ہیں۔ عقیل ابن شهاب سے وہ عروہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ ام المؤمنين وفي أفياس لقل كرت بي كه انهول في بتلايا كه الخضرت ما پہر وی کا ابتدائی دور اچھ سے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح اور سچا البت موتا ليرمن جانب قدرت آب تمائي پند مو كة اور آب في عار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اوریا دالهی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے یر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ اس کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھروہاں جاکر خلوت گزیں ہو جاتے ' یمی طریقہ جاری رہا یمال تک که آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام یذریتھے کہ اچانک حضرت جبرئیل ملائلہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کنے گگے کہ اے محمہ! بڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کما کہ میں رِ منانمیں جانتا' آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کرائے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی 'چر مجھے چھوڑ کر کما کہ رِد ھو'

فَعَطَّنِيَ النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى ٱلْجُهْدَ، ثُمٌّ أَرْسَلَيِيْ)) فَقَالَ: اقْرَأ: ﴿(فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ. فَأَخَذَنِيْ فَعَطَّنِي النَّالِلَةَ، ثُمَّ أَرْسَلِنِي فَقَالَ: ﴿ فَوْرًا بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقُ، خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ. الْمُرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾)) فَرَجَعَ بِهَا ۚ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بنْتِ خُوَيْلِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((زَمُّلُونِيْ زَمُلُونِيْ)) فَزَمْلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. ((لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي)). فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلاّ وَا للهِ مَا يُخْزِيْكَ ا للهُ أَبدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلُّ، وتَكْسِبُ المَعْدُوْمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْن أَسَدِ بْن عَبْدِ الْعُزُّى - ابْنَ عَمِّ خَدِيَجةً - وَكَانَ امْرَأَ تَنَصُّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكَتِابَ الْعِبْرَانِيُّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنجِيلِ بِالْعِبْرَائِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كِبَيْرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجةُ : يَا ابْنَ عَمُّ اسْمَعْ مِنْ ابْن أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ ((فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَ مَا رَأَى)) فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزُّلَ اللَّهُ

میں نے پھروہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی ' پھر اس نے کما کہ پڑھ! میں نے کما کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینیا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کنے لگا کہ بڑھواسیے رب کے نام کی مددسے جس نے بیداکیا اور انسان کو خون کی پھکی سے بنایا 'پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مرمانیاں کرنے والا ہے۔ پس می آیتی آپ حضرت جرکیل سے س كراس حال ميں غار حراسے واپس ہوئے كه آپ كا دل اس انو كھے واقعہ سے کانپ رہاتھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ممبل اڑھا دو' مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو كمبل ا ژهاديا۔ جب آپ كاۋر جاتا رہا۔ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ میں اور قنصیل کے ساتھ یہ واقعہ سایا اور فرمانے لگے كه مجھ كواب اين جان كاخوف ہوگياہے۔ آپ كى المبيد محترمه حضرت فد يجه ويُهُ أَوْ الله آپ كى وُهارس بندهائى اور كماكه آپ كاخيال ميح نہیں ہے۔ خدا کی قتم آپ کو اللہ جھی رسوا نہیں کرے گا<sup>،</sup> آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں' آپ تو کنبہ برور ہیں' بے کسول کا بوجھ اپ مرر رکھ لیتے ہیں' مفلول کے لیے آپ کماتے ہیں' ممان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امرحق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں یا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ و ان کے بھا آپ کو ورقہ بن نو فل کے پاس لے سیس ، جو ان کے بھا زاد بمائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ (انجیل سریانی زبان میں نازل موئى تھى پھراس كاترجمه عبرانى زبان ميں ہوا۔ ورقد اى كوكھتے تے) وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یمال تک کہ ان کی معالی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت فدیجہ بھی بیان کے سامنے آپ کے

عَلَى مُوْسَى، يَالَيْتَنِي فِيْهًا جَلَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَوَ مُخْرِجِيٌّ هُمْ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، لَـمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثْل مَا جَنْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولِّي، وَفَتُوَ الْوَحْيُ.

[أطرافه في : ٣٣٩٢، ٣٥٩٤، ٥٩٥٥، 10P3, VOP3, YAP77.

٤- قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِيْ أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُ قَالَ: وَهُوَ يُحَدُّثُ عَنْ فَتْرَةٍ الْوَحْي - فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء، فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ جَاءَنِيُ بحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٌّ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمُلُونِيْ زَمُلُونِيْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدِّنُّونُ قُمْ فَأَنْفِرْ - إِلَى قَوْلِهِ -وَالرُّجْزَ فَاهْجُوْ ﴾. فَحَمِيَ الْوَحْيُ وتَتَابِعِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو مَــَالَح، وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَوَّادٍ عَن

طالت بیان کے اور کما کہ اے چھا زاد بھائی! اینے بھینے (محمر) کی زبانی ذرا ان کی کیفیت س لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیج آپ نے جو کچھ ویکھا ہے' اس کی تفصیل ساؤ۔ چنانچہ آپ نے ازاول تا آخر بورا واقعہ سالیا ، جے س کرورقہ بے اختیار ہو کربول اٹھے کہ بیہ تو وہی ناموس (معزز راز دان فرشته) ہے جے اللہ نے حضرت موی فاللا بروی دے كر جيجا تھا۔ كاش ميں آپ كے اس حمد نبوت كے شروع مونے پر جوان عمر موتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتاجب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہرے نکال دے گی۔ رسول کریم مٹھیا نے بیدس کر تعجب سے بوجھا کہ کیاوہ لوگ مجھ کو تکال دیں گے؟ (حالا نکہ میں توان میں صادق وامین ومقبول ہوں) ورقہ بولا ہاں بیر سب پچھے سچے۔ممر جو مخص بھی آپ کی طرح امرحق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کاوہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی بوری بوری مدد کروں گا۔ گرور قہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔

(4) ابن شهاب کہتے ہیں مجھ کو ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنما سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کما کہ ایک روز میں چلاجارہا تھا کہ اچانک میں نے آسان کی طرف ایک آواز سی اور میں نے اپنا سر آسان کی طرف الفاياكيا ديكمنا مول كه وبي فرشته جو ميرے پاس غار حرامين آيا تفاوه آسان و زمین کے چیمیں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیااور گرآنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت الله پاک کی طرف سے بہ آیات نازل ہوئیں۔ اے لحاف او ڑھ كرليننے والے! اٹھ كھڑا ہو اور لوگوں كو عذاب اللي سے ڈرا اور اپ رب کی بڑائی بیان کراوراینے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ بے در بے آنے گی۔ اس حدیث کو بچلی بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن بوسف

اور ابوصالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اور عقبل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمرنے اپنی روایت میں لفظ "فوادہ" کی جگہ "بوادرہ" نقل کیا ہے۔ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ ((بَوَادِرَهُ)). [أطرافه في : ٣٢٣٨، ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، ٤٩٢٣]. ويوميًا ٢٦١٤.

بوادر' باورہ کی جمع ہے۔ جو گردن اور موند ہے کے درمیانی حصہ جمم پر بولا جاتا ہے۔ کسی دہشت انگیز منظر کو دکھ کر با المستحصلی او قات سے حصہ بھی پھڑکنے گئا ہے۔ مراد سے کہ اس جرت انگیز واقعہ سے آپ کے کاندھے کا گوشت تیزی سے بھڑکنے لگا۔

ابتدائے وی کے متعلق اس مدیث سے بہت سے امور پر روشن پڑتی ہے۔ اول منابت صادقہ (سیح خوابول) کے ذرایعہ آپ کا رابطہ عالم مثال سے قائم کرایا گیا' ساتھ ہی آپ نے غار حرامیں خلوت اختیار کی۔ یہ غار کمہ مکرمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ یر ہے۔ آپ نے وہاں "نحنث" افتیار فرمایا۔ لفظ تحنث زمانہ جالمیت کی اصطلاح ہے۔ اس زمانہ میں عبادت کا اہم طریقہ یمی سمجھا جاتا تھا کہ آدمی کی گوشے میں دنیا و مافیہا سے الگ ہو کر کچھ راتیں یاد خدا میں بسر کرے۔ چونکہ آپ کے پاس اس وقت تک وحی اللی نہیں آئی تھی' اس کیے آپ نے یہ عمل اختیار فرمایا اور یاد اللی ذکر و فکر و مراقبہ نفس میں بالقائے ربانی وہاں وقت گذارا۔ حضرت جبرئیل ملائلا نے آپ کو تین مرتبہ اپنے سینے سے آپ کاسینہ ملا کر زور سے اس لیے بھینچا کہ بحکم خدا آپ کاسینہ کھل جائے اور ایک خاکی و مادی مخلوق کو نورانی مخلوق سے فوری رابطہ حاصل ہو جائے۔ یمی ہوا کہ آپ بعد میں وحی الی افرا ہاسم دیک کو فرفر اوا کرنے گئے۔ پہلی وحی میں سے سلسلہ علوم معرفت حق و خلقت انسانی و اہمیت قلم و آداب تعلیم اور علم و جهل کے فرق پر جو جو لطیف اشارات کیے گئے ہیں' ان کی تفصیل کا بید موقع نمیں' ندیال مخائش ہے۔ ورقد بن نوفل عمد جاہیت میں بت برستی سے تنفر ہو کرنفرانی ہو گئے تھے اور ان کو سریانی و عبرانی علوم حاصل تھے' آمخضرت ملتھ اللہ نے ان کی وفات ہر ان کو جنتی لباس میں دیکھا اس کیے کہ یہ شروع ہی میں آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبری ری اللے اپ کی ہمت افزائی کے لیے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے اخلاق فاضلہ کی ایک بمترین تصور ہے۔ حضرت خدیجہ رہ اور اس عام کے پیش نظر فرمایا کہ آپ جیسے بدرد انسانیت با اخلاق مرکز ذلیل و خوار نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ آپ کا متنقبل تو بے حد شاندار ہے۔ ورقہ نے حالات س کر حضرت جرئیل علیہ السلام کو لفظ ''ناموس اکبر'' سے یاد فرمایا۔ علامہ قسطلاني مشرح بخاري مين فرماتے بين هو صاحب سرالوحي والمواد به جبرئيل عليه الصلوة والسلام واهل الكتاب يسمونه الناموس الاحبر لین یہ وحی کے راز وال حفرت جرکیل ملائل ہیں جن کو اہل کتاب "ناموس اکبر" کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ حضرت ورقد نے باوجود مکیہ وہ عیسائی تھے گریمال حضرت موٹی ملائھ کا نام لیا' اس لیے کہ حضرت موٹیٰ ہی صاحب شریعت ہیں۔ حضرت عیسیٰ ملائھ شریعت موسوی ہی کے مبلغ تھے۔ اس کے بعد تین یا اڑھائی سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا کہ اچانک سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ مجربرابر بے در بے وی آنے گی۔

حضرت جركس علائل نے آپ كو دہلا۔ اس كے متعلق علامہ قسطلائی فرماتے ہیں و هذا الفط ليفرغه عن النظر الى امور الدنبا و بقبل بكلية الى مايلقى اليه و كرره للمبالغة واستدل به على ان المودب لا يضرب صبيا اكثر من ثلاث ضربات و قيل الفطة الاولى لينحلى عن الملنيا والثانية ليتفرغ لمايوحى اليه والثالثة للموانسة (ارشاد السارى ا/١٣) يعنى به دباتا اس ليے تھا كہ آپ كو دنياوى اموركى طرف نظر دالتے سے فارغ كر كے جو وحى و بار رسالت آپ پر ڈالا جا رہا ہے 'اس كے كلى طور پر قبول كرنے كے ليے آپ كو تيار كر ديا جائے۔ اس واقعہ سے فارغ كركے جو وحى و بار رسالت آپ پر ڈالا جا رہا ہے 'اس كے كلى طور پر قبول كرنے كے ليے آپ كو تيار كر ديا جائے۔ اس واقعہ سے دليل پكرى گئى ہے كہ معلم كے ليے مناسب ہے كہ بوقت ضرورت اگر متعلم كو مارتا ہى ہو تو تين دفعہ سے زيادہ نہ مارے۔ بعض لوگوں نے اس ليك كہ ويگر انجياء وحى كے وقت ايب

واقعہ کمیں منقول نہیں ہوا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کے طالت سن کر جو کچھ خوشی کا اظمار کیا۔ اس کی مزید تفصیل علاقہ قسطلانی ہوں نقل فرماتے ہیں۔ ((فقال له ورقة ابشر نم ابشر فانا اشهد انک الذی بشر به ابن مریم وانک علی مثل ناموس موسی وانک نبی مرسل) لیعنی ورقہ نے کما کہ خوش ہو جائے' خوش ہو جائے' میں یقینا گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی و رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیلی ابن مریم نے دی تھی اور آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو مولی طبیع پر نازل ہوا کر تا تھا اور آپ بیشک اللہ کے فرستادہ سے رسول ہیں۔ حضور ما پیلے نے ورقہ بن نوفل کو مرنے کے بعد جنتی لباس میں دیکھا تھا۔ اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اس لیے جنتی ہوا۔ ورقہ بن نوفل کے اس واقعہ سے یہ مسلم ثابت ہوتا ہے کہ آگر کوئی محض اللہ اور اس کے رسول ساتھ اور اس کو دو سرے اسلامی فرائض اوا کرنے کا موقع نہ طے' اس سے پہلے ہی وہ انقال کر جائے' اللہ پاک ایمانی بر ایمان لے آپ اور اس کو دو سرے اسلامی فرائض اوا کرنے کا موقع نہ طے' اس سے پہلے ہی وہ انقال کر جائے' اللہ پاک ایمانی برکت سے اسے جنت میں واقل کرے گا۔

حضرت مولانا نجاء الله امرتسرى رمانیند: بذیل تغیرسورهٔ مدر "و ثبابک فطهر" فرماتے ہیں کہ عرب کے شعراء ثیاب سے مراد دل ایا کرتے ہیں۔ امرالقیس کہتا ہے۔ و ان کنت قد ساتک منی خلیقة فسلی ثبابی من ثبابک تنسلی اس شعر میں ثیاب سے مراد دل ہے۔ یہاں مناسب یمی ہے کیونکہ کپڑوں کا پاک رکھنا صحت صلوۃ کے لیے ضروری ہے گردل کا پاک صاف رکھنا ہر حال میں لازی ہے۔ مدیث شریف میں وارد ہے ((ان فی المجسد مصفحة اذاصلحت صلح المجسد کله و اذا فسدت فسدالمجسد کله الاوهی القلب) یعنی انسان کے جم میں ایک کلا ہے جب وہ درست ہو قیاتا ہے اور جب وہ گر جاتا ہے تو سارا جم گر جاتا ہے 'سووہ دل ہے۔ (اللهم اصلح قلبی و قلب کل ناظر)) (تغیر شائی)

عجیب لطیفہ: قرآن مجید کی کون می سورة پہلے نازل ہوئی؟ اس بارے میں قدرے اختلاف ہے مگر سورہ افراء باسم دبک الذی پر تقریباً اکثر کا اتفاق ہے ' اس کے بعد فترہ وی کا زمانہ اڑھائی تین سال رہا اور پہلی سورہ یا ایہا المدنر نازل ہوئی۔ مسکی تعصب کا حال ملاحظہ ہو کہ اس مقام پر ایک صاحب نے جو بخاری شریف کا ترجمہ با شرح شائع فرما رہے ہیں۔ اس سے سورہ فاتحہ کی نماز میں عدم رکنیت پر دلیل پکڑی ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔ "سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی اور سورہ فاتحہ کا نزول بعد کو ہوا ہے تو جب تک اس کا نزول نہیں ہوا تھا' اس زمانے کی نمازیں کس طرح درست ہوئیں؟ جب کہ فاتحہ رکن نماز ہے کہ بغیراس کے نماز درست بی نہیں ہو سکتی قائلین رکنیت فاتحہ جواب دیں۔" (انوار الباری' جلد: اول / ص: ۲۰۹)

نماز میں سورہ فاتح پڑھناصحت نماز کے لیے ضروری ہے' اس پر یہاں تفصیل سے لکھنے کا موقع نہیں نہ اس بحث کا بیہ محل ہے ہاں حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی روائیے کے لفظوں میں اتناعرض کر وینا ضروری ہے فان قراتها فریصة و هی دی تبطل الصلوة بتر کھا (غیبة الطالبین می نہا) لیعنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بطور رکن نماز فرض ہے جس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے' موصوف نے بھی کہ جواب میں ہم مروست اتناعرض کر ویناکائی سجھتے ہیں کہ جب کہ ابھی سورہ فاتحہ کا نزول ہی نہیں ہوا تھا جیسا کہ موصوف نے بھی لکھا ہے تو اس موقع پر اس کی رکنیت یا فرضیت کا سوال ہی کیا ہے؟ ابتدائے رسالت میں بہت سے اسلای احکام وجود میں نہیں آئے جو بعد میں بتلائے مجے۔ پر اگر کوئی کئے گئے کہ یہ احکام شروع زمانہ رسالت میں نہ تھے تو ان کا ماننا ضروری کیوں؟ غالباً کوئی ذی عقل انسان اس بات کو صحیح نہیں سمجھے گئے۔ پہلے صرف وہ نمازیں تھیں بعد میں نماز بن وقتہ کا طریقہ جاری ہوا۔ کی زندگی میں سمجھ گئے۔ پہلے صرف وہ نمازیں تھیں بعد میں نماز بن وقتہ کا طریقہ جاری ہوا۔ کی زندگی میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے' مدنی زندگی میں یہ فرض عائد کیا گیا۔ پھر کیا موصوف کی میں افزان کا سلسلہ جاری ہوا۔ کی زندگی میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے' مدنی زندگی میں یہ فرض عائد کیا گیا۔ پھر کیا موصوف کی میں جود کام کر رہا ہو وہاں وسعت نظری کی تلاش عبث ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی سورۂ فاتحہ کا نزول ہوا اور نماز فرض باجاعت کا طریقہ اسلام میں دائج ہوا' اس سورۂ شریفہ کو رکن نماز قرار دیا گیا۔ نزول سورہ و فرض نماز جماعت سے قبل ان چیزوں کا کوئی سوال ہی محمود کام کر رہا ہو وہاں وسعت نظری کی تلاش عبث ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی سورۂ فاتحہ کا نزول ہوا' اس سورۂ شریفہ کو رکن نماز قرار دیا گیا۔ نزول سورہ و فرض نماز جماعت سے قبل ان چیزوں کا کوئی سوال ہی

سيس پيدا موسكتا واقى مباحث اسي مقام ير آئيس كيد ان شاء الله تعالى ـ

حدیث قدی میں سور و فاتحہ کو "نماز" کما گیا ہے۔ شاید معترض صاحب اس پر بھی یوں کہنے لگیں کہ جب سور و فاتحہ ہی اصل نماز ہے تو اس کے نزول سے تلبل والی نمازوں کو نماز کمنا کیوں کر صحیح ہو گا۔ خلاصہ بیہ کہ سورۂ فاتحہ نماز کا ایک ضروری ر کن ہے اور معترض کا قول صحح نہیں۔ یہ جواب اس بنا پر ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول مکہ میں نہ مانا جائے لیکن اگر مان لیا جائے جیسا کہ کتب نفاسیرے ابت ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تو مکہ شریف ہی میں اس کی رکنیت نماز کے لیے ابت ہوگی۔

#### ٥- بَابٌ

٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَير عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ: كَأَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهُ اللهُ عَلَى النُّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاس: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولَ ا للهِ اللهِ اللهُ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيْدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاس يُحَرِّكُهُمَا لَخَرُّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ﴾ قَالَ: جَمَعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِسَي اللَّهَاكَمَا قَرَأَهُ. [أطرافه في : ٤٩٢٧، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩، 33.0, 3707].

(۵) موسیٰ بن اساعیل نے ہم سے حدیث بیان کی ان کو ابوعوانہ نے خردی ان سے مول ابن ابی عائشہ نے بیان کی ان سے سعید بن جبیر ن انہوں نے ابن عباس بھاتھا سے کلام اللی لا تحری الخ کی تقییر ك سلسله مين سناكه رسول الله طاقية مزول قرآن ك وقت بهت سختى

محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی (علامتوں) میں سے ایک بیہ تھی کہ

یاد کرنے کے لیے آپ این مونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس کھاتا نے کما میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید كمت بين مين بهي اين مونث بلا ما مون جس طرح ابن عباس التي الأ میں نے ہلاتے ریکھا۔ پھرانہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ (ابن عباس ً نے کما) چربہ آیت اتری کہ اے محد! قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے ليه اين زبان نه ملاؤ - اس كاجمع كروينا اور يزهادينا بمارا ذمه ب-حصرت ابن عباس جہن کہتے ہیں لیعنی قرآن آپ کے ول میں جمادینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھرجب ہم پڑھ چکیس تو اس پڑھے موے کی اتباع کرو۔ ابن عباس بی فاخ فرماتے ہیں (اس کا مطلب مید ہے) کہ آپ اس کو خاموثی کے ساتھ سنتے رہو۔ اس کے بعد مطلب معجما دینا ہمارے زمہ ہے۔ پھریفنیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو (لینی اسکو محفوظ کر سکو) چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حفزت جبر کیل ملائلہ (وحی لے کر) آتے تو آپ (توجہ سے) سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ مٹائیا اس (وحی) کو ای طرح پڑھتے جس طرح حضرت جريل ملائلان اسے پر هاتھا۔

تر المام بخاری را تعلیہ نے وجی کی ابتدائی کیفیت کے بیان ہیں اس مدیث کا نقل کرنا بھی مناسب سمجھا جس سے وحی کی المیسی کی ابتدائی کیفیت کے بیان ہیں اس مدیث کا نقل کرنا بھی مناسب سمجھا جس سے وحی کی المیسی کی ابتدائی کیفیت کے بیان ہیں اس مدیث کا نقل کرنا بھی مناسب سمجھا جس سے وحی کی

عقمت اور صداقت پر بھی روشن پرتی ہے' اس لیے کہ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ ﴿ لَكُحَرّى بِهِ لِسَائِكَ لِتَفْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامد: ١٦) میں آپ کو پورے طور پر تملی دلائی کہ وحی کا نازل کرنا' پھرائے آپ کے دل میں جما دینا' اس کی پوری تغییر آپ کو سمجھا دینا' اس کا ہیشہ کے لیے محفوظ رکھنا یہ جملہ ذمہ داریاں صرف ہاری ہیں۔ ابتدا میں آپ کو بیا کھٹکا رہتا تھا کہ کمیں حضرت جرکیل طال کا کے جانے کے بعد میں نازل شدہ کلام کو بعول نہ جاؤں۔ اس لیے آپ ان کے برصف کے ساتھ ساتھ برصف اور یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک ہلاتے رہے تھے' اس سے آپ کو روکا گیا اور بغور و توجہ کائل سننے کے لیے ہدایتیں کی گئیں' جس کے بعد آپ کا یمی معمول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھے آیت کریمہ ﴿ لا تحوی به ﴾ الخ کے نزول کے وقت عالم وجود میں نہ تھے۔ مربعد کے زمانوں میں جب بھی آنخضرت ملٹھیل وحی کے ابتدائی حالات بیان فرماتے تب ابتدائے نبوت کی پوری تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے' ہونٹ ہلانے کا معاملہ بھی ایہا ہی ہے۔ ایہا ہی حضرت عبد اللہ بن عباس جہ انتخاص است عمد میں دیکھا اور فعل نبوی کی اقتداء میں اسپنے ہونٹ بلا کراس حدیث کو نقل فرمایا۔ پھر حضرت سعید بن جبیر نے بھی اپنے عمد میں اسے روایت کرتے وقت اپنے ہونٹ ہلائے۔ ای لیے اس حدیث کو " مسلسل بتحریک الشفتین " کما گیا ہے۔ لین الی صدیث جس کے راویوں میں ہونٹ ہلانے کا شکسل پایا جائے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وی کی حفاظت کے لیے اس کے نزول کے وقت کی حرکات و سکنات نبویہ تک کو بذرایعہ نقل ور نقل محفوظ ر کھا گیا۔ آیت شریفہ ﴿ ثم ان علینا بانه ﴾ یس حفرت امام بخاری را الله کا اشاره اس طرف بھی ہے کہ قرآن مجید کی عملی تغییر جو آخضرت سال الله ا بیان فرمائی اور اینے عمل سے دکھلائی۔ یہ بھی سب اللہ پاک کی وجی کے تحت ہے' اس سے حدیث نبوی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ مدیث نبوی میں شکوک و شبهات پیدا کرتے اور ان کو غلط قرار دینے کی فدموم کوشش کرتے ہیں ان کے خیالات باطلم کی بھی یمال پوری تردید موجود ہے۔ صبح مرفوع مدیث یقینا وی ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قرآنی وی کو وی ملو اور مدیث کو وی غیر ملو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث ذکورہ سے معلم و متعلم کے آداب پر بھی روشن پرتی ہے کہ آخضرت مالی ایک متعلم کی حیثیت میں استماع اور انسات کی ہدایت فرمائی عمی ۔ استماع کانوں کا فعل ہے اور انسات بقول حضرت ابن عباس مین آ اسموں سے ہو تا ہے۔ پس متعلم کے لنے ضروری ہے کہ درس کے وقت اپنے کانوں اور آ کھوں سے معلم پر پوری توجہ سے کام لے۔ اس کے چرے پر نظر جمائے رکھے ' لب و لہجہ کے اشارات سمجھنے کے لیے نگاہ استاد کی طرف اٹھی ہوئی ہو۔ قرآن مجید و حدیث شریف کی عظمت کا یمی نقاضا ہے کہ ان ہر دو کا درس لیتے وقت متعلم ہمہ تن کوش ہو جائے اور پورے طور پر استماع اور انسات سے کام لے۔ حالت خطبہ میں بھی سامعین کے لے ای استماع و انسات کی ہدایت ہے۔ نزول وحی کے وقت آپ پر سختی اور شدت کاطاری ہونااس لیے تھا کہ خود اللہ پاک نے فرمایا ب ﴿ انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ﴾ ب شك بم آپ ير بعارى با عظمت كلام نازل كرنے والے بيں ، بچيلى مديث ميں گذر چكا بك سخت مردی کے موسم میں بھی نزول وجی کے وقت آپ پیند پیند ہو جاتے تھے۔ وہی کیفیت یمال بیان کی گئی ہے۔ آیت شریفہ میں زبان ہلانے سے منع کیا گیا ہے اور مدیث بڑا میں آپ کے مونث ہلانے کا ذکر ہے۔ یمال راوی نے اختصار سے کام لیا ہے۔ کتاب النير مي حضرت جرير نے موسىٰ بن ابي عائشہ سے اس واقعہ كى تفصيل ميں مونٹوں كے ساتھ زبان ہلانے كا بھى ذكر فرمايا ہے۔ (اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبرئيل بالوحي فكان مما يحرك بلسانه وشفتيه)) اس صورت مِن آيت و صديث مِن كوكي تعارض نهيس رہتا۔

راویان حدیث: حضرت موی بن اساعیل منقری منقر بن عبید الحافظ کی طرف منسوب ہیں جنہوں نے بھرہ میں ۱۲۲س ماہ رجب میں انتقال فرملا مفراللہ لد ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ ہیں جن کا ۱۹۹ھ میں انقال ہوا۔ موی بن ابی عائشہ (الکوفی المدانی) ہیں۔ سعید بن جبیر بن ہشام الکوفی الاسدی ہیں۔ جن کو ۹۲ھ میں مظلومانہ حالت میں تجاج بن یوسف ثقفی نے نمایت ہی بے دردی کے ساتھ

قل کیا۔ جن کی بدوعا سے مجاج پھر جلد ہی غارت ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بی اوا کو ترجمان القرآن کما گیا ہے۔ رسول اللہ التی ان کے لیے فیم قرآن کی دعا فرمائی تھی۔ ۱۸ھ میں طائف میں ان کا انقال ہوا۔ صبح بخاری شریف میں ان کی روایت سے دو سوسترہ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ (قسطلانی)

ابُ

٣- حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبِرَنَا عَبْدُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبِرَنَا يُونُسُ ومَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِ نَحْوَه قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرُهْرِي نَحْوَه قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ أَبْدِيلُ، وَكَانَ أَبْدُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ أَبْدُودُ وَكَانَ أَنْهُولُ اللهِ عَنْ رَمَضَانَ فَي كُلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَي كُلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَي لَلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ أَجُودُ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهُ أَجُودُ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَجُودُ النَّاسُ اللهِ اللهُ الل

[أطرافه في : ۱۹۰۲، ۳۲۲۰، ۳۰۰۵،

(۲) ہم کو عبدان نے حدیث بیان کی' انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی 'ان کو یونس نے' انہوں نے زہری سے بیہ حدیث سی ۔ (دو سری سند بیہ ہم کہ ہم سے بھر بن مجمد نے بیہ حدیث بیان کی۔ ان سے عبداللہ بن مبارک نے' ان سے بونس اور معمردونوں نے' ان دونوں نے زہری سے مبارک نے' ان سے یونس اور معمردونوں نے' ان دونوں نے زہری سے دوایت کی پہلی سند کے مطابق زہری سے عبیداللہ بن عبداللہ نے' انہول نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سب لوگوں سے زیادہ جواد ( بخی) شے اور رمضان میں دوروسے او قات کے مقابلہ میں جب) جبریل آپ سے طبح بہت بی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علاقی مرصان کی ہردات میں آپ سے طاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے' غرض آ نخضرت ساتھ کے اور کم فرماتے۔ جبریل علاقی کا دورہ کرتے' غرض آ نخضرت ساتھ کے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے' غرض آ نخضرت ساتھ کے اور کم فرماتے۔ جبریل علاقی بنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمای کے خبر

اس مدے کی مناسب بلب سے بہ کہ رمضان شریف میں حضرت جرئیل بین آپ سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تو الیہ اس مدے کی مناسب بلب سے بہ کہ رمضان شریف میں شروع ہوا۔ جیسا کہ آیت شریف ﴿ شهر رمضان الذی انزل فِیه اللّهِ آن ﴾ (البقرة: ۱۸۵) میں فہ کور ہے۔ یہ نزول قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں ساء دنیا کی طرف قعا۔ مجروبال سے آنخضرت التی کیا القرآن ﴾ (البقرة: ۱۸۵) میں فہ کور ہے۔ یہ نزول قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں ساند یادگار ممینہ قرار پایا اور ای لئے اس یا معان شریف قرآن کریم کے لیے سالنہ یادگار ممینہ قرار پایا اور ای لئے اس ماہ مبارک میں آپ کے "جود" کا ذکر فیر مجی کیا گیا۔ سخوت فاص مال کی تقیم کا نام ہے۔ اور جود کے معنے (اعطاء ماینبھی لمن بنبھی) کے بیں جو بہت زیادہ عمومیت لئے ہوئے ہے۔ لیس عود مال می پر موقوف نہیں۔ بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو وے دی جائے اس لئے آپ اجود الناس تھے۔ حاجت مندول کے لئے ملل تاوی پر موقوف نہیں۔ بلکہ جو شے بھی خلوت "کمرابول کے لئے فوض روحانی کی سخاوت الفرض آپ ہر لحاظ سے تمام نی نوع انسان میں بہترین تخی تھے۔ آپ کی جملہ سخاوت کی تغیید بارش السان میں بہترین تخی تھے۔ آپ کی جملہ سخاوت کی تغیید باران رحمت سے ذمین سر سنرو شاواب ہو جاتی ہے۔ آپ کی جود و سخاوت می تشید بارش کی نوع انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی۔ ہر طرف ہوایات کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مار نے انسان کی اجڑی ہوئی دیا آباد ہو گئی۔ ہر طرف ہوایات کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مار نے بین نوع انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی۔ ہر طرف ہوایات کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مار نے بین نوع انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی۔ ہر طرف ہوایات کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مار نے بیور کے سمندر موجیس مارنے کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مار نے بین نوع موجوب کیا ہوگی۔ ہر طرف ہوایات کے دریا بیٹ گئے۔ خدا شناس اور اظاتی فاضلہ کے سمندر موجیس مارک کیا ہوگی کیا گئی کیا ہوگئی۔

گئے۔ آپ کی سخاوت اور روحانی کمالات سے ساری دنیائے انسانیت نے فیض حاصل کئے اور یہ مبارک سلسلہ تا قیام دنیا قائم رہے گا۔

کیونکہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن مجید وہی مثلو اور حدیث شریف وہی غیر مثلو تاقیام دنیا قائم رہنے والی چیزیں ہیں۔ پس دنیا ہیں آنے والے اہل بصیرت انسان ان سے فیوض حاصل کرتے ہی رہیں گے۔ اس سے وہی کی عظمت بھی ظاہر ہے اور یہ بھی کہ قرآن و حدیث کے معلمین و متعلمین کو بہ نبست وو سرے لوگوں کے زیادہ تخی 'جواد و وسیع القلب ہونا چاہیے کہ ان کی شان کا کبی نقاضا ہے۔ خصوصاً کے معلمین و متعلمین کو بہ نبست دو سرے لوگوں کے زیادہ تخی 'جواد و وسیع القلب ہونا چاہیے کہ ان کی شان کا کبی نقاضا ہے۔ خصوصاً کر مضان شریف کا ممینہ جود و سخاوت ہی کا ممینہ ہے۔ کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب کتنے ہی درجات حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم سٹھ کیا اس میں ایک نیک کا تواب کتنے تی درجات حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم سٹھ کیا اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اپنی ظاہری و باطنی سخاوتوں کے دریا بما دیتے تھے۔

سند حدیث: پلاموقع ہے کہ امام بخاری رطائیے نے یہاں سند حدیث میں تحویل فرمائی ہے۔ لیعنی امام زہری تک سند پنچادیے

کے بعد پھر آپ دو سری سند کی طرف لوٹ آئے ہیں اور عبدان پہلے استاد کے ساتھ اپنے دو سرے استاد بشر بن محمد کی روایت ہے بھی
اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور زہری پر دونوں سندوں کو کیجا کر دیا۔ محد ثین کی اصطلاح میں لفظ ح سے یمی تحویل مراد ہوتی ہے۔ اس
سے تحویل سند اور سند میں اختصار مقصود ہوتا ہے۔ آگے اس قتم کے بہت سے مواقع آتے رہیں گے۔ بقول علامہ قسطلائ اس حدیث
کی سند میں روایت حدیث کی مختلف اقسام تحدیث اخبار 'عنعنہ ' تحویل سب جمع ہوگئی ہیں۔ جن کی تفصیلات مقدمہ میں بیان کی جائیں
گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

٧- حَدُّقَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بِنُ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ بْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرِيْشٍ، وَكَانُوا أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرِيْشٍ، وَكَانُوا تُحَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ لَتُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ لَا اللهِ فَيْ مَادً فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا لَا بَعُمَانَهُ فَقَالَ : أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهِذَا الدِّي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌ ؟.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَذُنُوهُ مِنَّى، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَجَعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ عَنْ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ

(ك) مم كو ابو اليمان تكم بن نافع نے حديث بيان كى انهيں اس مدیث کی شعیب نے خبردی۔ انہوں نے زہری سے بہ مدیث سی۔ انسیس عبیدللد ابن عبدالله ابن عتب بن مسعود نے خبردی که عبدالله بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے به واقعہ بیان کیا کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لئے ملک شام گئے ہوئے تھے اور وقتی عهد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دو سرے لوگ ہر قل کے پاس ایلیا پنچ جال ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے برے برے لوگ (علاء وزراء 'امراء) بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور این ترجمان کو بلوایا۔ پھران سے بوچھا کہ تم ہیں سے کون شخص مرعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھاکہ میں اس کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ (بیہ س کم) ہرقل نے تھم دیا کہ اس کو (ابو سفیان کو) میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھے بٹھادو۔ پھراپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کمہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے

وحی کے بیان میں

(لعنی محمد ملی ایم کے) حالات بوچھتا ہوں۔ اگرید مجھ سے سی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ (ابوسفیان کا قول ہے كه) خداكي قتم! أكر مجھ بيه غيرت نه آتي كه بيالوگ مجھ كو جھٹلائيں گے تو میں آپ کی نبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرقل نے جھے سے یو چھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں كيسا ہے؟ ميں نے كماوہ تو بزے اونچے عالى نسب والے ہيں۔ كہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کسی تھی؟ میں نے کما نمیں کہنے لگا' اچھااس کے بردوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کما نہیں۔ پھراس نے کہا' بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا كمزورول نے؟ میں نے كہا نہیں كمزورول نے۔ پھر كہنے لگا'اس كے ابعدار روز بردھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیاایٹے اس دعوائے (نبوت) سے پہلے کبھی (کسی بھی موقع پر) اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کما نہیں۔ اور اب ہاری اس سے (صلح کی) ایک مقررہ مدت ٹھمری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ (ابوسفیان کہتے ہیں) میں اس بات کے سوا اور کوئی (جھوٹ) اس گفتگو میں شامل نہ کرسکا۔ ہرقل نے کہا۔ کیا تمهاری اس سے مجھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کما کمال۔ بولا پھر تمهاری اور اس کی جنگ کاکیاحال ہو تاہے؟ میں نے کما الزائی ڈول کی طرح ہے۔ کبھی وہ ہم سے (میدان جنگ) جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا'وہ تہمیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ میں نے کما' وہ کہتاہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو' اس کا کسی کو شریک نه بناؤ اور اینے باپ دادا کی (شرک کی) باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے ' بچ بولنے ' پر ہیز گاری اور صلہ رحمی کا تھم دیتا ہے۔ (بیسب س کر) پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کما کہ ابو سفیان سے کہ دے کہ میں نے تم سے اس کانسب یوچھاتو تم نے کما کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پغیرائی قوم میں عالی نسب ہی بھیج جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے بوچھا کہ (دعوی نبوت کی) یہ بات

كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. فَوَ اللهِ لَوْ لا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُواْ عَلَى كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمُّ كَانَ أُوَّلَ مَا سَالَنِيْ عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ ؟ قُلْتُ : هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَاشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُونُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُم ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاوُهُم. قَالَ: أَيَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيْدُوْنْ. قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدُّ مِنهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنتُمْ تَتْهمُونَهُ بالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِيْ مَا هُوَ فَاعِلَّ فِيْهَا.

قَالَ: وَلَم تُمْكِنِّي كِلمَةٌ أَدْخِلَ فِيْهَا شَيئاً غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَة. قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُونُهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَينَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَا ذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاتْرُكُواْ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ : وَيَأْمُرُنَا بالصُّلاَةِ وَالصُّدْق وَالعَفَافِ وَالصُّلَةِ. فَقَالَ لِلتُرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نسَبهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِها. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقُولُ ؟ فَذَكُرْتَ

تمهارے اندراس سے پہلے کسی اور نے بھی کھی تھی' تو تم نے جواب دیا کہ نہیں' تب میں نے (اپنے ول میں) کما کہ اگریہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کمی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے بوچھا کہ اس کے بروں میں کوئی بادشاہ بھی گذراہے ، تم نے کما کہ نہیں۔ تو میں نے (دل میں) کما کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہو گاتو کمہ دول گاکه وه هخص (اس بمانه)این آباء واجداد کی بادشاہت اور ان کا ملك (دوباره) حاصل كرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا كه اس بات کے کہنے العنی پیغیری کا دعویٰ کرنے) سے پہلے تم نے مجھی اس کو دروغ کوئی کاالزام لگایا ہے؟ تم نے کما کہ نہیں۔ تومیں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ کوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں كيے جمونی بات كمه سكتا ہے۔ اور ميں نے تم سے بوچھا كه بدے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کرور آدی۔ تم نے کما کروروں نے اس کی اتباع کی ہے' تو (دراصل) میں لوگ پیغیبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے بوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ تم نے کما کہ وہ بردھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ کامل ہوجاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ تم نے کما نہیں ' تو ایمان کی خاصیت بھی ہی ہے جن کے دلول میں اس کی مسرت رج بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم ے پوچھاکہ آیا وہ بھی عمد شکنی کرتے ہیں۔ تم نے کمانسیں۔ پیغیروں کایی حال ہوتاہے وہ عمد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کما کہ وہ تم سے کس چیز کے لئے کہتے ہیں۔ تم نے کما کہ وہ ہمیں علم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو' اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں۔ سے بولئے اور پر بیز گاری کا حکم دیتے ہیں۔ لنذا اگریہ باتیں جو تم کمہ رہے ہو بچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جمال میرے بیہ دونوں

أَنْ ، لاَ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأْسُى بَقُول قِيْلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَاءهِ مِنْ مَلِكِ. فَذَكَرْتَ أَنْ لأَ، قُلْتُ فَلُو كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيْهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَلَاكُوْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ انَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُونُهُ أَمْ صُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوْهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ آيَزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيْمَانِ حَتَّى يُتِمُّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَوْتَدُ أَحَدٌ سَخْطَةٌ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. وَسَأَلتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَذَكُوْتَ أَنْ لاً، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَلَاكُوْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعَبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَيَنهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمُ بالصَّلاةِ وَالصَّدْق وَالْعَفَافِ، فَإِنَّ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَينِ. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَو أَنَّىٰ أَعْلَمُ أَنَّى أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْكُنْتَ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ثُمُّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ

الَّذِيْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَاهُ، فَإِذَا فِيْهِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرَّوْمِ.

سَلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ لِإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِنْمَ اليَرِيْسِيِّيْنِ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبُلْ اللهِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ أَهْلُ اللهِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ اللهِ مَنْ أَوْلُوا اللهِ مَنْ مُنْكُوا اللهِ مُؤْلُوا اللهُ هَدُوا إِنَّا اللهِ مُؤْلُوا اللهُ اللهِ مُؤْلُوا اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ مُنْكُولًا اللهُ مُؤْلُوا اللهُ اللهِ اللهِ مُؤْلُوا اللهُ اللهِ اللهِ مُؤْلُوا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُو عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا. فَقُلْتُ لأَصْحَابِيْ حِيْنَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوْقِنَا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى ادْحَلَ الله عَلَى الإسلامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ - صَاحِبُ إِيلْيَاءَ وَهِرَقلَ - أَسُقُفُ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ إِيلِياءَ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَنْكُرْنا هَيْنَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ اسْتَنْكُرْنا هَيْنَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ

پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ (پنجبر) آنے والا ہے گر مجھے یہ معلوم نمیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہو گا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گاتو اس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہو تاتو اس کے پاؤں دھو تا۔ ہر قل نے رسول اللہ ملی تھیا کاوہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلمی بڑاتھ کے ذریعہ حاکم بھریٰ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر قل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھراس کو پڑھا تو اس میں (لکھا

الله ك نام ك ساته جو نهايت مربان اور رحم والا ب- الله كے بندے اور اس كے پنيمبر محمد كى طرف سے يد خط ہے شاہ روم كے لئے۔ اس فخص پر سلام ہو جو ہدایت کی بیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو (دین و دنیا میں) سلامتی نصیب ہو گی۔ اللہ آپ کو دو ہرا تواب دے گااور اگر آپ (میری دعوت سے) روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر جو گا۔ اور اے اہل کتاب! ایک الی بات پر آ جاؤجو ہمارے اور تمهارے درمیان بکسال ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ 'ٹھمرا کیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنارب بنائے۔ پھر اگروہ الل كتاب (اس بات سے) مند كھيرليں تو (مسلمانو!) تم ان سے کمہ دو کہ (تم مانویا نہ مانو) ہم تو ایک خدا کے اطاعت گذار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں:جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کمہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا۔ تو اس کے ارد گرد بہت شور وغوغا ہوا۔ بہت سی آوازیں اشیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کما کہ ابو کبشہ کے بیٹے (آنخضرت ماٹھیے) کامعاملہ تو بہت بڑھ گیا۔ (دیکھو تد) اس سے بنی اصفر (روم) کاباد شاہ بھی ڈر تا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور میں کیا عقریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ (راوی کابیان ہے کہ) ابن ناطور ایلیاء کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کالات یاوری بیان

كرتاتهاكه برقل جب ايلياء آيا'ايك دن صبح كويريشان المعانواس ك درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں (کیا وجہ ہے؟) ابن ناطور کابیان ہے کہ ہرقل نجوی تھا،علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آگیا ہے۔ (بھلا) اس زمانہ میں کون لوگ ختنہ كرتے بيں؟ انہوں نے كماك يهود كے سواكوئي ختنہ نہيں كر تا۔ سوان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شرول میں یہ علم لکھ میج که وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیئے جائیں وہ لوگ اننی باتوں میں مشغول تھ کہ ہرقل کے پاس ایک آوی لایا گیا۔ جے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول الله ملٹھیام کے حالات بیان کئے۔ جب ہرقل نے (سارے حالات) من لئے تو کما کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ كئے ہوئے ہے يا نہيں؟ انهوں نے اسے ديكھاتو بتلايا كه وہ ختنه كيا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس مخص سے عرب کے بارے میں پوچھاتواس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب مرقل نے کہا کہ یہ ہی (محمد ملتی ایم) اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھراس نے اپنے ایک دوست کو رومیه خط لکھااور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہرتھا۔ پھروہاں سے ہرقل حمص چلاگیا۔ ابھی حمص سے نکلانہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط (اس کے جواب میں) آگیا۔ اس کی رائے بھی حضور اللہے کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمہ (واقعی) پغیر ہیں۔ اس کے بعد مرقل نے روم کے برے آدمیوں کو این حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے تھم سے محل کے دروازے بند کر لئے گئے۔ پھروہ (اپنے خاص محل سے) باہر آیا۔ اور کما :"اے روم والو! کیابدایت اور کامیابی میں کچھ حصد تمهارے لیے بھی ہے؟ اگرتم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھراس نبی کی بیعت کرلواور مسلمان مو جاور" (بير سننا تهاكه) پهروه لوگ وحثى گدهول كي طرح دروازوں کی طرف دوڑے (مگر) انہیں بندیایا۔ آخرجب ہرقل نے

هِرَقْلُ حَزًّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِيْ النُّجُومِ مَلِكَ الْحِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَلَا الْأُمَّةِ ؟ قَالُوا : لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ، فَلاَ يُهمَّنْكَ شَانُهم، وَاكْتُبُ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِيَ هِرَقْلُ برَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا اسْتَخْبَرُهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا المُحْتَتَنَّ هُوَ أَمْ لاَ ؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتَنَّ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِّ فَقَالَ : هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقَلُ إِلَى صَاحِبٍ لَّهُ برُوْمِيَةً، وَكَانَ نَظِيْرُهُ فِي الْعِلْمِ. وَسَارَ هِرَقَلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوافِقُ رَأْيَ هِرَقَلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَأَنَّهُ نَبِيَّ فَأَذِنَ هِرَقَلُ لِعُظَمَاء الرُّوم فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبُوابِهَا فَعُلَّقَتْ، ثُمَّ الطُّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّوم، هَلْ لَكُمْ فِيْ الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَشْبَتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيُّ ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةً خُمُرٍ الْوَحْش إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلُّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيسَ مِنَ الإِيْمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيٌ. وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبُرُ بِهَا شِدَّتكُمْ

عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كُيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيّ.

[أطراف في : ٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٢٩٧٤، ٣١٧٤، ٣٥٥٤،

(اس بات سے) ان کی سے نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوگیا۔ تو کنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ (جب وہ دوبارہ آئے) تو اس نے کہا۔ بیس نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سووہ میں نے دیکھ لی۔ تب (سے بات سن کر) وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت سے ہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیمان 'یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

وی 'زول وی ' اقسام وی ' زمانہ وی ' مقام وی ' ان جملہ تغییات کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ جس مقدس ہخصیت پر استین کی خور ہو رہا ہے ان کی ذات گرای کا تعارف کراتے ہوئے ان کے طالت پر بھی کچھ روشی ڈالی جائے۔ مشہور مقولہ ہو المعداء حق وہ ہے جس کی وشمن بھی گواہی دیں۔ اس اصول کے پیش نظر حضرت امام بخاری روائیے قدس سرہ العزر نے یمال اس تفصیلی حدیث کو نقل فرمایا جو دو اہم ترین شخصیتوں کے در میان ایک مکالمہ ہے۔ جس کا موضوع آنخضرت ساتھ کا کہ ذات گرائی اور آپ کی نبوت و رسالت ہے۔ یہ وونوں شخصیتیں اس وقت غیر مسلم ہیں۔ باہی طور پر دونوں کے قوم و وطن ' تہذیب و تمدن میں ہر طرح سے بعد المشرقین ہے۔ امانت و دیانت اور اظاق کے لحاظ سے ہر دو اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہستیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا مکالمہ بہت ہی جی تل ہو گا اور ان کی رائے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہو گی' چنانچہ اس حدیث میں پورے طور پر یہ چیز موجود ہے۔ اس کا مکالمہ بہت ہی روائی فرماتے ہیں۔ لما کان المقصود بالذات من ذکر الوحی ہو تحقیق النبوۃ و اثباتها و کان حدیث ہو قل اوفر تادیۃ لذالک المقصود ادرجہ فی باب الوحی واللہ اعلم)) اس عبارت کا مفہوم وہی ہے جو اوپر نم کور ہوا۔

حضرت امام بخاری رمایتیہ نے اس صدیث کو اس مقام کے علاوہ کتاب الجہاد و کتاب النظیر و کتاب الشادات و کتاب الجزید و ادب و ایمان و علم و احکام و مغاذی وغیرہ وغیرہ میں بھی نقل فرمایا ہے اور ہر جگہ ای مقام کے باب سے اس کی مطابقت پیدا کرتے ہوئے اس سے بہت سے احکام و مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ بعض متعصین و متجددین کتے ہیں کہ محد ثین کرام رحمہم اللہ اجمعین محض نا قلین روایت تھے 'اجتماد و استنباط مسائل میں ان کو درک نہیں تھا۔ یہ محض جھوٹ اور محد ثین کرام کی کھلی ہوئی توہین ہے جو ہر پہلو سے لائق صد فدمت ہے۔

بعض حضرات محدثین کرام خصوصاً امام بخاری روایتی کو مسلک شافعی کا مقلد بتلایا کرتے ہیں۔ گراس بارے میں مزید تفصیلات سے قطع نظر ہم صاحب ایصاح البخاری کا ایک بیان یمال نقل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امام بخاری روایتی مقلد ہرگز نہ تھے۔ بلکہ آپ کو مجتد مطلق کا درجہ حاصل تھا۔

"لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمی شافعی یا حنبلی ہے تلمذ اور مخصیل علم کی بنا پر کمی کو شافعی یا حنبلی کمنا مناسب نہیں بلکہ امام کے تراجم بخاری کے گرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک مجتمد ہیں' انہوں نے جس طرح احناف رحمہم اللہ سے اختلاف کیا ہے وہاں حضرات شوافع سے اختلاف کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے ۔۔۔۔۔ امام بخاری ؒ کے اجتماد اور تراجم ابواب میں ان کی بالغ نظری کے پیش نظران کو کمی فقہ کا پابند نہیں کما جا سکتا ہے۔ (ایسناح البخاری' جزء اول / ص: ۳۰)

صیح بخاری شریف کے عمیق مطالعہ سے معلوم ہو گاکہ حضرت امام بخاری رواٹیے نے استنباط مسائل و نقہ الحدیث کے بارے میں

بت ہی غور و خوض سے کام لیا ہے اور ایک ایک حدیث سے بت سے مسائل ثابت کئے ہیں۔ جیسا کہ اپنے اپنے مقامات پر ناظرین مطالعہ کریں گے۔

علامه حافظ ابن حجرٌ مقدمه كي فصل ثاني ميس فرمات بين-

(اتقرر انه التزم فيه الصحة و إنه لا يورد فيه الا حديثا صحيحا (الى قوله) ثم راى ان لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معانى كثيرة فرقها في ابواب الكتاب بحسب تناسبها. (الى قوله) قال الشيخ محى الدين نفع الله به ليس مقصود البخارى الاقتصار على الاحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستذلال لابواب ارادها (الى قوله) و قد ادعى بعضهم انه صنع ذالك عمدا (هدى السارى صنع ١٠٠٠ بيروت) ﴾

یہ بات ثابت ہے کہ امام نے التزام کیا ہے کہ اس میں سوائے صحیح حدیث کے اور کسی قتم کی روایت نہیں ذکر کریں گے اور بایں خیال کہ اس کو فوا کد فقتی اور عکمت کے نکات سے خالی نہ رہنا چاہئے 'انی فنم سے متن حدیث سے بہت بہت معانی استخراج کئے۔ جن کو مناسبت کے ساتھ ابواب میں علیحدہ علیحدہ عیان کر دیا۔ شخ محی الدین نے کہا کہ امام کا مقصود حدیث بی کا ذکر کر دیتا نہیں ہے بلکہ اس سے استدلال و استغباط کر کے باب مقرر کرنا ہے (انہیں وجوہات سے) بعض نے دعوی کیا ہے کہ امام نے یہ سب کچھ خود اور قصداً کیا ہے ۔ (حل مشکلات بخاری مصرت مولانا سیف بناری قدس مرہ ص ۱۲)

کے ماہ محرم کی کہلی تاریخ تھی کہ نبی کریم اٹھ کیا نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے معزز سفراء کے ہاتھوں روانہ فرمائے جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان جانتا تھا کہ تبلیغی فرائض بحس و خوبی انجام وے سکے۔ ایمی ہی ضروریات کے لئے آپ کے واسطے چاندی کی مرتیار کی گئی تھی۔ تین سطور میں اس پر مجمد رسول اللہ کندہ تھا۔ ہرقل شاہ قسطنطنہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا۔ حضرت دحیہ کئی بڑاتھ اس کے پاس نامہ مبارک ۔ لے کر گئے۔ یہ باوشاہ سبیت المقدس کے مقام پر ملے ۔ جے بہال لفظ الملیا ہے یاد کیا گیا ہے۔ جس کے مسنے بیت اللہ کے ہیں 'ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا بی شاندار دربار منعقد کیا۔ اور سفیرے آخری گئی کہ کا آدمی آیا ہوا ہو تو اے پیش کیا جائے۔ انقاق ہے ان دنوں ابو سفیان مع دیگر تا جران کہ ملک کے لئے تھم دیا کہ اگر ملک میں کوئی مکہ کا آدمی آیا ہوا ہو تو اے پیش کیا گیا۔ ان دنوں ابو سفیان نبی کریم مٹھ ٹیٹم کا جان دمشر کے اعزاز میں بوال کے جو شام آئے ہوئے تھے ان کو بیت المقدس بلا کر دربار میں ابی سفیان نے آخر ملک متاب کی دنوں ابو سفیان نبی کریم مٹھ ٹیٹم کا جان دمش میں اس کی زبان سوائے حق و صدافت کے جو ابات میں اس کی زبان سوائے حق و صدافت کے جو ابات میں ابو سفیان نے ہمی جن حقائق کا اظہار کیا۔ ان ہے آپ ٹھٹھ کی کہ مدافت ہیں اس کی خوم کے خوف ہو حوف سے دوہ ایمان نہ لا سکا۔ بالآخر کفری کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا۔ مگر میں کی کہ میں اس کا خوف میں حوال میں خوف میں خوف میں گئی کہ کہ میسیت کا صدر مقام اور قبلہ و مرکز اچانک عیسائی دنیا کے ہاتھ سے نکل کرایک نی قوم کے ہاتھوں میں چا

مشہور مؤرخ حمن کے لفظوں میں تمام مسیحی دنیا پر سکتہ کی حالت طاری ہوگئ۔ کیونکہ مسیحیت کی اس سب سے بری تو بین کو نہ تو ذہب کا کوئی متوقع مجزہ ہی روک سکا نہ عیسائی شہنشاہی کا لفکر جرار۔ پھریہ صرف بیت المقدس ہی کی فتح نہ تھی بلکہ تمام ایٹا و افریقہ میں مسیحی فرمانروائی کا خاتمہ تھا۔ ہرقل کے یہ الفاظ ہو اس نے تختہ جماز پر لبنان کی چوٹیوں کو مخاطب کر کے کیے تھے آج تک مؤرخین کی زبانوں پر ہیں "الوداع مرزمین شام بھشہ کے لئے الوداع"

فدائے رسول حضرت قاضی محمر سلیمان صاحب روائید پٹیالوی: مناسب ہوگاکہ اس مکالمہ کو مخصراً فدائے رسول حضرت قاضی محمد سلیمان صاحب روائید پٹیالوی: مناسب معالمہ کو پورے طور پر حضرت قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری روائید کے لفظوں میں مجمد سنیں گے۔ سمجھ سکیں گے۔

قيمر: محمر كاخاندان اور نسب كيماع؟

ابو سفيان تاجر: شريف وعظيم.

قیصر: چ ہے نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں ' تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو عار نہ ہو۔

قيصر عجد التي يا سي يسلم بهي كسى في عرب من يا قريش من ني مون كا دموى كيا ہے؟

ابوسفيان: تهيس-

یہ جواب من کر ہرقل نے کما اگر ایا ہو تا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تعلید اور رایس کرتا ہے۔

قیصر: نبی ہونے سے پہلے کیا ہد مخص جموث بولا کرتا تھا یا اس کو جموث بولنے کی مجمی تھت وی می تھی؟

ابوسفيان: نهيس-

ہرقل نے اس جواب پر کما بیہ نہیں ہو سکتا کہ جس مخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا ہوہ خدا پر جھوٹ باندھے۔

قیصر: اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟

ابوسفيان: نهيس ـ

مرقل نے اس جواب ير كما اگر ايبا مو تا تو ميں سمجھ ليتا كه نبوت كے بمانے سے باب دادا كى سلطنت حاصل كرنا جاہتا ہے۔

قیمر: محمر کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ بیں یا مردار اور قوی لوگ؟

ابوسفيان: مسكين حقيرلوگ.

ہرقل نے اس جواب پر کما ہرنی کے پہلے مانے والے مسکین غریب لوگ عی ہوتے رہے ہیں۔

قيمر: ان لوگول كى تعداد روز بروز برم رى ب يا كم مو رى ب؟

ابوسفیان: برمه ربی ہے۔

مرقل نے کما ایمان کا یمی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بوھتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔

تیمر: کوئی مخص اس کے دین سے بیزار موکر پر بھی جاتا ہے؟

ابوسفيان: نهيس-

ہرقل نے کمالذت ایمانی کی یمی تاثیر ہے کہ جب دل میں بیٹے جاتی اور روح پر اپنااٹر قائم کرلیتی ہے تب جدا نمیں ہوتی۔

قيمر: يه مخص مجمي عمد و پيان كوتو رجمي ديتا ب؟

ابوسفیان: نہیں۔ لیکن اسال جارا معلمہ اس سے ہوا ہے دیکھئے کیا انجام ہو۔ ابو سفیان کتے ہیں کہ میں صرف اس جواب میں اتک فقرہ زیادہ کر سکا تھا۔ مگر قیصرنے اس پر پچھ توجہ نہ دی اور یوں کہا کہ بے شک نبی عمد شکن نہیں ہوتے، عمد شکنی دنیا دار کیا کرتے ہیں، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔

قیصر: مجھی اس مخف کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی ہے؟

ابوسفيان: بال-

قيمر: جنگ كانتيجه كيارما؟

ابوسفيان : كمي وه غالب رما (بدريس) اور ممى جم (احديس)-

ہرقل نے کما خدا کے نبیوں کا یمی حال ہو تا ہے لیکن آخر کار خدا کی مدد اور فتح ان ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ قیم: اس کی تعلیم کیا ہے؟

ابوسفیان: ایک خداکی عبادت کرو' باپ دادا کے طریق (بت پرستی) چھوڑ دو۔ نماز' روزہ' سچائی' پاکدامنی' اور صله رحمی کی پابندی افتیار کرو۔

ہرقل نے کما نبی موعود کی ہی علامتیں ہم کو ہتائی گئی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن بیر نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہو گا۔ ابو سفیان! اگر تم نے سے تھے جواب دیتے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ جمال میں بیٹھا ہوا ہوں (شام و بیت المقدس) کا ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش! میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی عَلِائِلَ کے یاؤں وھویا کرتا۔

اس کے بعد آنخضرت ملٹائیم کا نامہ مبارک پڑھا گیا۔ اراکین دربار اسے من کر چیٹے چلائے اور ہم کو دربار سے نکال دیا گیا۔ اس روز سے اپنی ذلت کا نقش اور آنخضرت ملٹائیم کی عظمت کا یقین ہو گیا۔ (رحمۃ للعالمین 'جلد: اول / ص: ۱۵۲ '۱۵۴)

آبو سفیان نے آپ کے لئے ابو کبشہ کا لفظ استعال کیا تھا۔ کیونکہ کفار مکہ آنخضرت مٹھیٹے کو طنز اور تحقیر کے طور پر ابن ابو کبشہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ابو کبشہ ایک مخص کا نام تھا جو بتوں کی بجائے ایک ستارہ شعریٰ کی پوجا کیا کرتا تھا۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ ابو کش آخضرت مالی کے رضای باب تھے۔

ہرقل کو جب یہ اندازہ ہوگیا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی اسلام قبول نہیں کریں گے تو اس نے بھی اپنا پینترا بدل دیا اور کما کہ اس بات سے محض نمہارا امتحان مقصود تھا۔ تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے 'جو گویا تعنیم اور اطاعت کا اظہار تھا۔ ہرقل کے بارے میں بعض لوگ اسلام کے بھی قائل ہیں۔ مگر صحح بات یمی ہے کہ باوجود رغبت کے وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔

ہر من سے بارے میں بھی نوٹ اسلام نے بھی قائل ہیں۔ امر سے بات یکی ہے کہ باوجود رغبت نے وہ اسلام جول نہ کر سا۔ علامہ قسطلانی رمایتیہ نے لکھا ہے کہ ان کے عمد لیعنی ممیار ہویں صدی ہجری تک آنخصرت ملتی کیا نامہ مبارک ہر قل کی اولاد میں

محفوظ تھا اور اس کو 🐔 سمجھ کر بوے اہتمام سے سونے کے صندو فیج میں رکھا گیا تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ: و اوصانا آباء نا مادام هذا

الكتاب عندنا لا يزال الممك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ و نعظمه ونكتمه عن النصاري ليدوم الملك فينا انتهي. (فتح الباري)

ابوسفیان آخر وقت میں جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اسلام قبول کر کے فدائیان اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

> لعمرک انی یوم احمل رایة تخب خیل الات خیل محم فکا لمدلج الحیران اظلم لیلة فهذا اوانی حین اهدی فاهتدیے مدا نی مار قیر نئی و رائی الی الله من طردته کل مطرد

"وقتم ہے کہ جن دنوں میں نشان جنگ اس لیے اٹھایا کرتا تھا کہ لات (بت) کا نشکر مجمد (سل اللہ میں نشان جنگ ہو قالب آ جائے ان دنوں میں خاریشت جیسا تھا جو اندھیری رات میں کئریں کھاتا ہو۔ اب وہ وقت آگیا کہ میں ہدایت پاؤں اور سیدھی راہ افتیار کر لوں' مجھے ہادی نے نہ کہ میرے نفس نے ہدایت دی ہے اور خدا کا راستہ مجھے اس مخض نے بتلایا ہے جے میں نے پورے طور پر دھتکار دیا اور چھوڑ دیا تھا۔"

متفرقات: ابوسفیان رہ اللہ نے جس مدت صلح کا ذکر کیا تھا۔ اس سے صلح صدیبیہ کی دس سالہ مدت مراد ہے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ آخری نبی عرب میں سے ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہود و نصاریٰ میں گمان کئے ہوئے تھے کہ آخری نبی بھی بنی امرائیل بی سے ہوگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ طابقہ کے اس قول کو بھلا دیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے خدا ایک پیغیر میری طرح

یدا کرے گا۔

اور اشعیاء نبی کی اس بشارت کو بھی فراموش کر دیا تھا کہ فاران لینی مکہ کے بہاڑوں سے اللہ ظاہر ہوا۔ نیز حضرت مسیح ملائل کی اس بات کو بھی وہ بھول چکے تھے کہ جس پھر کو معماروں نے کونے میں ڈال دیا تھا' وہی محل کا صدر نشین ہوا۔

نیز حضرت سلیمان طابئا کے اس مقدس گیت کو بھی وہ فراموش کر بچکے تھے کہ ''وہ تو ٹھیک محمد ہے' میرا خلیل' میرا حبیب یمی ہے۔ وہ دس ہزار قدوسیوں کے درمیان جھنڈے کے مانند کھڑا ہو تا ہے اے بروشکم کے بیٹو!

یہ جملہ بشارات یقینا حضرت سید نا و مولانا محمد رسول الله طرفیظ کے حق میں تھیں۔ محریبود و نصاری ان کو عناداً بھول بچکے تھے۔ اس کئے ہرقل نے اپیا کما۔

آنخضرت ملڑیے اپنے نامہ مبارک میں آیت کریمہ ﴿ ولا بنخذ بعضنا بعضا اربابا من د ون الله ﴾ (آل عمران: ١٣٣) كا استعال اس ليے فرمايا كه يهود و نصاري ميں اور بهت سے امراض كے ساتھ تقليد جامه كا مرض بھى برى طرح داخل ہو گيا تھا۔ وہ اپنے مولويون اور درويتوں كى تقليد ميں اتنے اندھے ہو گئے تھے كہ ان ہى كافتوى ان كے لئے آسانی وحى كا درجہ ركھتا تھا۔

ہمارے زمانے کے مقلدین جامدین کا بھی یمی حال ہے کہ ان کو کتنی ہی قرآنی آیات یا احادیث نبوی دکھلاؤ ول امام کے مقابلہ میں ان سب کو رو کر دیں گے۔ اس تقلید جامد نے امت کا بیڑہ غرق کر دیا۔ ﴿ انا لله فیم انا لله ﴾ حنفی شافعی ناموں پر جنگ و جدال اس تقلید جامد ہی کا محروب کے۔

علامِہ قسطلانی رایٹیے نے لکھا ہے کہ ہرقل اور اس کے دوست ضغاطرنے اسلام قبول کرنا چاہا تھا۔ گر ہرقل اپنی قوم سے ڈرگیا اور ضغاطرنے اسلام قبول کرلیا اور روم والوں کو اسلام کی دعوت دی گر رومیوں نے ان کو شہید کر دیا۔

ابوسفیان ٹے رومیوں کے لیے بنو اصفر (زردنسل) کا لفظ استعال کیا تھا۔ کتے ہیں کہ روم کے جد اعلیٰ نے جوروم بن میس بن اسحاق ٹے تھے ایک حبثی شنرادی سے شادی کی تھی۔ جس سے زرد لیمن گندم گوں اولاد پیدا ہوئی۔ اس لیے ان کو بنو الاصفر کما گیا۔ اس حدیث سے اور بھی بہت سے مسائل پر روشنی پرتی ہے۔

آداب مراسلت و طریق دعوت اسلام کے لئے نامہ مبارک میں ہمارے لئے بہت سے اسباق ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی تبلیغ کے لئے تحریری کوشش کرنا بھی سنت نبوی ہے۔

دعوت حق کو مناسب طور پر اکابر عصر کے سامنے رکھنا بھی مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے۔ بیہ بھی ظاہر ہوا کہ مختلف الحیال اقوام و ملل اگر مسائل مشترکہ میں اتحاد و عمل ہے کام لیس تو بیہ بھی عین منشائے اسلام ہے۔

ارشاد نبوی (فان علیک افع الیویسین) سے معلوم ہوا کہ بیوں کی ذمہ داریاں بھی بدی ہوتی ہیں۔ ریسین کاشتکاروں کو کہتے ہیں۔ ہرقل کی رعایا کاشتکاروں ہی پر مشتمل تھی۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے دعوت اسلام قبول نہ کی اور آپ کی متابعت میں آپ کی رعایا بھی اس نعت عظمٰی سے محروم رہ گئی تو ساری رعایا کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔

ان تنصیلی معلومات کے بعد ہرقل نے آنحضرت مائیلم کا نامہ مبارک منگایا جو عظیم بصریٰ کی معرفت ہرقل کے پاس پنچا تھا۔ جس کا مضمون اس طرح شروع ہوتا تھا۔

برقل نے اپ جیتیج کو ڈانٹے ہوئے کما کہ خط میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ میں مالک نہیں ہوں ' مالک تو صرف فداد تد کرم ہے۔

رہا اپن ناطور شام میں عیسائی لاٹ پادری اور وہاں کا گور نر بھی تھا۔ ہر قل جب حمص سے ایلیا آیا تو ابن ناطور نے ایک صبح کو اس کی ملک ابن ناطور شام میں عیسائی لاٹ پادری اور وہاں کا گور نر بھی تھا۔ ہر قل جب حمص سے ایلیا آیا تو ابن ناطور نے ایک صبح کو اس کی حالت متغیرو متفکر دیمیں۔ سوال کرنے پر ہر قل نے بتایا کہ میں نے آج رات ساروں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ میرے ملک پر ملک الحنان (ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ) کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ہر قل فطری طور پر کابن تھا اور علم نجوم میں ممارت تام رکھتا تھا۔ منجمین کا عقیدہ تھا کہ برج عقرب میں قران المعدین کے وقت آخری نبی کا ظہور ہو گا۔ برج عقرب وہ ہے جب اس میں چاند اور سورج دونوں مل جاتے ہیں تو بیہ وقت مجمین کے نزدیک قران المعدین کملاتا ہے اور مبارک سمجما جاتا ہے۔ یہ قران ہر ہیں سال کے بعد ہوتا ہے۔ چنانچہ جاتے ہیں تو یہ وقت مجمین کے نزدیک قران المعدین میں ہوئی اور آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج بھی جس وقت رکھا گیا وہ قران المعدین کا وقت تھا۔ فتح کمہ کے وقت بھی سعدین برج عقرب میں جمع تھے۔ ایسے موقع پر ہر قل کا جواب اس کے نزدیک بردی ابھیت رکھا گیا وہ قران

تھا۔ چنانچہ اس نے مصاحبین سے معلوم کیا کہ فتنے کا رواج کس ملک اور کس قوم میں ہے؟ چنانچہ یمودیوں کا نام لیا گیا اور ساتھ ہی ان کے قتّل کا بھی مشورہ دیا گیا کہ حاکم غسان حارث بن ابی تامرنے ایک آدی (یہ مختص خود عرب کا رہنے والا تھا جو غسان کے بادشاہ کے پاس آخضرت مالی کے خرد عرب کا رہنے والا تھا جو غسان کے بار مجوا دیا 'یہ مختون تھا) کی معرفت ہرقل کو تحریری خبردی کہ عرب میں پاس آخضرت مالی کے بار کا معرفت ہرقل کو ہرقل کے پاس مجبوا دیا 'یہ مختون تھا) کی معرفت ہرقل کو تحریری خبردی کہ عرب میں

ایک نی پیدا ہوئے ہیں۔ جب یہ معزز قاصد ہرقل کے پاس پنچا۔ تو ہرقل نے اپنے خواب کی بنا پر معلوم کیا کہ آنے والا قاصد فی الواقع مختون ہے۔ ہرقل نے اس کو اپنے خواب کی تعبیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مدی رسالت میری راجدہانی تک جلد ہی سلطنت حاصل کر

اس کے بعد ہرقل نے بطور مشورہ صفاطر کو اٹلی ہیں خط لکھا اور ساتھ ہیں کمتوب نبوی بھی بھیجا۔ یہ ہرقل کا ہم سبق تھا۔ صفاطر کے نام یہ کمتوب حضرت دھیہ کلبی رہتی ہی ۔ نے کر گئے ہے اور ان کوہدایت کی گئی تھی کہ یہ خط صفاطر کو تنمائی ہیں دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے نامہ مبارک کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا اور جواب ہیں ہرقل کو لکھا کہ ہیں ایمان لاچکا ہوں۔ نی الواقع حضرت محمد ساتھ ہی و رسول موعود ہیں۔ درباری لوگوں نے صفاطر کا اسلام معلوم ہونے پر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت دجیہ کلبی بڑاتھ واپس ہرقل کے دربار میں گئے اور ماجرا بیان کیا۔ جس سے ہرقل بھی اپنی قوم سے ڈر گیا۔ اس لئے دروازوں کو بند کر کے دربار منعقد کیا تا کہ صفاطر کی طرح اس کو بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ درباریوں نے نامہ مبارک اور ہرقل کی رائے س کر مخالفت ہیں شور و غوغا برپا کر دیا۔ جس پرقل کو اپنی رائے بن کر مخالفت ہیں شور و غوغا برپا کر دیا۔ جس پرقل کو اپنی رائے بدنی پڑی اور بالآخر کفری پر دنیا سے رخصت ہوا۔

امام بخاری رونیجے نے اپنی جامع صیح کو حدیث انما الاعمال بالنیات اور آیت کریمہ انا او حینا الیک سے شروع فرمایا تھا اور اس باب کو ہرقل کے قصہ اور نامہ نوی پر ختم فرمایا اور ہرقل کی بابت لکھاکہ فکان ذالک انحوشان هو قل لیعنی ہرقل کا آخری حال ہے ہوا۔

اس میں حضرت امام بخاری روانی اشار تا فراتے ہیں کہ ہر مخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی نیت کی در تکلی کے ساتھ اپنی آخری حالت کو درست رکھنے کی فکر کرے کہ اعمال کا اعتبار نیت اور خاتمہ پر ہے۔ شروع کی آیت شریفہ ﴿ انا او حینا البک ﴾ الایہ میں حضرت محمہ سلی اور آپ سے قبل جملہ انبیاء و رسل صلی اللہ علیہ کی وحی کا سلسلہ عالیہ ایک ہی رہا ہے اور سب کی دعوت کا خلاصہ صرف اقامت دین و انقاق باہمی ہے۔ ای دعوت کو دہرایا گیا اور بتایا گیا کہ عقیدہ توحید پر جملہ طل وادیان کو جمع ہونے کی دعوت پیش کرنا ہی اسلام کا اولین مقصد ہے اور بنی نوع انسان کو انسانی غلای کی زنجیروں سے نکال کر صرف ایک خالتی مالک فاطر السموات و الارض کی غلامی میں داخل ہونے کا پیغام دینا تعلیمات محمدی مرفی خالمی کی عبادت' برگی' داخل ہونے کا پیغام دینا تعلیمات محمدی مرفی و باطنی معبودان باطلہ سے منہ موڑ لیا جائے۔ اقامت دین کا صبح منہوم کلہ طیبہ لا المه الا مطاحت' فرمانیرداری کی جائے اور جملہ فلاہری و باطنی معبودان باطلہ سے منہ موڑ لیا جائے۔ اقامت دین کا صبح منہوم کلہ طیبہ لا المه الا محمد دسول الله میں پیش کیا گیا ہے۔

ہرقل کافر تھا مگر آنخضرت ملتی ہے اپنے نامہ مبارک میں اس کو ایک معزز لقب و مظیم الروم " سے مخاطب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق فاضلہ و تہذیب کے دائرہ میں خطاب کرنا سنت نبوی ہے ۔ (مٹریکی) الحمد لله باب بدء الومی کے ترجمہ و تشریحات سے فراغت حاصل ہوئی۔ والحمد للہ اولا و احرا دینا لا تواخذنا ان نسینا اوا خطانا امین.



### ا۔ بیرباب

نی کریم مٹائی کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئے ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہردو سے ہے اور وہ پڑھتا ہے اور گفتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ " (سورہ فقے: ۳) اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا (سورہ کف: ۳۱) اور فرمایا کہ جو لوگ سید معی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے (سورہ مریم: ۲۷) اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پر ہیز گاری عطا فرمائی (سورہ محمد: ۱۲) اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا (سورہ کر شر: ۳۱) اور فرمایا کہ اس سورۃ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوگیا (سورہ تو ہہ: ۳۲) اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کما کہ ہوگیا (سورہ تو ہہ: ۳۲) اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کما کہ 1- بَابُ قَوْلِ النّبِيِّ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَمْسِ)

وَهُوَ قَوْلٌ وَلِهُلّ. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اللهُ لَهَالَى : ﴿ لِيَزْدَادُوا السّمَالًا مَعَ الْمِمَانِهِمْ ﴾ ﴿ وَيَزِيْدُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِنْمَانًا ﴾ وَقُولُكُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِنْمَانًا ﴾ وَقُولُكُ مَنْ الإَيْمَانِ . وَاللّهُ فَعَلّ فِي اللّهِ مِنَ الإِيْمَانِ .

وكَتَبَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى عَدِيٌّ بْنِ

کرو۔ پس بہ بات من کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منه سے کی ثکلا ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (سورة آل عمران: ۱۷۳) اور فرمایا که ان کا اور پچھ نهیں بردها ٔ بال ایمان اور اطاعت کا شيوه ضرور بره گيا۔ (سورهٔ احزاب: ۲۲) اور حديث ميں وارد ہوا كه الله کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لئے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے (رواہ ابو داؤد عن الی امامہ ) اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیزٌ ا<sup>س</sup> نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی

فرائض اور عقائد ہیں۔

عَدِي: أَنَّ لِلإِيْمَانَ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَّا، فَمَن اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإيْمَان، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِل الإَيْمَانَ. فَإِنْ أَعِشْ فَسَأْبِينُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيْصَ.

الصحفرت عمر بن عبدالعزيز بن مروان اموى قرشى خلفائ راشدين من خليفه خامس بين جن كو مطابق حديث مجدد اسلام مين يهلا مجدد تسليم كياكيا ہے۔ آپ ٩٩ه ميں مند خلافت يراس وقت متمكن موئ كه بنواميه كے دور خلافت نے ہر چار اطراف ميں مظالم و مفاسد کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ آپ نے گدی نشین ہوتے ہی جملہ مظالم کا خاتمہ کر کے شیر و بکری کو ایک گھاٹ پر جمع فرما دیا۔ علامہ ابن جوزیؓ نے لکھا ہے کہ ایک دن چرواہے نے شور کیا۔ اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے آہ بھر کر کما کہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزير" كا آج انقال ہو گيا ہے اى ليے ميں ديكھ رہا ہوں كه بھيڑيے نے ميرى بكرى ير حمله كر ديا۔ تحقيق كى گئ تو جو وقت بھيڑيے کے بکری پر حملہ کرنے کا تھا وہی وقت حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ خلیفہ خامس راشد کے انقال کا تھا۔

آپ کاس وفات اواھ ہے۔ آپ نے اپنی خلافت کے قلیل عرصہ میں اسلام اور ملت کی وہ تقمیری خدمات انجام دی ہیں جو رہتی ونیا تک یادگار رہیں گی۔ احادیث نبوی (فداہ روحی) کی جمع و ترتیب کے لئے آپ نے ایک منظم اقدام فرمایا۔ بعد میں جو کچھ اس فن شریف میں ترقیاں ہوئیں وہ سب آپ ہی کی مسامی جمیلہ کے نتائج ہیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بنو امید کی وہ جائیدادیں بی ہیت المال ضبط کر لیں جو انہوں نے ناجائز طریقوں ہے حاصل کی تھیں اور وہ جملہ اعلیٰ سامان بھی ہیت المال میں واخل کر دیئے جو لوگوں نے ظلم و جورکی بنا پر جمع کئے تھے۔ حتی کہ ایک دن اپنی المیہ محترمہ کے مگلے میں ایک قیمتی ہار دیکھ کر فرمایا کہ تم بھی اسے بیت المال کے حوالہ کر دو۔ وہ کہنے لگیں کہ بیا تو مجھ کو میرے باپ عبدالملک بن مروان نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے اگر ميرے ساتھ رہنا جاہتی ہو۔ چنانچہ اطاعت شعار نيك خاتون نے خود ہى اپنا وہ ہار بھى بيت المال ميں داخل كر ديا۔

ا یک دفعہ ایک خواب دیکھنے والے نے آپ کو جناب نبی کریم لٹھاتیا کے بے حد قریب دیکھا حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق بھٹھ سے بھی زیادہ قریب و یکھا دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ صدیق و فاروق نے ایسے وقتوں میں انساف سے حکومت کی جب که وہ انساف ہی کا دور تھا اور عمر بن عبدالعزير " نے ایسے وقت میں انساف کو پھیلایا جب کہ انساف کا دور دورہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر " اینے دور خلافت میں ہر رات سجدہ ریز رہتے اور رو رو کر دعا کرتے کہ خداوند قدوس! اے قادر قیوم مولا! جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو بورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ بنو امیہ میں سے کسی طالم نے آپ کو زمر كما ديا تما كي آب كي وفات كاسبب موا ـ انالله و انا اليه راجعون ـ

> وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَنَنَّ قَلْبَيْ﴾. وَقَالَ مُعَادًّ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً.

اور حدود میں اور مستحب ومسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں۔ پس جوان سب کو بورا کرے اس نے اپناایمان بورا کرلیا اور جو

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِيْنُ الإِيْمَانُ كُلُّهُ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ
التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّيْنِ
مَا وَصًّا بِهِ نُوْحًا أَوْحَيْنَاكَ. .﴾ يَا مُحَمَّدُ
وَلِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا﴾: سَبَيْلاً وَسُنْةً.

پورے طور پر ان کالحاظ رکھے نہ ان کو بورا کرے اس نے اپنا ایمان بورانسيس كيا- پس أكريس ذنده رماتوان سب كى تفصيلى معلومات تم كو بتلاؤل گاتا که تم ان ير عمل كرد اور آكر مين مربي كياتو مجه كوتمهاري محبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ ادر حضرت ابراہیم ملائلا کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔" اور معاذ بن اللہ نے ایک دفعہ ایک صحالی (اسود بن بلال نامی) سے کماتھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کرلیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود انے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے (اور صبر آدھا ایمان ہے۔ رواہ الطبر انی) اور عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت لینی کہنہ کو نہیں پہنچ سکتاجب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑنہ دے۔ اور مجابر " نے آیت کریمہ ﴿ شوع لکم من الدین ﴾ الخ کی تفییرین فرمایا که (اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ ٹھمرایا جو حضرت نوح کے لیے ٹھرایا تھا) اس کامطلب سے ہے کہ اے محمد! ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لئے وصیت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس مُنتا نے آیت کریمہ ﴿ شوعة و منهاجا ﴾ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت (نیک طریقہ) مراد ہے۔ اور سورۂ فرقان کی آیت میں لفظ دعاء کم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم اس سے تمہارا ایمان مرادہ۔

ا معنرت المام بخاری روانی ساخت کے اپنی جامع صحیح کو وجی اور اس کی تفصیل اور اس کی عظمت و صدافت کے ساتھ شروع فرمایا میں معنوب کی است کی اولین بنیاد پر روشنی ڈالی جائے جس کا نام شری اصطلاح میں "ایمان" ہے۔ جو خدا اور بندے کے درمیان ایک الی کڑی ہے کہ اس کو دین کا اولین درجہ اور آخری درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ایمان بی دارین میں کامیابی کی کنجی ہے۔ حقیق عزت و رفعت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔

صاحب مظلوة نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الایمان ہی سے شروع فرمایا ہے۔ اس پر حضرت موانا بیخ الحدیث مبار کوری مد طلم فرماتے ہیں۔ "وقدمه لانه افضل الامور علی الاطلاق واشر فھا ولانه اول واجب علی المحلف ولانه شرط لصحة العبادات المتقدمة علی المعاملات" ۔ یعنی "ذکر ایمان کو اس کے مقدم کیا کہ ایمان جملہ امور پر مطلقاً افضلیت کا درجہ رکھتا ہے اور جرمکف پر سے پہلا واجب ہے اور عبادات کی صحت اور قبولیت کے لیے ایمان بمنزلہ شمرط اول کے ہے۔"

اس لیے امام بخاری رواید نے بھی باب بدء الوی کے بعد کتاب الایمان سے اپنی جامع صبح کا افتتاح کیا ہے۔ فتح الباری میں ہے۔ ولم

يستفتح المصنف بدء الوحى بكتاب الايمان لان المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها لا نها تنطوى على مايتعلق بما بعدها

لفظ "ایمان" امن سے مشتق ہے۔ جس کے لغوی معنی سکون اور ایمان کے ہیں۔ امن لغوی حیثیت سے اس کو کما جائے گا کہ لوگ اپنی جانوں اور الحینان و امن محسوس کریں جیسا کہ حدیث نبوی ہے المعومن من امنه النی جانوں اور الحینان و امن محسوس کریں جیسا کہ حدیث نبوی ہے المعومن من امنه الناس علی دماء هم واموالهم مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے جس امن جس دہیں۔ ایمان کے لغوی معنی تقدیق کے بھی جیں جیسا کہ سورہ یوسف جس معرض سے معرض کر جس ہے اور ہوا ہے۔ ﴿ وما انت بمومن لنا ولو کنا صدفین ﴾ (یوسف: ۱۵) یعنی اے ابا جان! ہم جو کچھ بھی (بن یا جن) کے بارے جس عرض کر رہے ہیں آپ (اسپنے سابقہ تجربہ کی بنا پر) اس کی تقدیق کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم کتنے ہی سے کہ ہم اس کو اپنی تکذیب کی طرف سے مطمئن کر دیتے ہیں اور اس کی امانت و ویانت پر پورا کی بات پر ایمان لانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی تکذیب کی طرف سے مطمئن کر دیتے ہیں اور اس کی امانت و ویانت پر پورا اعتاد ثابت کر دیتے ہیں۔

علامہ ابن جر فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فراتے ہیں۔ والایمان لفة التصدیق و شرعا تصدیق الرسول ہما جاء به عن ربه و هذا المقدر متفق علیه لین ایمان لغت ایمان لغت میں مطلق تصدیق کا نام ہے اور شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم مٹائیل ہو کچھ بھی الممقدر متفق علیه لین کی امول و احکام و ارکان دین لے کر آئے ان سب کی تصدیق کرنا سب کی سچائی دل میں بھانا۔ یمال تک ایمان کے لغوی معنی و شرقی محانی پر سب کا انقاق ہے۔ تفصیلات میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کی تفصیل مشہور مؤرخ اسلام محمد ابوز ہرہ پروفیسرلاء کالج فواد یونیورشی معرکے لفظول میں یہ ہے جس کا اردو ترجمہ دسمیرت امام احمد بن حنبل "سے درج ذیل ہے۔

ایمان کی حقیقت ایبا مسئلہ ہے جو اپنے اندر متحدو اختلافی پہلو رکھتا ہے اور یہ اختلاف اتا برحا کہ اس نے متحدو فرقے پیدا کر دیے ، جمیہ کا خیال ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے ، اگرچہ وہ عمل سے ہم آجگ نہ ہو۔ انہوں نے یہ تحریح نہیں کی ہے کہ معرفت کے ساتھ اذعان بھی واجب ہے۔ محتزلہ کا یہ خیال ہے کہ اعمال ایمان کا جزو ہیں۔ ان کے نزدیک جو محض کباڑ کا ارتکاب کرتا ہے ، وہ من نہیں رہتا اگرچہ وحدا نیس خداوندی پر عقیدہ رکھتا ہو اور محمہ مخترات کو خدا کا رسول مات ہو۔ لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتکہ لینی نہ پورا مومن نہیں رہتا گارچہ وحدا نیس رہتا کافر ہو جاتا پورا مومن نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہو۔ ایمان کا فرو جاتا ہو اور محمہ مخترات کو خدا کا رسول مات ہو۔ لیکن وہ کافر بھی نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہو اس کے کہ من ایمان کا جزو ہے۔ ضوری تھا کہ محمد نمین اور فقماء اپنے ایمان تکب کرنے والا مومن نہیں رہتا کافر ہو جاتا کی روش کی ہو سختی تھی کہ وہ عشل بحرو پر اعتماد کرنے کی بجائے کتب و سخت پر بھروسا کریں 'پھراس بارے میں ان کی آراء باہم ایک وہ روش کی ہو سختی تھی کہ وہ عشل بحرو پر اعتماد کرنے کتاب و سخت پر بھروسا کریں 'پھراس بارے میں ان کی آراء باہم ایک وہ مرب سے گو زیاوہ بعید نہیں ہیں تاہم کی نہ کی حد تک مخالف ضرور ہیں۔ امام ابوطیفہ آئے نزدیک ایمان غیر متوانول اعتماد کا نام ہو صفیفہ کے نزدیک ایمان غیر متوانول کی دسالت کا اقرار کرے۔ امام ابوطیفہ کے نزدیک علی ایمان کی حد منس ہے بلکہ ان کے نزدیک ایمان ایک بھرد حقیقت کا نام ہے جو بجائے خود کال ہوتی ہو اور کی زیادتی تھی نیا ہو سے کہ انداد کی بنا پر اور اس کیا پر ہوگیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اقدار کا ایمان کی بنا پر اور احتماد نوائی کی بنا پر رہ گیا۔

امام مالک آ کے نزدیک ایمان نام ہے تقدیق و اذعان کا لیکن ان کے نزدیک ایمان میں زیادتی ممکن ہے اس لئے کہ قرآن میں بعض مسلمانوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کا ایمان بوھتا ہے۔ جس طرح امام مالک آ کے نزدیک ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے 'ای طرح بھی وہ اس کی کمی کی صراحت بھی کر دیتے تھے۔ لیکن ایما معلوم ہو تا ہے کہ کمی کی صراحت سے وہ رک گئے کیونکہ انہوں نے اس کا اظلمار فرمایا ہے کہ ایمان نام ہے قول و عمل کا وہ گھٹ بھی سکتا ہے اور برسے بھی سکتا ہے۔ حافظ ابن الجوزی کی کتاب السناقب میں وارد ہوا ہے کہ امام احمد فرمایا کرتے تھے 'ایمان نام ہے قول و عمل کا' وہ گھٹ بھی سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ نیکو کاری تمام تر ایمان ہی ہے اور معاصی سے ایمان ہیں کو جائیں ہیں ہو جاتی ہے۔ نیز وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے' اٹل السنت والجماعت مومن کی صفت ہیہ ہے کہ اس امرکی شمادت دے کہ فدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے' وہ یکتا ہے'کوئی اس کا شریک نہیں۔ نیزید کہ محمد ملتی اس کے بندے اور دسول بیں۔ نیز دو سرے انبیاء و رسل جو بچھ لائے ہیں ان کا اقرار کرے۔ اور جو پچھ اس کی زبان سے ظاہر ہو وہ اس کے قلب سے ہم آہگ ہو۔ پس ایسے آدمی کے ایمان میں کوئی شک نہیں (حیات امام احمد بن ضبل " مص: ۲۱۲)

مسلک محد ثین و جمہور ائمہ اہل السنت والجماعت: ایمان کے بارے میں جمہور ائمہ اہل سنت وجلہ محدثین کرام سب کا مسلک محد ثین و جمہور ائمہ اہل السنت وجلہ محدثین کرام سب کا مسلک یمی ہے جے علامہ نے حضرت امام اجمد بن حنبل سے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری روائیے نئے بھی ایمان مدلل طور اس کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابن عبدالبر "تمبید" میں فرماتے ہیں:

اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان قول و عمل و لا عمل الا بنية قال والايمان عندهم يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم ايمان الاماذكرعن ابئ حنيفة واصحابه فانهم ذهبوا الى ان الطاعات الاتسمى ايمانا قالوا انما الايمان تصديق والاقرارومنهم من زادالمعرفة وذكر ما احتجوابه الى ان قال واما سائر الفقهاء من اكمل الراى والاثار بالحجاز والعراق والشام و مصر منهم مالك بن انس والليث بن سعد و سفيان الثورى والاوزاعى والشافعى و احمد بن حنبل واسحق بن راهويه وابوعبيد القاسم بن سلام وداود بن على و من سلك سبيلهم قالوا الايمان قول و عمل قول باللسان و هوالاقرار و اعتقاد بالقلب و عمل بالمجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة وقالوا كل مايطاع الله به من فريضة ونافلة فهو من الايمان قالوا والايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى --- و هذا مذهب الجماعة من اهل الحديث والحمدلله

علامہ ابن عبدالبری اس جامع تقریر کا خلاصہ ہے ہے کہ اہل فقہ اور اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ ایمان قول اور عمل پر مشمل ہے اور عمل کا اعتبار نیت پر ہے۔ ایمان نیکیوں سے بردھتا ہے اور گناہوں سے گفتا ہے اور نیکیاں جس قدر بھی ہیں وہ سب ایمان ہیں ، پال امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے ہے کہ طاعات کا نام ایمان نہیں رکھا جا سکتا ایمان صرف تقدیق اور اقرار کا نام ہے بعض نے معرفت کو بھی ذیادہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ جملہ فقمائے اہل الرائے و اہل حدیث جازی ، عراقی و شای و مصری ہیں۔ سب یمی کہتے ہیں ، (جن میں سے کچھ بزرگوں کے اسائے گرامی علامہ نے یمال نقل بھی فرمائے ہیں) کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اعتقاد رکھنا اور جوارح سے نیت صادقہ کے ساتھ عمل کرنا ہے اور عبادات و طاعات فرض ہوں یا نقل سب ایمان ہیں۔ اور ایمان نیکیوں سے پردھتا اور برائیوں سے گفتا ہے۔ جماعت اہل حدیث کا بھی یمی مسلک ہے والحمد لللہ۔ سلف امت سے اس قتم کی تقریحات اس قدر معقول ہیں کہ ان سب کے لئے ایک مستقل دفتر کی ضرورت ہے۔ یمال مزید طوالت کی تخوائش نہیں۔ و فیہ کفایة لمن لہ ددایة

فرقہ مرجبیہ: ایمان کے متعلق جملہ محدثین کرام و ائمہ ثلاثہ اہل السنت والجماعت سے اگرچہ فرقہ خوارج اور معتزلہ نے کافی اختلافات کئے ہیں۔ گرسب سے بدترین اختلاف وہ ہے جو فرقہ مرجیہ نے کیا۔

صاحب الیناح البخاری لکھتے ہیں ''بیط مانے والوں کی وو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق ہے۔ اعمال اور اقرار ایمان کی حقیقت میں واخل نہیں۔ امام اعظم اور فقماء علیم الرحمۃ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ لیکن اعمال ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اور مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال بالکل غیر ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد نماز اداکرنا اور کھنا کھنا دونوں برابر ہیں۔ بیط مانے والوں میں دو سری جماعت مرجیہ اور کرامیہ کی ہے۔ جو صرف اقرار کو ایمان کی حقیقت بتلاتے ہیں۔ تصدیق اور اعمال اس کا برو نہیں۔ صرف یہ شرط کہ اقرار لسانی کے ساتھ دل میں انکار نہ ہونا چاہئے۔ (ایسناح البخاری' ج۲' ص:

(127

اس لیے اسلاف امت نے فرقہ مرجیہ کے خلاف بوے ہی سخت بیانات دیئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں المعرجية احوف على هذه الامة من الحوارج ۔ لیمنی امت کے لئے مرجیہ کا فتنہ فتنہ خوارج سے بھی بورھ کر خطرناک ہے۔

امام زہری فرماتے ہیں ما ابتدع فی الاسلام بدعة اضر علی اهله من الارجاء لینی اسلام میں فقنہ ارجاء سے بردھ کر نقصان رسال اور کوئی بدعت پیدا نہیں ہوئی۔ یکی ابن الی کیراور قادہ فرماتے ہیں لیس شینی من الاهواء اشد عند هم علی الامة من الارجاء لینی مرجیہ سے بردھ کر خواہش پرسی کا اور کوئی فقنہ ہو انتہائی خطرناک ہو امت میں پیدا نہیں ہوا۔ قاضی شریک نے کما ہے المرجیة اخبت فوم حسبک بالرافضة ولکن المرجیة یکذبون علی الله لیمنی فرقہ مرجیہ بست ہی گندی قوم ہے جو روافض سے بھی بردھ گئے ہیں۔ جو خدا پر جسبک بالرافضة ولکن المرجیة یکذبون علی الله لیمنی فرقہ مرجیہ بست ہی گندی قوم ہے جو روافض سے بھی بردھ گئے ہیں۔ جو خدا پر جسوٹ باندھنے میں ذرا بھی باک نہیں محسوس کرتے۔ امام سفیان ثوری 'امام وکیج 'امام احمد بن حنبل 'امام قادہ 'امام الیوب سختیانی اور بھی بہت ہے ایک اللہ کا فرانا ہے۔

مرجیہ میں جو بہت ہی غالی فٹم کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہاں تک ہے کہ جس طرح حالت کفر میں کوئی نیکی نفع بخش نہیں اس طرح حالت ایمان میں کوئی بھی گناہ مصر نہیں اور بیا بدترین قول ہے جو اسلام میں کما گیا ہے۔ (لوامع انوار البیہ)

ایمان کے بسیط اور مرکب کی بحث میں علامہ سندھی رائیے کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ والسلف کانوا یتبعون الواردو لا یلتفتون الی نحوتلک المباحث الاکلام الکلامیة استخرجها المتاخرون لین سلف صالحین صرف ان آیات و احادیث کی اتباع کو کافی جانئے تھے جو ایمان سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ ان مباحث کلامیہ کی طرف قطعی النفات شیں کرتے تھے جن کو متا خرس نے ایجاد کیا ہے۔

ایمان بسر حال تصدیق قلبی اور اقرار لسانی و عمل بدنی ہرسہ سے مرکب ہے اور یہ تیوں باہمی طور پر اس قدر لازم و ملزوم ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر الگ کر دیا جائے تو ایمان حقیقی جس سے عنداللہ نجات ملنے والی ہے وہ باتی نہیں رہ جاتا۔

حضرت العلامه مولانا بينخ الحديث صاحب مباركيورى رحمه الله: حضرت العلامه مولانا عبيدالله صاحب فيخ الحديث مباركيورى رحمه الله ن درج ذيل ب- معلق ايك بمترن جامع تبعره فرمايا ب عجو جسه جسه درج ذيل ب-

فراتے ہیں: وانعا عنون به مع ذکرہ الاسلام ایضا لا نهما بمعنی واحد فی الشرع لین کاب الایمان کے عنوان کے تحت اسلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لئے کہ ایمان اور اسلام شریعت ہیں ایک ہی صفے رکھتے ہیں۔ اختلفوا فیہ علی اقوال کے تحت حضرت بیخ الحدیث فرماتے ہیں۔ فقال الحنفیة الایمان هو مجرد تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم فیما علم مجینه به بالضرورة تفصیلا فی الامور التفصیلیة و اجمالا فی الامور الاجمالیة تصدیقا جازما ولو بغیر دلیل فالایمان بسیط عندهم غیر مرکب لا یقبل الزیادة والنقصان من حیث الکمیة المحتین خنیفہ کتے ہیں کہ نبی کریم مراب کی تھدیتی مجرد کا نام ایمان ہے۔ تفصیلی امور میں تفصیلی طور پر اور اجمالی امور میں اجمالی طور پر ور بھی المحلی طور پر ور ایمالی امور میں اجمالی طور پر ور بھی ایمان مرکب نہیں بلکہ جو کچھ آپ احکام ضرور یہ لے کر تشریف لائے سب کی تہہ دل سے تعدیق کرنا ایمان ہے۔ احتاف کے نزدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے اور وہ کمیت کے اعتبار سے زیادتی اور کی کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں فرقہ مرجیہ ضالہ کی زد سے نیجنے کے لیے وہ بھی اہل سنت و جملہ محدثین کی طرح اعمال کو شکیل ایمان کی شرط قرار دیتے اور کمال ایمان کے لیے ضروری اجزا تسلیم کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہمارے اور وگیر اہل سنت کے درمیان اس بارے میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں احمد میں مرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں مرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں صرف نزاع لفظی ہے۔ (رسالہ ایمان و عمل مولانا حسین احمد مدی میں احمد میں احمد میں احمد مولونا حسین احمد میں احمد احمد میں احمد میں احمد احمد میں احمد میں احمد میں احمد میں احمد میں احمد

حضرت شخ الحديث آگے مرجيہ سے متعلق فرماتے ہيں وقال الموجية هو اعتقاد فقط والاقرار باللسان ليس بركن فيه ولاشرط فجعلوا العمل خارجا من حقيقة الايمان كالحنفية و انكروا اجزئيته الا ان الحنفية اهتموابه وحرضوا عليه وجعلوه سببا ساريافي نماء الايمان واما المرجية فهدروه وقالوا لاحاجة الى العمل ومدارا النجاة هو التصديق فقط فلا يضر المعصية عندهم مع التصديق

اور فرقہ ضالہ مرجیہ نے کما کہ ایمان فقط اعقاد کا نام ہے۔ اس کے لیے زبانی اقرار نہ رکن ہے نہ شرط ہے۔ حنفیہ نے بھی عمل کو حقیقت ایمان سے خارج کیا ہے اور اس کی جزئیت کا انکار کیا ہے۔ گر حنفیہ نے عمل کی ابھیت کو مانا ہے اور اس کے لیے رغبت ولائی اور ایمان کے نشودنما میں عمل کو ایک مؤثر سبب تنلیم کیا ہے۔ مرجیہ نے عمل کو بالکل باطل قرار ویا اور کما کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجات کا دارومدار فقط تصدیق پر ہے جس کے بعد کوئی بھی گناہ مضر نہیں ہے۔ (غالبًا حضرت مولانا مدنی صاحب مرحوم کے حوالہ فیکور کا بھی کیی خثا ہے) آگے کرامیہ کے متعلق حضرت شخ الحدیث فرماتے ہیں۔ وقال الکرامیة هو نطق فقط فالاقرار باللسان یکفی للنجاۃ عندهم سواء وجد النصديق ام لا لین مرجیہ کے خلاف کرامیہ کتے ہیں کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے جو نجات کے للنجاۃ عندهم سواء وجد النصديق ام لا لین مرجیہ کے خلاف کرامیہ کتے ہیں کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے جو نجات کے لکنی ہے۔ تھدتی کی جائے یا نہ۔

آگے حضرت شیخ الحدیث فرماتے بیں: وقال السلف من ائمة الثلاثة مالک والشافعی واحمد وغیرهم من إصحاب الحدیث هو اعتقاد بالقلب و نطق باللسان وعمل بالارکان فالایمان عندهم مرکب ذواجزاء والاعمال داخلة فی حقیقة الایمان ومن ههنا نشالهم القول بالزیادة و النقصان بحسب الکمیة الح-

لیعنی سلف امت ائمہ ثلاثہ مالک ؓ و شافعیؓ و احمد بن حنبل ؒ اور ویگر اصحاب الحدیث کے نزدیک ایمان دل کے اعتقاد اور زبان کے اقرار اور ارکان کے عمل کا نام ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے جس کے لئے ندکورہ اجزاء ضروری ہیں اور اعمال حقیقت ایمان میں داخل ہیں۔ اس بنا پر ان کے نزدیک ایمان میں کی و بیشی ہوتی ہے۔ اس دعویٰ پر ان کے یماں بہت می آیات قرآنی و اصادیث نبوی دلیل ہیں۔ جن کو امام بخاریؓ نے اپنی جامع میں اور علامہ ابن تیمیہ ؓ نے کتاب الایمان میں بیان فرمایا ہے اور ندہب حق کی ہے۔ (مرعاق علمہ اور علامہ این تیمیہ ؓ نے کتاب الایمان میں بیان فرمایا ہے اور ندہب حق کی ہے۔ (مرعاق علمہ اور علامہ این تیمیہ ؓ اور علامہ این تیمیہ سے۔ (مرعاق علمہ اور علامہ اور علامہ این تیمیہ سے۔ (مرعاق علیہ اور علامہ اور علیہ اور علامہ اور علامہ اور علیہ اور عل

اس تقصیل کی روشی میں حضرت علامہ مبار کیوری وامت برکاتم آگے فرماتے ہیں۔ و قد طهر من هذا ان الاختلاف بین الحنفیة واصحاب الحدیث اختلاف معنوی حقیقی لا لفظیة کما توهم بعض الحنفیة (مرعاة) لیخی ایمان کے بارے میں حفیہ اور المجدیث کا اختلاف معنوی حقیق ہے لفظی نہیں ہے جیسا کہ بعض حفیہ کو وہم ہوا ہے۔

معتزلہ کے نزدیک ایمان عمل اور قول و اعتقاد کا مجموعہ ہے۔ ان کے نزدیک کباڑ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مومن بلکہ کفرو ایمان کے درمیان ایک درجہ قرار دیتے ہیں۔ اور کتے ہیں کہ کباڑ کا مرتکب بلا توبہ مرے گاتو وہ مخلد فی النار یعنی ہیشہ کے لئے دوز فی ہو گا۔ ان کے برظاف خوارج کتے ہیں کہ کبیرہ و صغیرہ ہر دوگنا ہوں کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ کفراور ایمان کے درمیان اور کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں فرقے محمراہ ہیں۔ ان کے ہر ظاف اہل سنت ایمان کو جمال اجزائے مطاب اور قاتل زیادت و نقصان مانتے ہیں وہاں ان کے نزدیک مرتکب کباڑ و تارک فرائض کافر مطلق اور محروم الایمان نہ ہوں گے (فتح الباری وغیرہ)

مناسب ہو گا کہ اپنے محترم قارئین کرام کی مزید تفییم کے لیے ہم ایمان سے متعلق ایک مخصر خاکہ اور پیش کردیں۔ (۱) ایمان بسیط ہے صرف دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا جس کے بعد کوئی گناہ مصر نہیں اور کوئی نیکی مغید نہیں ہے۔ (مرجیہ)

ر) ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینے کانام ہے دل کی تقدیق ہویا نہ ہو۔ زبانی اقرار نجات کے لیے کافی ہے۔ (کرامیہ) (۳) ایمان بسیط ہے اور وہ صرف تقدیق کانام ہے۔ اعمال اس میں داخل نہیں ہیں نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہاں اعمال ایمان کی ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ (حفیہ) (دیکھو ایساح البحاری' ص: ۱۳۲)

- (۴) ایمان اعتقاد اور عمل اور قول کا ایسا مجموعہ ہے جس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر بلا توبہ مرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے۔ گویا اللہ پر مطیع کا ثواب اور عاصی کاعذاب واجب ہے۔ (معتزلہ)
- ۵) ایمان اعتقاد و عمل دونوں کا مجموعہ ہے جس کے بعد صرف کفرہی کا درجہ ہے۔ للذا کبیرہ و صغیرہ ہر دو قتم کے گناہوں کا مرتکب جو توبہ نہ کرے وہ کافرہے۔ (خوارج)

(۱) ایمان قول و فعل کا ایک مجموعہ ہے جس کے لئے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی و عمل بالارکان ضروری ہے اور وہ ان اجزائے علاقہ سے مرکب ہے۔ وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بشرط صحت ایمان اللہ چاہے تو اسے بخش وے یا دوزخ میں سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ پس مرتکب کبائر کافر مطلق اور محروم الایمان نہ ہوگا۔ (اہل سنت والجماعت) اور کی خرب حق اور صائب ہے۔

علامه حافظ ابن حجر رميني فرات بير والسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان وارادوا بذالك ان الاعمال شرط في كماله و من هنا نشا لهم القول بالزيادة والنقص كما سياتي والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط والكرامية قالوا هو نطق فقط والمعتزلة قالوا هوالعمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم و بين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله الخ (فتح الباري) خلاصه اس عمارت كا وي بي جو اوير وكركياكيا \_

ایک لطیف مکالمہ: ہارے محرّم مولانا الفاضل المناظر مولوی عبدالمبین منظر صاحب بستوی نے شخ ابوالحن اشعری اور ان کے استاد جبائی معزّل کا وہ لطیف مکالمہ "عمالمہ" میں درج فرایا ہے۔ جے ایک لطیف مکالمہ ہی کما جا سکتا ہے۔ (بیہ مکالمہ بست ی کتب عقائد میں فہ کور ہے) جس کا خلاصہ ہی کہ ایک دن شخ ابوالحن اشعری آنے جبائی سے بوچھا کہ آپ ان تین بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن میں سے ایک مطبع تابعدار مرا۔ دو سرا عاصی نافرمان اور تیمرا بحین ہی میں مرگیا۔ جبائی نے جوابا کما کہ پہلا محض جنت میں دو سرا دو ذخ میں اور تیمرا دونوں سے الگ نہ جنت میں نہ دو ذخ میں۔ اس پر ابوالحن نے بوچھا کہ اگر تیمرا محض اللہ سے عرض کرے کہ جمعے کیوں نہ زندگی عطا ہوئی کہ بڑا ہو کرنیکی کرتا اور جنت پاتا۔ تو اللہ کیا جواب دے گا۔ جبائی صاحب نے کما کہ اللہ فرمائے گا میں جانتا تھا تو بڑا ہو گا تو نافرمائی کر کے جنم میں داخل ہو گا۔ لافذا تیرے لئے بجین ہی میں مرجانا بھڑ تھا۔ ابوالحن اشعری نے کما کہ اللہ اگر دو سرا عرض کرے کہ میں حرب تو نے مجھ کو کیوں نہ بجین ہی میں موت دی کہ میں تیری نافرمائیوں سے بچ کر دو ذرخ سے نجات اگر دو سرا عرض کرے کہ میں کے مطابق اللہ یاک کی طرف سے اس کو کیا جواب طے گا؟

اس سوال کے بعد ابوعلی جبائی (معزلی) لاجواب ہو گیا اور ابوالحن اشعری ؓ نے اپنے استاد جبائی کا نہ ہب ترک کر کے معتزلہ کی تردید اور ظاہر سنت کی تائید اور اثبات میں اپنی بوری زندگی صرف کر دی۔ کیا خوب کما گیا ہے۔

ماتریدی و اشعری ہمہ خوب لیک طور سلف بود مرغوب میں میں ایثال اختاب فواکد ایثال اختاب فواکد ایثال پائے بریائے مصطفیٰ رفتن بسر خویش نے ز پا رفتن پشت یا بردن مضم جمیل بر قیا سات و ایں ہمہ تاویل پشت یا بردن

نسال الله النجاة يوم المعاد و ان يطهر قلوبنا عن قبائح الاعتقاد ونستغفر الله لنا ولكافة المسلمين من اهل الحديث والقران و اصحاب التوحيد والايمان ـ آمين

چونکہ فدکورہ بالا تفصیلات میں کئی جگہ ایمان کے متعلق "حنفیہ" کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے مناسب ہو گاکہ اس سلسلے کی پچھ تفصیلات

ہم موجودہ اکابر علائے احناف ہی سے نقل کر دیں۔ جس سے ناظرین کو مسلک محد ثبن کرام اور موجودہ اکابر علائے احناف کے خیالات کے سجھنے میں کافی مدد مل سکے گی۔

دیو بند سے بخاری شریف کا ایک ترجمہ معہ شرح ایسناح البخاری کے نام سے بھی شائع ہو رہا ہے۔ جو حضرت مولانا فخرالدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند و صدر جعیت علائے ہند کے افادات پر مشمل میں ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مشند بیان اور شیں ہو سکتا۔ مندرجہ ذیل تفصیلات ہم لفظ بلفظ اس ایسناح البخاری سے نقل کر رہے ہیں۔

ایمان میں کمی زیادتی کا بیان: امام بخاری روایت نے جس انداز سے مسلہ شروع فرایا ہے' اس کے بتیجہ میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے۔ اعتقاد قلبی' قول اسانی' افعال جوارح۔ کوئکہ جملہ وھو قول و فعل میں قول و فعل و فعل دونوں میں تعمیم ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ یا تو قول کو قول اسانی اور قول قلبی دونوں پر عام کر دیا جائے۔ گرعزف عام میں قول کا لفظ صرف قول اسانی بی پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اس کو بایں معنی قول قلبی پر بھی عام کیا جا سکتا ہے کہ دل میں تعمدیق کا پیدا ہو جانا ایمان نہیں ہے بلکہ پیدا کرنا ایمان ہو اور ذبان دونوں پر عام ہو گیا تو فعل سے مراد فعل جوارح ہو بی جائے گا۔ ورنہ اگر قول کو صرف قول اسانی پر محمدود کر دیا جائے قافظ فعل میں تعمیم کر دی جائے گی جو فعل قلبی اور فعل جوارح ہو بی عام ہو جائے گا۔

اور بعض حضرات نے کہا کہ تھد آتی و اعتقاد کا مسکلہ تو اہل فن کے نزدیک مسلم تھا۔ اختلاف صرف زبان اور جوارح کے سلسلہ میں تھا۔ اس لئے امام بخاری روائی نے اوھری توجہ مبدول فرمائی اور جب بیہ بات ثابت ہوگئ کہ ایمان میں تین چیزیں واخل ہیں تو اس کے متیجہ میں ایمان میں کی زیادتی ممکن ہوگا۔ یہ کی و بیشی بظاہر امام بخاری علیہ الرحمہ کی قائم کروہ تر تیب کے مطابق ایما معلوم ہوتا ہے کہ اجزا کے اعتبار سے ہے۔ یعنی چو تکہ ایمان ایک ذی اجزاء چیز ہے اور تین چیزوں ہے مرکب ہے۔ اس لئے ضروری کمی زیادتی کی قابلیت ہونی چاہئے اور امام بخاری روائی کے دعویٰ کے مطابق سلف کا بھی ذہب یی ہے۔ کیونکہ امام بخاری روائی نے جملہ اساتذہ سے بزید و بنقص بی نقل کیا ہے اور اگر اس سلسلہ میں کچھ اختلاف نظر آتا ہے تو وہ امام ابو حقیقہ روائی کی کونکہ صرف امام بی کی طرف بزید و بنقص کی نبست کی گئی ہے۔ اور جمہور یزید و بنقص کے قائل ہیں گویا امام بساطت ایمان کے قائل ہیں اور جمہور ترکیب کے۔ اس لئے بہ ظاہر تردید امام ابو حقیقہ روائی بی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان قائلین تردید نے اس پر غور نہیں کیا کہ امام حقیقہ موائی کا بیزید و لا بنقص جمہور کے یزید و ینقص سے متعارض بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ حضرات اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو امام حقیقہ دوائی کیا بیا ہے۔ لا یزید و لا ینقص جمہور کے یزید و ینقص سے متعارض بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ حضرات اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو امام حقیقہ دوائی ایسا آیا ہے۔

اس لئے اصل تو سے ہے کہ امام حنیفہ رطاقیہ ہے لا یزید و لا ینقص کا ثبوت تی دشوار ہے۔ کیونکہ جن تصانیف پر اعماد کر کے اس قول کی نبیت امام رطاقی کی طرف کی گئی ہے۔ تحقیق کی روشن میں امام علیہ الرحمۃ کی جانب غلط ہے۔ مثلاً فقہ اکبر امام حنیفہ رطاقی کی تصنیف ہے۔ جو فقہاء کے نظر میں بلند مرتبت سی مگر محد ثمین کی طرف منسوب ہے۔ اس طرح العالم والمتعلم 'الوصیۃ اور وسطین امام حنیفہ رطاقی کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن صحیح سے کہ امام رطاقی تک نظر میں کا رخ بی سے کہ امام رطاقی تک نظر میں کا رخ بی سے نہ امام رطاقی تک نور ہیں۔ ای طرح العالم والمتعلم 'الوصیۃ اور وسطین امام حنیفہ رطاقی کی حموان کا مقل علی سے اور حضرت علامہ کشمیری رطاقی کی تحقیق کے مطابق امام حنیفہ رطاقی کے غذرب کا رخ بی سے نہیں ہے کہ جس کو امام بخاری رطاقی سے ہیں۔ نیز ابراہیم بن یوسف تلمیذ امام ابو یوسف "اور احمد بن عمران کا قول طبقات الحنفیہ میں موجود ہے کہ وہ ایمان کی کی بیشی کے قائل شقے۔ الخ (ایمناح البخاری 'ص: ۱۳۵۸)

آگے اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ بالفرض لا یزید و لا ینقص امام علیہ الرحمۃ ہی کا قول مان لیا جائے تو اس کی صحح قوجیہ کیا ہے۔ اس تفصیل سے چند امور روشن میں آ جاتے ہیں۔

- (۱) ایمان کی کمی و بیشی کے متعلق یزیدو ینقص ہی کا نظریہ جمهور کا نظریہ ہے اور میں سیح ہے۔
- (۲) حضرت امام ابو حنیفه رایند کی بابت لا یزید و لا ینقص جن کتابول میں نقل ہے وہ کتابیں امام صاحب کی تصنیف نہیں ہیں۔ اور ان کو حضرت امام کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ جیسافقہ اکبر وغیرہ۔
  - (٣) امام ابو حنیفہ ر اللہ بھی ایمان میں کی و بیشی کے قائل تھے۔ فنعم الوفاق و حبذا الا تفاق

اس تفصیل کے بعد مسلک محدثین کی تغلیط میں اگر کوئی صاحب لب کشائی کرتے ہیں تو یہ خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جمهور سلف اور خود امام ابو صنیفہ علیہ الرحمۃ کے متعلق صحیح موقف ہی ہے جو تفصیل بالا میں پیش کیا گیا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو مسلک حق محدثین کرام پر زندہ رکھے اور اس پر موت نعیب کرے اور اس پر حشر فرمائے تاکہ قیامت کے دن شفاعت نبوی سے حصہ وافر نعیب ہو آمین یا رب العالمین۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام بخاری روایئے نے کتاب الایمان کو آخضرت بڑا کیا کی حدیث بنی الاسلام علی خمس سے شروع فرمایا۔
جس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ ایمان تقدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام عمل جوارح کا۔ گر بطور عوم خصوص مطلق حقیقت میں دونوں ایک بی ہیں اور نجلت اخروی کے لیے باہی طور پر لازم طروم ہیں۔ اس لیے آپ نے دو سرا جملہ ایمان کے لیے یہ استعال فرمایا و هو قول و فعل لینی وہ قول (زبان سے اقرار) اور فعل لینی اعمال صالحہ) ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا و یزید و ینقص لینی وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہو جا ہے دو سرا جملہ پہلے کے لیے بہنزلہ متیجہ کے ہے۔ جس کم ہو جاتا ہے۔ ان تینوں جملوں میں جرپہلا جملہ دو سرے کے لئے بہنزلہ ملت یا جرو سرا جملہ پہلے کے لیے بہنزلہ متیجہ کے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان قول و فعل کانام ہے جے دو سرے لفظوں میں اسلام کمنا چاہئے اور اس میں کی و زیادتی کی صلاحیت ہے۔

کتاب الایمان والاسلام میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں الایمان والاسلام احدهما مرتبطة بالاخر فهما کشنی واحد لا ایمان لمن لا اسلام له و لا اسلام لمن لا ایمان له اذ لا یخلوالمسلم من ایمان به یصحح اسلامه و لا یخلوا المومن من اسلام به بحقق ایمان لمن لا اسلام لمن لا ایمان له اذ لا یخلوالمسلم من ایمان به یصحح اسلامه و لا یخلوا المومن من اسلام به بحقق ایمان و اسلام آپس میں مربوط میں اور وہ ایک بی چیز کی طرح ہیں۔ کیونکہ جو اسلام کا پابٹر نہیں اس کا ایمان کا وعوی علم الملام کا بیان میں ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کا اسلام کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لئے کہ اس سے اس کا ایمان متحقق ہوگا۔

حضرت امام بخاری رواید کے مقاصد کو بایس طور متعین کیا جا سکتا ہے۔

- (۱) ایمان و اسلام آپس میس مربوط بین-
  - (٢) ايمان ميس قول و فعل داخل بير-
- (m) ایمان میں کی و زیادتی ہو سکتی ہے۔

امام برحق نے جو کچھ فرمایا ہے ہی جملہ سلف امت کا مسلک ہے۔ صحابہ و تابعین و تبع تابعین و جملہ المان اسلام سب ان پر بالانفاق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہال مرجیہ و کرامیہ و جمیہ و معتزلہ و خوارج وروافض کو ان سے اختلاف ضرور ہے اور ان بی کی تردید حضرت امام ردیجے کا مقصد ہے۔

ضرورت تھی کہ اپنے دعاوی کو پہلے کتاب اللہ المجید سے ثابت کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس مقام پر قرآن شریف سے استدلال کے لئے آیات ذیل کو نقل فرمایا ہے۔ جن میں ایمان کو ہدایت و دعا وغیرہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کا صراحتا ذکر موجود ہے۔

(ا) ﴿ هُوَالَّذِينَ آنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْآ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُوْدُ السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيْمًا ﴾ (الفتح: ٣)

وہ اللہ بی تھا جس نے ایمان والوں کے دلوں میں (صلح حدیبیہ کے موقع پر) تسکین نازل فرمائی۔ تاکہ وہ اپنے سابقہ ایمان میں اور زیادتی حاصل کرلیں۔ اور زمین و آسانوں کے سارے لشکر خدا بی کے قبضے میں ہیں اور وہ جاننے والا اور محکمت والا ہے۔"

اس آیت میں واضح طور پر ایمان کی زیادتی کا ذکرہے۔

(٢) ﴿ نَحْنُ نَقْشُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِئْيَةٌ امْتُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴾ (ا كُممتُ: ١١١)

"اصحاب كهف كى بهم صحيح صحيح خرس آپ كو سات بين بلاتك وه چند نوجوان تصد جو اين رب پر ايمان كے آئے تھے بهم نے ان كوبدايت ميں زيادتى عطا فرمائى۔"

یہ آیت کریمہ بھی صاف بتلا رہی ہے کہ ایمان و ہدایت میں بغضل اللہ تعالی زیادتی ہوا کرتی ہے۔

(٣) ﴿ وَيَرِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نُوَابًا وَّ خَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ (مريم: ٧٦)

"جو لوگ ہدایت پر ہیں خدا ان کو ہدایت میں اور زیادتی عطا کرتا ہے اور نیک اعمال (بعد موت) پیچھے رہنے والے ہیں۔ تممارے رب کے نزدیک نواب اور انجام کے لحاظ ہے وی اچھے ہیں۔"

يمال بمي بدايت مي زيادتي كاذكر بـ جس س ايمان كي زيادتي مرادب

(٣) ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَّ النَّهُمْ تَفْوهُمْ ﴾ (محمد: ١١)

اور جو لوگ بدایت پاپ ہیں خدا ان کو ہدایت اور زیادہ ریتا ہے اور ان کو تقویٰ پر ہیز گاری کی توفیق بخشا ہے۔

اس آیت شریفہ میں بھی ہدایت (ایمان) کی زیاد کی کا ذکر ہے۔ اور یمی مقصود ہے کہ ایمان کی زیادتی ہوتی ہے۔

(۵) ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ إِلاَّ مَلْنِكَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ اَمْتُوْآ
 إيْمَانًا الآية ﴾ (المدرُّ : ٣١)

"جہم نے دوزخ کے محافظ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ہم نے ان کی گفتی اتنی مقرر کی ہے کہ وہ کافروں کے لیے فتنہ ہو اور اہل کتاب اس پر یقین کرلیں۔ اور جو ایماندار مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان میں زیادتی اور ترقی کریں۔"

اس آیت شریفہ میں بھی ایمان والوں کے ایمان کی زیادتی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

(٢) وَإِذَا مَا ٱلْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ٱلْكُمْ زَادَتُهُ هٰذِهِ إِيْمَانًا فَامَّا الَّذِينَ امْتُوْا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (التوب: ١٢٣)

''لیتیٰ جب کوئی سور وَ شریفہ قرآن کریم میں نازل ہوتی ہے تو منافق لوگ باہمی طور پر کتے ہیں کہ اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان تازہ کر دیا ہے؟ ہل جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان یقینا زیادہ ہو جاتا ہے اور دہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔''

اس آیت شریفہ میں نمایت ہی صراحت کے ساتھ ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے۔

() ﴿ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَانْحُشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَ قَالُوَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (آل عمران: ١٥٣) "وه رائخ الايمان لوگ (انسار و مهاجرين) جن كو لوگوں نے ڈراتے ہوئے كماكه لوگ بكثرت تمهارے ظاف جمع ہو گئے ہيں' تم اس سے ڈروتو ان كا ايمان بڑھ كيا اور انهوں نے فوراً كماكه جم كو الله بى كافى وانى ہے اور وہ بهترين كار ساذ ہے۔"

اس آیت شریفه میں بھی ایمان کی زیادتی کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے۔

(٨) ﴿ وَلَمَّا رَآى الْمُؤْمِثُونَ الْآخْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِيْمًا ﴾
 (۱۲:۱۳)

"ایمانداروں نے (جنگ خندق میں) جب کفار کی فوجوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی واقعہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے ہم سے

سیلے ہی ہے کیا ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے سیج فرمایا اور اس سے بھی ان کے ایمان و تسلیم میں زیادتی ہی ہوئی۔'' اس آیت میں بھی ایمان کی زیادتی کاصاف ذکر موجود ہے۔

قرآن شریف کے بعد سنت رسول ہے استدلال کرنے کے لیے آپ نے مشہور حدیث ﴿ الحب فی الله ﴾ الح کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے لئے مجب رکھنا اور اللہ ہی کے لئے کی ہے بغض رکھنا ہے۔ غلیفہ خامس حضرت عربی عبدالعزیر اگا فرمان بھی آپ نے استدلالا نقل ہیں۔ اس لئے ایمان بھی حسب مراتب گھٹتا اور برھتا رہتا ہے۔ غلیفہ خامس حضرت عربی عبدالعزیر اگا فرمان بھی آپ نے استدلالا نقل فرمایا جس سے فاہر ہے کہ خیر القرون میں فرائض اور شرائع اور حدود اور سنن سب داخل ایمان سے مجھ جاتے تھے اور ایمان کے کال یا نقص ہونے کا تصور ان جملہ امور کی ادائیگی و عدم ادائیگی پر موقوف سمجھا جاتا تھا اور مسلمانوں میں عام طور پر ایمان کی کی و بیشی کی اتحق دل اصطلاحات مروج تھیں۔ حضرت سیدنا خلیل اللہ برائیکا کا قول ﴿ لیطمن قلبی ﴾ بھی ای لئے نقل فرمایا کہ ایمان کی کی و بیشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اوا مرا لئی پر جس قدر بھی اطمینان قلب حاصل ہو گا' ایمان میں ترقی ہوگے۔ علم الیقین عین الیقین کے ساتھ حق الیقین کے ساتھ حق الیقین اس ترقی ہوگے۔ علم الیقین عین الیقین کے ساتھ حق الیقین اس ترقی ہوگے۔ علم الیقین عین الیقین کے ساتھ حق الیقین استی اللہ اللہ برہے کہ ان تیوں میں کافی فرق ہے۔ حق الیقین ای آخری مقام کا نام ہے۔ حضرت معاذ نے الیقین ای آخری مقام کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے ساتھ کی و بیشی پر روشن پڑتی ہے۔ مشہور مفر قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عرفیہ ﴿ فرمایا کی کی و بیشی پر روشن پڑتی ہے۔ مشہور مفر قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عرفیہ ﴿ فرمایا ہے اس کے بھی ایمان کی کی و بیشی پر روشن پڑتی ہے۔ مشہور مفر قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عرفیہ ﴿ فرمایا ہے اس کے بھی ایمان کی کی و بیشی پر روشن پڑتی ہے۔ مشہور مفر قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عرفیہ ﴿ فرمایا ہے۔ سے بھی ایمان کی کی و بیشی پر روشن پڑتی ہے۔ مشہور مفر قرآن مجید حضرت عبداللہ بن عرفیا ہے۔ اس می بھی داخلہ انہیاء کرام کا اصوان اتحاد رہا ہے۔

آیت کریمہ ﴿ لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَا ﴾ (المائدہ: ۴۸) کی تغییر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شرعة سے مراد ہایت (سنت طریقہ) اور منها جا سے (سبیل) لینی دینی راستہ مراد ہے۔ مقصد سے کہ ایمان ان سب کو شائل ہے۔ ای طرح آیت کریمہ ﴿ قُلْ مَا يَفْهُو لِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَآوُ كُمْ فَقَدْ كَذَّبُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (الفرقان: ۷۷) لینی کمہ دیجئے کہ اگر تم خدا کی عبادت نہیں کرتے تو خدا کو بھی تمہاری پرواہ نہیں۔ سو تم نے تکذیب پر کمرباندھی ہوئی ہے۔ پس عقریب وہ (عذاب اللی) بھی تم کو چٹ جانے والا ہے۔ یہاں دعاو کہ میں حقیقیاً ایمان باللہ اور ایمان بالرسول بی مراد ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اہل مکہ اپنے طور طریق پر عبادت بھی کرتے تھے۔ پس ایمان بی اصل بنیاد نجات ہے اور عبادات اور جملہ اعمال صالحہ اس کے اندر داخل ہیں۔ آیت کریمہ ﴿ وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُضِیْعَ اِیْمَانُکُمْ اللّٰهِ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالُهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالُهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالُهُ مِی کُونُونُ اللّٰهُ لِیضِیْعَ اِیمَانُکُمْ اللّٰهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالُهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالِهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نَالِمُ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ لِیْضِیْعَ اِیمَانُ نُمُ اللّٰهُ لِیمَانُکُمْ اللّٰهُ لِیصِیْعَ ایمان نماز روزہ وغیرہ کو (البقرہ: ۱۳۳۳) میں اللہ پاک نے خود نماز کو لفظ ایمان سے تعیر فرمایا ہے۔ ان جملہ نصوص قطعیہ کے بعد بھی اعمال نماز روزہ وغیرہ کو ایمان سے علیدہ کمنا صریحا غلطی ہے۔ اللّٰہ نیک سمجھ دے۔ آئین۔

امام بخاری روایتی اور جملہ محدثین کرام و امان ہرئی کا بھی ہی مسلک ہے۔ و نقل الشافعی علی ذالک الاجماع و قال البخاری لقیت اکثر من الف رجل من العلماء بالامصار فما رایت احدا منهم یختلفه فی ان الایمان قول و عمل و یزید و ینقص (لوامع الانوار البحیہ " ص: اکثر من الف رجل من العلماء بالامصار فما رایت احدا منهم یختلفه فی ان الایمان قول و عمل کی المائی ممالک کے مختلف شرول میں ایک اسس المائی ممالک کے مختلف شرول میں ایک بڑار سے زائد اہل علم و فضل و کمال سے ملا۔ ان میں سے میں نے کئی کو اس بارے میں مختلف نہیں پایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور وہ موسمتا بھی ہے اور گھتا بھی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے ﴿ ثُمَّ اَوْرَثُنَا الْكِتُبَ الَّذِيْنَ اصْطَلَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِتَفْسِهُ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقَ بِالْحَيْزَتِ بِلِذَنِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيْرُ ﴾ (فاطر: ٣٢) ليعنى (الل كتاب كے بعد) ہم نے اپنی كتاب قرآن پاك كا دارث ان لوگوں كو بتايا جن كو ہم نے الله ذلك هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيْرُ ﴾ (فاطر: ٣٢) ليعنى (الل كتاب كے بعد) ہم نے اپنی كتاب كے لئے جن ليا تھا۔ پس بعض ان ميں سے اپنے نفول پر ظلم كرنے والے ہيں۔ بعض درميانى راستہ چلنے والے اور بعض تيكيوں

ك لئ سبقت كرنے والے اللہ ك حكم سے اور يى برا فضل ہے۔

اس آیت کریمہ میں نمبراول پر وہ مسلمان مراد ہے جو مسلمان تو ہے گراس نے ایمانی و اسلامی فرائض کو کماحقہ ادانہ کرکے اپنے نفس پر ظلم کیا اور دو مرے نمبرپر وہ ہے جس نے دینی واجبات کو اداکیا اور محرمات سے بچا وہ مومن مطلق ہے اور تیبرا سابق بالخیرات وہ محن ہے جس نے اللہ کی عبادت بایں طور کی گویا وہ اس کو دکھے رہا ہے۔ حاصل ہے کہ دین کے بھی تین مدارج ہیں۔ اول اسلام۔ اوسط ایمان۔ اسلام انقیاد ظاہری اور ایمان تصدیق خدا اور رسول کے ساتھ انقیاد باطن کا نام ہے۔ اس لحاظ سے اسلام و انبیاء ایمان میں جو فرق ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ پھر ایمان مجمل تو ہے کہ اللہ و رسول کی تصدیق کی جائے اور قیامت و نقد پر و جملہ رسل و انبیاء کرام و فرشتوں پر ایمان لایا جائے اور ایماکی مفصل کی کچھ اوپر ساٹھ یا سر شاخیں ہیں۔ جن میں سے کچھ کے متعلق وہ احادیث ہیں جن کو حضرت امام بخاری روافی کی ساتھ اس حقیقت کو سامنے رکھنے سے علی و زوحانی فوا کہ حاصل ہوں گے۔ وباللہ التوفیق۔

٨ - حَدِّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ :
 أخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَلْلِهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا بَنِ خَلْلِهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَإِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِلَيَّامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)).
 وَلِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)).
 وَطرفه في: ٥١٥٠].

(A) ہم سے عبیداللہ بن موئ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بات حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی۔ انہوں نے کہا عکر سہ بن خالد سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی بھاؤیا سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بی بھاؤیا سے روایت کی کہ رسول اللہ سٹھائیا نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ حلیہ و سلم اللہ کے سے رسول بیں اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ اداکرنا اور جج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

حضرت امام بخاری روزی نے اس مرفوع حدیث کو یمال اس مقصد کے تحت بیان فرمایا کہ ایمان میں کی و بیشی ہوتی ہے اور جملہ اعمال صالحہ و ارکان اسلام ایمان میں داخل ہیں۔ حضرت امام کے دعاوی بایں طور ثابت ہیں کہ یمال اسلام میں پانچ ارکان کو بنیاد بتایا گیا اور یہ پانچوں چیزیں بیک وقت ہر ایک مسلمان مرد و عورت میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ای اعتبار سے مراتب ایمان میں فرق آ جاتا ہے عورتوں کو ناقص العقل والدین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ ایک ماہ میں چند ایام بغیر نماز کے گزارتی ہیں۔ رمضان میں چند روزے وقت پر نہیں رکھ پاتیں۔ ای طرح کتے مسلمان نمازی بھی ہیں جن کے حق میں ﴿ وَ إِذَا فَامُوْآ اِلَى الصَّلُوةِ فَامُوْا کُسَالُمِ ﴾ (النساء دوزے وقت پر نہیں رکھ پاتیں۔ ای طرح کتے میں تو بہت ی کابل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایس ایمان کی کی و بیشی ثابت

اس مدیث میں اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں کو بتلایا گیا۔ جن میں اولین بنیاد توحید و رسالت کی شمادت ہے اور قعر اسلام کے لئے کی اصل ستون ہے جس پر پوری ممارت قائم ہے۔ اس کی حیثیت قطب کی ہے جس پر خیمہ اسلام قائم ہے باتی نماز' روزہ' جج' زکوۃ بہنزلہ او آد کے جیں۔ جن سے خیمے کی رسیاں باندھ کر اس کو مضبوط و متحکم بنایا جاتا ہے' ان سب کے مجموعہ کا نام خیمہ ہے جس میں درمیانی اصل ستون و دیگر رسیاں و او آد و چھت سب بی شامل جیں۔ ہو بہو کی مثال اسلام کی ہے۔ جس میں کلمہ شماوت قطب ہے۔ باتی او آد و ارکان جیں جن کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

اس مدیث میں ذکر ج کو ذکر صوم رمضان پر مقدم کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ایک دو سرے طریق سے صوم رمضان مج پر مقدم

کیا گیا ہے۔ ہی روایت رحفرت سعید بن عبیدہ نے حفرت ابن عمر بھی نظا سے ذکر کی ہے' اس میں بھی صوم رمضان کا ذکر ج سے پہلے ہے اور انہیں صفالہ سے امام مسلم نے ذکر صوم کوج پر مقدم کیا ہے۔ گویا صفالہ سے دونوں طریق منقول ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابن عمر نے آخضرت میں ہوتا ہے دونوں طرح سا ہے۔ کسی موقع پر آپ نے ج کا ذکر پہلے فرمایا اور کسی موقع پر صوم رمضان کا ذکر مقدم کیا۔

ای طرح مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ بیان بھی صحیح ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت ابن عمر بیکھٹا نے جب والحج و صوم دمضان فرایا تو راوی نے آپ کو ٹوکا اور صوم دمضان والحج کے لفظوں میں آپ کو لقمہ دیا۔ اس پر آپ نے فرایا کہ ھکذا سمعت دسول الله صلی الله علیه وسلم لینی میں نے رسول کریم مٹھ کیا ہے "والحج و صوم دمضان" شاہے۔ حافظ ابن جر ؓ نے مسلم شریف والے بیان کو اصل قرار دیا ہے اور بخاری شریف کی اس روایت کو بالمعنی قرار دیا ہے۔ لیکن خود امام بخاری دی ہے اپی جامع تصنیف میں ابواب ج کو ابواب صوم پر مقدم کیا ہے۔ اس تر تیب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری دی ہے نزدیک کی روایت اصل ہے جس میں صوم رمضان سے ج کا ذکر مقدم کیا گیا ہے۔

صیام رمضان کی فرضیت ۲ ہے میں نازل ہوئی اور ج ۲ ہے میں فرض قرار دیا گیا۔ جو بدنی و مالی ہر دو قتم کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اقرار توحید و رسالت کے بعد پہلا رکن نماز اور دو سرا رکن زکوۃ قرار پایا جو علیحدہ علیحدہ بدنی و مالی عبادات ہیں۔ پھران کا مجموعہ ج قرار پایا۔ ان منازل کے بعد روزہ قرار پایا۔ جس کی شان سے ہے۔ الصیام لی وانا اجزی به (بہخاری کتاب الصوم) لیمی روزہ خاص میرے لئے ہا اور اس کی جزامیں ہی دے سکتا ہوں۔ فرشتوں کو تاب نہیں کہ اس کے اجر و ثواب کو وہ قلم بند کر سکیں۔ اس لحاظ سے روزے کا ذکر آخر میں لایا گیا۔ حضرت امام بخاری روائی نے قالبًا ایسے ہی پاکیزہ مقاصد کے پیش نظر ابواب صیام کو نماز 'زکوۃ' ج کے بعد قلم بند فرمایا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اسلام کے ان ارکان خمسہ کو اپنی اپنی جگہ پر ایسا مقام حاصل ہے جس کی ایمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سب کی تفصیلات اگر قلم بند کی جائیں تو ایک و فتر تیار ہو جائے۔ یہ سب حسب مراتب باہم ارتباط تام رکھتے ہیں۔ ہاں زکوۃ و ج ایسے ارکان کی تفصیلات اگر قلم بند کی جائیں تو ایک و فتر تیار ہو جائے۔ یہ سب حسب مراتب باہم ارتباط تام رکھتے ہیں۔ ہاں زکوۃ و ج ایسے ارکان ہی خیر سمنی میں جس کی تحت اصول قرآنی کے تحت ہیں۔

حضرت علامہ حافظ ابن جر رہائیے فرماتے ہیں کہ یمال ارکان خسہ میں جماد کا ذکر اس لئے نہیں آیا کہ وہ فرض کفایہ ہے جو بعض مخصوص احوال کے ساتھ متعین ہے۔ نیز کلمہ شادت کے ساتھ دیگر انبیاء و طائلہ پر ایمان لانے کا ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ سُڑھیم کی تصدیق ہے۔ فیستلزم جمیع ماذکو من المعتقدات اقامت صلوق سے ٹھر ٹھر کر نماز ادا کرتا اور مداومت و محافظت مراد ہے۔ ایتاء زکو ق سے مخصوص طریق پر مال کا ایک حصہ نکال دینا مقصود ہے۔

علامہ قسطانی فرماتے ہیں۔ ومن لطائف اسناد ہذا الحدیث جمعه للتحدیث والاخبار والعنعة و کل رجاله مکیون الا عبدالله فانه کوفی و هومن الرباعیات و اخرج مننه المولف ایضا فی التفسیر و مسلم فی الایمان خماسی الاسناد ۔ لینی اس حدیث کی شد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس میں روایت حدیث کے مختلف طریقے تحدیث و اخبار و منعنہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ (جن کی تفسیلات مقدمہ بخاری میں ہم بیان کریں گے ان شاء اللہ) اور اس کے جملہ راوی سوائے عبداللہ کے کی ہیں 'یہ کوئی ہیں اور یہ رباعیات میں سے ہے (اس کے صرف چار راوی ہیں جو امام بخاری اور آنخضرت مٹھیا کے درمیان واقع ہوئے ہیں) اس روایت کے مشن کو حضرت امام بخاری شن بھی ذکر فرمایا ہے اور امام مسلم شنے کتاب الایمان میں اسے ذکر کیا ہے۔ محروباں سند هیں بائچ راوی ہیں۔

باب ایمان کے کاموں کابیان

٣- بَابُ أَمُوْرِ الإِيْمَانِ

#### وَقُوْلُ اللهِ تَعَالَى:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوٰهَكُمْ قِبَلَ الَمْشُوقِ وَالمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبُرُّ مَنْ آمَنَ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبُّهِ ذَوي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْبَنَ السبيل والسائيلين وفي الرُّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةُ وَآتَى الزَّكاةَ والْمُوْفُونَ بِعَهْدِهُمْ إذًا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاء وَالصَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ - ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خْشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ الَّا عَلَى آزْوَاجَهُمْ أَوْمَا مَلَكُتْ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَٰفِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ٱلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيْهَا خلِدُونَه

٩- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
 حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدُّنَنَا

## اور الله پاک کے اس فرمان کی تشریح کیہ

نیک یمی نمیں ہے کہ تم (نماز میں) اپنامنہ پورب یا پچتم کی طرف کرلو بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو الله (کی ذات و صفات) پریقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود یر ایمان لائے اور آسان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچاتسلیم کرے۔ اور جس قدر نى رسول دنيا مين تشريف لائے ان سب كو سيا تشليم كرے - اور وه مخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اینے (حاجت مند) رشتہ داروں کو اور (تادار) تیمول کو اور دوسرے مخاج لوگول کو اور (تک دست) مسافروں کو اور (لاچاری میں) سوال کرنے والوں کو اور (قیدی اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں اور نماز کی یابندی کرتا ہو اور ز کو ۃ ادا كرتا جو اور اپنے وعدول كو پوراكرنے والے جبوہ كسى امركى بابت وعدہ کریں۔ اور وہ لوگ جو صبروشکر کرنے والے ہیں تک وستی میں اور بیاری میں اور (معرکه م) جهاد میں۔ یمی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کهاجا سکتاہے اور یمی لوگ در حقیقت پر ہیز گار ہیں۔ یقینا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو لغو باتوں سے بر کنار رہنے والے ہیں۔ اور وہ جو ز کو ہ سے یا کیزگ حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت كرف والع بين سوائ اين بيويون اور لونديون سے كيونكه ان ك ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو ان کے علاوہ (زنا یالواطت یا مشت زنی وغیروسے)شموت رانی کریں ایسے لوگ حدسے نكلنے والے ہیں۔ اور جولوگ اپنی امانت وعمد كاخيال ركھنے والے ہیں اور جو این نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں میں لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کرلیں گے چھروہ اس میں بمیشہ بمیشہ رہیں

(9) ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعنی نے ' انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سیمان بن بیان کیا سیمان بن

الإيمان)).

سُلَيْمَانُ مِنُ بِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِيْنَار عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْوَةً رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ: ((الإيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُوانَ شُغْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُغْبةً مِنَ

بلال نے 'انہوں نے عبداللہ دینارہے 'انہوں نے روایت کیاابوصالح ے انہوں نے نقل کیا حفرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے۔ آگ نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اور حیا (شرم) بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

میر المحدثین علیه الرحمة سابق میں بنیادی چزیں بیان فرما چکے اب فروع کی تفصیل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ای لیے باب میں
"المدر الابصاد" کا لفظ استعلا کراگرا سر مرد کرتے کی ایک مقد مقد سے برید میں سے مناب میں المدر الابصاد" کا لفظ استعلا کراگرا سر مرد کرتے کی ایک ماتھ مقد سے برید میں سے برید میں المدر الابصاد" کا لفظ استعلا کراگرا سر مرد کرتے ہیں۔ اس ماتھ مقد سے برید میں المدر "امور الایمان" کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ مرجبہ کی تردید کرنا بھی مقصود ہے۔ کیونکہ پیش کردہ قرآنی آیات کریمہ میں سے پہلی آیت میں بعض امور ایمان گنائے گئے ہی اور دو سری آیتوں میں ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت سور و بقرو کی ہے جس میں دراصل اہل کتاب کی تردید مقسود ہے۔ جنہوں نے تحویل قبلہ کے وقت مختلف قتم کی آوازیں اٹھائی تھیں۔ نصاریٰ کا قبلہ مشرق تھا اور یہود کا مغرب۔ آپ ماہ کیا نے مدینہ منورہ میں سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ پھرمسجد الحرام کو آپ کا قبلہ قرار دیا گیا اور آپ نے ادھر منہ چھیرلیا۔ اس پر مخالفین نے اعتراضات شروع کئے۔ جن کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور بتلایا که مشرق یا مغرب کی طرف منه کر کے عبادت کرنا ہی بالذات کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکیال تو ایمان رائے عقائد صححه اور اعمال صالحه معاشرتی یاک زندگی اور اخلاق فاضله بن -

حافظ ابن حجر روثیے نے عبدالرزاق سے بروایت مجلد حضرت ابوذر راثی سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت میں ہے ہے ایمان ك بارے ميں سوال كيا تھا۔ آپ نے جواب ميں آيت شريف ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰحِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَانْبَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى الْقُرْنِي وَالْيَتْنِي وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّايْلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَ أَفَامَ الصَّلُوةَ وَ اتَّى الزَّكُوةَ وَ الْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُوا وَالصَّبريْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالطَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْس أُولَيْكَ الَّذِيْنَ صَدَ قُوْا وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ - (القرة: ١٥٤) ترجمه اوير باب من لكما جا چكا --

آیات میں عقائد صیحہ و ایمان رائخ کے بعد ایار' مالی قربانی' صلہ رحی' حسن معاشرت' رفاہ عام کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اعمال اسلام نماز' زکوہ کا ذکر ہے۔ پھراخلاق فاصلہ کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد صبرو استقلال کی تلقین ہے۔ بیر سب کچھ "بر" کی تفسیر ب- معلوم بواكم جمله اعمال صالحه و اخلاق فاضله اركان اسلام مين داخل بين اور ايمان كى كى وبيشى بسر حال وبسر صورت قرآن و مدیث سے ثابت ہے۔ مرجیہ جو اعمال صالحہ کو ایمان سے الگ اور بیکار محض قرار دیتے ہیں اور نجات کے لئے صرف "ایمان" کو کافی جانتے ہیں۔ ان کا یہ قول سرا سر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

سورة مومنون كى آيات بير جي ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قَدْ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ابْتَغَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُتُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَ مُنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زُعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارُثُونَ الَّذِيْنَ يَرَ ثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِينِهَا خُلِدُونَ ﴾ (المومنون: ١-١١) ان آيات كاترجمه بعي اور لكها جا يكاب.

اس پیراب میں یہ بیان دو سرا اختیار کیا گیا ہے۔ مقصد ہر دو آیات کا ایک ہی ہے۔ بال اس میں بذمل اخلاق فاضله 'عفت 'عصمت شرم و حیا کو بھی خاص جگہ دی گئی ہے۔ ای جگہ ہے اس آیت کا ارتباط اگلی صدیث ہے ہو رہا ہے جس میں حیا کو بھی ایمان کی ایک ملخ قرار دیا کیا ہے۔ حفرت امام نے یہاں ہر دو آیات کے درمیان واؤ عاطفہ کا استعال نہیں فرمایا۔ گربعض نسخوں میں واؤ عاطفہ اور بعض میں وقول الله کا اضافہ بھی ملتا ہے۔ اگر ان نسخوں کو نہ لیا جائے تو حافظ ابن حجر رواٹھے نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ حضرت الامام پہلی آیت کی تغییر میں المعقون کے بعد اس آیت کو بلا فصل اس لئے نقل کر رہے ہیں۔ تاکہ معقون کی تغییر اس آیت کو قرار دے دیا جائے۔ گر ترجیح واؤ عاطفہ اور وقول اللہ کے نسخوں کو حاصل ہے۔

آیات قرآنی کے بعد حضرت امام نے حدیث نبوی کو نقل فرمایا اور اشار تا بتلایا کہ امور ایمان ان بی کو کما جانا چاہیے جو پہلے کتاب اللہ سے اور پھر سنت رسول سے ثابت ہوں۔ حدیث میں ایمان کو ایک درخت ہے تشبیہ دے کر اس کی ساتھ سے پچھ اوپر شاخیں بتلائی گئی ہیں۔ اس میں بھی مرجیہ کی صاف تردید مقصود ہے جو ایمان سے اعمال صافحہ کو بے جو ڑ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ درخت کی بڑ میں اور اس کی ڈالیوں میں ایک ایسا قدرتی ربط ہے کہ ان کو باہمی طور پر بے جو ڑ بالکل نہیں کما جا سکتا۔ بڑ قائم ہے تو ڈالیاں اور پت قائم ہیں۔ بڑ سوکھ ربی ہے تو ڈالیاں اور پت بھی سوکھ رہے ہیں۔ ہو بہو ایمان کی بی شان ہے۔ جس کی بڑ کلمہ طیبہ لا اللہ الا اللہ ہے۔ اور جملہ اعمال صافحہ کا باہمی لازم طروم ہونا اور ایمان کا گھٹنا اور جملہ اعمال صافحہ کا باہمی لازم طروم ہونا اور ایمان کا گھٹنا اور برجمنا ہر دو امور ثابت ہیں۔

بعض روایات میں بضع و سنون کی جگہ بضع و سبعون ہے اور ایک روایت میں ادبع و سنون ہے۔ اہل لغت نے بضع کا اطلاق تین اور نو کے درمیان عدد پر کیا ہے۔ کسی نے اس کا اطلاق ایک اور چار تک کیا ہے ' روایت میں ایمان کی شاخوں کی تحدید مراد نہیں بلکہ کیر مراد ہے۔ علامہ طبی روایت کا کی قول ہے۔ بعض علاء تحدید مراد لیتے ہیں۔ پھر ستون (۱۰) اور سبعون (۵۰) میں زائد سبعون کو ترجیح دیتے ہیں۔ کو نکہ ذائد میں ناقص بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ستون (۲۰) بی منبقن ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں برروایت عبداللہ بن دینار جمال سبعون کا لفظ آیا ہے بطریق شک واقع ہوا ہے۔

والحیاء شعبہ من الایمان میں تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ حیا طبیعت کے انعمال کو کتے ہیں۔ بوکسی ایسے کام کے عتیجہ میں پیدا ہو جو کام عرفایا شرعاً ندموم 'برا' بے حیائی سے متعلق سمجھا جاتا ہو۔ حیا و شرم ایمان کا اہم ترین درجہ ہے۔ بلکہ جملہ اعمال خیرات کا مخزن ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شنت۔ "جب تم شرم و حیا کو اٹھا کر طاق پر رکھ دو پھر جو چاہو کرو۔ "کوئی پابندی باتی نہیں رہ کئی۔

امام بیعتی روایئے نے حدیث ہذاکی تشریح میں مستقل ایک کتاب شعب الایمان کے نام سے مرتب فرمائی ہے۔ جس میں ستر سے پھ ذاکد امور ایمان کو مدلل و مفصل بیان فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابو عبداللہ طبعی نے فواکد المنهاج میں اور اسحاق این قرطبی نے کتاب النصائح میں اور امام ابو حاتم نے وصف الایمان و شعبہ میں اور دیگر حضرات نے بھی اپنی تصنیفات میں ان شاخوں کو معمولی فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔

نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر خدا رحم کرتا نبین اس بشر پر خدا مهان ہو گا عرش بریں پر كرو مرياني تم ابل زمين

٤- بَابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ مَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

باب اس بیان میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان نیچ رہیں (کوئی تکلیف نہ پائیں)

١٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّفَرِ وَإِسْمَاعِيْلَ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: ((المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)).

(۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے یہ حدیث بیان کی ان کوشعبہ نے وہ عبداللد بن الى السفر اور اساعيل سے روايت كرتے ہيں ، ده دونول تعجی سے نقل کرتے ہیں' انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنماے 'وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان نے رہیں اور مماجر وہ ہے جو ان کامول کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع

> قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا دَاوُدُ أَبِيْ هِنْدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْن عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنِ النبيِّ اللَّهِ ا وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى : عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى.

ابو عبدالله امام بخاری نے فرمایا اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن الی مندنے 'انہول نے روایت کی عامر تعجی سے 'انہول نے کما کہ میں نے ساعبداللہ بن عمرو بن عاص سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم الٹھالیا سے (وہی نہ کورہ حدیث) اور کہا کہ عبدالاعلى نے روایت كيا داؤد سے انہوں نے عام سے انہوں نے عبدالله بن عمرؤ بن عاص سے 'انہوں نے نبی مالی کیا سے۔

[طرفه في : ٦٤٨٤].

تَنْ الْمُورِ الْمُورِ ثَيْنِ رَالِيْرِ نَهِ بِينَ مِينَ وَالْمُ مِينَ م سیسی کی نیک عادات کیا کیزہ خصائل بھی ایسے ہیں جو اگر حاصل نہ ہوں تو انسان حقیقی مسلمان نہیں ہو سکا۔ نہ پورے طور پر صاحب ایمان ہو سکتا ہے اور اس تفصیل سے ایمان کی کمی و بیشی و پاکیزہ اعمال و نیک خصائل کا داخل ایمان ہونا طابت ہے۔ جس سے مرجیہ وغیرہ کی تردید ہوتی ہے۔ جو ایمان کی کی و بیٹی کے قائل نہیں۔ نہ اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کو داخل ایمان مانتے ہیں۔ ظاہرہے کہ ان کا قول نصوص صریحہ کے قطعاً خلاف ہے۔ زبان کو ہاتھ پر اس لئے مقدم کیا گیا کہ یہ ہروقت قینجی کی طرح چل تکتی ہے اور پہلے ای کے وار ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی نوبت بعد میں آتی ہے جیسا کہ کما گیا ہے۔

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان

"لین نیزوں کے زخم بحر جاتے ہیں اور زبانوں کے زخم عرصہ تک نہیں بحر سکتے۔"

"من سلم المسلمون" كي قيد كايد مطلب نبيس ب كه غيرمسلمانول كو زبان يا باته سه ايذا رساني جائز ب- اس شبه كو رفع كرف کے لیے دو سری روایت میں " من امنه الناس " کے لفظ آئے ہیں۔ جمال ہرانان کے ساتھ صرف انسانی رشتہ کی بنا پر نیک معالمہ و اخلاق حسنہ کی تعلیم دی مئی ہے۔ اسلام کا مافذ ہی سلم ہے جس کے معنی صلح جوئی ' فیر خوابی ' مصالحت کے ہیں۔ زبان سے ایذا رسانی میں غیبت کل گلوچ ، چغلی ، بدگوئی وغیرہ جملہ عادات بد داخل ہیں اور ہاتھ کی ایذا رسانی میں چوری ، ڈاکہ ، مار پیٹ ، قتل و عارت وغیرہ وغیرہ دغیرہ وغیرہ ۔ پس کال انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر ، اپنے ہاتھ پر پورا پورا کشرول رکھے اور کسی انسان کی ایذا رسانی کے لیے اس کی زبان نہ کھلے ، اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ اس معیار پر آج تلاش کیا جائے تو کتنے مسلمان ملیں گے جو حقیق مسلمان کملانے کے مستحق ہوں گے۔ غیبت ، بدگوئی ، گائی گلوچ تو عوام کا ایسا شیوہ بن گیا ہے گویا ہے کوئی عیب بی شیں ہیں۔ استغفراللہ! شرعاً مهاجر وہ جو دارالحرب سے لکل کر دارالاسلام میں آئے۔ یہ جرت فاہری ہے۔ ہجرت باطنی ہے جو یہاں صدیث میں بیان ہوئی اور بھی حقیقی ہجرت ہے جو قیامت تک ہر حال میں ہر جگہ جاری رہے گی۔

حضرت امام قدس مرہ نے یمال دو تعلیقات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی کا مقصدیہ بتانا ہے کہ عامراور شعبی ہر دو ہے ایک ہی رادی مراد ہے۔ جس کا نام عامراور لقب شعبی ہے۔ دو سرا مقصدیہ کہ این ہندہ کی روایت ہے شبہ ہو تا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے شعبی نے براہ راست اس روایت کو نہیں سا۔ اس شبہ کے دفعیہ کے لیے عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو کے الفاظ نقل کیے گئے۔ جن سے براہ راست شعبی کا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ساع ثابت ہو گیا۔

دوسری تعلیق کا مقصد میر که عبدالاعلیٰ کے طریق میں "عبدالله" کو غیر منتسب ذکر کیا گیا جس سے شبہ ہوتا تھا کہ کہیں عبدالله بن مروت کر دی مسعود بڑاتئد مراد نہ ہوں جیسا کہ طبقہ صحابہ میں یہ اصطلاح ہے۔ اس لئے دوسری تعلیق میں "عن عبدالله بن عمرو بن عاص مراد ہیں۔ گئی۔ جس سے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص مراد ہیں۔

### ٥- بَابّ: أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟

11 - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ يَخْتَى بْنِ سَعَيْدِ الْأُمَوِيّ الْقُوشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ مَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهِ اللهِ مَنْ أَبِي اللهِ مَنْ لِسَائِهِ وَيَدِهِ).

## باب اس بیان میں کہ کون سااسلام افضل ہے

(۱۱) ہم کو سعید بن کی بن سعید اموی قرایثی نے یہ حدیث سائی انہوں نے ابو بردہ بن انہوں نے ابو بردہ بن انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے انہوں نے ابی بردہ سے انہوں نے ابو موی عبداللہ بن ابی بردہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ! کون ساللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ! کون سالم افضل ہے ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا وہ جس کے ما اسلام افضل ہے ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا وہ جس کے ما سامنانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔

چونکہ حقیقت کے لحاظ سے ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں' اس لئے ای الاسلام افضل کے سوال سے معلوم ہوا کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ افضل کے مقابلہ پر ادنیٰ ہے۔ پس اسلام ایمان' اعمال صالحہ و اخلاق باکیزہ کے لحاظ سے کم و زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی حضرت امام کا یمال مقصد ہے)

## باب اس بیان میں کہ (بھوکے ناداروں کو) کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے

(۱۲) ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے 'ان کو لیث نے 'وہ روایت کرتے ہیں برید سے 'وہ ابوالخیرسے 'وہ حضرت عبدالله بن عمرو

٦- بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ

١٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ

ی در ایک دن ایک وایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آد می

ا للهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تَّطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف)).

بن عاص رضی الله عنماسے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے آمخضرت ملٹالیا ہے پوچھا کہ کونسا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا ہیہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پھپانو اس کو بھی اور جس کو نہ پھپانو اس کو بھی' الغرض سب کوسلام کرو۔

[طرفاه في: ۲۸، ۲۲۳۳].

اس روایت کی سند میں جس قدر راوی واقع ہوئے ہیں وہ سب معری ہیں اور سب جلیل القدر ائمہ اسلام ہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری ؓ ای کتاب الایمان میں آگے چل کر ایک اور جگہ لائے ہیں۔ اور باب الاستیذان میں بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام مسلم ؓ نے اور امام نسائی ؓ نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے اور امام ابوداؤد ؓ نے باب الاحبہ مسلم ؓ نے اور امام نسائی ؓ نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے اور امام ابوداؤد ؓ نے باب الاحبہ میں اور امام ابن ماجہ ؓ نے باب الاحبہ میں۔

غرباء و ساکین کو کھانا کھانا اسلام میں ایک مہتم بالثان نیکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جنتی لوگوں کے ذکر میں ہے ﴿ وَ يُظْمِهُونَ لَقَلَمُامَ عَلَى خَبِهِ مِسْكِنَا وَ يَبَيْهَا وَ آمِيْوَا ﴾ (الدهر: ٨) نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے سکینوں تیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام کا مثالیہ ہے کہ بنی نوع انسان میں بھوک و نگ دس کا اتنا مقابلہ کیا جائے کہ کوئی بھی انسان بھوک کا شکار نہ ہو سکے اور سلاحتی و امن کو اتنا وسیح کیا جائے کہ بد امنی کا ایک معمولی سا خدشہ بھی باتی نہ رہ جائے۔ اسلام کا یہ مشن فلفائے راشدین کے زمانہ خیر میں پورا ہوا اور اب بھی جب اللہ کو منظور ہو گایہ مشن پورا ہوگا۔ تاہم جزوی طور پر ہر مسلمان کے ذہبی فرائض میں سے ہے کہ بھوکوں کی خبر لے اور بد امنی کے خلاف ہر وقت جماد کرتا رہے۔ یہی اسلام کی حقیق خرض و فائیف ہر وقت جماد کرتا رہے۔ یہی اسلام کی حقیق

اخوت کی جمائیری محبت کی فرادانی یی مقمود فطرت ہے یمی رمز سلمانی مان أن يُحِبً باب اس بارے ميں کہ ايمان ميں داخل ہے کہ مسلمان جو يُ لِنَفْسِهِ اِبِ اِبِ لِنَے دوست رکھتاہے وہی چیزا پنے بھائی کے لیے دوست رکھے

١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْتَى
 غَنْ شُفْتَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ

٧- بَابٌ: مِنَ الإِيْمَانِ أَنْ يُحِبُّ

لأخيه مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(۱۱۳) ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے 'ان کو یجیٰ نے 'انہوں نے شعبہ سے نقل کیا' انہوں نے قادہ سے 'انہوں نے حضرت انس رہا تھ

عَنْهُ عَنِ النِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يُوْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يُجِبُ لأَحِيْهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ)).

# ٨- بَابّ: حُبُّ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنَ الإيْمَان

4 - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((وَ اللّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ يُؤْمِنُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)).

خادم رسول کریم طالی ایس انهوں نے بی کریم طالی ایس روایت کیا۔
اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا انهوں نے قادہ سے انہوں نے حضرت اللی ایس باللی انہوں نے آخضرت سالی ایس نقل انہوں نے آخضرت سالی ایس نقل فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندارنہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کیلئے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کیلئے چاہتا ہے۔
بب تک اپنے بھائی کیلئے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کیلئے چاہتا ہے۔
باب اس بیان میں کہ رسول کریم سالی ایمان میں داخل ہے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے

(۱۳) ہم سے ابوالیمان نے حدیث بیان کی ان کو شعیب نے ان کو ابوالزناد نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بنالتہ سے نقل کی کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہو گاجب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔

پیچلے ابواب میں من الایمان کا جملہ مقدم تھا اور یہال ایمان پر حب الرسول کو مقدم کیا گیا ہے۔ جس میں اوب مقصود ہے

الدینے

اور یہ بتاانا کہ محبت رسول ہی سے ایمان کی اول و آخر شکیل ہوتی ہے۔ یہ ہے تو ایمان ہے یہ نہیں تو پکھ نہیں۔ اس سے

بھی ایمان کی کی و بیٹی پر روشنی پرتی ہے اور یہ کہ اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ و خصائل حمیدہ سب ایمان میں داخل ہیں۔ کیونکہ

آخضرت سال کے اس محض کے ایمان کی حلفیہ نفی فرمائی ہے جس کے دل میں آخضرت سال کے کہ حبت پر اس کے والدیا اولاد کی محبت

عالب ہو۔ روایت میں لفظ والد کو اس لئے مقدم کیا گیا کہ اولاد سے زیادہ والدین کا حق ہے اور لفظ والد میں ماں بھی داخل ہے۔

(۱۵) ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے 'ان کو ابن علیہ نے '
وہ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں 'وہ حضرت انس بخاتئے
سے وہ نبی کریم ملٹھیا سے نقل کرتے ہیں اور ہم کو آدم بن ابی ایاس
نے حدیث بیان کی 'ان کو شعبہ نے 'وہ قادہ سے نقل کرتے ہیں 'وہ
حضرت انس "سے کہ آنخضرت ملٹھیا نے فرمایا تم میں سے کوئی مخض
ایمان دار نہ ہو گا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام
لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہوجائے۔

اس روایت میں دوسدیں ہیں۔ پہلی سند میں حضرت امام کے استاد یعقوب بن ابراہیم ہیں اور دوسری سند میں آدم بن ابی کسیت کلیسیت ایاس ہیں۔ تحویل کی صورت اس لئے افتیار نہیں کی کہ ہر دو سندیں حضرت انس بڑاٹھر پر جاکر مل جاتی ہیں۔ آنخضرت سلی کی ان روایات میں جس محبت کا مطالبہ ہے وہ محبت طبعی مراد ہے کیونکہ حدیث میں والد اور ولد سے مقابلہ ہے اور ان سے انسان کو محبت طبعی ہی ہوتی ہے لیں آنخضرت سلی کی بھی محبت طبعی اس درجہ میں مطلوب ہے کہ وہاں تک کسی کی بھی محبت کی رسائی نہ ہو۔ حق کہ اینے نفس تک کی بھی محبت نہ ہو۔

٩- بَابٌ: حَلاَوَةِ الإِيْمَان

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانَ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُ الْمَرْءَ لَكُ يُحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحْجُهُ إِلاَ اللهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهِ وَلَمُ الْمَرْءَ لَا يُحْجُهُ إِلاَ اللهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهِ يَعْودَ فِي الْمَرْءَ اللهُ يَحْدُهُ إِلاَ اللهِ، وَأَنْ يَكُونَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ)).

[أطرافه في : ۲۱، ۲۰۶۱، ۲۹۶۱].

(۱۲) ہمیں محمہ بن شخی نے یہ حدیث بیان کی 'ان کو عبدالوہاب ثقفی نے 'ان کو ایوب نے 'وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں' وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ناقل ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تین خصلتیں الی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مضاس کو پالیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں' دو سرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لئے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا

یہ باب ایمان کی معماس کے بیان میں ہے

آ بیاں بھی حفرت امام المحدثین ؒ نے مرجیہ اور ان کے کلی وجزوی ہم نواؤں کے عقائد فاسدہ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے سیست اور ایمان کی کی و زیادتی اور ایمان پر اعمال کے اثر انداز ہونے کے سلسلے میں استدلال کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایمان کی حلاوت کے لئے اللہ و رسول کی حقیقی محبت' اللہ والوں کی محبت اور ایمان میں استقامت لازم ہے۔

جانتاہ۔

علامہ ابن جر فرماتے ہیں و فی قولہ حلاوۃ الایمان استعارہ تخییلۃ شبہ رغبۃ المومن فی الایمان بشنی حلو و اثبت له لازم ذالک الشی واضافہ البه وفیه تلمیح الی قصة المریض والصحیح لان المریض الصفراوی یجد طعم العسل مرا والصحیح یذوق حلاوته علی الشی واضافه البه وفیه تلمیح الی قصة المریض والصحیح لان المریض الصفراوی یجد طعم العسل مرا والصحیح یذوق حلاوته علی الزیادۃ والنقص لیمی ایمان کے لیے لفظ طاوت بطور استعارہ استعال فرما کر مومن کی ایمانی رغبت کو میشی چیز کے ساتھ تثبیہ وی گئی ہے اور اس کے لازمہ کو ثابت کیا گیا ہے اور اسے اس کی طرف منسوب کیا اس میں مریض اور تزرست کی تثبیہ پر بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ صفراوی مریض شمد کو بھی چکھے گا تو اسے کروا بتلائے گا اور تذرست اس کی مضاس کی لذت طاصل کرے گا۔ گویا جس طرح صحت خراب ہونے سے شد کا مزہ خراب معلوم ہونے لگتا ہے۔ ای طرح معاصی کا صفرا جس کے مزاح پر غالب ہے' اسے ایمان کی طاوت نفیب نہ ہوگی۔ ایمان کی کی و زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے مصنف کا بیہ نمایت واضح اور توی تر استدلال ہے۔

صدیث فذکور میں طاوت ایمان کے لئے تمن خصلتیں پیش کی گئی ہیں۔ شیخ محی الدین رمایتے ہیں کہ یہ صدیث دین کی ایک اصل عظیم ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قرار دیا گیا ہے جس سے ایمانی محبت مراد ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب سے کہ تو حیدالوہیت میں اسے وحدہ لا شریک لہ یقین کر کے عبادت کی جملہ اقسام صرف اس اکیلے کے لیے عمل میں ال فی جائیں اور کسی بھی نی وی وی فرشت ، جن ، بھوت ، دیوی ، دیوتا ، انسان وغیرہ وغیرہ کو اس کی عبادت کے کاموں میں شریک نہ کیا جائے۔ کیونکہ کلہ لا اللہ الا اللہ کا یمی نقاضا ہے۔ جس کے متعلق حضرت علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب روایتے اپنی کتاب "الدین الخالص" میں

فرات بين - وفي هذه الكلمة نفى و اثبات نفى الالوهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم والملنكة حتى جبرئيل عليه السلام فضلا عن غيرهم من الاولياء والصالحين و اثباتها له وحده لا حق فى ذالك لاحد من المقربين اذافهمت ذالك فتامل هذه الالوهية التى اثبتها كلها لنفسه المقدسة و نفى عن محمد و جبرئيل و غيرهما عليهم السلام ان يكون لهم مثقال حبة خردل منها (الدين الخالص عنه المالات المالات المالات الحالية عن محمد و جبرئيل و غيرهما عليهم السلام ان يكون لهم مثقال حبة خردل

لیتی اس کلمہ طیبہ میں نفی اور اثبات ہے۔ اللہ پاک کی ذات مقدس کے سوا ہر چیز کے لئے الوہیت کی نفی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمہ سلط اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے ہی نفی ہے۔ پھر دیگر اولیاء و صلحاء کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ الوہیت خالص اللہ کے لئے ہی فابت ہے اور مقربین میں ہے کسی کے لئے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب تم نے یہ سمجھ لیا تو غور کرو کہ یہ الوہیت وہ ہے جس کو اللہ پاک نے خاص اپنی ہی ذات مقدسہ کے لئے ثابت کیا ہے اور اپنے ہر غیر حتیٰ کہ محمد و جبر کیل ملیما السلام تک سے اس کی نفی کی ہے' ان کے لئے ایک رائی کے دانہ برابر بھی الوہیت کا کوئی حصہ حاصل نہیں۔ پس حقیقی محبت اللی کا یمی مقام ہے جو لوگ اللہ کی الوہیت میں اس کی عباوت کے کاموں میں اولیاء صلحاء یا اخبیاء و ملاکلہ کو شریک کرتے ہیں۔

و یظنون الله جعل نحوا من الحلق منزلة یوضی ان العامی یلتجنی البهم و یرجوهم و یخالفهم و یستغیث بهم ویستعین منهم یقضاء حوانجه و اسعاف مرامه وانجاح مقامه و یجعلهم وسائط بینه و بین الله تعالٰی هی الشرک الجلی الذی لا یعفر الله تعالٰی ابدا (حواله فدکور) اور گمان کرتے ہیں کہ الله نے اپنی فاص بندوں کو ایسا مقام دے رکھا ہے کہ عوام ان کی طرف پناه و مونڈیں ان سے اپنی مرادیں ما تکیں ان سے استعانت کریں اور قضائے حاجات کے لئے ان کو اللہ کے درمیان وسیلہ تھیرا دیں۔ بیدوہ شرک جلی ہے جس کو الله پاک برگر نہیں بخشے گا۔ ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءً ﴾ - (النساء: ۴۸) یعنی بے شک الله شرک کو نہیں بخشے گا۔ ﴿ الله کو چاہے بخش دے گا۔

"رسول" کی محبت سے ان کی اطاعت و فرمانبرداری مراد ہے اس کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ غلط ہے۔ نیز محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ کا ہر فرمان بلند و بالا تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے مقابلہ پر کسی کا کوئی تھم نہ مانا جائے۔ پس جو لوگ میچ احادیث مرفوعہ کی موجودگی میں اپنے مزعومہ اماموں کے اقوال کو مقدم رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کو مقمرا دیتے ہیں ان کے متعلق سیدالعلامہ حضرت نواب صدیق حسن خال صاحب فرماتے ہیں۔

تامل في مقلدة المذاهب كيف اقروا على انفسهم بتقليدالاموات من العلماء والاولياء واعترفوا بان فهم الكتاب والسنة كان خاصا لهم واستدلوا لاشراكهم في الصلحاء بعبارات القوم و مكاشفات الشيوخ في النوم و رجحوا كلام الامة والائمة على كلام الله تعالى و رسوله على بصيرة منهم و على علم فما ندرى ما عذرهم عن ذالك غدا يوم الحساب والكتاب و ما يهنيهم من ذالك العذاب والعقاب (الدين الخالص عن 1/ ص: ١٩١)

یعنی نداہب معلومہ کے مقلدین میں غور کرو کہ علاء و اولیاء جو دنیا ہے رخصت ہو چکے 'ان کی تقلید میں کس طور پر گرفآر ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا ان ہی اماموں پر ختم ہو چکا' یہ خاص ان ہی کاکام تھا۔ صلحاء کو عباوت اللی میں شریک کرنے کے کئے عبارات قوم سے کتر بیونت کر کے دلیل چکڑتے ہیں اور شیوخ کے مکاشفات سے جو ان کے خوابوں سے متعلق ہوتے ہیں اور امت اور ائمہ کے کلام کو اللہ و رسول کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ طلائکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روش میج نہیں ہے۔ ہم نہیں جان کے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ لوگ کیا عذر بیان کریں گے اور اس دن کے عذاب سے ان کو کون چیز نجات دلا سکے گی۔

الغرض الله و رسول كى محبت كالقاضايي ب جو اوير بيان موا ورنه صادق آك كا-

لوكان حبك صادقا لا طعته ان المجب لمن يحب مطيع

اس مدیث نبوی میں دوسری خصلت بھی بہت ہی اہم بیان کی گئی ہے کہ مومن کائل وہ ہے جس کی لوگوں سے محبت خالص اللہ کے لئے ہو اور دشمنی بھی خالص اللہ کے لئے ہو۔ نفسانی اغراض کا شائبہ بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت علی مرتضی بھاتھ کی بابت مروی ہے کہ ایک کافرنے جس کی چھاتی پر آپ چڑھے ہوئے تھے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو آپ فوراً ہٹ کر اس کے قتل سے رک گئے اور یہ فرمایا کہ اب میرا بیہ قتل کرنا اللہ کے لئے نہ ہوتا۔ بلکہ اس کے تھوکئے کی وجہ سے یہ اپنے نفس کے لئے ہوتا اور مؤمن صاوتی کا بیہ شیوہ نہیں کہ اپنے نفس کے لئے کس سے عداوت یا محبت رکھے۔

تیری خصلت میں اسلام و ایمان پر استقامت مراد ہے۔ حالات کتنے بھی ناساز گار ہوں ایک سچا مومن دولت ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بلاشک جس میں یہ تینوں خصلتیں جمع ہوں گی اس نے در حقیقت ایمان کی لذت عاصل کی پھروہ کی حال میں بھی ایمان سے محرومی پند نہ کرے گا اور مرتد ہونے کے لئے بھی بھی تیار نہ ہو سکے گا۔ خواہ وہ شہید کر دیا جائے' اسلامی تاریخ کی ماضی و حال میں ایسی بہت می مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے مخلص بندگان مسلمین نے جام شہادت کی لیا مگرار تداد کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اللہ یا کس مرد وعورت کے اندر ایسی می استقامت بیدا فرمائے آمین۔

ابو تعیم نے متخرج میں حسن بن سفیان عن محمد بن المشی کی روایت سے ویکرہ ان یعوود فی الکفر کے آگے بعد اذ انقذہ الله کے الفاظ زیادہ کئے ہیں۔ خود امام بخاری قدس سرہ نے بھی دو سری سند سے ان لفظوں کا اضافہ نقل فرمایا ہے۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ ان لفظوں کا ترجمہ یہ کہ وہ کفر میں واپس جانا مکرہ سمجھے اس کے بعد کہ اللہ پاک نے اسے اس سے نکالا۔ مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے کافر تھے بعد میں اللہ نے اس کو ایمان و اسلام نصیب فرمایا۔

علامه ابن جر فرماتے ہیں هذا الاسناد كله بصريون ليني اس سند ميں سب كے سب بعرى راوى واقع ہوئے ہیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: حدیث فدکوره مین ان یکون الله و دسوله احب البه مما سواهما فرمایا میا ہے۔ جس مین ضمیر ستنید "ها" مین الله اور رسول اور و کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ جمع کرنا اس حدیث سے کلراتا ہے جس مین ذکر ہے کہ کی خطیب نے تخصیت آنتین "ها" میں موجودگی میں ایک خطبہ بایں الفاظ دیا تھا من بطع الله و دسوله فقد دشد و من بعصهما آپ نے یہ من کر اظمار خقگی کے لئے فرمایا بنس الخطب انت یعن تم ایجھے خطیب شمین ہو۔ آپ کی یہ خقگی یمان تخمیر (ها) پر تھی جب که خطیب نے " یعصهما" کہ دیا تھا۔ اٹل علم نے اس اشکال کے کی جواب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تعلیم اور خطبہ کے مواقع الگ الگ ہیں۔ حدیث بذا میں آپ نے بطور معلم اختصار و جامعیت کے پیش نظریمان " هما " منمیر استعال فرمائی اور خطیب نے خطبہ کے موقع پر جب کہ تفصیل و تطویل کا موقع تھا۔ اختصار کے لئے " هما " مغیر استعال کی جو بمترنہ تھی۔ اس لئے آپ نے اس پر خقگی فرمائی۔ کچھ اٹل علم کتے ہیں کہ تطویل کا موقع تھا۔ اختصار کے لئے " ہما ہو ہی مجبت بلا موقع تھا۔ اور خطیب ندگور میں مقام مجبت میں ہر دو کو جمع کیا گیا ہے جو بالکل درست ہے کیونکہ اللہ و رسول کی محبت لازم و طزوم' ہم دو کی محبت بن مورٹی تو نجات ہو گئی اور ایمان کا مدار ہر دو کی محبت پر ہے اور خطیب ندگور نے محصیت کے معالمہ میں دونوں کو جمع کر دیا تھا جس موجب نقصان ہو گئی تو نجات ہو گئی اور ایمان کا مدار ہر دو کی محبت پر ہے اور اگر کس نے ایک کی اطاعت کی اور ایک کی نافرمائی تو یہ موجب نقصان نموری تھا' اس کے کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا تھی گمرائی اور رسول کی نافرمائی ہی گمرائی' اس کئے دہاں الگ نیس مالانکہ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ اللہ کی اطاعت نہ کرنا نہیں آگا۔

امام طحاوی ؓ نے مشکل الآثار میں یوں لکھا ہے کہ خطیب نہ کور نے لفظ " ومن یعصهما " پر سکتہ کر دیا تھا اور محمیر کر بعد میں کما "فقد غوی " اس سے ترجمہ بیہ ہو گیا تھا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ نیک ہے اور جو نافرمانی کرے وہ بھی' اس طرز اوا سے بری بھاری غلطی کا امکان تھا۔ اس لئے آپ نے اس خطیب کو تنبیہ فرمائی۔

حافظ ابن جر فن البارى ميں فرماتے ہيں كه حديث ذكوره ميں "مها سواهما" كے الفاظ استعال كے گئے۔ "مهن سواهما" نهيں فرمايا كيا اس لئے كه الفاظ سابقہ ميں بطور عموم اہل عقل اور غير اہل عقل يعنى انسان حيوان 'جانور ' بناتات ' جماوات سب داخل ہيں۔ "مهن سواهما " كے الفاظ استعال كيے گئے اور اس ميں اس پر بھى دليل ہے كہ اس حقول مرائى نہيں۔ دليل ہے كه اس حقول مرائى نہيں۔

مدیث ذکورہ میں اس امر پر بھی اشارہ ہے کہ نیکیوں سے آراستہ ہونا اور برائیوں سے دور رہنا پھیل ایمان کے لیے ضروری

# ١٠- بَابٌ: عَلاَمَةُ الإِيْمَان حُبُّ الأنصار

١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 قَالَ: أَخْبُرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْدٍ اللهِ بْنِ جَبْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ
 الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَلَ قَالَ: ((آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُ الأَنْصَارِوَآيَةُ النّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ))

رأطرافه في : ٣٧٨٤].

## باب:اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے

(کا) ہم سے اس حدیث کو ابوالولید نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' انہیں عبداللہ بن جبیر نے خبردی' وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک روائی سے اس کو سنا' وہ رسول اللہ طاق کیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

امام عالی مقام نے یہاں بھی مرجیہ کی تردید کے لیے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ انصار اہل مدینہ کا لقب ہے جو انہیں کمہ سیست کی استہ ہے ہوت کر کے آنے والے مسلمانوں کی امداد و اعانت کے صلہ میں دیا گیا۔ جب رسول اللہ ساتھیے نے مدینہ منورہ کی طرف بحرت فرمائی اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بری تعداد مدینہ آگئی تو اس وقت مدینہ کے مسلمانوں نے آپ کی اور دیگر مسلمانوں کی جس طرح امداد فرمائی۔ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھاجی کو اللہ کی طرف سے اس طرح قبول کیا گیا کہ قیامت تک مسلمان ان کا ذکر افسار کے معزز نام سے کرتے رہیں گے۔ اس نازک وقت میں اگر اہل مدینہ اسلام کی مدد کے لئے نے افسار کی محبت ایمان کا جزو قرار پائی۔ قرآن پاک میں بھی جا بھانے دو حرب میں اسلام کے ابھرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ ای لئے افسار کی محبت ایمان کا جزو قرار پائی۔ قرآن پاک میں بھی جا بجا افسار و مہاجرین کا ذکر خیر ہوا ہے اور دضی اللہ عنہ و دصور عنہ سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔

انصار کے مناقب و فضائل میں اور بھی بہت ہی احادیث مروی ہیں۔ جن کا ذکر موجب طوالت ہو گا۔ ان کے باہمی جنگ و جدال کے متعلق علامہ ابن حجر فرماتے ہیں۔ وانعا کان حالهم فی ذالک حال المحتهدین فی الاحکام للمصیب اجران وللمعطی اجر واحد والله اعلم یعنی اس بارے میں ان کو ان مجتدین کے حال پر قیاس کیا جائے گا جن کا اجتماد ورست ہو تو ان کو دوگنا تواب ماتا ہے اور اگر ان سے خطا ہو جائے تو بھی وہ ایک ثواب سے محروم نہیں رہتے۔ المحتهد قد یعطی و یصیب ہمارے لئے کمی بهتر ہو گا کہ اس بارے میں زبان بند رکھتے ہوئے ان سب کو عزت سے یاد کریں۔

انسار کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آنخضرت مٹھ کیا نے خود اپنے بارے میں فرمایا لولا الهجوة لکنت اموا من الانصاد (بخاری شریف) اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی اپنا شار انسار ہی میں کراتا۔ اللہ پاک نے انسار کو یہ عزت عطا فرمائی کہ قیامت تك كے لئے آخفرت اللي ان كے شرميد من ان كے ساتھ آرام فرا رہے ہيں- (اللي)

ا کیک بار آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار دو سری وادی میں تو میں انسار ہی کی وادی کو افتیار کروں گا۔ اس سے بھی انسار کی شان و مرتبت کا اظہار مقصود ہے۔

١١ - بَابُ

١٨- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَان قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبِرَنَا أَبُو إِذْرِيْسَ عَائِدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَصْحَابِهِ : ((بَايعُونِيْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِا لَلْهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَوْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَان تَفْتُرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصَوا فِي مَغْرُوفِ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ا اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، وَ إِنْ شَاءَ عَفَهُ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَالَبَهُ)). فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

۰۰۰۰ ، ۷۱۹۹ ، ۷۲۱۳ ، ۷۲۱۳ ، ۲۵۱].

اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت خزرتی بڑاتھ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کمہ آکر مقام عقبہ میں آخضرت سڑائیا ا میسین سے بیعت کی اور اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لئے آپ نے جن بارہ آدمیوں کو اپنا نائب مقرر کیا تھا' یہ ان میں سے ایک ہیں اور بنگ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں۔ ۳۴ ہجری میں ۲۲ سال کی عمریا کر انقال کیا اور رملہ میں وفن ہوئے۔ میج بخاری میں ان سے نو احادیث مروی ہیں۔

انسار کی وجہ تمید یہ ہے کہ مین کے لوگوں نے جب اسلام کی اعانت کے لئے کمہ آکر رسول الله مٹھیا سے بیعت کی تو ای بنا پر

ب

(۱۸) بم سے اس مدیث کو ابوالیمان نے بیان کیا ان کوشعیب نے خبر دی وہ زہری سے نقل کرتے ہیں انہیں ابوادریس عائذ الله بن عبداللہ نے خبردی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جوبدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلہ العقبہ کے (بارہ) نقیوں میں سے تھے۔ فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے مرد محابہ کی ایک جماعت بیٹمی ہوئی تھی فرمایا کہ جھے سے بیت کرو اس بات برکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے 'چوری نہ کرو ك ' زنانه كروك ' انى اولاد كوقل نه كروك اورنه عمر أكسى يركوكي ناحق بہتان باند حو کے اور کسی بھی اچھی بات میں (خداکی) نافرمانی نہ كروك \_ جوكوئى تم مين (اس عهدكو) بوراكر كاتواس كاتواب الله کے ذمے ہے اور جو کوئی ان (بری باتوں) میں سے کس کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں (اسلامی قانون کے تحت) سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے (گناہوں کے) لئے بدلا ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں ہے کسی بات میں جتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے (گناہ) کو چھیالیا تو پھر اس کا (معاملہ) اللہ کے حوالہ ہے' اگر جاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ (عبادہ کتے ہیں کہ) پھر ہم سب نے ان (سب باتوں) ير آپ سے بيعت كرلى۔ ان کا نام انصار ہوا۔ انصار نامر کی جمع ہے اور نامر مددگار کو کہتے ہیں۔ انصار عمد جاہیت میں بنو قیلہ کے نام سے موسوم تھے۔ قیلہ اس ماں کو کہتے ہیں جو دو قبائل کی جامعہ ہو۔ جن سے اوس اور خزرج ہر دو قبائل مراد ہیں۔ ان بی کے مجموعہ کو انصار کما گیا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لئے بیہ سزا کفارہ بن جاتی ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالی ہر گناہ کی سزا دے۔ اس طرح اللہ پر کسی نیکی کا ثواب دیتا بھی ضروری نہیں۔ اگر وہ گنہ گار کو سزا دے تو یہ اس کاعین انصاف ہے اور گناہ معاف کر دے تو یہ اس کی عین رحمت ہے۔ نیکی پر اگر ثواب نہ دے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے اور ثواب عطا فرما دے تو یہ اس کاعین کرم ہے۔

تیرا مسئلہ یہ طابت ہوا کہ گناہ کیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کئے مرجائے تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے ، چاہے تو اس کے ایمان کی برکت سے بغیر مرزا دیے جنت میں داخل کرے۔ گر شرک اس سے مسٹلی ہے کیونکہ اس کے بارے میں قانون اللی بیہ ہے ﴿ ان الله لا یعفو ان یشرک به ﴾ الایة جو مخض شرک پر انقال کر جائے اللہ پاک اسے ہرگز ہرگز میں بخشے گا اور وہ بھید دوزخ میں رہے گا۔ کی مومن کا خون ناحق بھی نص قرآنی سے کی تھم رکھتا ہے۔ اور حقوق العباد کا معالمہ بھی الیابی ہے کہ جب تک وہ بندے بی نہ معافی کردیں معافی نہیں کے گا۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی عام آدی کے بارے میں قطعی جنتی یا قطعی دوزخی کمنا جائز نہیں۔

پانچیں بات بیہ معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہوتو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نمیں ہوتا۔ گر ایمان قلبی کے زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثبوت ایمان دینا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث میں ایمان 'اسلام' اظلاق' حقوق العباد کے وہ بیشتر مسائل آگئے ہیں۔ جن کو دین و ایمان کی بنیاد کما جا سکتا ہے۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ نیکی و بدی یقینا ایمان کی کمی و بیشی پر اثر ائداز ہوتی ہیں اور جملہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں۔ ان احادیث کی روایت سے صفرت امیر المحد ثمین کا یمی مقصد ہے۔ پس جو لوگ ایمان میں کی و بیشی کے قائل نہیں وہ یقینا خطا پر ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر یا بیشہ کے لئے دوز خی بتلاتے ہیں۔

علامہ ابن جر فرماتے ہیں کہ ہماری روایت کے مطابق یمال لفظ باب بغیر ترجمہ کے ہے اور یہ ترجمہ سابق ہی سے متعلق ہے۔
ووجه التعلق انه لما ذکر الانصار فی الحدیث الاول اشار فی هذا الی ابتداء السبب فی تلقیهم بالانصار لان اول ذالک کان لیلة العقبة لما
توافقوا مع النبی صلی الله علیه و سلم عند عقبة مئی فی الموسم کما سیانی شرح ذالک ان شاء الله تعالی فی السیرہ النبویة من هذا
الکتاب لینی اس تعلق کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اول میں انصار کا ذکر کیا گیا تھا یمال یہ بتالیا گیا کہ یہ لقب ان کو کیو تکر ماا۔ اس کی ابتدا
اس وقت سے ہوئی جب کہ ان لوگول نے عقبہ میں منی کے قریب آنخضرت سان کے موافقت و الداد کے لئے پورے طور پر وعدہ کیا۔

لفظ "عصابہ" کا اطلاق زیادہ سے زیادہ بالیس پر ہو سکتا ہے۔ یہ بیعت اسلام تھی جس میں آپ نے شرک باللہ سے توبہ کرنے کا عمد لیا۔ پھر دیگر اخلاقی برائیوں سے بیخ کا اور اولا، کو قتل نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ جب کہ عرب میں یہ برائیاں عام تھیں۔ بہتان سے بیخ کا بھی وعدہ لیا۔ یہ وہ جموث ہے جس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔ الفاظ بین ایدبکم وار جلکم میں دل سے کنایہ ہے۔ لیخی دل نے ایک بے حقیقت بات گھڑلی۔ آگے آپ نے اصول بات پر عمد لیا کہ ہر نیک کام میں ہیشہ اطاعت کرنی ہوگی۔ معروف ہروہ چیز ہے جو شریعت کی تاہ میں جائے ہوں ان کی ضد مکر ہے۔ جو شریعت میں نگاہ نفرت سے دیکھی جائے۔

باب:۔ اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھا گنا (بھی) دین (بی) میں

١٢ - بَابِّ: مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ

الْفِتَن

٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَغْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اللهِ شَيْدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (ريُوشِكُ أَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَنَدٌ (ريُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمَسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبِعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَقِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

[أطرافه في : ۳۳۰۰، ۳۲۰۰، ۲٤۹۰

۸۸۰۷].

(19) ہم سے (اس حدیث کو) عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے اسے مالک سے نقل کیا انہوں نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی صعصہ سے انہوں نے اپنے باپ (عبداللہ سے) وہ ابو سعیہ خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہا نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا (سب سے) عمدہ مال (اس کی) بحریاں ہوں گی۔ جن کے جب مسلمان کا چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لئے بھاگ صائے گا۔

مقصد حدیث یہ ہے کہ جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح بظاہر نا ممکن نظر آنے گئے تو ایسے وقت میں سب گینیسے کے کہ جب فتنہ میں فتل و فجور کی زیادتی' سیاس طلات اور مکلی انتظامات کی بدعنوانی' یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ جن کی وجہ سے مرد مومن کے لئے اسپند دین اور ایمان کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے۔ ان طلات میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تبائی کی جگہ چلا جائے۔ جمال فتنہ و فساد سے بی سے تو یہ بھی دین ہی کی بات ہے اور اس پر بھی آدمی کو ثواب کے گا۔

حضرت امام ؓ کا مقصد یمی ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لئے سب سے یکسوئی اختیار کرنے کا عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ جو لوگ اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں ان کا قول صحیح نہیں ہے۔

جری کا ذکر اس کئے کیا گیا کہ اس پر انسان آسانی سے قابو پالیتا ہے اور یہ انسان کے لئے مزاحمت بھی نہیں کرتی۔ یہ بہت ہی غریب اور مسکین جانور ہے۔ اس کو جنت کے چوپایوں میں سے کہا گیا ہے۔ اس سے انسان کو نفع بھی بہت ہے۔ اس کا دودھ بہت مفید ہے۔ جس کے استعال سے طبیعت ہلکی رہتی ہے۔ نیز اس کی نسل بھی بہت بڑھتی ہے۔ اس کی خوراک کے لئے بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگلوں میں اپنا پیٹ خود بھر لیتی ہے۔ باسانی بہاڑوں پر بھی چڑھ جاتی ہے۔ اس لئے فتنے فساد کے وقت بہاڑوں جنگلوں میں تنمائی افقیار کر کے اس مفید ترین جانور کی پرورش سے گذران معیشت کرنا مناسب ہے۔ آنخضرت ما آبیج نے یہ بطور پیشین گوئی فرمایا تھا۔ چنانچہ تاریخ میں بہت پر فتن زمانے آئے اور کتنے ہی بندگان اللی نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے آبادی سے ویرانوں کو افقیار کیا۔ اس لئے یہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے کیونکہ اس سے ایمان و اسلام کی حفاظت مقصود ہے۔

النّبي قَوْلِ النّبِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٧٠ - حَدِّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ:
 أخبرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً
 قالتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَمْرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْعَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاعْلَمَكُمْ وَاعْلَمَكُمْ وَاعْلَمَكُمْ وَاعْلَمَكُمْ بَا لِلهِ آنَا)).

(۲۰) یہ حدیث ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کی 'وہ کتے ہیں کہ انہیں اس کی حبرہ نے خبردی 'وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں 'ہشام حضرت عائشہ بڑا ہوا ہے 'وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ شاہل لوگوں کو کسی کام کا عظم دیتے تو وہ ایسا بی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں ہیں طاقت ہوتی (اس پر) صحابہ نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ تو آپ ہیسے نہیں ہیں (آپ تو معصوم ہیں) اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی کچپلی سب لفزشیں معاف فرما دی ہیں۔ (اس لئے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا تھم فرمائے) (یہ سن کر) آپ ناراض ہوئے حتی کہ عبادت کرنے کا تھم فرمائے) (یہ سن کر) آپ ناراض ہوئے حتی کہ عبادت کرنے کا تھم فرمائے) (یہ سن کر) آپ ناراض ہوئے حتی کہ عبادت کرنے کا تھم فرمائے کا بیادہ اللہ سے ذراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے ذیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے ذیادہ اللہ سے دیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے ذیادہ اللہ سے دیادہ اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سب سے ذیادہ اللہ سے دیادہ سے دیادہ اللہ سے دیادہ سے د

اس باب کے تحت بھی امام بخاری ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل ہے ہاور دل کا یہ فعل ہر جگہ کیمال میں ہوتا۔ رسول اللہ ساڑی کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام محابہ اور ساری گلوقات سے برسو کر تھی۔ یمال حضرت امام بخاری مرجیہ کے ساتھ کرامیہ کے قول کا بطلان بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں ہو کتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے اور یہ حدیث ایمان کی کی و زیاد تی کے لئے بھی دلیل ہے۔ آنخضرت ساڑی کے فرمان انا اعلمہ کم باللہ سے فاہر ہے کہ علم باللہ کے درجات ہیں اور اس بارے میں لوگ ایک دو سرے سے کم و زیادہ ہو سکتے ہیں اور آنخضرت ساڑی کیا اس معالمہ میں جمیع صحابہ بلکہ تمام انسانوں سے براہ کرتے ہیں۔ بعض صحابہ بلکہ تمام انسانوں سے براہ کر عبادت کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس خیال کی تعلیط میں فرایا کہ تمارا یہ خیال صحیح میں۔ بعض صحابہ بھی می کو حاصل ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت میں میانہ روی ہی خدا کو پہند ہے۔ ایس عبادت جو طاقت سے زیادہ ہو' اسلام میں پہندیدہ نمیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور معرفت کا تعلق دل سے ہے۔ اس لئے ایمان محض زبانی اقرار کو نمیں کما جا سکتا۔ اس کے لئے معرفت قلب بھی ضروری ہے اور ایمان کی کمی و بیشی بھی جابت ہوئی۔

١٤ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي النَّارِ
 الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

مِنَ الإيْمَان

٢١ حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :
 حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ

باب: اس بیان میں کہ جو آدمی کفری طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے' تواس کی میر روش بھی ایمان میں داخل ہے

(۲۱) اس مدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' وہ قادہ سے روایت کرتے ہیں' وہ حضرت انس روائق سے' اور وہ نی کریم ملی ایم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرملیا'جی مخض

میں یہ تمن باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا' ایک یہ کہ وہ مخص
جے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں اور
دو سرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کیلئے محبت کرے اور
تیسری بات یہ کہ جے اللہ نے کفرسے نجات دی ہو' پھردوبارہ کفر
افتیار کرنے کو وہ ایسا ہرا سمجے جیسا آگ میں گر جانے کو پرا جانتا ہے۔

فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبُّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ اللهِ، وَمَنْ يَكُرُهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّانِ).

ا خاہر ہے کہ جس مخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت فی الحقیقت بیٹے جائے وہ کفر کو کئی حالت میں برداشت المست میں برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اس محبت کا اظہار محص اقرار سے نہیں بلکہ اطاعت احکام اور مجاہد ہ نفس سے ہوتا ہے اور ایبا بی آدی در حقیقت اسلام کی راہ میں مصبحیں جمیل کر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جملہ عادات پاکیزہ اور استقامت یہ سب ایمان میں داخل ہیں۔ ابھی بیچے میں حدیث ذکر ہو چکی ہے۔ جس میں بعد اذانقذہ الله کے لفظ نہیں تھے۔ مزید تفصیل کے لئے بچھے صفحات کا مطالعہ کیا جائے۔

آگے معرت نواب مرحوم نے عشق مجازی پر ایک طویل تیمرہ فرماتے ہوئے بتاایا ہے کہ و من اعظم مکاند الشیطان ما فتن به عشاق صود المود والنسوان و تلک لعمر الله فتنة کبری و بلیة عظمی الخ ۔ لینی شیطان کے عظیم تر جالوں میں سے ایک بیہ جال ہے جس عشاق مبتل رہتے چلے آئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں جو لاکوں اور عورتوں کی صورتوں پر عاشق ہو کر اپنی ونیا و میں بہت ہی برا فتنہ اور بہت ہی بری مصیبت ہے۔ اللہ ہر مرد مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئی ہیں اور قسم اللہ کی بیہ بہت ہی برا فتنہ اور بہت ہی بری مصیبت ہے۔ اللہ ہر مرد مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

حطرت المم المفسرين ناصر المحدثين نواب صاحب مردوم دوسرى جكه اب مشهور مقالم تحريم الخريس فرمات بي:

**203** "مرض عثق کو شراب و زنا کے ساتھ مثل غنا کے ایک مناسبت خاص ہے۔ یہ مرض شہوت فرج سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کسی مزاج پر شہوت غالب آ جاتی ہے تو یہ بھاری اس شہوت پرست کو پکڑ لیتی ہے جب وصال معثوق محال ہوتا ہے یا میسر نہیں آتا تو عثق ے حرکات بے عقلی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ المذاکت دین میں عشق کی خمت آئی ہے اور اس کا انجام شرک تھیرایا ہے۔ قرآن و حدیث میں کمی جگہ اس منحوس لفظ کا استعال نہیں ہوا۔ قصہ زلیخا میں افراط محبت کو بلفظ "شعف حب" تعبیر کیا ہے۔ یہ حرکت زلیخا ہے حالت کفر میں صادر ہوئی تھی۔ ہنود میں بھی ظہور عشق عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ بخلاف عرب کے کہ وہاں مرد عشاق زن ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قیس لیل پر فریفتہ تھا۔ اس سے بدتر عشق اہل فرس کا ہے کہ وہ امرد پر شیفتہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک قتم لواط اور اغلام کی ہے۔ جس طرح کہ عورت کی طرف سے عشق کا ظہور ایک مقدمہ زنا ہے۔ جو کوئی اس مرض کا مریض ہو تا ہے وہ شرائی زانی ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ عشق بندے کو توحید خدا سے روک کر گر قار شرک و بت پرستی کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ عاشق معثوق کا بندہ ہو جاتا ہے اس کی رضا مندی کو خالق کی رضا مندی پر مقدم رکھتا ہے۔ یمی اس کی صنم پرستی ہے۔ کتاب اغاث اللمغان و کتاب الدواء الكافى اور ديكر رسائل مين آفات و مصائب عشق كو تفعيل وار لكعاب الله تعالى برمسلمان كواس شرك شيرين وكفرنمكين س بچاکر اپنی محبت بخشے اور مجازے حقیقت کی طرف لائے۔ حدیث میں آیا ہے حبک الشی بعمی و بصم لینی کسی چیز کی محبت تھے کو اندها بہرہ بنا دیتی ہے۔

راقم الحروف كتا ہے كه يمي طال مقلدين جامرين كا ب جن كا طور طريقه بالكل ان لوگوں كے مطابق ہے۔ جن كا طال الله پاك نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ﴿ إِتَّحَدُّواۤ اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبہ: ٣١) انهوں نے اپنے علماء و مشائح کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا ہے۔ ائمہ مجملدین کا احرام اپنی جگہ پر ہے گران کے جرفتوی ہرارشاد کو دی آسانی کا درجہ دیناکسی طرح بھی مناسب نہیں كما جاسكا الله ياك برمسلمان كو افراط و تفريط سے بچائے آمين -

> ٥ ٧ – بَابُ تَفَاضُل أَهْلِ الإِيْمَان فِي الأعمال

٢٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَ الْمَازِنيِّ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهِلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَانِ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَلِهِ اسْوَدُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا – أَو الْحَياةِ، شَكُّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبُّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ

## باب: (اس بیان میں کہ) ایمان والوں کاعمل میں ایک ووسرے سے بروھ جانا (عین ممکن ہے)

(۲۲) ہم سے اساعیل نے یہ حدیث بیان کی 'وہ کہتے ہیں ان سے مالک نے وہ عمرو بن یکیٰ المازنی سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ سے اور وہ نی اکرم اللہ اللہ اسے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ،جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جس ك دل يس رائى ك دانے ك برابر (بھى)ايمان مو اس كو بھى دونى خ ے نکال لو۔ تب (ایے لوگ) دوزخ سے نکال لئے جائیں گے اوروہ جل کر کو کلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی کی ضریب یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ (یمال راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سالفظ استعمال کیا) اس وقت وہ دانے کی

طرح اگ آئیں کے جس طرح ندی کے کنارے والے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں ویکھا کہ وانہ زردی ماکل چچ ور چچ لکا ہے۔ وہیب نے کماکہ ہم سے عمرونے (حیا کی بجائے) حیاق اور (خودل من اہمان) کی بجائے (خودل من خیر) کالفظ بیان کیا۔

صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً))؟ قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّلُنَا عَمْرُو ((الحِياةِ)). وَقَالَ: ((خَرْدُلِ مِنْ خَيْر)).[أطرافه في : ٤٥٨١، ٩١٩، ٩١٩، خَيْر)).[العرافه في : ٤٥٨١، ٤٩١٩، ٩١٩٠].

اس مدیث ہے صاف ظاہر ہوا کہ جس کی کے دل میں ایمان کم ہے کم ہوگا۔ کی نہ کی دن وہ مشیت ایزدنی کے تحت اللہ ایمان کم ہوگا۔ کی نہ کی دن وہ مشیت ایزدنی کے تحت اللہ ایمان پر ایمان پر ایمان پر نہا کہ ایمان پر نہا کہ ایمان پر نہا کہ ایمان پر نہا کہ ایمان پر نہا کا مدار تو ہے۔ گراللہ کے یہاں درجات اعمال ہی ہے ملیں گے۔ جس قدر اعمال عمدہ اور نیک ہوں گے اس قدر اس کی عزت ہو گی۔

اس سے فاہر ہوا کہ اعمال ایمان میں واقل ہیں اور ہے کہ کچھ لوگ ایمان میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس قدر ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس قدر وضاحت کے بعد بھی جو لوگ جملہ ایمانداروں کا ایمان یکسال مانتے ہیں اور کی بیش کے قائل نہیں ان کے اس قبل کا خود اندازہ کر لینا چائے۔ علامہ این جحر فرماتے ہیں ووجہ مطابقة ھذا الحدیث للترجمة ظاهر واداد بابرادہ الرد علی المعرجنة لمافیه من صروالمعاصی مع الایمان و علی المعتزلة فی ان المعاصی موجبة للخلود لین اس حدیث کی باب سے مطابقت ظاہر ہے اور حضرت مصنف کا یمال اس حدیث کی باب سے مطابقت فاہر ہے اور حضرت مصنف کا یمال اس حدیث کی باب سے مواجب کا ضرر و نقصان بتلایا گیا ہے اور معتزلہ مدید کے در جو کہتے ہیں کہ گذ گار لوگ دوزخ میں بھٹ دہیں گے۔

٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنْهُ سَمِعَ شَهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَعَنَا إِنَّا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُ النَّاسَ لَيْمُ صَوْدَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يُعْرَضُونَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَعْرَضُونَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَعْرَضُونَ عَلَيْ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَعْرَضُ يَتْلُخُ النَّذِيُّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ. وَعُرِضَ عَلَيْ عَمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ عَلَيْ عَمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أَوْلُتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ يَعْرَفُونَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ يَعْرَفُونَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ يَعْرَفُونَ قَالُو: ((الدِّيْنَ)).

(۲۴۳) ہم سے محمد بن عبیداللہ نے یہ حدیث بیان کی ان سے ابراہیم بن سعد نے وہ صالح سے روایت کرتے ہیں وہ ابن شہاب سے وہ ابو امامہ بن سمل بن حنیف سے راوی ہیں وہ حضرت ابوسعید خدری البواملہ بن سمل بن حنیف سے راوی ہیں وہ حضرت ابوسعید خدری اسے وہ کتے تھے کہ رسول اللہ طی آجا نے فرمایا کہ ہیں ایک وقت سورہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ (پھر) میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے۔ ان اس سے نیچا ہے۔ (پھر) میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے۔ ان کا کرتہ زمین تک نیچا تھا) صحابہ شنے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس کی کیا تعبیر زمین تک نیچا تھا) صحابہ شنے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس کی کیا تعبیر خوایا کہ راس سے) دین مراد ہے۔

[أطرافه في: ٣٦٩١، ٧٠٠٨، ٧٠٠٩].

مطلب یہ ہے کہ دین حضرت عمر بڑاتھ کی ذات میں اس طرح جمع ہو گیا کہ کمی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت المینی ہوا۔ حضرت المینی ہوا۔ حضرت المینی ہوا۔ حضرت عمر بڑاتھ سے بھی برسے کی المین کی معرف میں ہوتھ کی جا در بزرگی و عظمت میں وہ سب سے برھے ہوئے ہیں۔ گر اسلام کو جو ترقی اور بحثیت دین کے جو شوکت حضرت عمر بڑاتھ کی

ذات سے ہوئی وہ بہت بردھ چڑھ کر ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا کرمة سب سے برا تھا' اس لئے ان کی دینی فہم بھی اورول ہے بڑھ کر تھی۔ دین کی اسی کمی بیثی میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔ اس روایت کے نقل کرنے سے حضرت امام بخاری کا نہی مقصد ہے۔

ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تاويل القمص بالدين وقد ذكر انهم متفاضلون في لبسها فدل على انهم متفاضلون في الايمان (فنح) لینی حدیث اور باب کی مطابقت بایں طور ظاہر ہے کہ قمیصوں سے دین مراد ہے اور مذکور ہوا کہ لوگ ان کے پیننے میں کی بیشی کی حالت میں ہیں۔ میں دلیل ہے کہ وہ ایمان میں بھی کم و بیش ہیں۔

ہونے سے ایمان میں نقص لازم آتا ہے۔

چنانچہ اگلاباب اس مضمون سے متعلق ہے۔

١٦- بَابُ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَان

٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﴿ مَرُّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ -وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ – فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ اللهُ الْحَيْدُ، فإنَّ الْحَياءَ مِنَ الإَيْمَانَ)).

رَأُطرافه في : ٦١١٨].

علامه قسطلائي فرماتے من وفي هذا الحديث التشبيه البليغ و هو تشبيه الدين بالقميص لانه ليسترعورة الانسان وكذالك الدين يستره من النار وفيه الدلالة على التفاضل في الايمان كما هو مفهوم تاويل القميص الدين مع ماذكره من ان اللابسين يتفاضلون في بسه لین اس مدیث میں ایک مری بلیغ تثبیہ ہے جو دین کو قیص کے ساتھ دی گئی ہے، قیص انسان کے جسم کو چھیانے والی ہے، ای طرح دین اسے دوزخ کی آگ سے چھیا لے گا'اس میں ایمان کی کی بیشی پر بھی دلیل ہے جیسا کہ قیص کے ساتھ دین کی تعبیر کامفهوم ہے۔ جس طرح قمیص پیننے والے اس کے پیننے میں کم و بیش ہیں اسی طرح دین میں بھی لوگ کم و بیش درجات رکھتے ہیں 'پس ایمان کی کمی و بیثی ثابت ہوئی۔ اس مدیث کے جملہ راوی مدنی ہیں حضرت امام المحدثین آگے ان چیزوں کا بیان شروع فرما رہے ہیں' جن کے نہ

باب: شرم وحیا بھی ایمان سے ہے

(٣٣) عبدالله ابن بوسف نے ہم سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک ابن انس نے ابن شماب سے خبردی وہ سالم بن عبداللہ سے تقل كرتے بيں وہ اين باپ (عبدالله بن عمر) سے كه ايك دفعہ رسول کریم النظیم ایک انصاری محض کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اللیے ایک بھائی سے کمہ رہے تھے کہ تم اتی شرم کول كرتے ہو۔ آپ نے اس انسارى سے فرمایا كہ اس كواس كے حال بر رہے دو کیونکہ حیابھی ایمان ہی کاایک حصہ ہے۔

وہ انساری اس کو اس بارے میں عماب کر رہے تھے۔ آنخضرت مٹھیا نے انساری سے قرمایا اسے اس کی حالت پر رہنے دو۔ حیا ایمان ہی کا حصہ ہے۔

حیا کی حقیقت سے کہ انسان برائی کی نبت اینے نام کے ساتھ ہونے سے ڈرے۔ حرام امور میں حیا کرنا واجب ہے اور کروہات میں بھی حیا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ الحیاء لایاتی الابخیر کا یمی مطلب ہے کہ حیا خیر بی خیر لاتی ہے۔ بعض سلف کا قول ے۔ خف الله علی قدرته علیک واستحی منه علی قدرته قربه منک. الله کا خوف پیرا کرواس اندازه کے مطابق که وہ تممارے اوپر محتی زبردست قدرت رکھتاہے اور اس سے شرم رکھو ہے اندازہ کرتے ہوئے کہ وہ تم سے کس قدر قریب ہے۔ مقصد ہے ہے کہ اللہ کاخوف

پورے طور پر ہو کہ وہ تمہارے اوپر اپنی قدرت کا مل رکھتا ہے جب وہ چاہے اور جس طرح جاہے تم کو پکڑے اور اس سے شرم و حیا بھی اس خیال سے ہونی چاہئے کہ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

الغرض حیا اور شرم انسان کا ایک فطری نیک جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روک ویتا ہے اور اس کے طفیل وہ بہت سے گناہوں کے ارتکاب سے نیج جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حیاسے مراد وہ بے جاشرم نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کی جرات عمل بی مفقود ہو جائے۔ وہ اسپے ضروری فرائعن کی اوائیگی میں بھی شرم و حیا کا بہانہ تلاش کرنے گئے۔ حضرت امام المحد ثین اس حدیث کی نقل سے بھی مرجبہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو ایمان کو صرف قول بلا عمل مانتے ہیں۔ طلانکہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ طاق ہی ایمان الله اللہ علی مالے و عادات سید کو ایمان بی کے اجزا اقرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے کہ حیا شرم جیسی پاکیزہ عادت بھی ایمان میں داخل ہے۔

١٧ - بَابُ ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلاَة وَآتَوُا الزَّكَاة فَخَلُوا
 سَبيْلَهُمْ

87- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْسُنَدِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً عَلَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ أَنْ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَأَنْ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْ وَمِنْ اللهِ بَحَقُ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ).

باب:۔اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ (کافر) توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں توان کا راستہ چھوڑ دو (یعنی ان سے جنگ نہ کرو)

(۲۵) اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا' ان سے ابوروح حرمی بن عمارہ نے' ان سے شعبہ نے' وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سیٰ وہ ابن عمر جی ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹی ہے نے فرمایا۔ محصے (اللہ کی طرف سے) علم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کرلیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد سٹی ہے اللہ کے سے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے نئیں اور زکوۃ دیں' جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گو جمعے سے اپنے جان و مال کو محفوظ کرلیں گے' سوائے اسلام کے حق کے۔ (رما ان کے حال کا حال تو) ان کا حساب اللہ کے ذہے ہے۔

ا علامہ ابن جر فراتے ہیں کہ اس مدیث کو ابواب ایمان میں لانے سے فرقہ ضالہ مرجیہ کی تردید مقصود ہے جن کا گمان ہے استیں کہ ایمان کے لیے عمل کی حاجت نہیں۔ آیت اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے توبہ کرنے اور نماز اور زکوۃ کی ادائیگی پر آیت میں عمل دیا گیا ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو لینی جنگ نہ کرو۔ اور حدیث میں اس کی تغییر مزید کے طور پر نماز اور زکوۃ کے ساتھ کلمہ شمادت کا بھی ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جو لوگ ان ظاہری اعمال کو بجا لائیں گے ان کو یقیناً مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور وہ جملہ اسلامی حقوق کے مستحق ہوں گے۔ رہا ان کے دل کا حال سو وہ اللہ کے حوالہ ہے کہ دلوں کے بھیدوں کا جائے والا وہ ہے۔

الا بعن الاسلام كا مطلب يدكه قوانين اسلام كے تحت اگر وہ كسى سزا يا حد كے مستحق بول كے تو اس وقت ان كا ظاہرى اسلام اس بارے شل ركلوث نه بن سكے گا اور شرى سزا بالضرور ان پر لاگو ہوگى۔ جيسے محسن زانی كے لئے رجم ہے۔ ناحق خون ريزى كرنے والے کے لئے قصاص ہے۔ یا جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے آخضرت النظام کے وصال کے بعد زکوۃ سے انکار کر دیا تھا۔ جس پر حضرت ابو بکر صدیق بڑائن نے صاف صاف فرما دیا کہ لا فاتلن من فرق بین الصلوۃ والزکوۃ جو لوگ نمازکی فرضیت کے قائل ہیں گرزکوۃ ک فرضیت اور ادائیگی سے انکار کر رہے ہیں ان سے میں ضرور مقاتلہ کروں گا۔ الا بحق الاسلام میں ایسے جملہ امور داخل ہیں۔

آیت شریفہ فدکورہ سورہ توبہ میں ہے جو پوری ہیہ ہو ﴿ فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُوْمُ فَافْتُلُوا الْمُشْوِكِيْنَ حَبْثُ وَجَدْتُهُوْ هُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْدُوْ هُمْ وَافْتُدُوا الْمُعْدُو وَ اَتُوا الْوَكُوةَ فَحَدُوا سَبِيْلُهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْدٌ وَجِهْم ﴾ (التوبہ: ۵) لین حرمت کے مینے گزرنے کے بعد (مافعانہ طور پر) مشرکین سے جنگ کرہ اور جمال بھی تہمارا واؤ کی ان کو مارو' پھڑو' قید کرلو اور ان کے پھڑنے یا در زکوہ دیے گئیں تو زیر کرنے کے لئے ہرگھات میں بیٹھو۔ پھراگر وہ شرارت سے توبہ کریں اور (اسلام قبول کرکے) نماذ پڑھنے گئیں اور ذکوہ دیے گئیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیونکہ اللہ پاک بخشے والا مربان ہے۔

آیت شریفہ کا تعلق ان مشرکین عرب کے ساتھ ہے جنوں نے مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لئے بھی سکون سے نہیں بیٹے دیا اور ہر وقت وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی فکر میں رہے اور "خود جیو اور دو سروں کو جینے دو" کا فطری اصول قطعاً بھلا دیا۔ آخر مسلمانوں کو مجبوراً مدافعت کے لئے قدم اٹھاتا پڑا۔ آیت کا تعلق ان ہی لوگوں سے ہے اس پر بھی ان کو آزادی دی گئی کہ اگر وہ جارحانہ اقدام سے باز آ جائیں اور جنگ بند کر کے جزیہ اوا کریں تو ان کو امن دیا جائے گا اور اگر اسلام قبول کرلیں تو پھروہ اسلامی برادری کے فرد بن جائیں گے اور جملہ اسلامی حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔

علامہ قطلانی فراتے ہیں ویو خذ من ہذا الحدیث قبول الاعمال الظاهرة والحکم بما یقتضیه الظاهر و الاکتفاء فی قبول الایمان بالاعتقاد الجازم ۔ لینی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال ظاہری کو قبول کیا جائے گا اور ظاہری حال ہی پر عمم لگایا جائے گا اور پختہ اعتقاد کو قبولیت ایمان کے لئے کافی سمجھا جائے گا۔

علامہ ابن ججر فراتے ہیں ویو خدمنه ترک تکفیر اهل البدع المقرین بالتو حید الملتزمین للشرائع و قبول توبة الکافر من کفره من غیر تفصیل بین کفر ظاهراوباطن لیخی اس حدیث سے یہ بھی لیا جائے گا کہ جو اٹل بدعت توحید کے اقراری اور شرائع کا التزام کرنے والے ہیں ان کی تکفیرنہ کی جائے گی اور یہ کہ کافرکی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کی تفصیل ہیں نہ جائیں گے کہ وہ تو بہ ظاہری کر رہا ہے یا اس کے دل سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کیونکہ یہ معالمہ اللہ کے حوالہ ہے۔ ہاں جو لوگ محبت بدعت ہیں گرفار ہو کر علائیہ توہین و انکار سنت کریں گے وہ ضرور آیت کریمہ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُ الْكُفِونِينَ ﴾ (آل عمران: ۳۲) کے مصداق ہوں گے

حضرت امام المحدثين رميني مرجيه كى ترديد كرتے ہوئے اور يہ بتلاتے ہوئے كه اعمال بھى ايمان بى ميں داخل بيں، تفصيل مزيد ئے طور پر آگے بتلانا چاہتے بيں كه بهت مى آيات قرآنى و احاديث نبوى ميں لفظ عمل استعال ہوا ہے اور وہاں اس سے ايمان مراد ہے۔ ليس مرجيه كا يہ قول كه ايمان قول بلا عمل كا نام ہے، باطل ہے۔

حضرت علامہ مولانا عبیداللہ صاحب ﷺ الحدیث فراتے ہیں۔ و فی الحدیث رد علیے المرجنة فی قولهم ان الایمان غیر مفتقر الی الاعمال و فیه تنبیه علی ان الاعمال من الایمان والحدیث موافق لقوله تعالٰی فان تابوا واقاموا الصلوة فخلوا سبیلهم متفق علیه اخرجه البخاری فی الایمان والصلوة و مسلم فی الایمان الا ان مسلما لم یذکر الابحق الاسلام لکنه مراد والحدیث اخرجه ایضا الشیخان من حدیث ابی هریرة والبخاری من حدیث انس و مسلم من حدیث جابر (موعاة جلد: اول / ص: ۳۱) مراد وتی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان اور کتاب الصلوة میں نقل کیا ہے اور امام مسلم نے صرف ایمان میں اور وہاں لفظ الا بحق الاسلام ذکر نہیں ہوا لیمن مراد وتی ہے ثیر اس حدیث کو شیخان نے حدیث ابو ہریرہ سے اور بخاری نے حدیث انس سے اور مسلم نے صرف ایمان کیا ہے۔ اور مسلم نے حدیث بابر ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔

4(208) 23 C باب:اس مخص کے قول کی تقدیق میں جس نے کماہے کہ ایمان عمل (کانام)ہے

کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے "اور رہیر جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک ہوئے ہو" اور بہت سے اہل علم حضرات ارشاد باری فودیک الحی تفیریس کتے ہیں کہ یمال عمل سے مراد "الاالہ الاالله "كمناب اور الله تعالى نے فرمايا ہے كه ووعمل كرنے والول كو ای جیساعمل کرناچاہیے۔"

(٢٦) ہم سے احمد بن يونس اور موى بن اساعيل دونوں نے بيان كيا' انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم ے ابن شاب نے بیان کیا وہ سعید بن المسیب سے روایت کرتے بين وه حفرت ابو مريره رضى الله عنه سے كه رسول الله ماليكم س دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا "الله اور اس کے رسول پر ایمان لانا" کماگیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ "اللہ کی راہ میں جماد کرنا" کما گیا عجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا «ج مبرور ـ »

١٨ – بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ، لِقُول اللهِ تَعَالَى :

﴿ وَيَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. وَقَالَ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَوَ رَبُّكَ لَنَسْأَلُنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْ قَوْل لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَالَ ﴿لِمِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ﴾ ٧٦- حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ أَنَّ رَسُولَ ((إيْمَانُ باللهِ وَرَسُولِهِ)) قِيْلَ: ثُمُّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجهَادُ فِي سَبيْلِ اللهِ)). قِيْلَ: ثُمُّ مَاذَا؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)).

آظرفه في : ۱۹۱۹.

﴿ مَعْرَت امام قدس سره يهال بهي ثابت فرما رب بيس كه ايمان اور عمل مرود شي در حقيقت ايك عي بين اور قرآني آيات میں جو یمال ذکور میں لفظ عمل استعال کرکے ایمان مراد لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ﴿ و تلک الجنة التي اور نتموها بما کننم تعملون ﴾ (الزخرف: ٤٢) ميں ب اور بهت سے اہل علم جيسے حضرت انس بن مالک اور مجابد اور عبداللہ بن عمريميَ ﴿ في المالفاق كما ب كر آيت كريم فوربك الخ مين ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الحجر: ٩٣) سے كلم طيب لا اله الا الله يرحنا اور اس ير عمل كرنا مراد بـ کہ قیامت کے دن اسی کے بارے میں ہوچھا جائے گا۔ آیت شریفہ ﴿ لِبِفْل هٰذَا فَلْيَعْمَل الْعْمِلُونَ ﴾ (الصافات: ١١) میں بھی ایمان مراو ے۔ مقعد بیا کہ کتاب اللہ کی ای قتم کی جملہ آیات میں عمل کا لفظ استعال میں لا کر ایمان مراد لیا گیا ہے۔ پھر صدیث فد کور میں نمایت صاف لفظول میں موجود ہے ای العمل افضل کون ساعمل بمترہے؟ جواب میں فرملیا ایمان بالله ورسوله الله اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یمال اس بارے کی ایس صراحت موجود ہے جس میں کسی تاویل کی مخوائش ہی نہیں۔ باب کا مطلب بھی بہیں سے نکلتا ہے 'کیونکہ یماں ایمان کو صاف صاف لفظوں میں خود آنخضرت میں نے لفظ عمل سے تعبیر فرمایا ہے اور دوسرے اعمال کو اس لئے ذکر فرمایا کہ اکان سے یمال اللہ و رسول پر یقین رکھنا مراد ہے۔ اس ایمانی طاقت کے ساتھ مرد مومن میدان جماد میں گامزن ہوتا ہے۔ تج مبرور سے خالعی حج مراد ہے جس میں ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی گناہوں سے توبہ کرے۔ پھر گناہ میں جملانه ہو۔ علامہ سندی فرماتے ہیں۔ فدا وقع فی القران من عطف العمل علی الایدان فی مواضع فھو من عطف العام علی الخاص لمزید الاهتمام بالخاص والله اعلم لینی قرآن پاک کے بعض مقامات پر عمل کا عطف ایمان پر واقع ہوا ہے اور بیہ اہتمام خاص کے پیش نظرعام کا عطف خاص پر ہے۔ خلاصہ بیہ کہ جو لوگ ایمان قول بلا عمل کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر خطا پر ہیں اور کتاب و سنت سے ان کا بیہ عقیدہ باطل ظاہر و باہر ہے۔

علامه ابن حجرٌ فتح الباري مين فرماتے بين كه آنخضرت ساتيكا سے دريافت كرنے والے حضرت ابوذر غفاري بوالله تھے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس مدیث میں ایمان باللہ کے بعد جماد کا پھر جج مبرور کا ذکر ہے۔ مدیث ابوذر میں جج کا ذکر چھو ڈکر عتق ایعنی غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ مدیث ابن مسعود میں نماز پھر بر (نیکی) پھر جماد کا ذکر ہے۔ بعض جگہ پہلے اس مخض کا ذکر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامتی میں رہیں۔ یہ جملہ اختلافات احوال مختلفہ کی بنا پر اور اہل خطاب کی ضروریات کی بنا پر ہیں۔ بعض جگہ سامعین کو جو چیز معلوم تھیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا اور جو معلوم کرانا تھا اسے ذکر کر دیا گیا۔ اس روایت میں جماد کو مقدم کیا جو ارکان خمسہ میں سے ہے۔ یہ اس لئے کہ جماد کا نفع متعدی ہے یعنی پوری ملت کو حاصل ہو سکتا ہے اور جج کو مؤثر کیا جو ارکان خمسہ میں سے ہے۔ یہ اس لئے کہ جماد کا نفع متعدی ہے یعنی پوری ملت کو حاصل ہو سکتا ہے اور جج کا نفع ایک حاجی کی ذات تک مخصر ہے۔ آیت شریفہ و تلک الجنة الی سورۂ زخرف میں ہے اور آیت شریفہ فود بک

تنجیمیہ: حضرت امام الدنیا فی الحدیث امام بخاری روائیے کے جملہ تراجم ابواب پر نظر غائز ڈالنے ہے آپ کی دقت نظر و وسعت معلومات ' مجمدانہ بھیرت ' خداداد قابلیت روز روش کی طرح واضح ہوتی ہے۔ گر تعصب کا برا ہو آج کل ایک جماعت نے ای کو ' فدمت حدیث '' قرار دیا ہے کہ آپ کی علمی شان پر جا و بے جا جملے کر کے آپ کے خداداد ، تقام کو گرایا جائے اور صحیح بخاری شریف کو اللہ نے جو قبولیت عام عطاک ہے جس طور پر بھی ممکن ہو اسے عدم قبولیت میں تبدیل کیا جائے۔ اگر چہ ان حضرات کی یہ غلط کو شش بالکل بے سود ہے۔ پھر بھی پچھ سادہ لوح سلمان ان کی ایسی نا مبارک مساعی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان ''حضرات'' کی ایک نئی ان کی ایمی ہو کہ کہ حضرت امام بخاری روائیے حدیث نبوی کے لئے ناقل محض تھے۔ مجمدانہ بھیرت ان کے حصہ میں نہیں آئی تھی۔ یہ قول انا باطل اور بے ہودہ ہے کہ اس کی تردید میں دفاتر کلھے جا سکتے ہیں۔ گر بخوف طوالت بم سردست صرف مجہ المند حضرت شاہ ولی اللہ عضرت شاہ بیا ایک بردہ سرائی حضرت امام بخاری روائیے کی شان میں ایسی ہردہ سرائی کرنے والوں کی دیانت کی درجہ میں ہے۔ یہ تبھرہ حضرت العلام مولانا وحید الزمان روائیے کے لفظوں میں یہ ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی روائیے نے اپنی بعض تالیفات میں لکھا ہے کہ ایک دن ہم اس حدیث میں بحث کر رہے تھے۔ ﴿ لو کان الاہمان عند النویا لناله رجال او رجل من هولاء یعنی اهل فارس و فی دوایة لناله رجال من هولاء ﴾ میں نے کما امام بخاری ان لوگول میں واضل ہیں۔ کس لئے کہ خدائے منان نے حدیث کا علم انہیں کے ہاتھوں مشہور کیا ہے اور ہمارے زمانے تک حدیث ہاساہ صحیح متصل اسی مردکی ہمت مردانہ سے باتی رہی۔ (جس محض کے ساتھ بحث ہو رہی تھی) وہ محض اہل حدیث سے ایک قتم کا بغض رکھتا تھا جیسے ہمارے زمانے کے اکثر فقیہوں کا حال ہے۔ خدا ان کو ہدایت کرے اس نے میری بات کو پہند نہ کیا اور کما کہ امام بخاری مدیث کے حافظ تھے نہ عالم۔ ان کو ضعیف اور حدیث صحیح کی پچپان تھی لیکن فقہ اور فہم میں کائل نہ تنے (اے جاہا)! تو نے امام بخاری آگی تھنیفات پر غور نہیں کیا ورنہ ایسی بات ان کی حق میں نہیں نکاتا۔ وہ تو فقہ اور فہم اور بارکی استباط میں طاق ہیں اور جہند مطلق ہیں اور اس کے ساتھ حافظ حدیث بھی تھے 'یہ فضیلت کی مجمتد کو بہت کم فعیب ہوتی ہے) شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس محض کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ (کیونکہ جواب جاہلاں باشد نموشی) اور اسیخ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کما کہ حافظ ابن ججر تقریب طرف سے منہ پھیرلیا۔ (کیونکہ جواب جاہلاں باشد نموشی) اور اسیخ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کما کہ حافظ ابن ججر تقریب

میں کھتے ہیں۔ محمد بن اسمعیل امام الدنیا فی فقه الحدیث لینی امام بخاری سب دنیا کے امام ہیں فقہ حدیث میں اور یہ امراس مخص کے نزدیک جس نے فن حدیث کا تتبع کیا ہو' بدیمی ہے۔ بعد اس کے میں نے امام بخاری کی چند تحقیقات ملمیہ جو سوا ان کے کسی نے نہیں کی ہیں' بیان کیں اور جو کچھ خدانے چاہا وہ میری زبان سے نکلا۔ (مقدمہ تیسیر الباری' ص: ۲۵٬۲۷)

صاحب الیناح البخاری (دیوبند) نے بھی حفرت امام بخاری کو ایک مجہتد تشلیم کیا ہے۔ جیسا کہ ای کتاب کے ص ۲۰ پر مرقوم ہے۔ گر دو سری طرف کچھ ایسے متعصب بھی موجود ہیں جن کا مشن ہی ہیہ ہے کہ جس طور بھی ممکن ہو حضرت امام بخاری کی تخفیف و تنقیص و تجیل کی جائے۔

ایسے حضرات کو میہ حدیث قدی یاد رکھنی چاہئے می عادیٰ لی ولیا فقد اذنته بالحرب اللہ کے بیارے بندوں سے عداوت رکھنے والے خدا سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور بتیجہ دکھ لیس کہ اس جنگ میں ان کو کیا حاصل ہو تا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام بخاری ؓ اللہ کے بیارے اور رسول کریم ماڑیا کے سیجے فدائی تھے۔

یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ ہمی اپنی جگہ پر امت کے لئے باعث صد فخر ہیں۔ ان کی مجتمدانہ مساعی کے شکریہ سے امت کسی صورت میں بھی عمدہ بر آ نہیں ہو سکتی۔ گمران کی تعریف اور توصیف میں ہم امام بخاری رمایتی کی تنقیص و تجیل کرنا شروع کر دیں' یہ انتائی غلط قدم ہو گا۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔

حضرت امام بخاری قدس سرہ کے مناقب کے لئے یہ ہی کافی ہے کہ وہ نہ صرف محدث فقیہ 'مضر بلکہ ولی کائل بھی تھے۔ خدا پرسی اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں آپ کو زنبور نے سرہ بار کاٹا اور آپ نے نماز میں اف تک نہ کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سرہ جگہ زنبور کا ڈنگ لگا اور جم کا بیشتر حصہ سوج گیا ہے۔ آپ کی سخاوت کا ہر طرف چرچا تھا خصوصاً طلبائے اسلام کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے 'اس لئے علمائے معاصرین میں سے بہت بری تعداد کا یہ متفقہ قول ہے کہ امام بخاری کو علماء پر ایسی نفیلت حاصل ہے جیسی کہ مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے 'وہ اللہ پاک کی آیات قدرت میں سے زمین پر چلنے پھرنے والی ایک زندہ نشانی تھے ' درائید)

حافظ ابن جر الله الله على كروہ بيں كر يد مناقب حضرت امام بخارى كے مشائخ اور ان كے زمانہ كے علماء كے بيان كروہ بيں اگر ہم بعد والوں كے بھى اقوال نقل كريں تو كاغذ ختم ہو جائيں گے اور عمر تمام ہو جائے گی مگر ہم ان سب كو نہ لكھ سكيں گے۔ مطلب بير كر بيشار علماء في ان كى تعريف كى ہے۔

باب: د جب حقیقی اسلام پر کوئی نه ہو

بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیاہ ویا قتل کے خوف سے تو (لغوی حیثیت سے اس پر) مسلمان کا اطلاق درست ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ جب دیہاتوں نے کما کہ ہم ایمان لے آئے آپ کمہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کمو کہ ظاہر طور پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن اگر ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو وہ باری تعالی کے ارشاد (ب شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے) کامصداق ہے۔ آیات شریفہ میں لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعال کیا گیا ہے

٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا– وَسَعْدٌ جَالِسٌ – فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُم إليُّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان؟ فَوَ اللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) فَسَكَتُ قَلِيْلاً. ثُمُّ غَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَن فَوَا للهِ لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيْلاً ثُمُّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ الْمَقَالَتِيْ. وَعَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا سَعْدُ، إِنِّي لِأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُنُّهُ اللهُ فِي النَّارِ)). وَزَوَاهُ يُونُسُ وَصَالَّحٌ وَمَعْمَرٌ وَابِنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

(۲۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی انہیں عامر بن سعد بن ابی و قاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے سن کریہ خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے چند لوگوں کو پچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ (وہ کہتے ہیں کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان میں سے ایک شخص کو پین کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان میں سے ایک شخص کو حضور آپ نے فلال کو پچھ نہ دیا عالا نکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فلال کو پچھ نہ دیا عالا نکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر ہوں۔ آپ نے فرایا کہ اے سعد! باوجود یکہ ایک شخص ججھے زیادہ عزیز ہے کہا ہوں۔ وہی میں اسے نظرانداز کرکے) کی اور دو سرے کو اس خوف کی آپر ہی میں اسے نظرانداز کرکے) کی اور دو سرے کو اس خوف کی وجہ سے اسلام وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ (وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام کو یونس مالے معمر اور زہری کے جھتے عبداللہ نے زہری سے کو یونس مالے معمر اور زہری کے جھتے عبداللہ نے زہری سے دوریت کیا۔

[أطرافه في : ١٤٧٨].

آیت کریمہ میں بنو اسد کے کچھ بدویوں کا ذکر ہے جو مدینہ میں آکر اپنے اسلام کا اظہار بطور احسان کر رہے تھ' اللہ نے اللہ علیہ اسلام کا اظہار بطور احسان کر رہے تھ' اللہ نے اللہ علیہ بنایا کہ یہ ہمارا احسان ہے نہ کہ تمہارا۔ حضرت سعد نے اس مخص کے بارے میں قتم کھا کر مومن ہونے کا بیان دیا تھا۔ اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ ایمان دل کا فعل ہے کسی کو کسی کے باطن کی کیا خبر' ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا حکم لگا سکتے ہو۔ اس باب اور اس کے ذیل میں یہ صدیث لا کر امام بخاری ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام عنداللہ وہی قبول ہے جو دل سے ہو۔ ویسے دنیاوی امور میں ظاہری اسلام بھی مفید ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر حضرت امام بخاری ایمان اور اسلام شرقی میں اتحاد ثابت کر رہے ہیں اور یہ اس مجتمدانہ بصیرت کی بنا پر ہے جو اللہ نے آپ کی فطرت میں ودیعت فرمائی تھی۔

باب سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔

عمار نے کہا کہ جس نے تین چیزوں کو جمع کرلیا اس نے سارا ایمان حاصل کرلیا۔ اینے نفس سے انصاف کرنا' سلام کو عالم میں پھیلانا اور

، ٧- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلاَمِ مِنَ

الإسلام

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيْمَانُ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفَسِكَ، وَبَذْلُ (212) P (212)

تنگ دستی کے باوجود راہ للد خرچ کرنا۔

(۲۸) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بیث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بیث نے بیان کیا' انہوں نے ابوالخیرسے' انہوں اللہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنماسے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کون سااسلام بہترہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر مختص کو سلام کرے خواہ اس کو تو جانا ہویا نہ جانا ہو۔

السَّلامِ لِلْعَالَمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ. ٢٨ - حَدَّثَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَوْيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ الإسلامِ خَيرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). [راجع: ١٢]

ر المام بخاری روزی بیال بھی مرجید کی تردید فرما رہے ہیں کہ اسلام کے معمولی اعمال صالحہ کو بھی ایمان میں شار کیا گیا ہے۔ المذا کوریت کا فرجیہ کا فرجب باطل ہے۔ کھانا کھانا اور اہل اسلام کو عام طور پر سلام کرنا الغرض جملہ اعمال صالحہ کو ایمان کما گیا ہے اور حقیقی اسلام بھی یمی ہے۔ ان اعمال صالحہ کے کم و بیش ہونے پر ایمان کی کی و بیشی منحصرہ۔

ا پنے نفس سے انصاف کرنا لینی اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا اور حقوق اللہ و حقوق العباد کے بارے میں اس کا محاسبہ کرتے رہنا مراد ہے اور اللہ کی عنایات کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت و عبادت میں کو تاہی نہ کرنا بھی نفس سے انصاف کرنے میں داخل ہے۔ نیز ہروقت ہر حال میں انصاف مد نظر رکھنا بھی اسی ذیل میں شامل ہے۔

> ٧ ٧ – بَابُ كُفْرانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ دُوْنَ كُفْر.

> > فِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي

[أطرافه في : ٤٣١، ٧٤٨، ٢٠٥٢. ١٩٠٣، ١٩٥٧م].

## باب خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا (اپنے درجہ میں)

دو سرے کفرے کم ہونے کے بیان میں۔ اس بارے میں وہ حدیث بحد ابو سعید خدری نے آخضرت میں ہیں۔ دوایت کیا ہے

(۲۹) اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا وہ امام مالک سے ، وہ خطرت ملک سے ، وہ عطاء بن بیار سے ، وہ خطرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عور تیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کما گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کمہ اٹھے گی کہ میں نے بھی بھی تھی سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

تھی ہے۔ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے بعض گناہوں کے ارتکاب پر بھی کفر کا ہوتا ہے ایک تو کفر حقیق ہے جس کی وجہ سے آدی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے بعض گناہوں کے ارتکاب پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ گریہ کفر حقیق کفر سے کم ہے۔ ابوسعید والی صدیث کتاب الحیف میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو صدقے کا تھم دیا اور فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ ترتم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے بوچھاکیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کا کفر لیعنی ناشکری کرتی ہو۔ ابن عباس بی اللہ کی یہ حدیث بری لمبی ہے۔ جو بخاری کی کتاب ا ککوف میں ہے' یمال استدلال کے لئے حضرت امام نے اس کا ایک مکرا ذکر کر دیا ہے۔

امام قطانی فرماتے ہیں و فی هذا الحدیث وعظ الرئیس المووس و تحریصنه علی الطاعة ومراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فیما قاله اذا لم یظهرله معناه النح یعنی اس حدیث کے تحت ضروری ہوا کہ سردار اپنے ما تحول کو وعظ و نصیحت کرے اور نیکی کے لیے ان کو رغبت دلائے اور اس سے یہ بھی نکلا کہ شاگر و اگر استاد کی بات پورے طور پر نہ سمجھ پائے تو استاد سے دوبارہ دریافت کر لے اور اس حدیث سے نا شکری پر بھی کفر کا اطلاق فابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معاصی سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اس لئے کہ معاصی کو بھی خارد دیا گیا ہے گریہ وہ کفر نہیں ہے جس کے ارتکاب سے دوزخ میں بھیشہ رہنالازم آتا ہے۔ اور یہ بھی فابت ہوا کہ عورتوں کا ایمان جیسے خاوند کی ناشکری سے گھٹ جاتا ہے ویسے بی ان کی شکر گذاری سے بردھ بھی جاتا ہے اور یہ بھی فابت ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔

حضرت امام نے کفر دون کفر کا کھڑا حضرت ابن عباس بھنٹا کے اس قول سے لیا ہے جو آپ نے آیت کریمہ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْحُمْ بِمَا اَنْوَلِ اللّٰهُ فَاوَلَیْكَ هُمُ الْکُفُووْنَ ﴾ (المائدة: ٣٣) کی تغییر میں فرمایا ہے۔ (اور جو هخص اللّٰہ کے اثارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو ایسے لوگ کافر ہیں) حضرت ابن عباس بھنٹا فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی سزا خلوہ فی النار ہے۔ اس لئے علاء محققین نے کفر کو چار قسموں پر تقسیم کیا ہے (۱) کفریالکل اٹکار کے معنی میں ہے ' یعنی اللّٰہ پاک کا بالکل اٹکار کرنا اس کا وجود ہی نہ تسلیم کرنا' قرآن مجید میں زیادہ تر ایسے ہی کا فروں سے خطاب کیا گیا ہے (۲) کفریقان آج بھی ایسے بہت لوگ ملتے ہیں (۳) کفرعاد ہے یعنی مفاد کے لئے زبان سے اقرار نہ کرنا' مشرکین مکہ میں سے بعض کا ایسا ہی کفر تھا' آج بھی ایسے بہت لوگ ملتے ہیں (۳) کفرعاد ہے یعنی دل میں تصدیق کرنا زبان سے اقرار بھی کرنا گر احکام الٰی کو تسلیم نہ کرنا اور توحید و رسالت کے اسلامی عقیدہ کو ماننے کے لیے تیار نہ ہونا' ماضی و حال میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ (۳) کفر نفاق ہے یعنی زبان سے اقرار کرنا گرول میں یقین نہ کرنا ویا آئؤ مِن کھآ امن الشفھآء ﴾ (البقرة: ۱۳) میں نہ کور ہے۔ (یعن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ) مشریف ﴿ وَافَ فِیلَ لَهُمْ اَمِنُوا کُمَا اَمْنَ الشَّفَاءُ ﴾ (البقرة: ۱۳) میں نہ کور ہے۔ (یعن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ) جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا بخت ایمان لاؤ جیسا کہ دو سرے لوگ (انسار و مہاجرین) لائے ہوئے ہیں تو جواب میں کئے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہم بھی ہے و تو فوں جیسا ایمان لے آئیں۔ یاد رکھو یمی (منافق) ہے و قوف ہیں۔ لیکن ان کو علم نہیں ہے۔

باب گناہ جاہلیت کے کام ہیں

اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ آخضرت ساٹھائیا نے ابوذر سے فرمایا تھا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی ہو آتی ہے۔ (اس برائی کے باوجود آپ نے اے کافر نہیں کہا) اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے بے شک اللہ

وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشَّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّكَ اَمْرُوُّ فِيْكَ جَاهِلِيُّةٌ)).

٢٢ - بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَقَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَارَكِ قَالَ حَدُّ ثَنَا أَيُوبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدُّ ثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَيُونُسُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُوبُكُرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُويْدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مَلَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ (﴿ إِذَا النَّقَى رَسُولَ اللهِ هَذَا المُسْلِمَانِ بِسَيْفُيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (﴿إِنَّهُ كَانَ وَيُصَا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).

[طرفاه في : ۲۸۷٥، ۲۰۸۳].

۔ اس بات کا مقصد خوارج اور معتزلہ کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ احنف بن قیس جنگ جمل کنیسی میں حضرت علیؓ کے مدد گاروں میں تھے۔ جب ابو بکرہ نے ان کو یہ حدیث سائی تو وہ لوث گئے۔

حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ نے اس حدیث کو مطلق رکھا۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بلا وجہ شرعی دو مسلمان ناحق لایں اور حق پر لڑنے کی قرآن میں خود اجازت ہے۔ جیسا کہ آیت ﴿ فَإِنْ بَغَتْ اِخْدُهُمَا عَلَى الْأَخْوٰی ﴾ (الحجرات: ٩) ہے ظاہر ہے اس لئے احنف اس کے بعد حضرت علی بڑاٹھ کے ساتھ رہے اور انہوں نے ابو بکرہ کی رائے پر عمل نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کو پیش کرتے وقت اس کاموقع محل بھی ضروری مد نظر رکھنا چاہیے۔

٣١- حَدُثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ :
 حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنِ
 المَعْرُورِ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ
 حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ
 فَقَالَ: إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلاً فَعَيْرُتُهُ بُأُمِّهِ،

شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔ (سورہ حجرات میں فرمایا) اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو (اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کمیرہ قتل وغارت کے باوجود ان لڑنے والوں کومومن ہی کماہے)

(۱۳۰) ہم سے بیان کیا عبدالر حمٰن بن مبارک نے 'کہا ہم سے بیان کیا عبدالر حمٰن بن مبارک نے 'کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے 'انہوں نے حمٰن سے 'انہوں نے حسٰن سے 'انہوں نے اصنف بن قیس سے 'کہا کہ میں اس مخصٰ (حضرت علیؓ) کی مدد کرنے کو چلا۔ راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا' اس مخص (حضرت علیؓ) کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپ گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے آنخضرت ساتھ لیا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپ گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے آنخضرت ساتھ لیا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہونا چاہیے) مقتول کیوں؟ فرمایا دونوں کر خاتا تھا۔ "(موقع پاتا تو وہ دونوں کے عرض رکھتا تھا۔ "(موقع پاتا تو وہ سے ضرور قتل کر دیتادل کے عرض صمیم پر وہ دوزخی ہوا)

(اس) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں اسے واصل احدب سے ' انہوں نے معرور سے ' کہا میں ابوذر سے ربذہ میں ملا۔ وہ ایک جو ڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کاغلام بھی جو ڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کاغلام بھی جو ڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص لیمنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی مال کی غیرت میں نے ایک شخص لیمنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی مال کی غیرت

فَقَالَ لِي النّبِيُّ ﴿ (يَا أَبَا ذَرّ، أَغَيْرُنَهُ ولاَلَى (يَعَىٰ گالى وَ اللّهِ النّبِيُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ ثَلَكُمْ فَمِالًا اللهِ اللهِ وَلاَ خُولَكُمْ مَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ. فَمَنْ ثَكَ تَحْصَ مِيلٍ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ. فَمَنْ ثَكَ تَحْصَ مِيلٍ اللّهِ

كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ،
وَلْيُلْبِسْهُ ثَمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا
يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِيْنُوهُمْ).

[طرفاه في : ٢٥٤٥، ٢٠٥٠]

دلائی (یعنی گالی دی) تو رسول الله طالی این بید معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابوذر! تو نے اسے مال کے نام سے غیرت دلائی ہے ' ب شک تجھ میں ابھی پچھ زمانہ عالمیت کا اثر باقی ہے۔ (یاد رکھو) ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ الله نے (اپنی کسی مصلحت کی بنا پر) انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھاہے تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ بھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ بھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کیلئے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔

جیہ منے ابوذر غفاری بڑاٹر قدیم الاسلام ہیں بہت ہی بڑے ذاہد عابد تھے۔ ربذہ مدینہ سے تین منازل کے فاصلہ پر ایک مقام المسلوم ہیں بہت ہی بڑے ذاہد عابد تھے۔ ربذہ مدینہ سے تین منازل کے فاصلہ پر ایک مقام سے وہ امادیث مروی ہیں۔ جس محض کو انہوں نے عار دلائی تھی وہ حضرت بلال تھے اور ان کو انہوں نے ان کی والدہ کے سیاہ فاخ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ جس پر آنخضرت سے آجا نے فرمایا کہ ابوذر ابھی تم میں جاہلیت کا فخر باتی رہ گیا۔ یہ س کر حضرت ابوذر اپنے رخسار کے بل فاک پر لیٹ گئے۔ اور کہنے گئے کہ جب تک بلال میرے رخسارے پر اپنا قدم نہ رکھیں گے۔ مثل سے نہ اٹھوں گا۔

طه دو چادرول کو کتے ہیں۔ جو ایک تھ کی جگہ اور دوسری بالائی حصہ جسم پر استعال ہو۔

حضرت امام بخاری رطیع کا مقصد ہے ہے کہ حضرت ابوذر اگو آپ نے تنبیہ فرمائی لیکن ایمان سے خارج نہیں بتلایا۔ ثابت ہوا کہ معصیت بوی ہو یا چھوٹی محض اس کے ارتکاب سے مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ پس معتزلہ و خوارج کا نہ ہب باطل ہے۔ ہاں اگر کوئی محض معصیت کا ارتکاب کرے اور اسے حال جان کر کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ حدود اللی کا تو ژنا ہے 'جس کے محصیت کا ارتکاب کرے اور اسے حال جان کر کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں ہو گا۔ (البقرة: ۲۲۹) جو محض حدود اللی کو تو ژے وہ لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ شیطان کو اس ذیل میں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس نے خدا کی نا فرمانی کی اور اس پر ضد اور ہٹ دھری کرنے لگا خدا نے اس کی وجہ سے اسے مردود و مطرود قرار دیا۔

پس گنگاروں کے بارے میں اس فرق کا طحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔

٣٧- بَابُ ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ

٣٧- حَدُّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَ. قَالَ: وَحَدَّنِي بِشْرٌ قَالَ: حَدُّنَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: هُوْ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْنَا بِطُلْمٍ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْنَا فَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَيْنَا فَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

باب اس بیان میں کہ بعض ظلم بعض سے اونیٰ ہیں۔

(۳۲) ہمارے سامنے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا(دو سری سند) اور امام بخاریؒ نے کہا کہ ہم سے (اسی مدیث کو) بشرنے بیان کیا' ان سے محمر نے' ان سے شعبہ سے' انہوں نے سلیمان سے' انہوں نے علقہہ سے' انہوں نے عبداللہ بن مسعود شعبہ سے دب سورہ انعام کی بیہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اسحاب نے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی تو آپ کے اصحاب

نے کمایا رسول اللہ! یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ لَمْ يَطْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّوَجَلُّ: ﴿إِنَّ اللهُّرِٰكَ لَطُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾.

[أطراف في : ٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٢٦٢٩، ٢٧٢١، ٦٩١٨، ٦٩٣٧].

٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانٌ)).

[أُطرافه في : ۲۲۸۲، ۲۷۶۹، ۲۰۹۵.

#### ع Y - بَابُ عَلاَمَةِ الْمُنَافِق بِال مِن الْقَى كَى نَشَانِيول كَيان مِن اللهِ عَلاَمَةِ الْمُنَافِق

(۱۳۴۳) ہم سے سلیمان ابوالربیع نے بیان کیا' ان سے اساعیل بن جعفرنے' ان سے نافع بن ابی عامرابو سہیل نے' وہ اپنے باپ سے' وہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں' وہ رسول اللہ سل اللہ سل کھیا ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا' منافق کی علامتیں تین ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے' جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کوامین بنایا جائے تو خیانت کرے۔

ایک روایت میں چار نشانیاں ذکور ہیں ' چوتھی ہے کہ اقرار کر کے دغاکرنا' ایک روایت میں پانچویں نشانی ہے بتلائی گئی ہے کہ کسیست سیست میں ہانچویں نشانی ہے بتائی گئی ہے کہ کسیست کسیست کسیست کم ارمیاں کا ایمان بھینا کم نظر ہے گرامتیاطا اس کو عملی نفاق قرار دیا گیا ہے جو کفر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اعتقادی منافقین کی ذمت ہے جن کے لئے کہا گیا ﴿ ان المنافقین فی الدری الاسفل من النار ﴾ لیخی منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں داخل ہوئے۔

٣٤ - حَدُّثَنَا قَبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةً قَالَ : حَدُّثَنَا مُنْفَانُ عَنِ الأَعْمَشِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُرَةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ النبي فَلْمُ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النّفَاقِ حَتَى مِنْهُنُّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النّفَاقِ حَتَى مِنْهُنُّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النّفَاقِ حَتَى

(امانت میں) خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور

جب (کسی سے)عمد کرے تواسے بورانبہ کرے اور جب (کسی سے)

يَدَعَهَا: إِذَا اثْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدُّثَ كَانَ، وَإِذَا حَدُّثَ كَلَبَ، وَإِذَا حَدُّثَ كَذَبَ، وَإِذَا حَاصَمَ كَذَبَ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ). تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ. وَطِرفاه في: ٢٤٥٩، ٢٤٥٩.

لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس مدیث کو شعبہ نے (بھی) سفیان کے ساتھ احمش سے روایت کیاہے۔

تی میلی حدیث میں اور دو سری میں کوئی تعارض شیں۔ اس کئے کہ اس حدیث میں "منافق خالص" کے الفاظ ہیں مطلب سے سیریت کے کہ جس میں چوتھی عادت بھی ہو کہ لڑائی کے وقت گالیاں بکنا شروع کرے تو اس کا نفاق ہر طرح سے کمل ہے اور اس کی عملی زندگی سرا سرنفاق کی زندگی ہے اور جس میں صرف ایک عادت ہو 'تو بسرحال نفاق تو وہ بھی ہے۔ محرکم درج کا ہے۔

حضرت امام بخاری روایٹی کا مقصد ایمان کی کی و بیشی ثابت کرنا ہے جو ان احادیث سے طاہر ہے نیزیہ بتلانا بھی کہ معاصی سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے۔

ان احادیث میں نفاق کی جتنی علامتیں ذکر ہوئی ہیں وہ عمل ہے تعلق رکھتی ہیں۔ لیمنی مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل میں نفاق کا مظاہرہ ہو اور اگر نفاق قلب ہی ہیں ہے لیمنی مرے ہے ایمان ہی موجود عمیں اور محض زبان ہے اپنے آپ کو مسلمان طاہر کر رہا ہے تو وہ نفاق تو یقیناً کفرو شرک ہی کے برابر ہے۔ بلکہ ان ہے بردھ کر۔ آیت شریفہ ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّذِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ﴾ (الساء: ١٩٥٥) لیمن منافقین دو زخ کے بیچ والے درج ہیں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی اعتقادی منافقوں کے بارے ہیں ہے۔ البتہ نفاق کی جو علامتیں عمل میں پائی جائیں' ان کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ قلب کا اعتقاد اور ایمان کا پودا کرور ہے اور اس میں نفاق کا گھن لگا ہوا ہو خواہ وہ طاہری طور پر مسلمان بنا ہوا ہو' اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کے ہیں۔ شرع میں منافق اس کو کہتے ہیں طور پر مسلمان بنا ہوا ہو ' اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کے ہیں۔ شرع میں منافق اس کو کہتے ہیں خصا ان جملہ کو بارے بھر پور ہو اور طاہر میں وہ مسلمان بنا ہوا ہو۔ رہا طاہری عادات نہ کورو کا اثر سو یہ بات متعق علیہ ہے کہ محمل ان خصا کل ذمیمہ ہو مومن منافق نمیں بن سکتا۔ وہ مومن ہی رہتا ہے۔ امانت سے مراد امانت الی یعنی صدود اسلای ہیں۔ اللہ نے قرآن خصائل ذمیمہ ہو مومن منافق نہیں کی کروریوں کو دکھ کر اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ گرانسان نے اس کے بارے میں فوا کر ہی گرانسوں نے اپنی کوروں کو دکھ کر اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ گرانسان نے اس نے بعد باہمی طور پر ہر قتم کی امانت مراد ہیں' وہ مالی ہوں یا جائی یا آس سب کو طوظ خاطر رکھنا اور پورے طور پر ان کی حفاظت کرنا ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ بات بات میں جموث بولنا بھی بری خدم عمرہ عادت ہے۔ بات بات میں جموث بولنا بھی بری

## ٢٥ باب قِيامُ الليلةِ القَدْرِ مِنَ الإيمان

٣٥ - حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ: حَدُّنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ (رَمَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبهِ)).

#### باب شب قدر کی بیداری (اور عبادت گذاری) بھی ایمان (ہی میں داخل) ہے۔

(٣٥) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا'انسیں شعیب نے خردی'کماان سے ابوالزناد نے اعرج کے واسطے سے بیان کیا' اعرج نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا' وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جو محض شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکروعبادت میں گذارے'اس کے گذشتہ گناہ بخش

ویئے جاتے ہیں۔

[أطرافه في : ۳۷، ۳۸، ۱۹۰۱، ۲۰۰۸، ۲۰۱٤].

[أطراف في : ۲۷۸۷، ۲۷۹۷، ۲۹۷۲، ۲۹۹۷، ۲۹۷۷، ۲۹۷۷، ۷۴۵۷، ۲۷۲۷، ۲۷۶۷، ۲۷۶۳،

تشری کے: حضرت امام رواقیہ نے انتھا ابواب میں نفاق کی نشانیوں کا ذکر فرمایا تھا' اب ایمان کی نشانیوں کو شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ لیلۃ القدر کا قیام جو خالصا اللہ کی رضا کے لئے ہو۔ بتالیا گیا کہ وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس سے حضرت امام کا مقصد ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ ایمان میں واخل ہیں اور ان کی کی و بیشی پر ایمان کی کی و بیشی مخصرہے۔ پس مرجیہ و کرامیہ جو عقائد رکھتے ہیں وہ سرا سرباطل ہیں۔ لیلۃ القدر تقدیر سے بعی اس سال میں جو حوادث پیش آنے والے ہیں ان کی تقدیرات کا علم فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ قدر کے معنی حرمت کے بھی ہیں اور اس رات کی عزت قرآن مجید ہی سے ظاہر ہے۔ شب قدر رمضان شریف کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہر سال اولی بدلتی رہتی ہے۔ قیام رمضان اور قیام لیلۃ القدر من الدین کے درمیان حضرت امام نے اپنی گری نظر کی بنا پر جمال اشارہ فرمایا ہے کہ جماد معنی ہو ربعیٰ نفس کے ساتھ جماد ہو) جیسا کہ رمضان شریف کے روزے اور قیام لیلۃ القدر وغیرہ ہیں۔ یہ بھی ایمان میں واقع ہو تو اور زیادہ اور جماد با کمفار ہو تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ جماد آگر رمضان شریف میں واقع ہو تو اور زیادہ اور جماد با کمفار ہو تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ جماد آگر رمضان شریف میں واقع ہو تو اور زیادہ اور جماد با کمفار ہو تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ جماد آگر رمضان شریف میں واقع ہو تو اور زیادہ تو بی مراگر شادت نی سبیل اللہ بھی نصیب ہو جائے تو نور علی نور ہے۔

حدیث جماد کا مغموم ظاہرہے کہ مجابد فی سبیل اہلد صرف وہی ہے جس کا خروج خالص اللہ کی رضائے لئے ہو۔ تقدیق رسل سے

#### باب جهاد بھی جزوا بمان ہے

(۱۳۹) ہم سے حری بن حفص نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے' ان
سے عمارہ نے' ان سے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر نے' وہ کہتے ہیں میں
نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا' وہ رسول اللہ طائع اسے نقل کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ جو محفص اللہ کی راہ میں (جماد کے لئے) نکلا' اللہ اس
کا ضامن ہو گیا۔ (اللہ تعالی فرماتا ہے) اس کو میری ذات پر بیقین اور
میرے پیغیروں کی تصدیق نے (اس سرفروثی کے لئے گھرسے) نکالا
ہے۔ (میں اس بات کاضامن ہوں) کہ یا تو اس کو واپس کر دوں تو اب
اور مال غنیمت کے ساتھ' یا (شہید ہونے کے بعد) جنت میں داخل کر
دوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا) اور اگر میں اپنی امت
پر (اس کام کو) دشوار نہ سجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑ تا اور میری
خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں' پھرمارا

مراد ان جملہ بشارتوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ہے جو اللہ کے رسولوں نے جماد فی سبیل اللہ سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں لی ہیں۔ اگر اسے درجہ شمادت مل کیا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوا' حوروں کی گود میں بنیا اور حساب و کتاب سب سے مشٹیٰ ہو گیا۔ وہ جنت کے میوے کھاتا ہے اور معلق فندیلوں میں بیرا کرتا ہے اور اگر وہ سلامتی کے ساتھ گھرواپس آگیا تو وہ پورے بورے تواب کے ساتھ اور ممکن ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ بھی واپس ہوا ہو۔

اس حدیث میں آنخضرت مالی کیا نے خود بھی شمادت کی تمنا فرمائی۔ جس سے آپ امت کو مرتبہ شمادت بتلانا جاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے جو بهترین سودا ہے۔

حدیث شریف میں جماد کو قیامت تک جاری رہنے کی خبر دی گئی ہے۔ ہاں طریقہ کار حالات کے تحت بدلتا رہے گا۔ آج کل قلمی جهاد بھی بردی اہمیت رکھتا ہے۔

#### ٢٧ - بَابُ تَطَوُّعُ قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنَ

#### الإيمان

٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيدِ بنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبهِ).

لئے عبادت کرے اس کے الگلے گناہ بخش دینے جاتے ہیں۔ ترجمہ باب کا مقصد قیام رمضان کو بھی ایمان کا ایک جزو ثابت کرنا اور مرجیہ کی تروید کرنا ہے جو اعمال صالحہ کو ایمان سے سینے کیا ۔ سیسے کا اور دیتے ہیں۔ قیام رمضان سے تراویح کی نماز مراد ہے۔ جس میں آٹھ رکھات تراویح اور تین وتر ہیں۔ حضرت عمر

بناته نے اپنے عمد خلافت میں تراویح کی آٹھ رکھات کو باجماعت ادا کرنے کا طریقہ رائج فرمایا تھا۔ (مؤطا امام مالک) آج كل جو لوگ آٹھ ركعت راوح كو ناجائز اور بدعت قرار دے رہے ہيں وہ سخت غلطي پر ہيں۔ خدا ان كو نيك سمجھ بخشے۔ آمين.

#### ٢٨ – بَابُ صَوْمٍ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإيمان

٣٨- حَدُّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ

#### باب:اس بیان میں کہ خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھناایمان کاجزوہیں۔

باب:اس بارے میں کہ رمضان شریف کی راتوں میں نفلی

قیام کرنامھی ایمان ہی میں سے ہے۔

(سام) مم سے اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام

مالك تن بيان كيا انهول في ابن شماب سے نقل كيا انهول في حميد

بن عبدالرحمٰن ہے' انہوں نے ابو ہریرہ بڑاٹئہ سے کہ آنخضرت ماٹھاپیلم

نے فرمایا جو کوئی رمضان میں (راتوں کو) ایمان رکھ کر اور ثواب کے

(٣٨) مم سے ابن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ممیں محد بن فضیل نے خردی' انہوں نے کما کہ ہم سے کی بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے ابوسلمہ سے روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت النا اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے مناہ

بخش دیتے گئے۔

باب اس بیان میں کہ دین آسان ہے

جیسا کہ رسول الله ملی مارشاد ہے کہ الله کوسب سے زیادہ وہ دین پند ہے جو سیدها اور سچا ہو۔ (اور یقیناً وہ دین اسلام ہے سچ ہے ان الدین عندالله الاسلام

(۳۹) ہم سے عبدالسلام بن مطر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عربین علی نے معن بن مجمد غفاری سے خبردی' وہ سعید بن ابو سعید مقبری سے ' وہ ابو ہریہ ہے کہ آنخضرت طائعیا نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو محض دین میں سختی افتیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا(اور اس کی سختی نہ چل سکے گی) پس (اسلے) اپ عمل میں پختگی افتیار کرو۔ اور جمال تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوا کہ حاصل ہوں گے) اور ضبح اور دو پسراور شام اور کسی قدر رات میں (عباوت سے) مدد حاصل کرو۔ (نمازیانی وقت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔)

ذُنْبِهِ)). [راجع: ٣٥]

وَقُوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (رَأَحَبُّ الدَّيْنِ إِلَى اللهِ الْحَنِيقِيَّةُ السَّمْحَةُ))

٣٩ - حَدُّنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ قَالَ : حَدُّنَنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِفَارِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ اللَّقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ اللَّقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ اللَّقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ ا

[أطرافه في : ٧٢٣٥، ٦٤٦٣، ٧٢٣٥].

٣٠- بَابٌ: الصَّلاَةُ مِنَ الإِيْمَانِ،
 وَقَوْلُ ا اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْبِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ يَعْنِيْ صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

٤٠ حَدْثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدْثَنَا رُهِيْرًا وَلَا قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَّاءِ أَمْ اللَّهِيْرَةَ نَوْلَ أَنْ النَّبِيْ لَقَامِ اللَّهِينَةَ نَوْلَ أَنْ النَّبِيْ لَلَّهِينَةَ نَوْلَ مَا قَلِمَ اللَّهِينَةَ نَوْلَ أَنْ اللَّهِينَةَ نَوْلَ

باب اس بارے میں کہ نماز ایمان کا جزوہے اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نمیں۔ یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی ہیں 'قبول ہیں۔

(۴۰) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے زہیر نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے زہیر نے بیان کیا' ان کو حضرت بیان کیا' ان کو حضرت براء بن عاذب نے خبردی کہ رسول الله مالی جب مدینہ تشریف لائے

5

عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَخُوالِهِ - مِنَ الأنْصَار، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَر شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجُبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةِ صَلاَّهَا صَلاَّةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرُّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول ا للهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَكَّةُ، فَدَارُوا - كَمَا هُمْ -قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُم إذْ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ بَيتِ المَقْدِس، وَأَهلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلِّي وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ.قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيْثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلُ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾.

[أطرافه في: ٣٩٩، ٤٤٨٦، ٤٤٩٢،

7077].

تو پہلے اپنی تانمال میں اترے 'جو انسار تھے۔ اور وہاں آپ نے اایا کا ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی عمر کی نماز تھی۔ وہاں آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی عمر کی نماز تھی۔ وہاں آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی کی گرآپ کے ساتھ نماز پڑھے والوں سے ایک آدمی نکلااور اس کا مجد بھر آپ کے ساتھ نماز پڑھی والوں سے ایک آدمی نکلااور اس کا مجد اللہ کی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ میں خوات میں طرف منہ کرکے نماز پڑھی ہے۔ (یہ س کر) وہ لوگ اس حالت میں طرف منہ کرکے نماز پڑھا کرتے سے یہود اور عیسائی خوش ہوتے ہیت اللہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے یہود اور عیسائی خوش ہوتے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے گرجب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرلیا تو انہیں یہ امر نائی ہوں اللہ کی طرف منہ پھیرلیا تو انہیں یہ امر ناگوں ہوا

زمیر (ایک راوی) کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسحاق نے براء سے یہ مدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے بچھ مسلمان انقال کرچکے تھے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کمیں۔ تب اللہ لیضیع میں کیا کمیں۔ تب اللہ لیضیع ایمانکم ﴾ (البقرق: ۱۳۳)

مہارک خواب: ایمان میں اعمال صالحہ بھی داخل ہیں' یہ بحث بیچے بھی منصل آ چکی ہے مگروہاں یہ آیت نہ تھی المحداللہ ایک رات تھ کے دیت 19 میں یہ آیت رات تھ کے دیت 19 میں یہ آیت میں نے ایک خواب میں بھی کو چار بار تاکید کے ساتھ یہ آیت پڑھ کر کما گیا کہ اس کو یمال بھی لکھو چنانچہ حدیث 19 میں یہ آیت میں نے اس خواب کی بنایر نقل کی ہے ۔۔۔۔و کفی به شهیدا (راز)

٣١ - بَابُ :حُسْنُ إِسْلاَمِ الْـمَرْءِ ٤١ - حَدُّثَنَا قَالَ مَالِكَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَا

باب آدمی کے اسلام کی خوبی (کے درجات کیا ہیں) (ام) امام مالک کتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبردی 'انسیں عطاء بن بیار نے 'ان کو ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ سی کیا

سَعِيْدِ الحُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ فَلَمْ الْفَبْدُ فَحَسُنَ اللهِ فَقَا يَقُولُ: ((إِذَا أَسْلَمَ الْفَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمَهُ يُكَفَّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفُو، بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائِةِ ضِعْفُو، وَاللهَ يَتَجَاوَزَ اللهُ وَالسَّيِّنَةُ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا)).

٢٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ اللهِ هَمَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّا: ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَغْمَلُهَا تُكتَبُ لَهُ بِعَشْرِ فَكُلُّ سَيِّنَةٍ ضِعْفُو، وَكُلُّ سَيِّنَةٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ ضِعْفُو، وَكُلُّ سَيِّنَةٍ يَعْمَلُهَا )).

کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب (ایک) بندہ مسلمان ہوجائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو (یقین و خلوص کے ساتھ ہو) تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس (اسلام لانے) سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لئے بدلا شروع ہوجاتا ہے (یعنی) ایک نیکی کے عوض وس گناسے لے کرسات سوگنا تک (تواب) اور ایک برائی کا اس برائی سے بھی کے مطابق (بدلا دیا جاتا ہے) گریہ کہ اللہ تعالی اس برائی سے بھی درگذر کرے۔ (اور اسے بھی معاف فرما دے۔ یہ بھی اس کے لئے مدا سے بھی معاف فرما دے۔ یہ بھی اس کے لئے

(۱۳۲) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' ان سے عبدالرزاق نے'
انسیں معمر نے ہمام سے خبر دی' وہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے نقل
کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھالیا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص
جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے ( یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے ) تو ہر
نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سوگنا
تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر براکام جو کرتا ہے تو وہ اتناہی لکھاجاتا
ہے (جتنا کہ اس نے کیا ہے)

جہرے اسلام المحد ثین روائیے نے اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر یمال بھی اسلام و ایمان کے ایک ہونے اور ان میں کی و بیشی کے الیہ مونے کے عقیدہ کا اثبات فرمایا ہے اور بطور دلیل ان احادیث پاک کو نقل فرمایا ہے جن سے صاف ظاہر ہے کہ ایک نگی کا ثواب جب سات سو گنا تک کھا جاتا ہے تو یقینا اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کتاب و سنت کی رو سے یمی عقیدہ درست ہے جو لوگ ایمان کی کی و بیشی کے قائل نہیں ہیں اگر وہ بنظر عمیق کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ضرور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اسلام کے بہتر ہونے کا مطلب سے کہ اوامرو نواہی کو ہر وقت سامنے رکھا جائے۔ حلال حرام میں پورے طور پر تمیز کی جائے نہ خدا کا خوف' آخرت کی طلب' دوزخ سے پناہ ہر وقت مائی جائے اور اپنے اعتقاد و عمل و اخلاق سے اسلام کا سچا نمونہ پیش کیا جائے اس حالت میں یقینا جو بھی نیکی ہوگی اس کا ثواب سات سو گئے تک زیادہ کیا جائے گا۔

الله پاک مرمسلمان كوي سعادت عظمى نصيب فرمائ - آمين -

٣٢– بَابُ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ عَزُّوجَلُّ أَدْوَمُهُ

47- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ

باب الله کودین (کا)وہ (عمل) سبسے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیاجائے۔

(۲۳س) ہم سے محد بن المشی نے بیان کیا ان سے کیل نے ہشام کے واسط سے نقل کیا وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ (عروہ) نے حضرت

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا امْرَأَةً. قَالَ: مَنْ هذهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ -تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا - قَالَ: ((مَهُ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُونَ، فَوَ اللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَكَانَ أَحَبُّ الدُّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

[طرفه في : ١١٥١].

#### ٣٣ - بَابُ زِيَادَةِ الإِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَقُولَ اللهِ تَعَالَى :

﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدِّى﴾ ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوا إِيْمَانًا﴾ وَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فَإِذَا تَرَكَ شَيْتًا مِنَ الْكَمَال فَهُوَ نَاقِصٌ.

پن ان آیات سے ترجمہ باب کا اثبات ہوا۔

\$ ٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس عَن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ ۚ إِلَٰهَ إِلاًّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنٌ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النِّبِي اللَّهِ: ((مِنْ الإِيْمَانِ)) مَكَانُ ((مِنْ خَيْرِ)).

عائشہ ری ایک ایک دن) ان کے پاس آئے' اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی' آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلال عورت اور اس کی نماز (کے اشتیاق اور پابندی) کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھرجاؤ (س لو کہ) تم پر اتا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمهارے اندر طاقت ہے۔ خداکی قتم (تواب دینے سے) اللہ نہیں اکتانا عمرتم (عمل کرتے كرتے) اكتا جاؤ كے ' اور اللہ كو دين (كا) وہى عمل زيادہ پند ہے جس کی بیشہ پابندی کی جاسکے (اور انسان بغیراکتائے اسے انجام دے) باب ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں

اوراللہ تعالیٰ کے اس قول کی (تفسیر) کابیان۔

"اور ہم نے اس برایت میں زیادتی دی۔" اور دوسری آیت کی تفییر میں که "اور اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے" پھر سے بھی فرمایا "آج کے دن میں نے تمهارا دین کمل کر دیا" کیونکہ جب کمال میں سے کچھ باقی رہ جائے تواسی کو کمی کتے ہیں۔

(۱۹۲۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے بشام نے' ان ے قادہ نے حضرت انس کے واسطے سے نقل کیا ، وہ رسول الله ملتي الله ے روایت کرتے ہیں کہ آپ مٹھالیا نے فرمایا جس مخص نے لاالہ الا الله كمه ليا اور اس كے دل ميں جو برابر بھى (ايمان) ہے تو وہ (ايك نه ایک دن) دوزخ سے ضرور نکلے گااور دوزخ سے وہ محض (بھی) ضرور نکلے گاجس نے کلمہ پڑھااور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ برابر خیر ہے اور دوزخ سے وہ (بھی) نکلے گاجس نے کلمہ پڑھااور اس کے دل میں اک ذرہ برابر بھی خیرہے۔

حضرت امام ابو عبدالله بخاري فرمات بيس كه ابان في بروايت قاده بواسطہ حضرت انس بڑاٹھ رسول اللہ ماٹھیا سے خیر کی جگہ ایمان کالفظ نقل کیاہے۔

[أطرافه في : ۲۷۲۱، ۲۰۲۰، ۲۶۱۰

.137, P. 07, . 107, 1077.

مملی روایت میں لفظ خیرے بھی ایمان ہی مراد ہے۔

28 - حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْصَبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَونِ حَدُّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا فَيْسُ بْنُ مُسْلِمٌ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، آيَةً فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُوُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَكُمْ ذَلِكَ الْيَومَ عِيْدًا: قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ لاَتْخَذَنَا ذَلِكَ الْيَومَ عِيْدًا: قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ وَالْيُومَ الْحَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَالْمَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَالْمَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَالْمَرْدَة عَلَى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينَاكِهِ الْمَائِدة : ٣.

قَالَ عُمَرُ : قَدْ عَرَقْنَا ذَلِكَ الْيُومَ وَالْمَكَانَ اللَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ: وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ، يَومَ جُمْعَةٍ.

[أطَرافه في : ٧٢٦٨، ٢٠٦٤، ٢٦٧٨].

(٣٥) ہم سے أس حديث كو حسن بن صباح نے بيان كيا انہوں نے جعفر بن عون سے سنا وہ ابوالعميس سے بيان كرتے ہيں انہيں قيس بن مسلم نے طارق بن شاب كے واسطے سے خبردى ۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنہ سے روايت كرتے ہيں كہ ايك يمودى نے الن سے كما كہ اے اميرالمؤمنين! تممارى كتاب (قرآن) ميں ايك آيت ہے جے تم پڑھتے ہو۔ اگروہ ہم يموديوں پر نازل ہوتى تو ہم اس (كے نزول ك) دن كويوم عيد بنا ليتے ۔ آپ نے پوچھاوہ كونى آيت ہے؟ اس نے جواب ديا (سورہ ماكدہ كى بير آيت كم) "آج ميں نے تممارے دين كو مكمل كرديا اور اپنى نعمت تم پر تمام كردى اور تممارے لئے دين اسلام پيندكيا۔ "

حضرت عمر بن تند نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو (خوب) جائے ہیں جب سے آیت رسول اللہ سٹے تیا پر نازل ہوئی (اس وقت) آپ عرفات میں جعد کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

اب ان کا مرکز واحد پر جمع ہونا تقریباً نا ممکن نظر آ رہا ہے۔ مسلک محدثین بحدہ تعالی اس جمود اور اس اندھی تقلید کے خلاف خالص اس اسلام كى ترجمانى كرتا ب جو آيت شريف ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ (المائده: ٣) من بتايا كيا ب-

تقلیدی نداہب کے بارے میں کی صاحب بصیرت نے خوب کما ہے۔

دمن حق را جار غرب ساختند من دند در دین نبی اندا محتند

لین لوگوں نے دین حق جو ایک تھا' اس کے چار ند بب بنا ڈالے' اس طرح نبی کریم مٹیکیا کے دین میں رخنہ ڈال دیا۔ ٣٤ - بَابّ: الزَّكَاةُ مِنَ الإسلام،

باب زكوة دينااسلام ميس

#### داخل ہے

اور الله ياك نے فرمايا "حالا نكه ان كافروں كو يىي حكم ديا كيا كه خالص الله بی کی بندگ کی نیت سے ایک طرف مو کر اس الله کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور ز کو ۃ دیں اور یکی پختہ دین ہے۔ '' (٣٦) مم سے اساعیل نے بیان کیا 'کما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے اپنے چچا ابوسمیل بن مالک سے ' انہوں نے اپنے باپ (مالك بن الى عامر) سے 'انہوں نے طلحہ بن عبيدالله سے وہ كہتے تھے نجد والول یں سے ایک مخص آنخضرت سی ایم این سرریشان لینی بال بکھرے ہوئے تھے 'ہم اس کی آواز کی جنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں یا رہے تھے کہ وہ کیا کہ رہاہے۔ یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنیا' جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے' اس نے کہابس اس کے سواتو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے (تو اور بات ہے) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے (تواوربات ہے) طلحہ نے کہااور آنحضرت ملتی کیا نے اس ے زکوۃ کامیان کیا۔ وہ کنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آب نے فرمایا نہیں گریہ کہ تو نفل صدقہ دے (تو اور بات ہے) راوی نے کہا پھروہ مخص پیٹے موڑ کر چلا۔ یوں کہتا جاتا تھا' قتم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گانہ گھٹاؤں گا' آنخضرت مٹھاتیا نے فرمایا اگریپہ

#### وَقُولِهِ تَعَالَى :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ، وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيُّمَةِ ﴾ البينة : ٥ ٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ لِلهِ مِنْ أَهْل نَجْدٍ ثَانِرُ الْرأْس نَسْمَعُ دَويٌ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ ((حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)). فَقَالَ: هَلُ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَصِيَامُ رَمَضانْ)). قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لاً، إلاَّ أَنْ تَطَوَّعُ)). قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (زكَاة)) قَالَ: هَلُ عَلَيُّ غَيرُهَا؟ قَالَ: ((لاً، إلاَّ أَنْ تَطُوُّعَ)). قَالَ فَأَذْبَرَ الرُّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَا للهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

(226) S

سچاہے توانی مراد کو پہنچ گیا۔

#### باب جنازے کے ساتھ جاناایمان میں داخل ہے

(۷۳) ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجونی نے بیان کیا کہا ہم سے روح نے بیان کیا انہوں نے حسن روح نے بیان کیا انہوں نے حسن بھری اور محمد بن سیرین سے انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے کہ آخضرت التی ہے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کراور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر نوٹ فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر نوٹ کا ہم قیراط اتنا بڑا ہو گاجیے احد کا بہاڑ اور جو شخص جنازے پر نماز بڑھ کر دفن سے پہلے لوث جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹ کی دوایت نماز بڑھ کر دفن سے پہلے لوث جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹ کی ساتھ اس صدیث کو عثان مؤذن نے بھی روایت کی سیرین سے کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا انہوں نے محمد بن سیرین سے کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے انہوں نے آخضرت ساتھ کیا ہے۔ اگلی طرح۔

[أطرافه في : ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٢٩٥٦]. ٣٥- بَابٌّ: اتَّبَاعُ الْجَنَاثِزِ مِنَ

#### الإيمان

٧٤ - حَدُّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي الْمَنْجُوفِيُ قَالَ: حَدُّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدُّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدُّثَنَا مَوْحٌ قَالَ: حَدُّثَنَا مَوْحٌ قَالَ: حَدُّثَنَا مَوْفٌ عَنِ أَبِي عَرْفُ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ عَنْ أَبِي عَرْفُونَ أَنْ وَسُولَ اللهِ فَلَى قَالَ: ((مَنْ اتَّبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمِ إِيْمَانَا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ جَنَازَةَ مُسْلِمِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ عَنِي يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَوْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطِ مِثْلُ اللهَ يُوجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطِ مِثْلُ اللهَ عَرْضًا عَرْضًا عَرْضًا عَرْضًا عَرْضًا عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْضًا عَرْضًا عَرْضًا عَرْضًا عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً عَنِ اللّهِي اللّهِ اللهُ الله

تعلیات برائی میں ایمان کے ان ابواب میں ایمان و اسلام کی تفعیلات بتلاتے ہوئے زکوۃ کی فرضیت کو قرآن شریف سے ابت میں ایمان میں داخل ہے، جو لوگ فرائض دین کو ایمان سے الگ قرار دیتے ہیں، ان کا قول درست نہیں۔ حدیث میں جس محض کا ذکر ہے اس کا نام ضام بن تعلیہ تھا۔ نجد لغت میں بلند علاقہ کو کہتے ہیں، جو عرب میں تمامہ سے عراق تک پھیلا ہوا ہے۔ جنازے کے ساتھ جانا بھی ایسا نیک عمل ہے، جو ایمان میں داخل ہے۔

٣٦- بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ

يَخْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: افْرَكْتُ ثَلاَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ

باب مومن کوڈرنا چاہئے کہ کمیں اس کے اعمال مث نہ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو۔

اور ابراہیم تبی (واعظ) نے کہامیں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا' تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والے (کافروں) سے نہ ہو جاؤں اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمیں صحابہ سے ملا' ان میں سے ہرایک کو اپنے اوپر نفاق کا

عَلَى نَفْسِهِ. مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى الْمُصَانِ جِبْرِيلَ وَمِيْكَائِيلَ. وَيُذَكَّرُ عَنِ الْحَسَنِ : مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنَ، وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ. وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ. وَمَا يُخلَرُ مِنَ الإصرارِ عَلَى مُنَافِقٌ. وَمَا يُخلَرُ مِنَ الإصرارِ عَلَى النَّهَ النَّفَاقِ وَالْمِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَولِ الله تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فَعَلُوا وَهُمْ

٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَرْبَيْدٍ قَالَ: سَٱلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ أَنْ النّبِي هَالَ قَالَ: ((ميبَابُ السليمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُونٌ).

[طرفاه في : ۲۰۶۲، ۲۰۷۲].

98- حَدُّثَنَا قُتَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُبَيْدٍ غَنْ انس إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُبَيْدٍ غَنْ انس قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْقَدْرِ، وَلَمْ يَخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ فَتَلاَحَى وُبُخِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ لَلْحَى فُلاَنْ وَفُلانَ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ تَلاحَى فُلاَنْ وَفُلانَ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُم الْتَعِسُوهَا فِي السَبْعِ وَالْخَمْسِ).

[طرفاه في : ۲۰۲۳، ۲۰۶۹].

اس مدیث ہے بھی حضرت امام بخاری کا مقصود مرجیہ کی تردید کرتے ہوئے یہ بتلانا ہے کہ نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے کنیسی اور گناہوں سے گفتا ہے۔

شب قدر کے بارے میں آپ ؑ نے فرمایا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک پوشیدہ رات ہے اور وہ ہرسال ان تواریخ میں گھومتی رہتی ہے 'جو لوگ شب قدر کو ستائیسویں شب کے ساتھ مخصوص سجھتے ہیں' ان کا خیال صبح نہیں۔

ڈرلگا ہوا تھا' ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جرئیل و
میکائیل کے ایمان جیساہے اور حسن بھری سے منقول ہے' نفاق سے
وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے اور اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جو
منافق ہے۔ اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور
توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے سورہ آل
عران میں فرمایا' ''اور اپنے بڑے کاموں پر جان بوجھ کروہ اڑا نہیں
کرتے۔''

(٣٨) ہم سے محمد بن عرعوہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے زبید بن حارث سے 'کمامیں نے ابودا کل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا' (وہ کہتے ہیں گناہ سے آدی فاسق نہیں ہوتا) انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود بڑالٹر نے بیان کیا کہ آنخضرت ملڑ کیا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے ارتا کفرہے۔

(۴۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر عبد سے بیان کیا کہ اہم سے اساعیل بن جعفر عبد سے بیان کیا انہوں نے جرب سے نکلے کا عبادہ بن صامت نے خبردی کہ آنخضرت ماٹھ کیا اپنے حجرب سے نکلے کو شب قدر بتانا چاہتے تھے (وہ کون سی رات ہے) استے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے 'آپ نے فرملیا' میں تو اس لئے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں اور فلال فلال آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھالی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمماری بہتری ہو۔ (تو اب ایساکرو کہ) شب قدر کو رمضان کی ستا کیسویں' انتیبویں و پچیبویں رات میں ڈھونڈا کرو۔

حضرت ابو ہر ررہ و رفیاتی : حدیث : ۳۵ میں اور ای طرح بت ی مرویات میں حضرت ابو ہر رہ گانام بار بار آتا ہے الذا ان کے مختفر حالات جانے کے لئے یہ کانی ہے کہ آپ علم حدیث کے سب سے بوے حافظ اور اساطین میں شار ہیں 'صاحب فتوئی ائمہ کی جماعت میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ علمی شوق میں سارا وقت صحبت نبوی میں گذارتے تھے دعائیں بھی ازدیاد علم بی کی ماتکتے تھے ' نشر حدیث میں بھی است میں بھی کال حدیث میں بھی کال حدیث میں بھی است میں مرگرم تھے ' مرویات کی تعداد ۵۳ می کھی ہوئی ہے۔ جن میں ۳۲ متفق علیہ ہیں ' فقہ میں بھی کال دستگاہ حاصل تھی۔ عربی کے علاوہ فار می و عبرانی بھی جانتے تھے ' مسائل قوراق سے بھی بوری واقعیت تھی۔

خثیت ربانی کا بید عالم تھا کہ "احتاب قیامت" کے ذکر پر چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے 'ایک مرتبہ مخصوص طور پر بیہ حدیث نائی جس کے دوران میں کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے۔

"حضور سال الله نے مجھ سے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے عالم قرآن 'شہید اور دولت مند فیصلہ کے لئے طلب ہوں گے' اول الذکر سے بوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے علم قرآن عطاکیا' اس پر تو نے عمل بھی کیا؟ جواب دے گا شانہ روز تلاوت کرتا رہتا تھا۔ فرمائے گا' جھوٹ بولن ہے' تو اس لئے تلاوت کرتا تھا کہ قاری کا خطاب مل جائے' مل گیا۔ دولت مند سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھے دولت مند بنا کر دو سروں کی دست گری سے بے نیاز نہیں کیا تھا؟ اس کا بدلا کیا دیا؟ عرض کرے گا صلہ رحی کرتا تھا' صدقہ دیتا تھا۔ ارشاد ہوگا' جھوٹ بولن ہے مقصد تو یہ تھا کہ تنی مشہور ہو جائے' وہ ہوگیا۔ شہید سے سوال ہوگا۔ وہ کے گا الہ العالمين میں تو تیرے تھم جماد ہی کے تحت لڑا' یہاں تک کہ تیری راہ میں مارا گیا۔ تھم ہوگا غلط ہے' تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا میں شجاع و جری مشہور ہو جائے' وہ مقصد عاصل ہوگیا۔ ہارے کرارشاد فرمایا کہ سب جائے انہیں تیوں سے جنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ " (ترفدی ابواب الزہد)

عبادت سے عشق تھا' گھر میں ایک ہوی اور ایک خادم تھا' تینوں باری باری تمائی تمائی شب معروف عبادت رہتے تھے بعض او قات پوری بوری را تیں نماز میں گذار دیتے۔ آغاز ماہ میں تین روزے التزام کے ساتھ رکھے' ایک روز تحبیر کی آواز من کر ایک صاحب نے پوچھا تو فرمایا کہ خدا کا شکر اداکر رہا ہوں کہ ایک دن وہ تھاکہ میں برہ بنت غزوان کے پاس محض روٹی پر ملازم تھا' اس کے بعد وہ دن بھی اللہ نے دکھایا کہ وہ میرے عقد میں آگئی۔

حضور طفی است کے حد محبت تھی' اسوؤ رسول پر سخق سے پابند تھے' الل بیت اطمار سے والماند محبت رکھتے تھے اور جب حضرت حسن بناٹھ کو دیکھتے تو آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ اطاعت والدین کا بید کتنا شاندار مظاہرہ تھا کہ شوق عبادت کے باوجود محض مال کی تنمائی کے خیال سے ان کی زندگی میں جج نہیں کیا۔ (مسلم جلد: ۲)

قابل فخر خصوصیت یہ ہے کہ ویے تو آپ کے اظاق بہت بلند تھے اور حق گوئی کے جوش میں بوے سے برے مخص کو فوراً روک ویت تھے 'چنانچہ جب مدینہ میں ہنڈی یا چک کا رواج ہوا ہے تو آپ نے مروان سے جاکر کہا کہ تو نے رہا طال کر دیا 'کو نکہ حضور گا ارشاد ہے کہ اشیاۓ خوردنی کی رجے اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ بائع اس ناپ تول نہ لے 'اس طرح اس کے پہال تصاویر آویزال دکھے کر اے ٹوکا اور اے مرتسلیم خم کرنا پڑا۔ ایک دفعہ مروان کی موجودگی میں فرمایا کہ حضور بی بی انہوں میں ہوگی۔ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔

کین سب سے نمایاں چیزیہ تھی کہ منصب امارت پر پہنچ کراپنے فقر کو نہ بھولے۔ یا تو یہ صالت تھی کہ روٹی کے لئے گھوڑے کے چھنے دوڑتے 'مسلسل فاقوں سے غش پہ غش آتے ' حضور ؓ کے سوا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اصحاب صفہ میں تھے کسی سے سوال نہ کرتے ' لکڑیاں جنگل سے کاٹ لاتے ' اس سے بھی کام نہ جاتا' ر ہگذر پر بیٹھ جاتے کہ کوئی کھلانے کے لیے لے جائے یا یہ عالم ہوا کہ گور نری پر پہنچ گئے ' سب بچھ حاصل ہو گیا' لیکن فقیرانہ سادگی برابر قائم رکمی' ویسے اچھے سے اچھا بہنا' کس کے بنے ہوئے کپڑے بہنے اور ایک سے ناک صاف کر کے کہا' واہ واہ! ابو ہریرہ آج تم کال سے ناک صاف کرتے ہو' حالا نکہ کل شدت فاقہ سے مبجد نبوی میں غش کھا کر گر گر پڑا کرتے تھے۔ شہر سے نکلتے تو سواری میں گدھا ہو تا' جس پر معمول نمدہ کسا ہو تا۔ چھال کی رسی کی لگام ہو تی۔ جب سامنے کوئی آ جاتا تو مزاحاً خود کہتے' راستہ چھوڑو امیر کی سواری آ رہی ہے۔

بوے مہمان نواز اور سیر چیٹم تھے' اللہ تعالیٰ آج کسی کو معمول فارغ البالی بھی عطا کرتا ہے تو غرور سے حالت اور ہو جاتی ہے گر خدانے آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا' لیکن سادگی کا دہی عالم رہا۔ (بڑاٹھر)

٧- بَابُ سُؤَالِ جُبْرِيْلَ النَّبِيُّ الْمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيُّ اللَّهُ لَهُ. وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيُّ اللَّهُ لَهُ. ثُمُّ قَالَ: ((جَاءَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلَّمُكُمْ دِيْنَكُمْ) فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا. يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ) فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا. وَمَا بِيْنَ النَّبِيُ اللَّهِ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ مِنَ الإِيْمَانِ. وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾.

باب حضرت جر سیل علائل کا آنخضرت التی ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں بوچھنا اور اس کے جواب میں نبی کریم التی ایم کا بیان فرمانا بھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ بیہ جر سیل علائل تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یمال آپ نے ان تمام باتوں کو (جو جر سیل علائل کے سامنے بیان کی گئی تھیں) دین ہی قرار دیا اور ان باتوں کے بیان میں جو آنخضرت التی ہیل کے ایمان سے متعلق عبدالقیس کے وفد کے سامنے بیان فرمائی تھی اور اللہ پاک کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دو سرادین اختیار کرے گاوہ ہر گر قبول نہ کیا جائے گا۔

اس آیت شریفہ میں بھی اسلام کو لفظ دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔

• ٥- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْعِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَارِزَا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلَّ فَقَالَ: مَا الإِيْمَانُ؟)) قَالَ: ((الإِيْمَانُ أَنْ فَقَالَ: مَا الإِيْمَانُ؟)) قَالَ: ((الإِيْمَانُ أَنْ تُوْمَنَ بِاللهِ، وتُوْمِنَ بِاللهِ مُلِكِيّدِهِ، وَبِلِقَانِهِ، وَبَلْقَانِهِ، وَبُومُنْ بِاللهِ مُلْكِمَّةِ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْوِكَ بِهِ، وتُقَيْمَ الصَلْاَةَ ، وتُورَدِي الزَّكَاةَ ، وتَعْمُومَ رَمَطَانَ)). وَلاَ تَعْبُدَ اللهَ الزَّكَاةَ المَهُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ الزَّكَاةَ المَهُ وَتَقَيْمَ الصَلْاَةَ ، وتُورَدِي الزَّكَاةَ المَهُ وَتَعْبَدَ اللهَ الزَّكَاةَ المَهُ وَتَقِيْمَ الصَلْلَةَ ، وتَوَكَدي الزَّكَاةَ المَهُرُوطِنَة، وتَعْمُومَ رَمَطَانَ)). وَلَا نَانَ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَوا اللهَ الذَى مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

(۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اساعیل بن
اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تیمی نے ابو زرعہ
سے خبردی' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے نقل کیا کہ ایک دن
آخضرت سٹھالیا لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک
شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کے کہتے ہیں۔ آپ سٹھیا نے فرمایا کہ
ایمان سے ہے کہ تم اللہ پاک کے دجود اور اس کی وحد انسیت پر ایمان لاؤ
ہونے پر اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس (اللہ) کی ملاقات کے برحق
ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد
دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھراس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے
پھرجواب دیا کہ اسلام ہے ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس
کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ اور زکوۃ فرض ادا
کرو۔ اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھراس نے احسان کے متعلق

پوچھا۔ آپ نے فرمایا احسان سے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کروگویا تم اسے دیکھ رہا ہے۔ پھراس نے پوچھا کہ قیامت کب آئ گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے پچھ فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے پچھ نیادہ نہیں جانا (البتہ) میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ سے بی کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے (دیماتی لوگ ترقی کرتے کرتے) مکانات کی تقییر میں چرانے والے (دیماتی لوگ ترقی کرتے کرتے) مکانات کی تقییر میں ایک دو سرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے (یاد رکھو) قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ سٹھیلیا نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ بی کو قیامت کا علم ہے جانتا۔ پھر آپ سٹھیلیا نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ بی کو قیامت کا علم ہے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کرلاؤ۔ لوگ دو ڈپڑے مگروہ کمیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایہ جر نیل میائی شے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ

آنخضرت ملتی این ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔

الله كَأَنْك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ الله كَأَنْك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَمَا خُبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ اللّهَمُ فِي النّبُيْنَانَ، فِي حَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةً الإِبلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا اللّهِ عِنْدَةُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿إِنَّ اللّهِ عِنْدَةُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿إِنْ اللهِ عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ فَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿إِنْ اللهُ عَنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ فَمَا الله عَلَيْهِ شَيْرَوا وَسَلّمَ : ﴿إِنْ اللّهُ عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

[طرفه في : ٤٧٧٧].

شرحین بخاری کھے ہیں مقصود البحادی من عقد ذالک الباب ان الدین والاسلام والایمان واحد لا اختلاف فی مفہومهما والواو فی وما بین و قوله تعالی بمعنی مع یعنی حفرت امام بخاری رفتے کا اس باب کے منعقد کرنے ہے اس امر کا بیان مقصود ہے کہ دین اور اسلام اور ایمان ایک ہیں' اس کے مفہوم ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور وما بین ہیں اور وقوله تعالی ہیں ہر دو جگہ واؤ مع کے معنی ہیں ہے جس کا مطلب ہد کہ باب ہیں پہلا ترجمہ سوال جر کیل ہے متعلق ہے جس کے مقصد کو آپ نے فجعل ذالک کله من الایمان ہے واضح فرما دیا۔ لینی دین ایمان اسلام احسان اور اعتقاد قیامت سب پر مشتل ہے۔ دو سرا ترجمہ و ما بین لوفلا عبدالقیس ہے لینی آپ نے وقد عبدالقیس کے لئے ایمان کی جو تفصیل بیان فرمائی تھی اس میں اعمال بیان فرما کر ان سب کو وافل ایمان قرار دیا گیا تھا خواہ وہ اوامرہ ہوں یا نوائی ہے۔ تیرا ترجمہ یمان آیت کریمہ ومن بینع غیرالاسلام ہے جس ہے فاہر ہے کہ اصل دین دین اسلام ہے۔ اور دین اور اسلام ایک بی چیز کے دو نام ہیں۔ کونکہ اگر دین اسلام سے مغاز ہو تا تو آیت شریفہ ہیں اسلام کا مقصد یمان بھی مرجمہ کا خلاش کرنے والا شریعت میں معتبر ہے۔ یہاں ان کے لغوی معانی ہے کوئی بحث نہیں ہے۔ حضرت العام کا مقصد یمان بھی مرجمہ کی خور دیا جات کریہ و ایمان کے لئے اعمال کو غیر ضروری بتلاتے ہیں۔

تعصب کا برا ہو: فرقہ مرجیہ کی صلات پر تمام اہل سنت کا انقاق ہے اور امام بخاری قدس سرہ بھی ایسے ہی مگراہ فرقوں کی تردید کے لئے یہ جملہ تغصیلات پیش فرمارہے ہیں۔ مگر تعصب کابرا ہو عصر حاضر کے بعض متر جمین وشار حین بخاری کو بیل بھی خالصاً حضرت امام ابو حنیفہ رہائیے پر تعریض نظر آئی ہے اور اس خیال کے پیش نظرانہوں نے یمال حضرت امام بخاری کو غیر فقیہ ذور رنج قرار

دے کردل کی بعراس نکالی ہے صاحب انوار الباری کے لفظ یہ ہیں:

"امام بخاری میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا وہ اپنے اساتذہ حمیدی تعیم بن حماد انتزامی اسحاق بن راہویہ اساعیل عروہ ت زیادہ متاثر ہو گئے۔ جن کو امام صاحب وغیرہ سے للی بغض تھا دو سرے وہ زود رنج تھے۔ فن حدیث کے امام بے مثال تھے مگر فقد میں وہ پاید نہ تھا۔ اس لئے ان کاکوئی ند بب نہ بن مکا ---- امام اعظم کی فقی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ او نیچ درجہ کی تفقہ کی ضرورت تھی-جو ته سمجها وو آن كامخالف موكيا. (انوار الباري طلد: دوم /ص: ١٦٨)"

اس بیان پر تفصیلی تبعرہ کے لئے وفاتر بھی ناکافی ہیں۔ گر آج کے دور میں ان فرسودہ مباحث میں جاکر علائے سلف کا باہمی حمد و بغض ابت كرك تاريخ اسلام كو مجروح كرناب خدمت الي متعصين حفرات بى كومبارك مو مارا توسب كے لئے يہ عقيده ب ﴿ تِلْكَ أَمْلًا قَدْ حَلَتْ لَهَا مَ كَسَبِتْ ﴾ (البقرة : ١٣٣٢) رحمم الله الجمعين- آجين- حضرت امام بخاريٌ كو زود رنج اور غيرفقيه قرار دينا خود ان لکھنے والوں کے زود رہے اور کم فعم ،ونے کی دلیل ہے۔

#### ۳۸- کات

٥١ - حَدُّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِلِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالحِ عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ: سَأَلَنُكَ هَلُ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْت أَنَّهُم يَزِيْدُونَ، وَكَذَلِكَ الإيْمَانُ حتَّى يُبِيمٌ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَوْتَدُ أَحَدٌ سَخْطَةُ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكُذَلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُتَخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

[راجع: ٧].

یمی حال ہے۔ جب اس کی خوشی دل میں ساجاتی ہے تو پھراس کو کوئی برانهیں سمجھ سکتا۔

یہ باب بھی پچھلے باب ہی سے متعلق ہے اور اس سے بھی ایمان کی کی و زیادتی ثابت کرنا مقصود ہے۔

باب اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنادین قائم رکھنے کے لئے گناہ سے پچ گیا

(۵۱) تم سے ابراتیم بن حمزہ نے بیان کیا کما ہم سے ابراتیم بن سعد

نے بیان کیا' انہوں نے صالح بن کیسان سے' انہوں نے ابن شاب

ے ' انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے ' ان کو عبداللہ بن عباس

و خردی ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہ برقل (روم کے

بادشاہ) نے ان سے کہا۔ میں نے تم سے بوجھا تھا کہ اس رسول کے

ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ تو نے جواب میں بتلایا

کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ (ٹھیک ہے) ایمان کا یمی حال رہتا ہے یماں تک

کہ وہ پورا ہو جائے اور میں نے تجھ سے پوچھاتھا کہ کوئی اس کے دین

میں آ کر پھراس کو برا جان کر پھر جا تاہے؟ تو نے کما۔ نہیں' اور ایمان کا

(۵۲) مم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما ہم سے زکریا نے 'انہوں نے عامرے 'کہامیں نے نعمان بن بشیررضی اللہ عنما سے سنا'وہ کہتے تھے میں نے آنخضرت ملٹا ہیا ہے ساآپ فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور

٣٩- بَابُ فَضْلُ مَنْ استبرأ لدينه

٧ ٥- حَدَّثَنَا آَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدُّثَنَا زَكُرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانُ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 🚳 يَقُولُ:

حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہیں یا حرام) پھرجو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی پچ گیااس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں بڑگیااس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو (شاہی محفوظ) جراگاہ کے آس پاس اینے جانوروں کو جرائے۔ وہ قریب ہے کہ بھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے (اور شاہی مجرم قرار پائے) س لو ہربادشاہ کی ایک چرا گاہ ہوتی ہے۔ اللہ کی چرا گاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ (پس ان سے بچو اور) من لوبدن میں ایک گوشت کا مكرات جب وه درست مو گاسارا بدن درست مو گا اور جمال بكرا سارابدن بگڑگیا۔ س لووہ مکڑا آدمی کادل ہے۔

((الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَوامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَن اتَّقَى الْمُشَبِّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى، أَلاَ إِنَّ حِمْى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ)). [طرفه في : ٢٠٥١].

۔ لَتَنْ يَكُمُ اللّٰهِ كَالِ كَ منعقد كرنے سے حضرت امام كا مقصد سے كه ورع پر ہيز گاري بھي ايمان كو كامل كرنے والے عملوں ميں سے ہے۔ علامہ قسطلائی فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی بنایر ہمارا مذہب یمی ہے کہ قلب ہی عقل کا مقام ہے اور فرماتے ہیں قد

اجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وانه احد الاحاديث الاربعة لتى عليها مدارالاسلام المنظومة في قوله:

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خيرالبرية ليس يعينك واعملن بنية اتق اشبه وازهدن ودع ما

یعنی اس حدیث کی عظمت یر علاء کا اتفاق ہے اور بیران جار احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے جیسا کہ اس رباعی میں ہے کہ دین سے متعلق ارشادات نبوی کے بید چند کلمات ہمارے نزدیک دین کی بنیاد ہیں۔ شبہ کی چیزوں سے بچو' ونیا سے بے رغبتی اختیار کرو' فضولیات سے بچو اور نیت کے مطابق عمل کرو۔

#### • ٤ - بَابُ أَدَاءُ الْخُمُس

#### مِنَ الإيمان

٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ قَالَ: أَخْبِرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْن عَبَّاس قَالَ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِيْ حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ. فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيِّ قَالَ: ((مَنِ القَوْمُ - أَوْ مَنِ الْوَفْةُ؟

### باب اس بارے میں کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے

(۵۳) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا کما ہم کو شعبہ نے خبردی ' انہوں نے ابوجمرہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ بن عباس بی ای اے پاس بیٹا کرتا تھاوہ مجھ کو خاص اینے تخت پر بٹھاتے (ایک وفعہ) کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ میں اپنے مال میں سے تمہارا حصه مقرر کر دول گا۔ تو میں دو ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کنے لگے کہ عبدالقیس کاوفد جب آنخضرت ملٹیا کے پاس آیا تو آپ نے یوچھاکہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کمال کاہے؟ انہوں

-)) قَالُوا: رَبِيْعَةُ. قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ -أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَامَى)) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بأَمْر فَصْل نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبُع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبِعِ: أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ وَحْدَهُ، قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا الإيْمَانُ با للهِ وَحْدَهُ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاًّ ا لللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ا للهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانٌ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المُغْنَمِ الْحُمُسَ)) ونَهَاهُمْ عَنْ أَرْبُع: ((عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ، وَالْمَزفَّتِ)) – وَرُبُّمَا قَالَ: الْمَقَيُّو وَقَالَ : ((احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ).

رأطرافه في: ۸۷، ۵۲۳، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۵۲۳، ۵۰۹۰، ۲۱۷۲، ۲۰۰۷.

نے کماکہ رہید خاندان کے لوگ ہیں۔ آگ نے فرمایا مرحباس قوم کو یا اس وفد کونہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے (یعنی ان کا آنا بست خوب ہے) وہ کنے گے اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مینوں میں آ کے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان معنرے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پس آب ہم کو ایک ایسی قطعی بات ہٹلا دیجئے جس کی خبرہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل در آمد کرکے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ نے ان کو جار باتوں کا تھم دیا اور جار قتم کے برتنوں کو استعال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو تھم دیا کہ ایک ا کیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے یوچھا کہ جانتے ہوا یک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد ملائیل اس کے سیج رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے ر کھنا اور مال غنیمت سے جو طے اس کا پانچواں حصہ (مسلمانول کے بیت المال میں) داخل کرنا اور جار برتنوں کے استعمال سے آپ نے ان کو منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن ہے' لکڑی کے کھودے ہوئے برتن ہے' اور روغنی برتن ہے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دیناجو تم ہے

یمال بھی مرجیہ کی تروید مقصود ہے۔ شخ الحدیث حضرت مولانا عبیداللہ مبار کپور کی فرماتے ہیں۔ و مذھب السلف فی الایمان من کون الاعمال داخلة فی حقیقته فانه قد فسر الاسلام فی حدیث جبرنیل بما فسربه الایمان فی قصة وفد عبدالقبسر فلال هذا علی ان الاشیاء المذکورة و فیها اداء الحمس من اجزاء الایمان و انه لا بد فی الایمان من الاعمال حلافا للمرجنة (مرعاۃ جلد اول اس دمن) لین سلف کا غرب ہی ہے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں واضل جی آخضرت سی جائے مدیث جرکیل (ذکورہ سابقہ) میں اسلام کی جو تغیر بیان فرمائی وہی تغیر آپ نے وقد عبدالقیس کے سامنے ایمان کی فرمائی۔ ہیں یہ ولیل ہے کہ اشیاء فرکورہ جن سیر بیل غنیمت سے غمس ادا کرنا بھی ہے ہی سب اجزاء ایمان سے جیں اور بیر کہ ایمان کے لئے اعمال کا ہونا لابدی ہے۔ مرجیہ اس کے خوافد۔ ہیں۔ (جو ان کی ذلات و جمالت کی دلیل ہے)

لیکھے ہیں اور یمال نہیں آئے ہیں۔

جن برتول کے استعال سے آپ نے منع فرملیا ان میں عرب کے لوگ شراب رکھاکرتے تھے۔ جب شراب پینا حرام قرار پایا تو چند روز تک آنخضرت مان کیا نے ان برتوں کے استعال کی مجمی ممافعت فرمادی۔

یاو رکھنے کے قابل: یہاں جعرت موانا میارک پوری مرظد نے ایک یاد رکھنے کے قابل بات قرباتی ہے۔ چٹانچہ قرباتے ہیں:۔
قال الحافظ و فیہ دلیل علی تقدم اسلام عبدالقیس علی قبائل مضرالذین کانوا بینهم و بین المدینه و یدل علی سبقهم الی الاسلام ایضاا
مارواه البخاری فی الجمعة عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مسجد
عبدالقیس بجوائی من البحرین وانما جمعوا بعد رجوع و فدهم الیهم فدل علی انهم صبقوا جمیع القری الی الاسلام انتهی و احفظه فانه
ینفعک فی مسئلة الجمعة فی القری (مرعاة جلد: اول / ص: ۱۳۲۳)

لین طافظ ابن جر آن کما کہ اس مدیث میں دلیل ہے کہ عیدالقیس کا قبیلہ معزے پہلے اسلام قبول کرچکا تھا جو ان کے اور مدیثہ کے نچ میں سکونت پذیر تھے۔ اسلام میں ان کی سبقت پر بخاری کی وہ مدیث بھی دلیل ہے جو نماز جسد کے بارے میں حضرت ابن عباس بی تھا ہے معقول ہے کہ مجد نبوی میں اقامت جمد کے بعد پہلا جمعہ جواتی نائی گاؤں میں جو بحرین میں واقع تھا، عبدالقیس کی مجد میں قائم کیا گیا۔ یہ جمعہ انہوں نے مدید سے والی کے بعد تائم کیا تھا۔ پس ٹاہت ہوا کہ وہ دیمات میں سب پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اے یاد رکھویہ گاؤں میں جمعہ اوا ہونے کے جوت میں تم کو نفع دے گی۔

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ
 بالنَّيَّةِ وَ الْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِءِ مَّالْوَى
 فَلَخَلَ فِيْهِ الإِيْمَانُ وَالوَّضُوءُ وَالصَّلاةُ
 وَالرَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّومُ وَالأَحْكَامُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُلُّ يُعْمَلُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

باب اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہونے اور ہر آدمی کو دبی ملے گاجو نیت کرے تو عمل میں ایمان وضو نماز وکو ق ج وزہ اور سارے احکام آگئے اور (سور ف بی اسرائیل میں) اللہ نے فرمایا اے پیغیر! کمہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریق لینی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے اور (ای وجہ ہے) آدمی اگر تواب کی نیت سے خدا کا عظم سمجھ کراپنے گھروالوں پر خرج کردے تو اس میں بھی اس کو صدیے کا تو اب ملتاہے اور جب مکہ فتح ہوگیا تو آخضرت میں بھی اس کو صدیے کا تو اب ملتاہے اور جب مکہ فتح ہوگیا تو تخضرت میں بھی اس کو صدیے کا تو اب جرت کا سلسلہ ختم ہوگیا کہ نی جماد اور نیت کا سلسلہ باتی ہے۔

30- حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمِةً قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمْرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ هَا قَالَ: ((الأَعْمَالُ بِالنَّهُ، وَلِكُلُّ المْرِيءِ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

(۵۴۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے فہردی 'انہوں نے محمد بن ابراہیم سے 'فہردی 'انہوں نے محمد بن ابراہیم سے 'انہوں نے حضرت عمر بڑا تھ سے کہ انہوں نے حضرت عمر بڑا تھ سے کہ آخضرت میں جانے فرمایا عمل نیت بی سے سیح ہوتے ہیں (یا نیت بی کے مطابق ان کا بدلا ملک ہے) اور ہر آدمی کو وہی ملے گاجو نیت کرے گا۔ اپن بو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہجرت کرے

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيبُهَا أَوْ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).[راحم: ١]. ٥٥ - حَدُّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿ (إِذَا انْفَقَ الرِّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فهوَ لَهُ صَدَقة)). [طرفاه في : ٢٠٠٦، ٢٥٣٩]. ٥٦ حَدُّلْنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّلَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ أَنَّهُ أَخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ للهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وَجُهَ اللهِ إلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَم إِمْرَأَتِكَ)). [أطرافه في : ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، 77PT, P.33, 30TO, POTO, ۸۶۶۵، ۳۷۳۶، ۳۳۷۶].

٢٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿
 ((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ اللهِ وَلِرَسُولِهِ
 وَلَأَيْمُةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))، وَقَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿ إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾
 ٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى
 عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى
 عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثِنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى

اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لئے یاکسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہجرت کرے گاتو اس کی ہجرت ان ہی کاموں کے لئے ہوگی۔

(۵۵) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا وہ کتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا وہ کتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا وہ کتے ہیں مجھ کو عدی بن ثابت نے خبردی انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا انہوں نے آخضرت ما گھا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔

(۵۲) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی ' انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعد نے سعد بن ابی و قاص خبر دی کہ آنخصرت ساڑیا نے فرمایا بے بیان کیا ' انہوں نے ان کو خبر دی کہ آنخصرت ساڑیا نے فرمایا بے شک توجو بچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضاحاصل کرنی ہو تو جھے کو اس کا تواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی این بیوی کے منہ میں ڈالے۔

ان جملہ احادث میں جملہ اعمال کا دار و مدار نیت پر بتلایا گیا۔ امام نووی کتے ہیں کہ ان کی بنا پر حظ نفس بھی جب شریعت المنتخصیات کے موافق ہو تو اس میں بھی ثواب ہے۔

باب آنخضرت ملی کاید فرمانا که دین سیج ول سے اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیرخوائی کانام ہے اور اللہ نے (سور ہ توبہ میں) فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخوائی میں رہیں۔ فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخوائی میں رہیں۔ (۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کی بن سعید بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے بین قطان نے بیان کیا' انہوں نے اساعیل سے 'انہوں نے کہا مجھ سے اسامیل سے 'انہوں نے کہا میں کیا

قیس بن ابی حازم نے بیان کیا' انہوں نے جریر بن عبداللہ بھلی رضی الله عند سے سنا' انبول نے کما آخضرت ماتی اسے میں نے نماز قائم كرفياور زكوة اداكرف اور برمسلمان كى خيرخواي كرفي يربيعت کی۔

(۵۸) ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا کماہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا انہوں نے زیاد سے انہوں نے علاقہ سے کما میں نے جریر بن عبدالله سے سناجس دن مغیرہ بن شعبہ (حاکم کوفه) کا انقال موا تو وہ خطبہ کیلئے کھڑے موے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کماتم كواكيلے الله كاۋر ركھنا جاسيے اس كاكوئى شريك نسيس اور تخل اور اطمینان سے رہنا چاہے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمارے اور آے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاتم کیلئے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ (مغیرہ) بھی معانی کو پہند کر تا تھا پر کما که اسکے بعد تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں ایک دفعہ آنخضرت بیت کر ا ہوں آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خوابی کیلئے شرط کی۔ پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کرلی (پس)اس معجد کے رب کی قتم کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں پھراستغفار کیا اور منبرسے اتر

حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ ا للهِ الْمَجَلِيِّ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَلَى إِفَّامِ الصَّلَاقِ، وَإِيْنَاء الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمْ. [أطرافه في : ٢٤٥، ١٤٠١، ٢١٥٧، 3/77, 0.77, 3.77].

٥٨ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ يَومَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شَعْبَةُ، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتَّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَٱلوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةَ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيْكُمُ الآنَ. ثُمَّ قَالَ : اسْتَعْفُوا لأَمِيْرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيُّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ فَلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى الإسْلام. فَشَرَطَ عَلَيّ ((وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ))، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبُّ هَٰذَا الْمَسْجِدَ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ اسْتَغْفُرَ وَلَزَلَ.

الله اور رسول کی خیرخوابی بی ہے کہ ان کی تعظیم کرے۔ زندگی بحران کی فرمانبرداری سے منہ نہ موڑے اللہ کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی اشاعت کرے اور اللہ و رسول کے خلاف کسی پیر مرشد جمتد امام مولوی کی اشاعت کرے اور اللہ و رسول کے خلاف کسی پیر مرشد جمتد امام مولوی کی مات برگزند مانے۔

> ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کمی کا قول و کردار جب امل ہے تو نقل کیا ہے یاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے

حضرت مغیرہ امیرمعاویہ کی طرف سے کوفد کے حاکم تھے۔ انہوں نے انقال کے وقت حضرت جریرین عبداللہ کو اپنا نائب بنا دیا تھا' اس لئے معرت جریر نے ان کی وفات پر بیہ خطبہ دیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ دو سرا حاکم آنے تک کوئی شروفساد نہ کرو بلکہ صبرے ان کا انتظار کرو۔ شرو فساد کوفہ والوں کی فطرت میں تھا' اس لئے آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ روائند نے حضرت مغیرہ کے بعد زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کیا جو پہلے بھرہ کے گور نرتھے۔ حضرت امام بخاری رواینی نے کتاب الایمان کو اس مدیث پر ختم کیا جس میں اشارہ ہے کہ حضرت جریر بزاینی کی طرح میں نے جو کچھ یماں لکھا ہے محض مسلمانوں کی خیر خوابی اور بھلائی مقصود ہے ہرگز کسی سے عناد اور تعصب نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے چلے آتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ ساتھ بی حضرت امام قدس سرہ نے یمال یہ بھی اشارہ کیا کہ بیں نے بھیشہ صرو تحل سے کام لیتے ہوئے معانی کو پہند کیا ہے ہیں آنے والے مسلمان بھی قیامت تک میری مغفرت کے لئے دعاکرتے رہاکریں۔ غفراللہ لہ آئین۔

صاحب الیناح البخاری نے کیا خوب فرمایا ہے کہ "امام ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے ابواب سابقہ میں مرچیہ 'خارجیہ اور کہیں بعض اہل سنت پر تعریضات کی ہیں لیکن ہماری نیت ہیں اخلاص ہے۔ خواہ مخواہ کی چھیڑ چھاڑ ہمارا مقصد نہیں اور نہ ہمیں شهرت کی ہوس ہے بلکہ یہ ایک خیرخواہی کے جذبہ سے ہم نے کیا اور جمال کوئی فرقہ بھٹک کمیایا کسی انسان کی رائے ہمیں درست نظرنہ آئی وہاں ہم نے بہ نیت ثواب صحیح بات وضاحت سے بیان کر دی۔ " (ایسناح البخاری ' ص: ۳۲۸)

امام قطلائی فرماتے ہیں۔ والنصبحة من نصحة العسل اذا صفيته من الشمع اومن النصح و هو الخياطة بالنصحة ليني لفظ نصيحت محمد "العسل سے ماخوذ ہے جب شمد موم سے الگ کر ليا گيا ہو يا تصيحت سوئى سے سينے کے معنی بي ہے جس سے گیڑے کے مختلف کوڑے و ڑجو ڑ جو ڑجو ٹر کر ایک کر دیتے جاتے ہیں۔ اس طرح تصیحت بمعنی فیرخوابی سے مسلمانوں کا باہمی اتحاد مطلوب ہے۔ (الحمداللہ کہ کتاب الایمان آج اوا خر ذی الحجہ ۱۸۸ الھ کو بروز یک شنبہ ختم ہوئی۔ راز)

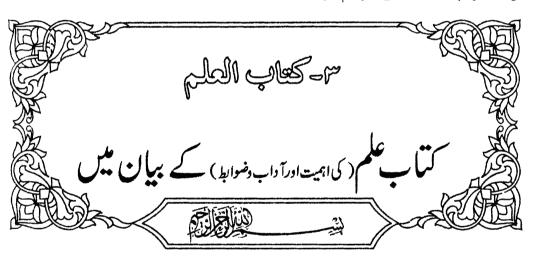

حضرت المام بخاری قدس سرو کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو اس لئے لائے کہ ایمان اور علم میں ایک زیردست رابطہ ہے اور ایمان کے بعد دو سری اہم چیز علم ہے۔ جس کا خزانہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف جو کچھ ہو اے علم نہیں بلکہ جسل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ عام بول چال میں علم کے معنی جانے کے ہیں اور جسل ناجانا اس کی ضد ہے۔ پس پخیل دین کے لئے ایمان اور اسلام کی تفصیلات کا جانتا ہے حد ضروری ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَةُ ﴾ (فاطر: ٢٨) الله کے جانے والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے علم نے ان کے داخوں سے جسل کے پردوں کو دور کردیا ہے۔ پس وہ رکھنے والوں کی مثال جی اور جانل اندھوں کی مثال ہیں۔ چے ہے لا یستوی الاعمی والبصیر

باب علم کی فضیلت کے بیان میں اور اللہ پاک نے

١ – بَابُ فَصْلِ العِلْمِ، وَقُولِ ا للهِ

﴿يَرْفَعِ اللهِ اللَّذِيْنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَاللَّذِيْنَ أُولُوا مِنكُمْ وَاللَّذِيْنَ أُولُولُ أُولُوا اللَّهِ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ وَقُولِه عَزْ وَجَلُّ: ﴿وَبُ زِفْنِيْ عِزْ وَجَلُّ: ﴿وَبُ زِفْنِيْ عِزْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

جوتم میں ایماندار ہیں اور جن کوعلم دیا گیاہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبرہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ طہ میں) فرمایا (کہ یوں دعاکیا کرو) پروردگار مجھ کوعلم میں تق عطا فرما۔

حضرت امام قدس سرہ نے نفیلت علم کے بارے میں قرآن مجید کی ان دو آیات ہی کو کافی سمجھا' اس لئے کہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے خود اہل علم کے لئے بلند درجات کی بٹارت دی ہے اور دو سری میں علمی ترقی کے لئے دعا کرنے کی ہدایت کی گئے۔ نیز پہلی آیت میں ایکان و علم کا رابطہ فہ کور ہے اور ایمان کو علم پر مقدم کیا گیا ہے۔ جس میں حضرت امام قدس سرہ کے حسن ترتیب بیان پر بھی ایک لطیف اشارہ ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی پہلے کتاب الایمان پھر کتاب العلم کا انعقاد فرمایا ہے۔ آیت میں ایمان اور علم ہر دو کو ترقی درجات کے لئے ضروری قرار دیا۔ درجات جمع سالم اور محرہ ہونے کی وجہ سے غیر معین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان درجات کی کوئی حد نہیں جو اہل علم کو حاصل ہوں گے۔

٢ بَابُ مَنْ مُثِلَ عِلْمًا
 وَهُوَ مُشْتَفِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتُمْ الْحَدِيْثَ ثُمُّ
 أَجَابَ السَّائِلَ

باب اس بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دو سری بات میں مشغول ہو پس(ادب کا تقاضاہے کہ)وہ پہلے اپنی بات پوری کرلے پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔

(۵۹) ہم سے محمہ بن سان نے بیان کیا کہا ہم سے فلجے نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ (فلج) نے بیان کیا کہا ہلال بن علی نے 'انہول نے عطاء میرے باپ (فلج) نے بیان کیا کہا ہلال بن علی نے 'انہول نے عطاء بن بیار سے نقل کیا' انہول نے حضرت ابو ہریہ والتی سے کہ ایک بار آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم لوگوں میں بیٹے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ استے میں ایک دیساتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آپ آپ بی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ (جو مجلس میں تھے) کئے آپ نے دیساتی کی بات سنی لیکن پند رہو مجلس میں تھے) کئے گئے آپ نے دیساتی کی بات سنی لیکن پند نہیں کی اور بعض کئے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی بی نہیں۔ جب آپ اپنی بوری کر چکے تو میں سجھتا ہوں کہ آپ نہیں۔ نیوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کمال گیا اس

٩٥- حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِنَانِ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِنَانِ حَدُّنَنِي لِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّلْبِرِ:
قَالَ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ قُلْيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فَقَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فَقَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فَقَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَسْمَعْ. حَتَى إِذَا قَعْنَى حَدِيثَةً قَالَ: ((أَيْنَ مَسْمَعْ. حَتَى إِذَا قَعْنَى حَدِيثَةً قَالَ: هَا أَنَا يَا أَرَاهُ السَّاعِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟)) قال: هَا أَنَا يَا

رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ﴿﴿فَإِذَا حَنْيُمَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ﴾. فَقَالَ: كَيْفَ إِصَاعَتُها؟ قَالَ: ﴿﴿إِذَا وُسِّلَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ﴾. [طرفه في : ٦٤٩٦].

(دیماتی) نے کما (حضور) میں موجود ہوں۔ آپ نے فرالیا کہ جب المات (ایمانداری دنیا ہے) اٹھر جائے تو قیامت قائم ہونے کا انظار کر۔ اس نے کما ایمانداری اٹھنے کا کیامطلب ہے؟ آپ نے فرالیا کہ جب (حکومت کے کاروبار) نالائق لوگوں کو سونپ دیئے جائیں تو قامت کا انظار کر۔

آپ و سری باتوں میں مضول تے اس لئے اس کا جواب بعد میں دیا۔ بیمی سے حضرت امام کا مقصود باب ثابت ہوا اور المستحد المستحد اللہ علی آداب میں یہ ضروری ادب ہے کہ شاگر دموقع کل دیکھ کر استاد سے بات کریں۔ کوئی اور مخفی بات کر دہا ہو تو جب تک وہ قارغ نہ ہو در میان میں دخل اندازی نہ کریں۔ امام قسطلاتی فرماتے ہیں۔ و انعا لم یجبہ علیه المصلوة والسلام لانه بحتمل ان یکون لانتظار الوحی اویکون مشغولا بجواب سائل اخو و یو خذ منه انه ینبغی للعالم والقاضی و نحوهما رعایة تقدم الاسبق لین آپ نے شاید دحی کے انتظار میں اس کو جواب نہ دیا یا آپ دو سرے سائل کے جواب میں معروف تھے۔ اس سے یہ مجی ثابت ہوا کہ عالم اور قاضی صاحبان کو پہلے آنے والوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔

#### بلباس کے بارے میں جس نے علمی مسائل کے لئے اپنی آواز کو بلند کیا

(۱۴) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے ابوبھر
سے بیان کیا انہوں نے بوسف بن ما کہ سے انہوں نے عبداللہ بن
عروسے انہوں نے کماا یک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آنخضرت مالیجا ہم
سے پیچے رہ گئے اور آپ ہم سے اس وقت ملے جب (عصری) نماز کا
وقت آن پنچا تھا ہم (جلدی جلدی) وضو کر رہے تھے۔ پس پاؤں کو
خوب دھونے کے بدل ہم یوں بی سادھورہے تھے۔ (یہ حال دیکھ ک)
آپ نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایرایوں کی خرابی دوزخ سے ہونے
والی ہے دویا تین بار آپ نے (یوں بی بلند آواز سے) فرملیا۔

#### ٣- بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْلَهُ بالعِلْم

٣٠- خدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَمَالَ: تَحَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ فَكَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْمَقَنَنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا، فَجَمَلْنا وَقَدْ أَرْمَقَنَنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا، فَجَمَلْنا مَسْتَحُ عَلَى الْجُلِنَا، فَنَادَى بأَعْلَى صَوْبِهِ (وَيَلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرْتِينِ أَوْ (رَبِيلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرْتِينِ أَوْ لَلْكَلْ. إطرفاه في : ٩٦، ٣٩٦].

ا بند آوازے کوئی بات کرنا شان نبوی کے ظاف ہے کوئکہ آپ کی شان میں لیس بصعاب آیا ہے کہ آپ شوروغل کرنے المیت المیت اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے بتا ہے کہ آپ شوروغل کرنے ہوا کہ میائل کے بتانے کے لئے آپ بھی آواز کو بلند بھی فرا دیے تھے۔ خلبہ کے وقت بھی آپ کی بھی عادت مبارکہ تھی بھیاکہ مسلم شریف میں حضرت جابڑے مودی ہے کہ آپ جب خطبہ دیے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ ترجمہ باب ای سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا مقعد لوگوں کو آگاء کرنا تھا کہ جلدی کی وجہ سے ایریوں کو خشک نہ رہے دیں 'یہ خشکی ان ایریوں کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ یہ سنر کمہ سے میند کی طرف تھا۔

اللہ محدث کا فقط حد ثنا و اخبر ناو افہانا

#### استعال کرنا صحیح ہے

جیسا کہ امام حمیدی نے کہا کہ ابن عیبنہ کے نزدیک الفاظ حدثنا اور انبانا اور سمعت ایک ہی تھے ۔۔۔۔۔۔ اور عبداللہ بن مسعود نے بھی یوں ہی کہا حدثنا دسول الله صلی الله علیه وسلم درحالیکہ آپ بچوں کے سے تھے۔ اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا' میں نے آخضرت ملٹائیا سے یہ بات سی اور ابوالعالیہ کہا کہ ہم سے رسول اللہ ملٹی ہے دوحد یثیں بیان کیس اور ابوالعالیہ نے روایت کیا ابن عباس بی ہی ہے انہوں نے آخضرت ملٹائیا سے وروایت کی اور آپ نے اپنے پروردگار سے اور انو ہریرہ بھاتھ نے آخضرت ملٹائیا سے بودردگار سے۔ اور ابو ہریرہ بھاتھ نے آخضرت ملٹائیا سے بودردگار سے۔ اور ابو ہریرہ بھاتھ نے آخضرت ملٹائیا سے بودردگار سے۔ اور ابو ہریرہ بھاتھ نے آخضرت کی اور آپ نے اپنے بروردگار سے۔ اور ابو ہریرہ بھاتھ نے آخضرت سے بودایت کی۔ کہا آپ اس کو تمہارے رب تبارک و تعالی سے روایت کی۔ کہا آپ اس کو تمہارے رب تبارک و تعالی سے روایت کی۔ کہا آپ اس کو تمہارے رب تبارک و تعالی

حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿
وَهُوَ الصَّادِقُ المَصَدُّوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ النّبِي ﴿ كَلِمَةً. كَذَا وَقَالَ حُدَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُسُولُ اللهِ ﴿
وَقَالَ حُدَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُسُولُ اللهِ ﴿
حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْن

(أَخْبَرَنَا) وَ (أَنْبَأَنَا)

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْن عُيَيْنَةَ

عُبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فِيْمَا يَوْوِيْهِ عَنْ رَبُّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِيُّ ﴿ يَرُويِهِ عَنْ رَبُّهِ

عَزُّ وَجَلُّ. وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَروِيهِ عَنْ رَبُّكُمْ عَزُّوَجَلًّ.

آ معرت امام روافتہ کا مقصد ہے ہے کہ محد ثمین کی نقل در نقل کی اصطلاح میں الفاظ حدثنا واحبونا و انبانا کا استعال ان کا خود المجاد کردہ نہیں ہے۔ بلکہ خود آنخضرت ماٹھ کیا اور صحابہ و تابعین کے پاک زمانوں میں بھی نقل در نقل کے لئے ان ہی لفظوں کا استعال ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام یمال ان چھ روایات کو بغیر سند کے لائے ہیں۔ دو سرے مقامات پر ان کی اسناد موجود ہیں۔ اسناد کا علم دین میں بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ محد ثمین کرام نے بچ فرمایا ہے کہ الاسناد من الدین ولو لا الاسناد لفال من شاء ماشاء لیعنی اسناد بھی دین ہی میں داخل ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو بچھ آتا دہ کہہ ڈالا۔ گر علم اسناد نے صحت نقل کے لئے حد بندی کردی ہے اور میں محد ثمین کرام کی بوری نظر ہوتی ہیں اور رجال کے مالہ و ما علیہ پر ان کی بوری نظر ہوتی ہے کہ وہ علم اللہ کے مالہ و ما علیہ پر ان کی بوری نظر ہوتی ہے کہ وہ کا کہ استور کے مام بوتے ہیں اور رجال کے مالہ و ما علیہ پر ان کی بوری نظر ہوتی ہے کہ وہ کا کہ کہ دور کے سامنے نہیں ٹھر سکا۔

19- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ غِنِ ابْنِ غَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ السُّلِمِ، فَحَدَّلُونِي مَا هِي؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجِرِ البَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الْفَذ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنْهَا النَّحْلَةُ، فاسْتَحَيَّتُ : ثَمَّ قَالُوا : حَدَثْنَا مَا هِيَ يَا

(۱۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعفر فی بیان کیا کہا ہم سے اساعیل بن جعر اللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے بیخ نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی ہی ہے۔ بناؤ وہ کون سادرخت ہے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کی ہی ہے۔ بناؤ وہ کون سادرخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ تھجور کادرخت ہے۔ گر میں اینی (کم سنی کی) شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ میں اینی (کم سنی کی) شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ میں اینی (کم سنی کی) شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہی ہے پوچھا کہ وہ کونسادرخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تھجور کان خیت میں

۲۲، کاورخت ہے۔

رَسُولَ ا للهِ. قَالَ : ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

[أطرافه في : ۲۲، ۲۲، ۱۳۱، ۲۲۰۹،

APF3, 3330, A330, YTIF,

3317].

اس روایت کو حضرت امام قدس مرہ اس باب میں اس کے لائے ہیں کہ اس میں لفظ حدثنا و حد نونی خود آخضرت التہ اللہ خود استہ میں اس کے لائے ہیں کہ اس میں لفظ حدثنا و حد نونی خود آخضرت التہ اللہ خود اللہ خود آن مجید بی سے اس اللہ اللہ خود آن مجید بی سے ان سب کا جوت ہے۔ جیسا کہ سورہ تحریم میں ہے ﴿ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَائِي الْفَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ (التحریم: ۳) (اس عورت نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں کس نے خردی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کو اس نے خردی جو جانے والا خرر کھنے والا پروردگار عالم ہے) پس معرین حدیث کی بیہ مفوات کہ علم حدیث عمد نبوی کے بعد کی ایجاد ہے بالکل غلط اور قرآن مجید کے بالکل خلاف اور واقعات کے بھی بالکل خلاف ہے۔

## ٥- بَابُ طَرْحِ الإِمامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أصحابهِ

لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

77 - حَدُّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلْيَمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلْيَمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: دِينَارِ عَنِ النّبِيِّ عَمْلَ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلَمِ، حَدُّتُونِي مَا هِي؟)) وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسْلَمِ، حَدُّتُونِي مَا هِي؟)) قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِيْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((النَّخْلَةُ)). [راجع: ٢١]

## باب اس بارے میں کہ استادایے شاگر دوں کاعلم آزمانے کے لیے ان سے کوئی سوال کرے۔ (یعنی امتحان لینے کابیان)

(17) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ بن عمر بیان کیا' انہوں عبداللہ بن عمر بیان کیا' انہوں عبداللہ بن عمر بیان کیا' انہوں عبداللہ بن عمر بی بی مختل سے کہ (ایک مرتب) آپ نے فرمایا ورختوں میں سے ایک ورخت ایسا ہے کہ اس کے بیتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یمی مثال ہے بتلاؤوہ کونسا درخت ہے؟ یہ من کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ تھجور کا درخت ہے لیکن (وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے اس لئے) مجھے کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ آخر طحابہ نے بتلا کہ وہ تھجور کا درخت ہے۔

اس حدیث اور واقعہ نبوی سے طالب علموں کا امتحان لینا ثابت ہوا۔ جبکہ تھجور کے درخت سے مسلمان کی تشبیہ اس طرح ہوئی کہ مسلمان متوکل علی اللہ ہو کر ہر حال میں ہیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ **بِابِ شَاكُر د كااستاد كے سامنے بڑھنااوراس كوسنانا** روایت مدیث كا ایک طریقہ تو یہ ہے كہ شخ اینے شاگر د كو مدیث بڑھ كر سائے۔ ای طرح بيں بھی ہے كہ شاگر داستاد كو بڑھ كر سائے۔ بعض لوگ دو سرے طریقوں میں کلام کرتے تھے۔ اس لئے حضرت امام ؓ نے یہ باب منعقد کر کے بتلا دیا کہ ہر دو طریقے جائز اور

ورَأَى الْحَسَنُ وَسُفيَانُ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً. وَاحْتَجُ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بَحَدِيثِ ضِمَامٍ بْنِ لَعْلَبَةً قَالَ لِلنَّبِيُّ اللهُ آمَرَكَ أَنْ تُقِيْمَ الصَّلُوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ هُ ، أَخْبَرَ ضِمَامٌ قُومَه بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتِجُ مَالِكُ بالصُّكُّ يُقْرُأُ عَلَى الْقَومِ فَيَقُولُونَ: أَشَهَدَنَا فُلانً، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِىء فَيَقُولُ الْقَارىء: أَقَراَنِيْ فُلاَنَّ.

اور امام حسن بصری اور سفیان توری اور مالک نے شاگر د کے بڑھنے کو جائز کما ہے اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل منام بن ثعلبہ کی مدیث سے لی ہے۔ اس نے آخضرت سائیا سے عرض کیا تھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ علم فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ (گویا) آنخضرت سائے کے سامنے پر منابی مھرا۔ ضام نے پھر جاکر اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا۔ اور امام مالک نے دستاویز سے ولیل لی جو قوم کے سامنے بڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلال فخص نے دستاویزیر گواہ کیا اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے چھر کہتا ہے جھ کو فلال نے پڑھایا۔

این بطال نے کما کہ دستاویز والی دلیل بہت ہی پختہ ہے کیونکہ شہادت تو اخبار سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مطلب ریہ کہ صاحب معاملہ کو دستاویز بڑھ کر سائی جائے اور وہ گواہوں کے سامنے کمہ دے کہ ہاں یہ دستاویز صحح ہے تو گواہ اس پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اس طرح جب عالم کو کتاب پڑھ کر سائی جائے اور وہ اس کا قرار کرے تو اس سے روایت کرنا صحح ہو گا۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سَلامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَن عَوفٍ عَن الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بأسَ بالقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرىءَ عَلَى الْمُحَدُّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: حَدَّثَنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِم يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ سَعِيْدٍ - هُوَ الْمُقْبُرِيُّ -عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ

ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا کما انہوں نے عوف سے انہوں نے حسن بھری سے انہوں نے کما عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا انہوں نے سفیان توری سے سنا وہ كت تتے جب كوئى فخص محدث كو حديث يرم كرسائے تو كھ قباحت نہیں اگر یوں کے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا۔ اور میں نے ابو عاصم ے سنا وہ امام مالک اور سفیان توری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو یڑھ کرسانا اور عالم کاشاگر دول کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔

(١٢٣) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كما جم سے ليث نے بیان کیا' انہوں نے سعید مقبری سے' انہوں نے شریک بن عبدالله بن الى نمرے 'انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ ایک بار ہم معجد میں آنخفرت ملتجانیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے' اتنے میں ایک فمخص

جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُل عَلَى جَمَل فَأَنَاخَهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ؟ -وَالنَّهِيُّ ﴾ مُتَكِّيءٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ – فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَصُ الْمُتَّكِىءُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ. فَقَالَ لَهُ النُّبِي ﴾: ((قَدْ أَجَبُّنك)): فَقَالَ الرُّجُلُ: إِنَّى سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْسَأَلَةِ، فَلا تُجِدُ عَلَيٌ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: ((سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ)). فَقَالَ: أَسْأَلُكَ برَبُّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ، آلله أَرْسَلُكَ إِلَى النَّاس كُلُّهُمْ؟ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ نَعَمْ)). قَالَ : أنْشُدُكَ باللهِ، آلله أَمْرَكَ أَنْ تُصَلِّي الصُّلُوَاتِ الخَمْسَ فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمُّ نَعَمْ)). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشُّهْرَ مِنَ السُّنَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمُّ نَعَمْ)). قَالَ: أَنْشُدُكَ با للهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائنا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمُّ نَعَمْ)). فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا جَنْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبةَ

أَخُو بَنِي سَعْلِدِ بْن بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى

وَعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْد عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کومسجد میں بٹھا کرباندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا (بھائیو) تم لوگوں میں محمد (سائھیام) کون سے ہیں۔ آنخضرت سائھیا اس وقت لوگوں میں تکید لگائے بیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا (حفرت) محمد (النائل) بير سفيد رنگ والے بزرگ بين جو تكيير لگائے ہوئے تشريف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب مواکہ اے عبدالمطلب کے فرزند! آپ نے فرمایا ۔ کمویس آپ کی بات س رہاموں۔ وہ بولامیں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا جاہتا ہوں اور ذرا مختی ہے بھی پوچھوں گا تو آپ این ول میں برانہ مانے گا۔ آپ نے فرمایا سیس جو تمهارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کماکہ میں آپ کو آپ کے رب اور الکلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قتم دے کر بوچھتا ہوں کیا آپ کو الله نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بناکر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ! پھراس نے کمامیں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کیااللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آب نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ! پھر کھنے لگا میں آپ کو اللہ کی فقم وے کر پوچھتا ہوں کہ کیااللہ نے آپ کو بیہ تھم دیا ہے کہ سال بھرمیں اس مهينه رمضان كے روزے ركھو۔ آپ نے فرمايا بال يا ميرے الله! پھر کہنے لگامیں آپ کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوۃ وصول کر کے ہمارے مختاجوں میں بانٹ دیا کریں۔ آنخضرت الله إلى فرمايا مال يا ميرا الله! تبوه فخص كن لكاجو تحكم آب الله ك ياس سے لائے ميں ' ميں ان ير ايمان لايا اور ميں اين قوم ك لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا (تحقیق حال کے لئے) آیا ہوں۔ میرا نام ضام بن تعلبہ ہے۔ میں بنی سعد بن برکے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو (لیث کی طرح) موی اور علی بن عبدالحمید نے سلیمان سے روایت کیا' انہوں نے ثابت سے' انہوں نے انس سے' انہوں نے بھی مضمون آنخضرت مانا ہے نقل کیا ہے۔

مسلم کی روایت میں جج کا بھی ذکر ہے۔ مند احد میں حضرت ابن عباس بی ایک کی روایت میں یوں ہے فاناخ بعیرہ علی باب المسجد یعنی اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر باندھ دیا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے سوالات کے اور آپ بھی بے تکلفی سے جواب دیتے رہے اور لفظ مبارک اللهم نعم کا استعال فرماتے رہے۔ اللهم تمام اسائے حنیٰ کے قائم مقائم ہے' اس لئے گویا آپ نے جواب کے وقت پورے اساء حنیٰ کو شامل فرما لیا۔ یہ عربوں کے محادرے کے مطابق بھی تھا کہ وہ وثوق کال کے مقام پر اللہ کا نام بطور قتم استعال کرتے تھے۔ صام کا آنا ہے کی بات ہے جیسا کہ محمد بن اسحاق اور ابو عبیدہ وغیرہ کی تحقیق ہے' اس کی تائید طبرانی کی روایت سے ہوتی ہے جس کے راوی ابن عباس میں اور ظاہر ہے کہ وہ فتح کمہ کے بعد تشریف لائے تھے۔

حضرت امام بخاری رمایھ کا مقصدیہ ہے کہ عرض و قرأت کا طریقہ بھی معتبر ہے جیبا کہ ضام نے بہت می دینی ہاتوں کو آپ ک سامنے پیش کیا اور آپ تصدیق فرماتے رہے۔ پھر ضام اپنی قوم کے ہاں گئے اور انہوں نے ان کا اعتبار کیا اور ایمان لائے۔

حاکم نے اس روایت سے عالی سند کے حصول کی نفیلت پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ ضام نے اپنے ہاں آپ کے قاصد کے ذرایعہ یہ ساری باتیں معلوم کیا۔ للذا اگر کسی کے پاس کوئی روایت یہ ساری باتیں معلوم کیا۔ للذا اگر کسی کے پاس کوئی روایت چند واسطوں سے ہو اور کسی شیخ کی اجازت سے ان واسطوں میں کمی آ سکتی ہو تو ملاقات کر کے عالی سند حاصل کرنا ہر حال بدی نفیلت کی چیزہے۔

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَتَانَا وَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّ الله وَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّ الله عَزُوجَلً أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ الله عَزُوجَلٌ قَالَ الله عَرُوجَلٌ قَالَ الله عَرُوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَرُوجَلُ قَالَ الله عَرُوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ الله الله عَرُوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله الله عَرْوجَلُ قَالَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہاہم سے سلیمان بن مغیرہ نے بیان کیا کہ ہم سے ثابت نے انس سے نقل کیا انہوں نے فرملیا کہ ہم کو قرآن کریم میں رسول اکرم طائیا ہے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھااور ہم کواس لئے یہ بات پند تھی کہ کوئی ہوشیار دیماتی آئے اور آپ سے دین امور پوتھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ويهاتى آيا اور اس نے كهاكه (اے محد اللَّهِيم !) جمارے بال آپ كاملغ کیا تھا۔ جس نے ہم کو خبردی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے ایا آپ کا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے بالکل سے کما ہے۔ پھراس نے بوچھا کہ آسان کس نے پیدا کئے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے۔ پھراس نے یوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے۔ پھراس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ عزوجل نے۔ پھراس نے کہا کہ پس اس ذات کی قتم دے کر آپ ہے یو چھتا ہوں جس نے زمین و آسان اور بہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کئے کہ کیا اللہ عزوجل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل سے ہے۔ (اللہ نے مجھ کو رسول

أَرْسَلُكَ قَالَ نَعْمْ قَالَ زَعْمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْهَا حَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ زَكَاةً عَلَى عَلَيْهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ زَكَاةً عَلَى أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلُكَ أَرْسَلُكَ أَرْسَلُكَ مَكْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلُكَ الله أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلُكَ الله أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا حِجُ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً عَلَيْنَا حِجُ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلُكَ آلله أَمْرِكُ أَنْ الْمَعْمُ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَنَكَ آلله أَمْرَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ أَنْقُصُ أَلَاكًا عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْ صَدَقَ لَيْدُ عُلَيْهِ وَسَلَم إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلُنُ الْجَنَّةِ .

بنایا ہے) پھراس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتالیا ہے کہ ہم پر پانچ وقت کی نمازیں اور مال سے زکوۃ اوا کرنا اسلامی فرائف ہیں 'کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے بالکل پچ کہا ہے۔ پھراس نے کہا آپ کو اس ذات کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو اس زات کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو اس زات کی قتم درست ہے۔ پھروہ بولا آپ کے قاصد کا آپ نے فرمایا ہاں بالکل درست ہے۔ پھروہ بولا آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہواس پر بیت اللہ کا جج فرض خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہوا اس پر بیت اللہ کا جج فرض قتم دیکر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ کیا اللہ ہی نے قتم دیکر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ کیا اللہ ہی نے قتم ہے۔ آپ کو یہ تکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھروہ کئے لگا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں ان باتوں پر پچھ زیادہ کروں گانہ کم کروں گا۔ (بلکہ ان ہی کے مطابق ان باتوں پر پچھ زیادہ کروں گانہ کم کروں گا۔ (بلکہ ان ہی کے مطابق اپنی زندگی گزار دوں گا) آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی اس بات کو پچ

منعانی نے کما کہ یہ حدیث اس مقام پر ای ایک نسخہ بخاری میں ہے جو فربری پر پڑھا گیا اور کمی نسخہ میں نہیں ہے۔ شرح فلائی میں بھی یہ روایت یمال نہیں ہے۔ بہر عال صحابہ کرام کو غیر ضروری سوالات کرنے ہے روک دیا گیا تھا۔ وہ احتیاطاً خاموثی اختیار کر کے منتظر رہا کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدی آ کر مسائل معلوم کرے اور ہم کو سننے کا موقع مل جائے۔ اس روایت میں بھی شاید وہی صنام بن ثعلبہ مراد ہیں جن کا ذکر پچپلی روایت میں آ چکا ہے۔ اس کے تمام سوالات کا تعلق اصول و فرائض دین سے متعلق تھا۔ آپ نے بھی اصول طور پر فرائض ہی کا ذکر فرمایا۔ نوافل فرائض کے تابع ہیں چندال ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اس کئے اس بارے میں آپ نے سکوت فرمایا۔ اس سنن و نوافل کی اہمیت جو اپنی جگہ پر مسلم ہے وہ کم نہیں ہوئی۔

ا بیک بے جا الزام: صاحب ایضاح البغاری جیسے سجیدہ مرتب کو خدا جانے کیا سوجھی کہ حدیث طلحہ بن عبیداللہ ہو کتاب الایمان میں بذیل باب الزکوۃ من الاسلام فہ کور ہوئی ہے اس میں آنے والے مخص کو اہل نجد سے بتلایا گیا ہے۔ بعض شار حین کا خیال ہے کہ بیہ ضام بن ثعلیہ ہی ہیں۔ بمرطال اس ذیل میں آپ نے ایک عجیب سرخی "دور حاضرہ کا ایک فتنہ" سے قائم فرمائی ہے۔ پھراس کی توضیح یوں کی ہے کہ "اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنن کے اہتمام سے پہلو تھی کرتے ہیں۔" (ایضاح البخاری جلد: ۳/م ص ۱۳۸۱)

المحدیث پر بید الزام اس قدر بے جاہے کہ اس پر جننی بھی نفرین کی جائے کم ہے۔ کاش آپ غور کرتے اور سوچتے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ جو جماعت سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاں انتمائی معتوب ہے۔ وہ بھلا سنن کے اہتمام سے پہلوشی کرے ' بیر بالکل غلط ہے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی مخص الیا کر گذرتا ہے تو اس فعل کا وہ خود ذمہ دار ہے یوں کتنے مسلمان خود نماز علم کے بارے بیں کے اور کھوٹی کھی کے اور کھوٹی کے اور کھوٹی کے اور کھوٹی کے اور کھوٹی کھی کے اور کھوٹی کے اور ک

فرض بی سے پہلوتی کرتے ہیں تو کیا کسی غیر مسلم کا سے کہنا درست ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت بی نہیں۔ الجدیث کا تو نعرہ بی سے ہے۔

#### اعاشقیم بے ول ولدارہا محم ابلیلیم نالاں گلزار ما محم ا

ہاں! اہلحدیث یہ ضرور کہتے ہیں کہ فرض و سنن و نوافل کے مراتب الگ الگ ہیں۔ کوئی مخض بھی کمی معقول عذر کی بنا پر اگر سنن و نوافل سے محروم رہ جائے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ نہ اس کی اداکردہ فرض نماز پر اس کا پچھ اثر پڑے گا'اگر اہل صدیث ایسا کہتے ہیں تو یہ بالکل بجا ہے۔ اس لئے کہ یہ تو خود آپ کا بھی فتوی ہے۔ جیسا کہ آپ خود ای کتاب میں فرہا رہے ہیں' آپ کے لفظ یہ ہیں۔ "آپ نے اس کے ہے کم و کاست عمل کرنے کی قتم پر دخول جنت کی بشارت دی کیونکہ اگر بالفرض وہ صرف انہیں تعلیمات پر اکتفاکر رہا ہے اور سنن و نوافل کو شامل نہیں کر رہا ہے۔ تب بھی دخول جنت کے لئے تو کافی ہے۔" (الیناح' جلد: ۵/ص: انسی صد افسوس کہ آپ یمال ان کو داخل جنت فرا رہے ہیں اور پچھلے مقام پر آپ بی اسے "دور حاضرہ کا ایک فتنہ" بتلاتے ہیں۔ ہم کو آپ کی انسان پند طبیعت سے پوری توقع ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح فرما دیں گے۔

#### باب مناولہ کابیان اور اہل علم کاعلمی باتیں لکھ کر (دو بسرے)شہروں کی طرف بھیجنا۔

اور حضرت انس بزائر نے فرمایا کہ حضرت عثمان بزائر نے مصاحف (یعنی قرآن) ککھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا۔ اور عبداللہ بن عمر کی بن سعید 'اور امام مالک ؒ کے نزدیک بیر (کتابت) جائز ہے۔ اور بعض اہل حجاز نے مناولہ پر رسول اللہ طلق کیا کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے امیر لشکر کے لئے خط کھا تھا۔ پھر اقاصد سے) فرمایا تھا کہ جب تک تم فلال فلال جگہ نہ پہنچ جاؤاس خط کو مت پڑھا درجو آپ کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔

(۱۲۲) اساعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی انہوں نے ابن شماب سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود اسے نقل کیا کہ ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اللہ مائی کے ایک سے عبداللہ بن عباس بی شائے نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی کے ایک مخص کو اپنا ایک خط دے کر جمیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے جام نے وہ خط کسری (شاہ بحرین کے جام نے وہ خط کسری (شاہ

# ٧ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَان

وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ المَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْتَى بْنُ سَعِيْدِ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا. وَأَحْتَجُ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمَنَاوَلَةِ بَحَدِيْثِ النّبِيِّ فَلَمَّ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيْدِ السّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ : لاَ تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ السّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ : لاَ تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانُ فَرَأَهُ عَلَى النّسِ وَأَخْبَرَهُم بِأَمْوِ النّبِي فَقَلَ اللهِ قَالَ: عَرْقُهُم بِأَمْوِ النّبِي فَلَى الْمَكَانُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَرْقُهُم بِنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ حَدَّثِي اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَادِ فَلَا مُنَ يَنْ الْمَادِ اللهِ الْهِ الْمَادِي اللهِ الْمُنْ الْمَدُودِ أَنْ يَنْ عَلَيْنَ الْمُولَ الْمُ اللهِ الْمُؤْدِ وَالْمَادُ اللهِ الْمُؤْدُ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْدِ اللهِ الله

مکڑے مکڑے ہو جائیں۔

ابران) کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھاتو چاک کرڈالا

(راوی کتے ہیں) اور میراخیال ہے کہ ابن مسیب نے (اس کے بعد)

مجھ سے کہا کہ (اس واقعہ کو سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ائل ایران کے لئے بد دعاکی کہ وہ (بھی جاک شدہ خط کی طرح)

البَحْرَيْن، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ البَحْرَينِ إلَى كِسْرى، فَلَمَّا قِرأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ه ان يُمَزُّقُوا كُلُّ مُمَزُّقِ.

آأطرافه في: ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٢٢٢٦].

الله في بهت جلد اين سيح رسول كي دعا كا اثر ظاهر كرديا-

٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا لله أَخْبِرَنَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِي ﴿ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ -فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُونَ كِتَابًا إلاَّ مَحْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَياضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.

آأطرافه في : ۲۹۳۸، ۱۸۸۰، ۲۷۸۰، 37x0, 07x0, 77x0, 75/7].

(10) مم سے ابوالحن محد بن مقاتل نے بیان کیا' ان سے عبداللہ نے 'انہیں شعبہ نے قمادہ سے خبردی 'وہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت كرتے ہيں انهول نے فرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (سمى بادشاہ كے نام دعوت اسلام دينے كے ليے) ایک خط لکھایا لکھنے کاارادہ کیا تو آپ ہے کما گیا کہ وہ بغیر مبرکے خط نمیں پڑھتے (لعنی بے مرکے خط کو متند نمیں سجھتے) تب آگ نے چاندی کی انگو تھی بنوائی۔ جس میں "مجمہ رسول اللہ "کندہ تھا۔ گویا میں (آج بھی) آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دکھ رہا ہوں۔ (شعبہ راوی مدیث کتے ہیں کہ) میں نے قادہ سے بوچھا کہ بیاس نے کما (كه) اس ير "محمد رسول الله" كنده تفا؟ انبول في جواب ديا انس رضی اللہ عنہ نے۔

ا مناولہ اصطلاح محدثین میں اے کتے ہیں اپنی اصل مرویات اور مسموعات کی کتاب جس میں اپنے استادول سے سن کر میرین کار رکھی ہوں اپنے کس شاکر دے حوالہ کر دی جائے اور اس کتاب میں درج شدہ احادیث کو روایت کرنے کی اس کو اجازت بھی دے دی جائے ' تو یہ جائز ہے اور حضرت امام بخاری کی مراد ہی ہے۔ اگر اپنی کتاب حوالہ کرتے ہوئے روایت کرنے کی اجازت نہ دے تو اس صورت میں حدانی یا اخبرنی فلان کمنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر ۱۲۳ میں کسریٰ کے لئے بد دعا کا ذکر ہے کیونکہ اس نے آپ کا نامہ مبارک چاک کر ڈالا تھا' چنانچہ خود اس کے بیٹے نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ سوجب وہ مرنے لگا تو اس نے دواؤں کا خزانہ کھولا اور زہر کے ڈب پر لکھ دیا کہ بیہ دوا قوت باہ کے لئے اکسیر ہے۔ وہ بیٹا جماع کا بہت شوق رکھتا تھاجب وہ مرگیا اور اس کے بیٹے نے دوا خانے میں اس ڈب پر یہ لکھا ہوا دیکھا تو اس کو وہ کھا گیا اور وہ بھی مر گیا۔ اس دن سے اس سلطنت میں تنزل شروع ہوا' آخر حضرت عمر الله كاعتم عد خلافت مين ان كانام و نشان بھي باقي نسين رہا۔ ايران كے جربادشاه كالقب كسرى مواكر تا تھا۔ اس زمانے ك کسری کا نام پرویز بن ہرمزبن نوشیروان تھا' ای کو خسرو پرویز بھی کہتے ہیں۔ اس کے قاتل بیٹے کا نام شیرویہ تھا' خلافت فاروتی میں سعد بن الی و قاص بواٹھ کے ہاتھوں ایران فتح ہوا۔

مناولہ کے ساتھ باب میں مکاتبت کا ذکر ہے جس سے مرادیہ کہ استاد اپنے ہاتھ سے خط لکھے یا کسی اور سے کھوا کر شاگر و کے

حضرت امام بخاری ؓ نے اپنی خداداد قوت اجتماد کی بنا پر ہردو ندکورہ احادیث ہے ان اصطلاحات کو ثابت فرمایا ہے پھر تعجب ہے ان کم فہمول پر جو حضرت امام کو غیر فقیہ اور زود رنج اور محض ناقل حدیث سمجھ کر آ بکی تخفیف کے دربے ہیں بعو ذہاللہ من شرور انفسنا.

۸ – بَابُ مَنْ قَعَدَ حَیْثُ یَنتُهِی بِهِ بِابِ وہ شخص جو مجلس کے آ خر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص المجلس، وَمَنْ رَأَى فُوْجَةً فِي الحَلْقَةِ جو در میان میں جمال جگہ دیکھے بیٹھ جائے (بشر طیکہ دو سرول فَجَلَسُ ، وَمَنْ رَأَى فُوْجَةً فِي الحَلْقَةِ جو در میان میں جمال جگہ دیکھے بیٹھ جائے (بشر طیکہ دو سرول فَجَلَسَ فِیْهَا

77- حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرُّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيِّ أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيِّ أَنِي طَالِب أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْنِيِّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَاقَمَا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

[طرفه في :٤٧٤].

(٢٢) مم سے اساعیل نے بیان کیا کما ان سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے ذکر کیا' بے شک ابو مرہ مولی عقیل بن الی طالب نے انہیں ابو واقد اللیثی سے خبردی کہ (ایک مرتبه) رسول خداصلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف فرمایتے اور لوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے (ان میں سے) دو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ (راوی کہتے ہیں کہ) پھروہ دونوں رسول الله صلى الله عليه وسلم ك سامن كفرے مو كئد اس ك بعد ان میں سے ایک نے (جب) مجلس میں (ایک جگہ کچھ) گنجائش دیکھی' تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوث گیا۔ تو جب رسول الله صلی الله علیہ و سلم (اپنی گفتگو ہے) فارغ ہوئے ( تو صحابہ ﷺ ) فرمایا کہ کیامیں تمہیں تین آدمیوں کے بارہ میں نہ بتاؤں؟ تو (سنو) ان میں سے ایک نے اللہ سے بناہ جاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا (کہ ات بھی بخش دیا) اور تمیرے مخص نے منہ موڑا' تو اللہ نے (بھی) اس سے منہ موڑلیا۔

است ہوا کہ مجالس علمی میں جمال جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے مذکورہ تین آدمیوں کی کیفیت مثال کے اور پر بیان ملک میں جہاں جگہ دیکھی وہاں ہی وہ بیٹھ گیا۔ دو سرے نے کہیں جگہ نہ پائی تو مجلس کے کنارے جا بیٹھ اور تیسرے نے جگہ نہ پائی تو مجلس کے کنارے جا بیٹھ اور تیسرے نے جگہ نہ پائر اپنا راستہ لیا۔ حالا نکہ رسول اللہ ماٹھ کیا کی مجلس سے اعراض گویا اللہ سے اعراض ہے۔ ای لئے آپ نے اس کے بارے میں خت الفاظ فرمائے۔ اس حدیث سے عابت ہوا کہ مجلس میں آدمی کو جمال جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہئے اگر چہ اس کو سب سے آخر میں جگہ ملے۔ آن بھی وہ لوگ جن کو قرآن و حدیث کی مجلس پند نہ ہو بڑے ہی بد بخت ہوتے ہیں۔

## ٩ بَابُ قُولِ النّبِيِّ ﴿ ((رُبُّ مُبَلّغِ أوْعَى مِنْ سَامِعِ))

٧٧- حَدُّثَنَا المِنْ عَوْنِ عَنِ البِ سِيْوِينَ عَنْ قَالَ: حَدُّثَنَا البِنْ عَوْنِ عَنِ البِ سِيْوِينَ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ لِمِنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ ذَكَرَ النِي شَيْدِ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ عَنْ أَبِيهِ فَكَرَ النِي شَيْدِ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: ((أَيُ يُومٍ مِذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ مِقَدَا؟)) سَوى اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يَومَ النَّحْرِ؟)) سَوى اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَ بِلِي النَّحْرِ؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ فَلْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَلْيُسَ بِلِي الْحِجَةِ؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ فَلْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بَفَيْرِ أَلْيُسَ بِلِي الْحِجَةِ؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَننَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بَفَيْرِ كُنْ السَّامِيةِ بَقَيْرِ كُمْ فَلَا: ((أَلَيْسَ بِلِي الْحِجَةِ؟)) أَنْ أَلْنَا بَلَى الْحَجَةِ؟)) فَلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِيهِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِلِي الْمِعَامِي الْحَجَةِ؟)) فَلْنَا بَلَى الْمُعْرَامِةِ يَوْمِكُمْ فَلْنَا أَنْهُ سَيْسَمِيهِ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِلِي اللّهِ عَلَى الشَّاهِدَ عَسَى هَذَا، فِي بَلَلِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَنْ يُسَلِيعُ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ أَنْ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِغُ الشَّهِدَ عَمَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْهُ).

[أطرافه في : ۱۰۵، ۱۷۶۱، ۳۱۹۷، ۳۱۹۷، ۲۰۰۷، ۲۳۲۶، ۵۰۰۰، ۲۲۲۷، ۲۷۶۷۷].

#### باب حضرت رسول کریم ملٹی کیا کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بسااو قات وہ شخص جسے (حدیث) پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ (حدیث کو) یاد رکھ لیتا ہے۔

(١٤) مم سے مسدد نے بیان كيا ان سے بشرنے ان سے ابن عون نے ابن سیرین کے واسطے سے 'انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے نقل کیا' انہوں نے اینے باپ سے روایت کی کہ وہ (ایک دفعہ) رسول الله ملي كا تذكره كرت بوك كن لك كم رسول الله المي اب اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مخص نے اس کی نکیل تھام رکھی مقی ای نے یوچھا آج یہ کونسادن ہے؟ ہم خاموش رہے ،حتی کہ ہم سمجے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دو سرانام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں کے (پھر) آپ نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن سیں ہے؟ ہم نے عرض کیا' بے شک۔ (اس کے بعد) آپ نے فرمایا' یہ کون سامسینہ ہے؟ ہم (اس پر بھی) خاموش رہے اور یہ (ہی) سمجھے کہ اس مینے کا (بھی) آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دو سرانام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کاممینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا 'ب شک۔ آپ نے فرمایا' تو یقینا تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تہاری آبرو تہارے درمیان ای طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمهارے اس مینے اور اس شریس ہے۔ پس جو محض حاضرے اے چاہئے کہ غائب کو یہ (بات) پنچادے کو نکہ ایساممکن ہے کہ جو مخص یمال موجود ہے وہ ایسے مخص کو بیہ خبر پنچائے 'جو اس سے زیادہ (صدیث کا)یاد رکھنے والا ہو۔

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ ضرورت کے وقت امام خطیب یا محدث یا استاد سواری پر بیٹھے ہوئے بھی خطبہ دے سکتا ہے ،

وعظ کمہ سکتا ہے۔ شاگر دوں کے کسی سوال کو حل کر سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شاگر دکو چاہئے کہ استاد کی تشریح و

تفسیل کا انتظار کرے اور خود جواب دینے میں عجلت سے کام نہ لے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض شاگر دفہم اور حفظ میں اپنے استادوں

یہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چیز استاد کے لئے باعث مسرت ہونی چاہئے۔ یہ حدیث ان اسلامی فلاسفروں کے لئے بھی دلیل ہے جو شری حقائق کو فلسفیانہ تشریح کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دالوی نے اپنی مشہور کتاب مجة آللہ البلغہ میں احکام شرع کے تقائق و فوائد بیان کرنے میں برحرین تفصیل سے کام لیا ہے۔

• ١ - بَابِّ: العِلمُ قَبْلَ الْقُول وَالْعَمَل لِقُولِ اللهِ عَزُّوَجَلَّ:﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله ﴾ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء، وَرَّتُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَلَـ. بِحَظٌّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطلُبُ به عِلْمًا سَهُلُ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَقَالَ جَلُّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾.

وَقَالَ: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾. ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أُو نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. وَقَالَ: ﴿هَلْ يَسْتُوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ ۞: ((مَن يُردِ الله به خَيرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ)). وَقَالَ أَبُو ذُرَّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصُّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النبيِّ ﴿ قَبْلَ أَنْ تُجَيْزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذَّتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ خُكَمَاءَ فُقَهَاءَ عُلماءً. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُوبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْم قَبْلَ كِبَارِهِ.

باب اس بیان میں کہ علم (کادرجہ) قول وعمل سے پہلے ہے اس لئے كه الله تعالى كا ارشاد ب " فاعلم انه لا اله الا الله " (آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نمیں ہے) تو (گویا) اللہ تعالی نے علم نے ابتدا فرمائی اور (حدیث میں ہے) کہ علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ (اور) پغیروں نے علم (ہی) کا ورید چھوڑا ہے۔ پھرجس نے علم حاصل کیا اس نے (دولت کی) بہت بدی مقدار حاصل کرلی۔ اورجو مخص کسی رائے پر حصول علم کے لئے چلے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی راہ آسان کردیتا ہے۔ اور الله تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور (دوسری جگہ) فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا' اور ان لوگوں (كافروں) نے كه اگر جم سنتے يا عقل ركھتے تو جنمى نہ ہوتے۔ اور فرمایا "كياعلم والے اور جالل برابر بين؟ اور رسول الله ما يا الله عليهم فرمايا" جس مخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرمادیتا ہے۔ اور علم تو سکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور حضرت ابوذر والله على ارشاد ہے كه اگر تم اس ير تكوار ركھ دو اور اين كردن كى طرف اشارہ کیا' اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی سٹی کیا ہے جو ایک کلمہ ساہ ، گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گاتو یقینا میں اسے بیان کر ہی دول گا اور نی النایم کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ (میری بات) عائب کو پنچا دے اور حضرت ابن عباس بھنظ نے کما ہے کہ آیت "كونواربانيين" سے مراد حكماء وفقهاء علاء بيں۔ اور ربانی اس مخض کو کما جاتا ہے جو بوے سائل سے پہلے چھوٹے سائل سمجھاکر لوگول کی (علمی) تربیت کرے

بچوں کو قاعدہ پارہ پڑھانے والے حضرات بھی اس میں واغل ہیں۔

11 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمُوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا

باب نبی مالی کالوگول کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں تأكوارنه جو ـ

٣٨ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ :
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِلْ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِسِيُّ الْأَيْامِ كَرَاهَةَ
يَتَخُولُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهَةَ
السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

[طرفاه في : ۷۰، ۲٤۱۱].

٩ -- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو يَخْنَى قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو النَّيِّي قَلَ قَالَ: (رَيَسُرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشْروا وَلاَ تُنَفِّرُوا» وَبَشْروا وَلاَ تُنَفِّرُوا». [طرفه في : ٦١٢٥].

(۱۸) ہم سے محمد بن بوسف نے بیان کیا' انہیں مفیان نے اعمش سے خبردی' وہ ابدوا کل سے روایت کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سمم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لئے بچھ دن مقرر کر دیتے تھے اس ڈرسے کہ کمیں ہم کہیدہ خاطرنہ ہوجائیں۔

(۲۹) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن سعید نے' ان سے شعبہ نے' ان سے ابوالتیاح نے' انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا' وہ رسول اللہ مٹھیے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا' آسانی کرواور تختی نہ کرواور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔

بب من عبيل دهمل العِلمِ أيّامًا مَعْلُومَةً

باب اس بارے میں کہ کوئی مخص اہل علم کے لئے پچھ دن مقرر کردے (توبہ جائز ہے) لینی استاد اپنے شاگر دول کے لئے او قات مقرر کر سکتا ہے۔

(م) ہم سے عثمان بن الی شیبہ نے بیان کیا' ان سے جریر نے منعور

کے واسطے سے نقل کیا' وہ ابووا کل سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ
(ابن مسعود) ہر جعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک
آدمی نے ان سے کماا س 'بو عبدالرحلٰ! ہیں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں
ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا' تو من لو کہ جھے اس امر سے
کوئی چیز مانع ہے تو یہ کہ میں یہ بات بند نہیں کرتا کہ کمیں تم تک نہ
ہو جاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں
عیا کہ رسول اللہ مانی اس خیال سے کہ ہم کبیدہ فاطرنہ ہو جائیں''
وعظ کے لئے ہارے او قات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔

٧- حَدُّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
 حَدُّثَنَا جَوِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ
 قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلُّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُل: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلُّ يَوْمٍ.
 قالَ: أَمًّا إِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي اكُوهُ أَلْ الرَّحْمَةِ المَّامِةِ كَمَا لَا أَمِلَكُمْ، وإنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ بِالمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا مَحَافَةَ السَّامَةِ كَمَا عَلَيْنَا.

ر عددیث بالا اور اس باب سے مقصود اساتذہ کو یہ بتلانا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ذہن کا خیال رکمیں ، تعلیم میں اس قدر الدین بیاری میں اس قدر الدین بیاری فدر الدین بیاری بیا

انهاک اور شدت صحیح نہیں کہ طلباء کے دماغ تھک جائیں اور وہ اپنے اندر بے دلی اور کم رغبتی محسوس کرنے لگ جائیں۔ ای لئے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اپنے درس و مواعظ کے لئے ہفتہ میں صرف جعرات کا دن مقرر کر رکھاتھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نظل عبادت اتنی نہ کی جائے کہ دل میں بے رغبتی اور ملال پیدا ہو۔ بسرحال اصول تعلیم یہ ہے کہ بسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا

### ١٣ - بَابُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الْدِّيْنِ

٧١ - حَدُثنَا سَعِيْدُ بْنُ عَفَيْرِ قَالَ: حَدُّتَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: قَالَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُ اللَّهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهُ يَقُولُ : يَقُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ کھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔

(اک) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا' وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں' ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے معاویہ بناٹھ سے سا۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ وہ فرماتے ہوئے ساکہ جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں' دینے والا تو اللہ ہی ہے اور یہ امت بھشہ اللہ کے علم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا' انہیں نقصان نہیں پنچا سکے گا' یماں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آ جائے (اور بیا عالم فناہو جائے)

نا سمجھ لوگ جو مدعیان علم اور واعظ و مرشد بن جائیں نیم حکیم خطرہ جان ' نیم ملا خطرہ ایمان ان ہی کے جن میں کما گیا ہے۔

### باب علم میں سمجھ داری سے کام کینے کے بیان میں

(۲۲) ہم سے علی (بن مدین) نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے ابن ابی نجیج نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا' وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بی ہی کہ میں عبداللہ بن عمر بی ہی کہ میں صفح مدیث تک رہا' میں نے (اس) ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ سٹی ہی کوئی اور حدیث نہیں سی' وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ سٹی ہی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس مجبور کا ایک گابھا لایا گیا۔ (اسے دکھ کر) آپ نے فرمایا کہ درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ درخوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ (ابن عمر بی ہی کہ یہ سن کر) میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ (درخت) مجبور کا ہے مگرچو نکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیح

١٤ - بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلمِ

٧٧- حدّثنا على بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ قَالَ: قَالَ لِي البُنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَمْ اللهِ عَنْدَ اللهِ فَلَمَ اللهِ حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ: كُنّا عِنْدَ اللهِ فَلَمْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْدَ اللهِ فَلَمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ فَلَمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ فَلَمَ اللهُ عَنْدَ اللهِ فَلَمْ اللهُ عَنْدَ اللهِ فَلَمْ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهِ اللهُ ا

خاموش رہا۔ (پھر) رسول الله مالية النظام نے خود بی فرمایا كه وہ تھجورہے۔

[راجع: ٦١].

تعدیث (۱۵) کے آخر میں جو فرمایا' اس کا مطلب دو سری حدیث کی وضاحت کے مطابق یہ ہے کہ امت کس قدر بھی گمراہ است کی قدر بھی گراہ بھو جائے گراس میں ایک جماعت بھیہ حق پر قائم رہے گ' اس کی لوگ کتنی بھی مخالفت کریں گراس جماعت حقد کو اس مخالفت کی کچھ پرواہ نہ ہوگ' اس جماعت حقد سے جماعت اہل حدیث مراد ہے۔ جس نے تقلید جامد سے ہٹ کر صرف کتاب و سنت کو اپنا مدار عمل قرار دیا ہے۔

### ٥ - بَابُ الإغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُوَّدُوا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ كَبَر سِنَّهُمْ.

٧٧ - حَدُّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدُّنَنَا سُفْيَالُ قَالَ: حَدُّنَنَا سُفْيَالُ عَلَى: حَدَّثَنَا مُ اللهِ خَالِدِ - عَلَى غَيْرِ مَا حَدُّثَنَاهُ الرُّهْرِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النبيُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ النبيُ اللهُ وَلَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُّ آتَاهُ اللهِ مَالاً فَسُلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ آتَاهُ اللهُ اللهِ فَي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ آتَاهُ اللهُ وَيُعَلِّمُهَا)).

[أطرافه في: ٧٣١٦، ٧١٤١، ٢٣٢٦].

باب علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں

اور حضرت عمر بولٹند کا ارشاد ہے کہ سردار بننے سے پہلے سمجھ دار بنو (لینی دین کا علم حاصل کرو) اور ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری ) فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو 'کیونکہ رسول اللہ مٹائیل کے اصحاب نے بردھائے ہیں بھی دین سیکھا۔

(۱۳۵۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے اساعیل بن ابی خالد نے دو سرے لفظوں میں بیان کیا' ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کئے' وہ کہتے ہیں میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا' انہوں نے عبداللہ بن مسعود بڑائی سے سنا' وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا ارشاد ہے کہ حمد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس مخف کے بارے میں جے اللہ نے دولت دی ہواور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس مخض کے بارے میں جے اللہ نے حکمت (کی دولت) سے نوازا ہو اور وہ اسکے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو اور (لوگوں کو) اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔

آء جمرے السب الشرع فی اعلم ان المراد بالحسد ههنا الغبطه فان الحسد مذموم قد بین الشرع قباحته باوضح بیان وقد یجی المیسی شار مین حدیث العسد بمعنی الغبطة و ان کان فلیلا لینی حدیث (۲۳) میں حمد کے لفظ سے غبطہ لینی رشک کرتا مراو ہے کیونکہ حمد بسر حال ندموم ہے جس کی شرع نے کافی ندمت کی ہے۔ بھی حمد غبطہ رشک کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے بہت سے تا فتم لوگ حضرت امام بخاری سے حمد کرکے ان کی توہین و تخفیف کے در بے ہیں 'ایبا حمد کرنا مومن کی شان نہیں۔ اللهم احفظنا آمین.

باب حضرت موی کے حضرت خضر کے پاس وریا میں مجانے کے ذکر میں۔

١٦ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ
 مُوسَى ﷺ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

اور الله تعالی کا ارشاد (جو حضرت موسیٰ کا قول ہے) کیا میں تمهارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے (اینے علم سے کچھ) سکھاؤ۔

(۲۹) م سے محد بن غریر ذہری نے بیان کیا' ان سے یعقوب بن ابراہیم نے ان سے ان کے باپ (ابراہیم) نے انہوں نے صالح سے سنا انہوں نے ابن شاب سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبیداللہ بن عبداللد نے حضرت ابن عباس رضى الله عنماكے واسطے سے خبر دی کہ وہ اور حربن قیس بن حص فزاری حضرت موی ا کے ساتھی ك بارك مين محقد حضرت ابن عباس في فرمايا كه وه خضر تقد ، پھر ان کے پاس سے الی بن کعب گذرے تو عبداللہ بن عباس بی اللہ ا انہیں بلایا اور کما کہ میں اور میرے بیر رفیق موی علیہ السلام کے اس سائقی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے رسول الله ما اُللہ علیہ سے اس کے بارے میں پھھ ذكرسا ہے۔ انہوں نے كما الله على فرات رسول الله الله الله الم كوب فرات ہوئے ساہے۔ ایک دن حضرت موسی پن اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک فخص آیا اور اس نے آپ سے یوچھاکیا آپ جانتے ہیں کہ (دنیا میں) کوئی آپ سے بھی بڑھ کرعالم موجود ہے؟ حضرت موی یا نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علی کے پاس وحی جھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضرہے (جس کاعلم تم سے زیادہ ہے) حضرت موی ؓ نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضرٌ سے طنے کی کیاصورت ہے؟ اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے که دیا که جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو (واپس) لوٹ جاؤ' تب خصرہے تمہاری ملاقات ہو گی۔ تب مویٰ ( علے اور) دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان كَ ساتقى نے كماجب بم چقرك پاس تھ كيا آپ نے ديكھاتھا ميں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ نے کہا'اس مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر (پچھلے یاؤں) ہاتیں کرتے ہوئے لوٹے (وہاں) انہوں نے خضر

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِي مِمَّاكِ

٧٤ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيرِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثُنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ ا للهِ بْنَ عَبْدِ ا للهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنُ الْفَزَادِيُ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ : إِنِّي تَمَارَيتُ أَنَا وَصَاحِيي هَلَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَالَ مُوسَى السَّبيْلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهُ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْك؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى : بَلَى، عَبْدُنا خَضِرًّ. فَسَأَلَ مُوسَى السُّبِيْلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيْلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ مَتَلْقَاهُ. كَانَ يَتْبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي البَحْرِ. فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ، وَمَا أنْسَانِيْهِ إلا الشَّيْطَانُ أَنْ اذْكُرَهُ ﴾. قَالَ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَمَا ﴾ فَوَجَدًا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ مَا قَصُ اللَّهُ عَزُّورَجَلُ فِي كِتَابِهِ)).

علیہ السلام کو پایا۔ پھران کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں میان کیا ہے۔

### باب نی ملی الم کاید فرمان که "الله اسے قرآن کاعلم عطا فرمائو!"

(20) ہم سے ابو معرفے ہیان کیا ان سے عبدالوارث نے ان سے طالد نے عکرمہ کے واسطے سے ہیان کیا وہ حضرت ابن عباس جُهُوّا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرملیا کہ (ایک مرتبہ) رسول الله میں ہی نے جمعے (سینے سے) لگالیا اور دعادیتے ہوئے فرملیا کہ "اے الله اسے علم کتاب (قرآن) عطافرمائیو۔"

### باب اس بارے میں کہ بچے کا (حدیث) سننا کس عمر میں صحیح ہے؟

(21) ہم سے اساعیل نے بیان کیا ان سے مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے وہ عبداللہ بن عبد مرتبہ) گدھی پر سوار ہو کر چلا اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ من میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار (کی آڑ) نہ تھی و قریب بعض صفوں کے سامنے سے گذرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ جے اس بات جے نے گئی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا (مگر) کمی نے ججھے اس بات بر لوکا نہیں۔

(24) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا' ان سے ابو مسرنے' ان سے محد بن حرب نے ان سے زبیدی نے زہری کے واسط، سے بیان کیا' وہ محمود بن الربع سے نقل کرتے ہیں' انہوں نے کما کہ مجھے یاد

[أطراف في : ۲۷، ۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۷۲۳، ۲۰۵۰، ۲۰۶۱، ۲۰۲۵، ۲۷۲۵، ۲۷۷۵، ۲۷۷۵، ۲۷۲۲، ۲۷۲۷].

### ١٧ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ((اللَّهُمُّ ((اللَّهُمُّ (اللَّهُمُّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ))

٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَغْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَوْرِثِ قَالَ: حَنَّمْنِي رَسُولُ الْمِن عَبَّاسٍ قَالَ: حَنَمْنِي رَسُولُ اللهِ هَا قَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الكِتَابَ)).
 اللهِ هَا وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الكِتَابَ)).
 إطرافه في : ١٤٣، ٢٧٧٠، ٣٧٥٦.

### ۱۸ – بَابُ مَتَى يَصِحُ سَمَاع الصَّغِيْرِ؟

٧٦ حَدُّنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّنَىٰ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ قَالَ: الْمَبْلُتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ - وَأَنَا يَوْمَنِلٍ قَد نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ - وَرَسُولُ لَيُومَنِلٍ قَد نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ - وَرَسُولُ اللهِ هَيْرِ جِدَارٍ، اللهِ هَيْرِ جِدَارٍ، اللهِ هَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفْ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرتَعُ فَدَحَلْتُ فِي الصَّفْ، فَلَمْ الْأَتَانَ تَرتَعُ فَدَحَلْتُ فِي الصَّفْ، فَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ عَلَىٰ.

[أطراف في : ٤٩٣، ٢٨، ١٨٥٧، ٤٤١٢].

٧٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) 256 (256) ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے

منہ میں پانی لے کر میرے چرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت پانچ

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النُّبيُّ ﴿ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِيْ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوِ.

رأطرافه في : ۱۸۹، ۸۳۹، ۱۱۸۰

بعض بچ ایے بھی ذہین ان کی منیم ہوتے ہیں کہ پانچ سال کی عمری میں ان کا دماغ قابل احماد ہو جاتا ہے۔ یہاں ایابی پچ سیسی مراد ہے اس سے عابت ہوا کہ اوکا یا گدھا اگر نمازی کے آگ سے لکل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ حضرت امام بخاری نے یہ دلیل لی ہے کہ لڑے کی روایت می ہے جو کلہ حضرت عبداللہ بن عباس شکھا اس وقت تک لڑے بی تھے۔ مرآپ کی روایت کو مانا کیا ہے دوسری روایت میں محمود کا ذکر ہے جو بست بی کسن تھے چونکہ ان کو یہ بات یاد ربی تو ان کی روایت معتر محمری- آپ نے یہ

سال كاتفايه

كلى شفقت اور بركت كے لئے ڈالى تھى۔

٢١ – بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهْرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ.

٧٨– حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَربٍ قَالَ : قَالَ الأوزَاعِيُّ أَخْبَرَنا الزُّهريُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْس بْن حِصْنِ الفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرُّ بهِمَا أَبَيُّ بنُ كَعْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبَيْلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذكُرُ شَانَهُ؟ فَقَالَ أَبِيُّ: نَعَمْ سَمِعتُ رَسُوْلَ اللَّهِ للهُ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُولُ : ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاِّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَنَّى: لأَ

### باب علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں

جابر بن عبداللہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لئے ایک ماہ کی مسافت طے کرنا۔

(44) ہم سے ابوالقاسم خالد بن خلی قاضی حمص نے بیان کیا' ان سے محربن حرب نے اوزاع کتے ہیں کہ ہمیں زہری نے عبیدالله ابن عبدالله بن عتبه بن مسعود سے خبر دی' وہ حضرت عبداللہ بن عباس ٌ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حربن قیس بن حص فزاری حضرت موی ایسے ساتھی کے بارے میں جھڑے۔ (اس دوران میں) ان کے پاس سے ابی بن کعب گذرے ' تو ابن عباس جھ ﷺ نے انہیں بلالیا اور کہا کہ میں اور میرے (بیر) ساتھی حضرت موسیٰ طالگا کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی حضرت موی اً نے (الله ے) وعاکی تھی۔ کیا آپ نے رسول الله طائد الله کو کچھ ان کاؤ کر فرماتے ہوئے ساہے؟ حضرت الی نے کہا کہ ہاں! میں نے رسول الله ملتا الله ملتا الله ان کا حال بیان فرماتے ہوئے ساہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حفزت مویٰ ملائلًا بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیامیں آپ ہے بھی بردھ کر کوئی عالم موجود ہے۔ حضرت موٹی مالیٹلانے فرمایا کہ نہیں۔ تب

قَاوِحَى اللهِ عَزَّوجَلُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، لَقِيِّهِ، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ السَّبْيِلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلِ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ، إِذَا فَجَعَلِ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ، إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى فَقَطُ يَتْبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِى الْبَحْرِ. فَقَالَ فَنَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ وَمَا أَنْسَانِينَهُ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾. وَمَا أَنْسَانِينَهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾. قال مُوسَى: ﴿ وَلَكَ مَا كُنَا نَبْغِي. فَارْتَلاً عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾، فَوَجَدَا خَضِرًا. عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَ اللهُ فِي

٧٩ - بَابُ فَضُلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ
 ٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً عَنْ بُويْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَنْ أَسِي مُوسَى عَنِ النّبِي اللهِ هَنْ أَسِي مُوسَى عَنِ النّبِي اللهِ بِعَنْ النّبِي الله بِهِ مِنَ الْحَدَى وَالْعِلْمِ كَمَثلِ الْعَيْثِ الله بِهِ مِن الْحَدَى وَالْعِلْمِ كَمَثلِ الْعَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيتُهُ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَانْبَتَتِ الْكَانَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ الله بِهَا النّاسَ وَالْعُشْبِ الْمَاءَ فَنَفَعَ الله بِهَا النّاسَ فَشَوْدِ وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا أَجَادِبُ مَنْهُ اللهُ بِهِ اللهَ النّاسَ طَائِفَةً أَخْرَى إِنْمَا هِي قِيْعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُشْبِئُ مَنْ فَقِهَ فِي طَائِفَةً أَخْرَى إِنْمَا هِي قِيْعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَاكَ مَثْلُ مَنْ فَقِهَ فِي مَا مَعْنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ مَا عَنْنِي اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ مَثْلُ مَنْ فَقِهَ فِي وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ فَقِهُ بِمَا بَعَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ مَنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ مَنْ لَلْهِ لَكُولَ مَنْ لَمْ يَوْفِعُ بِذَلِكَ وَلَى مَنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ وَلَى وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ وَلَيْكَ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَلَيْ اللّهُ فِعْ بَذَلِكَ وَمُثَلًى مَنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ مَا لَقُهُ فِي مُنْ لَمْ يَوْفَعْ بِذَلِكَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَمَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُعْلُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الله تعالی نے حضرت موئی ملائل پر وحی نازل کی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر اعلم میں تم سے بڑھ کر) ہے۔ تو حضرت موئی نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی 'اس وقت الله تعالی نے (ان سے ملاقات کے لئے) مجھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ کو نشانی قرار دیا اور ان سے کمہ دیا کہ جب تم مجھلی کو نہ پاؤ تو لوث جانا' ب تم خضر سے ملاقات کر لوگے۔ حضرت موئی ملائل دریا میں جھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے مجھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے محملی کو نہ باؤ تو میں (وہاں) محملی کیوں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم چھرکے پاس سے 'تو میں (وہاں) محملی بھول گیا۔ اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ حضرت موئی ملائل فی تھے' تب وہ اپنے (قدموں کے) نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے والیں لوٹے۔ (وہاں) خضر کو انہوں نے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے والیں لوٹے۔ (وہاں) خضر کو انہوں نے بیا۔ پیران کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا

باب پڑھے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں (۵) ہم سے محربن علاء نے بیان کیا' ان سے حماد بن اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا' وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں' وہ حضرت ابومویٰ سے اور وہ نبی طبی ہے جسے جس علم وہدایت کرتے ہیں کہ آپ طبی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی ہی ہے جو زمین پر (خوب) برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت برت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو حخت ہوتی ہے وہ پانی کو کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پنچاتا ہے۔ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور پچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چیشل میدان ہوتے ہیں۔ نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو سے اس محض کی مثال ہے جو دین میں سیجھ پیدا کرے اور نفع دے 'اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں دین میں سیجھ پیدا کرے اور نفع دے 'اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں دین میں سیجھ پیدا کرے اور نفع دے 'اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں دین میں سیجھ پیدا کرے اور نفع دے 'اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس محض کی مبتال میا مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس محض کی مبتال مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس محض کی مبتوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس محض کی

مثال جس نے سر نہیں اٹھایا (یعنی توجہ نہیں کی) اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے '' قبلت الماء ''کالفظ نقل کیا ہے۔ قاع اس خطہ زمین کو کہتے ہیں جس پرپانی چڑھ جائے (مگر ٹھرے نہیں) اور صفصف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔

وَلْمِهِ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيُ أُرْسِلْتُ بِهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاق: وَكَانَ مِنْهَا طَاتِفَةٌ قَبَّلَتِ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوَى مِنَ الأَرْضِ.

تریج منے اللہ من اللہ

٢١ - بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ ، وَظُهُورِ
 الْجَهْلِوَ قَالَ رَبْيْعَةُ:

لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيَّمَ نَفْسَهُ.

٨٠ حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّ: ((إِنَّ مِنْ أَنْسُرَاطِ السَّاعَةِ انْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الزِّنَا)).
 الجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا)).

[أطرافه في: ۸۱، ۵۲۳۱، ۷۵۷۷،

٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لأَحَدِّثُنَكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، لأَحَدِّثُنكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلُ الْعِلْمُ ويَظْهَرُ النَّسَاءُ، الْجَهْلُ، ويَظهر الزِّنَا، وَتَكْثَرَ النَّسَاءُ، ويَقِل الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِيْنَ امْرَأَةً ويَقِل الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِيْنَ امْرَأَةً ويَقِل الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِيْنَ امْرَأَةً

باب علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں اور ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو' اسے بیہ جائز نہیں کہ (دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور) اپنے آپ کو ضائع کر

(۱۸) ہم سے مسدد نے بیان کیاان سے کیلی نے شعبہ سے نقل کیا وہ قادہ سے اور قادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایس حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے رسول اللہ ماٹھائیا کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم (دین) کم ہوجائے گا۔ جمل ظاہر ہو جائے گا۔ زنا بکٹرت ہو گا۔ عور تیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گا۔ حتی کہ حمور توں کا ٹکران صرف ایک مرد رہ



الْقَيِّمُ الْواحِدُ)). [راجع: ٨٠]

ان لڑا ئیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جن میں مرد بکفرت یہ تیج ہو گئے اور عور تیں ہی عور تیں رہ گئیں۔

#### باب علم کی فضیلت کے بیان میں۔ ٢٢ – بَابُ فَصْلِ الْعِلْم

٨٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ ابنَ غُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوْتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لِأَرَى الرِّيُّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِيْ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ)) قَالُوا: فَمَا أُولَٰتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : ((الْعِلْمُ)).

[اطرافه في : ۲۸۱۱، ۲۰۰۷، ۲۰۰۷، ٧٢٠٧، ٢٣٠٧].

### ٣٣- بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

٨٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْالُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لِمَ اشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)) فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لِمَ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن شَيْء قُدُّمَ وَلاَ أُخَّرَ إِلاَّ قَالَ:

# (۸۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے لیث

نے ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا وہ حمزہ بن عبدالله بن عمرے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنمانے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه و سلم کو بیه فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا۔ (اس حالت میں) مجھے دودھ کا ایک پالہ دیا گیا۔ میں نے (خوب اچھی طرح) بی لیا۔ حتی کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا (دودھ) عمر بن الخطاب كودے ديا۔ صحابہ في نيوچھا آپ نے اس كى كيا تعبیرلی؟ آپ نے فرمایا علم۔

### باب جانور وغيره پرسوار مو کر فتوی دیناجائز ہے۔

(۸۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا'ان سے مالک نے ابن شماب کے واسطے سے بیان کیا' وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کرتے ہیں کہ جہ الوداع میں رسول الله ملی الله الوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منیٰ میں ٹھبرگئے۔ تو ایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ب خری میں ذیج کرنے سے پہلے سرمنڈالیا۔ آپ سٹھیا نے فرمایا (اب) ذر کے اور کچھ حرج نہیں۔ پھردو سرا آدی آیا'اس نے کما کہ میں نے بے خری میں ری کرنے سے پہلے قربانی کرلی۔ آپ نے فرمایا (اب) رمی کرلے۔ (اور پہلے کر دینے سے) کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کتے ہیں (اس دن) آپ سے جس چیز کا بھی سوال ہوا' جو کسی نے <(260) SHE SHE

آگے اور پیچھے کرلی تھی۔ تو آپ نے یمی فرمایا کہ اب کرلے اور پچھ حرج نہیں۔

### باب اس شخص کے بارے میں جو ہاتھ یا سرکے اشارے سے فتویٰ کاجواب دے

(۱۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ان سے وہیب نے ان سے ایوب نے ان سے ایوب نے ان عباس سے ایوب نے عکرمہ کے واسطے سے نقل کیا وہ حضرت ابن عباس فرات سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اللہ اللہ سے آپ کے (آخری) جج میں کسی نے بوچھا کہ میں نے رمی کرنے (یعنی کنکر چھینکنے) سے پہلے میں کسی نے کرلیا آپ ملٹی ایم ہیں نے ہاتھ سے اشارہ کیا (اور) فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرالیا۔ آپ نے سرسے اشارہ فرمادیا کہ کچھ حرج نہیں۔

(٨٦) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب نے ' ان سے ہمام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا' وہ اساء سے روایت کرتی

((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

[أطرافه في : ۱۲٤، ۱۷۳۱، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۸].

# ٤ - بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ حَدُثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدُثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِرْمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي اللهِ سُئِلَ عَرْمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي اللهِ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، فَلَى فَأَوْمَا بِيَدِهِ قَالَ: ((وَلاَ حَرَجَ)) وَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْ أَدْبَحَ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ: ((وَلاَ حَرَجَ)).

[أطرافه في: ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۲۲۲].

٥٨ - حَدَّثَنَا اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
 أَخْبِرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ) وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ؟ فَقَالَ:
 قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ:
 ((هَكَلَا بِيَدِهِ فَحَرُّفَهَا)) كَأَنْهُ يُرِيدُ القَتْلَ.
 [أطرافه في : ١٠٣٦، ١٠٣١، ١٤١٢، ٢٠٣٥، ٢٠٣٩، ٢٠٣١، ٢٠٣٥، ٢٠٣١.

٨٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ

فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاء قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبِحَانَ اللهِ. قُلْتُ: آيَة. فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - فَقُمْتُ حَتَّى عَلانِي الْفَشَّى، فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهُ النَّبِيُّ ﴿ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ : ((مَا مِنْ شَيْء لَمْ أَكُنْ أُريتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَأُوحِيَ إلى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَو قُريْبٍ - لاَ أَدْرِي أَيُّ ذَلِكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ - ((مِنْ فِتْنَةِ إِلْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرِّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَو الْمُوْقِنُ)) - لاَ أَدْرِيْ أَيُّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - ((فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا. هُوَ مُحَمَّدٌ ( ثَلاَثًا ). فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ) - لاَ أَدْرِيْ أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ -فَيَقُولُ ((لاَ أَدْرِيْ))، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ.

[أطرافه في : ۱۸٤، ۹۲۲، ۹۲۳، ۱۰۰۳، ۱۰۰۵، ۱۳۷۳، ۱۲۳۰، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰

٢٥ - بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﴿ وَفَلاَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيْمَان

ہیں کہ میں عائشہ بڑے اس آئی' وہ نمازیڑھ رہی تھیں' میں نے کماکہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا (یعنی سورج کو مهن لگاہے) اتنے میں لوگ (نماز کے لئے) کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رہی ایک اندیاک ہے۔ میں نے کما (کیاب مرے اشارہ کیا یعن ہاں! پر میں (بھی نماز کے لئے) کھڑی ہو گئی۔ حتی کہ مجھے عش آنے لگا، تو میں اپنے سریریانی ڈالنے کی۔ پھر (نماز کے بعد) رسول خدا التی ایم الله تعالى كى تعريف كى اور اس كى صفت بيان فرمائى ، پھر فرمايا ،جو چيز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دکھ لی یمال تک که جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر ہیہ وحی کی گئی کہ تم این قبرول میں آزمائے جاؤ گے' مثل یا قرب کا کونسالفظ حضرت اساء نے فرمایا' میں نہیں جانتی' فاطمہ کہتی ہیں (یعنی) فتنہ دجال کی طرح (آزمائے جاؤگ) کماجائے گا (قبرکے اندر کہ) تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ توجو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا 'کونسا لفظ فرمایا حضرت اساء نے مجھے یاد نسیں۔ وہ کیے گا وہ محمد اللہ کے رسول ہیں 'جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی بیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تین بار (ای طرح کے گا) پھر (اس سے) کمہ دیا جائے گاکہ آرام ے سوجابے شک ہم نے جان لیا کہ تو محد صلی اللہ علیہ وسلم پر يقين ر کھتا تھا۔ اور بسر حال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں ہے کونسالفظ حضرت اساء نے کہا۔ تو وہ (منافق یا شکی آدمی) کے گاکہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سامیں نے (بھی) وہی کمہ دیا۔ (باقی میں پچھ نهیں جانتا)

باب رسول الله طالي كاقبيله عبدالقيس كے وفد كواس پر آمادہ كرناكہ وہ ايمان لائيں اور علم كى باتيں ياد ركھيں



### اوراپنے پیچھے رہ جانے والول

کو بھی خبر کر دیں۔ اور مالک بن الحوریث نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه اسيع كمروالوں كے پاس لوث كرانسيں (دین)علم سکھاؤ۔

(٨٤) مم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ان سے غندر نے ان سے شعبہ نے ابو جمرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ میں ابن عباس بی اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا(ایک مرتبہ) ابن عباس ومنه الله عبدالقيس كا وفد رسول الله ما الله عبدالقيس كا وفد رسول الله ما الله عبدالقيس كا خدمت میں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ساوفد ہے؟ یا یہ کون لوگ بن؟ انہوں نے کہا کہ رہیمہ خاندان (کے لوگ بن) آپ نے فرمایا که مبارک مو قوم کو (آنا) یا مبارک مواس وفد کو (جو مجھی) نه رسوا ہونہ شرمندہ ہو (اس کے بعد) انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضرکایہ قبیلہ (بڑتا) ہے (اس کے خوف کی وجہ سے) ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے۔ اس لئے ہمیں کوئی ایسی (قطعی) بات بتلادیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خردے دیں۔ (اور) اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ نے انہیں جار باتوں کا تھم دیا اور جار سے روك ديا ـ اول انسيس حكم دياكه ايك الله ير ايمان لاكيس ـ (پيم) فرمايا کہ کیاتم جانتے ہو کہ ایک اللہ یر ایمان لانے کاکیامطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا' الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (ایک الله یر ایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ)اس بات کا قرار کرنا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد طاق کیا اللہ کے سیجے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا' زکوۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیہ کہ تم مال غنیمت سے پانچوال حصہ ادا کرو اور چار چیزول سے منع فرمایا' دباء' حنم اور مزفت کے استعال ہے۔ اور (چو تھی چیز کے

وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ: قَالَ لَنَا الَّنبِيُّ ﷺ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ))

٨٧– حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدُّلَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: ۚ كُنْتُ أَتَوْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ: ((مَنِ الْوَفَدُ – أَوْ مَنِ الْقَومُ؟)) - قَالُوا: رَبِيْعَةُ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بالْقَوم - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى)) قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيْكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيْدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيَنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ، وَلَا نَسْتَطيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَوَامٍ، فَمُوْنَا بِأَمَرِ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُم بِأَرْبَعَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أُربَع : أَمَرَهُمْ بَالِإِيمَانَ بِاللهِ عَزُّ وَجَلُّ وَحْدَهُ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهِ. وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزُّكُوةِ، وَصَومُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ المُفْنَمِ)). وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنتَمِ، وَالْمَزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ : وَرُبُّمَا قَالَ النَّقِيْرُ، وَرُبُّمَا قَالَ الْمَقَيْرُ. قَالَ: ((احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

[راجع: ٥٣]

بارے میں) شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ با او قات نقیر کہتے تھے اور بسا او قات مقیر. (اس کے بعد) رسول الله طال کیا نے فرمایا کہ ان (باتوں کو) یاد رکھواور اپنے بیچھے (رہ جانے) والوں کو بھی ان کی خبر کردو۔

نوٹ:۔ یہ مدیث کتاب الایمان کے اخیر میں گذر چکی ہے۔ حضرت امام نے اس سے البت فرمایا ہے کہ استاد اسپنے شاگر دوں کو تخصیل علم کے لئے ترغیب و تحریص سے کام لے سکتا ہے۔ مزید تفصیل دہاں دیکھی جائے۔

ہاب جب کوئی مسئلہ در پیش ہو تواس کے لئے سفر کرنا (کیساہے؟)

(۸۸) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا' انہیں عبداللہ نے جردی' ان سے عبداللہ خردی' ان سے عبداللہ خبردی' ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے عقبہ بن الحارث کے واسطے سے نقل کیا کہ عقبہ نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا۔ تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کھنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے' اس کو دودھ بلایا ہے۔ نہ تو نے بھی دودھ بلایا ہے۔ نہ تو نے بھی دودھ بلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول محمد نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ بلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا' س طرح (تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے) حالا نکہ (اس کے متعلق بی) کما گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دو سرا خاوند کر

٢٦ بَابُ الرَّخْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ
 النَّازلَةِ

٨٨ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلَ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبِرَنَا عُمَرُ بَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَينِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ بَنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَينٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ اللهِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاتَتُهُ أَنَّهُ تَرَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاتَتُهُ اللهِ تَرَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاتَتُهُ اللهِ أَنْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالْتِي تَرَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنْكِ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالْتِي رَبُوعِ بَهِا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنْكِ أَرْضَعْتِيْنَى، وَلاَ أَخْبُرْتَنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً: وَلَكِي اللهِ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً: فَسَأَلَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[أطرافه في : ۲۰۰۲، ۲۲۶۰، ۲۲۰۹،

. ۲۲۲، ۱۰۱۶.

تر بیر من عارث نے احتیاطاً اسے چھوڑ دیا کیونکہ جب شبہ پیدا ہو گیا تو اب شبہ کی چیز سے بچتا ہی بھر ہے۔ مسئلہ معلوم کرنے اسلیہ میں کے لئے معفرت عقبہ کا سفر کر کے مدینہ جانا ترجمۃ الباب کا یمی مقصد ہے۔ اس بنا پر محدثین نے طلب حدیث کے سلسلہ میں جو جو سفر کیے ہیں وہ طلب علم کے لئے بے مثال سفر ہیں۔ آنخضرت مٹھینے نے احتیاطاً عقبہ کی جدائی کرا دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ احتیاط کا پہلو بسرحال مقدم رکھنا چاہئے یہ بھی ثابت ہوا کہ رضاع صرف مرضعہ کی شادت سے ثابت ہو جاتا ہے۔

باب اس بارے میں کہ (طلباء کا حصول) علم کے لئے (استاد کی خدمت میں) اپنی باری مقرر کرنادرست ہے۔ (۸۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہیں شعیب نے زہری سے خبر

٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبِرَنَا

٧٧– بَابُ النَّنَاوُبِ فِي الْعِلم

شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهَبِ أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيُّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنزِلُ يَومًا وَأَنْزِلُ يَومًا، فَإِذَا أَنْزَلْتُ جَنتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَومِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزِلَ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ. فَنَزَلَ صَاحِي الأنصارى يَومَ نَوَبِيهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَربًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَثُمُّ هُوَ؟ فَفَرْعْتُ، إلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمرٌ عَظِيْمٌ. . فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلُّقَكُنُّ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَتْ: لاَ أَدْرِيْ. ثُمُّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: ((لأ)). فَقُلْتُ : ا للهُ أَكْبَرُ.

رأطرافه في : ۲٤٦٨، ٤٩١٣، ٤٩١٤، 1910, 1170, 7310, ۲۵۲۷، ۳۲۲۷].

دی (ایک دو سری سند ہے) حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن وہب کو یونس نے این شماب سے خبردی وہ عبیداللد بن عبداللد ابن الی تورے نقل کرتے ہیں 'وہ عبداللہ بن عباس بھ ﷺ ہے 'وہ حضرت عمر والله سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پروی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امید بن زید میں رہتے تھے جو مینہ کے (پورب کی طرف) بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری بارى آخضرت التي الم خدمت شريف مي حاضر مواكرتے تھے۔ ايك دن وه آتا' ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور (رسول الله طالية الم فرموده) ويكر باتول كى اس كو خبردے ويتا تھا اور جب وه آتا تو وه بھی اس طرح کرتا۔ توایک دن وه میرا انصاری ساتھی انی باری کے روز حاضر خدمت ہوا (جب واپس آیا) تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور (میرے بارے میں پوچھا کہ) کیاعمر یمال ہیں؟ میں گھبرا کراس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بردا معاملہ ہے) پھر میں (اپی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا ، وہ رو رہی تھی۔ میں نے یوچھا کیا ممہیں رسول الله ملتھا الله علاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی ماٹھالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کما کہ کیا آپ نے اپنی بیوبوں کو طلاق دے دی ہے؟ آب نے فرمایا نہیں۔ (یہ افواہ غلط ہے) تب میں نے (تعجب سے) کما الله اكبر الله بهت برا ہے۔

اس انصاری کا نام عتبان بن مالک تھا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ خبرواحد پر اعتماد کرنا ورست ہے۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے گھبرا کر اس کئے یوچھا کہ ان دنوں مدینہ پر غسان کے بادشاہ کے حملہ کی افواہ گرم تھی۔ حضرت عمر رہاتھ سمجھے کہ شاید غسان کا بادشاہ آگیا ہے۔ ای لئے آپ گھرا کر باہر نکلے پر انصاری کی خرر حضرت عمر روائند کو تعجب ہوا کہ اس نے ایس بے اصل بات کیوں کی۔ ای لئے ب ساختہ آپ کی زبان پر نعوہ تھیر آگیا۔ باری اس کئے مقرر کی تھی کہ حضرت عمر بڑھ تاجر پیشہ تھے اور وہ انصاری بھائی بھی کاروباری تھے۔ اس لئے تاکہ اپناکام بھی جاری رہے اور علوم نبوی سے بھی محروی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ طلب معاش کے لئے بھی اہتمام ضروری ہے۔ اس مدیث کی باقی شرح کتاب النکاح میں آئے گی۔

# ٢٨ - بَابُ الْفَضَبِ فِي الْمَوعِظَةِ وَالتَّعْلِيْمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

٩٠ - حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْيِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَكَادُ أَدْرِكُ السِّلاَةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنا فُلاَنْ. فَمَا رَأَيْتُ السِّيِّ فَلَى مَوْعِظَةٍ أَشَدُّ عَضَبًا مِنْ يَوْمَنِلِ النَّيْسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ فَقَالَ: ((يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلِّى بِالنَّاسِ فَلْيُحَقِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ المَرْيضَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِي).

[أطرافه في : ۷۰۲، ۷۰۶، ۲۱۱۰، ۲۱۵۹].

باب اس بیان میں کہ استاد شاگر دوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو وعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفاہو سکتاہے

(۹۰) ہم سے جمہ بن کثیر نے بیان کیا ہمیں سفیان نے ابو خالد سے خبر دی وہ قیس بن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں 'وہ ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص (حزم بن ابی کعب) نے (رسول اللہ کی خدمت میں آئر) عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! فلال مخص (معاذبن جبل) کمی نماز پڑھاتے ہیں اس لئے میں (جماعت کی) نماز میں شریک ہمیں ہو سکتا (کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرآت سننے کی طاقت نہیں رکھتا) (ابو مسعود راوی کئے ہیں) کہ اس دن سے زیادہ میں نے بھی رسول اللہ سٹھا کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے رسول اللہ سٹھا کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نفرت رسول اللہ سٹھا کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نفرت رسول اللہ سٹھا کہ ہو۔ (س او) جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلی دلانے گے ہو۔ (س بی شو خص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلی دلانے گے ہو۔ (س بی جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلی دلانے گورکہ ان میں بیار 'کمزور اور جاجت والے (سب بی قسم کے لوگ) ہوتے ہیں۔

غصہ کا سبب سے کہ آپ پہلے بھی منع کر چکے ہول گے دو سرے اپیا کرنے سے ڈر تھا کہ کمیں لوگ تھک ہار کر اس دین سے نفرت نظر کئی سب سے میں بہت

(۹) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ان سے ابو عام العقدی نے وہ سلیمان بن بلال المدینی سے وہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے وہ بنید سے وہ سلیمان بن بلال المدینی سے ازاد کردہ تھے وہ زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص (عمیریا بلال) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بڑی ہوئی چیز کے بارے دریافت کیا۔ آپ نے فرملیا اس کی بندھن بھیان لے یا فرملیا کہ اس کا برتن اور تھیلی (بھیان نے) اس کی بندھن بھیان لے یا فرملیا کہ اس کا برتن اور تھیلی (بھیان نے) بھرایک سال تک اس کی شافت (کا اعلان) کراؤ بھر (اس کا مالک نہ طلے تو) اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونے

فسد كاسب به كد آپ پهلے بهى منع كر بهر بهرا بندائي الله الله الله بن مُحمّد قال: حدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَّد قال: حَدَّقَنَا اللهِ عَامِرِ قَالَ: حَدَّقَنَا اللهِ عَامِرِ قَالَ: حَدَّقَنَا اللهِ عَامِرِ قَالَ: حَدَّقَنَا اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ وَبِيْعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى اللهُ يَعِثْ عَنْ وَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ وَيْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَجُلٌ اللهِ عَالِم اللهُ وَجُلٌ اللهِ عَنْ اللهُ وَجُلٌ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَجُلٌ اللهُ وَعَادَهَا - أَوْ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

إِلَيْهِ)) قَالَ: فَصَالَّةُ الإبلِ؟ فَعَضِبَ حَتَّى الحَمَرُّ وَجَهُهُ الْجَمَرُّتُ وَجَهُهُ الْجَمَرُّتُ وَجَهُهُ اللَّمَا أَلَّ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَجِدَاوُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، وَجِدَاوُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ: فَصَالُهُ الفَّمَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْفَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ: فَصَالُهُ الفَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ: فَصَالُهُ الفَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِ

[أطرافه في: ۲۳۲۳، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۲۸، ۲۶۲۹، ۲۶۲۹، ۲۶۲۹، ۲۶۲۰،

دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا گم شدہ اونٹ (کے بارے میں) کیا تھم ہے؟
آپ کو اس قدر غصہ آگیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ یا راوی
نے یہ کما کہ آپ کا چرہ سرخ ہوگیا۔ (یہ س کر) آپ نے فرمایا۔ کجھے
اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے
رفون کے) سم ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچ گا اور خود پی لے گا اور خود
درخت پر چرے گا۔ للذا اسے چھوڑ دو یماں تک کہ اس کا مالک مل
جائے۔ اس نے کما کہ اچھا گم شدہ بحری کے (بارے میں) کیا ارشاد
ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑ ہے کی
(غذا) ہے۔

آ گری بڑی پیز کو لقط کتے ہیں۔ اس مدیث میں اس کا حکم بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ کے غصے کا سب یہ ہوا کہ اونٹ کے مسید سید کی اس سوال ہی بیکار تھا۔ جب کہ وہ تلف ہونے والا جانور نہیں۔ وہ جنگل میں اپنا چارہ پانی خود تلاش کر ایتا ہے' اس شیریا بھیڑیا بھی نہیں کھا کتے' پھر اس کا پکڑنا بیکار ہے۔ خود اس کا مالک و معونڈتے و معونڈتے اس تک پہنچ جائے گا' ہاں بکری کے تلف ہونے کا فوری خطرہ ہے الغذا اسے پکڑلینا چاہئے۔ پھر مالک آئے تو اس کے حوالہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ شاگر دوں کے نامناسب سوالات پر استاد کی خفگ بجا تسلیم کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شاگر دوں کو سوال کرنے سے پہلے خود سوال کی اہمیت پر بھی غور کرلینا ضروری ہے۔ اونٹ سے متعلق آپ کا جواب اس زمانہ کے ماحول کے پیش نظر تھا گر آخ کل کا ماحول ظاہر ہے۔

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ فَقَطَّ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهِهَا، فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ، ((سَلُونِيْ عَمَّا شِئْتُهُ)) قَالَ رَجُلّ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)). فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)). فَقَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)). فَقَالَ: ((أَبُوكَ صَنَابَةً)). فَلَمَّا رَأَى شَيْبَةً)). فَلَمَّا رَأَى عَمْرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا عَمْرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا عَمْرُ لَا اللهِ إِنَّا يَسُولَ اللهِ إِنَّا يَتُوبُ إِلَى اللهِ عِنْ وَجَلْ.

[طرفه في : ۲۹۱۷].

(97) ہم سے محمہ بن علاء نے بیان کیا' ان سے ابو اسامہ نے برید کے واسطے سے بیان کیا' وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موئ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال لیا ہے کچھ الی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا اور جب (اس قتم کے سوالات کی) آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آگیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا (اچھااب) مجھ سے جو چاہو بوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا' تیرا باپ حذاف ہے۔ پھردو سرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بوچھا کہ یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ مالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر خالات نے فرمایا کہ دریافت کے چرو مبارک کاطل دیکھاتو عرض کیایا رسول اللہ! ہم (ان باتوں کے دریافت کرنے ہیں۔ دریافت کرنے جو آپ کو تاگوار ہوں) اللہ سے تو ہہ کرتے ہیں۔

العوادر ب مودہ موال كى صاحب علم سے كرنا مرا مرنادانى ہے۔ كرمالله ك رسول مالية سے اس مم كا موال كرنا تو كويا ست ہی بے ادبی ہے۔ اس کئے اس متم کے ب جا سوالات پر آپ نے غصہ میں فرمایا کہ جو جاہو درمانت کرد۔ اس کئے کہ اگرچہ بشر ہونے کے لحاظ سے آپ غیب کی ہاتیں نہیں جانتے تھے۔ گراللہ کا برگزیدہ پنجیر ہونے کی بنا پر وی و الهام سے اکثر احوال آپ کو معلوم ہو جاتے تھے' یا معلوم ہو سکتے تھے جن کی آپ کو ضرورت پیش آئی تھی۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نہیں مانتے ہو تو اب جو چاہو ہوچھو ' جھ کو اللہ کی طرف سے جو جواب سطے گا تم کو ہٹلاؤں گا۔ آپ کی خلک دیکھ کر معرت عمر بواللہ نے دیکر حاضرین کی نمائندگی فراتے ہوئے ایسے سوالات سے باز رہنے کا وعدہ فرمایا۔

> ٧٩ - بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكُبُعِيهِ عِنْدُ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

٩٣ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌّ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ ا للهِ بْنُ خُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ خُدَافَةُ)). ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِيْ)). فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَيِّهِ فَقَالَ: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَم دِينًا. وَبِمُحَمَّدٍ ﴿ نَبُيًا ثَلاَثًا. فَسَكَتَ.

آ أطرافه في: ٥٤٠، ٧٤٩، ٢٦٢١، 1777 AFEF TAEFS

· P · Y › / P · Y › 3 P Y Y › 0 P Y Y ] .

المناسم المعرب عمر والله كالمرابع على من الله كالله كالله كالله كودين اور محم كودي الن كراب بمين مزيد كم سوالات یوچینے کی ضرورت نہیں۔ لوگ عبداللہ بن حذافہ کو کسی اور کا بیٹا کما کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے آپ سے این تعفی عاصل کر ل۔ حضرت عمر بواللہ کے وو زانو ہو کر بیٹھنے سے ترجمہ باب لکلا اور ثابت ہوا کہ شاگرو کو استاد کا اوب ہمہ وقت ملحظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب مصرت عمر بناٹھ کامؤدبانہ بیان من کر آگ کا غصہ جاتا رہا اور آگ خاموش ہو م محتر

> • ٣- بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنهُ

فَقَالَ: ((أَلاَ وَقُولُ الزُّورِ)) ، فَمَا زَالَ

باب اس مخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے روزانو (ہو کرادب کے ساتھ) بیٹھے۔

(۹۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہیں شعیب نے زہری سے خبر وى انسيس انس بن مالك في بتلاياكه (ايك دن) رسول الله الله الله المراهم ے نکلے تو عبداللہ بن مذافہ کھرے ہو کر ہوچنے لگے کہ حضور میرا باب كون ٢٠ آب فرمايا وذافد فيرآب في باربار فرماياكه محمد ے بوچھو' تو حضرت عمر بناتج نے دو زانو ہو کرعرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے بر' اسلام کے دین ہونے 'اور محر کے نبی ہونے پر راضی مِن (اور يه جمله) تين مرتبه (د جرايا) پر (بيه سن كر) رسول الله ما الله ما خاموش ہو گئے۔

باب اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لئے (ایک) بات کو تین مرتبہ دہرائے تو پیر ٹھیک ہے۔

چنانچه رسول الله ملهجيم كاارشاد ہے" الا و قول الذور "اس كو تين بار

و مرات رہ اور حضرت ابن عمر الله الله فرمایا که نبی سال الله فرمایا که میں نے تم کو پنچادیا (بد جملہ) آپ نے تمن مرتبد و مرایا۔

(۹۴) ہم سے عبدہ نے بیان کیا' ان سے عبدالصمد نے' ان سے عبدالللہ بن مٹنی نے' ان سے عبدالللہ بن انس نے' ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' وہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے یمال تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔

(90) ہم سے عبدۃ نے بیان کیا' ان سے عبدالصمد نے' ان سے عبدالللہ بن مٹنی نے' ان سے عبداللہ بن مٹنی نے' ان سے عبداللہ بن انس نے' انہوں نے حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا' وہ رسول اللہ ملتی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب پجھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے تو تین بار ملام کرتے۔

(91) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے ابو عوانہ نے ابی بشرک واسطے سے بیان کیا' وہ بوسف بن مالک سے بیان کرتے ہیں' وہ عبداللہ بن عمرو بھی ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ ملی ہم سے بیتی ہو گئے۔ پھر آپ ہمارے قریب پنچے۔ تو عصر کی نماز کاوقت ہو چکا تھا یا تگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگ تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب ہاتھ پھیرنے لگ تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایر ایوں کی (جو خشک رہ جائیں) خرابی ہے۔ یہ دو مرتبہ فرمایا یا

يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ، ((هَلْ بَلَّفْتُ)) ؟ ثلاثًا.

9. حَدُّلُنَا عَبْدَةً قَالَ \*: حَدُّلُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُشَى الصَّمَدِ قَالَ: حَدُّلُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُشَى قَالَ: حَدُّلُنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ اللّهِي اللهِ كَانَ إِذَا سَلّمَ عَنْ اللّهِي اللهِ يُكَلّمَ إِكْلَمَةٍ أَعَادَهَا لَلاَّلَ صَلّمَ سَلّمَ لَلاَّلًا مَلَمَ لَلْكُلُم بِكُلِمَةٍ أَعَادَهَا لَلاَّلًا حَتَى لَعْهُمَ عَنْهُ.

[طرفاه في : ٩٥، ٦٢٤٤].

90 - حَدُّنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّمَةِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ السَّمِيَّ قَالَ: حَدُّنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ السَّمِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ عَنْ السَّمِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بَكْلِمَةِ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا بَكَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَاثًا. [راجع: 92]

97 - حَدُّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: تَحَلَّفَ رَسُولُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: تَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ فَي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَاهُ وَقَدْ اللهِ فَي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَاهُ وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاة صَلاق الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَصَّانُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، نَتَوَصَّانُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَاذَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مَنَ فَلَالًا. [راجع: ٦٠]

تشریحات: ان احادیث سے حطرت امام بخاری ؓ نے یہ نکالا کہ اگر کوئی محدث سمجھانے کے لئے ضرورت کے وقت حدیث کو مکرر بیان کرے یا طالب علم بی استاد سے دوبارہ یا سہ بارہ پڑھنے کو کھے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ تین بار سلام اس حالت میں ہے کہ جب کوئی مخض کمی کے دروازے پر جائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ امام بخاری ؓ اس حدیث کو کتاب الاستبدان میں بھی لائے ہیں' اس سے بھی میں نکاتا ہے۔ ورنہ ہیشہ آپ کی بیہ عادت نہ تھی کہ تین بار سلام کرتے' بیہ ای صورت میں تھا کہ گھر والے پہلا سلام نہ سن پاتے تو آپ دوبارہ سلام کرتے اگر پھر بھی وہ جواب نہ دیتے تو تیسری دفعہ سلام کرتے' پھر بھی جواب نہ ملتا تو آپ واپس ہو جاتے۔

#### ٣١– بَابُ تَعْلِيْمِ الرَّجُلِ أمَتَهُ وَأَهْلَهُ

- ٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ - اللَّهُ الْمُحَارِبِيُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بَنُ حَيَانَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُ حَدَّثَنِيْ بَنُ حَيَانَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُ حَدَّثَنِيْ أَبُو بُودَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ هَا اللهِ وَحَلَّ مَوْالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأَهَا وَالْمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا، فَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[أطراف في : ٢٥٤٤، ٢٥٤٧، ٢٥٥١، ٢٠١١، ٣٤٤٦، ٣٠١١].

### باب اس بارے میں کہ مرد کا پی باندی اور گھروالوں کو تعلیم دینا (ضروری ہے)

(اعم) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں محاربی نے خبر دی' وہ صالح بن حیان سے بیان کرتے ہیں' انہوں نے کہا عام شعبی نے بیان کیا' کہا ان سے ابو بردہ نے اپنے باپ کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تین مخص ہیں جن کے لئے دوگنا اجر ہے۔ ایک وہ جو المل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمہ ملٹی ہے ہوا اور (دو سرے) وہ غلام جو اپنے آقا اور پر اور محمہ ملٹی ہے ہوا وا کرے اور (دو سرے) وہ آدی جس کے پاس کوئی اللہ (دونوں) کا حق اوا کرے اور آئیسرے) وہ آدی جس کے پاس کوئی تو بیت دے تو اچھی تربیت دے تو اچھی تربیت دے تو اچھی حرب بھراسے آزاد کر کے اس تربیت دے تو اچھی حرب کے باس کے لئے دوگنا اجر ہے۔ پھر عامر نے (صالح بن حیان سے) کہا کہ ہم نے یہ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے حیان سے) کہا کہ ہم نے یہ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے حیان سے) کہا کہ ہم نے یہ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دیان سے کم حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دیان سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دور درنہ) اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دور درنہ) اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دور درنہ) اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دور درنہ) اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دور درنہ) اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حسیس بغیر اجرت کے سادی ہے دیں درنہ اس سے کم حدیث کے دیئ حدیث حدیث حدیث حدیث حدیث اور اسے کی اسٹر کیا جاتا تھا۔

صدیث سے باب کی مطابقت کے لئے لؤنڈی کا ذکر صریح موجود ہے اور یوی کو ای پر قیاس کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے یہود و نصاری مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس صدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کے ساتھ تادیب یعنی اوب سکھانا اور عمدہ تربیت دینا بھی ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ عمدہ تربیت نہ ہو تو ایسے علم سے پورا فاکدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی فاہر ہوا کہ اسلاف امت ایک ایک صدیث کے حصول کے لئے دور دراز کا سنر کرتے اور بے حد مشقین اٹھایا کرتے تھے۔ شار حیر بخاری کہتے ہیں اسلاف امت ایک ایک صدیث کے حصول کے لئے دور دراز کا سنر کرتے اور بے حد مشقین اٹھایا کرتے تھے۔ شار حیر بخاری کہتے ہیں وانعا قال ھذا لیکون ذالک الحدیث عندہ بمنزلة عظیمة و یحفظه باهنمام بلیغ فان من عادة الانسان ان الشینی الذی یحصله من غبر مشقة لا یعرف قدرہ ولا بہتم بحفاظته لیمن عامر نے اپنے شاگرد صالح سے یہ اس لئے کما کہ وہ صدیث کی قدر و منزلت کو پچپائیں اور اسے ابتمام کے ساتھ یاد رکھیں کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ بغیر مشقت حاصل ہونے والی چیز کی وہ قدر نہیں کرتا اور نہ پورے طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔

### علم کے بارے میں ٣٢- بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيْمِهِنَّ

٩٨ حَدُّكُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثنا شَعْبَةُ عَنْ آيُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - أَوْ قَالَ عَطَاءً أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِسَاءَ، فَوَعَظُهُنَّ وَأَمَوَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقَى القُرْطَ وَالْخَاتَم، وَبَلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاء وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ. [أطرافه في : ٨٦٣، ٢٦٩، ٩٦٤، ٥٧٥، YYP, PAP, PYP, 1731, P331, OPAY, P3YO, .AAO, /AAO,

٣٨٨٥، ٥٢٣٧].

### باب اس بارے میں کہ امام کاعور توں کو بھی تفیحت کرنااور تعلیم دینا(ضروری ہے)

(٩٨) مم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا ان سے شعبہ نے ايوب ك واسطے سے بيان كيا انهول نے عطاء بن الى رباح سے سنا انهول نے ابن عباس جہ اللہ سے سناکہ میں رسول الله اللہ الركوابي ويتا ہول' یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی مٹھالیم (ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردول کی صفول میں سے) نکلے اور آپ کے ساتھ بلال بڑاٹھ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو (خطبہ انچی طرح نمیں سائی دیا۔ تو آپ نے انسیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے كا تحكم ديا (بيہ وعظ من كر) كوئي عورت بالى (اور كوئي عورت) اگوتھی ڈالنے گی اور بلال اپنے کیڑے کے دامن میں (ب چیزیں) لينے لگے۔ اس مديث كو اساعيل بن عليه نے ايوب سے روايت كيا' انبول نے عطاء سے کہ ابن عباس جھھٹا نے یوں کما کہ میں آمخضرت پر گوائی دیتا ہوں (اس میں شک شیں ہے) امام بخاری کی غرض ہیہ ہے کہ اگلاباب عام لوگوں سے متعلق تھا اور بیہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو وعظ سنائے۔

آئی ہے۔ اس مدیث سے مسلم باب کے ساتھ عورتوں کا عیدگاہ میں جانا بھی ثابت ہوا۔ جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کو معلوم ہونا سیسی چاہئے کہ وہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جو آخضرت ساتھ کیا کے زمانہ میں مروج تھی۔ یہ امر ٹھیک ہے کہ عورتیں پردہ اور ادب و شرم و حیا کے ساتھ جائیں۔ کیونکہ بے پردگی بسرحال بری ہے۔ گرسنت نبوی کی مخالفت کرناکسی طرح بھی زیبا نہیں ہے۔

باب علم مدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں۔ (99) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا 'انہوں نے کما مجھ سے سلیمان نے عمرو بن الی عمرو کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ سعید بن الی سعید المقبری کے واسطے سے بیان کرتے ہیں 'وہ حضرت ابو ہرریہ رضی الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه انهول نے عرض كيا يا رسول الله! قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کے

٣٣- بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيْثِ ٩٩- حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثني سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ ا اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ ملے گ ؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے ابو مريه!

مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت

نہیں کرے گا۔ کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص و مکھ

لی تھی۔ سنو! قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت

ے وہ شخص ہو گا'جو سیج دل ہے یا سیج جی سے ''لا اللہ الا اللہ '' کے

علم کے بارے میں اس کام کے بارے میں

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَن لاَ يَسْأَلَني عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوُّلَ مِنْك، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بشِفَاعَتِيْ يَومَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ

قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ)).

[طرفه في :۲۵۷۰].

﴿ مَدِيثُ شَرِيفَ كَا عَلَم حَاصَلَ كُرِنَ كَ لِنَ آتَخْضَرَتَ مِنْ إِلَيْهِ نَ خَضِرَتَ ابو مِررِه كَ تَحْسِن فرماني - الى سے المحدیث كى منيست النسلت البت ہوتی ہے۔ ول سے کہنے کا مطلب مید کہ شرک سے بنچ کو تکہ جو شرک سے نہ بچا وہ ول سے اس کلمہ کا قائل نہیں ہے اگرچہ زبان سے اسے پڑھتا ہو۔ جیسا کہ آج کل بہت سے قبروں کے پجاری نام نماد مسلمانوں کا عال ہے۔

باب اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھالیا جائے گا؟ اور (خلیفہ خامس) حفزت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکرین حزم کو لکھا کہ تهمارے پاس رسول الله صلى الله عليه و سلم كى جنتى بھى حديثين ہوں' ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو' کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کااندیشہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سواکسی کی حدیث قبول نہ کرو اور لوگوں کو چاہئے کہ علم پھیلائیں اور (ایک جگہ جم کر) بیٹھیں تاکہ جانال بھی جان لے اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہو تا ہے۔ ہم سے علاء بن عبدالجبار نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا لینی عمربن عبدالعزیز کی حدیث زہاب العلماء تك.

٣٤ - بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْن حَزْم: انْظُرْ مَا كَانْ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهُ الْمُنْبُهُ، فَإِنيَّ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. وَلاَ تُ آبَل إِلاَّ حَدِيْثَ النُّبيِّ ﷺ. وَلِيَفْشُوا الْعِلْمَ. وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ بِذَلِكَ يَعنِي حَدِيْثُ عُمَر بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى قَوْلِهِ ذِهَابَ الْعُلَمَاء.

مقصدیہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے ہی سے علم دین باتی رہ سکے گا۔ اس میں کو تاہی مرگز نہ مونی چاہیے۔

١٠٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَى أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

( ١٠٠) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا ان سے مالک نے مشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باب سے نقل کیا انہوں نے عبدالله بن عمرو بن العاص بي والله عن نقل كياكه من في رسول الله

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال الله لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتِزَاعًا يَنتَزعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يُبقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرٍ عِلْم فَصَلُوا وَأَضَلُوا)). قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَه.

لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے۔ بلکہ وہ (پختہ کار) علماء کو موت دے کرعلم کوا ٹھائے گا۔ حتی کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گاتولوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے'ان سے سوالات کئے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گراہ کریں گے۔ فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا کہا ہم سے قتیبہ نے 'کما ہم سے جریر نے 'انہوں نے ہشام سے مانداس مدیث کے۔

[طرفه في : ٧٣٠٧].

تہ ہے | پختہ عالم جو دین کی پوری سمجھ بھی رکھتے ہوں اور احکام اسلام کے دقائق و مواقع کو بھی جانتے ہوں' ایسے پختہ دماغ علماء ختم ہو جائیں سے اور سطی لوگ مدعیان علم باتی رہ جائیں گے جو نا سمجی کی وجہ سے محض تقلید جامد کی تاریجی میں گر فار ہوں گے اور ایسے لوگ اینے غلط فتووں سے خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ رائے اور قیاس کے دلدادہ ہوں گے۔ بیہ ابو عبداللہ محمہ بن یوسف بن مطر فرری کی روایت ہے جو حضرت امام بخاری ؒ کے شاگر دہیں اور صحیح بخاری کے اولین راوی ہی فربری ر رہیں ایس سے نواز میں بغیر علم کی جگہ ہوا بھم بھی آیا ہے۔ لینی وہ جاہل مدعیان علم اپنی رائے قیاس سے فتوی ویا کریں گے۔ قال العينى لا ينحتص هذا بالمفتيين بل عام للقضاة الجاهلين ليني اس تحكم مين نه صرف مفتى بلكه عالم جابل قاضي بهي واخل بير.

### ٣٥– بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنَّسَاءِ يَومٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟

١٠١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُنْرِيُّ: قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ غَلَبَنا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَومًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَومًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَوَهُنَّ، فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ : ((مَا مِنْكُنُ امْرَأَةٌ تُقَلَّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إلاَّ كَانْ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ). فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: ((وَاثْنَيْنِ)).

### باب اس بیان میں کہ کیاعور توں کی تعلیم کے لئے کوئی خاص دن مقرر کیاجا سکتاہے؟

(ا•١) ہم سے آدم نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' ان سے ابن الصبهانی نے انہوں نے ابو صالح ذکوان سے سنا وہ حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول الله مالی پیلم ے کما کہ (آپ سے فائدہ اٹھانے میں) مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں' اس لئے آپ اپن طرف سے ہمارے (وعظ کے) لئے (بھی) کوئی دن خاص فرمادیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کاوعدہ فرمالیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وعظ فرمایا اور (مناسب) احکام سنائے جو کچھ آپٹ نے ان سے فرمایا تھا اس میں سیر بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے (اپنے) تین (لڑکے) آگ بھیج دے گی تو وہ اس کے لئے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر

ایک عورت نے کما'اگر دو (بچ بھیج دے) آپ نے فرمایا ہاں! اور دو

[طرفاه في : ۲۲۱۹، ۲۳۱۰].

#### (کابھی سیہ تھم ہے)

یہ بیرے ایک دو معصوم بچوں کی موت مال کے لئے بخش کا سبب بن جائے گی۔ پہلی مرتبہ تین بچے فرمایا' پھردد اور ایک اور حدیث المستحصی استحصال کے انتقال پر بھی یہ بشارت آئی ہے۔ آخضرت ملتہ کے عورتوں کو ایک مقررہ دن میں یہ وعظ فرمایا۔ اس لئے حضرت امام بخاری ؒ کے قائم کردہ باب اور حدیث میں مطابقت پیدا ہوئی۔ دو بچوں کے بارے میں سوال کرنے والی عورت کا نام ام سلیم تھا۔ کیے بے کے لئے بھی میں بشارت ہے۔

١٠٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِي عَنْ ذَكُواَنَ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِي عَنْ ذَكُواَنَ عَنْ الْبِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۰۲) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر نے' ان سے شعبہ نے عبدالرحلٰ بن الاصبانی کے واسطے سے بیان کیا' وہ ذکوان سے ' وہ ابو سعید ضدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ملیٰ اللہ سعید سے اور ابو سعید ضدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ملیٰ اللہ سے کمی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور (دو سری سند میں) عبدالرحمٰن الاصبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عازم سے سنا' وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے تین (نیج) جو ابھی بلوغت کونہ بہنے ہوں۔

[طرفه في : ١٢٥٠].

آ ام بخاری یہ حدیث کہلی حدیث کی تائید اور ایک راوی این الاصبانی کے نام کی وضاحت کے لئے لائے ہیں۔ بالغ ہونے النظیمی النظیمی اللہ بیا ہے کہ موت مال کی بخش کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔

٣٦– بَابُ مَنْ سُمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

باب اس بارے میں کہ ایک محض کوئی بات سے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کرلے تاکہ وہ اسے (اچھی طرح) سمجھ لے 'یہ جائز ہے۔

(۱۰۴۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہیں نافع بن عمر نے خبر دی' انہیں ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی ایسی باتیں سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتیں تو دوبارہ اس کو معلوم کرتیں تا کہ سمجھ لیں۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ساتھ کیا نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ بڑی ہے فرماتی ہیں کہ (بیہ سن کر) میں نے کما کہ کیا اللہ نے بیہ نمیں فرمایا کہ عقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ ملے فرمایا کہ عقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ ملے فرمایا کہ بیہ صرف (اللہ کے دربار میں) جائے گا؟ رسول اللہ ملے فرمایا کہ بیہ صرف (اللہ کے دربار میں)

٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ اللَّهِ كَانَتْ لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتَّى تَعْرِفُهُ، وَأَنَّ النبي اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حُوسِبَ تَعْرِفُهُ، وَأَنَّ النبي اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ حُوسِبَ عُدَّبَ)) قَالَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ: اوَلَيْسَ عُدَّبَ)) قَالَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ: اوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ عَالِمَةً فَقَالَ ((إِنْمَا ذَلِكَ حِسَابًا يَسِيْرًا﴾ قَالَتْ: فَقَالَ ((إِنْمَا ذَلِكَ حِسَابًا يَسِيْرًا﴾ قَالَتْ: فَقَالَ ((إِنْمَا ذَلِكَ

بیثی کاذکر ہے۔ لیکن جس کے حساب میں جانچ بڑتال کی گئی (سمجھو)وہ غارت ہو گیا۔

باب اس بارے میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو

علم پہنچائیں 'یہ قول حضرت ابن عباس رشی ﷺ نے جناب

حضرت رسول الله مالي الله عن نقل كيام، (اور بخارى

الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ)).`

آأطرافه في : ٤٩٣٩، ٢٥٥٢، ٢٥٥٧.

💒 علی اس کے بارے میں وہ مسلم اور سمجھ داری کا ذکر ہے کہ جس مسلمہ میں انہیں الجھن ہوتی' اس کے بارے میں وہ شروع ہو گئی وہ ضرور گرفت میں آ جائے گا۔ حدیث سے ظاہر ہوا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو شاگرد استاد سے دوبارہ سہ بارہ پوچھ لے 'گرکٹ مجتی کے لئے بار بار غلط سوالات کرنے سے ممانعت آئی ہے۔

> ٣٧- بَابُ لِيُبَلِّع الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ

> عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

كتاب الحج مين بيه تعليق باسناد موجود ہے) (۱۰۲۷) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا ان سے ليث نے ان سے سعید بن الی سعید نے وہ ابو شریخ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمروین سعد (والی مدینہ) سے جب وہ مکہ میں (ابن زبیر سے النے کے لئے) فوجیں بھیج رہے تھے کما کہ اے امیر! مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دول' جو رسول اللہ مَاثُمَالِیمَ نِے فَتْحَ کُمٰہ کے دو سرے دن ارشاد فرمائی تھی' اس (حدیث) کو میرے دونوں کانوں نے سااور میرے دل نے اسے یاد رکھاہے اور جب رسول الله ملتُهايم به حديث فرما رہے تھے تو ميري آئڪھيں آپ كو د کیھ رہی تھیں۔ آپؓ نے (پہلے)اللہ کی حمد و ثنابیان کی' پھر فرمایا کہ مکہ کواللہ نے حرام کیا ہے اومیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو (س او) کہ کسی مخص کے لئے جواللہ پر اور پوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے' یا اس کا کوئی پیڑ کائے' پھراگر کوئی اللہ کے رسول (کے لڑنے) کی وجہ ہے اس کاجواز نکالے تو اس سے کمہ دواللہ نے این رسول سائیل کے لئے اجازت دی تھی ممارے لئے

نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لحوں کے لئے اجازت ملی تھی۔ آج

٤ . ١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثْنِي سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ أبيْ سَعِيْدٍ عَنْ أبي شُرَيْحِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ – وَهُوَ يَبَعَثُ ٱلْبُعُوثَ إِلَى مَكَةً - انذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيْرُ أَحَدُنْكَ قُولاً قَامَ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوم الْفَتْح، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَـمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرىء يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدّ تَرَخُصَ لِقِتَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ

عَادَتْ حَرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْعَاتِبَ)). فَقِيْلَ لأَبِي شُرَيْحِ : مَا قَالَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ مَكَّةَ لاَ تُعِيْدُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةِ.

[طرفاه في : ۱۸۳۲، ۲۹۵].

اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی۔ اور حاضر غائب کو (یہ بات) پنچادے۔ (یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث) ابو شریح سے پوچھا گیا کہ (آپ کی یہ بات س کر) عمرونے کیا جواب دیا؟ کما یوں کہ اے (ابو شریح!) حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مگر حرم (مکہ) کسی خطاکار کویا خون کرکے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں

آ عمرو بن سعید یزید کی طرف سے مدینہ کے گور نرشے 'انہوں نے حضرت ابو شریح سے حدیث نبوی من کر تاویل سے کام لیا است سیست اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کو باغی فسادی قرار دے کر مکمہ شریف پر فوج کشی کا جواز نکالا حالا تکمہ ان کا خیال بالکل غلط تھا۔ حضرت ابن زبیر نہ باغی شے نہ فسادی شے۔ نص کے مقابلہ پر رائے و قیاس و تاویلات فاسدہ سے کام لینے والوں نے بھیشہ ای طرح فسادات برپا کر کے اہل حق کو ستایا ہے۔ حضرت ابو شریح کا نام خویلد بن عمرو بن صخرہے اور بخاری شریف میں ان سے صرف تمن احادیث مروی ہیں۔ ۱۲ھ میں آپ نے انتقال فرمایا رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ

چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے برید کی بیعت ہے انکار کر کے حرم کمہ شریف کو اپنے لیے جائے پناہ بنایا تھا۔ اس لئے برید نے عرو بن سعید کو کمہ پر فوج کٹی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کیے گئے۔ اور حرم کمہ کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ انا للہ و انا اللہ طاق کے کھوپھی زاد بھائی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کے نواسے تھے۔ آج کل بھی اہل بدعت صدیث نبوی کو ایسے بہانے نکال کر رد کر دیتے ہیں۔

٥٠ ١ - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ ذَكَرَ النّبِي اللهِ قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. أَلا لِيُبَلِّعِ يَوْمِكُمْ هَذَا. أَلا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْفَائِبَ))، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَق رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ ذَلِكَ. (أَلاَ هَلْ بَلَغْتُ؟)) مَرْتَيْن. [راجع: ١٨]

(۵۰۱) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے نقل کیا' وہ محمہ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ابو بکرہ نے رسول اللہ مالی ہے کا ذکر کیا کہ آپ ملی ہے نول اور تہمارے مال' محمہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے اعراضکم کالفظ بھی فرمایا۔ (یعنی) اور تہماری آبروئیں تم پر حرام ہیں جس طرح تہمارے آج کے دن کی حرمت تہمارے تم پر حرام ہیں۔ س لوا یہ خبر حاضر غائب کو پنچا دے۔ اور محمہ (راوی حدیث) کتے تھے کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا۔ (پھر) دوبارہ فرمایا کہ حدیث) کتے تھے کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا۔ (پھر) دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے (اللہ کایہ حکم) تمہیں نہیں پنچادیا۔

مقصد یہ کہ میں اس مدیث نبوی کی تعمیل کر چکا ہوں۔ آنخضرت میں کیا ہے جمہ الوداع میں یہ فرمایا تھا' دو سری مدیث میں تفصیل. سے اس کا ذکر آیا ہے۔

باب اس بیان میں کہ رسول کریم ملٹی کیا پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کاہے۔

٣٨– بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٠٩- حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ مَنصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَبْعِيُّ بْنَ حِرَاشِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَكُذِّبُوا عَلَيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ فَلْيَلِجِ النَّارَ).

(١٠١) مم سے على بن جعد نے بيان كيا انسيں شعبہ نے خبردي انسيں منصورنے 'انہوں نے ربعی بن حراش سے سناکہ میں نے حضرت علی رضى الله عنه كويد فرمات موس ساكه رسول الله ما الله عليا فرماياكه مجھ پر جھوٹ مت بولو۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باند سے وہ دوزخ میں داخل ہو۔

العنى مجھ پر جھوٹ باندھنے والے كو چاہيے كه وہ دوزخ ميں داخل مونے كو تيار رہے۔

( ٤٠١) م سے ابوالوليد نے بيان كيا انهوں نے كما م سے شعبه نے ان سے جامع بن شداد نے وہ عامر بن عبداللہ بن زبیرے اور وہ این باپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کمامیں نے اپنے باپ یعنی زبیرے عرض کیا کہ میں نے مجى آپ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث نسيس سنين-میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندهے گاوہ اپناٹھکاناجہنم میں بنالے۔ ١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. قَالَ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلَيْتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

ای لئے میں حدیث رسول بیان نہیں کرا کہ مبادا کمیں غلط بیانی نہ ہو جائے۔

١٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدُّثُكُمْ حَدِيْثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيُّ إِلَيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَذِبًا فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

١٠٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ يَقُلُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

(۱۰۸) ہم سے ابو معمرنے بیان کیا'ان سے عبدالوارث نے عبدالعزیز ك واسطے سے نقل كياكه حفرت انس رضى الله عنه فرماتے تھے كه مجھے بہت ی حدیثیں بیان کرنے سے بیہ بات رو کتی ہے کہ نبی متھیل نے فرمایا کہ جو مخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

(١٠٩) م سے كى ابن ابرائيم نے بيان كيا ان سے يزيد بن ابى عبيد نے سلمہ بن الاكوع رضى الله عنه ك واسطے سے بيان كيا وہ كہتے ہيں كه میں نے رسول الله مالي كوي فرماتے ہوئے ساك جو مخص ميرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا

ید حَفرت امام بخاری کی پہلی ملاقی حدیث ہے۔ ملاقی وہ حدیث ہیں جن میں رسول کریم متی اور امام بخاری تک درمیان میں صرف تمن می راوی ہوں۔ ایس حدیثوں کو ٹلاٹیات امام بخاری کما جاتا ہے۔ اور جامع الصیح میں ان کی تعداد صرف بائیس ہے۔ بیہ فغیلت امام بخاری کے دو سرے ہم عصر علماء جیسے حضرت امام مسلم وغیرہ ہیں ان کو عاصل نہیں ہوئی۔ صاحب انوار الباری نے یمال الله الله علم بخاری کی کتاب کا دار کر کرتے ہوئے ثانیات امام ابو حنیفہ کے لیے سند امام اعظم نامی کتاب کا حوالہ دے کر حضرت امام بخاری پر حضرت امام ابو حنیفہ کی کوشش کی ہے گریہ واقعہ ہے کہ فن حدیث میں حضرت امام ابو حنیفہ کی کلمی ہوئی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے اور مند امام اعظم نامی کتاب محمد خوارزی کی جمع کردہ ہے جو ۱۷۲ ہے میں رائج ہوئی (بستان المحد ثین میں

١١٠ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَائِرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَلَّا قَالَ: ((تَسَمَّوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي بِالسَّمِيْ، وَلاَ تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي النَّامِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمثُلُ فِي صُورَتِيْ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيًّ يَتَمثُلُ فِي صُورَتِيْ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيًّ مَتْعَمَّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

(۱۱) ہم ہے موکی نے بیان کیا' ان ہے ابوعوانہ نے ابی حصین کے واسطہ سے نقل کیا' وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں' وہ ابو ہریرہ فلا سے' وہ رسول اللہ ساڑی ہے کہ (اپنی اولاد) کا میرے نام کے اوپر نام رکھو۔ گرمیری کنیت اختیار نہ کرواور جس مخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلاشبہ اس نے مجھے دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں نمیں آ سکتا اور جو مخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دو ذرخ میں اینا ٹھانا تلاش کرے۔

[أطرافه في : ٣٥٣٩، ١١٨٨، ١١٩٧، ٢٩٩٣ع

آ ان مسلسل احادیث کا مقصد سے ہے کہ رسول اللہ مٹھیا کی طرف لوگ غلط بات منسوب کر کے دنیا میں خلق کو عمراہ نہ کریں۔ کیسیسی سے حدیثیں بجائے خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عام طور پر احادیث نبوی کا ذخیرہ مفسد لوگوں کے دست برد سے محفوظ رہا ہے اور جتنی احادیث لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑلیں تھیں ان کو علماء حدیث نے صحیح احادیث سے الگ چھانٹ دیا۔

ای طرح آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ خواب میں اگر کوئی مختص میری صورت دیکھے تو وہ بھی صحیح ہونی چاہیے'کیونکہ خواب میں شیطان رسول اللہ مٹائیج کی صورت میں نہیں آ سکا۔

موضوع اور صحیح احادیث کو پر کھنے کے لیے اللہ پاک نے جماعت محد ثین خصوصاً حفرت امام بخاری و مسلم بر ایسیا جار امت کو پیدا فرمایا۔ جنوں نے اس فن کی وہ خدمت کی کہ جس کی امم سابقہ میں نظیر نہیں مل کتی علم الرجال و توانین جرح و تعدیل وہ ایجاد کیے کہ قیامت تک امت مسلمہ ان پر فخر کیا کرے گی گر صد افسوس کہ آج چود ہویں صدی میں بچھ ایے بھی متعقب مقلد جامد وجود میں آگئے ہیں جو خود ان بزرگوں کو غیر فقیہ نا قابل اعتاد تھرا رہے ہیں 'ایسے لوگ محض اپنے مزعومہ تقلیدی خداہب کی جمایت میں قذیرہ احادیث نبوی کو محکوک بنا کر اسلام کی جڑوں کو کھو کھا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک سمجھ دے۔ آمین۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام بخاری کو غیر فقیہ زود رنج بتلانے والے خود بے سمجھ ہیں جو چھوٹا منہ اور بڑی بات کہ کر اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی مقام کی تفصیل میں جاتے ہوئے صاحب انوار الباری نے جماعت الجدیث اور اکابر الجدیث کو بار بار لفظ جماعت غیر مقلدین سے جس طنزو تو ہین کے ساتھ یاد کیا ہے وہ حد درجہ قابل خدمت ہے گر تقلیہ جامد کا اثر ہی ہے ہے کہ ایسے متعقب حضرات نے امت میں بہت طنزو تو ہین و شخفیف کی ہے۔ قدیم الدیام سے یہ سلملہ جاری ہے۔ معاندین نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ہریہ 'عقب سے اکابر کی تو ہین و شخفیف کی ہے۔ قدیم الدیام سے یہ سلملہ جاری ہے۔ معاندین نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ہریہ 'عقب من عامر' انس بن مالک دغیرہ رضی اللہ عنہ مکو غیر فقیہ ٹھرایا ہے۔



باب (وین)علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں۔

(ااا) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا' انہیں وکیع نے سفیان سے خبر

#### • ٤ - باب كتابة العِلم

١١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرُّفٍ عَنِ الشُّغبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَليًّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ إلاَّ كِتَابُ ا للهِ، أَوْ فَهُمَّ أَعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ قُلْتُ: وَمَا فِي هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ؟ قَالَ : الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأسِيْرِ، وَلاَ يُقْتُلُ مَسْلِمٌ بِكَافِرِ.

[أطرافه في : ۱۸۷۰، ۳۰٤۷، ۳۰۲۳، ٤١٧٢) ۱۹۷۹، ۱۹۷۰، ۲۰۹۲، ۱۹۲۰

٠٠٣٧٦.

دی' انہوں نے مطرف سے سنا' انہوں نے سعبی سے انہوں نے ابو جمیفہ سے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مزاتنز سے بوجیما کہ کیا تہارے پاس کوئی (اور بھی) کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ،گر الله کی کتاب قرآن ہے یا پھرفتم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطاکرتا

ہے۔ یا پھرجو کچھ اس صحفے میں ہے۔ میں نے پوچھا' اس صحفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا' دیت اور قیدیوں کی رہائی کابیان ہے اور بیہ تھم کہ مسلمان کافرکے بدلے قتل نہ کیاجائے۔

بت سے شیعہ یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت علی بڑاتھ کے پاس کچھ ایسے خاص احکام اور پوشیدہ باتیں کسی صحیفے میں ورج میں جو رسول الله ملی بنافر سے ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائیں' اس لیے ابو جمیفہ نے حضرت علی بنافر سے بیہ سوال کیا اور آپ نے صاف لفظوں میں اس خیال باطل کی تردید فرما دی۔

١١٢ – حدّثنا أبو نُعَيمِ الفَضْلُ بنُ دُكَينِ قال: حدَّثنا شَيبالُ عن يَحيى عن أبي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُوَيرةَ أَنَّ خُزاعَةً قَتَلُوا رَجُلاً من بني لَيثٍ عامَ فَتْح مَكةَ بقَتِيل منهم قَتَلوه، فأخبرَ بذلِكَ النبيُّ اللهُ فرَكِبَ راحلَتُه فخطَبَ فقال : ((إِنَّ الله حَبَسَ عن مَكةَ القَتْلَ – أو الفِيلَ. قَالَ مُحَمَّدُ وَجَعَلُوهُ عَلَى شَكُ أَبُوعِبِدِ ا لله – وسَلُّطَ عليهم رسولَ الله الله الله عليهم رسولَ الله وإنَّها لم تَحِلُ لأَخَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُ لأَخَدِ بَعدي. ألا وإنَّها حَلَّتٌ لي ساعةً مِن نهار. ألا وإنَّها ساعتي هذه حَرامٌ : لا يُختَلى

(۱۱۲) ہم سے ابو تعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا'ان سے شیبان نے یجیٰ کے واسطے سے نقل کیا' وہ ابو سلمہ سے' وہ ابو ہربرہ ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ (کے کسی شخص) نے بنولیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا' یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے' رسول الله ملی کے لیہ خبردی گئی' آپ نے اپنی او نثنی پر سوار مو كرخطبه يرحااور فرماياكه الله نے مكه سے قتل يا ہاتھى كو روك ليا۔ الم بخاری فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو' ایساہی ابو تعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دو سرے لوگ الفیل رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ (مکہ) کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ نہ مجھ سے پہلے اور نہ (آئندہ) بھی ہو گااور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔

[طرفاه في : ۲۶۳۶، ۲۸۸۰].

سن لو که وہ اس وقت حرام ہے۔ نہ اس کا کوئی کا نا او راجائے 'نہ اس کے درخت کانے جائیں اور اس کی گری پڑی چزیں بھی وہی اٹھائے جس کا مناء یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو آگر کوئی مخض مارا جائے تو (اسکے عزیزوں کو) اختیار ہے دو باتوں کا'یا دیت لیس یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدی (ابوشاہ نای) آیا اور کہنے لگا (یہ مسائل) میرے لئے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کیلئے دیہ مسائل) لکھ دو۔ تو ایک قریش مخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! گر اذ خر (یعنی اذ خر کا شنے کی اجازت دے دیجئے) کیونکہ اسے ہم گھروں کی اذ خر کا شنے کی اجازت دے دیجئے) کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھوں پر ڈالتے ہیں۔ (یا مٹی ملاکر) اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں (یہ سن کر) رسول اللہ سائلے ہے فرمایا کہ (باں) گراذ خر

لینی اس کے اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ آنخضرت سائی کی درخواست پر بیہ جملہ مسائل اس کے لئے قلم بند کروا دیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تدوین احادیث و کتابت احادیث کی بنیاد خود زمانہ ابوی سے شروع ہو چکی تھی 'جے جفرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ بنی نمایت اہتمام کے ساتھ ترقی دی گئی۔ پس جو لوگ احادیث نبوی بیں ایسے شکوک و شہمات پیدا کرتے اور ذخیرہ احادیث کو بعض جمیوں کی گھڑنت بتاتے ہیں 'وہ بالکل جھوٹے کذاب اور مفتری بلکہ دشمن اسلام ہیں' ہرگز ان کی خرافات پر کان نہ دھرنا چاہیے۔ جس صورت میں قتل کا لفظ مانا جائے تو مطلب بیہ ہو گاکہ اللہ پاک نے کمہ والوں کو قتل سے بچالیا۔ بلکہ قتل و غارت کو یمال حرام قرار دے دیا۔ اور لفظ فیل کی صورت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک کی صورہ فیل میں فہکور ہے کہ آخضرت سائی کے سال ولادت میں جش کا بادشاہ ایرہ نامی بہت سے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا گر اللہ پاک نے راستے ہی میں ان کو آبایل پر ندوں کی کئریوں کے ذریعہ ہاک کر ڈالا۔

118 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: اخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبَهٍ عَنْ أَخِيْهِ قَالَ: اخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبَهٍ عَنْ أَخِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَمْ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنَى، إلاَّ النّبِيِّ عَمْرو فَإِنَّهُ كَانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو فَإِنَّهُ كَانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عن هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

(۱۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے عمرو نے' وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہب بن منبہ نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبردی' وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی عبداللہ بن عمرو رہا ہے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا' مگروہ لکھ لیا کرتے ہتے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دو سری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی متابعت کی' وہ ہمام سے روایت کرتے ہیں' وہ حضرت ابو ہررہ وہ ناشہ سے۔

اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ زمانہ نبوی میں احادیث کو بھی لکھنے کا طریقہ جاری ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہررہ ہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے جھے سے زیادہ احادیث روایت کی ہول گی مگر بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہررہ ہ کی مرویات پانچ ہزار سے زائد احادیث (۵۳۷۱ احادیث) ہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی مرویات سات سوسے زائد نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ علمی مرتبہ آخضرت مالی دعا کے صدقہ میں ملاتھا۔

- مَدَّتَنِيْ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ حَدَّتَنِيْ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبْسِ قَالَ: ((الْتُونِيْ بِكِتَابٍ أَكْتُبُ كَنَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النّبِي اللهِ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسَبُنَا. فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللّغَطُ. قَالَ: ((قُومُوا عَنِي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي ((قُومُوا عَنِي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ ال

[أطراف في : ٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١، ٣٣٢٤، ٢٦٩٩، ٢٣٣٦].

(۱۱۲) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ابن وہب نے'
انہیں یونس نے ابن شہاب سے خردی' وہ عبیداللہ بن عبداللہ ہو
وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی سائی ہے کہ مرض میں
شدت ہوگئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ
تہمارے لئے ایک تحریر لکھ دول' تاکہ بعد میں تم گراہ نہ ہو سکو' اس
پر حضرت عمر بنائی نے (لوگوں سے) کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا
غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں
(ہدایت کے لیے) کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہوگئی اور
شور وغل زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے
ہو' میرے پاس جھڑنا ٹھیک نہیں' اس پر ابن عباس بی ایک ہوئے یہ کہتے
ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے (وہ چیز
ہو) ہمارے اور رسول سائی کے اور آپ کی تحریر کے درمیان عائل

من من من المراح عمر بن الله على الراه شفقت آنخضرت التي المراح التي تكليف وكيه كريه رائد وي تقى كه الي تكليف كوقت المنت المراح ا

ہوگئی۔

١٤ - باب العِلمِ والعِظَةِ باللَّيلِ
 ١١٥ - حَدُّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
 عُيينَةُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ

باب اس بیان میں کہ رات کو تعلیم دینااور وعظ کرناجائز ہے (۱۱۵) صدقہ نے ہم سے بیان کیا' انہیں ابن عیبینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی' دہ زہری سے روایت کرتے ہیں' زہری ہند سے' دہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے' (دوسری سند میں) عمرو اور کچیٰ بن سعید

زہری سے وہ ایک عورت سے وہ ام سلمہ رمنی اللہ عنها سے

روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار

ہوتے ہی فرمایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے ا تارے مگئے

بين اور كتني عن خزائے بھى كھولے محتے بين ان جمره واليوں كو جگاؤ -

كيونكه بهت ى عورتيس (جو) دنيا ميس (باريك) كيرًا يهنف والي بيس وه

أَمُّ سَلَمَةً. وَعَمرُو ويَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: الفِتَن، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِن. أَيَقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، فَرُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَّا

استيْقَظَ النَّبِي ﴿ اللَّهِ ((سُبْحَانَ اللهِ مَا ذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)).

آِ أَطْرَافُهُ فِي : ١١٢٦، ٣٥٩٩، ١٨٤٤،

الله علام بد م كد نيك بندول ك لي الله كى رحمول ك فزان نازل موع اور بدكارول ير اس كاعذاب مى اترا- يس سیرے است می عورتیں جو ایسے باریک کیڑے استعال کرتی ہیں جن سے بدن نظر آئے 'آخرت میں انہیں رسوا کیا جائے گا۔ اس حدیث سے رات میں وعظ و نصیحت کرنا طابت ہوتا ہے ' پس مطابقت حدیث کی ترجمہ سے ظاہر ہے (فتح الباری) عورتوں کے لیے حد ے زیادہ باریک کیروں کا استعال جن سے بدن نظر آئے قطعا حرام ہے۔ گر آج کل زیادہ تریمی لباس چل پڑا ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔

آخرت میں ننگی ہوں گی۔

### ٢ ٤ - بَابُ السَّمَرِ بِاالْعِلْمِ

١١٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثنِي اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ بْن مُسَافِر عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ الْعِشَاءَ فِي آخِر حَيَاتِه، فَلَمَّا سَلَّمَ اللَّهُ الْعِشَاءَ فِي آخِر حَيَاتِه، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ((أَرَأَيتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنْ رَأْسَ مَائِةِ سَنَةِ مِنْهَا لاَ يَبقَى مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)).

رَأَطُرَافُهُ فِي : ١٠٤، ٢٠١].

باب اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت عکمی باتیں کرناجائز ہے

(١١١) سعيد بن عفير نے ہم سے بيان كيا ان سے ليث نے بيان كيا ان سے عبدالرحلٰ بن خالد بن مسافرنے ابن شاب کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے سالم اور ابو بکرین سلیمان بن ابی حثمہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فرملیا کہ آخر عمر میں (ایک دفعه) رسول الله مانی الله التی این این عشاء کی نماز پر هائی - جب آپ ا نے سلام چھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سوبرس کے آخر تک کوئی مخص جو زمین پر ہے وہ ہاتی نہیں رہے گا۔

تَدَيِّرُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ على طور پر اس امت كى عمرين سوبرس سے زيادہ نہ ہوں گی ايد كر آج كى رات ميں جس قدر افسان

زندہ ہیں سوسال کے آخر تک یہ سب ختم ہو جائیں ہے۔ اس رات کے بعد جو تسلیں پیدا ہوں گی ان کی زندگی کی نفی مراد نہیں ب. محققین کے نزدیک اس کامطلب ہی ہے اور ہی ظاہر لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ سب سے آخری صحابی ابوطفیل عامربن واٹلہ کا ٹھیک سوبرس بعد ۱۱۰ برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

سر کے مینے رات کو سونے سے پہلے بات چیت کرنا مراد ہے۔ پہلے باب میں مطلق رات کو وعظ کرنے کا ذکر تھا اور اس میں خاص سونے سے پہلے علمی باتوں کا ذکر ہے۔ اس سے وہ فرق ظاہر ہو گیا جو پہلے باب میں اور اس میں ہے (فتح الباری)

مقعد ہیہ ہے کہ درس و تدریس وعظ و تذکیر ہوقت ضرورت دن اور رات کے ہر حصہ میں جائز اور درست ہے۔ خصوصاً طلباء کیلئے رات کا پڑھنا دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے حضرت امام بخاری ؓ نے دلیل پکڑی ہے کہ حضرت خطر ؓ کی زندگی کا خیال صحیح نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آنخضرت مٹھائیا سے ضرور ملاقات کرتے۔ بعض علماء ان کی حیات کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

117 - حَدُثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدُ بْنَ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنَ عَبّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنَتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النّبِيِّ عَنْ النّبِي عَنْ الْعِينَ الْعَلَيْمُ النّبِي عَنْ الْعِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَاءَ إلَى مَنزِلِهِ فَصَلّى النّبِي عَنْ اللّهِ الْعَشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: ((نَامَ العُلنّيمُ)) - أو كلمة تُمُ قَالَ: ((نَامَ العُلنّيمُ)) - أو كلمة تُمْ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَىٰ تَشْبِهُهَا - ثُمْ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَىٰ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَىٰ كَنْ يَسِيدٍ. فَصلّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ صَلّى رَكْعَتِن، ثُمْ صَلّى رَكْعَتِن، ثُمْ مَلًى عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَىٰ رَكْعَتِن، ثُمْ مَلًى عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَىٰ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ صَلّى حَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ صَلّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ صَلّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ مَلُى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ مَلُى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمْ مَامَ حَتَى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ - أو خَرَجَ إلَى الصَلْاةَ.

[أطراف في : ۱۳۸، ۱۸۳، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۳۰ ۱۹۹۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۱۹۵۸، ۱۹۹۶، ۱۲۱۱، ۱۹۵۵، ۱۲۵۵، ۱۲۵۵، ۲۲۵۵،

P1Fc,c175,5753Y].

آ تنجیر میں اللہ النمیر میں بھی امام بخاری نے یہ حدیث ایک دو سری شد سے نقل کی ہے۔ وہاں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی معابقت صبح ہو جاتی اور پھر سو گئے اس جملے سے اس حدیث کی باب سے مطابقت صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی سونے سے پہلے رات کو علمی مفتگو کرنا جائز درست ہے۔

باب علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں۔

نمازکے لئے (ماہر) تشریف لے آئے۔

(کا) ہم سے آدم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی' ان کو تھم نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا' وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنما زوجہ نی کریم ملی اللہ عنما زوجہ نی کریم ملی اللہ علیہ و سلم (اس دن) ان کی رات میں ان ہی کے گھر تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی۔ رات میں ان ہی کے گھر تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر گھر تشریف لائے اور چار رکعت (نماز نقل) پڑھ کر آپ سو گئے' پھر ایسے الفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھئے) کھڑے ہو گئے اور میں (بھی وضو کر کے) آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے جمعے دائیں جانب (کھڑا) کرلیا' تب بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے جمعہ دائیں جانب (کھڑا) کرلیا' تب بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے جمعہ دائیں جانب (کھڑا) کرلیا' تب بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے جمعہ دائیں جانب (کھڑا) کرلیا' تب بائیں جانب کھڑا ہو گئے۔ یمال تک کہ میں نے آپ کے خرائے کی آواز سی' پھر آپ کھڑے ہو کے

٣٤- باب حِفظِ العلم

مَالَ اللّهِ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ اللّهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْمَا شَهَابٍ عَنِ الْمَا شَهَابٍ عَنِ الْمَا شَهَابُ عَنْ الْمَا أَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيرَةً. وَلَوْ لاَ آيتَانِ فِي يَقُلُونَ كَتَابِ اللهِ مَا حَدُثْتُ حَدِيْنًا. ثُمَّ يَقُلُون كِتَابِ اللهِ مَا حَدُثْتُ حَدِيْنًا. ثُمَّ يَقُلُون كَتَابِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَن البَيّناتِ وَاللهُدَى ﴿ إِنَّ الْمَانِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[أطرافه في : ۱۱۹، ۲۰٤۷، ۲۳۵۰،

(۱۱۸) عبدالعزیز بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا' ان سے مالک نے ابن شاب کے واسطے سے نقل کیا' انہوں نے اعرج سے' انہوں نے اعرج سے' انہوں نے ابن شاب کے واسطے سے نقل کیا' انہوں نے اعرج سے' انہوں نے ابو ہریرہ زوائقہ بہت مدیثیں بیان کرتے ہیں اور (ہیں کہتا ہوں) کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی مدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی' (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ جو لوگ اللہ کی تازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں (آخر آیت) رحیم سک۔ (واقعہ یہ ہے کہ) ہمارے مماجرین بمائی تو بازار کی خرید و فروخت میں گئے رہتے تھے اور انسار مماجرین بمائی تو بازار کی خرید و فروخت میں گئے رہتے تھے اور انسار کے ساتھ ہی بھر کر رہتا (تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی کے ساتھ ہی بھر کر رہتا (تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی دو سرے ماضر رہتا جن (مجلوں) میں دو سرے حاضر نہ ہوتے اور وہ (باتیں) محفوظ رکھتا جو دو سرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔

والمعنى انه كان بلازم فانعابالقوت ولاينجو ولايزع (قسطلانی) يعنى كھانے كے ليے جو مل جاتا اى پر قناعت كرتے ہوك وہ حضور سائيلا كے ساتھ چيئتے رہتے تھے' نہ كھتى كرتے نہ تجارت۔ علم حديث ميں اى لئے آپ كو فوقيت حاصل ہوئى۔ مجمعض لوگوں نے حضرت ابو ہر پرہ بي الله على اور قياس كے مقابلہ پر ان كى روايت كو مرجوح قرار ديا ہے۔ محرب سرا سر غلط اور ايك جليل القدر صحابي رسول كے ساتھ سرا سرنا انسانى ہے۔ ہے ايسالكھنے والے خود نا سمجھ ہيں۔

١٩٥ - حَدْثَنَا أَبُو مُصْعَبِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكِر قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنُ بِكِر قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنُ دِيْنِ عَنِ سَعِيْدِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيوَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا السَمَقُبُرِيَّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: ((ابسُطْ رِدَاءَكَ)). فَبَسَطَّتُهُ. قَالَ: ((صُمَّةُ))، فَبَسَطَّتُهُ. فَمَا نَسِيْتُ شَيْنًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا فَصَمَمْتُه، فَمَا نَسِيْتُ شَيْنًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا

(۱۱۹) ہم سے ابو مععب احمد بن ابی بکرنے بیان کیا' ان سے محمد بن ابراہیم بن دینار نے ابن ابی ذکب کے واسطے سے بیان کیا' وہ سعید المقبری سے' وہ ابو ہریرہ بناتھ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں' گر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ' میں نے اپنی چادر پھیلائی' آپ نے اپنی چادر پھیلائی' آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور (میری چادر میں ڈال دی) فرمایا کہ (چادر کو) لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو (اپنے بدن پر) لپیٹ لیا' پھر فرمایا کہ (جادر کو) لپیٹ لو۔ میں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے (اس کے بعد) میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْفِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكِ بِهَذَا. أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِه فِيْهِ.

بیان بیان کیا' ان سے ابن ابی فدیک نے اس طرح بیان کیا کہ (یوں) فرلما كداين باته سالك چلواس (جادر) مين دال دى-

آب کی اس دعا کایہ اثر ہوا کہ بعد میں معرت ابو ہریرہ بڑاتھ مغظ مدیث کے میدان میں سب سے سبقت لے محت اور اللہ نے ان کو دین اور دنیا مردو سے خوب بی نوازا۔ جادر میں آخضرت سائے اما جاو ڈالنا نیک فالی تھی۔

(۱۲۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے ان کے بھائی (عبدالحمید) نے ابن الی ذئب سے نقل کیا۔ وہ سعید المقبری سے روایت کرتے میں 'وہ حضرت ابو ہرریہ بڑاٹھ سے 'وہ فرماتے میں کہ میں نے رسول الله طالح الله علم ك ووبرتن ياد كرلت بين ايك كومس في كالم دیا ہے اور دو مرابرتن اگر میں پھیلاؤں تو میرایہ نر خرا کاٹ دیا جائے۔ الم بخاري نے فرلما كه بلعوم سے مرادوه نر فراجس سے كھانا ارا

١٢٠ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي عَن ابْن أبي. ذِنْبِ عَن سَعِيْدٍ الْـمَقْبُريُّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعَاءَيْن: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَنْتُنَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَو بَنْثَتُهُ قُطِعَ هَلَا البُلْعُومُ. قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطُّعَام.

ای طرح جوهری اور این اثیرنے بیان کیا ہے۔ حضرت الو بریرہ کے اس ارشاد کا مطلب محققین علاء کے زدیک بد ہے کہ دو سرے برتن سے مراد ایک مدیش ہیں۔ جن میں خالم و جابر حکام کے حق میں وعیدیں آئی ہیں اور فتوں کی خبری ہیں۔ حفرت ابوہریرہ زوائد نے کبھی اشارے کے طور ہر ان باتوں کا ذکر کر بھی دیا تھا۔ جیسا کہ کما کہ میں ۲۰ھ کی شرے اور چھو کروں کی عومت سے خداکی بناہ جاہتا ہوں۔ ای سنہ میں بزید کی حکومت ہوئی اور امت میں کتنے بی فتنے بریا ہوئے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے ای زمانے میں بیان کی 'جب فتوں کا آغاز ہو میا تھا اور مسلمانوں کی جماعت میں احتثار پیدا ہو چلا تھا' اس لئے یہ کما کہ ان مدیوں کے بیان کرنے سے جان کا خطرہ ہے الذا میں نے معلی خاموثی افتیار کرلی ہے۔

\$ ٤ - بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

باب اس بارے میں کہ عالموں کی بات خاموشی سے سننا ضروری ہے۔

(۱۲۱) ہم سے مجاج نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا'انہوںنے کہا مجھے علی بن مدرک نے ابو ذرعہ سے خبردی'وہ جریر رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ نبی النظیا نے ان سے مجة الوداع میں فرملیا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کردو (تاکہ وہ خوب من لیس) پھر فرمایا او گو! میرے بعد چرکافرمت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرون مارنے لگو۔

١٢١– حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدُّثَنَا شُفْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ: ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابٌ بَعْضٍ)).

[أطرافه في :٢٨٦٥، ٢٨٦٥).

کی منشا ہے کہ شاکر د کا فرض ہے استاد کی تقریر خاموثی اور توجہ کے ساتھ ہے۔ حضرت جریر بڑاٹھ واھ میں مجہ الوداع ہے پہلے مسلمان ہو بچکے تھے کافربن جانے سے مراد کافروں کے سے فعل کرنا مراد ہے۔ کیونکہ ناحق خون ریزی مسلمان کاشیوہ نہیں۔ گر صد افسوس کہ تھوڑے ہی دنول بعد امت میں فتنے فساد شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں' امت میں سب سے بڑا فتنہ ائمہ کی تقلید محض کے نام پر افتراق و انتشار پیدا کرنا ہے۔ مقلدین زبان سے چاروں اماموں کو برحق کہتے ہیں۔ مگر پھر بھی آپس میں اس طرح اڑتے جھُڑتے ہیں گویا ان سب کا دین جدا جدا ہے۔ تقلید جامد ہے بیچنے والوں کو غیرمقلد لا فرہب کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور ان کی تحقیر و تومین كرنا كار ثواب جائة مین و الى الله المشتكى .

ا قبال مرحوم نے سیج فرمایا ہے۔

ره امداد نه رفح

ینی تقلید کاشیوہ اگر اچھا ہو تا تو بغیر ملی است باپ داوا کی راہ پر چلتے مر آپ نے اس روش کی ندمت فرمائی۔

باب اس بیان میں کہ جب سی عالم سے یہ بوچھا جائے کہ ٥٤ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذَا لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتاہے؟ تو بهتریہ ہے سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ كم الله ك حوالے كردے يعنى بير كمددے كم الله سب إلَى اللهِ

سے زیادہ علم رکھتاہے یا بیا کہ اللہ ہی جانتاہے کہ کون سب سے برداعالم ہے

(۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن محمد المسندى نے بيان كيا' ان سے سفيان نے ان سے عمرونے 'انہیں سعید بن جبیر ان سے عمرونے 'وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس جہنا ہے کہا کہ نوف بکالی کایہ خیال ہے کہ موی طَالِتُلَا (جو خصرً کے پاس محتے تھے وہ) موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلكه دو سرے موى تنے ' (يدس كر) ابن عباس ري ابولے كه الله ك دمثمن نے جھوٹ کما ہے۔ ہم سے ابی ابن کعب بوائد نے رسول الله ما النائيا سے نقل کیا کہ (ایک روز) موئ نے کھڑے ہو کری اسرائیل میں خطبہ دیا' تو آپ سے بوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم كون ہے؟ انهول نے فرمايا كديس موں۔ اس وجد سے الله كاغمه ان ير بواكه انهول نے علم كو خدا كے حوالے كيوں نه كرديا-تب الله ف ان كى طرف وحى بيجى كم ميرك بندول مين سے ايك ١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسَنَّدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا البَكَّالِيُّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَالِيْلَ إِنْمَا هُوّ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي بَنِي إسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عَزُّورَجَلٌ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا

**₹**(286)**>** بندہ دریاؤں کے سکم پر ہے۔ (جمال فارس اور روم کے سمندر طح میں) وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے 'موسیٰ مَلاِئلًا نے کمااے پروردگار! میری ان سے ملاقات کیے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو' پھر جهال تم اس مچھلی کو گم کر دو کے تو وہ بندہ تہیں (وہیں) ملے گا۔ تب موی ملائلہ چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھل رکھ لی' جب (ایک) پھرکے پاس پنیچ' دونوں اپنے سراس پر رکھ کرسو گئے اور مچھلی ذنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ ملائلہ اور ان کے ساتھی کے لیے بے مد تعجب کی تھی' پھردونوں باقی رات اور دن میں (جتنا وقت باقی تھا) چلتے رہے 'جب مبح ہوئی موسیٰ ملائلانے خادم سے کہا' ہمارا ناشتہ لاؤ' اس سفرمیں ہم نے (کافی) تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ ملائلا بالکل نہیں تھے تھ ، گرجب اس جگہ سے آگے نکل گئے ، جمال تک انسیں جانے کا حکم ملاتھا' تب ان کے خادم نے کما' کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم مخرو کے پاس ٹھرے تھے تو میں مچمل کا ذکر بھول کیا' (بقول بعض مخرہ کے نیچے آب حیات تھا' وہ اس چھلی پریڑا' اوروہ زندہ ہو کر بفذرت اللی دریامیں چل دی)(بیرسن کر)مول او لے کہ بیرہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی' تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے' جب پھر تک پنچے تو دیکھا کہ ایک فخص کپڑااوڑھے ہوئے (موجودہے)مویٰ طِللًا في انسيل سلام كيا، خصر في كماكه تمهاري سرزمين ميس سلام كمال؟ پجرموى في في كماكه ميس موى (مالكة) بول فضربول كه بى اسرائیل کے مویٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! پھر کما کہ کیامیں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں' تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو خدانے خاص آپ بی کو سکھلائی ہیں۔ خطر پولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے مولی اجھے اللہ نے ایساعلم دیا ہے جے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ (اس یر) موئ" نے کماکہ خدانے چاہاتو آپ مجھے صابر پاؤ کے اور میں کی بات میں آپ کی نافرمانی شیس کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے

مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبُّ وَكَيْفَ لِيْ بِهِ؟ فَقِيْلَ لَهُ: احْمِلْ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثُمٌّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْمُهُ بِفُتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونِ، وَحَمَلاَ خُوْتًا فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّحْرَةِ وَضَعَا رَؤُوسَهُمَا فَنَامَا، فَانْسَلُ الْحُوتُ مِنَ المُكْتَلِ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةُ في البَحرِ سَرَبًا﴾ وَكَانُ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَأَنْطَلَقَا بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًّا ﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ فَتَاهُ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوَّتَ ﴾ قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًا عَلَى آثارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِعُوبٍ - أَوْ قَالَ : تَسَجَّى بِغُوبِهِ - فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْحَضِرُ، وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السُّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ﴿ هَلْ أَتِّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدُا؟ ﴾ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبَرًا ﴾ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ ا للهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلْمَكُهُ اللهُ لاَ اعْلَمُهُ. قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي

کنارے پیل طیے' ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گذری ' تو کشی والوں سے انہوں نے کما کہ ہمیں بھا لو۔ خصر کو انہوں نے بہچان لیا اور بغیر کراہ کے سوار کرلیا' اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئ ' پھر سمندر میں اس نے ایک یا دد چونجیں ماریں (اے دیکھ کر) خضر ہولے کہ اے موٹ ! میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتناہی کم کیا ہو گاجتنا اس چڑیا نے سمندر (کے پانی) سے پھر خصر ؓ نے کشتی کے تختوں میں ے ایک تخت نکال ڈالا'موٹ طالاً فی اللہ اللہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لئے بغیر(مفت میں) سوار کیااور آپ نے ان کی کشتی (کی لکڑی) اکھاڑ ڈالی تا کہ بیہ ڈوب جائیں' خصر ہولے کہ کیامیں نے نہیں کہاتھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو مے؟ (اس پر) موٹ کے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ مولی نے بھول کریہ پہلااعتراض کیاتھا۔ پھردونوں چلے (کشتی ہے اتر کر)ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا' خفر سے اور سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کردیا۔ موی ا بول بڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بیج کو بغیر کسی جانی حق ك مار ڈالا (غضب ہو كيا) خفر الولے كه ميں نے تم سے نہيں كما تھا کہ تم میرے ساتھ صرفیں کرسکو گے۔ ابن عیبینہ کہتے ہیں کہ اس كلام ميں كيلے سے زيادہ تاكيد ب (كيونكد يملے كلام ميں لفظ لك شين کماتھا'اس میں لک زائد کیا'جسسے تاکید ظاہرہے) پروونوں جلتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے' ان سے کھالالیا جاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اس گاؤل میں گرنے کے قریب تھی۔ خصر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھاکردیا۔ موی بول اٹھے کہ اگر آپ جاہے تو (گاؤں والوں سے) اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خعر نے کما کہ (بس اب) ہم اور تم میں جدائی کاونت آ گیاہے۔ جناب محبوب كبريا رسول الله الله الله فرمات بي كه الله موى ير رحم كري، عارى تمنا تھی کہ موی چھ در اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے میان

لَكَ أَمْرًا. فَانْطَلَقَاكِهِ يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةً، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِيْنَةً، فَكُلُّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَغُرَفَ الْخَضِرُ فَحَمِلُوهُمَا بِغَيرِ نَوْل. فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيُّنَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي الْبَحْر، فَقَال الْحَضِرُ: يًا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُور فِي الْبَحْرِ. فَعَمِدَ الْحَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ السُّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نُولِ عَمَدُتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا! قَالَ : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبَرًا؟ قَالَ : لاَ تُؤَاخِذُنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِى عُسْرًا﴾ قَالَ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. ﴿ فَانْطَلَقَا ﴾، فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان، فَأَحَدُ الْحَضِوُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَلْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا؟﴾ ﴿ قَالَ ابْنَ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدٍى ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُوِيْدُ أَنْ يَنْقَصْ ﴾، قَالَ الخَضِرُ بيَدِهِ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ لاتُّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَينِكَ﴾. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَرحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ

صَبَرَ حَتَّى يُقَصُّ عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِمَا)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَوسُفَ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُوْلِهِ.

کے جاتے (اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے 'گر حضرت موسیٰ کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا) محمد بن بوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے بیہ حدیث بیان کی' ان سے سفیان بن عیبینہ نے بوری کی بوری بیان کی۔

[راجع: ٧٤]

آ الله الله کاد ممن کمہ دیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کا دعمن کمہ دیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کا دعمن کمہ دیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کیا تھا ہو کہ دیا تھا جو کہ بوسف ملائلہ کے پوتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت مولیٰ ملائلہ صاحب بی امرائیل بی کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے خلاف رائے و قیاس پر چلنے والوں پر ایسا عماب جائز ہے۔

حضرت خضر نی ہوں یا ولی مگر حضرت موئی ہے افضل نہیں ہو کتے۔ مگر حضرت موئی کا یہ کمنا کہ میں سب سے زیادہ علم والا موں اللہ تعالی کو ناگوار ہوا اور ان کا مقابلہ ایسے بندے سے کرایا جو ان سے درجہ میں کم تھے، تاکہ وہ آئندہ ایسادعوئی نہ کریں، حضرت موئی سنے جس حضرت خضر کو سلام کیا، تو انہوں نے وعلیم السلام کہ کر جواب دیا، ساتھ ہی وہ محبرائے بھی کہ یہ سلام کرنے والے علیہ دائی کا صاحب کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر کو بھی غیب کا علم نہ تھا، للذا جو لوگ انبیاء و اولیاء کے لیے غیب دائی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جموٹے ہیں۔ حضرت موئی میلاتھ کا علم ظاہر شریعت تھا۔ اور حضرت خضر میلاتھ مصالح شریعت نہ علم کے ساتھ خاص حکموں پر مامور تھے، اس لئے حضرت موئی میلاتھ کا علم ظاہر شریعت تھا۔ اور حضرت خضر میلاتھ مصالح شریعت نہ تھے۔ کشی سے حکموں پر مامور تھے، اس لئے حضرت موئی کا اس کے کام بظاہر خالف شریعت معلوم ہوئے طالا نکہ وہ خلاف شریعت نہ تھے۔ کشی سے حکموں پر مامور تھے، اس لئے حضرت خالا میلاتھ وہ خلاف سریعت نہ تھے۔ کشی سے محضی آئو عیب دار دیکھ کر چھوڑ دیا، جب وہ گذر گیا تو حضرت خضر طابقہ نے پھر اسے جوڑ دیا، نیچ کا قبل اس لئے کہ حضرت خضر کو دی اس کے تھا تھا کہ یہ چھر کہ میں جائز ہو پھر اللہ نے دالہ یہ کو ڈول سے خوالدین کو نیک بیچ عطا کے اور اچھا ہو گیا۔ دیوار کو اس لئے آپ اللی نے بتا دیا تھا کہ یہ چوں کا باب انتقال کے وقت اس نے اس نے تو الدین کو نیک بیچ عطا کے اور اچھا ہو گیا۔ دیوار کو اس لئے آپ جائی تو لوگ بتیموں کا خزانہ لوٹ کر کیا وہ دیوار کا جائے۔ اس مصلحت کے تحت آپ نے فور آ اس دیوار کو باذن اللہ سیدھا کر دیا۔ حضرت موئی ہو بھر تو میا کہ دیا ہو کی ہے۔

٣٤ – بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا

جوبیطاہواہو (جائزہے)

باب اس بارے میں کہ کھڑے ہو کر کسی عالم سے سوال کرنا

(۱۲۳) ہم سے عثان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے مصور کے واسطے سے بیان کیا وہ ابووائل سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت ابوموی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول الله سٹھالیا کی ضدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول الله! الله کی راہ میں لڑائی کی کیاصورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصہ کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو آپ نے اس کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو آپ نے اس

#### جَالِسًا

٦٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ
 عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى
 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَيبلِ اللهِ؟ فَإِنْ أَحْدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ أَحْدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إَلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا
 إِلَيْهِ رأْسَهُ - قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَا

أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا - فَقَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ).

کی طرف مراٹھایا' اور سراس لیے اٹھایا کہ یوجینے وال مُزاہوا تھا' پھر آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے 'وہ اللہ کی راہ میں (لڑتا)ہے۔

وأطراف في : ١٨١٠، ٢٢١٣، ١٥٤٧].

تریم میں ایک اور غصہ کے ساتھ یا غیرت کے ساتھ بوش کے ساتھ بوش کے ساتھ یا غیرت کے ساتھ بوش سیسی ایس آکر لاتا ہے تو یہ سب اللہ ہی کے لیے سمجھا جائے گا۔ چونکہ یہ سوال آپ سے کھڑے ہوئے فیض نے کیا تھا' اس سے مقصد ترجمہ ثابت ہوا کہ حسب موقع کورے کھڑے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلمہ کو سربلند کرنے سے قوانین اسلامیہ و حدود شرعیہ کا جاری کرنا مراد ہے جو سرا سرعدل و انصاف و بنی نوع انسان کی خیر خواہی پر بنی ہی ' ان کے برعکس جملہ قوانین نوع انسان کی فلاح کے خلاف ہیں۔

### ٧٧ – بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمي الجمار

١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: ((انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ)). فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْء قُدُّمَ وَلاَ أُخَّرَ إِلاَّ قَالَ : ((افْعَلْ وَلاَ يَحْرُجُ)) ِ [راجع: ٨٣]

## باب اس یان میں کہ رمی جمار (یعنی حج میں پھر پھینکنے) کے وقت بھی مسکلہ یو چھنا جائز ہے۔

(۱۲۴) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ائی سلمہ نے زہری کے واسطے سے روایت کیا' انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله الثيليم كورى جمارك وقت ديكها آب سے يوجها جارہا تھاتو ایک مخص نے عرض کیا'یا رسول اللہ! میں نے رمی سے قبل قربانی کر لى؟ آپ نے فرمایا (اب) رمی کرلو کھھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے كماك يا رسول الله! ميس في قرباني سے يسلے سرمنداليا؟ آڳ في فرمايا (اب) قربانی کرلو کچھ حرج نہیں۔ (اس وقت) جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچیے ہو گئ تھی' آپ سے بوچھا گیا' آپ نے یہ بی جواب دیا (اب) کرلو کچھ حرج نہیں۔

ر العصب كى حد مو گئى) امام بخارى قدس سره كامقعد طاهر ك دى جمار ك وقت بھى سائل دريافت كرنا جائز المين بسر ك تحت آپ نے تقديم و تاخير كو نظر انداز كرتے ہوئے فرما كي الدين بسر ك تحت آپ نے تقديم و تاخير كو نظر انداز كرتے ہوئے فرما دیا کہ جو کام چھوٹ گئے ہیں ان کو اب کر او' تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے گر تعصب کا برا ہو صاحب انوار الباري کو ہر جگد يى نظر آتا ہے كه حضرت امام بخاري ميال بھي محض احناف كى ترديد كے لئے ايبا لكھ رہے ہيں۔ ان كے خيال ناتص میں گویا جامع صحح از اول ؟ آخر محض احناف کی تردید کے لئے لکھی مئی ہے 'آپ کے الفاظ سے بین:۔

"احقر (صاحب انوارالباری) کی رائے ہے کہ امام بناری صب عادت جس رائے کو افتیار کرتے ہیں چونکہ بقول حضرت شاہ صاحب ای کے مطابق احادیث لاتے ہی اور وو سری جانب کو نظرانداز کمر دیتے ہیں۔ اس لئے ترتیب افعال حج کے سلسلہ میں چونکہ وہ امام ابو صنیفہ "کی رائے سے مخالف ہیں اس لئے اپنے خیال کی تائید میں جگہ جگہ حدیث الباب افعل و لا حرج کو بھی لائے ہیں۔ " (انوار الباری' جلد : ٣/ ص : ١٠٩٣)

معلوم ہوتا ہے کہ صاحب انوار الباری کو حضرت امام بخاری کے دل کا پورا حال معلوم ہے 'ای لئے تو وہ ان کے ضمیر پر بید فتوکیٰ لگا رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم تھی کہ مسلمان آپس میں حسن ظن سے کام لیا کریں 'یمال بیہ سوء ظن ہے۔ استغفراللہ۔ آگے صاحب انوار الباری مزید وضاحت فراتے ہیں:۔

''آج اس ہی قتم کے تشدد سے ہمارے غیر مقلد بھائی اور حرمین شریقین کے نجدی علماء ائمہ حفیہ کے خلاف محاذ بناتے ہیں' حفیہ کو پڑانے کے لئے امام بخاری کی یک طرفہ احادیث پیش کیا کرتے ہیں۔'' (حوالہ مذکور)

صاحب انوار الباری کے اس الزام پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے قاعدہ ہے الموء یقبس علی نفسہ (انسان دو سروں کو بھی اپنے نفس پر قیاس کیا کرتا ہے) چو کلہ اس تشدد اور چڑانے کا منظر کتاب انوار الباری کے بیشتر مقامات پر ظاہر و باہر ہے اس لئے وہ دو سروں کو بھی اسی علی منتک ہے دیکھتے ہیں ' طالا نکہ واقعات بالکل اس کے خلاف ہیں۔ مقام صد شکر ہے کہ یمال آپ نے اپنی سب سے معتوب جماعت ابلحدیث کو لفظ "غیر مقلد بھائی" سے تو یاد فرمایا۔ اللہ کرے کہ غیر مقلدوں کو یہ بھائی بنانا برادران یوسف کی نقل نہ ہو اور ہمارا تو یقین ہے کہ ایما ہرگز نہ ہو گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ناموس اسلام کی حفاظت کے لیے اتفاق باہمی عطا فرمائے۔ سموا ایسے موقع پر اتنی تقدیم و تاخیر معاف ہے۔ حدیث کا یمی منتا ہے ' حضیہ کو چڑانا حضرت امام بخاری ' کا منشاء نہیں ہے۔

٨ = بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُونِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً﴾

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سَلَيْمَانُ بَنُ مُهْرَانَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النّبِي اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النّبِي اللهُ فِي خِرَبِ الْمَدِيْنَةِ - وَهُو يَتَوَكَّا عَلَى عَسِيبِ مَعَهُ - فَمَو بَنَقَرٍ مِنَ يَتَوَكَّا عَلَى عَسِيبِ مَعَهُ - فَمَو بَنَقَرٍ مِنَ اليَّهُودِ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ : سَلُوهُ عَنِ يَحْرَبُونَهُ. فَقَالَ بَعْضَهُمْ الرَّوحِ. وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ، لا لَيُومُ فَقَالَ بَعْضَهُمْ الْمُومِ فَقَالَ: يَا أَبَا لَيَسْأَلُوهُ، وَلَقَالَ بَعْضَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَا الرُّوحِ، قُلَ الرُّوح، قُلَ الرُّوح، قُل الرُّوح، قُلْ الرُّوم،

## باب الله تعالى ك اس فرمان كى تشريح ميں كه تهميس تھو ژا علم ديا گياہے۔

(۱۲۵) ہم سے قیس بن حفض نے بیان کیا' ان سے عبدالواحد نے'
ان سے اعمش سلیمان بن مران نے ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا'
انہوں نے علقمہ سے نقل کیا' انہوں نے عبداللہ بن مسعود بن لی سے
روایت کیا' وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں رسول کریم سلی لی چھڑی پر
ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر
سمارا دے کر چل رہے تھے' تو کچھ یہودیوں کا (ادہرسے) گذرہوا' ان
میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں
کچھ پوچھو' ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو' ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی
ایک بات کمہ دیں جو تہیں ناگوار ہو (مگر) ان میں سے بعض نے کہا
ایک بات کمہ دیں جو تہیں ناگوار ہو (مگر) ان میں سے بعض نے کہا
ایری بات کمہ دیں جو تہیں ناگوار ہو (مگر) ان میں سے بعض نے کہا
ایری بات کمہ دیں جو تہیں ناگوار ہو (مگر) ان میں سے بعض نے کہا
ابوالقاسم! روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموثی افتیار فرمائی' میں نے
رول میں) کہا کہ آپ پروحی آ رہی ہے۔ اس لئے میں کھڑا ہو گیا۔ جب
آپ سے (دل میں) کہا کہ آپ پروحی آ رہی ہے۔ اس لئے میں کھڑا ہو گیا۔ جب
آپ سے (دل میں) کہا کہ آپ پروحی آ رہی ہے۔ اس لئے میں کھڑا ہو گیا۔ جب

**3** (291) مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَ

قَلِيْلاً ﴾)) قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِوَاءَتِنَا. وَهَا أُونُوا.

راًطرافه في : ۲۲۷۱، ۲۲۹۷، ۲۵۲۷،

وقت نازل ہوئی تھی) تلاوت فرمائی "(اے نی!) تم سے بدلوگ روح کے بارے میں اوچھ رہے ہیں۔ کمہ دو کہ روح میرے رب کے حکم ے ہے۔ اور تہیں علم کابہت تھوڑا حصہ دیا گیاہے۔" (اس لئے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ کتے) اعمش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں ود و مااو توا" ہے۔ (و مااو تیتم) نہیں۔

المنظم الله المراة من بھی روح کے متعلق میر ہی بیان کیا گیا کہ وہ خدا کی طرف سے ایک چیز ہے' اس لئے یہودی معلوم کرنا ﷺ چاہتے تھے کہ ان کی تعلیم بھی توراۃ کے مطابق ہے یا نہیں؟ یا روح کے سلسلہ میں یہ بھی ملاحدہ و فلاسفہ کی طرح دور از کار باتیں کتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سوال آپ سے مکہ شریف میں بھی کیا گیا تھا، پھر دینہ کے یمودی نے بھی اسے وہرایا۔ اہل سنت کے نزدیک روح جسم لطیف ہے جو بدن میں ای طرح سرایت کئے ہوئے ہے، جس طرح گلاب کی خوشبو اس کے پھول میں سرایت کئے ہوتی ہے۔ روح کے بارے میں سر اقوال ہیں حافظ ابن قیم ؓ نے کتاب الروح میں ان پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ واقعہ میں ہے کہ روح خالص ایک لطیف شے ہے' اس لئے ہم اپنی موجودہ زندگی میں جو کثافت سے بمربور ہے کسی طرح روح کی حقیقت سے واقف نمیں ہو کتے 'اکابر اہل سنت کی ہی رائے ہے کہ ادب کا تقاضا ہی ہے کہ روح کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے ' بعض علماء کی رائے ہے کہ من امر دبی سے مراد روح کا عالم امرے ہونا ہے جو عالم ملکوت ہے ' جمہور کا اتفاق ہے کہ روح حادث ہے جس طرح دوسرے تمام اجزا حادث ہیں۔ حضرت امام قدس سرہ کا خشائے باب سے کہ کوئی مخص کتنا ہی برا عالم فاضل محدث مفسرین جائے گر پھر بھی انسانی معلومات کا سلسلہ بہت محدود ہے اور کوئی شخص نہیں کمہ سکتا کہ وہ جملہ علوم پر حاوی ہو چکا ہے' الامن شاء الله .

> ٩ - بَابُ مَنْ تَوَكَ بَعْضَ الإخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمْ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدُّ مِنْهُ

١٢٦ – حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ بَنِيْ إِمْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِمْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ۚ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُ إِلَيْكَ كَلِيْرًا، فَمَا حَدَّثَتُكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ : قَالَتْ لِيْ: قَالَ النَّبِي اللَّهُ ((يَا عَانِشَةُ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُم - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بكُفُر -لَنَقَضِتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَينِ: بَابّ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)) مِنْهُ

باب اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کواس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فنمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت (یعنی ناجائز) باتوں میں مبتلانہ ہو جائیں (۱۲۲) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے اسراکیل کے واسطے سے نقل کیا' انہوں نے ابواسحاق ہے اسود کے واسطے سے بیان کیا' وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر رہی ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ہیاتم سے بہت باتیں چھیا کر کہتی تھیں او کیاتم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا' میں نے کہا (ہاں) مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلُیا نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ! اگر تیری قوم (دور جاہلیت کے ساتھ) قریب نہ ہوتی (بلکہ برانی ہوگئ ہوتی) ابن زبیرؓ نے کمالیعنی زمانہ کفرکے ساتھ (قریب نہ ہوتی) تو میں کعبہ کو تو ژ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا۔ ایک دروازے ہے لوگ

داخل ہوتے اور دو سرے دروازے ہے باہر نکلتے '(بعد میں) ابن زبیر

فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

نے بیہ کام کیا۔

[أطرافه في : ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥،

[X01) AFTT; 3A33; T3YY].

جینی جو نا قرایش چونکہ قربی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھے ای لئے رسول کریم مٹائیا نے احتیاطاً کعبہ کی نی تغییر کو ملتوی رکھا مخترت اللہ میں دو دروازے ایک شرقی اور ایک غربی جانب نکال میں نے بین حجاج نے بھر کعبہ کو قوڑ کر ای شکل پر تائم کر دیا۔ جس پر عمد جاہیت سے چلا آ رہا تھا۔ اس باب کے تحت حدیث لانے کا حضرت امام کا منشاء یہ ہے کہ ایک بوی مصلحت کی خاطر کعبہ کا تو زنا رسول کریم مٹائیا نے ملتوی فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقنہ و خصرت امام کا منشاء یہ ہو کہ ایک بوی مصلحت کی خاطر کعبہ کا تو زنا رسول کریم مٹائیا نے ملتوی فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقنہ و نبوی کا معالمہ الگ ہے۔ جب لوگ اسے بھول جائیں تو یقینا اس سنت کے زندہ کرنے والوں کو سو شہیدوں کا تواب ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستانی مسلمان ایک مدت سے جمری نمازوں میں آمین بالجمر جیسی سنت نبوی کو بھولے ہوئے تھے کہ اکابر الجمدیث نے از سر نو اس ہندوستانی مسلمان ایک مدت سے جمری نمازوں میں آمین بالجمر جیسی سنت نبوی کو بھولے ہوئے تھے کہ اکابر الجمدیث نے از سر نو اس منت نبوی کو زندہ کیا اور کتے لوگوں نے اس سنت کو رواج دینے میں بہت نکیف برداشت کی 'بہت سے ناوانوں نے اس سنت نبوی کا نمازوں کے جانی دشمن ہو گئے ہیں اور اب ہر جگہ اس پر عمل در آمد کیا جا سکتا ہے۔ پس نبوی کو زندہ کیا' جس کے اثر میں آج اکثر لوگ اس سنت سے واقف ہو بھے ہیں اور اب ہر جگہ اس پر عمل در آمد کیا جا سکتا ہے۔ پس نبوی کا مصلخا ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے من نمسک بسندی عند فساد امنی فلہ اجر مانہ شہید جو کوئی فساد کے ایس سنت کو لازم پکڑے گااس کو سوشہیدوں کا تواب سطح گا۔

٥ - بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كُرَاهِيَةً أَنْ لاَ يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلَيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ؟

باب اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ تانا اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی (بہ عین مناسب ہے کیونکہ) حضرت علی بناٹھ کا ارشاد ہے کہ ''لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پچانتے ہوں۔ کیا تہمیں بیہ پہند ہے کہ لوگ اللہ

### اوراس کے رسول کو جھٹلا دیں؟"

منتا یہ ہے کہ ہر مخص سے اس کے فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے 'آگر لوگوں سے ایسی بات کی جائے جو ان کی سمجھ سے اللہ سنتی ہے ۔ اللہ اللہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے 'اس لیے رسول اللہ سائی کے صاف صریح حدیثیں بیان کرو' جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں۔ تفصیلات کو اہل علم کے لیے چھوڑ دو۔

١٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ عَنْ عَلِي بِذَلِكَ.

١٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِي أَبِي

(۱۲۷) ہم سے عبیداللہ بن موی نے معروف کے واسطے سے بیان کیا '
انہوں نے طفیل سے نقل کیا 'انہوں نے حضرت علی بڑا تھ سے مضمون 
حدیث حدثو الناس بما یعرفون الخ بیان کیا 'ترجمہ گذر چکا ہے 
حدیث حدثو الناس بما یعرفون الخ بیان کیا 'کہا ہم سے معاذبن ہشام 
نے بیان کیا 'اس نے کہا کہ میرے باپ نے قادہ کے واسطے سے نقل

عَنْ قَنَادَةً قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ وَمُعَادِّ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ – قَالَ: ((يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ)) قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَيْكَ. قَالَ: ((يَا مُعَادُ)) قَالَ: ((يَا مُعَدَيْكَ قَالَ: ((يَا مُعَدَيْكَ قَالَ: (قَالَ: (رَمَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهِ عَلَى النَّارِ). قَالَ: فَلاَ اللهِ صِدْقًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا فِي النَّارِ). قَالَ: يَلْ مَعْدَيْكُ مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهِ عَلَى النَّارِ). قَالَ: يَلْ رَسُولُ اللهِ صِدْقًا يَلْ اللهِ عَلَى النَّارِ). قَالَ : يَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّارِ). قَالَ : فَيَسْتَنْشِرُونَ ؟ قَالَ: ((إِذًا يَتَكِلُوا)). فَيَسْتَنْشِرُونَ ؟ قَالَ: ((إِذًا يَتَكِلُوا)). وَأَخْرَرَ بِهَا مُعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاثُمًا.

١٢٩ حَدُثْنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: ذُكِرَ أَنْ النبي عَلَمُ قَالَ لِمُعَاذِ : ((مَنْ لَقِيَ اللهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قَالَ : ((أَلاَ أَبَشُرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لاَ: أَخَافُ أَن يَتْكِلُوا)). [راجع: ١٢٨]

(۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے معتمر نے بیان کیا' انہوں
نے اپنے باپ سے سنا' انہوں نے حفرت انس سے سنا' وہ کہتے ہیں کہ
مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول کریم ملٹھیا نے ایک روز معاذ بڑھئ سے
فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس
نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو' وہ (یقیناً) جنت میں داخل ہو
گا' معاذ ہولے' یا رسول اللہ ! گیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا
دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں' مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسا کر
میشیس گے۔

آ اور ابنی غلط فنی سے نیک اعمال میں سستی کریں گے۔ نجات افروی کے اصل الاصول عقیدہ توحید و رسالت کا بیان کرنا سیب سیب کی استین کے خطرت ماڑی کے مقصد تھا، جن کے ساتھ لانما اعمال صالحہ کا ربط ہے۔ جن سے اس عقیدہ کی در تکی کا جوت ملا ہے۔ ای لئے بعض روایت میں کلمہ توحید لا اللہ الا اللہ کو جنت کی کنجی بتلاتے ہوئے کنجی کے لیے دندانوں کا ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اعمال صالح اس کنجی کے دندانے ہیں۔ بغیر دندانے والی کنجی سے قفل کھولنا محال ہے ایسے بی بغیراعمال صالحہ کے دعوائے ایمان و دخول جنت نا ممکن 'اس کے بعد اللہ ہر لغزش کو معاف کرنے والا ہے۔

علم کے بارے میں

### ٥١ - بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْم

باب اس بیان میں کہ حصول علم میں شرمانامناسب نہیں ہے!

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَخْيِ وَلاَ مُسْتَكِيرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّيْنِ.

مجاہد کہتے ہیں کہ متکبراور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنها کا ارشاد ہے کہ انسار کی
عور تیں اچھی عور تیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے
سے نہیں روکتی۔

متکبراپنے تکبری حماقت میں بتلا ہے جو کسی سے حیا دار بن رہا ہے 'جمال حیا و شرم کا کوئی مقام نہیں۔ ۱۳۰ حداثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ:

متکبرا پنے تکبر کی حماقت میں جتلا ہے جو کسی سے مخصیل علم اپنی کسرشان سمجھتا ہے اور شرم کرنے والا اپنی کم عقلی سے ایسی جگہہ

الخَبْرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ يُسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِي اللهِ الْمَاءَى (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَى). فَعَطْتُ أُمُّ سَلَمَةً -

(۱۳۰) ہم ہے محر بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم ہے ابو معاویہ نے خبردی 'ان ہے ہشام نے اپنے باپ کے واسطے ہے بیان کیا 'انہوں نے زینب بنت ام سلمہ کے واسطے سے نقل کیا' وہ (اپنی والدہ) ام المومنین حضرت ام سلمہ رُن اللہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم (نامی ایک عورت) رسول کریم مالی کے خدمت اقد س میں حاضرہو کیں اور ایک عورت) رسول اللہ! اللہ تعالی حق بات بیان کرنے ہے نہیں شرماتا (اس لئے میں پوچھتی ہوں کہ) کیا احتلام سے عورت پر بھی شرماتا (اس لئے میں پوچھتی ہوں کہ) کیا احتلام ہے عورت پانی دیکھ خسل ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (ہاں) جب عورت پانی دیکھ سلمہ رہن کی بڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو) تو (بیس کر) مصرت ام سلمہ رہن کی جہا ہے اپنا چرہ چھپالیا اور کہا' یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا' ہاں! تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں' پھرکیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے خاک آلود ہوں' پھرکیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے

[أطرافه في : ۲۸۲، ۳۲۲۸، ۲۰۹۱، ۱۲۱۲].

تَعْنِي وَجْهَهَا – وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ

تَحتَلِمُ الْمَرْاقُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَربَتْ

يَمينُكِ، فَبمَ يُشْبهُهَا وَلَدُهَا؟)).

 بیان نہیں کرتے اور دوسری طرف محابیہ عورتوں کی بھی یہ امت بے حد ممنون ہے کہ انہوں نے آپ سے سب مسائل دریافت کر ڈالے' جن کی ہرعورت کو ضرورت پیش آتی ہے۔

حضرت زینب بنت عبداللہ بن الاسد مخروی اپنے زمانہ کی بڑی فاصلہ عالمہ خاتون تھیں' ان کی والدہ ماجدہ ام سلمہ بڑی آھا اپنے خاوند عبداللہ کی وفات بعد خزوہ اصد کے عدت گذار نے پر آنخضرت ملڑ ہیا کی زوجیت سے مشرف ہو کیں تو ان کی تربیت آپ ہی کے پاس ہوئی۔ حضرت ام سلمہ بڑی آھا اسلام میں کہلی خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی' ان کے خاوند ابو سلمہ بدر میں مجمی شریک تھے' احد میں بیہ مجروح ہوئے اور بعد میں وفات پائی' جن کے جنازے پر آنخضرت ملڑ کیا نے نو تحمیروں سے نماز جنازہ اوا فرمائی تھی' اس وقت ام سلمہ حالمتہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد آنخضرت ملڑ ہیا کے حرم میں ان کو شرف حاصل ہوا۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت ابو طلح انصاری کی زوجہ مطمرہ ہیں' اسلام میں ان کا بھی بڑا اونیا مقام سے رضی اللہ عنہم ابھیوں۔

171- حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَا قَالَ : ((إِنَّ مِنْ الشَّجَوِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُها وهي مَثَلُ مِنَ الشَّجَوِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُها وهي مَثَلُ السُّلِمِ، حَدُّثُونِي مَا هِي؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَوِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخُلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَحَدُثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي. فَقَالَ: اللهِ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلِيٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَلْتَهَا أَحَبُ إِلِيٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَلْتَهَا أَحَبُ إِلِيٍّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَلْتَهَا أَحَبُ إِلِيٍّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَلْتَهَا أَحَبُ إِلِيٍّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَيْ كَذَا وَكَذَا. [راجع: ٣]

(۱۳۱۱) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے مالک نے عبداللہ بن دینار
کے واسطے سے بیان کیا' وہ عبداللہ بن عمرسے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ملڑ ہیا نے (ایک مرتبہ) فرمایا کہ درختوں میں سے ایک
درخت (ایبا) ہے۔ جس کے پتے (بھی) نہیں جھڑتے اور اس کی مثال
مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ کیا (درخت) ہے؟ تو لوگ جنگل
درختوں (کی سوچ) میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا (کہ میں بتلادوں)
کہ وہ مجبور (کا بیڑ) ہے' عبداللہ کتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آگئ (اور
میں چپ ہی رہا) تب لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہی (خود)
اس کے بارہ میں بتلائے' آپ نے فرمایا' وہ محبور ہے۔ عبداللہ کتے
ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد (حضرت عمر
بیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد (حضرت عمر
ریاتو میرے لیے
دیاتو میرے لیے

آ بینے میں اس سے قبل بھی دو سرے باب کے تحت یہ حدیث آ چکی ہے۔ یہاں اس لئے بیان کی ہے کہ اس میں شرم کا ذکر ہے۔

المینی اللہ بن عمر بھاتھ اگر شرم نہ کرتے تو جواب دینے کی فضیلت انہیں حاصل ہو جاتی 'جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم بتلا دیتے تو میرے لئے بہت بری خوش ہوتی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر شرم سے کام نہ لینا چاہیے۔ اس سے اولاد کی نیکیوں اور علمی صلاحیتوں پر والدین کا خوش ہونا بھی ثابت ہوا جو ایک فطری امرہے۔

۱۰- بَابُ مَنْ اسْنَحْیا فَامَوَ غَیْرَهُ بَابِ اس بیان میں کہ مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں جو بالسُوّالِ بالسُوّالِ شخص (کسی معقول وجہ سے) شرمائے وہ کسی دو سرے آدمی کے ذریعہ سے مسئلہ معلوم کرلے۔

(۱۳۲) مم سے مسدد نے بیان کیا ان سے عبداللہ ابن داؤد نے

١٣٢ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ

اممش کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے منذر توری سے نقل کیا'

انہوں نے محمد ابن الحنفیہ ہے نقل کیا' وہ حضرت علی بناٹھ سے روایت

کرتے ہیں کہ میں ایسا مخص تھا جے جریان ندی کی شکایت تھی' تو میں

نے (اینے شاگرد) مقداد کو تھم دیا کہ وہ رسول الله مل اللہ ساتھ اسے دریافت

اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِر النُّوريُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيُّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَدًّاءً، فَأَمَرْتُ اللَّهُدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيْهِ الْوُصُوءُ).

رطرفاه في : ۱۷۸، ۲۶۹ ].

المستعمل المستلم على بالله في بالله في مسال الله المالي على الله المستلم على منابر اس مسلك كم بارك من شمرم محسوس كي محرمسلله معلوم سيسي المرادري تماتو دوسرے محالي ك ذريع دريافت كرايا۔ اس سے ترجمہ الباب ابت موا ہے۔

# المسجد

١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللُّنثُ ثِنُ سَعْد قَالَ: حَدَّثْنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُونَا أَنْ نُهلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يُهلُّ أَهْلُ المَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهِلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ)). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ ا اللهِ يَلَمْلَهَ)). وَكَانُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

# ٥٣- بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي

آأطرافه في : ١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧،

كريس و انهول في آب سے اس بارے ميں يوجها . آب فرمايا کہ اس (مرض) میں عنسل نہیں ہے (ہاں) وضو فرض ہے۔

## باب مسجد میں علمی مذاکرہ کرنااور فتویٰ دینا جائزے۔

(۱۳۳۷) ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا 'کہا ہم کولیٹ بن سعد نے خردی' ان سے نافع مولی عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے' انہوں نے عبدالله بن عمر رضی الله عنما سے روایت کیا کہ (ایک مرتبه) ایک آدمی نے معجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا ایا رسول اللہ! آپ ہمیں كس جكه سے احرام باندھنے كا حكم ديتے ہيں؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'مدينه والے ذوالحليف سے احرام باندھيں 'اور الل شام جحفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر رضی الله عنما نے فرمایا کہ لوگوں کاخیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے ململم سے احرام باندھیں۔ اور ابن عمررضی الله عنما كماكرتے تھے كه مجھے يہ (آخرى جله) رسول الله ملي اے ياو نهيں۔

باب سائل کواس کے سوال سے زیادہ جواب دینا' (تاکہ \$ ٥- بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بأَكْثَرَ

### مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ - حَدُّلْنَا آدَمُ قَالَ : حَدُّلْنَا ابْنُ أَبِي ذِنْهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ الْوَرْسُ الْ يَلْمَ الْمُحْدِمُ الْمُ الْمُحْدِمُ الْمُحْدِمُ اللَّهُ الْمُرْسُ أَوِ لَا السَّمْ اللَّهُ الْمُورُسُ أَو لَا النَّعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّعْلَيْنِ فَلْمُ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[أطرافه في : ٢٦٦، ٢٤٥١، ١٨٣٨، ٢١٨٤، ٤٩٧٥، ٣٠٨٥، ٥٠٨٥، ١٨٤٦، ٢٥٨٥، ١٨٤٢،

اسے تفصیلی معلومات ہو جائیں)

(۱۳۳۷) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ اان کو ابن ابی ذئب نے نافع کے واسطے سے خبردی وہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں 'وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اور (دو سری سند میں) زہری سالم سے 'کہ اوہ ابن عمررضی اللہ عنما سے 'وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ہفض نے آپ سے پوچھا کہ احرام ہاند صے والے کو کیا پہننا چاہیے ؟ آپ نے فرمایا کہ نہ قیص پنے نہ صافہ ہاند ہے اور نہ پاجامہ اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے اور نہ کوئی مربوش اوڑھے اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کیڑا پنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کیڑا پنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو موائد ہیں نے موائدی۔

جہدے اس ایک قتم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ ج کا احرام باندھنے کے بعد اس کا استعال جائز نہیں۔ سائل نے سوال تو مختر سیسی استعال جائز نہیں۔ سائل نے سوال تو مختر سیسی استعال سیسی کے ساتھ اس کو جواب دیا' تا کہ جواب نا مکمل نہ رہ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد کو مسائل کی تفصیل میں فیاضی سے کام لینا چاہیے تاکہ طلباء کے لیے کوئی گوشہ تھنے سیمیل نہ رہ جائے۔

الحمد للد كه آج عشرہ اول رئے اللہ اللہ علی اللہ علی کتاب العلم كے ترجمہ و حواثی سے فراغت حاصل ہوئی اس سلسلہ میں بوجہ كم علمی كے خاوم سے جو لغزش ہوگئ ہو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے۔ ﴿ ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لمی صدری و یسرلی امری ﴾ آمین یا ارحم الراحمین ،



وضو: وضو کے لغوی معنی صفائی ستحرائی اور روشنی کے ہیں۔ شرعی اصطلاع میں وضو طریقہ مقررہ کے ساتھ صفائی کرنا ہے جس کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو کو نور حاصل ہو گا۔ حضرت امام بخاری قدس سرہ نے کتاب الوضو کو آیت قرآنی سے شروع فرما کر اشارہ فرمایا کہ آئندہ جملہ تفصیلات کو اس آیت کی تغییر سجھنا چاہیے۔ آیت شریفہ میں بسلسلہ وضو چرہ وحونا اور کمنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا' سرکا مسمح کرنا اور مخنوں تک پیروں کا دھونا اصول وضو کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ پورے سرکا مسمح ایک بار کرنا کی مسلک رانج ہے۔ جس کی صورت آئندہ بیان ہوگی۔

لفظ وضو کی تحقیق میں علامہ قسطلائی فرماتے ہیں۔ وہو بالضم الفعل و بالفتح الماء الذی یتوضاء به و حکی فی کل الفتح والضم و ہو مشتق من الوضاء ة وهو الحسن والنظافة لان المصلی یتنظف به فیصیر وضیا لیخی وضو کا لفظ واؤ کے پیش کے ساتھ وضو کرنے کے مثن میں ہے اور واؤ کے زبر کے ساتھ لفظ وضو اس پائی پر بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ''وضاء ت'' سے مشتق ہے جس کے معنی حسن اور نظافت کے ہیں۔ نمازی اس سے نظافت بھی حاصل کرتا ہے۔ پس وہ ایک طرح سے صاحب حسن ہو جاتا ہے۔ عبادت کے لیے وضو کا عمل بھی ان خصوصیات اسلام سے ہے جس کی نظیر فداہب عالم میں نہیں طے گی۔ وللنفصیل مقام اخر۔

### باب اس آیت کے بیان میں کہ

الله تعالى في فرمايا "اب ايمان والو! جب تم نماز كے لئے كورے ہو جاؤ تو (پہلے وضو كرتے ہوئ) اپنے چروں كو اور اپنے ہاتھوں كو كمنيوں تك دھولو۔ اور اپنے سرول كامسح كرو۔ اور اپنے پاؤل مخنوں كى حدود۔ "كدووود."

امام بخاری کتے ہیں کہ نبی ملی اللہ اللہ فرما دیا کہ وضو میں (اعضاء کا دھونا) ایک ایک مرتبہ فرض ہے اور آپ نے (اعضاء) دو دو بار (دھو کر بھی) وضو کیا ہے اور تین تین بار بھی۔ بال تین مرتبہ سے زیادہ

### ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي

قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ الْمَوَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُوُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٣٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَبَيْنَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ فَرْضَ الوُصُوءِ مَرَّةً مرَّةً، وَتَوَصَّاً أَيْضًا مرُّنَيْن، وَلَلاَئًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى لَلاَثِ.

وَكُوِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيْهُ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ 🕮.

نمیں کیا اور علاء نے وضو میں اسراف (یانی حدے زائد استعال كرف) كو مروه كما ب كد لوك رسول كريم النيزم ك فعل س آك

پڙھ جائيں۔

خاص طور پر ہاتھ پیروں کا نین نین بار سے زائد وحونا آتخضرت ماٹھیے سے ثابت نہیں ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آخضرت سل اعداء تين اعداء تين تين بار وحوے محرفرايا كه جس نے اس پر زياده يا كم كيااس نے براكيا اور ظلم كيا۔ این فزیمہ کی روایت میں صرف یوں ہے کہ جس نے زیادہ کیا' یکی صبح ہے اور پچپلی روایت میں کم کرنے کا لفظ غیر صبح ہے۔ کیونکہ تین بار سے کم وهونا بالا جماع برا نہیں ہے۔

٧ – بَابُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ

١٣٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَخْدَثَ حَتَّى يَتَوَضًّأ)) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا

[الحديث١٣٥ طرفاه في :٦٩٥٤].

أَبَا هُوَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءً أَوْ ضُرَاطً.

فساء اس بوا کو کتے ہیں جو بکلی آواز سے آدی کے مقعد سے تکلی ہے اور ضراط وہ بواجس میں آواز ہو۔

٣- بَابُ فَضْل الْوُضُوء، وَالْغُرُّ الُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

١٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلِ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي

باب اس بارے میں کہ نماز بغیریاکی کے قبول ہی نسیں ہوتی

یہ ترجمہ باب خود ایک صدیث میں وارد ہے۔ جے ترفدی وغیرہ نے ابن عمر جی اس سے روایت کیا ہے کہ نماز بغیر طمارت کے قبول نسی ہوتی اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نمیں ہوتا۔ امام بخاری اس روایت کو نمیں لائے کہ وہ ان کی شرط کے موافق نہ تقی۔

(۱۳۵) ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحثعلی نے بیان کیا۔ انہیں عبدالرزاق نے خبردی' انہیں معمرنے هام بن منبہ کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ اسے سنا وہ کمہ رہے تھے کہ رسول اللہ جب تک کہ وہ (دوبارہ) وضونہ کرلے۔ حضرموت کے ایک فخص نے یوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (یاخانہ کے مقام سے نکلنے والی) آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔

باب وضو کی فضیلت کے بیان میں (اور ان لوگول کی

فضیلت میں)جو (قیامت کے دن)وضو کے نشانات سے

سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے

(۱۳۷۱) ہم سے یکیٰ بن بگیرنے بیان کیا ان سے لیث نے خالد ک واسطے سے نقل کیا وہ سعید بن ابی بلال سے نقل کرتے ہیں وہ تعیم المجمرے وہ کہتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) ابو ہررہ کے ساتھ مجد ک چھت یرچ ما۔ تو آپ نے وضو کیا اور کما کہ میں نے رسول اللہ سُرُجَ سے سناتھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کے نوگ وضو کے۔

يُدْعُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ)).

نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھالے (یعنی وضواحچی طرح کرے)

جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں قیامت میں وہ سفید اور روشن ہوں گے' ان ہی کو غرا محجلین کما گیا ہے۔ چمک برحانے کا مطلب یہ کہ ہاتھوں کو موند ھوں تک اور یاؤں کو تھٹنے تک دھوئے۔ حضرت ابو ہربرہ " بعض دفعہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

### باب اس بارے میں کہ جب تک ٹوٹنے کا پورالیقین نہ ہو محض شک کی وجہ سے نیاوضو نہ کرے۔

(۱۳۷) ہم سے علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے زہری نے سعید بن المسیب کے واسطے سے نقل کیا' وہ عباد بن متیم سے روایت کرتے ہیں' وہ اپنے چیا (عبدالله بن زید) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ملٹی ہے شکایت کی کہ ایک مخص ہے جے سے خیال ہو تا ہے کہ نماز میں کوئی چیز (یعنی ہوا نکلی) معلوم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ (نماز سے) نہ پھرے یا نہ مڑے' جب تک آوازنہ سے یابونہ یا ہے۔

# ٤- بَابُ لا يَتُوَضَّأُ مِنَ الشَّكِ حَتَى يَسْتَيْقِنَ يَسْتَيْقِنَ

1٣٧ - حَدُّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدُّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ السُمْسَيُّبِ وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَعِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيُّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاَةِ، يُحَيُّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاَةِ، فَفَالَ : ((لاَ يَنْفَتِلُ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ - خَتَى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِبْحًا)).

[طرفاه في : ۱۷۷، ۲۰۰۳].

آریج میرا اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہونے کا شک ہو تو محض شک سے وضو نہیں ٹوٹنا۔ جب تک ہوا خارج ہونے کی آوازیا اس المینی معلوم نہ کر لے۔ باب کا یمی مقصد ہے۔ یہ حکم عام ہے خواہ نماز کے اندر ہویا نماز کے باہر۔ امام نووی ؒ نے کما کہ اس حدیث سے ایک بڑا قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ کوئی یقینی کام شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگا۔ مثلاً ہر فرش یا ہر جگہ یا ہر کپڑا جو پاک صاف اور ستھ ابد اگر کوئی اس کی یاکی میں شک کرے تو وہ شک غلط ہوگا۔

## ٥- بَابُ التَّخْفِيْفِ فِي الْوُصُوءِ بالسارے میں کہ ہلکاوضو کرنا بھی درست اور جائز ہے

اس كا مطلب سير كمه نمازى پانى اعضا پر بها لے ' يا وضو ميں وہ اعضا كو صرف ايك ايك بار دھو لے۔ يا ان پر پانى كم ۋالے بوقت ضرورت بير سب صور تيں جائز جين

١٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَئِيْ
 كُرِيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَامَ
 خَدى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى - وَرُبُّمَا قَالَ
 اضطجعَ خَثى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ

(۱۳۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے سفیان نے عمرو کے واسطے سے نقل کیا انہیں کریب نے ابن عباس جی اس سے خردی کہ نبی کریم ملی اور کی میں اس کی کہ آپ خرائے لینے لگے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی (راوی نے یوں) کما کہ آپ لیٹ گئے۔ پھر خرائے لینے گئے۔ پھر خرائے لینے گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی۔

حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرو عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُونَةً لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِن اللَّيل، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ا فَتُوَضَّأُ مِنْ شَنَّ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا خَفِيْفًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرُبُّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوْلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. ثُمُّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمُّ اصْطَحَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمُّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأً. قُلْنَا لِعَمْرو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَامُ عَينُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَير يَقُولُ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيِّ. ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْـمَّنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾

[ الصافات: ١٠٢]. [راجع: ١١٧]

پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یمی حدیث بیان کی عمرو سے انہوں نے کریب سے 'انہوں نے ابن عباس بی شیاہ سے نقل کیا کہ وہ كت تھ كد (ايك مرتبه) ميں نے اپني خالد (ام المومنين) حفرت میمونہ کے گھر رات گزاری' تو (میں نے دیکھاکہ) رسول الله اللہ اللہ اللہ رات کواٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی۔ تو آپ نے اٹھ کرایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکاسا وضو کیا۔ عمرواس کاہلکا بن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ' تو میں نے بھی اس طرح وضو کیا۔ جس طرح آپ نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور بھی سفیان نے عن بیارہ کی بجائے عن شالہ کالفظ کما (مطلب دونوں کا ایک ہی ہے) چر آپ نے مجھے چیرلیا اوراین دابنی جانب کرلیا۔ پھرنماز پڑھی جس قدر الله کومنظور تھا۔ پھر آپ کیٹ گئے اور سو گئے۔ حتی کہ خزالوں کی آواز آنے گئی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آی اسکے ساتھ نماز کیلئے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز رر ھی اور وضو نہیں کیا۔ (سفیان کہتے ہیں کہ) ہم نے عمرو سے کہا ' کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا آنکھیں سوتی تھیں' دل شیں سوتا تھا۔ عمرونے کہامیں نے عبید بن عمیرے سنا' وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ پھر (قرآن کی میر) آیت پ<sup>ر ه</sup>ی. "میں خواب میں دیکھتاہوں کہ میں تجھے ذ<sup>ہج</sup> کر رہاہوں۔"

رسول کریم سائی کیا نے رات کو جو وضو فرمایا تھا تو یا تو تین مرتبہ ہر عضو کو نہیں دھویا 'یا دھویا تو اچھی طرح ملا نہیں' بس پائی اللہ علی کے ساتھ خاص تھی کہ نیند سائی کے ساتھ خاص تھی کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا تھا۔ آپ کے علاوہ کسی بھی مخص کو لیٹ کریوں غفلت کی نیند آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تخفیف وضو کا یہ بھی مطلب ہے کہ پانی کم استعال فرمایا اور اعضاء وضو پر زیادہ پانی نہیں ڈالا۔

آیت میں حضرت ابراہیم کا قول ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ عبید نے ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے واب کو وی بی سمجھا ای لئے وہ اسپ گخت جگر کی قربانی کے لئے مستعد ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ پیغیروں کا خواب بھی وحی اللہ مار بر رکھتا ہے اور بید کہ پیغیر سوتے ہیں گران کے دل جاگئے رہتے ہیں۔ عمرو نے یمی پوچھا تھا۔ جے عبید نے ثابت فرمایا۔ وضو میں پن سے مراد بید کہ پیغیر سوتے ہیں گران کے دل جاگئے رہتے ہیں۔ عمرو نے یمی پوچھا تھا۔ جے عبید نے ثابت فرمایا۔ وضو میں پن سے مراد بید کہ ایک ایک دفعہ دھویا اور ہاتھ بیروں کو پانی سے زیادہ نہیں ملا۔ بلکہ صرف پانی بمانے پر اقتصار کیا۔ (فتح الباری)

باب وضویورا کرنے کے بارے میں

٣- بابُ إِسْبَاغِ الوُضُوء

"حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كا قول ہے كه وضو كا يوراكرنااعضاء وضو كاصاف كرناب"

(۱۳۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے موی بن عقبہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کریب مولی ابن عباس ہے' انہوں نے اسامہ بن زبدِ رضی الله عنما ہے سنا' وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میدان عرفات سے واپس موع : جب گھائی میں پنچ تو آپ اتر گئے۔ آپ نے (پہلے) پیشاب کیا' پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کما' یا رسول الله! نماز كاوفت (آگيا) آبّ نے فرمايا نماز تمهارے آگے ہے ( یعنی مزدلفہ چل کریا ھیں گے)جب مزدلفہ میں پنچے تو آپ نے خوب ا چھی طرح وضو کیا' پھر جماعت کھڑی کی گئی' آپ نے مغرب کی نماز یر هی ' پھر ہر شخص نے اینے اونٹ کو اپنی جگه بٹھلایا ' پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نهیں پڑھی۔

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إسْبَاغُ الوُضُوء الانْقَاءُ.

١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ۚ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشُّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمُّ تَوَضًّا وَلَمْ يُسْبَغِ الْوَضَّوْءَ. فَقُلْتُ: الصُّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((الصَّلاَّةُ أَمَامَكَ)) فَرَكِ. فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤْدَلِفَةَ نَوْلَ فَتُوضَأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثَمُّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَان بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِله، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلِّي، وَلَمْ يُصَلُّ بَيْنَهُمَا.

رأطرافه في: ۱۸۱، ۱۲۲۷، ۱۲۲۹

پہلی مرتبہ آپ نے وضو صرف یای عاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دوسری مرتبہ نماز کے لیے کیاتو خوب اچھی طرح کیا' ہراعضائے وضو کو تین تین بار دھویا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مزولفہ میں مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس رات میں آپ نے آب زمزم سے وضو کیا تھا۔ جس سے آب زمزم سے وضو کرنا بھی ثابت ہوا۔ (فتح الباری)

٧- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ باب دونوں باتھوں سے چرے کا صرف ایک چلو (بانی) سے د هونا بھی جائز ہے۔ غُرَفة وَاحِدَةٍ

اس امرير آگاہ كرنامقصد بىك دونوں باتھوں سے الحقے چلو بھرنا شرط سيں ب (فتح البارى) ، ١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْم قال: أَخْبَرُنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ نِهُ سِلْمَةً قَالَ: أَخْبُونَا ابْنُ بِلاّل - يَعْنِي سُليُمان - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاء

(\*۱۱۲) ہم سے محد بن عبدالرحيم نے روايت كيا انہول نے كما مجھ كو ابوسلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ نے خبردی 'انہوں نے کہا ہم کو ابن بلال لعنی سلیمان نے زید بن اسلم کے واسطے سے خبردی 'انہوں نے عطاء بن بیار سے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن بن عباس رضی

بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَصَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ، أَخَدَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ مَصْمَصَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخْذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ مَصْمَصَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخْذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَصَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَعَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَوَسَلَ بَهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَعَ النَّيْسَرَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى النَّهُ الْيُسرَى فَعَ اللَّهُ اللَّهُ

الله عنمانے نقل کیا کہ (ایک مرتبہ) انہوں نے (یعنی ابن عباس رضی الله عنمانے) وضو کیا تو اپنا چرہ دھویا (اس طرح کہ پہلے) پائی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پائی دیا۔ پھر پائی کا ایک اور چلولیا 'پھراس کو اس طرح کیا (یعنی) دو سرے ہاتھ کو ملایا۔ پھراس سے اپنا چرہ دھویا۔ پھر پائی کا دو سرا چلولیا اور اس سے اپنا دا ہنا ہاتھ دھویا۔ پھر پائی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد اپنے سرکا مسح کیا۔ پھر پائی کا چلو لے کر دائیے باؤں پر ڈالا اور اسے دھویا۔ پھر دو سرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا۔ یعنی بایاں پاؤں اس کے بعد کما کہ دو سرے چلو سے اپنا پاؤں وھویا۔ یعنی بایاں پاؤں اس کے بعد کما کہ دو سرے چلو سے اپنا پاؤں وھویا۔ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

و في هذا الحديث دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة يعني اس صديث مين ايك بي چلو سے كلى كرنا اور ناك من يانى ۋالنا ثابت بوا۔ (قبطلائي)

## ٨- بَابُ التَّسْمِيةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ : وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

1 £ 1 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنَّبْنَا اللهُمَّ جَنَّبْنَا اللهُمَّ جَنَّبْنَا وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، وَقَصْبِي بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُورُهُ)).

[أطراف في : ۳۲۷۱، ۱۹۲۳، ۱۹۲۳، ۱۱۲۰، ۲۸۳۸ ۸۸۳۲، ۲۳۷۹].

## باب اس بارے میں کہ ہرحال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی ضروری ہے۔

(۱۳۱۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے روایت کیا انہوں نے سالم ابن ابی الجعد سے نقل کیا ، وہ اس وہ کریب سے ، وہ ابن عباس جی شا سے روایت کرتے ہیں ، وہ اس حدیث کو نی مانی آیا ہم تک پنچاتے سے کہ آپ نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کے واللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ! ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو (اس جماع کے نتیج میں) ہمیں عطافر مائے "۔ یہ وعایٰ سے بعد (جماع کرنے سے) میاں بیوی کوجو اولاد ملے گی اسے دعائی نقصان نہیں پنچا سکتا۔

وضو کے شروع میں ہم اللہ کمنا الجدیث کے نزدیک ضروری ہے۔ امام بخاری رہ علیہ بن ذکر کردہ حدیث میں کی کی ایک علات المجدیث کے شروع میں ہم اللہ کمنا مشروع ہے تو وضو میں کیونکر مشروع نہ ہو گاوہ تو ایک علات

ے۔ ایک روایت میں ہے لا وضوء لمن لم یذکو اسم الله علیه جو ہم الله نه پڑھے اس کا وضو نہیں۔ یہ روایت حضرت امام بخاری کی شرائط کے موافق نه تھی اس لئے آپ نے اسے چھوڑ کر اس حدیث سے استدلال فرما کر ثابت کیا کہ وضو کے شروع میں ہم الله ضروری ہے۔ این جریر نے جامع الافار میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی ہیوی سے جماع کرے اور ہم الله نه پڑھے تو شیطان بھی اس کی عورت سے جماع کرتا ہے۔ آیت قرآنی ﴿ لم یطمعهن انس قبلهم ولا جان ﴾ (الرحمٰن: ۵۲) میں اس کی نفی ہے۔ شطلانی)

استاد العلماء فيخ الحديث حضرت مولاتا عبير الله صاحب ميار كورى مرقيو محم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ك ولل من فرات بين التعلماء في التفى الحقيقة والنقى الصحة اقرب الى الذات واكثر لزومًا للجقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وماليس بصحيح لا يجزى و لا يعتد به فالحديث نص على الهتراض التسمية عند ابتداء الوضوء واليه ذهب احمد في رواية وهو قول اهل الظاهر و ذهبت الشافعية والحنفية و من وافقهم الى ان التسمية سنة فقط و اختار ابن الهمام من الحنفية وجوبها. (مرعاة)

اس بیان کا ظاممہ یمی ہے کہ وضو سے پہلے ہم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ امام احمد اور اصحاب ظوا ہر کا یمی ندہب ہے۔ حنی و شافعی وغیرہ اسے سنت مانتے ہیں۔ مگر حنفیہ میں سے ایک بڑے عالم امام ابن ہمام اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اعلام میں ہم اللہ کے واجب ہونے پر پچاس سے بھی ذائد ولائل چیش کیے ہیں۔

صاحب انوار الباری کا تبھرہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب انوار الباری نے ہر اختلافی مقام پر امام بخاری رماٹیے کی تنقیص کرنے میں کوئی کر نہیں گھوٹ ہے۔ گرامام بخاری رماٹیے کی جلالت علمی ایک حقیقت ہے کہ مجھی نہ مجھی آپ کے کثر مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ بحث ذکورہ میں صاحب انوار الباری کا تبعرہ اس کا ایک روشن ثبوت ہے۔ چنانچہ آپ استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب رماٹیے کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا۔

امام بخاری کا مقام رقیع: یمال یہ چیز قائل لحاظ ہے کہ امام بخاری نے با وجود اپنے ربخان نہ کور کے بھی ترجمۃ الباب میں وضو کے لئے سمیہ کا ذکر نہیں کیا تاکہ اشارہ ان احادیث کی تحسین کی طرف نہ ہو جائے۔ جو وضو کے بارے میں مروی ہیں جی کہ انہوں نے صدیث ترفدی کو بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کرنا موزوں نہیں سمجھا۔ اس سے امام بخاری کی "جلالت قدر و رفعت مکانی" معلوم ہوتی ہے کہ جن احادیث کو دو سرے محد ثمین تحت اللاواب ذکر کرتے ہیں۔ ان کو امام اپنے تراجم اور عنوانات ابواب میں بھی ذکر نہیں کرتے۔ پھر یمال چو نکہ ان کے ربحان کے مطابق کوئی معتبر حدیث ان کے نزدیک نہیں تھی تو انہوں نے عمومات سے تمسک کیا اور وضو کو ان کے نینچ داخل کیا اور جماع کا بھی ساتھ ذکر کیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ خدا کا اسم معظم ذکر کرنا جماع سے قبل مشروع ہوا تو بدرجہ اولی وضو سے پہلے بھی مشروع ہونا چاہیے۔ مویا یہ استدلال نظائر سے ہوا۔ (انوار الباری' ج: ۳ / ص: ۱۲۱)

مخلصانہ مشورہ: صاحب انوار الباری نے جگہ جگہ حضرت امام قدس سرہ کی شان میں لب کشائی کرتے ہوئے آپ کو غیر نقیہ ' زود رنج وغیرہ وغیرہ طنزیات سے یاد کیا۔ کیا ایچا ہو کہ حضرت شاہ صاحب روائیے کے بیان بالا کے مطابق آپ حضرت امام قدس سرہ کی شان میں تنقیص سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ حضرت امام بخاری کی جلالت قدر و رفعت مکانی ایک اظهر من الفمس حقیقت ہے۔ جس سے انکار کرنے والے خود اپنی ہی تنقیص کا سامان مبیا کرتے ہیں۔ ہمارے محترم ناظرین میں سے شاید کوئی صاحب ہمارے بیان کو مبالغہ سمجھیں 'اس لئے ہم ایک دو مثالیں پیش کر دیتے ہیں۔ جن سے اندازہ ہو سکے گاکہ صاحب انوار الباری کے قلب میں حضرت

الم المحدثين قدس مره كي طرف سے كس قدر سكى ہے-

بخارى و مسلم ميں مبتدعين و اصحاب امواء كى روايات: آج تك دنيائے اسلام يى سجعتى چلى آ رہى ہے كہ صحح بخارى اور پر صحح مسلم نمايت ہى معتر كتابيں ہيں۔ خصوصاً قرآن مجيد كے بعد اصح الكتب بخارى شريف ہے۔ گرصاحب انوار البارى كى رائے ميں بخارى و مسلم ميں بعض جگہ مبتدعين و اہل امواء جيسے بدترين قتم كے لوگوں كى روايات بھى موجود ہيں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہيں بخارى و مسلم ميں بعض جگہ مبتدعين و اہل امواء جيسے بدترين قتم كے لوگوں كى روايات بھى موجود ہيں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہيں بخارى و مسلم ميں بعض جگہ مبتدعين و اہل امواء جيسے بدترين قتم كے لوگوں كى روايات بھى موجود ہيں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہيں بخارى و مسلم ميں بعض جگہ مبتدعين و اہل امواء جيسے بدترين قتم كے لوگوں كى روايات بھى موجود ہيں۔

" د حضرت امام اعظم ابو حنیفه " اور امام مالک " کسی بدعتی سے خواہ وہ کیسا ہی پاکباز و راستباز ہو حدیث کی روایت کے روا دار نہیں بر خلاف اس کے بخاری و مسلم میں بیں مبتدعین اور بعض اصحاب اہواء کی روایات بھی لی گئی ہیں۔ اگرچہ ان میں ثقہ اور صادق اللجہ ہونے کی شرط و رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ " (انوار الباری 'ج: ۲۰/ ص: ۵۳)

مقام غور ہے کہ سادہ لوح حفرات صاحب انوار الباری کے اس بیان کے نتیجہ میں بخاری و مسلم کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ نے محض غلط بیانی کی ہے' آگے اگر آپ بخاری و مسلم کے مبتدعین اور اہل اہواء کی کوئی فہرست پیٹی کریں گے تو اس بارے میں تفصیل سے لکھا جائے گا اور آپ کے افتراء پر وضاحت سے روشنی ڈالی جائے گی۔

حضرت امام بخاری اور آپ کی جامع صحیح کامقام گرانے کی ایک اور فرکوم کوشش: حب الشنی یعمی و مصرت امام بخاری اور آپ کی جامع صحیح کامقام گرانے کی ایک اور فرکوم کوشش: حب الله عدیث نبوی کی بالکل یصم کی چیز کی حد بنادہ مجبت انسان کو اندھا اور جعزت امیر المحدثین کی نیت پر حملہ کرنے کے لیے آپ برے بی محققانہ انداز سے فراتے ہیں:

"جم نے ابھی بتلایا کہ امام اعظم کی کتاب الآثار ذکور میں صرف احادیث احکام کی تعداد چار بزار تک پیچی ہے' اس کے مقابلہ میں جامع میچ بخاری کے تمام ابواب غیر کرر موصول احادیث مرویہ کی تعداد ۲۳۵۳ حسب تفریخ حافظ ابن جر" ہے۔ اور مسلم شریف کی کل ابواب کی احادیث مرویہ چار بزار ہیں۔ ابوداؤد کی ۴۸۰۰ اور ترذی شریف کی پائچ بزار۔ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث ادکام کا سب سے بڑا ذخیرہ کتاب الآثار امام اعظم پھر ترذی و ابو داؤد میں ہے۔ مسلم میں ان سے کم بخاری میں ان سب سے کم ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری مرف این اجتماد کے موافق احادیث ذکر کرتے ہیں۔ " (انوار' الباری: ج مرام مین اس)

حفرت امام بخاری کا مقام رفیع اور ان کی جلالت قدر و رفعت مکانی کا ذکر بھی آپ صاحب انوار الباری کی قلم ہے ابھی پڑھ چکے ہیں اور جامع السجے اور خود حضرت امام بخاری کے متعلق آپ کا یہ بیان بھی ٹا ظرین کے سامنے ہے۔ جس میں آپ نے کھلے لفظوں میں بتلایا ہے کہ امام بخاری نے صرف اپنے اجتماد کو صحح ثابت کرنے کے لیے اپنی حسب خشاء اصاویٹ نبوی جمع کی ہیں۔ صاحب انوار الباری کا بیہ حملہ اس قدر علمین ہے کہ اس کی جس قدر بھی ذمت کی جائے کم ہے۔ تاہم متانت و سنجیدگ سے کام لیتے ہوئے ہم کوئی منتقاند اکشاف نہیں کریں گے۔ ورنہ حقیقت یمی ہے کہ الا ناء بنوشح بما فیہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے نبکتا ہے۔ حضرت امام بخاری والا خود ذخائر احادیث نبوی کو اپنے مفروضات مسکل کے سانچ میں ڈھالنے کے لیے کمریستہ ہوئے ہیں۔ سو آپ کو حضرت امام بخاری قدس مرہ بھی ایسے بی نظر آتے ہیں۔ بی آب و مصرت امام بخاری قدس مرہ بھی ایسے بی نظر آتے ہیں۔ بی جالمیوء بقیس علی نفسه

باب اس بارے میں کہ بیت الخلاء جانے کے وقت کیادعا پڑھنی چاہیے؟

٩- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاَء

الالالا) ہم سے آدم نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے حضرت انس بناٹھ سے سنا' وہ کتے تھے کہ رسول کریم ماٹی لیا جب (قضائے صاحت کے لیے) بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ (دعا) پڑھتے۔ اے اللہ! میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگا ہوں۔

1 ٤٢ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ هُمَّ إِذَا دَحَلَ الْحَلاَءَ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَاتِثِي)). [طرفه في : ٣٣٢٢].

اس مدیث میں خود آنخضرت ملی کی یہ دعا پڑھنا نہ کور ہے اور مسلم کی ایک روایت میں لفظ امرکے ساتھ ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو۔ بسم الله اعوذ بالله من المحبث والمحبانث ان لفظوں میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ خبث اور خبائث سے ناپاک جن اور جنیاں مراد ہیں۔ حضرت امام نے فارغ ہونے کے بعد والی دعا کی حدیث کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ کی شرطول کے موافق نہ تھی۔ جہ این خزیمہ اور این حبان نے حضرت عائشہ بڑی تھا سے روایت کیا ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد عفرانک پڑھتے۔ اور این ماجہ میں یہ دعا آئی ہے المحمد لله الذی اذھب عنی الاذی و عافانی (سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو پڑھا در اس گندگی کو مجھ سے دور کردیا) فارغ ہونے کے بعد آخضرت ملی کیا ہے دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔

## • ١- بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ

18٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَحُمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي فَلَا الْحَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُعَا. قَالَ: ((مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)) فَأَخْبَرَ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ فَقَهْهُ فِي الدِّيْنِ)).

[زاجع: ۲۵]

باب اس بارے میں کہ بیت الخلاء کے قریب پانی ر کھنا بہتر ہے۔

(۱۳۷۳) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے ہاشم ابن القاہم نے کہا کہ ان سے ورقاء بن مشکری نے عبیداللہ بن ابی بزید اللہ بن ابی بزید سے نقل کیا وہ ابن عباس بڑھ تا سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مٹھ کے بافانہ میں تشریف لے گئے۔ میں نے (یاخانے کے قریب) آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ (باہر نکل کر) آپ نے بوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے (میرے لئے دعا کی اور) فرمایا اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔

یہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث حضرت ابن عباس کی خالہ کے گھر کا واقعہ ہے۔ آپ کو خبر دینے والی بھی حضرت میمونہ ہی تھیں۔ آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس فقیہ امت قرار پائے۔

١١ - بَابُ لا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ
 أَوْ بَوْلٍ، إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ : جِدَارٍ أَوْ
 نَحْوهِ

١٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ

باب اس مئلہ میں کہ پیثاب اور پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کسی عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہو تو کچھ حرج نہیں۔

(۱۳۴۷) ہم سے آدم نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابن الی ذئب نے 'کما کہ ہم سے زہری نے عطاء بن بزید اللیٹی کے واسطے سے نقل کیا 'وہ

يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اليُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَانِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُولِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)).

حفرت ابو ابوب انصاری بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پاخانے میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پشت کرے (بلکہ) مشرق کی طرف منہ کر لویا مغرب کی طرف۔

[طرفه في : ٣٩٤].

ا یہ محم مدید وانوں کے لیے فاص ہے۔ کو نکہ مدینہ کمہ سے شال کی طرف واقع ہے۔ اس لئے آپ نے قضاء حاجت کے موان سے یہ وقت پچتم یا پورب کی طرف منہ کرنے کا محم فربایا۔ یہ بیت اللہ کا اوب ہے۔ امام بخاری نے حدیث کے عنوان سے یہ فابت کرنا چاہا ہے کہ اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر سکتا ہے۔ آپ نے جو حدیث اس باب میں ذکر کی ہو وہ ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہوتی کیونکہ حدیث سے مطلق ممانعت نکتی ہے اور ترجمہ باب میں عمارت کو مشتی کیا ہے۔ بعضوں نے کما ہے کہ آپ نے یہ حدیث محض ممانعت فابت کرنے کے لیے ذکر کی ہے اور عمارت کا اشتراء آگے والی حدیث سے نکالا ہے جو ابن عمر سے مروی ہے۔ بعضوں نے لفظ غائظ سے صرف میدان مراد لیا ہے اور اس ممانعت سے مجھاگیا کہ عمارت میں ایسا کرنا درست ہے۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث موانا عبیداللہ مبارکیوری نے اس بارے میں دلا کل طرفین پر مفصل رو شنی ڈالتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سے و عندی الاحتراذ عن الاستقبال و الاسند بار فی البیوت احوظ و جوبا لاندبا لیعنی میرے نزدیک بھی وجوبا احتیاط کا تقاضا ہے کہ گھروں میں بھی بیت اللہ کی طرف پیٹھ یا منہ کرنے سے پر بیز کیا جائے۔ (مرعاۃ جلد اول ص ۱۳۳۱) علامہ مبارکیوری ساحب تحفۃ الاحوذی نے بھی ایسا کی کھا ہے۔

## ١٢ – بَابُ مَنْ تَبِرُّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

اخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمْدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَانَ عَنْ عَمْدِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى عَجَرِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا بَيْتَ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقَدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقَدِ اللهِ بَيْتَ يَومَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَوَأَيْتُ اللهِ اللهِ بَيْتَ يَومَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَوَأَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لَيْتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلَى لَيْنَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلَى لَيْنَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلَى لَيْنَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ اللهِ اللهِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

## بلباس بارے میں کہ کوئی شخص دواینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرے(توکیا تھم ہے؟)

(۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے کئی بن سعید سے خبردی۔ وہ محمہ بن کجی بن حبان سے وہ اسے بچ واسع بن حبان سے دوایت کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے دوایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے سے کہ لوگ کتے سے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرونہ بیت المقدس کی طرف رنہ سن کر) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپ گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے دو اینوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر بی اللہ اللہ بن عمر بی اللہ نے واسع سے ہو جو اپ چو تروں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ ہو جو اپ چو تروں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کما خدا کی قتم ا میں نہیں جانا کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کما خدا کی قتم ا میں نہیں جانا

(کہ آپ کا مطلب کیا ہے) امام مالک ؓ نے کما کہ عبداللہ بن عمر ؓ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے او نجانہ رہے 'سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔

وَا لِلَّهِ. قَالَ مَالِكً: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَوْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقّ بالأرضِ

آأطرافه في : ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢.

این عربی است عبداللہ بن عمر بھی ای کسی ضرورت سے کوشے پر چڑھے۔ اتفاقیہ ان کی نگاہ آنخضرت ساتھی پر پڑگئی۔ ابن عمر کے سیسی اس قول کا منشا که بعض لوگ اپنے جو تڑوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ شاید یہ ہو کہ قبلہ کی طرف شرمگاہ کا رخ اس حال میں منع ہے کہ جب آدمی رفع حاجت وغیرہ کے لیے نگا ہو۔ ورنہ لباس بین کر پھریہ ٹکلف کرنا کی طرح قبلہ کی طرف سامنایا پشت نہ ہو' میہ زا تکلف ہے۔ جیسا کہ انہوں نے پچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا پیٹ بالکل رانوں سے ملا لیتے ہیں ای کو یصلون علی اور اکھم سے تعبیر کیا گیا گر صحیح تغییر وہی ہے جو مالک سے نقل ہوئی۔

صاحب انوار الباري كا عجيب اجتهاد: احناف مي عورتول كي نماز مردول كي نماز سے كھ مختلف قتم كي موتى ہے۔ صاحب انوار الباري نے لفظ ند کوریصلون علی او دا کھم ہے عورتوں کی اس مروجہ نمازیر اجتماد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

" بصلون على اوراكهم سے عورتوں والی نشست اور سجدہ كى حالت بتلائي گئى ہے كم عورتيس نماز ميں كولھے اور سرين ير بيٹھتى بیں اور سجدہ بھی خوب سمٹ کر کرتی ہیں۔ کہ پیٹ رانوں کے اوپر کے حصول سے مل جاتا ہے۔ تاکہ ستر زیادہ سے زیادہ چھپ سکے لیکن ایبا کرنا مردول کے لیے خلاف سنت ہے۔ ان کو تجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ پیٹ ران وغیرہ حصول سے بالکل الگ رہے۔اور سجدہ اچھی طرح کھل کر کیا جائے۔ غرض عورتوں کی نماز میں بیضے ادر سجدہ کرنے کی صالت مردوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔" (انوار الباري ع: ١٨٧ ص: ١٨٨)

صاحب انوار الباری کی اس وضاحت سے ظاہر ہے کہ مردول کے لیے الیاکرنا ظاف سنت ہے اور عورتول کے لیے عین سنت کے مطابق ہے۔ شاید آپ کے اس بیان کے مطابق آنخضرت ملٹھیلم کی ازواج مطمرات سے الیم ہی نماز ثابت ہو گی۔ کاش! آپ ان احادیث نبوی کو بھی نقل فرما دیتے جن سے عورتوں اور مردوں کی نمازوں میں بیہ تفریق ٹابت ہوتی ہے یا ازواج مطهرات ہی کاعمل نقل فرما دیتے۔ ہم وعویٰ سے کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردول کی نمازوں میں یہ تفریق مجوزہ محض صاحب انوار الباری بی کا اجتماد ہے۔ مارے علم میں احادیث صححہ سے یہ تفریق ثابت نہیں ہے۔ مزید تفصیل این مقام یر آئ گ۔

١٣- بَابُ خُرُوجِ النَّسَاءِ إِلَى الْبَرَاذِ بَابِ اس بارے مِين كه عورتوں كاقضائے حاجت كے ليے باہر نکلنے کاکیا تھم ہے؟

(۱۳۲۱) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کماہم سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے عقیل نے ابن شماب کے واسطے سے نقل کیا'وہ عروہ بن زبیرے 'وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيويان رات ميس مناصع كى طرف قضاء حاجت کے لیے جاتیں اور مناصع ایک کھلا میدان ہے۔ تو

١٤٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكبرِ قال: حدَّثَنا اللَّيثُ قال: حدَّثني عُقيلٌ عن ابن شِهاب عن عُروَةَ عن عائشةَ أَنَّ ازواجَ النبيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرُّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيْدٌ أَلْيَحُ - وَكَانَ

عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيُّ ۞: اخْجُبْ يِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النِّبِيُّ ﴿ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِينَ عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طُويْلَةً، فَيَادَاهَا عُمَرُ : أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الحِجَابُ. فَأَلزَلَ اللهُ آيةً الْحجَابِ.

[أطرافه في : ١٤٧، ٢٧٩٥، ٢٣٣٥،

١٤٧– حَلَّثُنَا زَكَرِيّاءُ قَالَ: حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ)) قَالَ هِشَامٌ : يَعْنِي البَرَازُ. [راجع: ١٤٦]

١٤ – بَابُ التُّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

(حضرت) عمر رسول الله ملتي الله على الرت تن كما الى يولول كويرده كرايم - مررسول الله ماليا ين اس يرعمل نسيس كيا- ايك روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودہ بنت زمعہ رسول الله ملتا کیا کی المبيه جو دراز قدعورت تقين ' (باهر) تمئين - حضرت عمر بزايي نے انہيں آواز دی (اور کما) ہم نے متہیں پھیان لیا اور ان کی خواہش سے مقمی کہ یردہ (کا عکم) نازل ہو جائے۔ چنانچہ (اس کے بعد) اللہ نے بردہ (کا عکم) نازل فرمادیا۔

(١٣٧) م سے ذكريا نے بيان كيا كماكہ مم سے ابو اسامه نے بشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا' وہ اپنے باپ سے 'وہ عاکشہ دہی کہ اسے ا وہ رسول اللہ علیٰ اللہ علیٰ اسے نقل کرتی میں کہ آپ نے (اپنی بیوبوں سے) فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ بشام کتے ہیں کہ حاجت سے مرادیا خانے کے لیے (باہر) جاتا ہے۔

آیت تجاب کے بعد بھی بعض دفعہ رات کو اند حرے میں عور توں کا جنگل میں جانا ثابت ہے۔ (فتح الباري)

باب اس بارے میں کہ گھروں میں قضاء حاجت کرنا ثابت

حضرت امام بخاری کی مراد اس باب سے بید اشارہ کرنا ہے کہ عورتوں کا عاجت کے لیے میدان میں جانا بیشہ نمیں رہا اور بعد میں محمروں میں انتظام کر لیا گیا۔

١٤٨ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْلِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ هُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِع بْن حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: ارْتَفَيْتُ فَوقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُـولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقبلَ ا**لشَّأُم.** [راجع: ٥٤٥]

(۱۳۸) م سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے انس بن عیاض نے عبیداللہ بن عمرکے واسطے سے بیان کیا' وہ محمہ بن کیلیٰ بن حبان سے نقل کرتے ہیں وہ واسع بن حبان سے وہ عبدالله بن عمررضی الله عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن میں اپی بمن اور رسول الله کی المیه محترمه) حفصه کے مکان کی چھت پر ایی کسی ضرورت سے چڑھا' تو مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت كرت وقت قبله كي طرف پشت اور شام كي طرف منه كئے ہوئے نظرآئے۔ آب اس دقت فضامين نه تھے ' بلكه وہاں يا مخانه بنا ہوا تھا' اس ميں آب بيٹے ہوئے تھے ' (فتح الباري)

١٤٩ - حَدُّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانْ أَنْ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ 🕮 قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتِينِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المَقْدِسِ.

(١٣٩) جم سے يعقوب بن ابراجيم نے بيان كيا انبول نے كماك بم ہے بزید بن مارون نے بیان کیا' انہوں نے کما' ہمیں بچیٰ نے محمہ بن یجیٰ بن حبان سے خبردی' انہیں ان کے چیا واسع بن حبان نے ہٹلایا' انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خبروی 'وہ کہتے ہیں کہ ایک ون میں اینے گھر کی چھت پر جراها و مجھے رسول الله صلی الله علیه و سلم دو اینوں پر (قضاء حاجت کے وقت) ہیت المقدس کی طرف منہ كے ہوئے تظرآئے۔

[راجع: ٥٤٥]

-حضرت عبدالله بن عمر مين اين محمل اين كمرى جهت اور مجمى حضرت حف كمرى جهت كا ذكر كيا اس كى حقيقت بيا ب كه گھر تو حضرت حفصہ بی کا تھا۔ گر حضرت حفصہ کے انقال کے بعد ورجہ میں ان بی کے پاس آ گیا تھا۔ اس باب کی احادیث کا مشاء یہ ہے۔ کہ گھروں میں پاغانہ بنانے کی اجازت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مکانوں میں قضائے حاجت کے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ یا چیشہ کی جا تحتی ہے۔

٥ ١ - بَابُ الإسْتِنْجَاء بالْمَاء

. ٥ ١ - حَدُّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ -وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلامً وَمَعَنَا إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ.

[أطرافه في: ١٥١، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠]. 17 - بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ

وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاء : أَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْن وَالطُّهُورِ وَالوِسَادِ.

باب اس بارے میں کہ پانی سے طمارت کرنا بمترہ۔ (۱۵۰) جم سے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ابو معاذ سے جن کا نام عطاء بن الی میمونہ تھا نقل کیا' انہوں نے انس بن مالک بزایر سے سنا' وہ کہتے تھے کہ جب رسول الله مان حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب بیہ ہے کہ اس یانی سے رسول اللہ اللہ اللہ المارت کیا كرتے تھے۔

باب اس بارے میں کہ کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جانا جائز ہے۔

حضرت ابوالدرداء نے فرمایا کہ تم میں جونوں والے عیاک پانی والے اور تكيه والے صاحب نهيں ہيں؟

یہ اُشارہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف ہے جو رسول اللہ ساتھ کی جوتیاں ' تکیہ اور وضو کا یانی ساتھ لئے رہتے تھے' ای مناسبت سے آپ کا بیہ خطاب یر گیا۔

101- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَّبِ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
قَالَ: حَرَجَ خَاجَيهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مِنّا
مَعَنَا إِذَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. [راحع: ١٥٠]
مَعَنَا إِذَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. [راحع: ١٥٠]
مَعَنَا إِذَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. الراحع: ١٥٠]

٧٥ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَة سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَدُخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ إِذَاوَةً مِنْ مَاء وَعَنزَةً، يَستَنْجي بِالْمَاء. تَابَعَهُ النَّصْرُ وَشَاذَان عَنْ شُعْبَة. الْعَنْزَةُ عَصًا عَليْهِ رُجَّ.

[راجع: ١٥٠]

یے وصلا تو رہے کے لئے کام میں لائی جاتی تھی اور موذی جانوروں کو دفع کرنے کے لیے بھی۔

# ١٨ - بَابُ النَّهٰي عَنِ الرسْتِنجَاء باليميْن

٣- حَدُّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدُّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي كَنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي كَنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنفُسْ فِي الإِنَاء، وَإِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنفُسْ فِي الإِنَاء، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلاَ يَمَسٌ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمسُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمسُ عُ بَيمِيْنِهِ)).

[أطرافه في : ١٥٤، ٥٦٣٠].

(ا۵۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں شعبہ نے بیان کیا انہوں شعبہ نے بیان کیا وہ عطاء بن ابی میمونہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے انس بڑائی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ماٹی کیا قضاء حاجت کے لیے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ کے بیچھے جاتے تھے اور ممارے ساتھ یانی کا ایک برتن ہو تا تھا۔

# باب اس بیان میں کہ استنجاء کے لئے پانی کے ساتھ نیزہ (مجمی) لے جانا ثابت ہے۔

(۱۵۲) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا' ان سے محد بن جعفر نے' ان سے شعبہ نے عطاء بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک سے سنا' وہ کتے تھے کہ رسول اللہ طائع الم پافانے میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کرچلتے تھے۔ پانی سے آپ طمارت کرتے تھے' (دو سری سند سے) نفر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے۔ عنزہ لا تھی کو کہتے ہیں جس پر جملکالگا ہوا ہو۔

باب اس بارے میں کہ داہنے ہاتھ سے طمارت کرنے کی ممانعت ہے۔

(۱۵۳) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
ہشام دستوائی نے کی بن ابی کثر کے واسطے سے بیان کیا' وہ عبداللہ
بن ابی قادہ سے' وہ اپنے باپ ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت
کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ نے فرمایا' جب تم میں
سے کوئی پانی ہے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب پاخانہ میں جائے تو
اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء

## ١٩ - بَابُ لا يُمْسِكُ ذُكْرَهُ بِيَمِيْنِهِ إذَا يَالَ

١٥٤ حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَلِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ فَقَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَاخُدُنُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ،

كونك بير سارك كام مفائى اور ادب كے خلاف ہيں۔

٧- بَابُ الإسْتِنْجَاءِ بِالحِجَارَةِ
 ١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكَيُّ وَهِ ١٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرُو الْمَكِيُّ عَنْ جَدُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا: النَّبِيُ عَنْ جَدُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا: النَّعْتُ النَّبِيُ اللَّهُ وَحَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنُوتُ مِنْهُ فَقَالَ: فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنُوتُ مِنْهُ فَقَالَ: ((ابْعِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا – أَوْ نَحْوَهُ (رابْعِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا – أَوْ نَحْوَهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَصَافِعُهُا إِلَى جَنْبِهِ بِعَظْمٍ وَلا رَوْثِي)). فَأَتَيْتُهُ بِهِنَ الْحَجَارِ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَصَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَاعْمَا قَضَى أَثْبَعَهُ بِهِنْ. وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمًا قَضَى أَثْبَعَهُ بِهِنْ.
 ولا نَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمًا قَضَى أَثْبَعَهُ بِهِنْ.
 وطرفه في : ٢٨٦٠].

# باب اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے عضو کو اپنے در اپنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔

(۱۵۴) ہم سے محمد بن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے اوزامی نے بیکی بن کیرک واسطے سے بیان کیا وہ عبداللہ بن الی قادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں 'وہ نبی مٹھ بیا سے روایت کرتے ہیں 'وہ نبی مٹھ بیا سے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضوا پنے دائے ہاتھ سے نہ پکڑے 'نہ دائے سے طمارت کرے 'نہ (بانی پیشے وقت) برتن میں سانس لے۔

باب اس بارے میں کہ پھروں سے استنجاء کرنا ثابت ہے۔
(۱۵۵) ہم سے احمد بن محمد المکی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عمود بن کیل بن سعید بن عمود المکل نے اپنو داوا کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ ابو ہریہ ہے نقل کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملتی ہے (ایک مرتبہ) رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبار کہ تھی کہ آپ (چلتے وقت) ادھرادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو ہیں ہمی آپ کے پیچھے بچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ (مجھے دیکھ کر) آپ نے فرایا کہ مجھے پھر ڈھونڈھ دو' تا کہ میں ان سے پاکی حاصل کروں' یا اس جیسا (کوئی نفظ) فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوہر نہ لانا۔ چنانچہ میں اس جیسا (کوئی نفظ) فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوہر نہ لانا۔ چنانچہ میں رکھ دیئے اور آپ کے پہلو میں رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے کیاس لے گیااور آپ کے پہلو میں رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا' جب آپ (قضاء حاجت رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا' جب آپ (قضاء حاجت رکھ دیئے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا' جب آپ (قضاء حاجت سے) فارغ ہوئے تو آپ نے پھروں سے استخاء کیا۔

بین اور گوبر سے استخاء کرنا جائز نہیں۔ گوبر اور ہڈی جنوں کی خوراک ہیں۔ جیسا کہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے استخاء نہ کرو' یہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہیں۔ (رواہ ابو واؤد والترندی) معلوم ہوا کہ وُمیلوں سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ گرپانی سے مزید پاکی حاصل کرنا افضل ہے۔ (دیکھو حدیث: ۱۵۲) آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پانی سے استخاء کرنے کے بعد اپنے باتھوں کو مٹی سے رگز رگز کر دھویا کرتے تھے۔

باب اس بارے میں کہ گوبرسے استنجاء نہ کرے۔ (۱۵۲) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زہیرنے ابواسحاق کے

٢١ - بَابُ لا يُسْتَنْجِي بِرَوْثٍ
 ٢٥ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدُثَنَا زُهَيرٌ

**313** 

عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ قَالَ : لَيْسَ ٱبُوعُبَيدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بنعَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النُّبِيُّ الْمُالِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِفَلاَّلَةِ أَحْجَار، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالْتَمَسْتُ النَّالِثُ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرُّولَةَ وَقَالَ: ((هَذَا رِكْسٌ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرُّحْمَن.

٢٢ – بَابُ الْوُضُوء مَرُّةً مَرُّةً

١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّنَنَا سُفْيَانُ صَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلُمَ عَنْ عَطَاءِ

بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِي الله مَرُّةً مَرُّةً.

معلوم ہوا کہ اگر ایک ایک بار اعضاء کو دحولیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ثواب نہیں ملتا جو تین تین دنعہ دحونے سے ملتا

٢٣- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

١٥٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ حَزْمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ

واسطے سے نقل کیا' ابواسحال کہتے ہیں کہ اس مدیث کو ابوعبیدہ نے ذکر نمیں کیا۔ لیکن عبدالرحمٰن بن الاسود لے اپنے باپ سے ذکر کیا' انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ نی كريم الله رفع حاجت كے ليے كئے. تو آپ نے مجھے فرمايا كه ميں تین پھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں۔ لیکن مجھے دو پھر ملے۔ تیسرا ڈھونڈا مرمل نہ سکا۔ تو میں نے ختک گوہر اٹھالیا۔ اس کو لے کر آپ ك پاس آكيا. آپ نے پھر (تو) لے لئے (كم) كوبر بھينك ديا اور فرمايا بدخود نلاک ہے۔ (اور بہ حدیث) ابراہیم بن بوسف نے اپنے باپ سے بیان کی۔ انہوں نے ابواسحاق سے سنا' ان سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا۔

اس کو اس لیے نایاک فرمایا کہ وہ گدھے کی لید تھی جیسا کہ امام عالم کی روایت میں تشریح ہے۔

بلب اس بارے میں کہ وضومیں ہرعضو کو ایک ایک دفعہ د هونا بھی ثابت ہے۔

(۱۵۷) ہم سے محمرین بوسف نے بیان کیا ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے ہے بیان کیا' وہ عطاء بن بیار ہے 'وہ ابن عباس جھے ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مان کیا ہے وضو میں ہرعفو کو ابک ایک مرتبه دهویا به

باب اس بارے میں کہ وضومیں مرعضو کو دو دوبار دھونابھی البت ہے۔

(١٥٨) م ے حسين بن عيلي نے بيان كيا انہوں نے كما مم ے یونس بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے قلیح بن سلیمان نے عبدالله بن الي بمربن محربن عمرو بن حرم ك واسط ست بيان كيا وه عباد بن تمیم ہے نقل کرتے ہیں وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مٹائیا نے وضویس اعضاء کو دو

دو دو بار دمولے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ بیہ بھی سنت ہے مگر تین تین بار دمونا زیادہ افضل ہے۔

٤ ٢ - بَابُ الْوُضُوء ثَلاَثًا ثَلاَثًا

١٥٩ - حَدُّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأويسيئُ قَالَ: حَدَّقَتِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهَابِ أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ خُمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعًا بِإِنَاءِ فَٱلْحَرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلاَثَ مِوَار فَفَسَلَّهُمَّا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْقُوَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلاثًا، وَيَدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لَلَاثَ مِزَادِ، لُمَّ مَسْعَ بِرَأْمِيهِ لُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِوَارِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿(مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِيْ هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لاَ يُحَدُّثُ لِيْهُمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِ)). [أطرافه في:١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤،

١٦٠– وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : قَالَ صَالَحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنَّ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَطَّأَ عُشْمَانُ قَالَ : أَلاَ أَحَدُّنُكُمْ حَدِيْقًا لَوْ لاَ آيَةً مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَتُوضًا رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ويُصَلِّي الصَّالاَةَ إلا غُفِرلَهُ مَا بَينَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ

7737].

باب اس بارے میں کہ وضومین ہرعضو کو تین تین بار دھونا (سنت ہے)

(۱۵۹) جم سے عبدالعزيز بن عبدالله الاوليي في بيان كيا انهول في كما مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا وہ ابن شماب سے نقل کرتے ہیں' انہیں عطاء بن بزید نے خبروی' انہیں حمران حضرت عثان کے مولی نے خبروی کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا' انسوں نے (حمران سے) پانی کا برتن مانگا۔ (اور لے کر پہلے) اپنی ہتے ایوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھرائیس دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا۔ اور (یانی لے کر) کلی کی اور تاک صاف کی مجرتین بار اپناچره دهویا اور کمنیول تک تین بار دونول باتھ دهوئے۔ پھراپ سر کامسے کیا۔ پھر (پانی لے کر) مخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤل دھوئے۔ پھر کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فخص میری طرح ایباوضو کرے' پھر دور کعت پڑھے'جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے۔ تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کرویتے جاتے ہیں۔

(١٦٠) اور روايت كى عبدالعزيز ف ابراجيم سے انہوں في صالح بن کیبان سے 'انہوں نے ابن شہاب سے 'لیکن عروہ حمران سے روایت كرتے ہيں كہ جب حضرت عثان تے وضو كيا تو فرمايا۔ ميں تم كو ايك مدیث ساتا ہوں اگر قرآن پاک کی ایک آیت (نازل)نہ ہوتی تو میں فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مخص انچھی طرح وضو کرتا ہے اور (خلوص کے ساتھ) نماز پڑھتا ہے تواس کے ایک نمازے دوسری نماز

حَتَّى يُمَلَّيْهَا)). قَالَ عُرُورَةُ : الآيَةُ : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [الْبَقَرَةُ : ١٥٩]. [راجع: ١٥٩]

کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ) جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لئے اپنی کتاب ہیں بیان کی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور (دوسرے) لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

اعضاء وضو کا تین تین بار دحونا سنت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل کا بیہ ہی معمول تھا۔ محر مجمی مجمی آپ ایک ایک بار اور دو دو بار بھی دحو لیا کرتے تھے۔ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔

٢٥- بَابُ الإسْتِنْفَارِ فِي الْوُصُوءِ
 ذَكَرَهُ عُفْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ
 عُبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ .

باب وضویس ناک صاف کرنا ضروری ہے۔
"اس مسللہ کوعثان اور عبداللہ بن زید
اور ابن عباس رمی کی اللہ سے رسول اللہ ملتی کیا ہے۔"

171 - حَدُّلُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيْسَ أَنَّهُ مَسْمِعَ أَبَا هَرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي اللهِ إِدْرِيْسَ أَنَّهُ مَسْمِعَ أَبَا هَرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي النَّبِي اللهِ قَالَ: ((مَنْ تَوَطَّأَ فَلْيُسْتَنْفِرُ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِنْ).

[طرفه في : ١٦٢].

مٹی کے وصلے بھی پھر بی میں شار میں بلکہ ان سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔

باب الإستيخمار وثرًا باب الإستيخمار وثرًا الإستيخمار وثرًا الإستيخمار وثرًا الله الإستيخمار وثرًا الله الإلى عن أبي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ الوالزاد كَ الوالزاد كَ عَنْ أبي هُرْيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: كرت بِن كَارَادَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

باب طاق عدد (وميلول) سے استنجاء كرنا جا سيے!

(۱۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے ابوالزناد کے واسطے سے خبردی وہ اعرج سے وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ الے فرایا کہ جب تم میں سے کوئی دضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر(اسے) صاف کرے اور جو مخص پھروں سے استخاء کرے اسے چاہئے کہ بے جو رُ عدد (لینی ایک یا تمین) سے استخاء کرے۔ اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھی تو وضو کے بانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے وہو گ

لاَ يَدُويُ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ). [راجع: ١٦١]

٢٧– بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلاَ

**(**(316))

کونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانا کہ رات کو اس کاباتھ کمال رہاہے۔ باب دونول ياؤل دهونا جابية اور قدمول بر مسح نه کرناچاہیے

(۱۹۲۳) ہم سے مویٰ نے بیان کیا' ان سے ابو عوانہ نے ' وہ ابو بشر ے وہ بوسف بن مامک سے وہ عبداللہ من عمرو رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ايك سفريس جم سے پيچھ ره گئے۔ پھر تھوڑى دريا بعد) آپ ن ہم کوپالیا اور عصر کا وقت آ پنچاتھا۔ ہم وشو کرنے لگے اور (اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں) ہم پاؤں پر مسح کرنے گئے۔ آپ نے فرمایا "ایویوں کے لئے آگ کامذاب ہے۔" دو مرتبہ یا تین مرتبه فرمایا ـ

يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْن ١٦٣ - حَدُّلُنَا مُوسَى قَالَ: حَدُّلُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ عَبْدِ ا لَلْهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: تَخَلُّفَ النَّهِيُّ هُ عَنَّا فِي سَفُرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَفْنَا الْمَصْرَ، لَمَجَعَلْنَا نَتُوَطِئًا وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ ((وَيلُ

لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَّقًا.

[راجع: ٦٠]

اس میں روافض کارد ہے جو قدموں پر بلا موزوں کے مسح کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صدیث باب سے ثابت کیا ہے کہ جب موزے پنے ہوئے نہ ہو تو قدموں کا وحونا فرض ہے جیا کہ آیت وضویس ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤل کو بھی دوسرے اعضاء کی طرح دھونا چاہیے اور اس طرح پر کہ کہیں سے کوئی حصد خلک نہ رہ جائے۔

> ٧٨- بَابُ الْـمَصْمَضَةِ فِي الْوُصُوعِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ - ﴿ -عَن النبي 📆.

١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شْمَيْتٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عُشْمَانَ بْن عَفَّانَ أَنْهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بوَصُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيِدِ مِنْ إِنَاثِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَعِيْنَهُ فِي الْوَضُوء، ثُمَّ مَعِشْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفُرَ، كُمُّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسْخَ بِرَامِيهِ، ثُمُّ غَسَلَ كُلُّ رِجْلِ ثَلاَّلًا،

### باب وضومیں کلی کرنا

اس مسکلہ کو ابن عباس اور عبدالله بن زید ریجی کشی نے رسول 

(۱۹۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما ہم کو شعیب نے زہری کے واسطے سے خبردی کہا ہم کو عطاء بن بزید نے حمران مولی عثان بن عفان کے واسطے سے خبردی انہول نے حضرت عثان رضی الله عنه کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اینے دونوں ہاتھوں پر برتن سے یانی (لے کر) ڈالا۔ پھردونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا۔ پھراپنا وابنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا۔ پھر کلی کی 'پھرناک میں پانی دیا 'پھرناک صاف کی۔ پھر تین دفعہ اپنامنہ دھویا۔ اور کمنیوں تک تین دفعہ ہاتھ د هوئے ' پھراینے سر کا مسح کیا۔ پھر ہرایک پاؤں تین دفعہ د هویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے

ثُمُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِسِيِّ ﴿ يَتَوَطَّنَا لَعُوَ لَ لَهُ فَا لَا لَهُ النَّهِ الْمُؤْ لَعُوَ وَصُلَّا لَعُوَ وَصُلَّا لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَيْهِمَا نَفْسَهُ، خَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِمَا نَفْسَهُ، خَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِمَا رَاحِم: ١٥٩

اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو مخض میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور (حضور قلب سے) دو رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ نو اللہ تعالی اس کے پچھا گناہ معاف کردیتا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ وضویس کلی کرنامجی ضروریات سے ہے۔

٢٩- بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ

وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأُ

آه ١٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي أَيَاسٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ يَمُرُ بِنَا
 وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ - قَالَ:
 أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ، فَإِنْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَى قَالَ:
 ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّالِ)).

٣٠- بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي
 النَّعْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

197 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهَا. وَبَهَ الرَّبْعَا لَيْم أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. وَلَا عَدْ أَنْ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا بُنَ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا بَنَ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا بَنْ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا بَنَ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا بَنْ جُرَيجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ السَّبْيَةَةَ اللهُ عَلَى السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّلْيَةِيَةً اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّبْيَةَةَ اللهُ السَّلْمَ اللهُ ا

باب ایر ایول کے دھونے کے بیان میں امام ابن سیرین وضو کرتے وقت الگوٹھی کے بینچے کی جگہ (بھی) دھویا کرتے تھے۔

(١٦٥) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا' وہ کھتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ بی شخر سے سنا' وہ ہمارے پاس سے گذرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیو نکہ ابوالقاسم سٹ کے انے فرملیا (خٹک) ایر بیوں کے لیے آگ کاعذاب ہے۔

منشابہ ہے کہ وضو کاکوئی عضو خلک نہ رہ جائے ورنہ وہی عضو قیامت کے دن عذاب الی میں جالا کیا جائے گا۔

باب اس بارے میں کہ جو توں کے اندرباؤں دھونا چاہیے اور جو توں پر مسح نہ کرنا چاہیے۔

(۱۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو مالک نے سعید المقبری کے واسطے سے خبردی وہ عبید اللہ بن جری کسے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرے کما اے ابو عبدالرحمٰن! عیں نے تہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تممارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے گئے 'اے ابن جریج اوہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کما کہ عیں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو کمانی رکنوں کے سواکسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دو مرے) میں نے آپ کو مبتی جوتے ہو۔ (دوسرے) میں نے آپ کو مبتی جوتے ہیں عورے دیکھااور (تیسرے)

میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعال کرتے ہو اور (چو تھی بات)
میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھ اوگ (ذی الحجہ کا) چاند
دکھ کر لبیک پکار نے لگتے ہیں۔ (اور) جج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور
آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
بی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کھیا کہ دوسرے) ارکان کو تو میں یوں نہیں چھو تا کہ
میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو یمانی رکنوں کے علاوہ کی اور رکن کو
چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہے سبتی جوتے ، تو میں بھی انی کو سیل نہیں
تھے اور آپ انہیں کو پنے پنے وضو فرمایا کرتے تھے ، تو میں بھی انی کو
پہنالپند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں بھی اسی رنگ سے
میٹھا کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں بھی اسی رنگ سے
رسول اللہ علیٰ کے اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب وضواور عنسل میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے

جب تک آپ کی او نشی آپ کولے کرنہ چل پڑتی۔

(M2) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے اسامیل نے ان سے فالد نے حفصہ بنت سیرین کے واسطے سے نقل کیا وہ ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول الله میں کہ اپنی (مرحومنہ) صاحبزادی (حضرت زینب) کو عسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ عسل داہنی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے عسل کی ابتدا کرد۔

وَرَأَيْتُكَ تَصَبُّغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكُةً أَهْلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلُ أَنْتَ حَبَّى كَانَ يَومُ النَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَنْم أَرَ رَسُولَ اللهِ هَلَا النَّعَالُ اللهِ هَلَا النَّعَالُ اللهِ هَلَا النَّعَالُ اللهِ هَلَا النَّعَالُ اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهِ هَلَا اللهُ ا

[أطرافه في : ١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩، ٢٨٦٥، ٢٨٦٥].

٣٦– بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُصُوءِ وَالغُسْلِ

17٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بَسَتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: قَالَ النبي الله لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابنتِهِ: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)).

[أطرافه في : ۱۲۵۳، ۱۲۵۶، ۱۲۵۵، ۱۲۵۳، ۲۵۲۱، ۲۵۲۱، ۱۲۵۲، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱، ۲۲۲۱،

وضو اور عسل میں داہنی طرف سے کام شروع کرنا مسنون ہے' اس کے علاوہ دو سرے کاموں میں بھی یہ طریقہ مسنون ہے۔ ۱۹۸۰ حدثانیا حفص بن عُمر قال: (۲۸۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا'

حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يُعْجُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعْلِهِ وَتَوَجُلِهِ وَطَهُوْرِهِ وَفِي شَأْلِهِ كُلِّهِ. [أطرانه في: ٤٢٦، ٥٣٨، ٥٣٥، ٥٨٥، ٥٣٠ عَالُهُ الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا

### حَانَتِ الصَّلاَةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصَّبِحُ فَالتَّمِسُ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدُ، فَنزَل النَّيَمُّمُ.

199 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلِي قَالَ: إِنَّهُ أَيْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنَّهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ وَحَانَتُ صَلاَةً لِلْعَصْدِ، فَالْتِمَسَ النَّاسُ الْوَصُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَلِي رَسُولُ اللهِ فَلَى ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَصَّدُووا مِنْهُ. فَالَنَ وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَصَّدُووا مِنْهُ. فَالَ: وَأَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَصَّدُووا مِنْهُ. فَالَ: فَرَائِتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَى فَرَائِتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَى تَوَعَدُوا مِنْ عَنْدِ آخِرِهِمْ.

[أطرافه في: ۱۹۰، ۲۰۰، ۳۰۷۲. ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۳].

انہیں اشعث بن سلیم نے خبردی ان کے باپ نے مسروق سے سنا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تا پہننے "کٹکھی کرنے" وضو کرنے اور اپنے ہرکام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پند فرمایا کرتے تھے۔

باب اس بارے میں کہ نماز کاوقت ہوجانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے۔

"ام المؤمنين حضرت عائشہ رفي أينا فرماتي بين كه (ايك سفريس) ضح بو كئي بانى تلاش كيا كيا ، كر نميس ملا۔ تو آيت يمم نازل بوئى۔ "
(١٢٩) ، هم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كماكہ ہم كو ملك نے اسحاق بن عبداللہ بن ابى طلح سے خبردی وہ انس بن مالك رضى اللہ عنہ سے نقل كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كود يكھاكه نماز عصر كاوفت آگيا لوگوں نے بانى الك تلاش كيا ، جب انہيں بانى نہ ملا ، تو رسول اللہ سائي إلى كيا كيا رسول الله سائي الكي اس ايك بائي فرال ديا اور لوگوں كو عظم ديا كہ اس اير تن ميں اوضو كے ليے بانى لايا كيا۔ رسول الله سائي الله على الكيا حضورت انس بن الله على الله على الله على الله على الله على الكيا كيا كہ اس الله على الكيا كيا ہے وضو كريں۔ حضرت انس بن الله كي الكيا رہا تھا۔ يہا كى الكيا ك كه (قافل كى الكياوں كے نيچ بين (برتن) سے وضو كريں۔ سے بانی (جشے كی طرح) ائل رہا تھا۔ يہا ك كه (قافل كى الكياوں كے آخرى آدى نے بھى وضو كرليا۔

یہ رسول اللہ ما بھا کا معجزہ تھا کہ ایک پیالہ پانی سے سب لوگوں نے وضو کرلیا۔ وضو کے لیے پانی حماش کرنا اس سے عابت ہوا'نہ لیے تو پھر تیم کرلینا چاہئے۔

باب اس بیان میں کہ جس پانی سے آدمی کے بال و حوے جائیں اس پانی کا استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عطاء بن ابی رباح آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے

٣٣– بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الإنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَخَذَ مِنْهَا میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے اور کوں کے جھوٹے اور ان کے معجد سے گذرنے کابیان۔ زہری کہتے ہیں کہ جب کا کسی (پانی کے بھرے) برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہوتو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب پانی نہ پاؤ تو تیم کرلو اور کتے کا جھوٹا پانی (تو) ہے۔ (مگر) طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ (بسرحال) اس سے وضو کرلے اور (احتیاطًا) تیم بھی کرلے۔ "

( الم الك بن اساعيل نے بيان كيا كما ہم سے اسرائيل نے عاصم كے واسطے سے بيان كيا وہ ابن سيرين سے نقل كرتے ہيں وہ كمتے ہيں كہ ہمارے پاس رسول الله مائيليا كمتے ہيں كہ هيں نے عبيدہ سے عبيدہ سے بائس اللہ علی بحقہ بال (مبارك) ہيں ، جو ہميں حضرت انس بائلی مبارك) عبيدہ نے كما كہ اگر عبيدہ نے كما كہ اگر ميرے پاس ان بالوں ميں سے ايك بال بھی ہو تو وہ ميرے ليے سارى فرز ہے۔

(اک) ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا' انہوں نے کماہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی انہوں نے' کما ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ ابن سیرین سے' وہ حضرت انس بن مالک بڑا تھ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ماڑ کیا نے (بجۃ الوداع میں) جب سرکے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ بڑا تھے نے آپ کے بال الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ. وَسُوْدِ الْكِلاَسِ وَمَمَرَّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الزَّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءَ لَيْسَ لَهُ وَصُوءً غَيْرُهُ يَتَوَضَّا بِهِ. وَقَالَ سَفْيَانُ: هَذَا الفِقْهُ بِعَينِهِ، لِقَوْلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَمَّمُوا﴾ وَهَذَا مَاءً. وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءً، يَتَوَضَّا بِهِ وَيَتَيَمَّهُ.

1٧١ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدُّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنِ ابْنِ سِيْدِيْنَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ لَكَمَّا حَلَقَ
رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَوَّلَ مَنْ أَحَدَ مِنْ
شَعَرِهِ. [راجع: ١٧٠]

سیدالحد ثین حضرت امام بخاری روایج کی غرض اس مدیث سے انسان کے بالوں کی پاک اور طمارت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو تیرک کے لیے لوگوں میں تقتیم فرمایا۔

٣٤ - بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ
١٧٢ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَالَ أَخْبَرَنَا
يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ
الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

بب جب كتابرتن مي بي لے (توكياكرنا چاہيے)

(۱۷۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہیں امام مالک نے ابوالز تاد سے خبر دی وہ اعرج سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا کہ جب کمائم میں سے کسی کے برتن میں سے (کچھ) کی لے تو اس کو سات مرتبہ وھولو (تو

321)>>

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا)).

١٧٣- حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْن دِيْنَار قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ صَالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفُهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ). [أطرافه في: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٩٠٠٩. ١٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَان رَمَعُول اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَوُشُونَ شَيْعًا مِنْ ذَلكَ.

یاک ہوجائے گا)

(۱۷۱۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالصمد نے خبروی کما ہم کو عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا' انہوں نے اینے باب سے سنا وہ ابوصالح سے وہ ابو ہربرہ سے وہ رسول كريم ماليدام ے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا' جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ تو اس فخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر بلانے لگا ،حتی کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس مخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل كرديايه

(۱۵۴۷) احد بن شبیب نے کماکہ ہم سے میرے والدنے یونس کے واسطے بیان کیا' وہ ابن شماب سے نقل کرتے ہیں' انہوں نے کما مجھ سے حزہ بن عبداللہ نے اینے باب (لینی حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنما) کے واسطے ہے بیان کیا۔ وہ کتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مبحد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگهول بریانی نهیں چھڑکتے تھے۔

تہ ہے ۔ اعلامہ ابن ججرٌ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھاجب کہ معجد کے کواڑ وغیرہ بھی نہ تھے' اں کے بعد جب مساجد کے بارے میں احترام و اجتمام کا تھم نازل ہوا تو اس طرح کی سب باتوں سے منع کر دیا گیا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نے بلند آواز سے فرمایا کہ لوگو! مسجد میں بے ہورہ بات کرنے سے بر ہمیز کیا کرو' تو جب لغو باتوں سے روک دیا گیا' تو دو سمرے امور کا حال بھی بدرجہ اولی معلوم ہو گیا۔ اس لئے اس سے پہلے حدیث میں کتے کے جھوٹے برتن کو سات مرتبہ دھونے کا تھم آیا۔ اب وہی تھم باتی ہے۔ جس کی تائید اور بہت می احادیث سے ہوتی ہے۔ بلکہ بعض روایات میں کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں اتن تاکید آئی ہے کہ اسے پانی کے علاوہ آٹھویں بار مٹی سے صاف کرنے کا بھی حکم ے۔ مٹی سے اول مرتبہ دھونا چاہیے پھرسات دفعہ پانی سے دھونا چاہیے۔

اس مسكله مين احناف اور المحديث كا اختلاف: كة ك جمول برت كوسات بار بانى سے وحونا اور ايك بار صرف مٹی سے مانجھنا واجب ہے۔ یہ المحدیث كا فد بب ہے اور صرف تنن بار پانى سے دھونا يد حفيه كا فد بب ہے۔ سرتاج علائ المحديث حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارك بوري قدس سره فرماتے ہیں۔ قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب واليه ذهب ابن عباس و عروة بن الزبير و محمد بن سيرين و طاوس و عمرو بن دينار والاوزاعي و مالك والشافعي و احمد بن حنبل واسحاق وابو ثور و ابو عبيدة و داود انتهي. و قال النووي وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات و هذا مذهبنا و مذهب مالك والجماهير. و قال ابو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات انتهى. و قال الحافظ في الفتح و اما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع

ولا التتريب (تحفة الاحوذي ع: ١/ص: ٩٣)

ظلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ ان احادیث کی بتا پر جمهور علائے اسلام ' محابہ کرام و تابعین و انمہ ٹالڈ و دیگر محدثین کا ذہب ہی ہے کہ سات مرتبہ و حویا جائے۔ بر ظاف اس کے حنیہ صرف تین ہی دفعہ دھونے کے قائل ہیں۔ اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جے طبرانی نے حضرت ابو ہریہ ہے ۔ روایت کیا ہے کہ رسول کریم ساتھا نے فرایا کہ جب تمہارے کی برتن میں کا منہ ڈال دے تو اسے تمن بار یا پانچ بار یا سات بار دھو ڈالو۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ اسلئے کہ شخ ابن جام حتی نے فتح القدر میں کمھا ہے کہ حسب وضاحت امام دار قطنی اس کی سند میں ایک راوی عبدالوہاب نای متروک ہے 'جس نے اساعیل نای اسپنے استاد سے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا۔ حالا نکہ ان بی اساعیل سے دو سرے راوی عبدالوہاب نای متروک ہے 'جس نے اساعیل نای اسپنے استاد سے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا۔ حالا نکہ ان بی اساعیل سے دو سرے راوی ای حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ جنہوں نے سات بار دھونا فقل کیا ہے۔ دو سمرا بتواب بید کہ بیہ حدیث دار قطنی میں ہے جو طبقہ خالتہ کی کتاب ہے اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ احرج ابن افتی کرانے میں ایک اس میں میں ایک اللہ علیہ وسلم لیکون لکم الهنا و علی الاقم اشہد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکون لکم الهنا و علی الاقم اشہد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیفول اذا و لغ الکلب فی اناء احد کم فلیفسلہ سبع مرات رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عراقیو! تم ایسا خیال رکھتے ہو کہ میں تمہاری آسانی کے لیے رسول کریم ساتھ تمہار کی میں تی تمہار کی آسانی کے بیٹ تمہار کی آسانی کے جب کی تمہارے برتن میں من خوالے تو اے سات مرتبہ دھو ڈالو۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ سے تین بار دھونے کی روایت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا می کھٹون گر نے بری تفصیل ہے دلائل طافیہ پر منصفانہ روشی ڈائی ہے۔ تین بار دھونے کی روایت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا می کھٹون گر نے بری تفصیل ہے دلائل علیہ ہو انکہ معلیہ معرب ماری کی میں ہوا کہ دھون الور میں تعلی طافیہ پر منصفانہ روشی ڈائی ہو ۔ در کھوت کی روایت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا محتی کی دورت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا محتی کی دورت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا محتی کی دورت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا محتی کی دورت نا قابل اعتبار ہے۔ علامہ عبدا محتی کی دورت نا تا تا کہ خوالی خوالیہ کی اور کیا کی دورت نا تا کو کو کی تو تو کی تو تو کی دورت کی

بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کا اور کتے کا جموٹا پاک ہے۔ علامہ ابن ججر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض علاء مالکیہ وغیرہ کتے ہیں کہ ان احادیث سے امام بخاری کی غرض کتے کی اور اس کے جمعو نے کی پاک خابت کرنا ہے اور ابعض علاء کتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ غرض نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے صرف لوگوں کے فد بب بیان کیے ہیں۔ وہ خود اس کے قائل نہیں ہیں اس لئے کہ ترجمہ میں آپ نے صرف کتے کے جمو نے کا نام آیا۔ یوں نہیں کما کہ کتے کا جمعوٹا پاک ہے۔ حدیث بخاری کے ذیل میں شخ اللہ کہ ترجمہ میں آپ نے صرف کتے کے جمو نے کا نام آیا۔ یوں نہیں کما کہ کتے کا جمعوٹا پاک ہے۔ حدیث بخاری کے ذیل میں الحدیث دلیل علی نجاسة فیم انکلب من حبث الامر بالفسل لما ولغ فیه والارافة نلماء (مرعاة نے: ا/ ص: ۱۳۲۳) یعنی اس حدیث نہ کورہ بخاری میں دلیل ہے کہ کتے کا منہ ناپاک ہے ای لئے جس برتن میں وہ منہ ڈال دے اے دھونے اور اس بانی کے بما دینے کا حکم منہ دیا

عبداللہ بن معقل کی حدیث سے مسلم و دیگر محد ثین نے نقل کیا ہے' اس کا مقبوم ہیہ ہے کہ سات بار پانی سے دھونا چاہیے اور آتھویں بار مٹی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے دھزت شخ الحدیث مبارکپوری مدخلہ العانی فرماتے ہیں۔ و ظاہرہ بدل علی ایجاب ثمان غسلات و ان غسلہ التتریب غیر الغسلات انسبع و ان التتریب خارج عنها و الحدیث قد اجمعوا علی صحة اسنادہ و ھی زیادہ ثقة فنین المصبو البها کچ (مرعاق' نے: ا/ ص: ٣٢٣) یعنی اس سے آٹھ دفعہ دھونے کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ مٹی سے دھونے کا معالمہ سات دفعہ پانی سے دھونے کے علاوہ ہے۔ یہ صدیث بالاتفاق صحے ہے اور بہلی مرتبہ مٹی سے دھونا بھی صحح ہے۔ جو پہلے ہی ہونا عالم سرت دفعہ پانی سے دھونا بھی سے ۔ جو پہلے ہی ہونا علی سرت دفعہ پانی سے دھونا بھی سے اس سے دھونا بھی سے سے دھونا بھی سے سے دھونا بھی سے سے دھونا بھی سے دھون

باقی احناف کے دیگر دلا کل کے مفصل جوابات شیخ العلام حضرت موانا عبدالر من صاحب مبارکپوری راینی نے اپنی مایہ ناز کتاب ابکار المنن (ص:۳۶-۳۲) میں مفصل ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا یہاں بیان کرنا طوالت کا باعث ہو گا۔ مناسب ہو گا کہ کتے کے لعاب کے بارے میں حضرت امام بخاری رواٹیے کے مسلک سے متعلق حضرت العلام مولانا انور شاہ صاحب دیو بندی رواٹیے کا قول بھی نقل کر دیا جائے جو صاحب انوار الباری کی روایت سے یہ ہے۔

"امام بخاری سے بیہ بات متبعد ہے کہ وہ لعاب کلب کی طمارت کے قائل ہوں۔ جب کہ اس باب میں قطعیات سے نجاست کا شوت ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیہ کمہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے دونوں طرف کی احادیث ذکر کر دی ہیں۔ ناظرین خود بیہ فیصلہ کر لیں۔ کیونکہ بیہ بھی ان کی ایک عادت ہے۔ جب وہ کس باب میں دونوں جانب قوت دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کی احادیث ذکر کر دیا کیں۔ کیونکہ بیہ بھی ان کی ایک عادت ہے۔ جب وہ کس باب میں دونوں جانب کا بقین نہیں فرماتے واللہ اعلم۔ (انوارالباری علد: ۵/ ص: ۱۰) کلب معلم کی حدیث ذمیل لانے سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت امام عمومی طور پر تعاب کلب کی طمارت کے قائل نہیں ہیں۔

کلب معلم وہ کتا جس میں اطاعت شعاری کا مادہ بدرج ائم ہو اور جب بھی وہ شکار کرے کبھی اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔ (کمانی)

- ١٧٥ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السُّفَرِ عَنِ السُّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتَم قَالَ: سَأَلْتُ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتَم قَالَ: سَأَلْتُ كَلْبَكَ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ فَلاَ تَأْكُلْ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخِرَ. قَالَ: ﴿(فَلاَ تَأْكُلْ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ تَعْلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ

[أطرافه في : ١٠٠٤، ٥٧٥، ٢٧١٥، ٢٧٤٥، ٢٧٤٥، ٢٧٤٥، ٢٨٤٥، ٢٨٤٥، ٢٨٤٥، ٢٣٩٦.

، ۱۳۳۷ مدیث کی اصل بحث کتاب العید میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔ معلوم ہوا کہ عام کتوں کی نجاست کے حکم سے سدھائ ہوئے کتوں کے شکار کا اعتراء ہے بشرائط معلومہ نہ کورہ۔

٣٥ - بَابُ مَنْ لَمْ يَوَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمُخْرَجَينِ القُبُلُ وَالدُّبُوِ
 لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْفَائِطِ ﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ ذُبَرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذُكَرِهِ نحوُ القَمْلَةِ: يُعِيْدُ

(۱۷۵) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے ابن ابی السفر کے واسطے سے بیان کیا' وہ شعبی سے نقل فرماتے ہیں' وہ عدی بن حاتم سے روابیت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بیا سے معلق) دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو تو اس ایٹ سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو تو اس ایک معادر اگر وہ کتااس شکار میں سے خود (پچھ) کھالے تو تو (اس کو) نہ کھائیو۔ کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں (شکار کے لیے) اپنے کتے چھوڑ تا ہوں' پھراس کے ساتھ دو سرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر مت کھا۔ کے ساتھ دو سرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر مت کھا۔ کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی۔ دو سرے کتے پر نہیں

باب اس بارے میں کہ ''بعض لوگوں کے نزدیک صرف بیشاب اور پاخانے کی راہ ہے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو تم پانی نہ پاؤ تو تیم کر او۔'' عطاء کتے ہیں کہ جس مخص کے بچھلے حصہ سے (یعنی دبر سے) یا انگلے حصہ سے (یعنی دبر سے) یا انگلے حصہ سے (یعنی دبر سے) یا انگلے حصہ سے (یعنی

ذكريا فرج سے)كوئى كيرايا جول كى قتم كاكوئى جانور فك اسے چاہئے ك وضولوٹائے اور جابر بن عبداللہ کتے ہیں کہ جب (آدمی) نماز میں ہنس بڑے تو نماز لوٹائے اور وضو نہ لوٹائے اور حسن (بھری) نے کہا کہ جس فخص نے (وضو کے بعد) اپنے بال اتروائے یا ناخن کوائے یا موزے اتار ڈالے اس پر وضو نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وضو حدث کے سواکسی اور چیز سے فرض نہیں ہے اور حضرت جابر (تشریف فرما) تھے۔ ایک شخص کے تیرمارا گیااوراس (کے جمم) سے بت خون بما مگراس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کرلی اور حسن بقری نے کہا کہ مسلمان بیشہ اینے زخموں کے باوجود نماز بر ھا كرتے تے اور طاؤس ، محر بن على اور اہل جاز كے نزديك خون (نكلنے) سے وضو (واجب) نہيں ہو تا۔ عبداللد بن عمر عيد الله ایک مجنسی کو دبا دیا تو اس سے خون نکلا۔ مگر آپ نے (دوبارہ) وضو نسیں کیا اور ابن ابی اوفی نے خون تھوکا۔ گروہ این نماز براھتے رہے اور ابن عمراور حسن معملی کھینے لگوانے والے کے بارے میں یہ کہتے میں کہ جس جگہ تھینے لگے ہوں اس کو دھولے ' دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نهیں۔"

(۱۷۱) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید المقبری نے
بیان کیا' وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں کہ
رسول کریم سائی کیا نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نمازی میں رہتا ہے
جب تک وہ مبحد میں نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تا وقتیکہ وہ حدث نہ
کرے۔ ایک مجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! حدث کیا چزہے؟
انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو۔ (جے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں)

الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَعِدِ الْوُضوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِه أَوْ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعٌ خُفِّيهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ كَانَ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَنَزَفَهُ الدُّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ وَعَطَاءُ وَأَهْلُ الحِجَازِ : لَيْسَ فِي الدُّم وُضُوءٌ. وَعَصَرَ ابنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا اللَّهُ وَلَمْ يَتُوَصُّأُ. وَبَرَقَ ابنُ أبي أَوْفَى دَمَّا فَمَضَى فِي صَلَاتِه. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيْمَنْ يَخْتَجَمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاًّ غَسْلُ مَحَاجمِهِ.

١٧٦ حَدُّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ:
حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدُّثَنَا سَعِيْدٌ
الْقَبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ عَنْ : ((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ)). فَقَالَ رَجُلُ أَعْجَمِيٍّ: مَا لَمْ يُحْدِثُ)). فَقَالَ رَجُلُ أَعْجَمِيٍّ: مَا لَمْ الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : الصَّوْتُ (يَعْنِي الضَّوْطَة).

[أطرافه في : ٤٤٥، ٧٧٧، ٧٤٢، ١٤٨، ١٩٤٠، ١٩٥٥.

١٧٧ - حَدُّنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدُّنَا اللهِ الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدُّنَا اللهُ عُينَا عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمَّهِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَ قَالَ: ((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا)). دائده: ١٣٧٠

١٧٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى النُّوريِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَدًّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرْتِ اللَّهَدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيْهِ الْوُصُوءُ)). وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.[راجع: ١٣٣] ١٧٩ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَّمَٰةَ أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانٌ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمَنِ؟ قَالَ عُفْمَانُ: يَتُوَضَّأُ كُمَا يَتُوضًّا لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُشْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَيُّ بْنَ كَغْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[طرفه في : ۲۹۲].

٨٩- حَدُثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُورِ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضُرُ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنِ
 الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

فلاصه حدیث بد ہے کہ جب تک وضو تو شع کا یقین نہ ہو' اس وقت تک محض کی شبہ کی بنا پر نماز نہ تو ڑے۔

(١٤٨) م سے قتيد نے بيان كيا كما م سے جرير نے الحش ك واسطے سے بیان کیا وہ منذر سے وہ ابو بعلی توری سے وہ محد ابن الحنفيد سے نقل كرتے ہيں كه حضرت على والله في خرمايا كه ميس اليا آدمی تھا جس کو سلان ندی کی شکایت تھی، مگر رسول الله ملتھ اللہ سے ريافت كرت بوك مجه شرم آئي - توميل في ابن الاسودكو تحم ديا انہوں نے آپ سا اللہ اللہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔اس روایت کوشعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ [24] جم سے سعد بن حفص نے بیان کیا انہوں نے کہا جم سے شیبان نے کی کے واسطے سے نقل کیا وہ عطاء بن بیار سے نقل كرتے ہيں' انہيں ذير بن خالد نے خبردى كر انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه سے بوجھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی ند فکلے۔ فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ جضرت عثان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (بي) ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سام، (زيد بن خالد کہتے ہیں کہ) پھرمیں نے اس کے بارے میں حضرت علی 'زبیر' طلحہ اور انی بن کعب رضی الله عنهم سے دریافت کیا۔ سب نے اس شخص کے بارے میں نہی علم دیا۔

(۱۸۰) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما ہمیں نفر نے خردی ' کما ہم کو شعبہ نے تھم کے واسط سے بتلایا 'وہ ذکوان سے 'وہ ابو صالح سے 'وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملتھ ہیا (326) (326) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120) (120)

سَمِيْدِ الْمُعْدَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ أَرْسَلَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ ((لَقَلْنَا أَعْجَلْنَاكَ))؟ فَقَالَ: نَعْمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ : ((إِذَا أَهْجِلْتَ - أَوْ قُحِطْتَ - فَعَلَيْكَ الْوُصُوءَ)).

ن ایک انساری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سرے پانی نیک رہاتھا۔ رسول کریم ساڑیے نے فرمایا 'شاید ہم نے شہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کما' جی ہاں۔ تب رسول اللہ ساڑیے نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی (کا کام) آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے (طسل ضروری نہیں)

سير سب روايات ابتدائى عمد سے متعلق بيں۔ اب محبت كے بعد عسل قرض ہے خواہ انزال ہو يا تہ ہو۔ قال النووى اعلم ان الاستحدال الامة مجتمعة الان على وجوب الفسل بالحماع و ان لم يكن معه انزال و كانت جماعة من الصحابة على انه لا يحب الا بالانزال ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الاخرين انتهى قلت لاشك في ان مذهب الجمهور هوالحق والصواب (تحقة الاحوذي عن الله من الله على الله على الله من الله على الله على الله من الله على الله عل

لینی اب امت کا اجماع ہے کہ جماع کرنے سے عسل واجب ہوتا ہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ (معنرت مولانا و شیخنا علامہ عبدالرحمٰن مبارکپوریؓ فرماتے ہیں) کہ میں کتا ہوں ہی حق و صواب ہے۔

٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّىءُ صَاحِبَهُ

باب اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔

1 ٨١ - حَدُّثَنَا بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَوْيَدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ا

(۱۸۱) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کویزید بن ہارون نے کی کے خبردی 'وہ مویٰ بن عقبہ سے 'وہ کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام سے 'وہ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ماٹھیلیا جب عرفہ سے لوٹے 'تو (بھاڑکی) گھائی کی جانب مڑ گئے 'اور رفع عاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر(آپ نے وضو کیااور) ہیں آپ کے حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر(آپ نے وضو کیااور) ہیں آپ کے رسول اللہ! آپ بانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ (اب) نماز پڑھیں گے ؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام رسول اللہ! آپ (اب) نماز پڑھیں ہے ؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تہمارے سامنے (یعنی مزدلفہ میں) ہے۔ وہاں نماز پڑھی جائے گی۔

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ وضویس دو سرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔

(۱۸۲) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کہا میں نے یکیٰ بن سعید سے سنا' انہوں نے کہا جمعے سعد بن ابراہیم نے نافع بن جبیر بن مطعم سے بتلایا۔ انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ و نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و

١٨٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ سَعِيْدِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ سَعِيْدِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِيْ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ اللَّهِيْرةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ اللَّهِيْرةِ بْنِ شُعْبَة يُحَدِّثُ

وضو کے بیان میں

عَنِ الْمَعِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ
ا شَهِ اللهِ فِي سَغَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ
وَأَنَّ مُعِيْرَةً جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ
يَعَوَضُّا، فَفَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَمَسَحَ عَلَى الْحُقِّين.

[أطرافه في : ۲۰۳، ۲۰۳، ۳۲۳، ۸۸۳، ۱۹۹۷، ۲۶۱، ۷۹۷، ۹۷۷۰، ۹۹۷۹].

> ٣٧- بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرُسَالَةِ عَنْ عَلَى غَلْمِ عَلْمَ عَنْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ الْإِلاَّ عَنْ إِزَارٌ فَسَلَّمْ، وَإِلاَّ فَلَا تُسَلِّمْ، وَإِلاَّ فَسَلَّمْ، وَإِلاَّ فَسَلَّمْ، وَإِلاَّ فَلَا تُسَلِّمْ،

مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ
مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ
الْبِيِّ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ
الْبِيِّ الْحَوْرَةُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ
الْبِيِّ الْحَوْرِ وَهِي خَالْتَهُ - فَاصْطَجَعْتُ فِي
عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ
عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ
عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ
عَرْضِ الْوسَادَةِ، وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ
عَرْضِ الْوسَادَةِ، وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ
بَعْلِيلِ، أَو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيقَظَ رَسُولُ
اللهِ اللهِ
بَقَلِيلِ، أَو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيقَظَ رَسُولُ
اللهِ اللهِ
بَقَلِيلٍ، أَو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيقَظَ رَسُولُ
اللهِ اللهِ
بَيْدِهِ، فُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَائِيْمَ مِنْ
سُورَةِ آل عَمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ

سلم کے ساتھ تھے۔ (وہاں) آپ رضع حاجت کے لئے تشریف لے مجے اجب آپ اجب آپ وضو شروع کیا) تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے راعضاء وضو) پر پانی ڈالنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے آپ نے ایت منہ اور ہاتھوں کو دھویا' سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

# باب بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرناوغیرہ اور جو جائز ہیں ان کابیان

منعور نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ جمام (عنسل خانہ) میں تلاوت قرآن میں کچھ حرج نہیں' اس طرح بغیروضو خط لکھنے میں (بھی) کچھ حرج نہیں اور حماد نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ اگر اس (جمام والے آدمی کے بدن) پر تہ بند ہو تو اس کو سلام کرو' اور اگر (تہ بند) نہ ہو تو سلام مت کرو۔

(۱۸۳) ہم ہے اساعیل نے بیان کیا' کما مجھ سے امام مالک نے مخرمہ بن سلیمان کے واسطے سے نقل کیا' وہ کریب ۔۔۔۔ ابن عباس بھ اللہ کے آزاد کردہ غلام ۔۔۔۔ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بھ اللہ بن عباس بھ اللہ فی آزاد کردہ غلام ۔۔۔ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس میں اللہ عنما کے محرید زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حمرت میمونہ رضی اللہ عنما کے محرید گذاری۔ (وہ فرماتے ہیں کہ) میں کلیہ کے عرض (یعنی گوشہ) کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم سٹھ اور آپ کی المیہ نے (معمول کے مطابق) کلیہ کے اور جب آدھی رات ہوگئی یا اس سے بھے پہلے یا اس کے موت رہے اور جب آدھی رات ہوگئی یا اس سے بھے پہلے یا اس کے بھے بعد آپ بیدار ہوئے اور آپ کی المجہ نے نورہ آل عمران کی آخری کے لیے آکھیں ملئے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیش پڑھیں' پھرا یک مشکیز ہ کے باس جو (چھت میں) لاکا ہوا تھا دس آیش پڑھیں' پھرا یک مشکیز ہ کے باس جو (چھت میں) لاکا ہوا تھا

آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا' خوب اچھی طرح' پھر
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے۔ ابن عباس بھی شاہ کہتے ہیں میں نے بھی
کھڑے ہو کر اس طرح کیا' جس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر
میں بھی آپ کے پہلوئے مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا واہنا
ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر سے مرو ڑنے گئے۔
پھر آپ نے دو رکھتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دو رکھتیں پڑھیں۔
پھر دو رکھتیں پڑھیں ، پھر دو رکھتیں 'پھر دو رکھتیں پڑھیں۔
کراس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے 'پھر جب مؤذن آپ
کیاس آیا' تو آپ نے اٹھ کر دو رکھت معمولی (طور پر) پڑھیں۔ پھر
باہر تشریف لاکر صبح کی نماز پڑھی۔

فَتَوَصَّنَا مِنْهَا فَاحْسَنَ وُصُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنعْتُ مِنْلَ مَا صَنعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْيهِ، فَوَصَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَحَدَ بأذُني اليُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَوَ. ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَوَ. ثُمَّ اصْبِطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمَوَدِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَيْنِ. ثُمَّ خَوَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَيْنِ. ثُمَّ خَوَجَ فَصَلَّى الْمِبْنِعَ. [راحع: ١١٧]

الصبیع . [راجع: ۱۱۷]

ہمرسریف لا کر ج کی مماز پڑ سی۔

ہمرسی اس سے جابت ہوا کہ بغیروضو تلاوت قرآن شریف کی میاز پڑ سی۔

ہمرسی اس سے جابت ہوا کہ بغیروضو تلاوت قرآن شریف کی اس سے جابت ہوا کہ بغیروضو تلاوت قرآن شریف کی جابت ہوا کہ بغیروضو تلاوت قرآن شریف کی میاز ہے ، صبح کی اذان کے بعد جب مؤذن آپ کو جگانے کے کئے پنچا تو آپ باہر (مجدین) تشریف لے گئے۔

کو جگانے کے کئے پنچا تو آپ نے لجر کی سنتیں کم قرآت کے ساتھ پڑھیں 'کھر فجر کی نماز کے لئے آپ باہر (مجدین) تشریف لے گئے۔

سنت فجر کے بعد لیٹنا صاحب انوار الباری کے لفظوں میں: اس مدیث میں آنخضرت میں اتجہ میں وتر کے بعد لیٹنا ندکور ہے اور دوسری روایت سے ثابت ہے کہ آپ سنت فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لئے دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے.

ای بنا پر اہلیدیٹ کے ہاں یہ اضاباع معمول ہے۔ صاحب انوار الباری کے لفظوں میں اس کی بابت حنیہ کا فتوی ہہ ہے "حفیہ سنت فجر کے بعد لیٹنے کو حضور اکرم سائیلام کی عادت میار کہ پر محمول کرتے ہیں۔ اور سنت مقصودہ آپ کے حق میں نہیں سمجھتے۔ للذا اگر کوئی مخص آپ کی عادت میار کہ کی افتداء کے طریقہ پر ایبا کرے گا ماہور ہو گا' اسی لئے ہم اس کو بدعت نہیں کہ سے اور جس نے ہماری طرف ایسی نبست کی ہے وہ غلط ہے۔" (انوار الباری'ج: ۵/ ص: ۱۳۷)

المحدیث کے اس معمول کو برادران احناف عموماً بلکہ اگابر احناف تک بنظر تخفیف دیکھاکرتے ہیں۔ مقام شکر ہے کہ محرّم صاحب انوار الباری نے اسے آنخصرت ملتی ہے اور بدعتی کئے والوں کو عادی کے اس کی اقتداء کرتے والے کو ماجور قرار دیا اور بدعتی کئے والوں کو خاطی تھرایا۔ المحمد لللہ اہل حدیث کے لئے باعث فیر ہے کہ وہ آنخصرت ملتی کے عادات مبارکہ اپنائیں اور ان کو اپنے لئے معمول قرار دیں جب کہ ان کا قول ہے۔

ما بلبليم نالان گلزار مامحمر ماعاشقيم بيدل دلدار مامحمر

٣٨– بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنَ الغَشْي المُثْقَلِ

باپ اس بارے میں کہ بعض علماء کے نزدیک صرف بہوشی کے شدید دورہ ہی سے وضو ٹوٹنا ہے۔ (معمولی ہے موثی سے وضو نہیں ٹوٹنا)

(۱۸۲) مم سے اساعیل نے بیان کیا کما جھ سے مالک نے ہشام بن

١٨٤- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

عروہ کے واسطے سے نقل کیا وہ اپنی بیوی فاطمہ سے وہ اپنی دادی اساء

بنت الى بكرسے روايت كرتى بين وه كهتى بين كه مين رسول الله الله يا

کی زوجہ محرمہ عائشہ رہی او کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو

مكن لك رباتفااور لوك كفرك موكر نمازيده رب سف كياد يكتى

ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز بڑھ رہی ہیں۔ میں نے کماکہ لوگوں کو اکیا

ہوگیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کرکے

كما سجان الله! ميس في كما (كيابي) كوئي (خاص) نشاني بع؟ تو انمول

نے اشارے ہے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آ کیج ساتھ نماز کیلئے کھڑی ہو

گئی۔ (آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ) جھے پر غشی طاری ہونے گی اور میں

اسي سريرياني دالنے لكى۔ جب رسول الله الله الله مازے فارغ موے

تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا " آج کوئی چیزالی نمیں رہی

جس کومیں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی

و کھ لیا۔ اور مجھ پر بیہ وی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبرول میں آزمایا

جائے گا۔ وجال جیسی آزمائش یا اسکے قریب قریب۔ (راوی کابیان ہے

کہ) میں نہیں جانتی کہ اساء نے کون سالفظ کہا۔ تم میں سے ہرایک

کے پاس (اللہ کے فرشتے) بھیج جائیں گے اور اس سے کماجائے گاکہ

تهارااس فخص (لعنی محد الله الله علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھراساء

نے لفظ ایماندار کهایا یقین رکھنے والا کها۔ مجھے یاد نہیں۔ (بسرحال دہ

مخض) کے گاکہ محمد النہ اللہ کے سے رسول ہیں۔ وہ ہمارے پاس

نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے ہم نے (اسے) قبول کیا

ایمان لائے 'اور (آیکا) اتباع کیا۔ پھر (اس سے) کمہ دیا جائے گاکہ توسو

**CONTROL** (329)

مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْر أَنُّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ اللَّهِ، حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلَّى. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاء وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةً؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُ فُوقَ رَأْسِيْ مَاءً. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْء كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاًّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ – أَوْ قَرِيْبًا مِنْ – فِسَةِ الدُّجَّالِ (لاَ أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) يُؤْتِي أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنًا وَاتَّبَعْنَا. فَيُقَالُ : نَمْ صَالحًا، فَقَدْ عَلِمُنا إنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ (أَو الْمُرْتَابُ، لا أَدْرِيْ أَيُّ ذَلِكَ

بِهَذَا الرُّجُل؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ (أَو الْمُوقِنُ، لاَ أَدْرِيْ أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ: هُوَ

جادر حالیکہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بسر حال منافق یا شکی آدمی 'اساء نے کون سالفظ کما مجھے یاد نہیں (جب اس قَالَتْ أَسْمَاءُ ﴾ فَيَقُولُ: لاَ أَذْرَيْ، سَمِعْتُ ہے یوچھاجائے گا) کے گاکہ میں (یچھ) نہیں جانتا' میں نے لوگوں کوجو النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلتُهُ)) کتے سنا وہی میں نے بھی کہ دیا۔ [راجع: ٨٦] -حفرت امام المحدثین نے اس سے ابت کیا کہ معمولی غشی کے دورے سے وضو نمیں ٹوٹا کہ حضرت اساء اپنے سرر پانی ڈالتی رہن اور پھر بھی نماز پڑھتی رہیں۔

٣٩- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلَّهِ، لِقَوْل ا للهِ تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْمَوْأَةُ بَمَنْولِةِ الرَّجُل تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكُ: أَيُجْزِىءُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَاخْتَجُّ بحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ.

١٨٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ ا للهِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى -- أَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ 🐞 يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْن، لَهُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثًا ثُمُّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن إلَى الِرْفَقَينِ، ثُمُّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهُمَا وَأَدْبَرَ : بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدُّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمُّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

باب اس بارے میں کہ بورے سرکامس کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ "اینے سرول کامسے کرو۔" اور ابن مسیب نے کہاہے کہ سر کامسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے۔ وہ (بھی) این سر کامس کرے۔ امام مالک سے بوچھا گیا کہ کیا چھ حصہ سرکامسے کرناکافی ہے؟ تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی (بد) مدیث پیش کی ایعن پورے سرکامس کرنا چاہیے۔

(١٨٥) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انسوں في كما مم كو امام مالک نے عمروبن کی المازنی سے خردی وہ اپنے باب سے نقل كرتے بيں كدايك آدمى نے عبدالله بن زيد رضى الله عنه جوعمروبن یجیٰ کے دادا ہیں 'ے بوچھا کہ کیا آب جھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كس طرح وضوكيا بع؟ عبدالله بن زيد رضى الله عند نے كماكه بال إ مجرانهوں نے يانى كابرتن منكوايا يسلم يانى اینے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ پھر تین مرتبہ کلی کی' تین بار ناک صاف کی کھر تین دفعہ اپنا چرہ دھویا۔ پھر کمنیوں تک اینے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے۔ پھراپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مر كالمسح كيا. اس طور پر اپن باتھ (پہلے) آگے لائے پھر چھھے لے گئے۔ (مسم) سرکے ابتدائی صے سے شروع کیا۔ پھردونوں ہاتھ گدی تك لے جاكروبيں واپس لائے جمال سے (مسم) شروع كياتھا ، پھراپ پىم دھوئے۔

[أطرافه في : ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩].

الم بخاری اور امام مالک کا مسلک ہے ہے کہ پورے سرکا مسح کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ارشاد ﴿ والمستخورة وسخم ﴾ (المائدة: ٢) مين كوئي حد مقرر شين كى كه آده يا چوتفائي سركا مع كرو- جيم باتفول مين كمنيول تک اور پیروں میں مخنوں تک کی قید موجود ہے تو معلوم ہوا کہ سارے سر کا مسح فرض ہے جب سر پر عمامہ نہ ہو اور اگر عمامہ ہو تو بینانی سے مسح شروع کر کے عمامہ ر ہاتھ چھرلینا کافی ہے۔ عمامہ اتارنا ضروری نہیں۔ صدیث کی روسے یہی مسلک صحیح ہے۔

باب اس بارے میں کہ نخنوں تک یاؤں دھونا ١٠٠٠ بَابُ غَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى

الكغبين

١٨٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

ضروری ہے۔

(۱۸۲) ہم سے مویٰ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے وہیب نے

عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِيْهِ شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسْنِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُصُوءٍ حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُصُوءً النّبِيِّ هَا، فَدَعَا بِعَوْرِ مِنْ مَاء فَعَوَضَّا لَهُمْ وُصُوءَ النّبِيِّ هَ: قَاكُفًا عَلَى يَدِهِ مَنَ التّورِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي النّورِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي غَرَفَاتٍ، ثُمْ أَذْخَلَ يَدَهُ فَفَسَلَ وَجْهَةً لَلاَثًا، ثُمْ غَسَلَ يَدَيهِ مَرْتَيْنِ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ، فَلاَثًا، ثُمْ غَسَلَ يَدَيهِ مَرْتَيْنِ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ، فَلاَثًا، ثُمْ غَسَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبِلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ مَرُّةُ وَاحِدَةً، ثُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمَرفَقِيْنِ الْكَعْبَيْنِ، وَاحِدَةً، ثُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمَرفَقِيْنِ إِلَى الْمَرفَقِيْنِ الْحَلَى يَدَهُ فَمَسَلَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبِلَ بِهِمَا وَاحِدَةً، ثُمْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمَرفَقِيْنِ الْمَعْبَيْنِ. [راجع: ١٨٥].

١ - بَابُ اسْتِعْمَالِ فَصْلِ وَصُوءِ
 النّاسِ

TAVO, POAOJ.

بیان کیا' انہوں نے عمرو سے ' انہوں نے اپنے باپ (یکی) سے خبردی' انہوں نے اپنے باپ (یکی) سے خبردی' انہوں نے اپنے باپ (یکی) سے خبردی' انہوں نے کہا کہ میری موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن ذید میں اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت مگوایا اور ان (پوچھنے والوں) کے لیے رسول اللہ میں ہائی کا ساوضو کیا۔ (پہلے طشت) سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا۔ پھر تین بار ہاتھ دھوئے' پھراپنا ہاتھ طشت میں ڈالا (اور پانی لیا) پھر کی کی' ناک میں پانی ڈالا' ناک صاف کی' تین چلووں سے' پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور تین مرتبہ منہ دھویا۔ پھراپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سرکا مسے کہنیوں تک دوبار دھوئے۔ پھراپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سرکا مسے کیا۔ (پہلے) آگے لائے پھر پیچھے لے گئے' ایک ہار۔ پھر مخنوں تک اپنا دونوں یاؤں دھوئے۔

# باب لوگوں کے وضو کا بچاہوا پانی استعال کرنا۔

جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو تھم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرلیں۔

ایعن مسواک جس پانی میں ڈونی رہتی تھی' اس پانی ہے گھرے لوگوں کو بنوشی وضو کرنے کے لیے کہتے تھے۔

(۱۸۷) ہم سے آدم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سا' وہ کہتے تھے کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے فرضو کا بچا ہوا پانی لے کراسے (اپنے بدن پر) پھیرنے گئے۔ آپ نے ظمر کی دو رکھتیں اور آپ کے طمر کی دو رکھتیں اور آپ کے سامنے (آڑکے لئے) ایک نیزہ تھا۔

١٨٨ - وَقَالَ أَبُو ِ مُوسَى: دَعَا النّبِيُ اللّهِ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءً فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَةُ فِيْهِ، وَمَجٌ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: ((اشْرَبًا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وَجُوهِكُمَا وَنُحُورَكُمَا)).

(۱۸۸) (اور ایک دوسری حدیث میں) ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه کمتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ و سلم نے ایک پیالہ منگوایا۔ جس میں پانی تھا۔ اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس پیالہ میں منه دھویا اور اس میں کلی فرمائی 'پھر فرمایا ' تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چروں اور سینوں پر ڈال لو۔

[طرفاه في : ١٩٦، ٤٣٢٨].

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں۔ جیسے کہ آپ کی کلی کا پانی کہ آس کو آپ نے انہیں پی لینے کا تھم فرمایا۔ اس سے سے بھی معلوم ہوا کہ مستعمل بانی پاک ہے۔

(۱۸۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا ہم سے بیقوب بن ابراہیم بن سعد نے' کہاہم سے میرے باپ نے 'انہوں نے صالح سے سا۔ انہوں نے ابن شماب سے ' کہا انہیں محمود بن الربیع نے خبردی' ابن شماب کتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تنے تو رسول ابن شماب کتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تنے تو رسول کریم ملٹی ان ہی کے کنویں (کے پانی) سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی اور عروہ نے اسی صدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے اور ہر ایک (راوی) ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم ملٹی کیا وضو فرماتے تو آپ کے نیچ ہوئے وضو کے پانی یہ صحابہ جھگڑنے کے قریب ہوجاتے تنے۔

1۸۹ حَدُثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدُثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدُثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَهُوَ أَخْبَرَنِيْ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: وَهُوَ اللهِ عَنْ الرَّبِيْعِ قَالَ: وَهُوَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ عُلَامٌ مِنْ بِنْرِهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ اللسؤرِ وَعَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا تَوَصُّا النَّبِيُ عَلَى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُونِهِ. [راجع: ٧٧].

یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جو کتاب الشروط میں نقل کی ہے اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جب مشرکوں کی طرف سے عودہ بن مسعود ثقفی آپ سے گفتگو کرنے آیا تھا۔ اس نے واپس ہو کر مشرکین مکہ سے صحابہ کرام کی جان نثاری کو والسانہ انداز میں بیان کرتے ہوئے بتالیا کہ وہ ایسے سے فدائی ہیں کہ آپ کے وضو سے جو پانی پچ رہتا ہے اس کو لینے کے لئے ایسے دو رُتے ہیں گویا قریب ہے کہ لڑ مرس گے۔ اس سے بھی آب مستعمل کا پاک ہونا ثابت ہوا۔

(۱۹۰) ہم سے عبدالرحمٰن بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے حاتم بن اساعیل نے جعد کے واسطے سے بیان کیا' کہا انہوں نے سائب بن بزید سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم ملٹھیلام کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا یہ بھانجا بیار ہے' آپ نے میرے مربر اپناہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی' پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچاہوا پانی پیا۔

پھر میں آپ کی کمرکے پیچھے کھڑا ہو گیااور میں نے مهرنبوت دیکھی جو

آپ کے مونڈ هول کے درمیان الی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی۔

فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زرٌ الحَجَلَةِ.

آأطرافه في: ٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠،

٢ ٤ - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

### مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

191 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاء عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمُّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا. فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَوَ، وَغَسَلَ رجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [راجع: ١٨٥].

وضو كا بچا جوا ياني ياك تھا تب بى تو اسے با گيا۔ پس جو لوگ آب مستعمل كو ناياك كتے بيں وہ بالكل غلط كتے بيں۔ باب ایک ہی چلوسے کلی کرنے اور ناک میں یانی دینے کے بيان ميں۔

(191) ہم سے مسدو نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن کیلی نے اپنے باب (یچیلی) کے واسطے سے بیان کیا و عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ (وضو ، كرتے وقت) انهول نے برتن سے (يملے) اسنے دونوں ہاتھول بریانی ڈالا۔ پھرانمیں دھویا۔ پھردھویا۔ (یا بول کہا کہ) کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا۔ اور تین مرتبہ اسی طرح کیا۔ پھرتین مرتبہ اپنا چره دهویا پھر کمنیوں تک اینے دونوں ہاتھ دو دوبار دهوئے۔ پھر سر کا مسح كيا ـ اگلي جانب اور كيچيلي جانب كا اور مخنول تيك اپنے دونوں پاؤل دھوئے 'پھر کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاوضواسی طرح ہوا کر تا تھا۔

یہ شک امام بخاری کے استاد شخ مسدد سے ہوا ہے۔ مسلم کی روانیت میں شک نہیں ہے۔ صاف یوں ذکور ہے کہ اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا پھراسے نکالا اور کلی کی حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

(باكيوتركااندا)

# باب سر کامسح ایک بار کرنے کے بیان میں۔

(۱۹۲) مے سلمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے عمرو بن کیلی نے اپنے باب (کیلی) کے واسطے سے بیان کیا' وہ کہتے ہی کہ میری موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اِنی

٤٣ – بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

١٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَنَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءٍ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مَاء ثُمُّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ اللَّذِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ الإِنَاءِ فَعَسَلَ الإِنَاءِ فَعَسَلَ اللَّذِي وَأَدْبَو بِهَا، ثُمُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ وَأَدْبَو رَجْلَيْهِ وَحَدَّيْنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ وَهَيْبُ وَلَا مَسَحَ رَأُسَهُ مَرَّةً [راجع: ١٨٥].

کا ایک طشت منگوایا ' پھر ان (لوگوں) کے دکھانے کے لئے وضو (شروع) کیا۔ (پہلے) طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا۔ پھرانہیں تین بار دھویا۔ پھراپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا ' پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر تاک صاف کی ' تین چلووک سے تین دفعہ۔ پھراپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو تین بار دھویا۔ پھراپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کمنیوں تک دو دو بار دھوئے (پھر) سر برمسے کیا اس طرح کہ (پہلے) آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے پھر پیچھے کی طرف اپنا ہاتھ دونوں پاوک دھوئے (دوسری روایت میں) ہم سے موئی نے ' ان سے وہیب نے بیان کیا (دوسری روایت میں) ہم سے موئی نے ' ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سرکا مسے ایک دفعہ کیا۔

معلوم ہوا کہ ایک بار تو وضو میں دھوئے جانے والے ہر عضو کا دھونا فرض ہے۔ دو مرتبہ دھونا کانی ہے اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ای طرح کلی اور ناک میں پانی ایک چلو سے سنت ہے۔ سر کا مسح ایک بار کرنا چاہیے ' دو باریا تین بار نہیں ہے۔

باب اس بارے میں کہ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کا بچاہوا پانی استعال کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر بڑا تھ نے گرم پانی سے اور عیسائی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا۔

٤٤ - بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ
 امْرَأْتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَوْأَةِ
 وَتَوَضَّأَ عَمْرُ بِالْحَمِيْمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَةٍ

یہ دو جدا جدا اڑ ہیں پہلے کو سعید بن منصور نے اور دو سرے کو شافعی اور عبدالرزاق نے نکالا ہے۔ امام بخاری کی غرض صرف سے ہے کہ جیسے بعض لوگ عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت کرنا منع سمجھتے نتھے' اس طرح گرم پانی سے یا کافر کے گھر کے پانی سے بھی منع سمجھتے تھے۔ طلا نکہ یہ غلط ہے۔ گرم پانی سے بھی اور کافر کے گھر کے پانی سے بھی بشرطیکہ اس کا پاک ہونا بھینی ہو' طہارت کی جا کتی ہے۔

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ
 أَنْهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ يَتَوَطَّئُونَ لَوْنَ
 فِي زَمَان رَسُولَ ! للهِ ﴿ جَمِيْمًا.

(يى \* 4- بَابُ صَبَّ النَّبِيِّ ﴿ وَصُوءَهُ لِيَّا وَسُوءَهُ لِيَابٍ عَلَى الْمَغْمَى عَلَيْهِ

(۱۹۲۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے نافع سے خردی وہ عبداللہ بن عمر می وہ سے دوایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مالی کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ (ایک ہی برتن سے) وضو کیا کرتے تھے۔

(یعنی وہ مرداور عور تیں جو ایک دو سرے کے محرم ہوتے) باب رسول کریم ملٹی کیا کا لیک ہے ہوش آدمی پر اپنے وضو کا بانی چھڑ کئے کے بیان میں۔

198 - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يُعُودُنِي وَآنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ فَنَوَضًا وَصَبُ عَلَيٌ مِنْ وَصُولِهِ، فَعَقَلتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ الْمِيْرَاتُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةً؟ اللهِ لِمَنِ الْمِيْرَاتُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةً؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِض.

رأطرافه في : ۲۵۷۷، ۱۹۲۵، ۲۹۲۵،

TVT0, 77VT, 73VT, P.7Y].

کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ دادا ہو' نہ اس کی اولاد ہو۔ باب کی مناسبت اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے وضو کا بچا ہوا پائی جابر پر ڈالا۔ اگر یہ ناپاک ہوتا تو آپ نہ ڈالتے۔ آیت یوں ہے۔ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يَفْنِنْكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ﴾ (النساء: ١٢١) تفصيل ذكر كتاب النَّه بين آئے گا۔ ان شاء الله تعالی۔

# 87 - بَابُ الفُسْلِ وَالوُصُوءِ فِي المُحْضَبِ وَالفَسْبِ وَالفَدَحِ وَالْحَشَبِ وَالْجَجَارَةِ

190 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدْثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلْاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقَى قَومٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ فَلْمُ بَمِخْضَبِ مِنَ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ فَلْمُ بَمِخْضَبِ مِنَ حِجَارةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ حَجَارةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطُ فِيْهِ كَفْهُ، فَنَوضًا الْقَومُ كُلُهُمْ. قُلْنَا: يَشَانِيْنَ وَزِيَادَةً.

[راجع: ١٦٩].

یہ رسول کریم کا معجزہ تھا کہ اتنی قلیل مقدارے اتنے لوگوں نے وضو کرلیا۔

١٩٦ - حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ:
 حَدُثنا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي بُودَةً

(۱۹۲۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے شعبہ نے محمد بن المنکدر کے واسطے سے انہوں نے حضرت جابر بناٹھ سے سنا وہ کھتے تھے کہ رسول کریم ملٹھ کے میری مزاج پری کے لئے تشریف لائے۔ میں بیار تھا ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کاپائی مجھے پر چھڑکا تو مجھے ہوش آگیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امیرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔

# باب لگن 'پیالے 'لکڑی اور پھرکے برتن سے عنسل اور وضو کرنے کے بیان میں۔

(190) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سا کہا ہم کو حمید نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے انس سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نماز کاوفت آگیا، توجس شخص کا مکان قریب ہی تھاوہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیااور پھے لوگ (جن کے مکان دور تھے) رہ گئے۔ تو رسول کریم طابقی کے پاس پھر کاایک لگن لایا گیا۔ جس میں پھے پانی تھااور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آب اس میں اپنی ہھلی نہیں بھیلا سکتے تھے۔ (مگر) سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا ہم نے حضرت انس بواتھ سے پوچھا کہ تم کتے نفر تھے؟ کما اس (۸۰)

(۱۹۲) ہم سے محمد بن العلاء نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو اسلمہ نے برید کے واسطے سے بیان کیا وہ ابو بردہ سے وہ ابوموی بناہش

(336) SHE SHE

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَعَا بِقَدَحِ فِيْهِ مَاءُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ. [راجع: ۱۸۸].

١٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةً قَالَ:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ اللهِ

فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ،

فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَتًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ،

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ

رجْلَيْهِ. [راجع: ١٨٥].

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم النایا نے ایک بیالہ منگایا جس میں یانی تھا۔ پھراس میں آپ نے اینے دونوں ہاتھوں اور چرے کو د هویا اور اسی میں کلی کی۔

گو اس حدیث میں وضو کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ گر منہ ہاتھ وطونے کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ہی وضو کیا تھا اور راوی نے اختصار سے کام لیا ہے۔ باب کامطلب نکلنا ظاہرہے۔

(194) مم سے احمد بن بونس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزيز بن ابي سلمد نے بيان كيا'ان سے عمرو بن يجيٰ نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا کو عبداللہ بن زیدسے نقل کرتے ہیں 'وہ کہتے بیں کہ رسول کریم ماٹھیے (مارے گھر) تشریف لائے ،ہم نے آپ کے لئے تانے کے برتن میں پانی تکالا۔ (اس سے) آپ نے وضو کیا۔ تین بارچرہ دھویا' دو دوبار ہاتھ دھوے اور سر کامسے کیا(اس طرح کہ) پہلے آگے کی طرف (ہاتھ) لائے۔ پھر پیچیے کی جانب لے گئے اور پیر

معلوم ہوا کہ تانبے کے برتن میں پانی لے کراس سے وضو کرنا جائز ہے۔

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَـمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدُّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنَّ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ. فَحَرَجَ النَّبِي ﴿ يَئِنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ: بَيْنُ عَبَّاسٍ وَرَجُلِ آخَوَ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرُّجُلُ الآخَرُ؟ فَقُلْتَ: لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ - وَكَانَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدُّ وَجَعُهُ : ((هَرِيْقُوا عَلَيٌّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ

(19۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب نے زہری سے خردی کما مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خردی تحقیق حضرت عائشہ وی ای اور آپ کی عاد ہونے اور آپ کی یماری زیادہ ہو گئ تو آپ نے اپنی (دوسری) بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تار داری میرے ہی گھر کی جائے۔ انهول نے آپ کو اجازت دے دی '(ایک روز) رسول کریم النظام دو آدمیوں کے در میان (سمارا لے کر) گھرہے نکلے۔ آپ کے پاؤں (کمزوری کی وجد سے) زمین پر گھٹے جاتے تھ 'حضرت عباس اور ایک آدمی کے ورمیان (آپ باهر) فکلے تھے۔ عبیدالله (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس جھ اُن کو سنائی ' تو وہ بولے ' تم جانتے ہو دو سرا آدمی کون تھا' میں نے عرض کیا کہ سیں۔ کہنے لگے وہ علی بناتھ تے۔ پھر حضرت عائشہ رہی تیا بیان فرماتی تھیں کہ جب بی کریم ملی ایم این گھریس داخل ہوئے اور آپ کا مرض بردھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے اور ایس سات مشکول کا پانی ڈالو 'جن کے سربند نہ کھولے

محے ہوں۔ تاکہ میں (سکون کے بعد) لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔

(چنانچه) آپ کو حضرت حفصه رسول الله کی (دوسری) بیوی کے لگن

میں (جو تانے کاتھا) بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مفکول سے پانی

بانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے مگے کہ بس اب تم نے

ا پناکام پورا کردیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف کے

تُحلَلْ أَوْكَيْتُهِنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ). وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لَخْفَصَةً زَوْجِ النَّبيُّ الله في طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيهِ مَنْ تِلْكَ الْقِرَبِ اللَّهِ مَنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلَتُنَّ. ثُمُّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

3140, 2.241.

٧٤ – بَابُ الْوُصُوءِ مِنَ الْتُورِ

[أطرافه في : ٦٦٤، ٥٦٥، ٢٧٩، ٦٨٣، YAF, 717, 717, F17, AAOT, PP.T1 2ATT1 Y2321 02231

بعض تیز بخاروں میں فعندے بانی سے مریض کو طنل دلانا بے مد مغید فابت ہوا۔ آج کل برف بھی ایسے مواقع پر سراور جسم پر ر کھی جاتی ہے۔ بلب میں جن جن برتنوں کا ذکر تھا احادیث ندکورہ میں ان سب سے وضو کرنا ابت ہوا۔

> ١٩٩ - حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوء، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ: أَخْبَرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِي ﴿ يَتُوضًا ؟ فَدَعَا بَتُور مِنْ مَاء فَكَفَأ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمُّ أَدْخُلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفُر ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَكَ بِهَا فَغَسَلَ وَجُهَةُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غُسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَين مَوَّتَيْنِ مَرَّتَينِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ 🕮 يَتَوَضًّا.

[راجع: ١٨٥].

باب طشت سے (پانی لے کر)وضو کرنے کے بیان میں۔ (194) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلیمان ن كما مجھ سے عمرو بن يحلي نے اپنے باب (يحلي) كے واسطے سے بيان کیا' وہ کہتے ہیں کہ میرے چھا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے (یا یہ کہ وضو میں بہت یانی بہاتے تھے) ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضى الله عنه سے كماكم مجھے بتلايتے رسول الله اللي كس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک طشت منگوایا۔ اس کو (پہلے) این باتھوں پر جھکایا۔ پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے۔ پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈال کر (یانی لیا اور) ایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی۔ پھراینے ہاتھوں سے ایک چلو (پانی) لیا اور تین بار اپنا چرہ دهویا۔ پھر كمنىوں تك اينے دونوں ہاتھ دو دوبار دهوئے۔ پھر ہاتھ میں یانی لے کراینے سر کامسح کیا۔ تو (پہلے اپنے ہاتھ) پیچھے لے گئے' پھر آگے کی طرف لائے۔ پھراینے دونوں یاؤں دھوئے۔ اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم مان کے کواس طرف وضو کرتے دیکھاہے۔

حفرت امام بخاری ؓ نے یہ حدیث لا کر یمال طشت سے براہ راست وضو کرنے کا جواز ثابت کیا ہے۔

٢٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ أَنْ النَّبِي اللَّهِ وَعَا يَانِاءِ مِنْ مَاء، فَأْتِي بِقَدَحٍ رُحْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاء، فَوَصَعَ أَصَابِعَهُ فِيْهِ، قَالَ أَنسٌ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَسُبُعُ مِنْ بَيْنِ أَسَلٌ فَجَرَرْتُ مَنْ تَوَصَّأً مِنْهُ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنسٌ فَجَرَرْتُ مَنْ تَوَصَّأً مِنْهُ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنسٌ فَجَرَرْتُ مَنْ تَوَصَّأً مِنْهُ مَنْ السَّبْعِيْنَ إلَى الشَمَانِيْنَ.
 مَا بَيْنَ السَبْعِيْنَ إلَى الشَمَانِيْنَ.

( ۲۰۰ ) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے حماد نے 'وہ ابت سے ' وہ حضرت انس بناٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی آیا نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا۔ تو آپ کے لئے ایک چو ڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا' آپ نے اپنی اٹکلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ پانی آپ کی اٹکلیوں کے درمیان سے بھوٹ رہا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ اس (ایک بیالہ) پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا' وہ سڑے ای تک تھے۔

[راجع: ١٦٩].

یہ حدیث پہلے بھی آ بچی ہے' یہاں اس برتن کی ایک خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ وہ چو ژے منہ کا پھیلا ہوا برتن تھا۔ جس میں پانی کی مقدار کم آتی ہے۔ یہ رسول کریم لٹے پیل کامفجزہ تھا کہ اتن کم مقدار ہے اس آدمیوں نے وضو کرلیا۔

## باب مدسے وضو کرنے کے بیان میں

(۲۰۱) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہا ہم سے مسعر نے کہا مجھ سے ابن جبیر نے انہوں نے حضرت انس بڑاٹھ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ رسول کریم ملٹی ہے جب وصوتے یا (یہ کماکہ) جب نماتے تو ایک صاع سے لے کر پانچ مد تک (پانی استعال فرماتے تھے) اور جب وضو فرماتے تو ایک مدریانی) سے۔

٨٤ – بَابُ الْوُضُوء بِالْمُدِّ

٢٠١ حَدُّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّتُنَا مِسْعَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مِسْعَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ النّبِيُ فَلَمَّا يَغْسِلُ - أَوْ
 كَانَ يَعْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَأُ بِالمُدِّ.

ایک پیانہ عرب میں رائج تھا جس میں ایک رطل اور تمائی رطل آتا تھا' اے مد کماکرتے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک رطل اور تمائی رطل اور تمائی سنت یہ ہے کہ وضو ایک مدیائی ہے کم سے نہ کرے اور عسل ایک صاع پانی سے کم سے نہ کرے۔ صاغ چار مد کا ہوتا ہے اور مد آدھ سیرسے کچھ زیادہ۔ دو سری روایت میں اور ایک رطل اور تمائی رطل کا ہمارے ملک کے وزن سے صاع سوا دو سیر ہوتا ہے اور مد آدھ سیرسے کچھ زیادہ۔ دو سری روایت میں ہے کہ ہا ختلاف اشخاص و حالات یہ مقدار مختلف ہوئی ہے۔ پانی میں اسراف کرنا اور بے ضوورت بہنا ہم حال میں منع ہے۔ بہتر ہی ہے کہ نبی کریم ساتھ پیلم کے فعل سے تجاوز نہ کیا جائے۔

ہاب اور روایت کردہ حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت امام بخاری رطائیے وضو اور عنسل میں تعیین مقدار کے قائل ہیں۔ ائمہ حنفیہ میں سے حضرت امام محمد رطائیے بھی تعیین مقدار کے قائل اور امام بخاری رطائیے کے ہم نوا ہیں۔

علامہ ابن قیم نے اعاثة اللهفان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان وسواس والے لوگوں کا رد کیا ہے جو وضو اور عنسل میں مقدار نہوی کو بنظر تخفیف و کیھتے ہوئے تکثیرماء پر عامل ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک مکر ہے جس میں یہ لوگ بری طرح ہے گر فآر ہوئے ہیں اور بجائے ثواب کے مستحق عذاب بنتے ہیں۔ تفصیل کے لئے تہذیب الایمان ترجمہ اغاثة اللهفان مطبوعہ بریلی کا ص: ۱۳۶ ماحظہ کیا جائے۔ مدر جس مراع کا ذکر ہوں ہیں ہے مراع جان کی کہ جاتا ہے ' دراع عراق جد چنز کا معجوا ہے میں در آٹس طل اور میں مستانی جہا ہے۔

اوپر جس صاع کا ذکر ہوا ہے اسے صاع تجازی کما جاتا ہے' صاع عراتی جو حفیہ کا معمول ہے وہ آٹھ رطل اور ہندوستانی حساب سے وہ صاع عراقی تین سیرچھ چھنانک بنتا ہے۔ نبی کریم ماٹھینے کے عمد مبارک میں صاع تجازی ہی مروج تھا۔ گخرالمحد ثین حضرت علامہ عبدالرحن صاحب مباركورى قدس مره فرماتے ہیں۔ والعاصل انه لم يقم دليل صحيح على ما ذهب اليه ابو حنيفة من ان المعد رطلان ولذالک ترک الامام ابويوسف مذهبه واختار ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان المعد رطل و ثلث رطل قال البخارى في صحيحه باب صاع المعدينة و مد النبي صلى الله عليه وسلم و برکته و ما توارث اهل العدينة من ذالک قرن ابعد قرن انتهى الى اخره (تحفة الاحوذي مج : ا/ ص اع دوره على مد كے وزن دو رطل ہونے پر جيسا كه حضرت امام ابو صنيف راتھ كا قد بب ہوكي ولي صحيح دليل قائم نہيں ہوئى۔ اسى الحد حضرت امام ابو يوسف راتھ نے جو حضرت امام حنيف كا دور شد ہيں انہوں نے صاع كے بارے هيں حنى فر بہ چموث كر جمهور المل علم كا فرجب افتيار فرما ليا تھا كہ بلا شك مد رطل اور همث رطل كا ہوتا ہے۔ امام بخارى نے جامع العج هيں صاع المديت اور حمالتي مائي الله اور جمالت والم الله عليه الله على المور ورش كور الله على موات المدينة المنورة تشريف لائے اور امام دارالهج ة حضرت امام مالك ہوئے من كر حضرت امام ابو يوسف راتھ جب مدينة المنورة تشريف لائے اور امام دارالهج ة حضرت امام مالك ہوئے من كر حضرت امام الك الله على مائے على اور الك مائے كے اور قرمايا كه رسول كريم مائي الله على على الله على اور الك مائے كے اور الك مائے كے اور قرمايا كه رسول كريم مائي كا معمولہ صاع كي ہے۔ جه وزن كرنے پر پانچ مائے كھر تشريف لے گئے اور ايك صاع لے كر آئے اور فرمايا كه رسول كريم طال والا صاع چيش كيا۔ جه من كر حضرت امام الك اللہ على اللہ اور شك كا پايا گيا۔ حضرت امام ابو يوسف نے اى دائى وت صاع عراق سے رجوع فرماكر صاع مدنى كو اپنا فرم بر قرار ديا۔

تعجب ہے کہ بعض علاء احناف نے حضرت امام ابو یوسف ؓ کے اس واقعہ کا انکار فرمایا ہے۔ مالا نکہ حضرت امام بیہ قی اور حضرت امام ابن خزیمہ اور ماکم نے اسانید صححہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے صحح ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود حضرت امام طحاوی روایتے کا بیان ہے جسے علامہ مبار کیوری ؓ نے تحفۃ الاحوذی' جلد: اول / ص: ۲۰ پر بایں الفاظ نقل فرمایا ہے۔

واخرج الطحاوى فى شرح الاثار قال حدثنا ابن ابى عمران قال اخبرنا على بن صالح و بشر بن الوليد جميعا عن ابى يوسف قال قدمت المدينة فاخرج الى من اثق به صاعا فقال هذا صاع النبى صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة ارطال و ثلث رطل و سمعت ابن ابى عمران يقول يقال ان الذى اخرج هذا لا بى يوسف هو مالك ابن انس.

لینی حضرت امام طحادی حنی ی نی سند کے ساتھ شرح الآثار میں اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ امام بیہی ی نے حضرت امام ابو یوسف کے سفر ج کا واقعہ بھی سند صحح کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ وہ ج کے موقع پر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اور صاع کی تحقیق چاہی تو انسار و مماجرین کے بچاس بو ڑھے اپنے اپنے گھروں سے صاع لے لے کر آئے 'ان سب کو وزن کیا گیا تو بخلاف صاع عراقی کے وہ بانچ رطل اور شکث رطل کا تھا۔ ان جملہ بزرگوں نے بیان کیا کہ یمی صاع ہے جو آنخضرت ساتھ کے عمد مبارک سے ہمارے ہاں مروج ہے۔ جے من کر حضرت امام ابو یوسف رہائیے نے صاع کے بارے میں اہل مدینہ کا مسلک افتیار فرما لیا۔

علمائے احناف نے اس بارے میں جن جن تاویلات سے کام لیا ہے اور جس جس طرح سے صاع حجازی کی تردید و تخفیف کرکے اپنی تقلید جامد کا ثبوت پیش فرمایا ہے۔ وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ آئندہ کمی موقع پر اور تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی ان شاء انڈد۔ الحمد لللہ کہ عصر حاضر میں بھی اکابر علمائے حدیث کے ہاں صاع حجازی مع سند موجود ہے۔ جے وہ بوقت فراغت اپنے ارشد تلافہ کو سند صحیح کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت دیا کرتے ہیں۔ ہمارے شخ محترم حضرت مولانا ابو محمد عبد الجبار صاحب شخ الحدیث وار العلوم شکراوہ کے باس بھی اس بھی اس صاع کی نقل بیند صحیح موجود ہے۔ والحمد لللہ علی ذالک۔

باب موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں۔

(۲۰۲) ہم سے اصنع ابن الفرج نے بیان کیا وہ ابن وہب سے کرتے ہیں کمامجھ سے عمرونے بیان کیا کمامجھ سے ابوالنفر نے ابوسلمہ بن

٩ - ١٩ المسلح عَلَى الْحُفْينِ

٧٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ
 وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرةٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ

النَّعْشُرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي النَّهِيُّ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَلَى عَنْ ذَيْنًا عَنْ ذَيْكَ مَتَيْنًا عَنْ ذَيْكَ مَتَيْنًا مَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدُّنُكَ مَتَيْنًا مَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدُّنُكَ مَتَيْنًا مَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدُّنُكَ مَتَيْنًا مَعْدُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ ال

دید مرا اللہ بن عمر جب حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس کوفہ آئے ' اور انہیں موزوں پر مسے کرتے دیکھا تو اس کی اسٹی میں اللہ علیہ میں کا حوالہ دیا کہ آپ بھی مسے کیا کرتے تھے ' انہوں نے جب حضرت عمر بنا اللہ علیہ کے نفل کا حوالہ دیا کہ بال سعد کی روایت واقعی قاتل اعماد ہے۔ وہ رسول اللہ مان کی اور سے نفل کرتے ہیں وہ قطعا میچ ہوتی ہے۔ کی اور سے تعدیق کرانے کی ضرورت نہیں۔

موزوں پر مسح کرنا تقریباً سر محابہ کرام سے مروی ہے اور یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت سے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔
کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت جو آگے آ رہی ہے۔ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر بیان کی گئی ہے' سورہ مائدہ اس سے پہلے اتر
پکی تھی اور دو سرے راوی جریر بن عبداللہ بھی سورہ مائدہ اترنے کے بعد اسلام لائے بسر حال تمام محابہ کے اتفاق سے موزوں کا مسح
ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے۔

٤ - حَدَّثَنَا أَبُونَهِم قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
 عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ
 عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

(۲۰۲۷) ہم سے عمرو بن خالد الحرانی نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے
کی بن سعید کے واسطے سے نقل کیا وہ سعد بن ابراہیم سے وہ نافع
بن جبیر سے وہ عروہ ابن المفیرہ سے وہ اپنے باپ مغیرہ بن شعبہ سے
روایت کرتے ہیں وہ رسول کریم ملڑا ہے نقل کرتے ہیں۔ (ایک
دفعہ) آپ رفع حاجت کے لئے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر
آپ کے پیچھے گئے 'جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ
نے (آپ کو وضو کراتے ہوئے) آپ (کے اعضاء مبارکہ) پر پانی ڈالا۔
آپ نے وضو کیا اور موزول پر مسح فرمایا۔

(۲۰۱۷) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے کیلی کے واسطے سے نقل کیا وہ ابو سلمہ سے انہوں نے جعفرین عمروین امیہ الفری سے نقل کیا انہیں ان کے باپ نے خبردی کہ انہوں نے

رَأَى رَسُوْل اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدًّادٍ وَأَبَانٌ عَنْ يَحْيَى.

[طرفه في : ٢٠٥].

٥٠ ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْتِى عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّهِ. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْتِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللهِ.
 سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللهِ.

رسول کریم طان کیا کو موزوں پر مسم کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی متابعت میں حرب اور ابان نے کی سے حدیث نقل کی ہے۔

(۲۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ نے خبردی کہا ہم سے عبداللہ نے خبردی کہا ہم کو اوزاع نے بیل کے واسطے سے خبردی وہ ابو سلمہ سے وہ جعفر بن عمرو سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم طاق کیا کو اپنے عمامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا معمر نے بیلی سے وہ ابو سلمہ سے انہوں نے عمرو سے متابعت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ طاق کیا کو دیکھا (آپ واقعی الیا میں کرتے تھے)

على المستوعلى المستوعل المستوعلى المستوعل المستود والمستوعل المستود المست

یعنی عمامہ پر مسح کی احادیث بخاری مسلم 'ترزی 'احمر' نسائی 'ابن ماجہ ادر بھی بہت سے اماموں نے پختہ متصل اسانید کے ساتھ روایت کی ہیں اور سلف کی ایک جماعت نے اسے تسلیم کیا ہے اور آنخضرت ملتی ہے سے خابت ہے کہ آپ نے خالی سرپر مسح فرمایا اور خالی عمامہ ہر دو پر اکتھے بھی مسح فرمایا۔ یہ تیوں صور تیں رسول کریم ملتی ہے صبح طور پر خابت ہیں خالی عمامہ پر بھی مسح فرمایا۔ یہ تیوں صور تیں رسول کریم ملتی ہے سبح طور پر خابت ہیں اور انمہ کرام کی کتب صحاح میں یہ موجود ہیں اور نبی ملتی ہا اللہ پاک کے فرمان ﴿ وَامْسَحُوْ بِوْءُ وَسِكُمْ ﴾ (المائدة: ١) کے بیان فرمانے والے ہیں۔ (الحدا آپ کا یہ عمل وی خفی کے تحت ہے)

گامد پر مسے کے بارے میں حضرت عمر بنا تھ سے مروی ہے کہ آپ نے فرایا من لم یطهرہ المسح علی العمامة فلا طهرہ الله رواہ الله رواہ الله دواہ الله علیہ بست کی السنادہ لینی جس مخص کو عمامہ پر مسے نے پاک نہ کیا ہی ضدا بھی اس کو پاک نہ کرے۔ اس بارے میں حنفیہ نے بہت ی تاویلات کی ہیں۔ بعض نے کما کہ آنخضرت من آئیا نے پیشانی پر مسے کر کے پکڑی کو درست کا ویلات کی ہیں۔ بعض نے کما کہ چوتھائی سرکا مسے جو فرض تھا اے کرنے کے بعد آپ نے سنت کی کیا ہوگا۔ جس راوی نے پکڑی کا مسے ممان کرایا۔ بعض نے کما کہ پکڑی پر آپ نے مسے کیا تھا۔ مگروہ بعد میں منسوخ ہوگیا۔

حضرت العلام مولانا محد انور شاه صاحب ديوبندى مرحوم: مناسب بوگاكه ان جمله احمالات فاسده كه جواب من بم مرتاج علماء ديو بند حضرت مولانا انور شاه صاحب رطانه كابيان نقل كردير. جس سے اندازه بوسك كاكه عمامه بر مسح كرنے كامسله حق و ثابت ب يا نبير - حضرت مولانا مرحوم فرماتے بير -

"ميرے نزديك واضح وحق بات بيے ك مسح عمامه تو احاديث سے ثابت ب اور اى لئے ائمه ثلاث نے بھى (جو صرف مسح عمامه

کو ادائے فرض کے لئے کافی نہیں سمجھتے) اس امر کو تشلیم کر لیا ہے اور استحباب یا استیعاب کے طور پر اس کو مشروع بھی مان لیا ہے۔ پس اگر اس کی مچھ اصل نہ ہوتی تو اس کو کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف الفاظ پر جمود کر کے دین بناتے ہیں۔ بلکہ امور دین کی تعیین کے لئے میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ امت کا توارث اور ائمہ کا مسلک مخار معلوم کیا جائے۔ کیونکہ وہ دین کے ہادی و رہنما اور اس کے **مینا**ر و ستون تھے اور ان ہی کے واسطے سے ہم کو دین پہنچا ہے۔ ان ہر اس کے بارے میں بورا اعتاد کرنا پڑے گا اور اس کے بارے میں کسی قتم کی بھی ید گمانی مناسب نہیں ہے۔

غرض مسح عمامہ کو جس حد تک ثابت ہوا ہمیں دین کا جزو ماننا ہے' ای لئے اس کو بدعت کہنے کی جرات بھی ہم نہیں کر سکتے (جو بعض كتابول ميس لكه ديا كيا ب) " (انوار البارى علد: ٥ / ص: ١٩٢)

برادران احناف جو المحدیث سے خواہ مخواہ اس قتم کے فروی مسائل میں جھڑتے رہتے ہیں 'وہ اگر حضرت مولانا مرحوم کے اس بیان کو نظر انصاف ملاحظہ کریں گے تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ مسلک المحدیث کے فروی و اصولی مسائل ایسے نہیں ہیں جن کو با آسانی متروک العل اور قطعی غیر مقبول قرار دے دیا جائے۔ مسلک المحدیث کی بنیاد خالص کتاب و سنت پر ہے۔ جس میں قبل و قال و آرائے رجال ہے کچھ مخبائش نہیں ہے۔ جس کا مختر تعارف ہیہ ہے۔

ما المحديثيم دغارا نه شناسيم صدشكر كه درمذبب ماحيله و فن نيست

باب وضو کرکے موزے بہننے کے بیان میں۔

(٢٠١) جم سے ابولعیم نے بیان کیا کماہم سے ذکریانے یکیٰ کے واسطے سے نقل کیا' وہ عامرے وہ عروہ بن مغیرہ سے' وہ اپنے باپ (مغیرہ) سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم النا کیا کے ساتھ تھا' تو میں نے چاہا (کہ وضو کرتے وقت) آپ کے موزے اثار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو۔ چو نکہ جب میں نے انہیں بناتھاتو میرے یاؤں یاک تھے۔ (یعنی میں وضو سے تھا) پس آگ نے ان پر مسح کیا۔

مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک مسلسل موزوں یر مسح کرنے کی اجازت ہے، کم از کم چالین اصحاب نبوی سے موزوں پر مسح کرنے کی روایت نقل ہوئی ہے۔

باب اس بارے میں کہ بکری کا گوشت اور ستو کھا کرنیاوضو نه کرنا ثابت ہے۔

"اور حضرت البوبكر' عمر' اور عثمان رشي تنتيم نے گوشت كھايا اور نيا وضو ښين کيا۔ "

(۷۰۷) ہم سے عبداللہ بن پوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں

٥ - بَابُ إِذَا أَدْخُلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا

طاهرتأن

٢٠٦- حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثُنَا زَكُريًا عَنْ عَامِر عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَر فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفِّيةِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [راجع: ٢٠٤].

٥١ – بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْم الشاة والسويق

وَأَكُلَ أَبُوبَكُو وَعُمَوُ وَعُفْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ لُحْمًا فَلَمْ يَتُوَضُّؤُوا.

٧٠٧ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[طرفاه في : ٤٠٤، ٥٤٠٥].

٢٠٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عَفْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ الْخِبَرَةُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ فَلَى يَخْتَزُ مِنْ كَنْفِ شَاةٍ، فَدُعِى إِلَى الصَّلاَةِ فَٱلْقَى السَّكِيِّنَ فَصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضًا.

[أطرافه في : ۲۹۲، ۲۹۲۲، ۵۶۰۸ ۲۲۲، ۲۶۵۱.

کی بھی جائز اور مباح چیز کے کھانے سے وضو شیں ٹوٹا' جن روایات میں ایسے وضو کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں لغوی وضو یعنی صرف ہاتھ منہ دھونا۔ کلی کرنا مراد ہے۔

٢٥- بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويق
 وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنَء بُسْيَرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنْ سُويد بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ حَيْبَرَ - فَصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ حَيْبَرَ - فَصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ اللهِ فَدُرِّي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ إللهِ وَأَكْنَا، به فَمُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ وَأَكُلْنَا، فَمْ صَلّى وَلَمْ يَتَوضًا.
 ومَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتَوضًا.

امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی وہ عطاء بن بیار سے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کاشانہ کھایا۔ پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

(۲۰۸) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہا ہمیں لیٹ نے عقبل سے خبردی وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں 'انہیں جعفر بن عمرو بن امید نے اپنے باپ عمرو سے خبردی کہ انہوں نے رسول اللہ سالی کیا کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے ' پھر آپ نماز کے لئے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی 'نیا وضو نہیں کیا۔

باب اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیاوضو نہ کرے

(۱۹۰۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما مجھے امام مالک نے کی بن سعید کے واسط سے خردی 'وہ بشیر بن بیار۔۔۔۔ بن حارثہ کے آزاد کردہ غلام ۔۔۔ سے روابت کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبردی کہ فتح خیبروالے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ صہبا کی طرف 'جو خیبر کے قریب ایک عبلہ ہے 'پنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے عصر کی نماز پڑھی 'کورناشنہ منگوایا گیاتو سوائے ستو کے اور بچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ نے کھر ای نے کھایا اور جم نے ربی کھایا۔ پھر مغرب (کی نماز پڑھی اللہ علیہ و سلم نے کھایا اور ہم نے ربھی کا ور نیا وضو نہیں نے کلی کی اور ہم نے ربھی) پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں نے کلی کی اور ہم نے ربھی) پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں

کیا۔

[أظراف في : ٢١٥، ٢٨٩١، ٢٧٥٥، ٥٩١٤، ٥٩١٤، ٥٩٥٥، ٥٩٣٥، ٥٥٤٥١.

٢١- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ
 وَهْبِ قَالَ: أَخْبِرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ
 كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِي اللَّهَ أَكَلَ
 عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوطَنَّا.

(۲۱) ہم سے اصن نے بیان کیا کہا مجھے ابن وہب نے خبردی کہا مجھے عمو نے بیان کیا کہا مجھے عمو نے بیان کیا کہا ہے معرو نے بکیر سے 'انہوں نے کریب سے 'ان کو حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم ماڈیلیم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یمال (بکری کا) شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔

عِندَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّا. کھايا پھر نماز پڑھى اور نياوضو نہيں فرمايا -يمال حضرت امام ؒ نے ثابت فرمايا كه بكرى كا شانه كھانے پر آپ نے وضو نہيں فرمايا تو ستو كھاكر بھى وضو نہيں ہے۔ جيساكم پہلى حديث ميں ہے۔

نمِضُ مِنَ اللَّبَنِ بِاللَّهِ وَقَتَيْبَةُ بِاللَّهِ مِنَ اللَّبَنِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس مدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے متابعت کی ہے۔

باب سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں اور بعض علاء کے نزدیک ایک یا دو مرتبہ کی او گھ سے یا (نیند کا) ایک جھو تکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوشا۔

(۱۳۱۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما جھ کو مالک نے ہشام سے انہوں نے اپنے باپ سے خبروی انہوں نے عائشہ بڑی آفیا سے انہوں نے عائشہ بڑی آفیا سے نقل کیا کہ رسول کریم ملی آبار نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم بیں سے کسی کو او نگھ آ جائے او چھا ہیے کہ وہ سورہے یمال تک کہ نیند (کا اثر) اس سے ختم ہو جائے۔ اس لئے کہ جب تم بیں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ او نگھ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ (خدا

٣٥- بَابُ هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَتَنْهَ لَكُنْ وَلَتَنْهَ لَكُنْ وَلَتَنْهَ لَكُنْ وَلَتَنْهَ لَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ هَيْدٍ اللهِ بْنِ عُبْهَ عَنِ ابْنِ عَبْهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْهَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْهِ اللهِ بْنِ عَبْهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْهِ اللهِ بْنِ عَبْهِ اللهِ بْنِ عَبْهِ اللهِ بَنْ عَبْهِ اللهِ اللهِ

تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالَحَ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهْرِيُّ.[طرفه في : ٥٦٠٩].

١٥- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّومِ، وَمَنْ
 لَمْ يَوَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ
 الخَفْقَةِ وُضُوءًا

٢ ١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: اخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيُرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْدُ النَّومُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَسْتَغفِرُ فَيَسُبُ

فسنة)).

٣١٣ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ : حَدُّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلْاَبَةَ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَلَمَّا قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ)).

٥٥ - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ
 ٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ أَنَسًا. ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي
 عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النبيُ
 عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النبيُ
 عَنْ صَلَاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ

كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: يُجْزِيءُ أَحَدَنَا

الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

٣١٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ مَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ سَيْدٍ قَالَ: خَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ الْخَبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: خَرَجْنا أَخْبَرَنِي سُوَيدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنا مَعْ رَسُولِ اللهِ اله

سے)مغفرت طلب کر رہاہے یا اپنے نفس کوبد دعادے رہاہے۔

(۲۱۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے کہا ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارث نے کہا ہم سے ابو بلا ہو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا وہ حضرت انس بڑا تھ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ مٹھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں او تکھنے لگو تو سوجانا چاہئے۔ پھراس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔

فرض نماز کے لئے بسر حال جاگنا ہی چاہئے جیسا کہ بعض مواقع پر آنحضرت ماتی ہیا کو بھی جگایا جاتا تھا۔

باب بغیرحدث کے بھی نیاوضو کرناجائز ہے۔

(۲۱۳) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے عمرو

بن عامر کے واسطے سے بیان کیا 'کہا ہیں نے حضرت انس بڑاٹھ سے سنا۔

(دو سری سند سے) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیئی نے 'وہ

سفیان سے روایت کرتے ہیں 'ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا 'وہ

حضرت انس " سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم

ماٹھ کیا ہم نماز کے لئے نیاوضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس

طرح کرتے تھے 'کہنے لگے ہم میں سے ہرایک کو اس کاوضواس وقت

ملک کافی ہو تا' جب تک کوئی وضو تو ڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی۔ (یعنی

بیشاب 'یافانہ 'یا نعید وغیرہ)

(۲۱۵) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے کی بن سعید نے خردی' انہوں بشربن یہار نے خردی' انہوں نے کہا جھے سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بتلایا انہوں نے کہا کہ ہم خیبروالے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سلم کے ہمراہ جب صهباء میں پنچ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے۔ مگر (کھانے میں) صرف ستو ہی لایا گیا۔ سو ہم نے (ای کو) منگوائے۔ مگر (کھانے میں) صرف ستو ہی لایا گیا۔ سو ہم نے (ای کو) کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کلی کی' پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور کھڑے۔ تو آپ نے کلی کی' پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور رہای وضو شیں کیا۔

دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ہر نماز کے لئے نیا وضو متحب ہے۔ مگر ایک ہی وضو سے آدی کی نمازیں بھی پڑھ سکتاہے۔

## ٥٦- بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَولِهِ

٢١٦ - حَدَّثَنَا عشمانُ قال: حدَّثنا جَريرٌ عَلَى كُلُّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللِّه لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفُّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

[أطرافه في : ۲۱۸، ۱۳۲۱، ۱۳۷۸، 70.5,00.57.

عن مَنصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَوُّ الُّنبيُّ ﷺ بحَاثِطٍ مِنْ حِيْطَانِ المديْنَةِ - أَوْ مَكَّةَ - فَسَمِعَ صَوتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَدِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبيُّ (رُيُعَذُّبَان ، وَمَا يُعَذُّبَان فِي كَبيْر -ثُمُّ قَالَ - بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ

مِنْ بَولِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمُّ دَعَا بَجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْن، فَوَضَعَ

آ اس حدیث سے عذاب قبر ثابت ہوا۔ یہ دونوں قبروں والے مسلمان ہی تھے اور قبریں بھی نئی تھیں۔ ہری ڈالیاں شبیح کرتی ہیں اس وجہ سے عذاب میں کی ہوئی ہو گی۔ بعض کتے ہیں کہ عذاب کا کم ہونا آپ کی دعاسے ہوا تھا ان ڈالیوں کا اگر نہ

تقا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٥٧– بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْل وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. وَلَمْ يَذَكُرُ سِوَى بَوْل العًاس.

٣١٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْا ۗ ذُ ۚ اِبْوَاهِبُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي

# باب اس بارے میں کہ پییٹاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناه ہے۔

(٢١٦) جم سے عثان نے بیان کیا کما جم سے جربر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا' وہ مجاہد سے وہ ابن عباس جھ اللہ سے روایت کرتے میں کہ رسول الله ملی ایک وفعہ مدینہ یا کے کے ایک باغ میں تشريف لے گئے۔ (وہاں) آپ نے دو مخصول كى آوازسى جنہيں ان کی قبرول میں عذاب کیاجا رہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان پرعذاب مو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ نے فرمایا بات سے ہے کہ ایک مخص ان میں سے پیثاب کے چھیٹوں سے بیخے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دو سرا مخص چفل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ<sup>®</sup> نے (کھجور کی) ایک ڈالی منگوائی اور اس کو تو ژکر دو ٹکڑے کیااور ان میں ے (ایک ایک کلاا) ہرایک کی قبریر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ سے يوچھاكديا رسول الله! يه آپ نے كول كيا۔ آپ نے فرمايا اس كے كبرجب تك بير واليال ختك مول شايداس وقت تك ان يرعذاب کم ہوجائے۔

## باب بیشاب کو دھونے کے بیان میں

اور یہ کہ رسول کریم سائی اے ایک قبروالے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے بیثاب سے بیخے کی کوشش نہیں کیا کر تا تھا' آپ نے آدمی کے بیشاب کے علاوہ کسی اور کے بیشاب کاذکر نہیں فرمایا۔ (۲۱۷) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو اساعیل بن ابراہیم نے خبردی کما مجھے روح بن القاسم نے بتلایا کما

رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَرُّزَ لِحَاجَتِهِ اتَيْتُهُ بِمَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ. [راجع: ١٥٠].

#### بَابٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَارِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن مُجاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ فَقَالَ: عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَلَّبُانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ، أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمَّ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمَّ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمَّ أَمَّا الآخَرُ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولُ الله يَحْفَفُ لِيمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((لَعَلَّه يُحَفِّفُ لُولِ اللهُ عَمْشُ قَالَ: (رَلَعَلَه يُحَفِّفُ عَلَا: حَدُثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدُثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدُثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: صَعْمَتُ مُجَاهِدًا مِنْلُهُ. [راحع: ٢١٦].

مجھ سے عطاء بن ابی میمونہ نے بیان کیا وہ انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ملٹی ہیں جب رفع حاجت کے لئے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا۔ آپ اس سے استنجاء فرماتے۔

#### إب

(۲۱۸) ہم سے محربن المثنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محربن حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے مجابد کے واسطے سے روایت کیا وہ طاؤس سے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علمہ و قبروں پر گذرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروالوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے بیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دو سرا چفل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک جری عنی لے کرنے سے اس کے دو جمزے کے اور ہم ایک قبر پر ایک خرا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے ایک قبر پر ایک خرا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے (الیہا) کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید جب تک بیہ شنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں پچھ تخفیف رہے۔ این المشنی نے کہا کہ اس حدیث کو ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اعمش نے انہوں نے مجابد حدیث کو جم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اعمش نے انہوں نے مجابد صدیث کو ہم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اعمش نے انہوں نے مجابد سے سے سی طرح نا۔

لا یسنومن البول کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ پیثاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا۔ بعض روایات میں لایسننوہ آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پیثاب کے چھیٹوں سے پر ہیز نہیں کیا کرتا تھا۔ مقصد ہردو لفظوں کا ایک ہی ہے۔)

باب رسول کریم مالی اور صحابه هماایک دیماتی کو چھوڑ دینا جب تک که وه مسجد میں پیشاب سے فارغ نه ہوگیا۔

(۲۱۹) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جام نے 'کما ہم سے اسحاق نے انس بن مالک کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول کریم ملڑ پیلے نے ایک دیماتی کو مجد میں پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو بَيْ مَرْبِيْ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ ١٨ – بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَولِهِ فِي الْمَسْجِدِ

٢١٩ حَدِّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
 حَدْثَنَا هَمَامٌ قَالَ أَخْبِرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ
 بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ

(348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348) » (348)

[طرفاه في : ۲۲۱، ۲۰۲۵].

٥٩ بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَولِ
 في الْمَسْجدِ

٢٧٠ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَهَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ اللهِ بْنُ عَبَهَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ الْمَسْجِدِ، وَمَرَيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ – فَإِنَّمَا بُونَتُمْ مُن مَاءٍ بَوْلَكُمْ اللهِ اللهِ مُنْ مَاءٍ بَوْلَهُ مَنْ مُن مَاءٍ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ).

[طرفه في : ۲۹۱۲۸].

درمیان میں روکنے سے بیاری کا اندیشہ تھا' اس لئے آپ نے از راہ شفقت اسے فارغ ہونے دیا اور بعد میں اسے سمجھا دیا کہ آئندہ الی حرکت نہ ہو اور اس جگہ کو یاک کرا دیا۔ کاش! ایسے اخلاق آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں۔

٢٢١ - و حَدُثنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: مَنْ النّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: حَدُثنَا سَلَيْمَانُ عَنْ حَدُثنَا سَلَيْمَانُ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ وَحَدُثنَا سَلَيْمَانُ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُ قَبَالَ فِي طَائِفَةٍ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُ قَبَالَ فِي طَائِفَةٍ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النّبِيُ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النّبِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باب كا منشا ان احاديث سے صاف روش ہے۔

لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دوجب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگاکر آپ نے (اس جگہ) بماد دیا۔ (مزید تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے)

## تعقیل افی حدیث میں آرہی ہے) باب مسجد میں پیشاب پر پانی بهادیئے کے بیان میں

(۲۲۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے زہری کے واسطے سے خبردی' انہوں نے کہا جھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنہ نے بن عتبہ بن مسعود نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مبعد میں پیشاب کرنے لگا۔ تولوگ اس پر جھیٹنے لگے۔ (بید دیکھ کر) رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دواور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کھرا ہوا ڈول بما دو۔ کیونکہ تم نری کے لئے بھیجے گئے ہو' سختی کے لئے نہیں۔

الالا) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہمیں عبداللہ نے خبردی کما ہمیں یکی بن سعید نے خبردی کما ہیں نے انس بن مالک بڑا تھے سنا ہمیں کی بن سعید نے خبردی کما ہیں نے انس بن مالک بڑا تھے سنا وہ رسول کریم ماٹھ ہے سے روایت کرتے ہیں (دو سری سند ہے)
ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کما ہم سے سلیمان نے بچی بن سعید کے واسطے سے بیان کیا کما میں نے انس بن مالک بڑا تھ سے سنا وہ کتے ہیں کہ ایک دیماتی مخص آیا اور اس نے معجد کے ایک کونے میں بیثاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم ماٹھ کیا نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس (کے پیشاب) پرایک ڈول پانی بمانے کا تھم دیا۔ چنانچہ بمادیا گیا۔

• ٦- بَابُ بَوْلِ الصِّبيان

٢٢٢ - حِدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرُورَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْـمُؤْمِنِيْنُ أَنْهَا قَالَتْ: أَتِي رَسُولَ اللهِ اللهِ بِعَنِيٌّ فَبَالَ عَلَى قَوْبِهِ، فدَعا بماء فاثْبَعَهُ إِيَّاه.

٣٢٣ – حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنْهَا أَتَتْ بَابْنِ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُل الطُّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 🦝 فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثُوبِهِ، فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلَهُ.

[أطرافه في : ۲۰۰۸، ۲۰۰۲، ۲۳۵٥].

[طرفه في : ١٩٣٥]. ہے۔ بچیوں کا پیشاب سرحال دھونا ہی ہو گا۔

٣١ - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٢٢٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِي ﴿ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتُوضًا.

[أطرافه في : ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١].

معلوم ہوا کہ کمی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر بھی پیٹاب کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ضرور تا کھڑے ہو کرپیٹاب کرنا جائز ہوا تو بیٹھ کر تو یقینا جائز ہو گاگر آج کل کوٹ پتلون والوں نے کھڑے ہو کر جو پیٹاب کرنا انگریزوں سے سیکھا ہے ایک مرد مسلمان کے لئے یہ سرا سرناجائز اور اسلامی تنذیب کے خلاف ہے کیونکہ اس میں نہ پردہ محوظ ہوتا ہے نہ چھینوں سے پر ہیز۔

## باب بچوں کے بیشاب کے بارے میں۔

(٢٢٢) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو مالك نے مشام بن عروہ سے خبردی انہوں نے اپنے باپ (عروہ) سے انہوں نے معرت عائشہ ام المؤمنین بھ اللاسے روایت کی ہے کہ رسول کریم اٹھا کے پاس ایک بجد لایا گیا۔ اس نے آپ کے کیڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے یانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔

(۲۲۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہمیں مالک نے ابن شاب سے خبردی وہ عبیداللد بن عبداللد بن عتب (بن مسعود) سے یہ صدیث روایت کرتے ہیں وہ ام قیس بنت محصن نامی ایک خاتون سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا کچہ لے کر آئیں۔ جو کھانا نہیں کھاتا تھا(یعنی شیرخوارتھا) رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے اسے اپني كود ميں بھاليا۔ اس ي نے آپ کے کیڑے یر پیشاب کر دیا۔ آپ نے یانی منگا کر کیڑے یر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔

شرِ خوار بچہ جس نے بچھ بھی کھانا بینانمیں سکھاہے'اس کے بیثاب پر پانی کے چھینے کافی ہیں۔ گریہ تھم صرف مرد بچوں کے لئے

باب اس بیان میں کہ کھڑے ہو کراور بیٹھ کر پیشاب کرنا (حسب موقع ہردو طرح سے جائز ہے)

(۲۲۲۲) ہم سے آدم نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطے سے نقل کیا' وہ ابو وا کل سے' وہ حذیفہ رہاٹھ سے روایت كرتے بيں كه ني كريم النايام كى قوم كى كو ژى پر تشريف لاك (پس) آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھریانی منگایا۔ میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا۔ 

# بابائے (کسی)ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور د بوار کی آزلینا۔

(٢٢٥) مم سے عثان ابن الى شيب نے بيان كيا كما مم سے جرير نے منصور کے واسطے سے بیان کیا'وہ آبو واکل سے'وہ حذیفہ سے روایت كرت بير وه كت بين كد (ايك مرتبه) من اور رسول كريم ماليكم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر (جو) ایک دیوار کے پیچے (تھی) پنچ۔ تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی (فخص) کھڑا ہو تا ہے۔ پھر آپ نے پیثاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس (پردہ کی غرض سے) آپ کی ایرایوں کے قریب کھڑا ہوگیا۔ یمال تک کہ آپ بیثاب سے فارغ ہو گئے۔ (بوقت ضرورت ایسابھی کیاجاسکتاہے) باب کسی قوم کی کوڑی پر پیشاب کرنا

(۲۲۲) ہم سے محد بن عرعرہ نے بیان کیا ، کما ہم سے شعبہ نے منصور کے واسطے سے بیان کیا' وہ ابووائل سے نقل کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں کہ ابوموسیٰ اشعری بیشاب (کے بارہ) میں سختی سے کام لیتے تھے اور کتے تھے کہ بی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تواسے كاك ذالتے۔ ابو حديفه كتے بي كه كاش! وہ اين اس تشدد ے رک جاتے (کیونکہ) رسول اللہ طافہ کیا کسی قوم کی کو ژی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

حضرت کی غرض یہ تھی کہ پیشاب سے بیخ میں احتیاط کرنا ہی چاہئے۔ لیکن خواہ مخواہ کا تشدد اور زیادتی سے وہم اور وسوسہ بیدا ہو؟ ہے۔ اس لئے عمل میں اتن ہی احتیاط چاہئے جتنی آدمی روز مرہ کی زندگی میں کر سکتا ہے۔

## باب حیض کاخون دھونا ضروری ہے۔

(٢٢٧) م سے محمد ابن المثنى نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے کیل نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا' ان سے فاطمہ نے اساء کے واسطے ے وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول کریم طاق کے کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کی کہ حضور فرمائتے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے

# ٣٢- بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبهِ، وَالنُّسُتُّرِ بِالْحَائِطِ

٧٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّلَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ: وَٱلْيَتِنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قُومٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. [راجع: ٢٢٤].

٦٣- بَابُ ٱلْبُولُ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ ٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبُولِ وَيَقُولُ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَومِ فَبَالَ قَائِمًا. [راجع: ٢٢٤]

٢٤- بَابُ غَسْل الدُّم

٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ: حدُّنَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدُّنَتْنِي فاطمةٰ عَنْ اسْمَاءَ قَالَتْ: ((جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا

تَحِيْضُ فِي النَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تَحُتُهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَتَصَلَّى فِيْهِ)).[طرفه في : ٣٠٧].

میں حیض آ جائے (تو) وہ کیا کرے 'آپ نے فرمایا (کہ پہلے) اسے کھریچ ' پھریانی سے رگڑے اور اس کپڑے میں نمازیڑھ لے۔

معلوم ہوا کہ نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیزوں سے دھونا درست نہیں۔ اکثر علماء کا یمی فتوئی ہے۔ حنفیہ نے کہا ہے کہ ہر رقیق چیز جو پاک ہو اس سے دھو سکتے ہیں جیسے سرکہ وغیرہ' امام بخاری ؓ و جمہور کے نزدیک بیہ قول معیج نہیں ہے۔

٢٢٨ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدُّنَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدُّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدُّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشِ إِلَى النَّبِي الْمَالَةُ الْقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آئے ہمرا استخاصہ ایک بیاری ہے۔ جس میں عورت کا خون برند نہیں ہوتا۔ اس کے لئے تھم ہے کہ ہر نماز کے لئے مستقل وضو کرے اور حیض کے جتنے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہوں ان دنوں کی نماز نہ پڑھے۔ اس لئے کہ ان ایام کی نماز معاف ہے۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ جو لوگ ہوا خارج ہونے یا پیشاب کے قطرے وغیرہ کی بیاری میں جتلا ہو جائیں' وہ نماز ترک نہ کریں بلکہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرلیا کریں۔ پھر بھی حدث وغیرہ ہو جائے تو پھراس کی پرواہ نہ کریں۔ جس طرح استحاضہ والی عورت خون آن کی پروانہ کرے' ای طرح وہ بھی نماز پڑھتے رہیں۔ شریعت حقہ نے ان ہدایات سے عورتوں کی پاکیزگی اور طبی ضروریات کے چیش نظر ان کی بھترین رہ نمائی کی ہے اور اس بارے میں معلومات کو ضروری قرار دیا۔ ان لوگوں پر بے حد تجب ہے جو انکار حدیث کے لئے ایک ہدایات پر ہنتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اس جنسی لٹر پچر کو سراہتے ہیں جو سرا سر عریانیت سے بھر پور ہے۔ قاتلهم اللہ انی ادھ کی دور

باب منی کادھونااور اس کا کھرچنا ضروری ہے۔ نیز جو چیز عورت سے لگ جائے اس کادھونابھی ضروری ہے۔

٦٥– بَابُ غَسْلِ الـمَنيِّ وَفَرْكَهِ، وَغَسْلِ مَا يُصيْبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

٧٢٩ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا اللهِ بْن مُبَارَك قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ، لَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ ٱلْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ)).

[أطرافه في : ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲]. ٢٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْمَنِيُّ يُصِيْبُ النُّوبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاء. [راجع: ٢٢٩]

(۲۲۹) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما جھے عبداللہ ابن مبارک نے خردی' کها مجھے عمرو بن میمون الجزری نے بتلایا' وہ سلیمان بن بیار ے وہ حضرت عائشہ رہے اوا ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول كريم الناليا كے كبڑے سے جنابت كو دهوتى تقى۔ بجر(اس كو بهن كر) آپ نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھے آپ کے کپڑے میں

(۲۳۰) ہم سے قتید نے بیان کیا کہا ہم سے بزید نے کہا ہم سے عمرو نے سلیمان سے روایت کیا' انہوں نے کما کہ میں نے حضرت عائشہ وق الله سنا (دوسری سندیہ ہے) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم ے عبدالواحد نے 'کہاہم سے عمروبن میمون نے سلیمان بن بیار کے واسطے سے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ و کا اللہ اللہ اس منی کے بارہ میں بوچھاجو کپڑے کو لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم ملی ایا کے کپڑے سے دھوڈ التی تھی پھر آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کانشان (یعنی) پانی کے دھے آپ کے کیڑے میں باقی ہوتے۔

۔ کشٹے پیچے ابب میں عورت کی شرمگاہ سے تری وغیرہ لگ جانے اور اس کے دھونے کا بھی ذکر تھا۔ محراحادیث واردہ میں صراحنا عورت سیر کی تری کا ذکر نمیں ہے۔ ہاں حدیث نمبر ٢٢٧ میں کیڑے پر مطلقاً منی لگ جانے کا ذکر ہے۔ خواہ وہ مرد کی ہو یا عورت کی ای سے باب کی مطابقت ہوتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ منی کو پہلے کھرچنا چاہئے پھرپانی سے صاف کر ڈالنا چاہئے پھر بھی اگر کپڑے پر مجھھ نشان دھے باقی رہ جائیں تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ کیڑا پاک صاف ہو چکا ہے۔

باب اگر منی یا کوئی اور نجاست (مثلاً حیض کاخون) دھوئے اور (پھر)اس کا اثر نہ جائے (تو کیا تھم ہے؟)

(۲۳۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عمروبن میمون نے وہ کتے ہیں کہ میں نے اس کیڑے کے متعلق جس میں جنابت (تلاکی) کا اثر آگیاہو' سلیمان بن بیار سے سناوہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ وہی آیا نے فرمایا کہ میں رسول کریم ملتی کیا ہے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی

٣٦- بَابُ إِذَا غُسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثُرُهُ

٧٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَار فِي النُّوبِ تُصِيبُه الجَنَابَةُ قَالَ : قَالَتْ عَاتِشَةُ: ((كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولُ اللهِ 🕮 کیڑے میں ہوتے۔

**353** 

ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْفَسْلِ فِيْهِ بُقّعُ الْمَاء)). [راجع: ٢٢٩]

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پاک کرنے کے بعد پانی کے دھب اگر کیڑے پر باتی رہیں تو چھے حرج نہیں۔

٢٣٢ - حَدَّثُنَا عَمْرو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدُّكَنَا زُهَيْرُ قَالَ: حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون بْن مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنَّ مِنْ ثُوبِ النَّبِيُّ اللَّهِ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً أَو بُقْعًا.

(۲۳۷) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا 'کما ہم سے زہیرنے 'کما ہم سے عمروبن میمون بن مران نے 'انہول نے سلیمان بن بیار سے 'وہ حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم مان کا کے کپڑے ہے منی کو دھو ڈالتی تھیں (وہ فرماتی ہیں کہ) پھر (مجھی) میں ایک دمیه یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔

پھر آپ نماز کے لئے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی یانی سے دھب

[راجع: ٢٢٩]

لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي كُما كَه أكر اس كانشان دور كرناسل موتوات دور بى كرنا چاہئے اللَّه مشكل موتوكى برج نبين - أكر رنگ ك ساتھ ہو بھی باتی رہ جائے تو وہ کپڑا پاک نہ ہو گا۔ حضرت امام بخاری قدس سرہ نے اس بات میں منی کے سوا اور نجاستوں کا صراحاً ذكر نيس فرمايا - بلكه ان سب كومني بي يرقياس كيا اس طرح سب كا دهونا ضروري قرار ديا -

وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي ذَارِ الْبَرِيْدِ وَالسُّرْقِيْنِ، وَالبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : هَا هُنَا أَوْ ثُمَّ سَوَاءً.

٧٧- بَابُ أَبْوَال الإِبلِ وَالدُّوَابِ بِالْ الإِبلِ وَالدُّوَابِ بِالْ الإِبلِ وَالدُّوَابِ الْمِالِ الْمِال جگہ کے بارے میں۔

حضرت ابومویٰ اشعری رہائھ نے دار برید میں نمازیر هی (حالا نکه وہاں گوبرتھا) اور ایک پہلومیں جنگل تھا۔ پھرانہوں نے کہا یہ جگہ اور وہ جگه برابریں۔

دارالبرید کوف میں سرکاری جگہ تھی۔ جس میں خلیفہ کے ایکی قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمراور عثان بی ای کے زمانون میں ابومویٰ بٹاٹھ کوفہ کے حاکم تھے۔ ای جگہ اونٹ ' بمری وغیرہ جانور بھی باندھے جاتے تھے۔ اس لئے حضرت ابومویٰ نے اس میں نماز پڑھ لی اور صاف جنگل میں جو قریب ہی تھا جانے کی ضرورت نہ سمجی پھر لوگوں کے دریافت کرنے پر بتلایا کہ مسللہ کی روسے یہ جگہ اور وہ صاف جنگل دونوں برابر میں اور اس قتم کے جوپایوں کالید اور گوبر نجس نہیں ہے۔

> ٣٣٣ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس قَالَ : قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ - أَوْ عُرَيْنَةَ - فَاجْتَوَوُا الْمدِيْنَةَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا

(۲۳۳۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے حماد بن زید سے 'وہ الیب سے 'وہ ابو قلابہ سے 'وہ حضرت انس بناتھ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ علی یا عربینہ (قبیلوں) کے مدینہ میں آئے اور بیار ہو گئے۔ رسول اللہ ملٹھائیا نے انہیں لقاح میں جانے کا تھم دیا اور فرمایا که وہاں اونٹوں کا دودھ اور بیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اورجب اچھے ہو گئے تو رسول كريم مانية كم كے چرواہے كو قتل كركے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علی الصبح رسول کریم مٹھیم کے پاس

(اس واقعہ کی) خبر آئی۔ تو آپ نے ان کے پیچے آدمی دو ڑائے۔ دن

چ سے وہ حضور ملی الم کی خدمت میں پکر کر لائے گئے۔ آپ کے حکم

کے مطابق ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اور آ تھوں میں گرم

سلاخیں پھیردی گئیں اور (مدینہ کی) پھر ملی زمین میں ڈال دیئے گئے۔

(پیاس کی شدت سے)وہ پانی مانگتے تھے گرانسیں پانی نہیں دیا جا تا تھا۔

ابو قلابے نے (ان کے جرم کی سکین طاہر کرتے ہوئے) کما کہ ان لوگوں

نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیااور (آخر) ایمان سے پھر گئے اور

اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔

رَاعِيَ النَّبِيُ ﴿ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَجَاءَ الْنَعَبُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعْثَ فِي آثَارِهِمْ. فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَلْدِيَهُمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقُوا فِي اخَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسقونَ. قَالَ أَبُو فِي اخَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسقونَ. قَالَ أَبُو فِي اخَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسقونَ. قَالَ أَبُو فِي اخْرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسقونَ. قَالَ أَبُو فِي اخْرَةٍ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسقونَ. قَالَ أَبُو فِي اخْرَةٍ اللهِ وَتَعْمُوا اللهِ وَرَسُولَهُ.

[اَطراَف فِي: ۲۰۱۱، ۳۰۱۸، ۲۱۹۲، ۱۹۲۳، ۲۲۰۱، ۵۸۲۰، ۲۸۲۰، ۷۲۷۰، ۲۰۸۲، ۳۰۸۲، ۲۰۸۲،

٥٠٨٢، ٩٩٨٢]

یہ آٹھ آدی سے چار قبیلہ عرینہ کے اور تین قبیلہ علا کے اور ایک کی اور قبیلے کا۔ ان کو مدینہ سے چھ میل دور ذوالجدا اسیک کی اور قبیلے کا۔ ان کو مدینہ سے چھ میل دور ذوالجدا اسیک کی مقام پر بھیجا گیا۔ جہال بیت المال کی اونٹیاں چرتی تھیں۔ ان لوگوں نے تندرست ہونے پر ایسی غداری کی کہ چرواہوں کو قتل کیا اور ان کی آنکھیں بھوڑ دیں اور اونٹوں کو لے بھاگے۔ اس لئے قصاص میں ان کو ایسی بی تخت سزا دی گئی۔ حکمت اور دانائی اور قیام امن کے لئے ایسا ضروری تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے بیہ کوئی وحشیانہ سزا نہ تھی جو غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا ان کو خود اپنی تاریخ ہائے قدیم کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ اس زمانے میں ان کے دشمنوں کے لئے ان کے ہاں کیسی سے مین سزائیں تجویز کی بیں۔ گئی ہیں۔

اسلام نے اصول قصاص پر ہدایات دے کر ایک پائیدار امن قائم کیا ہے۔ جس کا بہترین نمونہ آج بھی حکومت عربیہ سعودیہ میں المعظم کیا جا سکتا ہے۔ والحمد لله علی ذالک ایدهم الله بنصرہ العزیز امین

٣٣٤ حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّبَاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهَ يُصلِّي حَبْلَ أَنْ يُبنى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْعَنَم.

[أطراف في: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲۸، ۱۸۲۸، ۲۷۷۲، ۲۷۷۲، ۲۷۷۲، ۲۷۷۲، ۲۳۹۳۳].

٩٨- بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ

(۲۳۴) ہم سے آدم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے کہا جھے ابوالتیاح بزید بن حمید نے حضرت انس بڑائٹ سے خبردی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے معرف کی تعمیر سے پہلے نماز بریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا کتی ہے۔

باب ان نجاستوں کے بارے میں جو تھی اور پانی میں گر

## فِي السَّمْن وَالْمَاء

وَقَالَ الزَّهَرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُعَيِّرُهُ طَعْمٌ أَوْ رِبْحٌ أَوْ لَونٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بويشِ السَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهَرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى - نَحْوَ الْفِيْلِ وَغَيْرِهِ -أَذْرَكُتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعَلَمَاءِ يَمَتشْطِطُونَ فِيْهَا وَيَدِّهِبُونَ فِيْهَا لاَ يَرُونَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابنُ مِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ: لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

٣٣٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: وَحَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْمُونَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: (رَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ).

[أطرافه في : ٢٣٦، ٥٣٥٥، ٥٣٥٥، ١٥٥٤٠.

٣٣٦ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَنْهُونَةَ أَنْ اللهِ بْنِ مَنْهُونَةَ أَنْ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْهُونَةً أَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْهُونَةً فَي سَمْنِ فَقَالَ: ((خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ)). فَقَالَ: ((خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ)). قَالَ مَعْنَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لاَ أَحْصِيْهِ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةٍ.

## ہائیں۔

زہری نے کہا کہ جب تک پانی کی ہو' ذاکقہ اور رنگ نہ بدلے' اس میں کچھ حرج نہیں اور حماد کہتے ہیں کہ (پانی میں) مردار پر ندوں کے پر (پانی میں) مردار پر ندوں کے پر (پر جانے) سے کچھ حرج نہیں ہوتا۔ مردوں کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہیں اس کے بارے میں زہری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کو علماء سلف میں سے ان کی کنگھیاں کرتے اور ان (کے برتنوں) میں تیل رکھتے ہوئے ویکھا ہے' وہ اس میں کچھ حرج نہیں سجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں سیم

(۲۳۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کما مجھ کو مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی' وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود سے' وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے وہ ام المومنین حضرت میمونہ رہی ہی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مائی ہے ہے ہے ہارہ میں پوچھا گیا جو گھی میں گرگیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دواور اس کے آس پاس (کے گھی) کو نکال چینکو اور اپنا (باقی) گھی استعال کرو۔

(۲۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے معن نے کہا ہم سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا وہ عبیداللہ ابن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے وہ ابن عباس بھاتیا سے وہ حضرت میمونہ وہ این عباس بھاتیا سے چوہ کے میمونہ وہ این عباس کی ماٹیا ہے چوہ کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تھی میں گرگیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس چوہ کو اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال کر پھینک دو۔ معن کتے ہیں کہ مالک نے اتی بار کہ میں گن نہیں سکتا (بیہ حدیث) ابن عباس سے اور انہوں نے حضرت میمونہ سے روایت کی ہے۔

٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ قَلَى: ((كُلُّ كُلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمَسْلِمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَكُونُ يَومَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَهَجُرُ دَمًا اللّوْنُ لَوْنُ اللّهِ، وَالعَرْفُ عَرفُ المِسْكِ)).

(۲۳۷) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا 'انہوں نے کما ہمیں عبداللہ نے خبردی اور وہ نے خبردی اور وہ نے خبردی انہوں نے کہا بجھے معمر نے ہمام بن منبد سے خبردی اور وہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کہ آپ نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہو گاجس طرح وہ لگا ما۔ اس میں سے خون بہتا ہو گا۔ جس کا رنگ (تو) خون کا سا ہو گا اور خوشبومشک کی ہی ہوگی۔

[طرفاه في : ۲۸۰۳، ۳۳۰۰].

اس مدیث کی علاء نے مختلف توجیمات بیان کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب روایتی کے نزدیک اس مدیث سے بیہ ثابت کرنا ہے کہ مشک پاک ہے۔ جو ایک جما ہوا خون ہوتا ہے۔ گر اس کے جمنے اور اس میں خوشبو پیدا ہو جانے سے اس کا خون کا تھم نہ رہا۔ بلکہ وہ پاک صاف مشک کی شکل بن گئی ایسے ہی جب پانی کا رنگ یا ہو یا مزہ گندگی سے بدل جائے تو وہ اصل حالت طمارت پر نہ رہے گا بلکہ نایاک ہو جائے گا۔

٦٩- بَابُ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

٢٣٨ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّخْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَغْرَجَ حَدُّلُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَمُولُ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ)).

**1837) 3777) YAAF) 1708** 

باب اس بارے میں کہ ٹھسرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔

(۲۳۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی کہا مجھے ابوالزناد نے خردی کہ ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزالا عرج نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا انہوں نے رسول کریم ملٹھ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم (لوگ) دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں (مگر آخرت میں)سب سے آگے ہیں۔

(۲۲۹) اور ای سند سے (یہ بھی) فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھرے

٢٣٩ وياسناده قَالَ: ((لاَ يَبُولَنُ

أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمُّ يَغْتَسِلُّ فِيْهِ)).

سنوں میور). لین یہ اوب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اس پانی میں پیٹاب کرنا اور پھراس سے عسل کرنا۔

٧٠- بَابُ إِذَا أَلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ
 المُصلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيْفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ
 صَلاَّتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ
 دَمًّا وَهُوَ يُصَلِّي وَصَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ.
 وَقَالَ ابْنُ الْمُسيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ : إِذَا صَلَّى
 وَقِيلَ ثَوْبِهِ دَمَّ أَو جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيرِ الْقِبلَةِ أَوْ تَعِيمُم فَصَلَى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقَتِهِ لاَ تَيَمَّمَ فَصَلَى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقَتِهِ لاَ يُعِيدُ.

باب جب نمازی کی پشت پر (اجائک) کوئی نجاست یا مردار دال دیا جائے تواس کی نماز فاسد نہیں ہوتی

ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے۔ پھراسی میں عسل

اور حضرت عبد الله بن عمر بی این جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو آثار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے 'ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت لگی ہو'یا (بھول کر) قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہو' پھر نماز ہی کے وقت میں بانی مل گیا ہو تو (اب) نماز نہ دہرائے۔

ان آثار کو عبدالرزاق اور سعید بن منصور اور ابن الی شیبه نے صحح اسانید سے روایت کیا ہے۔

(۱۲۴۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا' کما مجھے میرے باپ (عثمان) نے شعبہ سے خبردی' انہوں نے ابواسحاق سے' انہوں نے عمروین میمون سے' انہوں نے عبداللہ سے وہ کتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم ماٹھالیا کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ (ایک دو سری سند سے) ہم سے ماٹھالیا کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ (ایک دو سری سند سے) ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنی کیا' کہا ہم سے شریخ بن مسلمہ نے' کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنی باپ کے واسطے سے بیان کیا' وہ ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم ماٹھالیا کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جمل اور اس کے ساتھی (بھی وہیں) بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دو سرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی مختص ہے جو قبیلے کی (جو) او نٹنی دو سرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی مختص ہے جو قبیلے کی (جو) او نٹنی سے دیک تر اس کی) او جھڑی اٹھا الاے اور (لاکر) جب محمد (ساٹھایا) سب سے زیادہ بد بخت (آدمی) اٹھا اور وہ او جھڑی کو آپ کے دونوں سب سے زیادہ بد بخت (آدمی) اٹھا اور وہ او جھڑی کو آپ کے دونوں رہا جب آپ نے سے دہ کی آیا واس نے اس او جھڑی کو آپ کے دونوں

ان اثار لوعبدالرزال اورسعيد بن سفور اور عد بن الله عَلْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عِنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَسْلَمَةِ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةِ عَنْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ فَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنْ مَيْمُونَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثُهُ أَنْ مَيْمُونَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثُهُ أَنْ اللّبِي فَلْانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثُهُ أَنْ اللّبِي فَلْكَ عَبْدَ اللّبِي عَمْرُو بْنِي فَلاَنَ مَيْمُونَ أَنْ عَبْدَ اللّبِي مُعْلَمُ إِذْ قَالَ بَعْطَهُمْ اللّبِي عَنْدَ النّبِي مُلْكِى جَزُورٍ بَنِي فُلاَنَ لِي اللّهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ اللّهِ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ فَالْمَا عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ اللّهِ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ فَالْمَا عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ فَالْمَا لَوْ كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي مَنْ عَلَى طَهْرِهِ بَيْنَ اللّهِ فَا اللّهِ عَلَى طَهْرِهِ بَيْنَ اللّهُ عَلَى طَهْرِهِ بَيْنَ الْفُومُ لَا أَغْنِي شَيْنًا، لَوْ كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لَي كَانَ لَي كَانَ لِي كَانَ لَيْ كَانَ لِي كَانَ لَلْهُ عَلَيْمُ وَأَنَا الْفُولُ لَا أَغْنِي شَيْنًا، لَوْ كَانَ لِي كَانَ لِي كَانَ لِي الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعُرْهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ

4 358 S 358 S 4 358 C

مَنَّهُ قُدُ قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيْلُ اللهِ مَعْلَى بَعْضِ، وَرَسُولُ اللهِ اللهُ الل

[أطرافه في : ۲۰،۰ ۲۹۳۶، ۱۸۵۰، ۳۱۸۰، ۳۱۸۰].

كدهول كے درميان ركھ ديا (عبدالله بن مسعود كتے بين) ميں بيد (سب يجه) وكيه رباتها مركه نه كرسكناتها وكالله! (اس وقت) مجه روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ بننے لگے اور (ہنسی کے مارے) لوث بوث ہونے لگے اور رسول الله ملتی الله علی میں منص (بوجم كى وجد سے) ابنا سرنسيں اٹھا سكتے تھے۔ يمال تك كد حفرت فاطمه و الركر بهينا تب آپ كى بيشر ير الركر بهينا تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا۔ یا اللہ! تو قریش کو پکڑ لے ' یہ (بات) ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ نے انہیں بد دعادی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر (مکہ) میں جو دعا کی جائے وہ ضروز قبول ہوتی ہے پھر آپ نے (ان میں سے) ہرایک کا (جدا۔ جدا) نام لیا کہ اے اللہ! ان ظالموں کو ضرور ہلاک کردے۔ ابو جهل' عتبہ بن رہیہ' شيبه بن ربيعه وليدبن عتبه اميه بن خلف اور عقبه ابن الي معيط كو-ساتویں (آدمی) کا نام (بھی) لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قشم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے (بدعاکرتے وقت) آپ نے نام لئے تھے میں نے ان کی (لاشوں) کوبدر کے کنویں میں برا ہوا دیکھا۔

اس حدیث سے حضرت امام بخاری رواتیجہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے انفاقاً کوئی نجاست پشت پر آپڑے تو نماز ہو جائے گی۔ او جھڑی لانے والا بد بخت عقبہ بن معیط تھا۔ یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں واصل جنم ہوئے۔ عمارہ بن ولید حبش کے ملک میں مرا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ مظلوم رسول کی دعا قبول نہ ہو۔

٧١- بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمُحَاطِ وَنَحْوِهِ بَابَ كِبْرَے مِين تَصُوك اور رينك وغيره لگ جائے كے في النَّوْبِ فيره لگ جائے كے في النَّوْبِ فيره لگ جائے كے

٢٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُمَيْدِ عَنْ أنسِ قَالَ:

ذکر کی (اور پھر کہا) کہ نبی ملی کے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ لوگوں کی ہمتی پر بڑا۔ پھروہ لوگوں نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ لوگوں کی ہمتی پر بڑا۔ پھروہ لوگوں نے اپنے چروں اور بدن پر مل لیا۔ (۲۳۷) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا 'وہ حضرت انس بڑاٹھ سے روایت کرتے ہیں

بَزَقَ النَّبِيُّ ﴿ فَي ثُوبُهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي خُمَيْدٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

آأطرافه في : ٥٠٥، ٢١٤، ٣١٤، ٢١٧،

170, 770, 774, 31717.

عبدالله امام بخاري رائلية نے فرمايا كه سعيد بن الى مريم نے اس حديث کو طوالت کے ساتھ بیان کیاانہوں نے کہاہم کو خبر دی کیجیٰ بن ابوب نے کما مجھ سے حمید نے بیان کیا کما میں نے انس سے سنا وہ آنخضرت مانا المرام سے روایت کرتے ہیں۔

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بواٹھ کی غرض یہ ہے کہ حمید کا ساع انس سے ابت ہو جائے اور بچیٰ بن سعید قطان کا بیہ قول غلط تھمرے کہ حمید نے بیہ حدیث ثابت سے سی ہے انہوں نے ابونفرہ سے انہوں نے انس سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے وقت اگر کسی کپڑے میں تھوک لے تا کہ نماز میں خلل بھی نہ واقع ہو اور قریب کی جگہ بھی خراب نہ ہو تو یہ جائز درست ہے۔ ٧٧- بَابُ لاَ يَجُوزُ الْوُصْوءُ بالنَّهْذِ بالنَّهْذِ باللَّهِ اللَّهُ وَالْيَرْتِ اللَّهُ وَالْيَرْتِ

وَلاَ بِالْـمُسْكِر

وَكُرِهَهُ الحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةَ وَقَالَ عَطَاءً: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الْوُصُوءِ بِالنَّبِيْلِ وَاللَّبَنِ.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: ((كُلُّ شَوَابِ أَسْكُو لَهُوَ حَوَامٌ)).

(۲۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان نے ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا وہ حضرت عائشہ 

کہ بینے کی ہروہ چیزجو نشہ لانے والی ہو 'حرام ہے۔

وضوحائز نهيں۔

حفرت حسن بعری اور ابوالعالیہ نے اسے مکروہ کما اور عطاء کہتے ہیں

کہ نبیز اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیم کرنا زیادہ

رطرفاه في : ٥٨٥٥، ٢٨٥٥٦.

ترجیح ا نبیز محبور کے شربت کو کہتے ہیں جو مٹھا ہو اور اس میں نشرنہ آیا ہو۔ حضرت امام ابوصیفہ رباتیے نے اس سے وضو جائز رکھا ہے جب پانی ند ملے اور امام شافعی و امام احمد و دیگر جملہ ائمہ المحدیث کے نزدیک نبیذ سے وضو جائز نہیں۔ امام بخاری مطافحہ کا بھی کیی فتویٰ ہے۔ حسن کے اثر کو ابن الی شیبہ نے اور ابو العالیہ کے اثر کو دار قطنی نے اور عطاء کے اثر کو ابوداؤد نے موصولاً ردایت کیا ہے۔ حدیث الباب کا مقصدیہ ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہوئی تو اس سے وضو کیو نکر جائز ہو گا۔

عَنْ وَجُهِدِ

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنُّهَا مَرِيْضَةً.

٧٣- بَابُ غَسْل الْمَوْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ باب اس بارے میں کہ عورت کا این باب کے چرے سے خون دھوناجائز ہے۔

ابوالعاليه نے (اپنے لڑکوں سے) کما کہ میرے پیروں پر ماکش کرد کیونکہ وہ مریض ہو گئے۔

(۲۳۳) ہم سے محمد نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے نقل کیا انہوں نے سمل بن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے بوچھا اور (میں اس وقت سمل کے اتنا قریب تھا کہ) میرے اور ان کے درمیان کوئی دو سرا حاکل نہ تھا کہ رسول اللہ طی قیام کے (احد کے) زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جانے والا (اب) مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی بوٹھ کے زخم کا کرا جلایا گیا اور آپ کے زخم منہ سے خون دھو تیں پھرایک بوریا کا کرا جلایا گیا اور آپ کے زخم منہ سے خون دھو تیں پھرایک بوریا کا کرا جلایا گیا اور آپ کے زخم

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ - وَمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ -: بِأَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جُوْحُ النَّبِيِّ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ النَّبِيِّ كَانَ عَلِيٌّ يَجِيْءُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءً، وَفَاطِمَةُ تَعْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ. فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأَحْرَقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُوْحُهُ.

[أطراف في : ۲۹۰۳، ۲۹۱۱، ۳۰۳۷، ۷۰۰۵، ۲۶۷۵، ۲۷۷۵].

اس مدیث سے دوا اور علاج کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ اور یہ کہ یہ توکل کے منافی نہیں۔ نیزیہ کہ نجاست دور کرنے میں دوسروں سے مدد لینا درست ہے۔

میں بھرویا گیا۔

#### ٧٤- بَابُ السُّواكِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ فَاسْتَنَّ.

٧٤٤ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنْ بْنِ جَوِيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ فَقَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَقَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَقَالَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَالِهِ بِيَدِهِ يَقُولُ: ((أُغ، فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَالِهِ بِيَدِهِ يَقُولُ: ((أُغ، أُغْ)) وَالسَّوَاكُ فِي فِيْهِ كَانَّهُ يَتَهُو عُ.

#### باب مسواك كرنے كابيان۔

ابن عباس في فرمايا كه مين في رات رسول الله ما الله عليه كياس كدارى تو (مين في مياكه) آب في مسواك كي .

(۲۳۳) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا وہ ابوبردہ سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) رسول کریم ماڑا لیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے اع اع کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی جس طرح آپ قے کررہے ہوں۔

اگر حلق کے اندر سے مواک کی جائے تو اس قتم کی آواز نکا کرتی ہے۔ آنخضرت طریح کی اس وقت یک کیفیت تھی۔ مواک کرنے میں مبالغہ کرنا مراد ہے۔

(۲۳۵) ہم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا' کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے وہ ابووا کل سے 'وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ملڑایا جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔

٧٤٥ حَدَّثَهَا عُشْمَانُ إِنْ أَبِيْ شَيْبَةً قَالَ:
 حَدْثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبَى وَالِلِ
 عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ
 مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ.

[طرفاء ني : ۸۸۹ ۲۹۱۲].

مواک کی نضیلت کے بارے میں بیر حدیث ہی کانی ہے کہ جو نماز سواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مواک والی نماز پر کسیسے کے ستاکیں درجہ نضیلت رکھتی ہے آپ مواک کااس قدر اہتمام فرماتے کہ آخر وقت بھی اس سے غافل نہ ہوئے۔ طبی لحاظ ہے بھی مسواک کے بہت سے فوائد ہیں۔ بہتر ہے کہ پیلوکی تازہ جڑ سے کی جائے۔ مسواک کرنے سے آ تکھیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ ٧٥- بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَر

باب اس بارے میں کہ برے آدمی کو مسواک دینا(ادب کا تقاضاہے)

(٢٣٦) عفان نے كماكه جم سے مخربن جوريد نے نافع كے واسطے سے بیان کیا'وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللے فرمایا کہ میں نے ویکھا کہ (خواب میں) مسواک کر رہا ہوں تو میرے یاس دو آدمی آئے۔ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا ، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کما گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان میں سے برے کو دی۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تعیم نے ابن السارک سے وہ اسامہ سے وہ نافع سے انہوں نے ابن عمر بھافتا سے مختصر طور پر روایت کیاہے۔

معلوم ہوا کہ اینے مواقع پر برے آدی کا احرام لمحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے آدمی کی مسواک بھی استعال کی جا سکتی ہے۔

باب رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں۔

(٢٣٧) مم سے محد بن مقاتل نے بيان كيا انهوں نے كما مم كو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبردی' انہوں نے سعد بن عبیدہ سے 'وہ براء بن عازب رضی الله عنماے روایت کرتے ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تواس طرح وضو کروجس طرح نماز کے لئے کرتے ہو۔ پھردائنی کروٹ پرلیٹ کریوں کمو "اے الله! میں نے اپنا چرہ تیری طرف جھکا دیا۔ اپنا معاملہ تیرے ہی سرو کر ریا۔ میں نے تیرے نواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈرے کچھے ہی پشت پناہ بنالیا۔ تیرے سواکمیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے

٧٤٦ وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ الله قَالَ: ((أَرَانِي أَتَسَوُكِ بسِوَاكٍ: فَجَاءَنِي ( رَجُلاَن أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَر، فَنَاوَلْتُ السُّواكَ الأصغر مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِي: كَبُّر، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبِرِ مِنْهُمَا)). قَالَ أَبُوعَبْدِ ا اللهِ: أَخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

### ٧٦– بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوطئوء

٢٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَوَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اصْطَجعَ عَلَى شِقّكَ الأَيْمَن، ثُمَّ قُلْ: اللُّهم أَسْلَمْتُ وَجْهَي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي اِلَيْكَ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاًّ (362) S

إِلَيْكَ. اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ)). قَالَ: فَرَدُّدُتُهَا عَلَى النبيً فَلَى فَلَمَّا بَلَعَتُ ((اللَّهُمُّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ)) قُلْتُ: وَرَسُوْلِكَ. قَالَ: ((لاً. وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)).

الله! جو كتاب تون نازل كى مين اس پر ايمان لايا ـ جونى تون بيها مين اس پر ايمان لايا ـ جونى تون بيها مين اس پر ايمان لايا ـ " تو اگر اس حالت مين اس راس مركياتو فطرت براء پر مرے گا اور اس دعاكو سب باتوں كے اخير مين پڑھ - حضرت براء كتے ہيں كہ مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے اس دعا كو دوبارہ پڑھا ـ جب مين امنت بكتابك الذى انزلت پر پنچا تو مين نے ورسولك (كالفظ) كمه ديا ـ آپ نے فرمايا نمين (يوں كمو) و نبيك الذى ادسات ـ

[أطرافه في: ٦٣١١، ٦٣١٣، ٦٣١٥،

#### ۸۸3٧٦.

اسید المحد شین حضرت امام بخاری قدس سرہ نے کتاب الوضوء کو آیت کریمہ ﴿ إِذَا قَمْنَمْ إِلَى الصَّلُوةِ ﴾ (الماکدة: ١) ہے شردی الم بنائی المسلوق ﴾ (الماکدة: ١) ہے شردی فضیلت پر ختم فربایا ہے۔ اس ارتباط کے لئے حضرت امام قدس سرہ کی نظر غائز بہت ہے امور پر ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ ایک مرد مومن کی صبح اور شام 'ابتدا و انتا' بیداری و شب باشی سب پھی بوضو ذکر اللی پر ہونی چاہئے۔ اور ذکر اللی بھی عین ای نبج ای طور طریقہ پر ہو جو رسول کریم میں اتعلیم فرمودہ ہے۔ اس سے اگر ذرا بھی ہٹ کر دو سرا راستہ افتقیار کیا گیا تو وہ عنداللہ مقبول نہ ہو گا۔ جیسا کہ یمال فہ کور ہے کہ رات کو سوتے وقت کی دعائے فہ کورہ میں صحابی نے آپ کے تعلیم فرمودہ لفظ کو ذرا بدل دیا تو آپ نے فوراً اسے ٹوکا اور اس کی و بیشی کو گوارا نہیں فربایا۔ آیت کریمہ ﴿ يَا يُنَهُ اللّٰهِ وَ رَسُولِ ﴾ (الحجرات: ۱) کا یمی تقاضا اور دعوت اہل صدیث کا یمی خلاصہ ہے۔ تعجب ہان مقلدین جو محض اپ مزعومہ مسالک کی تمایت کے لئے حضرت سید المحد ثین امام بخاری روایت و فقاہت پر لب کشائی کرتے ہیں اور آپ کی تخفیف و تنقیص کر کے اپنی دریدہ و بئی کا جبوت دیتے ہیں۔

کتاب الوضوء ختم کرتے ہوئے ہم نچربیانگ وہل اعلان کرتے ہیں کہ فن حدیث شریف میں حضرت امام بخاری قدس سرہ امت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جمال آپ کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے۔ آپ کی جامع الصیح یعنی صیح بخاری وہ کتاب ہے جے امت نے بالاتفاق اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ظاہر ہے کہ ائمہ مجتدین بر شخینے کا بھی امت میں ایک خصوصی مقام ہے ان کی بھی اوئی تحقیر گناہ کبیرہ ہے۔ سب کو اپنے اپنے درجہ پر رکھنا اور سب کی عزت کرنا تقاضائے ایمان ہے۔ ان میں سے مقام ہے ان کی بھی اوڈی تحقیر گناہ کبیرہ ہے۔ سب کو اپنے دفاتر سیاہ کئے جائیں یہ ایک خبط ہے۔ جو اس چود مویں صدی میں بعض مقلدین جامین کو ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے بغیروں کے متعلق بھی صاف فرہا دیا ہے۔ ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلُهُمْ عَلَى بَعْصَ ﴾ (البقرة: ۲۵۳) جامین کو ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے بغیروں کے متعلق بھی صاف فرہا دیا ہے۔ ان کے متعلق بی اصول یہ نظرر کھنا ہو گا۔

#### ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

یا الله! کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے جھے ناچیز حقیر فقیر گنگار شرمسار ادفی ترین بندے کو اپنے حبیب پاک گنبد خطراء کے کمین مٹائیا کی اس مقدس بابرکت کتاب کی خدمت کے لئے توفیق عطا فرمائی' یہ محض تیرا فضل و کرم ہے ورنہ من آنم کہ من دانم۔

مولائے كريم !

اس مقدس کتاب کے ترجمہ و تشریحات میں نہ معلوم مجھ سے کس قدر لغزشیں ہوئی ہوں گی۔ کمال کمال میرا قلم جادہ اعتدال سے بث گیا ہوگا۔

اله العالمين!

میری غلطیوں کو معاف فرما دے اور اس خدمت کو قبول فرما کر میرے لئے ' میرے والدین و اساتذہ و اولاد و جملہ معاونین کرام و ہمدردان عظام کے لئے باعث نجات ہنا دے اور اسے قبول عام عطا فرما کر اپنے بندوں بندیوں کے لئے باعث رشدو ہدایت فرما۔

آمين يا اله العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعين

الحديثد!

کہ آج شروع ماہ جمادی الثانی ۱۳۸۷ھ میں بخاری شریف کے پہلے پارہ کے ترجمہ و تشریحات سے فراغت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک پوری کتاب کا ترجمہ و تشریحات کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور قدر دانوں کو اس سے ہدایت اور ازدیاد ایمان نصب کرے۔ آمین۔

#### 

### ؠڹؿٚٳڵؽؙٳڵڿٛؖڗ۬ٳڵڿڲێؙ دوسراياره



٥- كِتَابُ الغُسْلِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى :
﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهْرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْهَائِطِ أَوْلاً مَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءَ فَتَيَمْمُوا صَعِيْدًا طَيَّبًا فَامْسَحُوا
مِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيْدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ اللهُ
لِيُحْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَإِلْيَتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمَائِدَةَ: ٦].

وَقُولُهُ جَلَّ ذِكرُه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَيْل حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ

اوراللہ تعالی کے اس فرمان کی وضاحت میں کہ اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو اور اگرتم بار ہویا سفریں یا کوئی تم میں پافانہ سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جماع کیا ہو پھرتم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ برات مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر شکی کرے لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنی فعت تم پر تاکہ تم اس کا شکر کرو۔

(المائدہ:۲)

اور الله كادو سرا فرمان كه "اے ايمان والو نزديك نه جاؤ نماز كے جس وقت كه تم نشه ميں ہو۔ يهاں تك كه سيجھنے لكو جو كہتے ہو اور نه اس وقت كه عسل كى حاجت ہو مگر حالت سفر ميں يهاں تك كه عسل كرلو اور اگر تم مريض ہو يا سفر ميں يا آئے تم ميں سے كوئى قضائے حاجت ے یا تم پاس گئے ہو عور توں کے 'پھرنہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کروپاک مٹی کا' پس ملوایٹ منہ کو اور ہاتھوں کو' بے شک الله معاف کرنے والا اور بخشنے والاہے۔ "

(النساء: ۱۳۳۳)

عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ
اَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحَوْا
بِـوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُم، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا
غَفُورًا ﴾. [النساء: ٣٤].

قال ابن حجر فی الفتح کذا فی روایتنا بتقدیم البسملة وللاکثر بالعکس و الاول ظاهر ووجه الثانی و علیه اکثرالروایات انه جعل الترجمة قائمة مقام تسمیة السورة والاحادیث المذکورة بعد البسملة کالایات مستفتحة بالبسملة لینی حافظ ابن تجر روائی فرماتی بیل که جماری روایت بخاری بیل کتاری روایت بخاری بیل کتاری روایت بخاری بیل کتاری روایت بخاری و قرآن مجید کی سورتول بیل کی ایک سورة کے قائم مقام قرار دے کر احادیث بعد کو ان آیات بخاری رفتا ہے جو سورت بیل بهم اللہ کے بعد آتی ہیں۔ لفظ عسل (غین کے ضمہ کے ساتھ) تمام بدن کے وحونے کا نام ہے۔ کم جگہ پر رکھا ہے جو سورت بیل بهم اللہ کے بعد آتی ہیں۔ لفظ عسل (غین کے ضمہ کے ساتھ) تمام بدن کے وحونے کا نام ہے۔ طمارت میں پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر استخباء کرنا پھر وضو کرنا پھر بوقت ضرورت عسل کرنا۔ اس تر ترب کے پیش نظر حضرت امام قدس سرو نے کتاب الغسل کو درج فرمایا اور اس کو آیات قرآنی سے شروع کیا۔ جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ عسل جنابت کی فرضیت قرآن مجید سے ماتھ بی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی نہ ملخ کی صورت میں وضو اور عسل کی جگہ تیم بطریقہ معلومہ کر لینا کائی تفسیلات نہ کور ہوئی ہیں۔ ساتھ بی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی نہ ملخ کی صورت میں وضو اور عسل کی جگہ تیم بطریقہ معلومہ کر لینا کائی تفسیلات نہ کور ہوئی ہیں۔ ساتھ بی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی نہ ملخ کی صورت میں وضو اور عسل کی جگہ تیم بطریقہ معلومہ کر لینا کائی تو جاتا ہے۔

١- بَابُ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الغُسْلِ
٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ
عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ فَلَمُ أَنَّ النَّبِيِّ فَلَمْ
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمُّ يُوخِلُ
يَوَضَا كُمَا يَتَوَضَا لِلصَّلاَةِ، ثُمُّ يُدخِلُ
أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أَصُولَ
شغرِه، ثُمُّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفِ
بيديْه، ثُمُّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جلْدِهِ كُلَّهِ.

٢٤٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 حدثنا سُفْيانُ عَن الأَعْمَشِ غُنْ سَالِم بْنِ

[طرفاه في : ۲۲۲، ۲۷۲].

أبي الْجَعْد عَنْ كُرَيبٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

باب اس بارے میں کہ عنسل سے پہلے وضو کرلینا چاہئے۔
(۲۴۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خردی' وہ اپنے والد سے' وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی جب عنسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھرای طرح وضو کرتے جیسانماز کے لئے آپ وضو کیا کرتے سے۔ پھرپانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھرپانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھرپانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کے نہاں کرتے۔ پھرالی جاتھوں سے تین چلو سرپر ڈالتے پھرتمام بدن خریانی بہا لیتے۔

(۲۴۹) ہم سے محمد بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کما کہ ہم سے محمد بن بوسف نے حدیث بیان کی' انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا اعمش سے روایت کر کے 'وہ سالم ابن ابی الجعد سے 'وہ کریپ سے 'وہ ابن عباس بی تھا سے 'وہ میمونہ نبی کریم

مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيِّ اللّهِ قَالَتُ: تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَعَسَلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ. رَاطرافه في : ٢٦٧، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٦،

صلی الله علیه و سلم کی زوجه مطهوست روایت کرتے ہیں 'انهول نے بتلایا که نبی کریم ما پہلے نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا' البتہ پاؤں نہیں دھوئے۔ پھراپی شرمگاہ کو دھویا اور جہال کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی' اس کو دھویا۔ پھراپنے اوپر پانی بمالیا۔ پھر پہلی جگہ سے ہٹ کراپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کر تا تھا۔

377, 577, 187].

حافظ ابن ججر رہائیے فرماتے ہیں کہ اس روایت میں تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ شرمگاہ اور آلائش کو وضو سے پہلے دھونا چاہئے جیسا کہ دو سری روایات میں ہے۔ پھر وضو کرنا مگر پیرنہ دھونا پھر عسل کرنا پھر باہر نکل کر پیر دھونا یکی مسنون طریقہ عسل ہے۔ ۲ – بَابُ غُسلُ الرَّجُل مَعَ امْرَأَتِهِ بِاللَّالِ اللَّاسِ بارے میں کہ مرد کااپنی بیوی کے ساتھ عسل کرنا

بېب ن بورت ین نه نروناپی یو. درست ہے۔

(۲۵۰) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی 'انہوں نے کما کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ذہری سے ' انہوں نے عروہ سے 'انہوں نے حضرت عائشہ بڑی ہیا سے کہ آپ نے بنایا کہ میں اور نبی کریم ماڑی ایک ہی برتن میں عسل کیا کرتے تھے۔ اس برتن کو فرق کماجا تا تھا۔ ٢٥٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
 وَالنَّبِيُ عَنْ عَائِشَةَ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ
 لَهُ الْفَرَق.

[أطرافه في: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩،

۲ د ۹ ه ، ۲ ۲ ۲ ۲].

جردو میاں بیوی ایک ہی برتن میں پانی بھر کر عنسل کر سکتے ہیں۔ یمال فرق (برتن) کا ذکر ہردو کے لئے فدکور ہے جن احادیث میں بیٹ میں کے اسلامی کی خسل کا ذکر ہے۔ دو فرق کا وزن سولہ رطل یعنی آٹھ سیر کے قریب ہوتا ہے جو تین صاع تجازی کے برابر ہے۔

صاحب عون المعبود فرماتے ہیں۔ ولیس الفسل بالصاع و الوضوء بالمد للتحدید و التقدیربل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رہما اقتصر بالصاع وربما زاد روی مسلم من حدیث عائشة انها کانت تفتسل هی و النبی صلی الله علیه وسلم من اناء واحد هوالفرق قال ابن عیبنة والشافعی و غیر هما هو ثلاثة اصع (عون المعبود عن 1/ص : ٣٥) یعنی عسل اور وضو کے لئے صاع کی تحدید نہیں ہے کی آپ نے ایک صاع پر کہی زیادہ پر اکتفا فرمایا ہے۔

٣- بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ بِالْ الْمُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ بِالْ اللهِ اللهِ ال

باب اس بارے میں کہ ایک صاع یا اس طرح کسی چیز کے وزن بھریانی سے عنسل کرنا جاہئے۔

٢٥١- حَدُّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُغْبَةُ قَالَ : حَدَّثِنِيْ أَبُوبَكُو بْنُ حَفْصِ قَالَ : سَمِعْتُ أَمَا سَلَمَةً يَقُولُ : دَخَلْتُ أَنَّا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوْهَا عَنُ غُسْلِ رَسُول ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ نَحْوِ مِنْ صَاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاصَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَينَنَا وَبَينَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ وَبِهَزِّ وِالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةً:

قَدْر صَاع. ا یہ ابوسلمہ حفرت عائشہ فی اے رضای بھانے تھے اور آپ کے محرم تھے۔ حفرت عائشہ فی و نے پردہ سے خود عسل فرما 

> ٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدُّنَّا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُر أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَومٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكُفِيْكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكُفِيْنِي. فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفِيَ مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّناً فِي ثَوْبٍ.

> > [طرفاه في : ٢٥٥، ٢٥٦.

(۲۵۱) ہم سے عبداللہ بن محد نے صدیث بیان کی 'انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالعمدنے انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے انہوں نے کہاہم سے ابو بکر بن حفص نے ' انہول نے کما کہ میں نے ابو سلمہ سے سیہ حدیث سنی کہ میں (ابوسلمہ) اور حضرت عائشہ بی ہے ایک حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم سائیم کے عسل ك بارك ميں سوال كيا۔ تو آپ في صاع جيساايك برتن منكوايا۔ پھر عنسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت جارے در میان اور ان کے درمیان پرده حاکل تھا۔ امام ابو عبدالله (بخاری) کتے ہیں کہ برید بن ہارون ' بنراور جدی نے شعبہ سے قدر صاع کے الفاظ روایت کئے

تین سرکے قریب ہو تا ہے۔ جس کی تفصیل کھے پہلے گزر چی ہے۔ (۲۵۲) جم سے عبداللہ بن محد نے صدیث بیان کی 'انہوں نے کما کہ ہم سے کی بن آدم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے ابواسحال کے واسطے سے 'انہوں نے کما ہم سے ابو جعفر(محمد باقر) نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد (جناب زین العابدین) جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کھھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے عسل کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک صاع کانی ہے۔ اس بر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کانی نہ ہو گا۔ حضرت جابر بناللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لئے کافی ہو تا تھاجن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بمتر تھے (یعنی رسول الله سائیلم) پر حضرت جارٌ نے صرف ایک کپڑا پین کر ہمیں نماز پڑھائی۔

ا وہ بولنے والے مخص حسن بن محر بن حنفیہ تھے۔ حضرت جابر نے ان کو سختی سے سمجملیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے اسک سیسی کی خلاف نضول اعتراض کرنے والوں کو سختی ہے سمجھانا چاہئے اور حدیث کے مقابلہ پر رائے قیاس تاویل سے کام لینا کسی طرح بحي جائز نمين و الحنفية كانت زوجة على تزوجها بعد فاطمة فولدت لها محمداً فاشتهر بالنسبة اليها (فتح الباري) ليعني حفيه ناي عورت معرت علی بڑاتھ کی بیوی ہیں جو معرت فاطمہ بڑاتھا کے انقال کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں جن کے بطن سے محمد نای بچہ پیدا موا اور وہ بجائے باپ کے مال بی کے نام سے زیادہ مشہور موا۔

٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَدَّ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ. قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عَيينَةً يَقُولُ أَخِيْرًا: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ)) وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

٤- بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا اللهِ ثَلاثًا اللهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدْثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدْثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حدّثني جُبَيرُ بنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : ((أمًّا أَنَا فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا)) وأشارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

نِ بَسُّرًا كِياتِ آپ نے يہ مديث يان فرائی۔ ٥٥٧ – حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بَنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلْمٍ لَهُ يُفْرَغُ بْنِ عَلْمٍ لَهُ يُعْفَرَغُ بَنِ عَلْمٍ لَلْهُ يَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ اللهِ عَلَامًا. [راجع: ٢٥٢]

٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بَنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَتَانِي ابْنُ عَمَّكَ - قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ - يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - قَالَ: كَيْفَ الْفُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِي فَقَلْ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفً ويُفيْضُهَا كَانَ النِّي يَشِي يَقَلَى يَانِحُدُ ثَلاَثَةَ أَكُفً ويُفيْضُهَا عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ. عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ.

(۲۵۳) ہم سے ابو تعیم نے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے عمرو کے واسطہ سے بیان کیا وہ جابر بن زید سے وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم ملٹھایا اور حضرت میمونہ وہ ایک برتن میں عنسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری) فرماتے ہیں کہ ابن عیبینہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے ابن عباس سے انہوں نے میمونہ سے۔ اور صیح وہی روایت ہے جو ابو تعیم نے کی۔

باب اس کے بارے میں جو اپنے سرپر تین مرتبہ پائی بمائے (۲۵۴) ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے زہیر نے روایت کی ابواسحاق سے' انہوں نے کما کہ ہم سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ انہوں نے کما کہ رسول اللہ ملتہ اللہ نے فرمایا میں تو اپنے سرپر تین مرتبہ پانی بماتا ہوں اور آپ نے اپنے دونوں باتھوں سے اشارہ کیا۔

ابونعیم نے متخرج میں روایت کیا ہے کہ لوگوں نے آنخضرت مٹھیا کے سامنے عنسل جنابت کا ذکر کیا۔ صبح مسلم میں ہے کہ انہوں انگری میں میں میں بازی کا معامل میں ہے کہ انہوں انگری میں میں ہے کہ انہوں انہوں میں میں ہے کہ انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں انہوں میں میں ہے کہ انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں انہوں انہوں میں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں انہوں

(۲۵۵) محربن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی 'انہوں نے کہاہم سے غندر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا' مخول بن راشد کے واسطے سے 'وہ محمد ابن علی سے 'وہ جابر بن عبدالللہ رضی اللہ عنماسے 'انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم سائی کیا ایپ سربر تین مرتبہ یانی بہاتے تھے۔

بان کیا کہ ہم ہے ابو تعیم (فضل بن دکین) نے بیان کیا کہ ہم سے
معمر بن کی بن سام نے روایت کی کہا کہ ہم سے ابو جعفر (محمہ باقر)
نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس
ہمارے چپا کے بیٹے (ان کی مراد حسن بن محمہ ابن حنفیہ سے تھی)
آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے عسل کاکیا طریقہ ہے؟ میں نے
کہا کہ فہی کریم ساڑی تین چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے اپ سرر بہاتے
سے۔ پھراپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں

تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم ملتی ایم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ بال تم سے زیادہ تھے۔

فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّيْ رَجُلٌّ كَثِيُر الشَّعَرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النِّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا.

[راجع: ۲۵۲]

پچپا کے بیٹے مجازاً کہا۔ دراصل وہ ان کے باپ یعنی زین العلدین کے بچپا زاد بھائی تھے کیونکہ محمد ابن حنیہ جناب حسن اور جناب حسین می اللہ میں معالی تھے۔ جو حسن کے باپ ہیں 'جنہوں نے جابر سے میہ مسئلہ پوچھا تھا۔ ترجمۃ الباب اور احادیث واردہ کی مطابقت ظاہر ہے کہ آخضرت ما کی خشل جنابت میں سرمبارک پر تین چلو پانی بہاتے تھے۔ پس مسنون طریقہ کی ہے۔ اس سے میہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کریم کا طرز عمل بسر صورت لائق اتباع ہے۔

### ٥- بآبُ الغُسْلِ مرَّةً وَاحِدَةً

٧٥٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعَتُ لِلنَّبِيِّ
عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعَتُ لِلنَّبِيِّ
فَلَاقًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ
مَذَاكِيْرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ،
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ،
مُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ
مَكَانِهِ فَعَسَلَ قَلْمَيهِ. [راجع: ٢٤٩]

### باب اس بیان میں کہ صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر عنسل کیاجائے تو کافی ہو گا۔

(۲۵۷) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالواحد نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے سالم بن ابی المجعد سے' انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے' آپ نے فرمایا کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے عسل کاپانی رکھا تو آپ نے اپنے دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے۔ پھرپانی اپنے بائیں اللہ علیہ و سلم کے لئے عسل کاپانی رکھا تو آپ نے اپنے اور مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے۔ پھرپانی اپنے بائیں بہتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر زمین پر ہاتھ رگڑا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالااور اپنے چرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنے سارے بدن پر پانی بمالیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں

لینی عسل میں ایک ہی بار سارے بدن پر پانی ڈالنا کافی ہے۔ گو بلب کی حدیث میں ایک بار کی صراحت نہیں مطلق پانی بہانے کا ذکر ہے جو ایک ہی بار پر محمول ہو گاای سے ترجمہ بلب لکلا۔

### باب اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبولگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا۔

(۲۵۸) محمد بن مثنی نے ہم سے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے ابو عاصم (ضحاک بن مخلد) محمد بن مثنی نے ہم سے بیان کیا 'وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے 'وہ قاسم بن محمد سے ' وہ حضرت عائشہ رہی آفیو سے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹی آفیا جب عشل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے۔ پھر (بانی کا چلو) ٦- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوِ
 الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْل

٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ وَعَنِ الْقَاسِمِ
 عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا
 اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ

الجِلاَبِ فَأَخُذَ بِكَفِّهِ لَبَدَأَ بِشِقَ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

اپنے ہاتھ میں لیتے اور سرکے داہنے تھے سے عسل کی ابتدا کرتے۔ پھرہائیں حصہ کاعسل کرتے۔ پھراپنے دونون ایک تھوں کو سرکے پچ میں لگاتے تھے۔

الملب علی متعلق مجمع البحار میں ہے۔ الحلاب بکسر مهملة و خفة لام اناء یسع قد رحلب ناقة ای کان ببتدی بطلب ظرف و الملب علی الملب طیب اواراد به اناء الطیب یعنی بدا تارة بطلب ظرف و تارة بطلب نفس الطیب وروی بشدة لام و جیم وهو خطاء (مجمع البحار) بینی طاب ایک برتن ہوتا تھا جس میں ایک او نمنی کا دورہ سما سکے۔ آپ وہ برتن پانی سے پر کر کے منگلتے اور اس سے عشل فراتے یا اس سے خوشیو رکھنے کا برتن مراد لیا ہے۔ لینی بھی محض آپ برتن منگلتے بھی محض خوشیو ۔ ترجمہ باب کا مطلب یہ ہے کہ خواہ عشل پہلے پانی سے شروع کرے جو طاب جسے برتن میں بھرا ہوا ہو پھر عشل کے بعد خوشیو لگائے یا پہلے خوشیو لگا کر بعد میں نمائے۔ میاں باب کی حدیث سے پہلا مطلب ثابت کیا اور دو سرے مطلب کے لئے وہ حدیث ہے جو آگ آ رہی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ کیاں باب کی حدیث سے پہلا مطلب فابت کیا اور محبت کے بعد عشل ہوتا ہے تو عشل سے قبل خوشیو لگانا فابت ہوا۔ شاہ ولی اللہ مرحوم نے فرایا ہے کہ طاب سے مراد یجوں کا ایک شیرہ ہے جو عرب لوگ عشل سے پہلے لگایا کرتے تھے۔ جسے آج کل صابون یا بلتہ یا تیل اور بیس طاکر لگاتے ہیں پھر نمایا کرتے ہیں۔ بعضوں نے اس لفظ کو جیم کے ساتھ جلاب پڑھا ہے اور اسے گلاب کا معرب یا بشتہ یا تیل اور بیس طاکر لگاتے ہیں پھر نمایا کرتے ہیں۔ بعضوں نے اس لفظ کو جیم کے ساتھ جلاب پڑھا ہے اور اسے گلاب کا معرب یا بشتہ یا تیل اور بیس طاکر لگاتے ہیں پھر نمایا کرتے ہیں۔ بعضوں نے اس لفظ کو جیم کے ساتھ جلاب پڑھا ہے اور اسے گلاب کا معرب یا بشتہ یا تیل اور بیس طاکر لگاتے ہیں پھر نمایا کرتے ہیں۔ بعضوں نے اس لفظ کو جیم کے ساتھ جلاب پڑھا ہے اور اسے گلاب کا معرب یا بھر ہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### ٧- بَابُ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنابَة الْجَنابَة

٣٥٩ - حَدُّثَنَا عَمَرُ بْن حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنَا الْمُعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنِي مَالِمٌ عَنْ كُريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنّبِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مَيمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنّبِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا مَيمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنّبِيُّ فَالَ بَيدِهِ فَلَى يَسَارِهِ فَعَمْ غُسْلَةً، ثُمَّ قَالَ بيدِهِ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ عَسَلَهَا، ثُمَّ فَالَ بيدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُرَابِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةُ لَكُرْضَ فَمَسَلَهَا، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً وَأَلَى مَنْ عَسَلَ وَجُهَةً وَأَلَى مَا تَنْحَى فَعَسَلَ وَجُهَةً وَالَاشَ عَلَى رَأْمِهِ، ثُمَّ تَنحَى فَعَسَلَ وَجُهَةً وَلَقَاضَ بِهَا.

[راجع: ٢٤٩]

باب اس بیان میں کہ عنسل جنابت کرتے وفت کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا چاہئے۔

(۲۵۹) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے کہ امجھ سے سالم نے کریب کے واسط سے وہ ابن عباس پڑھ ہے سے روایت کرتے ہیں کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی سی ہے ایک لئے عسل کاپانی رکھا۔ تو پہلے آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی سی گرایا۔ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا۔ پھر کی کی اور ناک میں پانی ذمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا۔ پھر کی کی در ناک میں پانی ونوں پاؤں دھوے۔ پھر آپ کو رومال دیا گیا۔ نیمن آپ نے اس سے دونوں پاؤں دھوے۔ پھر آپ کو رومال دیا گیا۔ نیمن آپ نے اس سے یانی کو خشک نہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ وضو اور عسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ کذا قال اہل الحدیث و امام احمد بن حنبل۔ این قیم راٹیے نے فرمایا کہ وضو کے بعد اعضاء کے یو نچھنے کے بارے میں کوئی صحیح صدیث نہیں آئی۔ بلکہ صحیح احادیث سے میں ثابت ہے کہ عنسل کے بعد آپ کے رومال واپس کر دیا۔ جہم مبارک کو اس سے نہیں پونچھا۔ امام نووی ریاٹیے نے کہا کہ اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ لوگ مکروہ جانتے ہیں کچھ مستحب کتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پونچھنا اور نہ پونچھنا برابر ہے۔ ہمارے نزدیک میمی مختار ہے۔

### ٨- بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبْيْرِ الْحُمَيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ الْحَالِمِ اللَّهِ الْحَالِمِ اللَّهِ الْحَسَلَ فَرْجَهُ النَّبِيُ اللَّهُ الْحَدَانِمِ اللَّهَ الْحَالِمِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

### باب اس بارے میں کہ (گندگی پاک کرنے کے بعد) ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہوجائیں۔

(۲۲۰) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیاسالم
بن الی الجعد کے واسط سے' انہوں نے کریب سے' انہوں نے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے' انہوں نے حضرت
میمونہ وُن ایک سے کہ نی کریم ماٹھ لیا نے خسل جنابت کیا تو پہلے اپنی
شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کردھویا۔ پھر نماز
کی طرح وضو کیا اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں
کی طرح وضو کیا اور جب آپ اپنے

پہلے بھی یہ حدیث گذر چکی ہے، گریماں دو سری سند سے مروی ہے۔ حضرت امام رواتیہ ایک ہی حدیث کو کئی بار مختلف مسائل نکالنے کے لئے بیان کرتے ہیں گرجدا جدا اسادوں سے تاکہ تکرار بے فائدہ نہ ہو۔

### باب کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتاہے؟

جب کہ جنابت کے سواہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہو۔ ابن عمر اور براء بن عازب نے ہاتھ دھونے سے پہلے عسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ اور ابن عمراور ابن عباس رئی شیم اس پانی سے عسل میں کوئی مضا کقہ نہیں سجھتے تھے جس میں عسل جنابت کاپانی ٹیک کر گر

### ٩ - بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي

الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَعْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكَنْ عَلَى يَدِهِ قَدَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِوَأَدْخَلَ ابْنُ عَمْرَ وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَعْسِلْهَا ثُمَّ تَوَصَّاً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسُل الجَنَابَةِ.

حضرت امام بخاری روایشے کا مطلب میہ ہے کہ اگر ہاتھ پر اور کوئی نجاست نہ ہو اور ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دے تو پائی نجس نہ ہو گا۔ کیو نکہ جنابت نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ ابن عمر جہاری کے اثر کو سعید بن منصور نے اور براء بن عازب کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے نکالا ہے۔ ان میں جنابت کا ذکر نہیں ہے۔ گر حضرت امام روایت کے جنابت کو حدث پر قیاس کیا ہے۔ کیوں کہ دونوں حکمی نجاست ہیں اور ابن ابی شیبہ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ بعض اصحاب کرام اپنے ہاتھ بغیردھوئے پانی میں ڈال دیتے حالانکہ وہ جنبی ہوتے، یہ اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں پر ظاہر میں کوئی نجاست کی ہوئی نہ ہوتی تھی۔

ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔

(۲۷۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے اقلح بن حمید

نے بیان کیا قاسم سے 'وہ عائشہ وہ اکشے سے 'آپ نے فرمایا کہ میں اور

نی کریم سائی کم ایک برتن میں اس طرح عسل کرتے تھے کہ جارے

(۲۷۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے حماد نے ہشام

ك واسطے سے بيان كيا وہ اپنے والدسے وہ عائشہ رہي آفيا سے اپ

نے فرمایا کہ جب رسول الله مانی الله عنسل جنابت فرماتے تو (پہلے) اپنا

٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﴿ مِنَ إِنَاء وَاحْدٍ تَخَتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ.

یعن مجمی میرا باتھ اور مجمی آپ کا ہاتھ۔ مجمی دونوں ہاتھ مل مجمی جاتے تھے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔

٢٦٢ - حَدُّنَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ : حَدُّنَنَا حَـهُادٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدُهُ. [راجع: ٢٤٨]

اس مدیث کے لانے سے غرض بیہ ہے کہ جب ہاتھ پر نجاست کاشبہ ہو تو ہاتھ دھو کر برتن میں ڈالنا چاہئے اور اگر کوئی شبہ نہ ہو تو بغیرد هوئے بھی جائز ہے۔

ہاتھ دھوتے۔

٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ انَّاء وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٢٥٠]

٢٦٤ حَدُّثُنَا أَبُو ا[راجع: ٢٢٤]لُوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِسَيُّ ﴿ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلانِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ بْن جَرِيْر عَنْ شُعْبةً : مِنَ الجَنَابَةِ.

(۲۲۳) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا۔ کما ہم سے شعبہ نے ابو برین حفص کے واسطے سے بیان کیا وہ عروہ سے وہ عائشہ بھی فیاسے انہوں نے کما کہ میں اور نبی کریم ماٹھیا (دونوں مل کر) ایک ہی برتن میں عسل جنابت کرتے تھے۔ اور شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے' انبول نے اینے والد (قاسم بن محد بن الی بکر اسے وہ عاکشہ و اللہ اسے . ای طرح روایت کرتے ہیں۔

(۲۲۲۷) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے شعبہ نے عبدالله بن عبدالله بن جبرے - انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک سے سناکہ نبی کریم طاق کیا اور آپ کی کوئی زوجہ مطمرہ ایک برتن میں عنسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جربر کی روایت میں شعبہ سے من الجنابة کالفظ (زیادہ) ہے۔ (یعنی سیہ جنابت كاغسل مو تاتها)

عافظ نے کہا کہ اساعیل نے وجب کی روایت کو نکالا ہے۔ لیکن اس میں سے زیادتی نہیں ہے۔ قطلانی رواٹھ نے کہا کہ سے تعلیق نسیں ہے کیونکہ مسلم بن ابراہیم تو امام بخاری رایٹھ کے شیخ بیں اور وہب نے بھی جب وفات پائی تو امام بخاری رایٹھ کی عمراس وتت بارہ سال کی تھی۔ کیا تعب ہے کہ آپ کو ان سے ساعت حاصل ہو۔

باباس شخص سے متعلق جس نے عسل میں اپنے داہے

• ١ - بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى

### باتھ سے بائیں ہاتھ بریانی گرایا۔

(٢٦٥) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے سالم بن الی الجعدك واسطه سے بيان كيا وہ ابن عباس في الله على كريب سے " انہوں نے ابن عباس بی اللہ سے 'انہوں نے میمونہ بنت حارث رہی آیا ے انہوں نے کماکہ میں نے آنخضرت مٹھیم کے لئے (عسل کا) پانی ر کھااور بردہ کردیا۔ آپ نے (پہلے عسل میں) اپنے ہاتھ بریانی ڈالا اور اے ایک یا دوبار دھویا۔ سلیمان اعمش کتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی (سالم بن ابی الجعد) نے تیسری بار کابھی ذکر کیایا شیں۔ پھرداہے ہاتھ ہے بائیں بریانی ڈالا۔ اور شرمگاہ دھوئی 'پھراپنے ہاتھ کو زمین پریا دیوار پر رگزا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چبرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ اور سرکو دھویا۔ پھرسارے بدن پر پانی بہایا۔ پھرایک طرف سرک کر دونوں پاؤل دھوئے۔ بعد میں میں نے ایک کیڑا دیا تو آپ نے این ہاتھ سے اشارہ کیااس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا اراده نهيس فرمايا به

### شِمَالِهِ فِي الْغُسْل

٣٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ 🕮 غُسُلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبُّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن - قَالَ سُلَيْمَانُ : لاَ أَدْرِيْ أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ذَلَكَ يَدَهُ بالأرْض أو بالْحَاتِطِ، ثُمُّ تَمَضْمَضَ واستنشق وغسل وجهة ويديه وغسل رَأْسَهُ، ثُمُّ صَبُّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيهِ، فَنَاوَلَتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُردُهَا.

امام احمد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا۔ آواب عنسل سے ہے کہ وائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال كريمك خوب الجيمي طرح سے استخاء كرليا جائے. ترجمہ باب حديث سے ظامر ہے۔

### باب اس بیان میں کہ عسل اور وضو کے در میان فصل کرنابھی جائزہے۔

ابن عمر بی فیات منقول ہے کہ انہوں این قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خٹک ہونے کے بعد دھوہا۔

### ١١ – بَابُ تَفْرِيْقِ الْغُسْل وَالْوُضُوء

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيهِ بَعْدَ مَا جَفُّ وَضُوءُهُ.

اس الر کو امام شافعی رائلی نے اپنی کتاب الام میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بی بینا نے بازار میں وضو کیا۔ پھر ایک جنازے میں بلائے گئے تو وہاں آپ نے موزوں پر مسح کیا اور جنازے کی نماز پر معی - حافظ نے کما اس کی سند صیح ہے۔ امام بخاری رہائتیہ کا مشاء باب سي ہے كه عسل اور وضويس موالات واجب نبيں ہے۔

> ٢٦٦- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَبْبِ مَولَى

(٢٧١) مم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے اعمش نے سالم بن الى الجعد ك واسطے سے بيان كيا انہول نے كريب مولى ابن

ابْنِ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَغْتُ لِلنَّبِيِّ ﴿ مَاءً يَفْتَسِلُ بِهِ، فَٱلْمَرْغَ عَلَى يَدَيهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ لَلاَثًا، ثُمُّ أَفْرَغَ بِيَعِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ، ثُمُّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ، ثُمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَقًا، ثُمَّ ٱلْمُرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ

عباس سے ' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے کہ میونہ بڑی کیا نے کہا کہ میں نے آنحضرت مان کیا کے لئے عسل کایانی رکھا۔ تو آپ نے پہلے پانی این ہاتھوں بر گرا کر اسیں دویا تین بار دھویا۔ پھراپے داہنے ہاتھ سے بائیں برگراکرائی شرمگاہوں کو دھویا۔ پھرہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ پھر کلی کی اور ناک میں یانی ڈالا پھرائے چرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھراپنے سر کو تین مرتبہ دھویا' پھراپنے سارے بدن بریانی بمایا ' پھر آپ اپنی عنسل کی جگد سے الگ ہو گئے۔ پھراپنے قدموں کو دھویا۔

قَدَمَيهِ. [راجع: ٢٤٩]

یمال سے حضرت امام بخاری مالیج نے یہ نکالا ہے کہ موالات واجب نہیں ہے۔ یمال تک کہ آپ نے سارا وضو کر لیا۔ مگر پاؤل نمیں دھوئے۔ یمال تک کہ آپ عشل سے فارغ ہوئے ' پھر آپ نے پیردھوئے۔

باب جس نے جماع کیااور پھردوبارہ کیااور جس نے اپنی کئی بیوبوں سے ہم بستر ہو کرایک ہی عسل کیااس کابیان (٢٧٤) ہم سے محر بن بشار نے حدیث بیان کی کما ہم سے ابن انی عدی اور کیچیٰ بن سعید نے شعبہ ہے 'وہ ابراہیم بن محمدٰ بن منتشرہے' وہ اینے والدے 'انہوں نے کماکہ میں نے عائشہ رہ ایکا کے سامنے اس مسئلہ کاذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ابوعبدالرحمٰن پر رحم فرمائے میں نے تو رسول اللہ سائیل کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج (مطمرات) کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندهاكه خوشبوسے بدن مهك رماتها۔

١٢ – باب إذا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ. وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ ٧٦٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتشِرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ذَكُرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَوْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ 🦓 فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمُّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنضَخُ طِيْبًا.

[طرفه في : ۲۷۰].

حدیث سے ترجمہ الباب یوں ثابت ہوا کہ اگر آپ ہر بیوی کے پاس جاکر عسل فرماتے تو آپ کے جسم مبارک پر خوشبو کا نشان باتی نہ رہتا۔ جمهور کے نزدیک احرام سے پہلے اس قدر خوشبو لگانا کہ احرام کے بعد بھی اس کا اثر باتی رہے جائز ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر جہ اسے جائز نمیں جانتے تھے۔ ای پر حضرت عائشہ رہی ہوا نے ان کی اصلاح کے لئے ایسا فرمایا' ابو عبد الرحمٰن ان کی کنیت ہے۔ امام مالک راتی کا فتوی قول این عمر این او برای ہے۔ گرجمور اس کے خلاف ہیں۔

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

۲۶۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: (۲۲۸) بم سے محد بن بثار نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے والدنے قادہ کے

واسطہ سے 'کما ہم سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم ملتی ہی اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھیں۔ (نو منکوحہ اور دولونڈیاں) راوی نے کما' میں نے انس سے بوچھا کہ حضور ملتی ہم اس کی طاقت رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کما کرتے تھے کہ آپ کو تمیں مردول کے برابر طاقت دی گئی ہے اور سعید نے کما قادہ کے واسطہ سے کہ ہم کتے تھے کہ آنس نے ان سے نوازواج کاذکر کیا۔

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدْثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النّبِيُ ﴿ لَهُ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَهُنَّ السّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرةً. قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيْقُهُ ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدُّثُ أَنّهُ أَعْطِي قُوتًة لَكُرُيْنَ. وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً إِنَّا نَتَحَدُّثُ إِنَّا السّعَيْدٌ عَنْ قَتَادَةً إِنَّا نَتَحَدُّثُ إِنَّ أَنسًا حَدَّلَهُمْ : يَسْعُ نِسْوَةٍ.

[أطرافه في : ٢٨٤، ٢٠٥٥، ٢١٥].

جس جگه رادی نے نو بیویوں کا ذکر کیا ہے' وہاں آپ کی نو ازواج مطرات ہی مراد ہیں اور جمال گیارہ کا ذکر آیا ہے۔ وہال کی استریک استریک استریک کا دیا ہے۔ استریک

علامه عینی فرماتے چیں قال ابن خزیمة لم يقل احد من اصحاب قتادة احدى عشرة الامعاذ بن بشام و قدروى البخارى الرواية الاخرى عن انس تسع نسوة و جمع بينهما بان ازواجه كن تسعا في هذا الوقت كما في رواية سعيدو سريتاه مارية و ريحانة

صدیث کے لفظ فی الساعة الواحدة سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے ایک ہی ساعت میں جملہ بیوبوں سے ملاپ فرماکر آخر میں ایک ہی غسل فرمایا۔

قوت مردا گلی جس کا ذکر روایت میں کیا گیا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ نا مردی کو عیب شار کیا جاتا ہے۔ فی الواقع آپ میں قوت مردا نگی اس سے بھی زیادہ تھی۔ باوجود اس کے آپ نے عین عالم شبب میں صرف ایک معمریوی حضرت خدیجہ الکبری رہی ہی پر اکتفا فرمایا۔ جو آپ کے کمال ضبط کی ایک بین دلیل ہے۔ ہاں مدنی زندگی میں کچھ ایسے ملکی و سیاسی و اخلاقی و ساجی مصالح تھے جن کی بنا پر آپ کی ازواج مطمرات کی تعداد نو تک بہنچ گئی۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کو پہلے اپنے گھر کی خبرلینی عاہم کہ ان کے ذہبی اکابر کے گھروں میں سو' سو' بلکہ ہزار تک عورتیں کتب تواریخ میں کھی ہوئی ہیں۔ کسی دو سرے مقام پر اس کی تفصیل آگ گی۔

### باب اس بارے میں کہ ندی کادھونااور اس کی وجہ ہے وضو کرنا ضروری ہے۔

(۲۲۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کہا ہم سے زائدہ نے ابو حصین کے واسطہ سے' انہوں نے ابو علی ابوعبدالرحمٰن سے' انہوں نے حضرت علی بوائی سے' آپ نے فرمایا کہ مجھے ذی بکھڑت آتی تھی' چو نکہ میرے گھر میں نبی کریم سل آیا کے مصاحبزادی (حضرت فاطمہ الزہراء وَنُ اَلَّا اللهِ اللهِ مَعْلَى صاحبزادی (مقداد بن اسود اپنے شاگرد) سے تھیں۔ اس لئے میں نے ایک شخص (مقداد بن اسود اپنے شاگرد) سے کہا کہ وہ آپ سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے بوجھاتو آپ نے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے بوجھاتو آپ نے فرمایا کہ وضو کراور شرمگاہ کو دھو(یمی کانی ہے)

## ١٣ - بَابُ غَسْلِ الْمَذِيِّ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

٢٦٩ حَدُّئنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّئنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَوْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ لِهَا لَهِ لَمَكَانِ النَّبِيِّ إِلَيْ اللَّهِ الْمَكَانِ النَّبِيِّ إِلَى اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[راجع: ١٣٢]

## ١٤ - بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَبَقِى أَثَرُ الطَّيْبِ

٢٧٠ حَدِّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً فَلَاكُوْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَّا طَيْبَتُ رَسُولَ اللهِ هَيْ، ثُمَّ طَافَ فِي السَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا. [راجع: ٢٦٧]

## Ļ

باب اس بارے میں کہ جس نے خوشبولگائی پھر غسل کیااور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا

(۴۷۰) ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا' کما ہم سے ابوعوانہ نے ابراہیم بن محد بن منتشرسے 'وہ اپنے والدسے 'کمامیں نے عائشہ رہی آھا ابراہیم بن محد بن منتشرسے 'وہ اپنے والدسے 'کمامیں نے عائشہ رہی آھا کے اس قول کاذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جم سے ممک رہی ہو۔ تو عائشہ رہی آھا نے فرمایا' میں نے خود نمی کریم مالی کیا کہ خوشبو لگائی۔ پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد

صدیث سے ترجمہ باب اس طرح ثابت ہوا کہ عسل کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک پر خوشبو کا اثر باقی رہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہم بستری کے وقت میاں یوی کے لئے خوشبو استعال کرنا سنت ہے ' جیسا کہ ابن بطال نے کما ہے (فتح الباری) باقی تفصیل حدیث نمبر ۲۹۲ میں گذر چکی ہے۔۔

۲۷۱ – حَدُّنَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدُّنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدُّنَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبِرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطَّيْبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرَةٌ.

(۲۷) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے صدیث بیان کی' کہا ہم سے شعبہ نے صدیث بیان کی' کہا ہم سے حکم نے ابراہیم کے واسطہ سے' وہ اسود سے' وہ عاکشہ بی ایش سے' آپ نے فرمایا گویا کہ میں آنحضرت مان کی کہا میں کہ آپ احرام مانگ میں خوشبو کی چک و کھے رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باند ھے ہوئے ہیں۔

[أطرافه في : ١٥٣٨، ٥٩١٨، ٥٩٢٣].

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے، تفصیلی واقعہ وہی ہے جو اوپر گذرا' باب کا مطلب اس حدیث سے بول نکلا کہ آنخضرت سٹھیا نے احرام کا غسل ضرور کیا ہو گا۔ اس سے خوشبو لگانے کے بعد غسل کرنا ثابت ہوا۔

باب بالوں کا خلال کرنااور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تواس پر پانی بهادینا (جائز ہے)

(۲۷۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے اللہ عنورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت ' عنسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو

آب بَابُ تَخْلِيْلِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ
 ۲۷۷ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدُا للهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدُا للهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتُوضًا وُصُوءَهُ لِلصَلَّاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةِ اللَّهُ الْمَلْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَةَ الْسُلَاقِ الْمُنْعِالَ الْسُلْمُ الْهُ الْمُلْعَالَةُ الْمُلْلَةُ الْمُنْ الْمُنْتَسَلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَلَ الْمُنْتَسَلَ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

**378** 

کرتے۔ پھر عنسل کرتے۔ پھراینے ہاتھوں سے بالوں کاخلال کرتے اور

جب یقین کر لیتے کہ جم تر ہو گیا ہے۔ تو تین مرتبہ اس پر پانی بماتے '

(۲۷۳) اور حضرت عائشہ رئی فیا نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم ماٹھایام

ایک برتن میں عسل کرتے تھے۔ ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی

يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرِتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَلاَثَ مَرُّاتٍ، ثُمُّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ إِنَاءِ وَاحِيدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ

٢٧٣- وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسارُ أَنَا جَبِمْيعًا. [راجع: ٢٥٠]

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جنابت کے عسل میں انگلیاں بھگو کر بالوں کی جروں میں خلال کرے 'جب یقین ہو جائے کہ سراور داڑھی کے بال اور اندر کا چڑا بھیگ گئے ہیں' تب بالوں پر پانی بمائے۔ یہ خلال بھی آداب عنسل سے ہے۔ جو امام مالک راتھ کے نزدیک واجب اور جمهور کے نزدیک صرف سنت ہے۔

پرتمام بدن كاعسل كرتے.

١٦ - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمُّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِع الوُضُوء مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى.

٢٧٤ حَدُّثُنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُومتى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ مَولَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصُوْءًا لِلْجَنَابَةِ لْأَكْفَأُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرَجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أو الْحَاثِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمُّ مَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيهِ، ثُمُّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمُّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تُنَحَّى فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ فَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ ينْفُضُ بيَدِهِ. [راجع: ٢٤٩]

١٧ - بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ

باب جب کوئی شخص مسجد میں ہواور اسے یاد آئے کہ مجھ کو

باب اس کے بارے میں جس نے جنابت میں وضو کیا پھراینے تمام بدن کو دھویا'لیکن وضوکے اعضاء کو دوباره نهیس دهویا ـ

(۲۷۳) ہم سے بوسف بن عیلی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے فضل بن مویٰ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے سالم کے واسطہ سے 'انہوں نے کریب مولی ابن عباس ہے'انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماہے بیان کیا' انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی الله عنها سے روایت کیا انهول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا پھر آپ نے پہلے دویا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائيں ہاتھ پرياني ڈالا۔ پھرشرمگاہ دھوئي۔ پھرہاتھ کو زمين پريا ديوار پر دو یا تین بار رگزا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چرے اور بازوؤں کو دھویا۔ پھر سرپر پانی بہایا اور سارے بدن کاغسل کیا۔ پھراپی جگہ سے سرک کریاؤل دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ میں ایک کیڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے یانی جھاڑنے لگے۔

### أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيمُّمُ

٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَلَكَةً عَنْ أَبِي اللهُ عَرْبَةً وَعُدَّلَتِ اللهُ عُونَ قَالَ: أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدَّلَتِ اللهُ عُونَ قَالَ: أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ ال

تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

١٨ - بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ
 عَنِ الجَنابةِ

- ٢٧٦ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْجَعَدِ عَنْ كُرَيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَصَعْتُ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ فَعُسَلَهُمَا فَسَرَّتُهُ بِعُوبٍ وصَبُّ عَلَى يَدَيْهِ فَعُسَلَهُمَا ثُمُ صَبُّ بَيَدِيهِ وصَبُّ عَلَى يَدَيْهِ فَعُسَلَ فَرْجَهُ ثُمُ صَبُّ بَيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمُ فَصَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمُ فَصَلَ فَرَجْهُ فَسَلَهُمَا وَاسْتَنشَقَ وَخَسَلَ فَرَجْهُ وَخِرَاعَيْهِ، ثُمُ مَن وَاسْتَنشَقَ وَخَسَلَ وَرَاعِيْهِ، ثُمُ مَن عَلَى جَامِهِ فَعَسَلَ وَافْتَنشَقَ وَخَسَلَ وَافْتَنشَقَ وَخَسَلَ وَافْتَنشَقَ وَخَسَلَ وَافْتَنشَقَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُ مَن عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُ تَنحَى فَعَسَلَ وَأَوْضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُ تَنحَى فَعَسَلَ فَاسَلَ

### نمانے کی حاجت ہے تواسی طرح نکل جائے اور تیم نہ کرے۔

(۲۷۵) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا کہا ہم کو یونس نے خبردی زہری کے واسطے سے وہ ابو سلمہ سے وہ ابو ہریرہ وفائی سے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیل برابر ہو گئیں 'لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم طفیل اپنے جمرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ مصلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جبی ہیں۔ پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے عشل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سرسے پانی کے قطرے نیک رہے تھے۔ آپ نے نماز تشریف لائے تو سرسے پانی کے قطرے نیک رہے تھے۔ آپ نے نماز کیا بی عمرسے اور وہ زہری کی ساتھ نماز ادا کی۔ عثان بن عمرسے اس روایت کی متابعت کی ہے عبدالاعلیٰ نے معمرسے اور وہ زہری سے۔ اور اوز اعی نے بھی زہری سے اس مدیث کو روایت کیا ہے۔

عبدالاعلیٰ کی روایت کو امام احمد نے نکالا ہے اور اوزاعی کی روایت کو خود حضرت امام بخاری نے کتاب الاؤان میں ذکر فرمایا ہے۔

باب اس بارے میں کہ عنسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے یانی جھاڑلینا(سنت نبوی ہے)

(۲۷۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو حزہ (محد بن میمون)
نے کہا میں نے اعمش سے سنا انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے انہوں نے کہا کہ دخرت میمونہ نے فرمایا کہ میں نے ہی التی اس سے آپ نے کہا کہ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میں نے ہی التی التی کے التی عنسل کاپانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا۔ پھراپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی۔ پھرہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا۔ پھرکلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چرے اور بازو دھوئے۔ پھر سربر پانی بہایا اور سارے میں پانی ڈالا اور چرے اور بازو دھوئے۔ پھر سربر پانی بہایا اور سارے میں کی گھرا کی گھرا کی گھرا کی کپڑا

دینا چاہا۔ تو آپ نے اسے سیس لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے

قَدَمَيهِ، فَنَاوِلْتُهُ ثُوبًا فَلَمْ يَاخُذُهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنفُضُ يَذَيهِ. [راجع: ٢٤٩]

### باب اور مدیث کی مطابقت ظاہرے ، معلوم ہوا کہ افضل یمی ہے کہ وضو اور عسل میں بدن کیڑے سے نہ یو تھے۔ باباس فخص کے متعلق جس نے اپنے سرکے داہنے ھے سے عنسل کیا۔

١٩ – بَابُ مَنْ بِدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسُل

(٢٧٤) جم سے خلاد بن يجيٰ نے بيان كيا انسوں نے كماك جم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے حسن بن مسلم سے روایت کر کے 'وہ صفیہ بنت شیبہ ہے 'وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے 'آپ نے فرمایا کہ ہم ازواج (مطرات) میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سربر تین مرتبہ ڈالتیں۔ پھرہاتھ میں پانی لے کر سرکے دائے مصے کا عسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے مائيں جھے كاغسل كرتيں۔

٢٧٧ - حَدُّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَقًا فَوقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بيَدِهَا عَلَى شِقَّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأَخْرَى عَلَى شِقْهَا الأيسر.

تہ ایک ہوں کا بہلا چلو واکیں جانب پر دو سرا چلو ہاکیں جانب پر تیسرا چلو سرکے پیچوں چ جیسا کہ باب من بداء بالحلاب او الطیب میں بیان المستری کا بہتر ہے۔ ہوا۔ امام بخاری روایت نے یمال ای حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ بعضوں کے نزدیک ترجمہ باب جملہ نم تاخذ بید ھا علی شقها الایمن سے نکاتا ہے۔ کہ اس میں ضمیر سرکی طرف پھرتی ہے۔ یعنی پھر سرکے وائیں طرف پر ہاتھ سے پانی ڈالتے اور سرکے بائیں طرف پر دوسرے ہاتھ ہے۔ کرمانی نے کما کہ باب کا ترجمہ اس سے نکل آیا کیونکہ بدن میں سرے لے کر قدم تک داخل ہے۔

> • ٢- بَابُ مَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ وَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ عَن النَّبِيُّ ﷺ: ((ا للهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)).

باب اس مخص کے بارے میں جس نے تنائی میں نگے ہو کر عنسل کیا۔ اور جس نے کیڑا باندھ کر غسل کیا' اور کپڑا باندھ کرغسل کرنا افضل ہے۔ اور بہزین حکیم نے اینے والد سے ' انہول نے بہر کے دادا (معاویہ بن حیدہ) سے وہ نبی كريم النيايم سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا الله لوگوں كے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

اس کو امام احمد رہ اللہ وغیرہ اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ پوری مدیث یوں ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم سیست سیست حلال ہے۔ میں نے کما حضور جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو نگا عشل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ابن ابی لیلی نے اکیلے بھی نگا نمانا ناجائز کما ہے۔ امام بخاری رہاتھے نے ان کا رد کیا اور بتلایا کہ بیہ جائز ہے مگر ستر ڈھانپ کر نمانا افضل ہے۔ حدیث میں حضرت موکیٰ علائلہ و حضرت ابوب علائلہ کا نمانا فدکور ہے۔ اس سے ترجمہ باب ثابت ہوا۔

حَدَّنَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ عَنْ مَعْمَوٍ عن هَمَامِ بَنِ مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيِّ فَكُمُّ قَالَ بَنِ مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيِّ فَكُمُّ قَالَ بَنِ مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيِّ فَكُمُّ قَالَ بَنِ مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيِّ فَكُمُّ قَالُونَ عُرَاةً يَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْتَسِلُ وَحْدَةً. فَقَالُوا: وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ مَا يَمْنَعِ مُوسَى أَنْ يَعْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ عَلَي حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِعَوْبِهِ، فَجَمَعَ مَوْتَكَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُكُ: فَوْبِي يَا حَجَرُ، مَوْسِى فَقَالُوا: وَا اللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ أَثِيلً مُوسَى فَقَالُوا: وَا اللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَا اللهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالْحَجَرِ صَرَبًا)) فَقَالُ الْهِ هُرَيْرَةً : وَا اللهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ بِالْحَجَرِ صَرَبًا)) فَقَالُ اللهِ مُرَبِّهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ صَرَبًا)) فَقَالُ الْمُومُونَ مِنْ بالْحَجَرِ صَرَبًا بالْحَجَرِ مَنْ بالْحَجَرِ.

[طرفاه في : ۲۰۶۳، ۲۷۹۹].

(۲۷۹) اور ای سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نی کریم ملی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ (ایک بار) ابوب ملی ہے عسل فرمارہ سے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ حضرت ابوب ملیلی انہیں اپنے کپڑے میں سمینے لگے۔ اسے میں ان کے رب نے انہیں بکارا۔ کہ آپ ابوب! کیامیں نے تہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کرویا 'جے تم دیکھ رہے ہو۔ ابوب ملیلی نے جواب دیا باں تیری بزرگ کی قتم۔ لیکن تیری برکت سے میرے لئے بے دیا باں تیری بزرگ کی قتم۔ لیکن تیری برکت سے میرے لئے بے نیازی کیو نکر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موئ بن عقبہ نیازی کیو نکر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موئ بن عقبہ نیازی کیو مفوان سے 'وہ عطاء بن بیارسے 'وہ ابو ہریرہ سے 'وہ نی کریم

**(**382**)** 

أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا . . . . )). [طرفاه في : ۳۳۹۱، ۲۷٤۹۳.

ابراہیم بن طمان سے امام بخاری روائیے نے نہیں ساتو یہ تعلیق ہو گئی۔ حافظ ابن تجرر دائیے فرماتے ہیں کہ اس کو نسائی اور اساعیلی نے وصل کیاہے۔

ننگے ہو کرغسل کررہے تھے (آخریک)

## ٢١- بَابُ التُّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِندَ

٢٨٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْوِ مَولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ا للهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَولَى أُمٌّ هَانِيء بنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُوْلُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ 🕮 عَامَ ٱلفَتْحِ فُوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَستُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنا أُمُّ هَانِيء.

[أطرافه في : ٣٥٧، ٣١٧١، ١٩٥٨].

٧٨١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبِرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَوْتُ النَّبِيُّ 🕸 وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْه، ثُمُّ صَبُّ بيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمُّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَاتِطِ أَوِ الأرْض، ثُمُّ تَرَضًّا وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رجْلَيْهِ، ثُمُّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمُّ تَنَحَّى فَفَسَلَ قَدَمَيهِ. تابَعَهُ أَيُو عَوَانَةً وَابْنُ فَضَيْل فِي السُّتْرِ. [راجع: ٢٤٩]

### باب اس بیان میں کہ لوگوں میں نماتے وقت پر دہ کرنا ضروری ہے۔

(۲۸۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے روایت کی۔ انہوں نے امام مالک سے ' انہوں نے عمر بن عبیداللہ کے مولی ابو نفرسے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے مولی ابو مرونے اسیس بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کوید کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت مين حاضر جوئي تومين نے ديكھاكه آپ عسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنمانے پردہ کر رکھاہے۔ نبی اکرم معلی الله عليه وسلم في يوجهايه كون بير - ميس في عرض كى كه ميس ام باني ہول۔

(۲۸۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے اعمش سے وہ سالم بن الى الجعد سے وہ كريب سے وہ ابن عباس سے وہ میمونہ سے انہوں نے کما کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنسل جنابت فرہا رہے تھے میں نے آپ کا بردہ کیا تھا۔ تو آب نے پہلے این ہاتھ دھوئ کھرداہے ہاتھ سے بائیں بریانی بہلا اور شرم گاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا چرہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگز کر (دھویا) پھر نماز کی طرح وضوکیا۔ پاؤل کے علاوہ۔ مریانی این سارے بدن پر بملیا اور اس جگه سے بث کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس مدیث میں ابو عوانہ اور محمد بن فضیل نے بھی مردے کاؤکر کیاہے۔

ابوعوانہ کی روایت اس سے پہلے خود امام بخاری روائلہ ذکر فرما کے ہیں اور محدین فضیل کی روایت کو ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں

نکالا ہے۔ ابوعوانہ کی روایت کے لئے مدیث تمبر۲۲۰ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

#### ٢٢ - بَابُ إِذَا اخْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أُمُّ المُوْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلِّيمُ إِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيَى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُل إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). [راجع: ١٣٠]

#### ٢٣– باب عَرَق الجُنُبِ، وَأَنَّ المسلم لا يَنجُسُ

٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرٌّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَوِيْقِ الْمِدْيَنةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَلَهَبِت فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ)). [أطرافه في : ٢٨٥].

### باب اس بیان میں کہ جب عورت کواحتلام ہو تواس پر بھی عسل واجب ہے۔

(۲۸۲) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كما ہم سے امام مالک نے بیان کیا' انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے' انهول نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے ' وہ زینب بنت الی سلمہ سے ' انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنهاسے 'آپ نے فرمایا کہ ام سليم ابوطلحه رضي الله عنه كي عورت رسول كريم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کما کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں كريا. كياعورت بربهي جب كه است احتلام موعسل واجب موجاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الر (اپن منی کا) یانی دیکھے (تواسے بھی غسل کرنا ہو گا)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی مرد کا ساتھم ہے کہ جاگنے پر منی کی تری اگر كرر يا جمم ير ديكه تو ضرور عسل كرے ترى ند يائ تو عسل واجب نهيں -

### باب اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان نایاک نہیں ہو تا۔

(۲۸۳) ہم ے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما ہم سے کی بن سعید قطان نے 'کہا ہم سے حمید طویل نے 'کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطہ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ مدینہ کے ابو ہررہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہررہ و فات نے کہا کہ میں پیچھے رہ كر لوث كيا اور عنسل كرك والبس آيا۔ تو رسول الله ساتيا نے وریافت فرمایا کہ اے ابو ہررہہ! کمال چلے گئے تھے۔ انہوں نے جواب ویا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بغیر عسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ سجان اللہ! مومن ہر گزنجس نہیں ہو سکتا۔

٢٤- بَابُ الجُنْبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحُتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقلِّمُ

٢٨٤- حَدَّثناً عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ

قَالَ: حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيعِ قَالَ : حَدَّثَنَا

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ نَبَىُّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُونُكُ عَلَى نِسَائِهِ

فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَومَنِلْ تِسْعُ

نِسُورَةٍ. [راجع: ٢٦٨]

أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

فِي السُّوق وَغَيْرهِ

**(**384**)** 

ینی الیا نجس نہیں ہو تا کہ اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہ جا سکے۔ اس کی نجاست عارضی ہے جو عسل سے ختم ہو جاتی ہے امام بخاری ر ملتہ نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ جنبی کا پیند بھی پاک ہے کیونکہ جب بدن پاک ہے تو بدن سے نکلنے والا بیند بھی پاک ہو گا۔

باب اس تفصیل میں کہ جنبی گھرسے باہر نکل سکتا اور بازار وغیرہ جاسکتاہے۔

اور عطانے کہا کہ جنبی چھٹا لگوا سکتا ہے 'ناخن ترشوا سکتا ہے اور سر منڈواسکتاہے۔ اگرچہ وضوبھی نہ کیاہو۔

(۲۸۴) ہم سے عبدالاعلی بن حماد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا' انہول نے کہا ہم سے سعید بن الی عروبہ نے بیان کیا' انہوں نے قادہ ہے 'کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لئے گئے۔ اس وقت آپ کے ازواج میں نوبيوياں تھيں۔

اس سے جنبی کا گھرسے باہر نکلنا یوں ثابت ہوا کہ آپ ایک بی بی سے محبت کر کے گھرسے باہر دو مری بیوی کے گھر تشریف لے حاتے۔

> ٧٨٥ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأُعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَنْ بَكْو عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرُّحَلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمُّ جنتُ وَهُوَ قَاعِدُ فَقَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ)) فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، إِنَّ الْـمُؤْمِنَ لاً يَنْجُسُ)). [راجع: ٢٨٣]

(٢٨٥) جم سے عیاش نے بیان کیا انہوں نے کما جم سے عبدالاعلی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے حمید نے برکے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے ابو رافع سے وہ ابو جریرہ بواٹھ سے کما کہ میری ملاقات رسول الله ملي الله عنه موكى - اس وقت ميس جنبي تھا- آپ نے ميرا ہاتھ كراليا اوريس آپ كے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ ايك جگه بيٹھ كئے اور میں آہت سے اپنے گر آیا اور عسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھ' آگ نے دریافت فرمایا اے ابو ہررہ! کمال طلے كئے تھے میں نے واقعہ بیان كياتو آپ نے فرمايا سجان الله! مومن تو نجس نہیں ہو تا۔

اس حدیث کی اور باب کی مطابقت بھی ظاہرہے کہ ابو مربرہ حالت جنابت میں راہ چلتے ہوئے آخضرت ملتی اس سے۔ باب غسل ہے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھسرناجب کہ وضو کر لے(جائزہے)

(٢٨٦) م سے ابو فعیم نے بیان کیا كما م سے بشام اور شیبان نے وہ

٧٥- بَابُ كَينُونَةِ الجُنبِ فِي الْبَيْتِ إذَا تَوَضَّأَ

٢٨٦ - حدَّثنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَيَتَوَضَّأُ.

یکی سے 'وہ ابو سلمہ سے 'کما میں نے عائشہ رہی آفیا سے بوچھا کہ کیا ہی کریم ملٹی ہے جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کما ہاں لیکن وضو سر لیتے تھے۔

[طرفه في : ۲۸۸].

ایک صدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر یا جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ امام بخاری رواٹھ نے یہ باب لا کر بتلایا کی میں جنبی ہے وہ مراد ہے جو وضو بھی نہ کرے اور جنابت کی حالت میں بے پرواہ بن کریوں ہی گھر میں پڑا رہے۔

٢٦ - بَابُ نَومِ الْحُنُبِ
 ٢٨٧ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ
 الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ فَقَلَا: ايَرْقُدُ
 أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَأَ
 أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ).

[طرفاه في : ۲۸۹، ۲۹۰].

٧٧ – بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ ٧٨ – حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ اللَّيْثُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ غَسُلُ فَرَجَةً وَتَوَضَّأً لِلصَّلَاةِ. [راجع: ٢٨٦]

٢٨٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ :
 حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيْنَامُ احَدُنَا وَهُوَ
 جُنُبٌ؟ قَالَ : ((نَعَمْ، إذَا تَوَصَّأً)).

٢٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ

باب اس بارے میں کہ بغیر عسل کئے جنبی کاسونا جائز ہے۔
(۲۸۷) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے نافع سے 'عہ ابن عمر بُیُ ﷺ کے
عمر بن خطاب بڑا اللہ علی اللہ ماٹی ہے سے بوچھا کہ کیا ہم میں سے
کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں' وضو کر کے جنابت کی
حالت میں بھی سو سکتے ہو۔

(۲۸۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جو رید نے نافع سے ، وہ یہ اللہ بن عرسے ، کما عمر بناٹھ نے نبی کریم اللہ بیا سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سوسکتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا ، ہال لیکن وضو کر کے۔

(۲۹۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی اندوں نے عبداللہ بن ویتار سے انہوں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے انہوں نے کہا حضرت عمررضی اللہ

الحَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنَّهُ تُصِيْبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُو

[راجع: ۲۸۷]

تی بیشیں ان جملہ احادیث کا یی مقصد ہے کہ جنبی وضو کر کے گھر میں سو سکتا ہے۔ پھر نماز کے واسطے عنسل کر لے۔ کیونکہ عنسل کر لیے۔ کیونکہ عنسل کر لیے۔ کیونکہ عنسل کر لیے۔ کیونکہ عنسل کر لیے۔ کیونکہ عنسل کے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ مریض وغیرہ کے لئے رخصت ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

٢٨ - بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَان

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ ح.

791- و حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي وَافِعٍ عَنْ أَبِي وَافِعٍ عَنْ أَبِي وَافِعٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَا قَالَ : ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الأَرْبُعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ بَيْنَ شُعْبِهَ، وَقَالَ الغُسْلُ)). تَابَعَهُ عَمْرُو عَنْ شُعْبَةً، وَقَالَ الغُسْلُ)). تَابَعَهُ عَمْرُو عَنْ شُعْبَةً، وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَالُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ أَجْبَرَنَا الْحَدِيْنَ مِثْلُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا أَجُودَ وَ أَوْكَدُ وَ إِنْمَا بَيْنًا الْحَدِيْثِ هِنْدَا أَجُودَ وَ أَوْكَدُ وَ إِنْمَا بَيْنًا الْحَدِيْثِ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَالْغَسْلُ أَحْوَطُ.

باب اس بارے میں کہ جب دونوں ختان ایک دو سرے سے مل جائیں توعسل جنابت واجب ہے۔ ہم سے معاذبن فضالہ نے بیان کیا 'کما ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا۔

(۲۹۱) (دوسری سند سے) امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' وہ ہشام سے ' وہ قادہ سے ' وہ امام حسن بھری سے ' وہ ابو برافع سے ' وہ ابو برریہ سے کہ نبی کریم طافیۃ الے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانو میں بیٹے گیااور اس کے ساتھ جماع کے لئے کوشش کی تو عسل واجب ہو گیا' اس حدیث کی متابعت عمرو نے شعبہ کے واسطہ سے کی ہے۔ اور موئی نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا' کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' کہا ہم سے حسن بھری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی قادہ نے بیان کیا' کہا ہم سے حسن بھری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی متام طرح۔ ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا یہ حدیث اس باب کی تمام احادیث میں عدہ اور بہتر ہے اور ہم نے دو سری حدیث (عثان اور ابن ابی کعب کی) صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی اور عسل ایس احتیاط زیادہ ہے۔

قال النووى "معنى الحديث ان ايجاب الغسل لا يتوقف على الانزال بل منى غابت الحشفة فى الفرج وجب الغسل عليهما و المنتخصصة لا خلاف فيه اليومـ" المام نووى رئيسي كت بين كه حديث كا معنى بي ب كه غسل انزال منى ير موقوف نهيں ہے۔ بلكه جب بھى دخول ہو گيا دونوں ير غسل واجب ہو چكا۔ اور اب اس بارے ميں كوئى اختلاف نہيں ہے۔

رید طریقتہ مناسب نہیں: فقی سالک میں کوئی سلک اگر کسی جزئی میں کبی حدیث سے مطابق ہو جائے تو قابل قبول ہے۔
کوئکہ اصل معمول بہ قرآن و حدیث ہے۔ ای لئے حضرت امام ابو عنیفہ روائیے نے فرما دیا کہ اذا اصبح الحدیث فہو مذھبی ۔ جو بھی صبح حدیث سے عابت ہو وہی میرا نہ ہب ہے۔ یمال تک درست اور قابل شحسین ہے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مقلدین اپنے نہ ہب کو کسی

صدیث کے مطابق پاتے ہیں تو اپنے مسلک کو مقدم ظاہر کرتے ہوئے صدیث کو مؤٹر کرتے ہیں اور اپنے مسلک کی صحت و اولویت پ اس طرح خوثی کا اظمار کرتے ہیں کہ گویا اولین مقام ان کے مزعومہ مسلک کا ہے اور احادیث کا مقام ان کے بعد ہے۔ ہمارے اس بیان کی تصدیق کے لئے موجودہ تراجم احادیث خاص طور پر تراجم بخاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو آج کل ہمارے برادران احناف کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں۔

قرآن و حدیث کی عظمت کے پیش نظریہ طریقہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ جب کہ یہ نسلیم کے بغیر کسی بھی منصف مزاح کو چارہ نہیں کہ ہمارے مروجہ سالک بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ جن کا قردن راشدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ بقول حفزت شاہ ولی اللہ رہ تھیے بورے چار سو سال تک مسلمان صرف مسلمان تھے۔ تقلیدی ندا بہ چار صدیوں کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کی حقیقت یمی ہے۔ امت کے لئے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ان فقمی مسالک کو علیحدہ علیحدہ دین اور شریعت کا مقام دے دیا گیا۔ جس کے بتیجہ ش وہ افتراق و اختشار پیدا ہوا کہ اسلام مختلف پارٹیوں اور بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا اور وحدت ملی ختم ہو گئی۔ اور آج تک یہ صال ہے۔ جس یر جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے۔

#### ٧٩- بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيْبُ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

#### س چیز کادھوناجو عورت کی شرمگاہ سے لک جائے ضروری ہے۔

(۲۹۲) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے حسین بن ذکوان معلم کے واسطہ سے' ان کو یکی نے کہا جھے کو ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبردی' انہیں زید بن خالد جہنی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بچنی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بسر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماذ کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات سی ہے۔ میں نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات سی ہے۔ میں نے بین کعب بڑی شافی بن ابی طالب' زبیر بن العوام' طلحہ بن عبیداللہ' ابی بن کعب بڑی شن ہے کہ بیہ بات انہوں نے بھی کہی فرمایا کی کہا اور ابو سلم سلمہ نے جھے بتایا کہ انہیں عوہ بن زبیر نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دنے کہ بیہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رضی اللہ عنہ دنے کہ بیہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رضی اللہ عنہ دنے کہ بیہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رضی اللہ عنہ دنے کہ بیہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رضی اللہ عنہ دنے کہ بیہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سی شی ۔

حدیث اور باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ ابتدائے اسلام میں یمی حکم تھا' بعد میں منسوخ ہو گیا۔

٣٩٣ - حَدُّثَنَا مُسدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَى بْنُ بُكُ عِنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَى بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ فَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ يَتُوطَئُ وَيُصَلِّي). قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ: يَتُوطَئُ وَيُصَلِّي)). قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهِ: اللهُ: المُحْدِلُ الْحِيْدُ. إِنَّمَا بَلِينَّاهُ المُخْتِدُ فَلَمْ أَنْفَى.

(۲۹۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے کی نے ہشام بن عروہ سے کہا جھے خبردی ابو ابوب نے کہا جھے خبردی ابو ابوب نے کہا جھے خبردی ابی بن کعب نے کہ انہوں نے پوچھایا رسول اللہ جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے پھروضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رطابیہ) نے کہا غسل میں زیادہ احتیاط ہو اور بی آخری احادیث ہم نے اس لئے بیان کردیں (تاکہ معلوم ہو جائے کہ) اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی (سے عسل کرلینا ہی) جائے کہ) اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی (سے عسل کرلینا ہی) زیادہ ماک کرنے والا ہے۔

تی ہے ہے اس سے بدن کی صفائی ہو جاتی اللہ ہے عنسل کر لینا بسر صورت بہتر ہے۔ اگر بالفرض واجب نہ بھی ہو تو یمی فائدہ کیا کم ہے کہ اس سے بدن کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گر جمہور کا یمی فتویٰ ہے کہ عورت مرد کے ملاپ سے عنسل واجب ہو جاتا ہے انزال ہویا نہ ہو۔ ترجمہ باب یمال سے نکتا ہے کہ دخول کی وجہ سے ذکر میں عورت کی فرج سے جو تری لگ گئی ہو اسے دھونے کا تھم دیا۔

قال ابن حجو في الفتح و قد ذهب الجمهور الى ان حديث الاكتفاء بالوضوء منسوخ و روى ابن ابي شيبة وغيره عن ابن عباس انه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة مايقع في المنام من روية الجماع و هي تاويل يجمع بين الحديثين بلا تعارض

یعنی علامہ ابن حجر براتھ نے کما کہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ یہ احادیث جن میں وضو کو کافی کما گیا ہے یہ منسوخ ہیں۔ اور ابن ابی شیب نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حدیث الماء من الماء خواب سے متعلق ہے۔ جس میں جماع دیکھا گیا ہو' اس میں انزال نہ ہو تو وضو کافی ہو گا۔ اس طرح دونوں قتم کی حدیثوں میں تطبق ہو جاتی ہے اور کوئی تعارض نہیں باتی رہتا۔

لفظ جنابت کی لغوی تحقیق سے متعلق حضرت نواب صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں و جنب در مصفی گفتہ ماد او جنب والات بربعد میکند وچوں جماع در مواضع بعیدہ دمستورہ میشود الح یعنی لفظ جنب کے متعلق مصفی شرح مؤطا میں کما گیا ہے کہ اس لفظ کا مادہ دور جو نے پر دلالت کرتا ہے جماع بھی ہو شیدہ اور اوگوں سے دور جگہ پر کیا جاتا ہے 'اس لئے اس مخص کو جنبی کما گیا' اور جنب کو جماع پر بولا گیا۔ بقول ایک جماعت جنبی تا عسل عبادت سے دور ہو جاتا ہے اس لئے اسے جنب کما گیا۔ عسل جنابت شریعت ابراہیم میں ایک سنت قدیمہ ہے جے اسلام میں فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ جمعہ کے دن عسل کرنا' پیجانا لگوا کر عسل کرنا' میت کو نملا کر عسل کرنا میں میں فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ جمعہ کے دن عسل کرنا' پیجانا لگوا کر عسل کرنا' میت کو نملا کر عسل کرنا

جو محض اسلام قبول کرے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے عسل کرے پھر مسلمان ہو۔ (مسک الحتام شرح بلوغ المرام' جلد: اول / ص: ۱۷)



وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهُ يُحِبُ التَوْابِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطَهِّرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطْهِرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطْهُرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطْهُرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطْهُرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَعْلَمِيْنَ وَيُحِبُ الْمَطْهُرِيْنَ وَيُحِبُ الْمَعْمُ الْمَالِيْنَ وَيُحِبُ الْمَعْلَمُ اللهُ اللهُولِيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اور خداوند تعالیٰ کے اس فرمان کی تفییر میں "اور تجھ سے پوچھتے ہیں علم حیض کا کہہ دے وہ گندگی ہے۔ سوتم عور توں سے حیض کی حالت میں الگ رہو۔ اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ ایعنی ان کے ساتھ جماع نہ کرو) پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جمال سے حکم دیا تم کو اللہ نے (یعنی قبل میں جماع کرود ہر میں نہیں) بے شک اللہ بند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور بہند کرتا ہے یا کیزگی (صفائی و ستھرائی) صاصل کرنے والوں کو۔

١- بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدءُ الْحَيْضِ،
 وَقُولِ النّبِيِّ ﴿ (هَذَا شَيْءٌ كَنَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أَرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ: قَالَ أَرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ: قَالَ أَرْسِلَ اللهِ: وَحَدِيْثُ النّبِيُ ﴿ اللهِ: وَحَدِيْثُ النّبِيُ ﴿ اللهِ أَخْدُرُ.

باب اس بیان میں کہ حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی۔
اور نبی کریم سُٹھیئے کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے
کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری
ملٹی کہتے ہیں کہ نبی کریم سُٹھیئے کی حدیث تمام عور توں کو شامل ہے۔

یعن "آدم کی بیٹیوں" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی امرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو چیش آتا تھا۔ اس لئے چیش کی ابتدا ہوئی صحیح نہیں ' حضرت امام بخاری قدس سرہ نے جو حدیث یماں بیان کی ہے۔ اس کو خود انہوں نے ای لفظ سے آگے ایک باب میں شد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ و قال بعضہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ مراو ہیں۔ ان کے اثروں کو عبدالرزاق نے نکالا ہے ' عجب نہیں کہ ان دونوں نے یہ حکایت بنی امرائیل سے لے کربیان کی ہو۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کی ہوی سارہ کے حال میں ہے کہ فضحکت جس سے مراد بعض نے لیا ہے کہ ان

کو حیض آگیا اور ظاہر ہے کہ سارہ بن اسرائیل سے پہلے تھیں 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بن اسرائیل پرید بطور عذاب دائی کے بھیجا گیا

يو.

٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا اللهِ : حَدَّثَنَا اللهِ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ اللهِ اللهِ : اللهِ حَمَّنِ بْنَ اللهِ اللهِ عَلَى : اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : ((مَالَكِ أَنْهِ اللهِ عَلَى وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : ((أَلِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، وَ(لِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، وَاللهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، وَاللهُ عَلَى مَا يَقْضَى الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لاَ لَهُ عَلَى بَالْبَقْر. وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَصَحَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ نِسَالِهِ بِاللّهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آأطرافه في : ۳۰۵، ۳۱۲، ۳۱۷، ۳۱۹، ۸۲۳ 1771 17013 15013 107. .177. 1777 17.9 .170. 1441 11711 NOV 11111 41444 TAYL 11444 1.333 0 PT3 3 3 1 9 7 3 ( Y 9 3 T (3334 13003 6 £ £ + A VOIT, PTTYT.

# ٣- بَابُ غَسْلَ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجهَا وَتَوْجيْلِهِ

٢٩٥ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 خَدُثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجُّلُ رَأْسَ
 رَسُولَ اللهِ ﴿ وَأَنَا حَائِضٌ.

[أطرافه في : ۲۹۲: ۳۰۱، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۹

(۲۹۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے کہا میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا کہا میں نے قاسم سے سنا۔ وہ کہتے تھے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے سنا۔ آپ فرماتی تھیں کہ ہم جج کے ارادہ سے نکلے۔ جب ہم مقام سرف میں پنچ تو میں حائفتہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تہمیں کیا ہوگیا۔ کیا حائفتہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ بیدا یک الی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے۔ اس لئے تم بھی جج کے افعال پورے کر لو۔ البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیویوں کی طرف نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیویوں کی طرف نے قرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیویوں کی طرف نے قرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیویوں کی طرف نے گئے گئی قربانی کی۔ (سرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلہ بر ہے)

باب اس بارے میں کہ حائفنہ عورت کااپنے شو ہرکے سرکو دھونااور اس میں کنگھاکرنا جائز ہے۔

(۲۹۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہمیں خبردی مالک نے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ رہ ہ انتخاب نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے سرمبارک کو حالت میں بھی کنگھاکیا کرتی تھی۔

٢٩٦ - حَدُثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْخَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبِرَنْنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبِرَنْنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبِرَنْنِي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَحَدِ فِي خَلِكَ بَأْسٌ وَسُولِ عَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي حَلِيْكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلِيْكُ وَهِي حِائِضٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى جَيْنِي لَهَا حَدْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي وَلِيْكُولُ اللهِ عَلَى خُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِضٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى أَلْسَهُ وَهِي فَي خُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي خَانِضٌ. [راجع: ٤٩٢]

(۲۹۲) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ابن جر تئے نے انہیں خبر دی' انہوں نے کہا ابن جر تئے نے انہیں خبر دی' انہوں نے کہا جھے ہشام بن عردہ نے عردہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا' کیا حالفنہ بیوی میری خدمت کر عتی ہے' یا ناپا کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عردہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لئے بھی کوئی حرج میں۔ اس لئے کہ مجھے حضرت عائشہ شنے خبردی کہ وہ رسول کریم مثلیٰ اس وقت مسجد میں معتکف ہوئے۔ آپ اپنا سرمبارک قریب کر مثلیٰ اس وقت مسجد میں معتکف ہوئے۔ آپ اپنا سرمبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ بی تئی اور حضرت عائشہ بی تیں۔ دیتے اور حضرت عائشہ بی تیں۔ اس لئے کہ جو میں معتکف ہوئے۔ آپ اپنا سرمبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ بی تیں۔ دیتے اور حضرت عائشہ بی تیں۔ دو حائفنہ ہو تیں۔

باب کی حدیث سے مطابقت ظاہر ہے۔ اویان سابقہ میں عورت کو ایام حیض میں بالکل علیحدہ قید کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان قیود کو دیا۔

# \$- بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأتهِ وَهِيَ حَائضٌ

وَكَانَ أَبُوْ وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِيْنٍ فَتَاتِيهِ بِالْمَصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بعِلاَقِيهِ.

اَسَ اَرْ كُو اَبَنِ الْبِ شَيدِ نَ مُوصُولاً رَوَايِتَ كَيا ہِـ - ٢٩٧ حَدُّنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مُنصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أَمَّهُ حَدُّثَتُهَا أَنَّ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَمَّهُ كَانَتُهُا أَنَّ النَّبِيِّ فَيَقَلَ كَانَتُهُا أَنَّ النَّبِيِّ فَيَقَلَ كَانَتُهُ أَنَّ عَانِشَةَ حَدُّئَتُهَا أَنَّ النَّبِيِّ فَيَقَلَ كَانَتُهُ أَنَّ عَانِشَ ثُمَّ كَانَ عَانِضٌ ثُمَّ كَانَ يَتَكِيءُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَانِضٌ ثُمَّ كَانَ يَتَكِيءُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَانِضٌ ثُمَّ لَمَّا فَوْرَأَ الْقُورْآنِ. [طرفه في : ١٩٥٤٩]. يَقُوراً الْقُرْآنِ الرابِ كَى مَطَالِقَتْ ظَامِرَتِ.

صديك روبي والنَّفَاسَ حَيْضًا النَّفَاسَ حَيْضًا النَّفَاسَ حَيْضًا

### باب اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حالصنہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا جائز ہے۔

ابووائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابو رزین کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ان کے یمال سے قرآن مجید جز دان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ سے پکور کرلاتی تھی۔

(۲۹۷) ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا انہوں نے زہیر سے سنا انہوں نے ان سے سے سنا انہوں نے ان سے سا انہوں نے منسور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھائیلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے 'طالا نکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔

باب اس شخص ہے متعلق جس نے نفاس کانام بھی حیض

) **BARBAR** (

ركھا۔

(۲۹۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا'انہوں نے کہاہم سے ہشام

نے کچیٰ بن کثیر کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے ابو سلمہ سے کہ

زینب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیااور ان سے ام سلمہ رہی ہیا نے ان

کہ میں نبی کریم ساتھ ایک جادر میں لیٹی ہوئی تھی'اتے

میں مجھے حیض آگیا۔ اس لئے میں آہستہ سے باہرنکل آئی اور اپنے

حیض کے کپڑے بہن لئے۔ آل حضور ماٹھ کیا نے یوچھاکیا تہمیں نفاس

آگیاہے؟ میں نے عرض کیاہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلالیا' اور میں جاور

٢٩٨ - حَدُّنَا الْمَكَيُّ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدُّنَتُهُ أَمْ سَلَمَةَ حَدُّنَتُهُ أَمْ سَلَمَةَ حَدُّنَتُهُ أَنْ سَلَمَةَ حَدُّنَتُهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَعَ النّبِيِّ فَقَلَ مُضْطَجَعَةً في خَمِيْصَةٍ إِذْ النّبِيِّ فَقَلَ مُضْطَجَعَةً في خَمِيْصَةٍ إِذْ وَضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْصَةٍ إِذْ قَالَ: ((أَنْفِسْتِ؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاصْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيْلَةِ.

[أطرافه في : ٣٢٣، ٣٢٣، ١٩٢٩].

تر بین مرحم الناس کے مشہور معنی تو یہ ہیں کہ جو خون عورت کو زیگی میں آئے وہ نفاس ہے۔ گر بھی حیف کو بھی نفاس کمہ دیتے ہیں استین استعال کو خود یہاں حیف کے لئے اللہ الناس کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ ا

میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔

٦- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِض

٢٩٩ حَدِّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسَلُ أَنَا وَالنَّبِيُ عَنْ
 مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ.

[راجع: ۲۵۰]

٣٠٠ وَكَانَ يَأْمُونِي فَأَتَّذِرُ فَيُبَاشِونِي
 وَأَنَا حَائِضٌ.

[أطرافاه في : ٢٠٣٠، ٢٠٣٠].

٣٠١– وَكَانَ يُخرِجُ رأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُغْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[راجع: ۲۹۵]

باب اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا(یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھناجائز ہے)

(۲۹۹) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان توری نے منصور بن معمرے واسطے سے 'وہ ابراہیم نخعی سے ' وہ اسود سے 'وہ حضرت عائشہ رہی ہے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا میں اور نبی کریم ماٹھ ہے ایک ہی برتن میں عسل کرتے تھے۔ عالا نکہ دونوں جنی ہوتے۔

(۱۳۰۰) اور آپ مجھے تھم فرماتے 'پس میں ازار باندھ لیتی' پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے 'اس وقت میں حالفنہ ہوتی۔

(۱۰۰۱) اور آپ اپنا سرمبارک میری طرف کردیتے۔ اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سرمبارک دھودیتی۔ بعض متكرين حديث نے اس حديث پر بھی استراء كرتے ہوئ اے قرآن كے ظاف بتاایا ہے۔ ان كے خيال ناپاك بيل مين مبارت كا لفظ جماع ہی پر بولا جاتا ہے۔ حالا نكہ ايما بركز نہيں ہے۔ مباشرت كے معنے بدن سے بدن لگاتا اور بوس و كنار مراد ہے اور اسلام ميں بالاتفاق حائفنہ عورت كے ساتھ صرف جماع حرام ہے۔ اس كے ساتھ ليٹنا بيٹمنا ، بوس و كنار بشرائلا معلومہ منع نہيں ہے۔ مشرین حدیث اپنے خيالات فاسدہ كے لئے محض ہفوات باطلہ سے كام لينے ہيں بال بيہ ضروری ہے كہ جس كو اپنی شہوت پر قابونہ ہو اسے مباشرت سے بھی بچنا چاہئے۔

٢٠٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُ بَنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ الرُّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ جَائِضًا إِذَا كَانَتْ جَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ هَا أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا فَأَنْ يَبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ يَبَاشِرُهَا أَمْرَهَا أَنْ تَتْزِرَ فِي فُورِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا أَنْ تَتْزِرَ فِي فُورِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا النّبِيُ قَالَتْ : وَالْبُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُه كَمَا كَانَ النّبِي قَالَتْ وَجَرِيْرٌ عَنِ قَلْكُ إِرْبُهُ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ الْمُنْهَا اللهُ يَبْائِلُ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ اللهُ يَعْلِدُ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ اللهُ ا

٣٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَيغتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَيغتُ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ فَيَ إِذَا مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ المْرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَزَرَتْ وَهِي حَافِظٌ. رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيَ.

الموسا) ہم سے اساعیل بن خلیل نے بیان کیا ہم سے علی بن مسر نے ہور شیبانی نے عبدالرحمٰن بن اسود کے واسطہ سے وہ اپنے والد اسود بن بزید سے وہ حضرت عائشہ رقی آلا سے واسطہ سے وہ اپنے والد اسود بن بزید سے وہ حضرت عائشہ ہوتی اس سے کہ آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائفنہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ ما تھا ہے اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باند ھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے۔ پھربدن سے بدن باند ھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے۔ پھربدن سے بدن ماتے وہ نبی کریم میں ہی طرح اپنی ماتے ہو تبی کریم میں ہی طرح اپنی میں ایساکون ہے جو نبی کریم میں ہی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو۔ اس حدیث کی متابعت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔

(یمال بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے)

(۱۹۰۳) ہم سے ابوالنعمان محد بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق
شیبانی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان
کیا انہوں نے کہا میں نے میمونہ سے سنا انہوں نے کہا کہ جب نی
کریم ماڑی ہے اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ
حائفنہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتیں۔ اور سفیان
نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔

ان تمام احادیث میں حیض کی حالت میں مباشرت سے عورت کے ساتھ لینمنا بیٹھنا مراد ہے۔ منکرین حدیث کا یمل جماع مراد کے کر ان احادیث کو قرآن کامعارض ٹھرانا بالکل جموث اور افترا ہے۔

ہاب اس بارے میں کہ حائفنہ عورت روزے چھوڑوے (بعد میں قضاکرے)

(١٧٠١) بم سعيد بن الي مريم في بيان كيا انسول في كرا بم سع

٧- بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّومَ

ع . ٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:

محمہ بن جعفرنے بیان کیا انہوں نے کہا مجھے زید نے اور بیر زید اسلم ك بيني بين انهول في عياض بن عبدالله سے انهول في حضرت ابو سعید خدری بناٹھ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم ملٹھیا عيدالاصخيٰ يا عيد الفطريس عيد گاه تشريف لے محكے ـ وہال آب محورتوں ك پاس سے گذرے اور فرمايا اے عورتوں كى جماعت! صدقه كرو، کیونکہ میں نے جنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کمایا رسول الله! ایدا کیون؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو' باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدی کو دیوانہ بنا وینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مردکی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کما'جی ہے۔ آپ نے فرمایا بس میں اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیاایا نمیں ہے کہ جب عورت حالفنہ ہو تو نہ نماز بڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں نے کہاایابی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے دین کا نقصان ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابُنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحَدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ الله أضحَى - أو فِطْرِ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرُ عَلَى النَّساء فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدُّفْنَ، فَإِنِّي أَرِيْتُكُنَّ أَكُنُو أَهْل النَّارِ) فَقُلْنَ، وَبِهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تَكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيْنِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إَحْدَاكُنَّ)). قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقَلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْف شَهَادَةِ الرُّجُل؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ((فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَان عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) قُلْنَ: بَلَي. قَالَ : ((فَلْدَلِكَ مِنْ نُقْصَانَ دِيْنِهَا)) .

[أطرافه في : ٢٦٥٨، ١٩٥١، ١٩٦٨].

تریجی کے اسلانی نے کہا کہ لعنت کرنا اس پر جائز نہیں ہے جس کے خاتمہ کی خبرنہ ہو' البتہ جس کا کفرپر مرنا یقینی عابت ہو اس پر تریجی العنت کرنی جائز ہے۔ تریجی کی العنت جائز ہے۔ جیسے ابو جمل وغیرو' ای طرح بغیرنام لئے ہوئے ظالموں اور کافروں پر بھی لعنت کرنی جائز ہے۔

باب اس بارے میں کہ حائضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی ار کان پورا کرے گی۔

ابراہیم نے کما کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت عبد اللہ عبد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں سیحصے بھے۔ اور نبی ملٹھائیم ہر وقت اللہ کاذکر کیا کرتے تھے۔ ام عطیہ نے فرمایا ہمیں تکم ہوتا تھا کہ ہم حیض والی عور توں کو بھی (عید کے دن) باہر نکالیں۔ پس وہ مردول کے ساتھ تکبیر کہتیں اور دعا کرتیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ ان سے ابو سفیان نے کرتیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ ان سے ابو سفیان نے

٨- بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ
 كُلُّهَا إلاَّ الطُّوَّافَ بِالْبَيْتِ

وَقَالَ إِبْرَاهِيْهُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقُوراً الآيَةَ. وَلَمْ ير ابْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وكَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَذْكُو الله عَلَى كُلُّ اخْيابِهِ. وَقَالَت أَمَّ عَطَيْةً: كُنَّا نُوْمَوُ أَنْ خُرْج فَيْكَبُّرْنْ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُونْ. وَقَالَ مِنْ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ أَنْ هِرَقْلَ مِنْ عَبْاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ أَنْ هِرَقْلَ

دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيُّ ﴿ فَقُرْأُهُ فَإِذَا فِيْهِ: بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. ﴿ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلْمَةٍ مَوَاء بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِك بِهِ شَيْنًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُوْنَ﴾ وَقَالَ عَطَاهُ عَنْ جَابِر: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسَكَ كُلُّهَا غَيْرَ الطُّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلَّى. وَقَالَ الْحَكُمُ: إِنِّي الْأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی نامہ کو طلب كيااورات يزهاراس مين لكهابواتهار شروع كرتابول مين الله ك نام سے جو بروا مرمان نمايت رحم والا ہے۔ اور اے كتاب والو! ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تہمارے ورمیان مشترک ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی بندگی نہ کریں اور اس کاکسی کو شریک نہ ٹھسرائیں۔ خداوند تعالیٰ کے قول مسلمون تک۔ عطاء نے جابر کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ان کو (ج میں) حیض آگیاتو آپ نے تمام منامک بورے کئے سوائے بیت اللہ کے طواف کے اور آپ نماز بھی منیں بر معتی تھیں۔ اور تھم نے کمامیں جنبی ہونے کے باوجود ذر کر کا موں۔ جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نه لياكيا مواسة نه كهاؤ.

اس لئے تھم کی مراد بھی ذیح کرنے میں اللہ کے ذکر کو جنبی ہونے کی حالت میں کرنا ہے۔

٣٠٥- حَدُّثَنَا أَبُونُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ لَا نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجِّ. فَلَمَّا جَنْنَا سَرِفَ طَمِفْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النبيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا تُبْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجُ الْعَامَ. قَالَ: ((لَعلُّكِ نَفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَإِنَّ ذَلِكِ شَيءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ)). [راجع: ٢٩٤]

(١٠٠٥) جم سے ابو لعيم فضل بن دكين نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحلٰ بن قاسم سے 'انہوں نے قاسم بن محمد سے ' وہ حضرت عائشہ رہی آتا سے ' آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ملتی ہے ساتھ جے کے لئے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر جج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام سرف پینچ تو مجھے حیض آگیا۔ (اس غم سے) میں رورہی تھی کہ نی ملی ایم ایم ایک الے اس نے اوجھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کماکاش! میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید منہیں حیض آگیاہے۔ میں نے کماجی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالی نے آوم کی بیٹیوں کے لئے مقرر کردی ہے۔ اس لئے تم جب تك ياك نه مو جاؤ طواف بيت الله ك علاوه حاجيول كي طرح تمام كام

لَهُ اللَّهُ مِينَ المحد ثين حضرت امام بخاري روافي كا مقصد بير بيان كرنا ہے كه حالفند اور جنبي كے لئے قرآن كريم كي تلاوت كي اجازت عيري اعلم ان البحادي عقد بابا في صحيحه يدل

على انه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض (تحفة الاحوذي علد: ا/ص: ١٢٣)

حضرت امام بخاری مطفی کی نظریش کوئی مجمع روایت ایس نمیں ہے جس میں جنبی اور حائفنہ کو قرآت قرآن سے روکا گیا ہوگو اس سلسلہ میں نمیں ہے جسیا کہ صاحب ایمناح البخاری نے جزء: اا / ص: ۹۲ پر تحریر فرایا ہے۔ درجہ حسن تک کی روایات تو موجود ہیں' البتہ ان تمام روایات کا قدر مشترک ہیں ہے کہ جنبی کو قرآت قرآن کی اجازت نمیں ہے۔ لیکن چو نکہ حضرت امام بخاری مطفی کی نظر میں کوئی روایات درجہ صحت تک پنچی ہوئی نمیں ہے۔ اس لئے انہوں نے جنبی اور حائفنہ کے لئے قرآت قرآن کو جائز رکھا ہے۔ ائمہ فقہاء میں روایت درجہ صحت تک پنچی ہوئی نمیں ہے۔ اس لئے انہوں نے جنبی اور حائفنہ ہر دو کو قرآت کی اجازت ہے اور طبری' این منذز اور بعض سے حضرت امام مالک مطفیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک میں جنبی اور حائفنہ ہر دو کو قرآت کی اجازت ہے اور طبری' این منذز اور بعض حضرات سے بھی ہے اجازت منقول ہے۔ حضرت مولانا مبار کیوری قدس سمرہ فرماتے ہیں۔

تمسک البخاری و من قال بالجواز غیره کالطبری و ابن المنذر و داود بعموم حدیث کان یذکر الله علی کل احیانه لان الذکر اعم ان یکون بالقران اوبغیره الخ (تحقة اللحووی عند / ص: ۱۲/ ص: ۱۲/۴)

یعنی حضرت امام بخاری رہ تھی اور آپ کے علاوہ و گر مجوزین نے حدیث بذکر الله علی کل احیانه (آخضرت سٹھی الله کا ذکر فرماتے تھے) سے استدلال کیا ہے۔ اس لئے کہ ذکر میں تلاوت قرآن بھی واخل ہے۔ مگر جمہور کا فد بب مختار کی ہے کہ جنبی اور حالفنہ کو قرآت قرآن جائز نہیں۔ تفصیل کے لیے تحفۃ الاحوذی کا مقام فہ کورہ مطالعہ کیا ہے۔

صاحب الیناح البواری فرماتے ہیں کہ "ورحقیقت ان اختلافات کا بنیادی منشاء اسلام کا وہ توسع ہے جس کے لئے آنحضور طلیٰ کیا ۔ نے اپی حیات میں بھی فرمایا تھا اور ایسے ہی اختلافات کے متعلق آپ نے خوش ہو کر پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ (ایسناح البواری ج ۲ ص ۳۲) (امت کا اختلاف باعث رحمت ہونے کی حدیث صبحے نہیں)

#### باب استحاضه کے بیان میں

٩- بَابُ الإسْتِحَاضَةِ

استحاضہ عورت کے لئے ایک ایمی باری ہے جس میں اسے ہرونت خون آتا رہتا ہے اس کے احکام بھی حیض کے احکام سے مختلف میں۔

٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْلُ اللهِ اللهِ عَنْلُ اللهِ اللهِ عَنْلُ اللهُ الله

(۱۴ م) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے اپنے
والد سے' انہوں نے حفرت عائشہ رہی ہی سے' آپ نے بیان کیا کہ
فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم ماٹھیا سے کہا کہ یا رسول اللہ!
میں تو پاک ہی نہیں ہوتی' تو کیا میں نماذ بالکل چھوڑ دوں۔ آنحضور
ماٹھیا نے فرمایا کہ بید رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لئے جب حیض
کے دن (جن میں بھی پہلے تہیں عاد تا حیض آیا کرتا تھا) آئیں تو نماز
چھوڑ دے اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گذر جائیں' تو خون دھو
وال اور نماز راجھ۔

المنظم ا



خون جاری بی رہے یا بواسیروالوں کے لئے مجبوری کی بنا پر وضونہ ٹوٹے کے قائل ہیں۔

• ١- بَابُ غَسْلِ دَمِ المَحِيْضِ
• ١- بَابُ غَسْلِ دَمِ المَحِيْضِ
• ٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ
الْمُنْلِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيْقِ
أَنْهَا قَالَتُ: سَأَلْتُ الْمُرَأَةُ رَسُولَ اللهِ
أَنْهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَئِتَ
إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ
إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ
كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَنَ الْحَيْضَةِ
أَصَابَ قُوبَ إِحْدَاكُنُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ

فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاء ثُمَّ لِتُصَلَّى

فِيْدِ)). [راجع: ٢٢٧]

٣٠٨ حَدَّنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
 وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْوُ بِنُ الْحَادِثِ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوبِهَا عِنْدَ تُعِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَنَعْسِلُهُ وَتَنضَحُ عَلَى صَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِنْهِ.

١١ - بَابُ الإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ
 ٣٠٩ - حَدُّلْنَا إِسْحَاقُ ابْنُ شَاهِیْنَ أَبُو
 بَشِیْرِ الْوَاسِطِیِ قَالَ: حَدُّلْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
 الله عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرَ مَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ الله عَنْ غَائِشَةَ أَنْ الله عَنْ غَائِشَةَ أَنْ الله عَنْ عَكْرَ مَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ الله عَنْ خَالِمَةً مَعْضُ نِسَائِدٍ وَهِي الله مَ مَعْهُ بَعْضُ نِسَائِدٍ وَهِي مُسْتَحَاضَةً تَرَى الله مَ فَوُبُهمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الله مَ وَزَعَمَ عَكْرَمَةً الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الله مِ. وَزَعَمَ عَكْرَمَةً الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الله مِ. وَزَعَمَ عَكْرَمَةً الله مِنْ الله مِ. وَزَعَمَ عَكْرَمَةً

#### باب حیض کاخون دھونے کے بیان میں۔

( الم الله الله عبدالله بن يوسف في بيان كيا انهول في كما جميل المام مالك في بيان كيا انهول في بيان كيا انهول في بيشام بن عوده كه واسط سے انهول في اسلاء بنت ابى بحرصديق انهول في الله عنما سے انهول في كما كه ايك عورت في رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا۔ اس في يوچماكه يا رسول الله آپ ايك ايك عورت كي متعلق كيا فرماتے بيں جس كے كير في يوفى كا فون لگ كيا بو۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اگر كى عورت كي كير في يو حيف كا عورت كير في يو حيف كا فون لگ كيا بو۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اگر كى عورت كير في يو حيف كا خون لگ جائے تو چاہئے كه اسے رگر فورت كي كير في بي خون لگ جائے تو چاہئے كه اسے رگر فرائے اس كے بعد اسے بانى سے وھوتے ، پھر اس كير مين نماز فرائے۔

(۱۳۰۸) ہم سے اصنے نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے عمرو بن حارث نے عبدالرحمٰن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے اپنے والد قاسم بن مجھ سے بیان کیا' وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے ' پھراس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بمادیے اور اسے پن کر نماز پڑھے۔

باب عورت کے لئے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف (۲۰۰۹) ہم سے اسحاق بن شاہین ابوبشرواسطی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے خالد بن عبران سے ' انہوں نے حضرت عائشہ بڑا ہوں سے کہ نبی سے ' انہوں نے حضرت عائشہ بڑا ہوں سے کہ نبی مشاف کیا' حالا نکہ وہ مشخاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا۔ اس لئے خون کی وجہ سے طشت اکثر اپنے نیچ رکھ لیتیں۔ اور عکرمہ نے کما کہ عائشہ بڑا ہونے نے

(398) S (398) سم کایانی دیکھاتو فرمایا یہ تو ایساہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلال صاحبہ کو

أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَلَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنةُ تَجدُهُ.

[أطرافه في : ۳۱۰، ۳۱۱، ۲۲۰۳۷.

المعتبر على المعتبر ال ورست ہے اور معجد میں حدث کرنا بھی درست ہے جب کہ معجد کے آلودہ ہونے کا ڈر نہ ہو اور جو مرد دائم الحدث ہو وہ بھی متحاضہ کے تھم میں ہے یا جس کے کسی زخم سے خون جاری رہتا ہو۔

استحاضه كاخون آتاتها.

٣١٠- حَكَّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إعَنَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدُّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطُّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

(۱۰۱۰) م سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کمامم سے بزید بن ذریع نے خالد سے وہ عکرمہ سے وہ عائشہ ری فی سے اپ آپ نے فرمایا کہ رسول الله طائيم ك ساتھ آپ كى ازواج ميں سے ايك فے اعتكاف کیا۔ وہ خون اور زردی (نکلتے) ویکھیں اطشت ان کے نیچ ہو تا اور نماز ادا کرتی تھیں۔

[راجع: ٣٠٩]

یہ خون استحاضہ کی بیاری کا تھا جس میں عورتوں کے لئے نماز معاف نہیں ہے۔

٣١١ - حَدُّثَنَا مُسدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرً عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [راجع: ٣٠٩]

١٢ - بَابُ هَلْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثُوْب حَاضَتْ فِيْهِ؟

٣١٢ حَدُّثَنَا أَبُونُعَيْم قَالَ: حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ: عَاتِشَةُ مَا كَانَ لإخْدَاناً إِلاَّ نُوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ قَالَتْ بِرْيَقِهَا فَمَصَعَتْهُ ىظُفْرهَا.

١٣- بَابُ الطَّيْبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ

(۱۳۱۱) ہم سے مسدوین مسرونے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے خالد کے واسطہ سے بیان کیا وہ عکرمہ سے وہ عائشہ و اسطہ سے کہ بعض امهات المؤمنين نے اعتكاف كيا حالا نكه وہ مستحاضہ تھيں۔ (اوير والى روايت ميس ان بى كاذكرب)

باب کیاعورت اس کپڑے میں نمازیڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟

(٣١٢) ہم سے ابولعیم فضل بن دكين نے بيان كيا انهوں نے كما ہم ے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن الی تجیے سے' انہوں نے مجامد سے کہ حضرت عائشہ وی آفیانے فرمایا کہ جارے پاس صرف ایک کرا ہو تا تھا' جے ہم حیض کے وقت پینتے تھے۔ جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھراسے ناخنوں ہے مسل دیتے۔

باب عورت حیض کے عسل میں

(سااسا) ہم سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم

سے خماد بن زید نے ابوب سختیانی سے 'انہوں نے حفصہ سے 'وہ ام

عطیہ سے 'آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ

سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ لیکن شوہر کی موت پر چار مینے دس

دن کے سوگ کا تھم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرمدلگاتیں نہ خوشبواور

عصب (يمن كى بنى موئى ايك جادرجو رئكين بھى موتى تھى) كے علاوہ

کوئی رنگلین کیڑا ہم استعال نہیں کرتی تھیں اور ہمیں (عدت کے

دنوں میں) جیض کے عسل کے بعد کست اعمقار استعال کرنے کی

اجازت تھی اور ہمیں جنازہ کے پیھیے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس

حدیث کو بشام بن حسان نے حفصہ سے انہوں نے ام عطیہ سے

انہوں نے نبی کریم ملی اسے روایت کیاہ۔

#### خوشبواستعال کرے غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْض

٣١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ، إلا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطيُّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصُّبُوعًا إلاُّ ثَوْبَ عَصبٍ. وَقَدْ رُخُّصَ لَناَ عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتَّبَاعُ الجَنَاتِزِ. قَالَ : رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّان عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ١ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ

آأطرافه في : ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۵۳٤۰،

تم المراح عورت جب حیض کا عسل کرے تو مقام مخصوص پر بدبو کو دور کرنے کے لئے ضرور کچھ خوشبو کا استعال کرے اس کی سیسی ایس تک تاکید ہے کہ سوگ والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی گئی بشر طیکہ وہ احرام میں نہ ہو۔ کست یا اعفار کست عود کو کہتے ہیں۔ بعض نے اعظار سے وہ شہر مراد لیا ہے جو یمن میں تھا۔ وہاں سے عود بندی عربی ممالک میں آیا کر ا تھا۔ بشام کی روایت خود امام بخاری رواید نے کتاب العلاق میں بھی نقل کی ہے۔

> 1 - بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيْض وَكَيْفَ تَغْسَتِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسُكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثُرَ الدُّمَ

٣١٤ - حَدُّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ عُيينَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ. فَأَمَوَهَا كَيْفَ

باب اس بارے میں کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت كوايخ بدن كونهاتے وقت ملنا جاہے اور بیہ کہ عورت کیسے عنسل کرے 'اور مثک میں بساہوا کیڑا لے کرخون گلی ہوئی جگہوں پراسے بھیرے۔

(۱۳۱۲) ہم سے کی بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے منصور بن صفیہ سے 'انہول نے اپنی مال صغید بنت شیبہ سے 'وہ حضرت عائشہ بھی ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول الله الله الله الم يس ميض كاعسل كيد كرون - أب ف

فرایا کہ مثک میں بہا ہوا کپڑا لے کراس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے
پوچھا۔ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں' آپ نے فرمایا' اس سے
پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا
سجان اللہ! پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف تھینچ لیا اور کہا
کہ اسے خون گئی ہوئی جگہوں پر پھیرلیا کر۔

تَفتَسِلُ قَالَ: ((خُلْبِی فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا)). قَالَتْ : كَیْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: ((تَطَهِّرِيْ بِهَا)). قَالَتْ كَیْفَ؟ قَالَ:((سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهْرِيْ)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَّى فَقُلْتُ : تَتَبَّعِیْ بِهِا أَثَرَ الدَّمِ.

[طرفاه في : ٣١٥، ٧٣٥٧].

آئی ہے ۔ اس عنسل کی کیفیت مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ اچھی طرح ہے پاکی حاصل کر پھراپنے سربر پانی ڈال تا کہ پانی بالوں کی است جڑوں میں پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی ڈال۔ امام بخاری روایت کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ اگر چہ میں نہ بدن کا ملنا ہے نہ عنسل کی کیفیت گر خوشبو کا پھالیہ لینا نہ کور ہے۔ تعجب کے وقت سجان اللہ کمنا بھی اس سے ثابت ہوا۔ عور تول سے شرم کی بات اشارہ کنابی سے کمنا عور تول کے لئے مردوں سے دین کی باتیں پوچھنا یہ جملہ امور اس سے ثابت ہوئے 'قالہ الحافظ۔

#### باب حيض كاعسل كيو نكرجو؟

(۱۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے وہیب بن فالد نے' کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ صفیہ سے' فالد نے' کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ صفیہ سے' وہ عائشہ سے کہ انصاریہ عورت نے رسول اللہ اللہ مثل میں بساہوا کپڑا حیض کا غسل کیے کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بساہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر' یہ آپ نے تین وفعہ فرمایا۔ پھر آنحضور ماٹھیا مرائے اور آپ نے اپنا چرہ مبارک پھیرلیا' یا فرمایا کہ اس سے پاک حاصل کر۔ پھر میں نے اپنا چرہ مبارک پھیرلیا' یا فرمایا کہ اس سے پاک حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم مٹھیا جو بات کہنی بچاہتے تھے وہ میں نے اس سے ہمائی۔

### باب عورت کاحیض کے عسل کے بعد کنگھا کرنا جائز ہے۔

(۱۳۱۷) ہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن
سعد نے کہا ہم سے ابن شاب زہری نے عروہ کے واسطہ سے کہ
حضرت عائشہ بڑی آیا کہ بیل نے بتلایا کہ بیل نے کی کریم ماٹھ ہے ہا۔
الوداع کیا میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی (یعنی قربانی کا جانور)
البین ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ بڑی تھانے ایپ متعلق بتایا

#### 10- بَابُ غُسْلِ الْمَحِيْضِ

٣١٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ عَنْ عَالِشَةَ أَنْ الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَنصَارِ قَالَتْ لِلنّبِيِّ قَالَ: ((خُدِي أَغْسَبُلُ مِنَ الْمَحِيْضِ؟ قَالَ: ((خُدِي أَغْسَبُلُ مِنَ الْمَحِيْضِ؟ قَالَ: ((خُدِي فُوصَةً مُمْسُكَةً فَتَوَطّنِي فَلاَثُل)) ثُمَّ إِنْ النّبِي فَلَا النّبِي فَلَا اللّهِ قَالَ: ((تَوَطّني بِهَا)). فَأَخَرَتُهَا فَجَذَبتُهَا فَجَذَبُهُا النّبي فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللللهُ ال

[راجع: ٣١٤]

11- بَابُ الْمَتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ
 غُسْلِهَا مِنَ الْمَحَيْض

٣١٦ - حَنْثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَلْثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَنْثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَاتِشَةً قالَتْ: الهَلَلْتُ مَعَ رَسُولِ الْحِيْقَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ بَمْنَ تَمْتُع وَلَمْ يَسُقِ الْحَدْيَ. فَرَعَمْتُ انْهَا

حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنْمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ هَفَرَةٍ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ هَلَّ ((انقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي اللهِ هَمْرَتِكِي عَنْ عُمْرَتِكِي) فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا وَامْتَشِطِي الْحَجْ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ وَطَيْبَةً فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنِعْيْمِ، مَكَانَ الْحَجْ مُرَنِي مِنَ التَّنِعْيْمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي اللهِ فَمْرَتِي اللهِ وَالْحَدِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ وَالْمَعْمَرِ لَيْلَةً وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ وَالْمَعْمَرِي وَنَ التَّنِعْمُ مَا اللهِ فَقَالِهُ اللهِ ا

کہ پھروہ حائفنہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آگئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں۔ اس لئے انہوں نے رسول اللہ سٹیلیم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی' رسول اللہ سٹیلیم نے فرمایا کہ اپنے سرکو کھول ڈال اور کٹکھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے جج پورا کرلیا۔ اور لیلہ الحصبہ میں عبدالرحمن بن ابو بکرکو آنحضور ملٹائیم نے تھم دیا۔ وہ مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے (دو سرا) عمرہ کرالائے۔

آئیہ میں کہ تمتع اسے کہتے ہیں کہ آدمی میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کا احرام باندھے پھر مکہ پہنچ کر عمرہ کرکے احرام کھول دے۔ اس کے اسکے بعد آٹھویں ذی الحجہ کو ج کا احرام باندھے۔ ترجمہ باب اس طرح نکلا کہ جب احرام کے عشل کے لئے کتھی کرنا مشروع ہوا تو حیض کے عشل کے لئے کتھی کرنا مشروع ہوا تو حیض کے عشل کے لئے بطریق اولی ہوگا۔ نعیم مکہ سے تین میل دور حرم سے قریب ہے۔ روایت میں لیلہ الحصبہ کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ رات ہے جس میں منی سے ج سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں اور وادی محصب میں آکر ٹھرتے ہیں' یہ ذی الحجہ کی تیرھویں یا چودھویں شب ہوتی ہے' اس کو لیلہ الحصبہ کتے ہیں۔

حافظ ابن حجراوردیگر شارحین نے مقصد ترجمہ کے سلسلہ میں کما ہے کہ آیا حائفنہ حج کا احرام باندھ سکتی ہے یا نہیں ' پھر روایت سے اس کا جواز عابت کیا ہے۔ گویہ بھی درست ہے مگر ظاہری الفاظ سے معنی یہ بیں کہ حائفنہ کس حالت کے ساتھ احرام باندھے لینی عشل کر کے احرام باندھے یا بغیر عشل ہی ' سو دو سری روایت میں عشل کا ذکر موجود ہے اگرچہ پاکی حاصل نہ ہوگی ' مگر عشل احرام سنت ہے۔ اس پر عمل ہو جائے گا۔

## باب حیض کے عنسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھو لنے کے بیان میں۔

(کاسا) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ حماد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے ابواس نے والدسے' انہوں نے عائشہ رہی ہی سے کہ انہوں نے فرمایا ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نگلے۔ رسول کریم ساتھ ہے نواسا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہئے۔ کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لا تا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا حرام باندھا اور بعض نے جج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مگر عرفہ کا دن آگیا اور میں حیض کی جہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مگر عرفہ کا دن آگیا اور میں حیض کی

# ١٧ - بَابُ نَقَضِ الْمَرْأَةِ شَغْرَهَا عِنْدَ غُسْل الْمَحِيْض

مالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم النا اس سے متعلق شکایت کی تو آب نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کٹکھا کر اور جج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسائی کیا۔ یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول الله ملٹھایم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی مکر کو بھیجا۔ میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کما کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ ( نعیم حد حرم سے قریب تین میل دور ایک مقام کانام ہے) باب الله عزوجل کے قول محلقة وغير محلقة (كامل الخلقت اور ناقص الخلقت) کے بیان میں۔

(۳۱۸) جم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کما جم سے حماد بن زید نے عبیداللہ بن ابی برکے واسطے سے وہ انس بن مالک واللہ سے وہ نی کریم اللی سے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالی نے ایک فرشته مقرر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اے رب! اب یہ نطفہ ہے 'اے رب! اب یہ ملقہ ہو گیاہے 'اے رب! اب یہ مصغہ ہو گیاہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ ذر کریا مؤنث' بربخت ہے یا نیک بخت' روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ بس ماں کے پید ہی میں یہ تمام ہاتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔

وَأَنَا حَانِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِسِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: ((دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي وَأَهِلِّي بِحَجِّى) فَفَعَلْتُ. حَتَّى إذًا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِى أَخِي عَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَخَرَجْتُ إِلَى النَّنِعْيْم فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْء مِنْ ۚ ذَٰلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ. [راحع: ٢٩٤]

١٨ - بَابُ قَوْل اللهِ عزُّوجَل مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿(إِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ : يَا رَبِّ نُطْفَةً، يَا رَبِّ عَلَقَةً، يَا رَبُّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ : أَذَكُرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ، وَالْأَجَلُ؟ فَيُكتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ) .

رطرفاه في : ۳۳۳۳، ۲۹۵۹۹.

آ سے اس باب کے انعقاد سے حضرت امام بخاری رباتیہ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ کو جو خون آ جائے وہ حیض نہیں ہے سیر بھی ایک اگر حمل پورا ہے تو رحم اس میں مشغول ہو گا اور جو خون لکلا ہے وہ غذا کا باتی ماندہ ہے۔ اگر ناقص ہے تو رحم نے تلی بوئی نکال وی ہے تو وہ بچہ کا حصہ کما جائے گا حیض نہ ہو گا۔

ابن منیرنے کما کہ امام بخاری نے باب کی صدیث سے بدولیل لی ہے کہ حالمہ کا خون حیض نسیں ہے کیونکہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور وہ نجاست کے مقام پر نمیں جاتا۔ ابن منیر کے اس استدلال کو ضعیف کما گیا ہے۔ احناف اور حنابلہ اور اکثر حضرات کا ند بب بد ہے کہ حالت حمل میں آنے والا خون بماری مانا جائے گا حیف نہ ہو گا۔ امام بخاری راتھ بھی میں ثابت فرما رہ ہیں۔ ای مقصد ے تحت آپ نے عنوان علقة وغیر علقة اختیار فرمایا ہے۔ روایت ندکورہ ای طرف مثیرہ ، پوری آیت سورہ ج میں ہے۔

باب اس بارے میں کہ حائفنہ عورت جج اور عمرہ کا احرام

٩ ١ - بَابُ كَيْفَ تُهلُّ الْحَائِضُ



#### کس طرح باندھے؟

(Pul) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے عقیل بن خالد سے' انہوں نے ابن شاب سے ' انہوں نے عروہ بن زبیر سے ' انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنها ے انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جة الوداع كے سفرييس فكلے 'جم ميں سے بعض نے عمرہ كا حرام باندھا اور بعض نے ج کا پھر ہم مکہ آئے اور آخضرت ملی الے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے اورجس نے عمرہ کا حرام باندھاہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہو گا اور جس نے جج کا احرام باندھا ہو تو اسے جج بورا کرنا چاہئے۔ عائشہ رہی نی سے کہا کہ میں حائفنہ ہو گئی اور عرف کا دن آگیا۔ میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا مجھے نبی کریم ما النام نے تھم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں مکتکھا کر لوں اور جج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں 'میں نے ایساہی کیا اور اپنا جج بورا کرلیا۔ پھر میرے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن الی کر کو بھیجااور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دو سراعمرہ کرول۔

## باب اس بارے میں کہ حیض کا آنااور اسکاختم ہونا کیونکرہے؟

عورتين حفرت عائشه رضي الله عنهاكي خدمت مين دُبيا بهيجتي تحيي جس میں کرسف ہو تا۔ اس میں زردی ہو تی تھی۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتیں کہ جلدی نہ کرویہاں تک کہ صاف سفیدی و مکھ لو۔ اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ابت رضی الله عنه کی صاحبزادی کو معلوم مواکه عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ مظاکریای ہونے کو دیکھتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں الیا نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے (عورتوں کے اس کام کو) معیوب

#### بالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

٣١٩- حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرِ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ. فَقَدِمْنَا مَكُّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتَّى يُحِلُّ نَحْر هَدْيهِ. وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجُّ فَلْيُتِمُّ حَجَّهُ)). قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَومُ عَرَفَةً، وَلَمْ أَهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٌّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجَّى، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُر وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيْم. [راجع: ٢٩٤]

#### • ٢ - بَابُ إقْبَالِ الْمَحِيْض وَإِدْبَارِهِ

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةً بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ، تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ. وَبَلَغَ بنْتَ زَيْدِ بْن ثَابِتِ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمُصَابِيْحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنظُرُنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ : مَا كَانَ النَّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَلَاً. وَعَابَتْ

لَيهْنً.

کیونکہ شریعت میں آسانی ہے۔ فقهاء نے استحاضہ کے مسائل میں بری باریکیاں نکالی ہیں گر صحیح مسلہ یہی ہے کہ عورت کو پہلے خون کا رنگ دیکھ لینا چاہئے۔ حیض کا خون کالا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنی حیض کی عادت کا بھی اندازہ کر لینا چاہیے۔ اگر رنگ اور عادت دونوں سے تمیزنہ ہو سکے تو چھ یا سات دن حیض کے مقرر کر لے۔ کیونکہ اکثر مدت حیض کی ہے اس میں نماز ترک کر دے۔ جس پر جملہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ گر خوارج اس سے اختلاف کرتے ہیں جو غلط ہے۔

٣٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَخاضُ، فَسَالَتِ النَّبِيِّ فَقَالٌ ((ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلّى)).

# ٢١ - بَابُ لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَة

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِـــيُّ ﷺ ((تَدَعُ الصَّلاَةَ)) .

٣٢١ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ:
أَتَجْزِي إِخْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟
فَقَالَتْ : أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْكُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلا النَّبِيِّ اللَّهُ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلا النَّبِيِّ اللَّهُ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلا النَّبِيِّ اللَّهُ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلا النَّهِيُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَا اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۲۰) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ بن عیدنہ بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ بنت الی حیش کو استحاضہ کاخون آیا کر تا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم ملٹی کیا سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ اس کئے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گذر جائیں تو عشل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔

#### باب اس بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضانہ کرے۔

اور جابر بن عبدالله اور ابو سعید رئی آن کریم ما تیایی سے روایت کرتے ہیں کہ حالفنہ نماز جھوڑ دے۔

(اسلام) ہم سے موئ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے کہ ایک نے کہا ہم سے ہمام بن کیلی نے کہ ایک عورت نے عائشہ رہی ہے ہو چھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں۔ (حیض سے) کیا ہمارے لئے اس زمانہ کی نماز کانی ہے۔ اس پر عائشہ رہی ہو ؟ ہم نبی کریم ما ہی کے زمانہ میں حائفنہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا تھم نہیں دیتے تھے۔ یا حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پر حتی تھیں۔

ر سے ہوئے ہوئے المیکرم حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکپوری قدس سرہ فرماتے ہیں کسیسی ہے۔ کسیسی المیکن المیکرم حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکپوری قدس سرہ فرماتے ہیں المیسیسی المیکن کا میں میں المیک کسیسیسی المیکن کے المیکن کا میں مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکپوری قدس سرہ فرماتے ہیں المیکن کا میں میں مولونا ع

الحرورى منسوب الى حرورا بفتح الحاء وضم الراء الهملتين و بعد الواو الساكنة راء ايضًا بلدة على ميلين من الكوفة و يقال من يعتقد مذهب الخوارج حرورى لان اول فرقة منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة اليها و هم فرق كثيرة لكن من اصولهم المتفق عليها بينهم الاخذ بما دل عليه القران وردما ذاد عليه من الحديث مطلقا (تحقة الاحوذي ع ١٠/ ص : ١٢٣٠) یعنی حروری حرورا گاؤں کی طرف نببت ہے جو کوفہ سے دو میل کے فاصلہ پر تھا۔ یماں پر سب سے پہلے وہ فرقہ پیدا ہوا جس نے حضرت علی بڑائٹر کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ خارجی کملائے 'جن کے کئی فرقے ہیں گریہ اصول ان سب میں متفق ہے کہ صرف قرآن کولیا جائے اور حدیث کو مطلقا رو کر دیا جائے گا۔

چونکہ حائفنہ پر فرض نماز کا معاف ہو جانا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے مخاطب کے اس مسلم کی تحقیق کرنے پر حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا کہ کیاتم حروری تو نہیں ہو جو اس مسلم کے متعلق تم کو تابل ہے۔

## باب حائفنہ عورت کے ساتھ سوناجب کہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو۔

سلمہ ہے انہوں نے کہا ہم سے سعد بن حفق نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا انہوں نے کہا بن اللہ سلمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ سلمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ بڑی ہے نے فرمایا کہ میں نبی کریم ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آگیا اس لئے میں چیکے سے نکل آئی اور اپن حیض کے کپڑے بین لئے۔ رسول کریم ساتھ اللہ نے فرمایا کیا تہیں حیض آگیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلالیا اور اپنی ساتھ چادر میں داخل کرلیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے ساتھ چادر میں داخل کرلیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھ ہے اور اس حالت میں ان کا بوسہ لیتے۔ اور میں نے اور نبی کریم ساتھ ہے اور اس حالت میں ان کا جنابت کا خسل کیا۔

باب اس بارے میں کہ جس نے (اپنی عورت کے لیے) حیض کے لئے پاکی میں پنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کیڑے بنائے۔

(۳۲۳) ہم سے معاذبن فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام دستوائی نے کیلی بن ابی کثیر سے 'وہ ابوسلمہ سے 'وہ زینب بنت ابی سلمہ سے ' وہ ام سلمہ سے ' انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم سلی ایک ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آگیا' میں چیکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لئے' آپ نے یوچھاکیا تجھ کو حیض آگیا ہے۔

# ٢٧ - بَابُ النَّومِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ في ثيابها

٣٢٧- حَدُّلُنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ:
حَدُّلُنَا شَيْبَالُ عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدُّلَتُهُ أَنْ أُمُّ
سَلَمَةَ قَالَتْ : حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النّبِيِّ فَلَى الْحَمِيْلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَحَرَجْتُ مِنْهَا فَقَالَ لِيْ فَأَخَذْتُ بِيَابَ حَيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِيْ فَأَخَذْتُ بِيَابَ حَيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي فَأَخَذْتُ بِيَابَ حَيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي فَاخَذْتُ بِيَابَ حَيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي فَلَتَ: رَسُولُ اللهِ فَيَانَ وَلَنْسِينَهُا، فَقَالَ لِي فَلَتَ اللهِ فَي الْحَمِيْلَةِ. قَالَتَ: وَحَدُثْتِنِي فَأَذْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْحَمِيْلَةِ. قَالَتَ: وَحَدُثْتِنِي أَنْ النّبِي فَقَالَ لِي فَلَتُهُا وَهُو وَحَدُثْتِنِي أَنْ النّبِي فَقَالَ لِي فَلَاتُ اللّهِ فَي الْحَمِيْلَةِ. قَالَتَ: وَحَدُثْتِنِي أَنْ النّبِي فَقَالَ لِي فَلَاتُ اللّهِ فَي الْحَمِيْلَةِ. قَالَتَ: وَحَدُثْتِي أَنْ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللهِ فَي الْحَمِيْلَةِ. قَالَتَ: وَحَدُثْنِي أَنْ اللّهِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْكَ اللّهُ اللهُ مِنْ الْحَدِيْقِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٢٣ - حَدُّتُنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ: حَدُّتُنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَا مُضْطَجِعَةً فِي حَمِيْلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي،

406 ) 8 3 4 5 5 C

فَقَالَ: ((أَنْفِسْتِ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.

[راجع: ۲۹۸]

میں نے کما'جی ہاں! پھر جھے آپ نے بلالیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔

معلوم ہوا کہ حیض کے لئے عورت کو علیحدہ کپڑے بنانے مناسب ہیں اور طهر کے لئے علیحدہ تا کہ ان کو سمولت ہو سکے 'پید اسراف میں داخل نہیں۔

# باب عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعامیں حائفنہ عور تیں بھی شریک ہوں اور میہ عور تیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں۔

(۳۲۴) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوماب ثقفی نے ابوب تختیانی سے وہ حفمہ بنت سیرین سے انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عید گاہ جانے سے رو کتی تھیں' پھرا یک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتریں اور انہوں نے اپنی بهن (ام عطیہ) کے حوالہ سے بیان کیا' جن کے شوہر نی ساتھ اور خود ان کی ساتھ بارہ کرائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپی بمن اپنے شوہر کے ساتھ چھ جنگوں میں گئی تھیں۔ انہول نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں۔ میری بن نے ایک مرتبہ نبی ساتھیا سے پوچھا کہ اگر ہم میں ہے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیااس کے لئے اس میں كوئى حرج ہے كه وہ (نماز عيد كے لئے) باہرند فكا ـ آپ نے فرمايا اس کی سائقی عورت کو چاہئے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑھا دے ' پھروہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں' (یعنی عید گاہ جائیں) پھرجب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یمی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا میراباب آپ پر فدا ہو الل آپ نے ب فرمايا تفاله اورام عطيه جب بهي آنخضرت ملتايام كاذكر كرتين توبيه ضرور فرماتیں کہ میراباب آپ پر فدا ہو۔ (انہوں نے کما) میں نے آپ کوب کہتے ہوئے سناتھا کہ جوان لڑکیاں 'پردہ والیاں اور حائفنہ عور تیں بھی

# ٤ - بَأْب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعُورَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَعَتَزِلْنَ الْمُصَلِّم

٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - ابْنُ سَلاَم -قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفِ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا -وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةً، غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتًّ - قَالَتُ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَي، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيُّ هُ أَعْلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ اللَّهِ قَالَ : (لِتُلْسِهُا صَاحِبَتُهَا مِنْ جلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَغُوةَ الْمُسْلِمِيْنَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلتُهَا : أَسَمِعْتِ النَّبِيُّ هُ ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَ لاَ تَذْكُرُهُ إلاَّ قَالَتْ: بأبى - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((تَخُورُجُ الْعَواتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدُعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ تَعْتَزِلُ الْحَيْضُ

الْمُصَلِّى)). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: ((الْحُيُّضُ؟)) فَقَالَتْ : أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟

[أطرافه في: ٣٥١، ٣٥١، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨٠].

باہر تکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور حائفنہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں 'میں نے پوچھاکیا حائفنہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کیاوہ عرفات میں اور فلال فلال جگہ نہیں جاتی۔ یعنی جبوہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عبد محاه میں کیوں نہ جائیں۔

مناسب ہو گاکہ فقہائے احناف کا فتوی صاحب ایساح البخاری کے لفظوں میں پیش کر دیا جائے ' چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

"اب عیدگاہ کا تھم بدل گیا ہے پہلے عید گاہ معجد کی شکل میں نہ ہوتی تھی' اس لئے حالفتہ اور جنبی کو بھی اندر جانے کی اجازت تھی' اب عید گاہیں کمل معجد کی صورت میں ہوتی ہیں' اس لئے ان کا تھم بعینہ معجد کا تھم ہے' اس طرح دور حاضر ہیں عور توں کو عید گاہ کی نماز میں شرکت سے بھی روکا گیا ہے۔ صدر اول میں اول تو اتنا اندیشہ فتنہ و فساد کا نہیں تھا' دو مرب یہ کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مرد و عورت سب مل کر عید کی نماز میں شرکت کریں۔ اب فتنہ کا بھی زیادہ اندیشہ ہے اور اظہار شان و شوکت کی بھی ضرورت نہیں' اس لئے روکا جائے گا۔ متا خرین کا یمی فیصلہ ہے۔ الی آخرہ (الیناح البخاری' جز: اا / ص:

منصف مزاج ناظرین اندازہ فرہا سکیں گے کہ کس جرات کے ساتھ احادیث صححہ کے خلاف فتوئی دیا جا رہا ہے 'جس کا اگر گمری نظرے مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر عید گاہ کھلے میدان میں ہو اور اس کی تغییر مبحد جیسی نہ ہو اور پردے کا انتظام انتا بھتر کر دیا جائے کہ فتنہ و فساد کا مطلق کوئی خوف نہ ہو اور اس اجتماع مرد و زن سے اسلام کی شان و شوکت بھی مقصود ہو تو پھر عورتوں کا عید کے اجتماع میں شرکت کرنا جائز ہو گا۔ الحمد لللہ کہ جماعت اہل حدیث کے ہاں اکثریہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بیشتر کھلے میدانوں میں عمدہ انتظامت کے ساتھ مع اپنے اہل و عیال عیدین کی نمازیں ادا کرتے اور اسلای شان و شوکت کا مظامرہ کرتے ہیں 'ان کی عید گاہوں میں بھی فتنہ و فساد کا نام تک بھی نہیں آیا۔ برخلاف اس کے ہمارے بہت سے بھائیوں کی عورتیں میلوں عرسوں میں بلا تحد بھر تھر کے میں اور وہاں نت نئے فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ گر ہمارے محترم فقمائے عظام وہاں عورتوں کی شرکت پر اس قدر

غیظ و غضب کا اظهار بھی نہیں فرماتے جس قدر اجماع عیدین میں مستورات کی شرکت پر ان کی فقاہت کی باریکیاں مخالفانہ منظرعام پر آ

۔ پھر یہ بھی تو غور طلب چیز ہے کہ آنخضرت ملی ایک جلہ مستورات 'اصحاب کرام 'انصار و مهاجرین کی مستورات ورجہ شرافت میں جملہ مستورات امت سے افضل ہیں ' پھر بھی وہ شریک عیدین ہوا کرتی تھیں جیسا کہ خود فقہائے احناف کو تسلیم ہے۔ ہاری مستورات تو بسرحال ان سے کمتریں وہ اگر بایر دہ شریک ہوں گی تو کیو نکر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے لگ جائے گی یا ان کی عزت و آبرو پر کون ساحرف آ جائے گا۔ کیا وہ قرن اول کی محابیات ہے بھی زیادہ عزت رکھتی ہیں؟ باتی رہا حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہے کا ارشاد لودای رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء الن كه أكر رسول الله النَّائِيمُ آج عورتول كے نو پيدا طالات كو وكيكتے تو ان كو عمير كاه سے منع کر دیتے۔ یہ حضرت عائشہ کی ذاتی رائے ہے جو اس وقت کے حالات کے پیش نظر تھی' اور ظاہر ہے کہ ان کی اس رائے ہے حدیث نبوی کو محکرایا نمیں جا سکتا۔ مجربہ بیان لفظ لو (اگر) کے ساتھ ہے جس کا مطلب بیا کہ ارشاد نبوی آج مجی اپنی حالت پر واجب العل ہے۔ خلاصہ بیہ کہ عید گاہ میں بردہ کے ساتھ عورتوں کا شریک ہونا سنت ہے۔ وہاللہ التوفیق

#### ٧٥ – بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْر تین پار حیض آئے؟ ثُلاَثُ حِيض،

وَمَا يُصَدُّقُ النَّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَفِيْمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ، لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ ا للهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾.

وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ وَشُرَيْحٍ : اِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٍ مِنْ بطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْر صُدِّقَتْ.وَقَالَ عَطاءٌ : أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيَضُ يَومٌ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرَى الدُّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِحَمْسَةِ أَيَّامِ؟ قَالَ : ٱلنَّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

# باب اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینہ میں

اور حیض و حمل سے متعلق جب کہ حیض آنا ممکن ہو تو عورتوں کے بیان کی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے (سورہُ بقرہ میں) فرمایا ہے کہ ان کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں۔ (المذاجس طرح یہ بیان قابل تسلیم ہو گاسی طرح حیض کے متعلق بھی ان کابیان ماناجائے گا)

اور حضرت علی اور قاضی شری سے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی آدمی گواہی دے اور وہ دین دار بھی ہو کہ بیہ عورت ایک مہینہ میں تین مرتبہ حالفنہ ہوتی ہے تواس کی تصدیق کی جائے گی اور عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ عورت کے حیض کے دن اتنے ہی قابل سلیم ہوں گے جتنے پہلے (اس کی عادت کے تحت) ہوتے تھے۔ (یعنی طلاق وغیرہ سے پہلے) ابراہیم نخعی نے بھی یمی کماہے اور عطاء نے کہا کہ حیض کم ہے کم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک ہو سکتا ہے۔ معتمر اپنے والد سلیمان کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایس عورت کے متعلق یوچھاجو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے پانچ دن بعد خون دیکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عور تیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔

٣٢٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَانِشَةَ أَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَانِشَةَ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَالَتِ النَّبِي اللَّهِ عَنْقَ فَالَتْ: ((لاَ. إِنْ ذَلِكِ عِرْقَ. الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: ((لاَ. إِنْ ذَلِكِ عِرْق. الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: ((لاَ. إِنْ ذَلِكِ عِرْق. وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلّى)).

(۳۲۵) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہمیں ابو اسلمہ نے خبردی ' انہوں نے کہا ہمیں ابو عصرت عائشہ وٹی آفیا کے واسطہ سے خبردی کہ فاطمہ بنت ابی حیث وٹی آفیا نے بی ملٹی آفیا سے بوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی ' تو کیا میں نماز چھو ( دیا کروں ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ تو ایک رگ کا خون ہے ' ہاں استے دنوں میں نماز ضرور چھو ( دیا کرجن میں اس بیاری سے پہلے خمیں حیض آیا کرتا تھا۔ پھر عسل کرکے نماز بردھاکر۔

آیت کریمہ ﴿ وَلاَ یَجِلُ لَهُنَّ أَنْ یَکنُدُنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِیْ أَذِ خَامِهِنَ ﴾ (البقرة: ٢٢٨) کی تغییر میں زہری اور مجاہد نے کما کہ المستین عورتوں کو اپنا حیض یا حمل جمپانا درست نہیں' ان کو چاہئے کہ حقیقت عال کو صبح حیج بیان کر دیں۔ اب اگر ان کا بیان مائنے کے لائن نہ ہو تو بیان سے کیا فاکدہ۔ اس طرح حضرت امام بخاری دائیے نے اس آیت سے باب کا مطلب نکالا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ قاضی شریح کے سامنے ایک مقدمہ آیا۔ جس میں طلاق پر ایک ماہ کی مدت گذر چکی تھی۔ خاوند رجوع کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عورت کہی تھی کہ میری عدت گذر گئی اور ایک ہی ماہ میں مجھ کو تین حیض آگئے ہیں۔ تب قاضی شریح نے یہ فیصلہ حضرت علی بڑائی نے سامنے ایک مائی موصولاً روایت کیا ہے۔ قاضی شریح کے فیصلہ کو من کر حضرت علی بڑائی نے فرمایا کہ تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔

اس داقعہ کو اس حوالہ سے امام قسطلانی رہائیے نے بھی اپنی کتاب جلد: ا/ ص: ۲۹۵ پر ذکر فرمایا ہے۔ قاضی شریح بن حرث کو فی میں۔ جنہوں نے رسول اللہ ملٹھ کیا کا زمانہ پایا گر آپ سے ان کو ملاقات نصیب نہ ہوسکی۔ قضاۃ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔

حیف کی مدت کم سے کم ایک دن زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک ہے۔ حنیہ کے نزدیک حیف کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے نیادہ دیں معین کے دلائل قوی نہیں ہیں۔ صحح فد بب اہل حدیث کا ہے کہ حیف کی کوئی مت معین نہیں۔ میں دروز اکثر مدت معین ہوگی جیسا کہ صحح حدیث میں فذکور نہیں۔ ہر عورت کی عادت پر اس کا انحصار ہے اگر معین بھی کریں تو چھ یا سات روز اکثر مدت معین ہوگی جیسا کہ صحح حدیث میں فذکور ہے۔

ا کی مہینہ میں عورت کو تین بار حیض نہیں آیا کرتا' تندرست عورت کو ہر ماہ صرف چند ایام کے لئے ایک ہی بار حیض آتا ہے' لین اگر بھی شاذ و نادر ایسا ہو جائے اور عورت خود اقرار کرے کہ اس کو تین بار ایک ہی مہینہ میں حیض آیا ہے تو اس کا بیان شلیم کیا جائے گا۔ جس طرح استحاضہ کے متعلق عورت ہی کے بیان پر فتوکی دیا جائے گا کہ کتنے دن وہ حالت حیض میں رہتی ہے اور کتنے دن اس کو استحاضہ کی حالت رہتی ہے۔ آنخضرت ملہ کے ایک معنرت فاطمہ بنت ابی حبیش ہی کے بیان پر ان کو مسائل متعلقہ تعلیم فرمائے۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ومناسبہ الحدیث للترجمۃ فی قولہ قدر الا یام التی کنت تحیضین فیھا فیو کل ذالک الی امانتھا و رد ھا الی عادتھا لیخی حدیث اور باب میں مناسبت حدیث کے اس جملہ میں ہے کہ نماز چھوڑ دو ان دنوں کے اندازہ پر جن میں تم کو حیض آتا رہا ہے۔ بس اس معاملہ کو اس کی امانت داری پر چھوڑ دیا جائے گا۔

٢٦ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي باباس

باب اس بیان میں کہ زرداور شیالاً رنگ حیض کے دنوں

## کے علاوہ ہو (تو کیا تھم ہے؟)

(٢٣٢٢) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے ابوب سختیانی سے وہ محد بن سیرین سے وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم زرد اور ممیالے رک کوکوئی اہمیت نہیں دبتی تھیں۔

غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ ٣٢٦ خَدْثَنَا وَلَيْنَا فَتَيْنَا فَتَلَا مَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُذْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالصُّفْرَةَ وَالصُّفْرَةَ

اس التحقیق التحقیق التحقیق کی مدت ختم ہو جاتی تو شمیالے یا زرو رنگ کی طرح پانی کے آنے کو ہم کوئی اہمیت نہیں وہتی تھیں۔ اس السخیف کے تعقیق کی جب حقیق المحیض و اما فی وقت السخیف کے تحت علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ والحدیث بدل علی ان الصفرة والکدرة بعد الطهر لیستا من الحیض و اما فی وقت الحیض فهما حیض (نیل الاوطار) ہے حدیث والات کرتی ہے کہ طمر کے بعد اگر شمیالے یا زرو رنگ کا پانی آئے تو وہ حیض نہیں ہے۔ لیکن ایام حیض میں ان کا آنا حیض ہی ہوگا۔

بالكل برعكس: صاحب تغييم البغارى (ديوبند) نے محض اپنے مسلك حنفيد كى پاسدارى بين اس حديث كا ترجمہ بالكل برعكس كيا ب ، جو يہ ب "آپ نے فرمايا كه ہم زرد اور نميالے رنگ كو كوئى اہميت نہيں ديتے تئے (يعنی سب كو حيض سجھتے تئے۔)"

الفاظ حدیث پر ذرا بھی غور کیا جائے تو واضح ہو گا کہ یہ ترجمہ بالکل برعکس ہے 'اس پر خود صاحب تفہیم البغاری نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ ''نہم نے ترجمہ میں حفیہ کے مسلک کی رعایت کی ہے۔ '' (تفہیم البغاری 'ج:۲/ ص: ۴۲) اس طرح ہر محض اگر اپنے مزعومہ مسالک کی رعایت میں حدیث کا ترجمہ کرنے بیٹھے گا تو معاملہ کمال سے کمال پہنچ سکتا ہے۔ گر ہمارے معزز فاضل صاحب تفہیم البغاری کا ذہن محض حمایت مسلک کی وجہ سے ادھر نہیں جاسکا۔ تقلید جامد کا نتیجہ کہی ہونا چاہئے۔ انا لللہ و انا الیہ راجعون۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں ای من الحیض اذا کان فی غیرزمن الحیض اما فیہ فہو من الحیض تبعا وبہ قال سعید بن المسیب و عطاء واللیث وابو حنیفة و محمد والشافعی و احمد (قسطلانی) لینی غیرزمانہ حیض میں ٹمیالے یا زرد رنگ والے پانی کو حیض نہیں مانا جائے گا' ہاں زمانہ حیض میں آنے پر اسے حیض ہی کما جائے گا۔ سعید بن مسیب اور عطاء اور لیث اور ابو حنیفہ اور محمد اور شافعی اور احمد کا یمی فقیٰ ہے۔ خدا جانے صاحب تفہم البحاری نے ترجمہ میں اپنے مسلک کی رعایت کس بنیاد پر کی ہے؟ اللهم وفقنا لما تحب و ترضی'

باب استحاضه کی رگ کے بارے میں

(۱۳۲۷) ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم
سے معن بن عیلی نے بیان کیا' انہوں نے ابوب بن ابی ذئب سے'
انہوں نے ابن شاب سے' انہوں نے عردہ اور عمرہ سے' انہوں نے
حضرت عائشہ رہی ہے انہوں نے عردہ اور عمرہ سے' انہوں نے
حضرت عائشہ رہی سے اجو آنخضرت ملٹیا کی بیوی ہیں) کہ ام حبیب
سات سال تک متحاضہ رہیں۔ انہوں نے بی کریم ملٹی کیا سے اس کے
بارے میں پوچھاتو آپ نے انہیں عسل کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ یہ
رگ (کی وجہ سے بیاری) ہے۔ پس ام حبیبہ ہر نماذ کے لئے عسل کرتی

٧٧ – بَابُ عِوْقِ الإستِحَاضَةِ
٧٧ – حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ
الْحَزَاهِي قَالَ: حَدُّنَنَا مَعَنُ بْنُ عِيْسَى عَنِ
الْبَنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ اللهِ أَنْ
أُمُّ حَبِيْبَةِ استُحيضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَالَتُ
رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ
رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ
رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ

. نفي*ل*-

تَفْتَسِلُ لِكُلُّ صَلاَةٍ.

استحاضہ والی عورت کے لئے ہر نماز کے وقت عسل کرنا واجب نہیں ہے۔ یمال حضرت ام حبیبہ کے عسل کا ذکر ہے جو وہ ہر الم سیست نماز کے لئے کیا کرتی تھیں۔ سویہ ان کی خود اپنی مرضی سے تھا۔ حضرت امام شافعی طفیہ فرماتے ہیں۔ ولا اشک ان شاء الله ان غسلها کان تعلوعا غیرما امرت به و ذالک واسع لها و کا قال سفیان بن عیبنة واللیث بن سعد و غیرهما و ذهب الیه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال الا الادبار الحیضة هو الحق لفقد الدلیل الصحیح الذی تقوم به الحجة (نیل الاوطار باب طهر المستحاضة)

ان شاء الله مجھ کو قطعا شک نمیں ہے کہ حضرت ام حبیبہ کا یہ ہر نماز کے لئے طسل کرنا محض ان کی اپنی خوشی سے بطور نقل کے تھا۔ جمہور کا فد بہت حق کی ہے کہ صرف حیض کے خاتمہ پر ایک ہی عسل واجب ہے۔ اس کے خلاف جو روایات ہیں جن سے ہر نماز کے لئے وجوب عسل ثابت ہو تاہے وہ قابل ججت نہیں ہیں۔

حضرت علامه شوكاني رطيّت فرمات بين وجميع الاحاديث التي فيها ايجاب الغسل لكل صلوة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب و اكثرها ياتي في ابواب الحيض و كل واحد منها لا يخلو عن مقال (نيل الاوطار)

لینی وہ جملہ احادیث جن سے ہر نماز کے لئے عسل واجب معلوم ہوتا ہے ان سب کی سند اعتراضات سے خالی نہیں ہیں۔ پھر الدین یسر (کہ دین آسمان ہے) کے تحت بھی ہر نماز کے لئے نیاعشل کرناکس قدر باعث تکلیف ہے۔ خاص کر عورت ذات کے لئے بعد مشکل ہے۔ اس لئے لا یکلف الله نفسا الا وسعها و قد جمع بعضهم بین الاحادیث بحمل احادیث الغسل لکل صلوة علی الاستحباب (نیل الاوطار) یعنی بعض معزات نے جملہ احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے کما ہے کہ ہر نماز کے لئے عسل کرنے کی احادیث میں استحباب (نیل الاوطار) یعنی پر عسل متحب ہوگا، واجب نہیں۔

# ٢٨ - بَابُ الْمَوْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الإفاضةِ

٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ فَلَمُ النَّهِ فَلَا أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَلَمَّا: يَا حَسَلُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## باب جو عورت (ج میں) طواف افاضہ کے بعد حائفنہ ہو (اس کے متعلق کیا حکم ہے؟)

(٣٢٨) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی' انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سے ' انہوں نے عبدالرحمٰن کی جزم سے ' انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے ' انہوں نے عبدالرحمٰن کی بیٹی عمرہ سے ' انہوں نے اپنے باپ ابو بکر سے ' انہوں نے عبدالرحمٰن کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے کہ انہوں نے رسول کریم ملتی ہیا ہے کہا کہ حضور صفیہ بنت حیبی کو (حج میں) حیض آگیا۔ رسول اللہ ملتی ہیا نے فرمایا' شاید کہ وہ ہمیں روکیس گی۔ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف (ذیارت) نہیں کیا۔ عور توں نے جواب دیا کہ کرلیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نگاو۔

[راجع: ۲۹٤]

ای کو طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دسویں تاریخ کو منی سے آکر کیا جاتا ہے۔ یہ طواف فرض ہے اور حج کا ایک رکن ہے،

لیکن طواف الوداع جو حاجی کعبہ شریف سے رخصتی کے وقت کرتے ہیں 'وہ فرض نہیں ہے۔ اس لئے وہ حالصنہ کے واسطے معاف ہے۔ (٢٣٢٩) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے وہیب بن خالد نے عبداللہ بن طاؤس کے حوالہ ہے 'وہ اپنے باپ طاؤس بن کیسان ے وہ عبداللہ بن عباس من اللہ اسے اسے نے فرمایا کہ حالفنہ کے لئے (جب کہ اس نے طواف افاضہ کرلیا ہو) رخصت ہے کہ وہ گھرجائے (اور طواف وداع کے لئے نہ رکی رہے)

( ۱۳۳۰) ابن عمرابتدا میں اس مسئلہ میں کہتے تھے کہ اسے (بغیر طواف وداع کے) جانا نہیں چاہئے۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت

٣٢٩ حَدُّثُنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثُنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رُخُّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.

[طرفاه في : ١٧٥٥، ١٧٦٠].

٣٣٠- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوُّل أَمْرِهِ : إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمُّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَخُصَ لَهُنَّ.

[أطرافه في: ١٧٦١].

آیہ بھے اس حدیث کے ذیل میں مولانا وحید الزمال صاحب حیدر آبادی مرحوم نے خوب لکھا ہے ' فرماتے ہیں۔ ''تو عبدالله بن عمر کو ے ۔ جب حدیث پینچی انہوں نے اپنی رائے اور فتوے سے رجوع کر لیا۔ ہمارے دین کے کل اماموں اور پیشواؤں نے الیا ہی کیا ہے۔ کہ جدهر حق معلوم ہوا ادهر ہی لوٹ گئے۔ تبھی اپنی بات کی پیج نہیں کی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد سے ایک ایک مسئلہ میں دد دو' تین تین' چار چار قول منقول ہیں۔ ہائے ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے کہ صحیح حدیث دیکھ کر بھی این رائے اور خیال سے نہیں بلٹتے بلکہ جو کوئی حدیث کی پیروی کرے اس کی دشمنی پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ "

مقلدین جارین کا عام طور پر میں روبہ ہے۔

سدا اہل تحقیق سے دل میں ہل ہے ۔ حدیثوں پر چلنے میں دیں کا خلل ہے باب جب متحاضه اینے جسم میں پاک دیکھے توکیاکرے؟

ابن عباس فن فرمایا که عسل کرے اور نماز براھے اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لئے ایسا ہوا ہو اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے یاس آئے۔ کیونکہ نمازسب سے زیادہ عظمت والی چیزہے۔

(اسس) ہم سے احد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاوید نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہ وی افغا سے انہوں نے کما کہ نبی کریم مالی الم نے جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ زمانہ گذر جائے توخون كو دهواور نماز برم

### ٢٩ – بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً. وَيَأْتِيْهَا زَوْجُهاَ إِذَا صَلَّتِ الصُّلاَّةُ أغظمُ.

٣٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرَوْةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِي ﴿ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصُّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكِ اللَّمْ وَصَلَّى))

لینی جب متخاضہ کے لئے عنسل کر کے نماز پڑھنا درست ہوا تو خاوند کو اس سے محبت کرنا تو بطریق اولی درست ہو گا۔ اس مصری میں بین مصاف نے بسیداں ک

حدیث سے امام بخاری رطافیہ نے کی ثابت کیا ہے۔

## ٣٠ بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّتَهَا

٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَى عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَقَامَ وَسَطَهَا.

[ طرفاه في : ١٣٣١، ١٣٣٢].

آ جی بطن سے زیگل کی حالت مین مرنا مراد ہے۔ اس سے حضرت امام بخاری روایتی نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ نفاس والی عورت کی بھی کی حالت میں مرنا مراد ہے۔ اس سے حضرت التی پیلے کے اس سے ان لوگوں کے قول کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ موت سے آدمی نجس ہو جاتا ہے۔ یمی حدیث دو سری سند سے کتاب البخائز میں بھی ہے۔ جس میں نفاس کی حالت میں مرنے کی صراحت موجود ہے۔ مسلم' ترذی' ابو داؤر' نسائی' ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(جسم کے) وسط میں کھڑے ہوئے۔

#### ٣١- بَابُ

٣٣٣ - حَدُّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: الْجُرَنَا ابُو حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَوَانَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِيْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي اللهِ قَالَ: كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي وَهِي كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي وَهِي مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَهُو يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَني وَهُو يُعْضُ ثَوْبِهِ.

(سوس) ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے کی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ابوعوانہ وضاح نے اپنی کتاب سے و مکھ کر خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد سے انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رہی آتھ سے جو نبی کریم ملی آتھ کے کی دوجہ مطہرہ تھیں سنا کہ میں صائعنہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ میں آتھ کے اگر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز اپنی چائی پر میں انگار جب سجدہ کرتے تو آپ کے کیڑے کا کوئی حصہ جمع سے پڑھتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کیڑے کا کوئی حصہ جمع سے لیگ جاتا تھا۔

باب اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز

جنازہ اور اس کا طریقنہ کیاہے؟

(mmr) ہم سے احد بن الی مرتے نے بیان کیا کما ہم سے شابہ بن

سوارنے 'کہا ہم سے شعبہ نے حسین سے۔ وہ عبداللہ بن بریدہ سے '

وہ سمرہ بن جندب سے کہ ایک عورت (ام کعب) زچگی میں مرگئی' تو

آل حضور ملتهدام في ان كى نماز جنازه يرهى اس وقت آب ان ك

رأطرافه في: ۳۷۹، ۳۸۱، ۷۱۷، ۲۰۱۸.

آ جرے اللہ محرت امام قدس مرہ نے یہاں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حائفنہ عورت اگرچہ نلیاک ہو گئی ہے گراس قدر بلیاک نہیں ہے کسیسی کے اللہ مسلمات کو کہ اس سے کسی کا کپڑا چھو جائے تو وہ بھی نلیاک ہو جائے۔ الی مشکلات ادیان سابقہ میں تھیں 'اسلام نے ان مشکلات کو

آسانيول سے بدل ويا ہے۔ ﴿ مَا جعل عليكم في الدين من حوج ﴾ وين ميں تكى نميں ہے۔

علامہ قسطلانی رایٹے فراتے ہیں واستنبط منہ عدم نجاسة الحائض والتواضع المسكنة فی الصلوة بخلاف صلوة المتكبرين علی سجاديد غالبة الاثمان مختلفة الالوان (قسطلانی) اس حدیث سے حالفنہ كی عدم نجاست پر استنباط كياگيا ہے اور نماز ہیں تواضع اور مسكنی پر۔ بخلاف نماز متئبرین كے جو بیش قیمت معلول پر جو مختلف رگول سے مزین ہوتے ہیں تئبر سے نماز پڑھتے ہیں۔ (الحمد لللہ كه رمضان شریف ۸۸سالھ ہیں بحالت قیام بگلور كتاب الحیض كے ترجمہ سے فراغت حاصل ہوئى والحمد لللہ على ذالك۔)

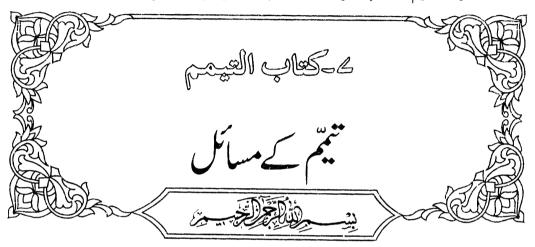

اور خداوند تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کہ ''پس نہ پاؤتم پانی توارادہ کروپاک مٹی کا' پس مل لومنہ اور ہاتھ اس سے۔''

وَقَوْلُ اللهِ عَزُوجَلَّ:
﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ﴾
[المائدة 7].

#### ۱ - بَاتْ

٣٣٤ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ فَلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ ' خَتَى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ الفَطَع عِفْدَ لِيْ، فَأَقَامَ رَسُولُ الله الله على التَمَاسِهِ، وأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ،

(۱۳۳۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے خبروی انہوں نے اپنے والدسے انہوں نے بیان کیا انہوں نے اللہ عالمہ انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے آپ نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ بعض سفر (غزوہ بنی المصطاق) میں تھے۔ جب ہم مقام سیداء یا ذات الجیش پر پنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھر گئے اور لوگ بھی آپ کے علیہ و سلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھر گئے اور لوگ بھی آپ کے علیہ و سلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھر گئے اور لوگ بھی آپ کے

وَلَيسُوا عَلَى مَاء. فَأَتَى النَّاسَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَالنَّاسِ، عَائِشَةُ وَالنَّاسِ، عَائِشَةُ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءً. فَجَاءَ اللهِ عَلَى وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فِخِدِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاءً وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَاتَبَى أَبُوبَكُرٍ مَعَهُمْ مَاءً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَاتَبَى أَبُوبَكُرٍ وَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ مَاءً وَلَيْسَ وَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُننِي بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمُنْعِني مِنَ يَطْعُننِي بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنُعِني مِنَ التَّحَرُكِ إِلاَ مَكَانُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَ

عَلَيْهِ، فَأَصَبْنا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. [أطراف في: ٣٣٦، ٣٦٧٢، ٣٧٧٣، ٨٠٤، ٧٠٢٤، ٨٠٦٤، ١٦٤٥، ٥٢٥، ٢٨٨٥، ١٨٤٤، ١٨٤٥].

فِخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ

عَلَى غَيْر مَاء، فَأَنزَلَ اللهُ عَزُّوجَلُّ آيَةً

التَّيَمُّم، ﴿فَتَيْمُمُوا﴾. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ

الْحُضَيْرِ : مَا هِيَ بِأَوَّل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ

أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ

ساتھ ٹھسر گئے۔ لیکن وہاں یانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو برصديق والتركياس آئ اوركها وحضرت عائشه والتيافيات كياكام کیا؟ که رسول الله ملتی اور تمام لوگوں کو تھسرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔" پھرابو بکر صديق بناتيهُ تشريف لائ رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنا سر مبارک میری ران پر رکھ ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے رسول انلد صلی الله علیه وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا۔ حالا تک قریب میں کمیں یانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشة كهتى ہيں كه والد ماجد (بناٹنہ) مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگائے۔ رسول الله ملی کا سرمبارک میری ران یر تھا۔ اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ ملتی کیا جب صبح کے وقت ا منصے تو پانی کا پید تک نہ تھا۔ بس اللہ تعالی نے تیم کی آیت ا تاری اور لوگوں نے تیم کیا۔ اس پر اسید بن حفیر رضی الله عنه نے کما "اے آل ابی برا بیہ تمهاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔"عائشہ (رضی الله عنها) نے فرمایا۔ پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے مل گیا۔

تی برم الفت میں تیم کے معنی قصد و ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرع میں تیم ہے کہ پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مس کرنا حدث یا جنابت المستحث ور کرنے کی نیت سے د حضرت عائشہ رہ اور کا میں سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ پھراس پر اونٹ بیٹھ گیا۔ لوگ ادھر اوھر ہار کو ڈھونڈتے رہے اس حالت میں ٹماز کا وقت آگیا اور وہال پانی نہ تھا جس پر تیم کی آیت نازل ہوئی ' بعد میں اونٹ کے پنچ سے ہار بھی مل گیا۔

٣٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ هُوَ الْعَوَفِيُّ قَالَ: وَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ النَّصْو قَالَ: أَخْبَرَنَا

(۳۳۵) ہم سے محمد بن سنان عوفی نے بیان کیا 'انہوں نے کہاہم سے ہشیم نے بیان کیا (دوسری سند) کہا اور مجھ سے سعید بن نفر نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہشیم نے 'انہوں نے کہا ہمیں خبر دی

هُشَيِّم قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ - الْفَقِيْرُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ا للهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكُتُهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلُّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَأَعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّهِيُّ ﴾ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً

وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)) .

[طرفاه في : ٤٣٨، ٢٣١٣٢.

آر شاد نبوی جعلت لی الارض مسجدا و طهو داسے ترجمہ باب نکاتا ہے چو نکہ قرآن مجید میں لفظ صعیداً میسا (پاک مٹی) کما گیا ہے کسیسی کی اسلام کی بھی تار بھی تار بھی تیم جائز بٹلاتے ہیں انکا قول صحیح نہیں ہے۔ کسیسی کے انسان کی بھی تیم جائز بٹلاتے ہیں انکا قول صحیح نہیں ہے۔

كے لئے عام طورير نبى بناكر بھيجا گيا ہوں۔

#### ٧- بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَ لا تُوابًا

٣٣٦- حَدَّثَنَا زَكُويًاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا استَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله فَأَدْرَكُتْهِمُ الصَّلاَةُ ولَيسَ مَعَهُمْ مَاءً، فَصَلُّوا، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ آيةَ النَّيْمُم، فَقَالَ أُسَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بْنُ خُضَيرٍ لِعَاتِشَةَ : جَزَاكِ اللهِ خَيرًا، فَوَ ا للهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكُرَهِيْنَهُ إِلاَّ جَعَلَ ا للهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيْهِ خَيْرًا.

## باب اس بارے میں کہ جب نہ یانی ملے اور نه منی توکیا کرے؟

سارنے 'انہوں نے کہاہم سے بزید الفقیر نے بیان کیا' انہوں نے کہا

میں جابر بن عبداللہ نے کہ نی ملتھا نے فرمایا مجھے یانچ چیزیں ایس

دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینہ کی

مافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین

میرے لئے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کاجو

انسان نماز کے وقت کو (جمال بھی) پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کرلینی

چاہے۔ اور میرے لئے غنیمت کامال طال کیا گیاہے۔ مجھ سے پہلے ب

کسی کے لئے بھی حلال نہ تھا۔ اور مجھے شفاعت عطاکی گئی۔ اور تمام

انبیاء این این قوم کے لئے مبعوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں

(۱۳۳۷) ہم سے ذکریا بن کی نے بیان کیا کماہم سے عبداللہ بن نمیر نے 'کما ہم سے ہشام بن عروہ نے 'وہ اپنے والدسے 'وہ مفرت عائشہ ر انہوں نے حضرت اساء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا' وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ لٹھائیا نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا' جے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پنچا اور لوگوں کے پاس (جو ہار کی تلاش میں گئے تھے) پانی نمیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول الله الله الله المالية الله على فداوند تعالى في تيم كي آیت اتاری جے س کراسید بن حفیرنے حضرت عائشہ رہی ہیا ہے کما آپ کو اللہ بھترین بدلہ دے۔ واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایس بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تواللہ تعالی نے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس میں خیر پیدا فرمادی۔

[راجع: ٢٣٤]

المُسَجِّمِينِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ على وجوب الصلوة عند عدم المحققين منهم المصنف على وجوب الصلوة عند عدم المحققين منهم المصنف على وجوب الصلوة عند عدم كك المطهرين الماء والتراب وليس في الحديث انهم فقدوا التراب و انما فيه انهم فقدوا الماء فقط ولكن عدم الماء في ذالك

الوقت كعدم الماء والتراب لانه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به انهم صلوامعتقدين وجوب ذالك و لوكانت الصلوة حينئذ ممنوعة لا نكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم و بهذا قال الشافعي و احمد وجمهور المحدثين (ثيل الا وطار جرَّء: اول / ص: ٣٦٧) ليني المل تحقیق نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر کہیں پانی اور مٹی ہر دو نہ ہوں تب بھی نماز واجب ہے۔ حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے انہوں نے پانی نہیں پایا تھا پھر بھی نماز کو واجب جان کر اوا کیا' اگر ان کا یہ نماز پڑھنا منع ہو تا تو آمخضرت ساتھا کیا ضرور ان پر انکار فرماتے۔ بس میں تھم اس کے لئے ہے جو نہ یانی پائے نہ مٹی' اس لئے کہ طمارت صرف ان ہی دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کو نماز ادا کرنا ضروری ہو گا۔ جمہور محدثین کا نہی فتویٰ ہے۔

حضرت امام بخاری رطینید می بتلانا جائے ہی کہ جس طرح اس دور میں جب کہ تیم کی مشروعیت نازل نہیں ہوئی تھی صرف یانی کے نہ ملنے کی صورت میں جو تھم تھا وہی اب پانی اور مٹی ہر دو کے نہ ملنے کی صورت میں ہونا چاہئے۔

علامه قسطلانی فرماتے ہیں واستدل به علی ان فاقد الطهورين يصلی علی حاله و هووجه المطابقة بين الترجمة والحديث الخ ييني حدیث مذکورہ دلالت کر رہی ہے کہ جو مخص پانی پائے نہ مٹی 'وہ ای حالت میں نماز پڑھ لے۔ حدیث اور ترجمہ میں یم مطابقت ہے۔

#### ٣- بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَر

إذًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيْض عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يَتَيَمُّمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدُّ.

باب ا قامت کی حالت میں بھی تیم کرنا جائز ہے

جب یانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو۔ عطاء بن الی رباح کا میں قول ہے اور امام حسن بھری نے کما کہ اگر کسی بیار کے نزدیک یانی ہو جے وہ اٹھانہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی (اٹھاکر) دے سکے تو وہ تیم کرلے۔ اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھ کہ عصر کاونت مقام مربدالنعم میں آگیا۔ آپ نے (تیم سے) عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پنچے تو سورج ابھی بلند تھا گر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی۔

تھیں۔ معرت امام قدس سرہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ تیم بوقت ضرورت سفر میں تو ہے ہی گر حضر میں بھی اگر پانی نہ مل سکے اور کھیں۔ کھیں کہ نہ مل سکے اور کھیں۔ کمین کا جا رہا ہو یا مریض کے پاس کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو ایس صورت میں تیم سے نماز اداکی جا سکتی ہے ارشاد باری ہے ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وْسْعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) الله نے ہرانسان کو اس کی طاقت کے اندر اندر مکلف بنایا ہے۔

(١٣٣٧) جم سے يحيٰ بن بكيرنے بيان كيا انهوں نے كماجم سے ليث بن سعد نے بیان کیا' انہول نے جعفر بن ربیہ سے' انہول نے عبدالرحمٰن اعرج ہے' انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام عمیر بن عبداللہ سے سنا' انہوں نے کما کہ میں اور عبدالله بن بيارجو كه حضرت ميمونه رضي الله عنها زوجه نبي كريم صلى ٣٣٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْن عَبَّاس قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى

418 × 334 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 × 354 ×

أبي جُهيْم أَنِ الْحَارِثِ أَنِ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: ((أَقْبَلَ النَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: ((أَقْبَلَ النَّبِيُّ فَقَالَهُ رَجُلَّ النَّبِيُّ فَقَيْهُ وَجُلَّ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ لِلُوَّا عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَلَمْ لَوُلَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَلَمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمَا يَهُمْ عَلَيْهِ النَّهِ فَلَمْ الْجُدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ).

٤ – بَابُ هَلْ يَنفُخُ فِيْ يَدَيْهِ ؟

الله علیه و سلم کے غلام تھے' ابو جمیم بن حارث بن ممہ انصاری (صحابی) کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹی آیا۔ «مبرجمل"کی طرف سے تشریف لارہے تھے' راستے میں ایک مخص نے آپ کو سلام کیا (لیعنی خود اس ابو جمیم نے) لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چرے اور ہاتھوں کا مسے کیا پھران کے سلام کا جواب دیا۔

اس مدیث نے امام بخاری روائد نے حالت حضر میں تیم کرنے کا جواز ثابت کیا۔ جب آپ نے سلام کے جواب کے لئے سیسی تیم کرنا جائز ہوگا۔ تیم کرنا جائز ہوگا۔

جرف نامی جگہ مدینہ سے آٹھ کلو میٹر دور تھی۔ اسلامی لشکر یمال سے مسلح ہوا کرتے تھے۔ بییں حضرت عبداللہ بن عمر کی زمین تھی۔ مرید تھم نامی جگہ مدینہ سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یمال آپ نے عصر کی نماز تیم سے اداکر لی تھی۔

باب اس بارے میں کہ کیامٹی پر تیم کے لئے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کران کو چرے اور دونوں ہتھیلوں پر مل لینا کافی ہے؟

٣٣٨ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرًّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْبَبْتُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْبَبْتُ الْمِي عُمْرَ بْنِ الْجَطَّابِ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ لِعُمرَ بْنِ الْجَطَّابِ: أَمَّا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا كُنَّا فِي الْمُعَمِّ بَنِ الْجَطَّابِ: أَمَّا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا كُنَّا فِي الْمُعْمِلِينَ فَقَالَ النَّبِي الْمَا أَنْتَ فَلَمْ فَدَكُونَ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ فَدَكُونَ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ فَدَكُونَ وَأَمَّا النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَيَالِينَ النَّبِي فَقَالَ النَّهُ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهُمَا وَجُهَهُ وَكَقَيْدِ.

(۳۳۸) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم

سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے علم بن عیبہ نے بیان کیا'
انہوں نے ذر بن عبداللہ سے ' انہوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن
انہوں نے ذر بن عبداللہ سے ' انہوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن
ابزئ سے ' وہ اپنے باپ سے ' انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص عمر بن
خطاب بڑائی کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے عسل کی حاجت ہو گئ
اور پانی نہیں ملا (تو میں اب کیا کروں) اس پر عمار بن یا سر بڑائی نے
حضرت عمر بن خطاب بڑائی سے کہا' کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور
آپ سفر میں تھے ' ہم دونوں جنبی ہو گئے۔ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی
لین میں نے زمین پر لوٹ بوٹ لیا' اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی
لیکن میں نے زمین پر لوٹ بوٹ لیا' اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی
اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ذمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور
دونوں سے چرے اور پہنچوں کا مسے کیا۔

[أطراف في : ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧،]. المسلم وفیرہ کی روایت میں اتا زیادہ ہے کہ حضرت عمر نے اسے کما کہ نماز نہ پڑھ جب تک پانی نہ لیے۔ حضرت ممار نے اسک کما کہ نماز نہ پڑھ جب تک پانی نہ لیے۔ حضرت ممار نے اسک کی جگہ سارے جسم پر مٹی لگانا ضروری سمجا' اس پر آخضرت ساتھ کیا نے ان کو فرمایا کہ صرف تیم کر لینا کافی تھا۔ حضرت ممار نے اس موقع پر اپنے اجتماد سے کام لیا تھا مگر دربار رسالت میں جب معالمہ آیا تو ان کے اجتماد کی فلطی معلوم ہوگئی اور فوراً انہوں نے رجوع کر لیا صحابہ کرام آج کل کے اندھے مقلدین کی طرح نہ تھے کہ صبح احادیث کے سامنے بھی اپنے رائے اور قیاس پر اڑے رہیں اور کتاب و سنت کو محض تقلید جارے کی وجہ سے ترک کر دیں۔ اس تقلید جارے کے تباہ کر دیا۔ فلیسک علی الاسلام من کان باکیا

# ٥- بَابُ التَّيَشُمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَيْن

٣٣٩ حَدُّنَا حَجَّاجُ قَالَ: حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمَّارً بِهَذَا، وَصَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدِيهِ الأَرْضَ، ثُمُّ أَذْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمُّ مَسَحَ وَجُهَةُ وَكَفَيْدِ. أَذْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمُّ مَسَحَ وَجُهَةُ وَكَفَيْدِ. وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحَكَمِ وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحَكَمِ قَالَ الْمُحَكَمِ وَقَالُ سَمِعْتُهُ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابْزَى عَنْ أَبِيْهِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمَّاد. [راجع: ٣٣٨]

## باب اس بارے میں کہ تیم میں صرف منہ اور دونوں پنچوں پر مسح کرناکانی ہے۔

(۱۳۳۹) ہم سے تجاج بن منہال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ جمعے کم بن عبینہ نے خبردی ذر بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے وہ اپنے باپ سے کہ عمار نے یہ واقعہ بیان کیا (جو پہلے گذر چکا) اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کرلیا (اور پھونکا) پھران سے اپنے چرب اور پنچوں کا مسح کیا اور نفر بن شمیل نے بیان کیا کہ جمعے شعبہ نے خبر وی عظم سے کہ جس نے ذر بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی کے حوالہ سے حدیث روایت کرتے تھے۔ عظم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے سی وہ سے نہ والہ سے حدیث روایت کرتے تھے۔ عظم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے سی وہ اپنے دکور نے والہ سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا (جو پہلے نہ کور

بهوا)

صیح احادیث کی بنا پر تیم میں ایک بی بار ہاتھ مارنا اور منہ اور دونوں بنجوں کا مسح کر لینا کافی ہے۔ اہلحدیث کا یمی فتو کی ہے۔ اس کے خلاف جو ہو وہ قول مرجوح ہے۔ یعنی ایک بار منہ کا مسح کرنا پھر دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا کمنیوں تک مسح کرنا اس بارے کی خلاف جو ہو وہ قول مرجوح ہو جائے جس کی صراحت کی احادیث ضعیف ہیں۔ دو سری سند کے لانے کی غرض ہیہ ہے کہ تھم کا سماع ذرین عبداللہ سے صاف معلوم ہو جائے جس کی صراحت الگی روایت میں نہیں ہے۔ بعض مقلدین نمایت می دریدہ دہنی کے ساتھ مسح میں ایک بار کا انکار کرتے ہیں بلکہ جماعت اہلحدیث کی شخفیف و توہین کے سلمہ میں تیم کو بھی ذکر کرتے ہیں' یہ ان کی سخت غلطی ہے۔

٣٤٠ حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرَّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ أَنْهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ

(۱۳۴۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے عکم کے واسطہ سے حدیث بیان کی وہ ذر بن عبداللہ سے وہ ابن عبداللہ سے وہ ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے وہ اپنے والدسے کہ وہ حضرت عمر بڑاتھ کی خدمت میں حاضر سے اور حضرت عمار بڑاتھ نے ان سے کما کہ ہم آیک

420 DE SERVICE (420 DE SERVICE

ب كه بجائ نفخ فيهماك) انهول في تفل فيهما كما-

فَأَجْنَبْناً. وَقَالَ : تَفَلَ فِيهماً.

[راجع: ٣٣٨]

تفل بھی پھو تکنے ہی کو کہتے ہیں لیکن لفخ سے کچھ زیادہ زور سے جس میں ذرا ذرا تھوک بھی لکل آئے۔

٣٤١- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ الرُّحْمَن قَالَ : قَالَ عَمَارٌ لِعُمْرَ : تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ((يَكُفِيْكَ الْوَجْهُ وَالْكُفَّانَ)) . [راجع: ٣٣٨]

(۳۲۱) ہم سے محد بن کثیرنے بیان کیا 'کماہم سے شعبہ نے حکم سے' وہ ذرین عبداللہ ہے' وہ سعیدین عبدالرحمٰن بن ابزیٰ ہے' وہ اینے والدعبدالرحمٰن بن ابزی سے 'انہوں نے بیان کیا کہ عمار ؓ نے عمرؓ سے كهاكه مين نو زمين مين لوث بوث بوگيا۔ پھرنبي التَّهايِم كي خدمت مين عاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے صرف چرے اور پہنچوں پر مسح کرناکافی تھا(زمین پر کیننے کی ضرورت نہ تھی)

لشكر ميں گئے ہوئے تھے۔ پس ہم دونوں جنبی ہو گئے۔ اور (اس میں

بعض راویان بخاری نے بہاں الوجہ والکفان نقل کیا ہے اور ان کو یکفیک کا فاعل ٹھمرایا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ گئیستے کیستیں ہو گاکہ تجھ کو چرہ اور دونوں پنچے کافی تھے۔ فتح الباری میں ان کو یکفیک کا مفعول قرار دیتے ہوئے الوجہ والکفین نقل كياب - اس صورت من ترجمه بيه مو كاكه تحمد كو تيرا منه اور پنچول كے اور مس كرلينا كاني تعاد

وقال الحافظ ابن حجر ان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم و عمار الخ يعني صفت تيمم ميل سب سے زیادہ صیح احادیث ابو جمیم اور عمار کی ہیں' یہ حافظ ابن حجر روائلی نے کما ہے۔ ان دونوں میں ایک ہی دفعہ مارنے اور منہ اور ہتھیایوں پر مل لینے کا ذکر ہے۔

> ٣٤٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَهدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيْثُ. [راجع: ٣٣٨]

٣٤٣ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ ذَرٌّ عَن ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: ((فَضَرَبَ النَّبيُّ الأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ)). اللَّهُ اللَّ

[راجع: ٣٣٨]

٦- بَابُ الصَّعِيْدُ الطُّيِّبُ وَضُوءُ

(٣٣٢) م عملم بن ابراجيم ني بيان كيا كمام عشعبه ني حكم ہے' انہوں نے ذرین عبداللہ ہے' انہوں نے سعیدین عبدالرحمٰن بن ابزی سے۔ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے انہوں نے کما کہ میں حضرت عمر بخالتُه کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار بخالتُه نے ان سے کہا۔ پھرانہوں نے بوری مدیث بیان کی۔

(۳۴۳) ہم سے محدین بشارنے بیان کیا کہا ہم سے غندرنے 'کماکہ ہم سے شعبہ نے تھم کے واسطے سے 'انہوں نے ذرین عبداللہ سے ' انہوں نے ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے ' انہوں نے اپنے والد سے کہ عمار نے بیان کیا ''لیس نبی کریم طاہ کیا نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چرے اور پہنچوں کامسح کیا۔ "

باب اس بارے میں کہ پاک مٹی مسلمانوں کاوضوہ پانی

الْمُسْلِم يَكْفِيْهِ مِنَ الْمَاء

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ النَّيمُمُ مَا لَمْ يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: لا بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى

يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابُنُ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَيَمِّم. وَقَالَ

السُّبَخَةِ وَالنَّيَمُّم بِهَا.

اور حسن بھری نے کہا کہ جب تک اس کو حدث نہ ہو (یعنی وضو تو ژنے والی چیزیں نہ پائی جائیں) تیم کافی ہے اور ابن عباس بی ا تیم سے امامت کی اور کیچیٰ بن سعید انصاری نے فرمایا کہ کھاری زمین یر نماز پڑھنے اور اس سے تیم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔

کے بدل وہ اس کو کافی ہے۔

المراجع المراجع المام حن بقري كے اس اثر كو عبدالرزاق نے موصولاً روايت كيا ہے، سنن ميں اتنے الفاظ اور زيادہ ہيں و ان لم یجد الماء عشو سنین (ترندی وغیره) یعنی اگرچه وه پانی کو دس سال تک نه پائے اور حضرت ابن عباس کے اثر فدکور کو ابن الي شيبه اور بيهتي نے روايت كيا ہے۔ امام شوكاني مستقى كے باب تعيين التراب للتيمم دون بقية المجامدات (يعني تيمم كے لئے جمادات ميں مٹی ہی کی تعیین ہے) کے تحت حدیث وجعلت نوبتھا لنا طھودا (اور اس زمین کی مٹی ہمارے لئے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ب) لکھتے ہیں والحدیث یدل علی قصر النیمم علی التراب فیه (نیل الاوطار) یہ صدیث اس امرر دلیل ہے کہ تیم کے لئے مٹی ہی کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس میں صراحیٰ تراب مٹی کالفظ موجود ہے۔ بیں جو لوگ چونا' لوہا اور دیگر جملہ جمادات پر تیمم کرنا جائز ہتلاتے ہیں' ان کا قول صحیح نہیں۔ شور زمین پر تیم کرنا نماز پڑھنا' اس کی دلیل وہ حدیث عائشہ بھی ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول کریم ماٹیا ہے ا قرماياً رايت دار هجرتكم سبخة ذات نخل يعني المدينة و قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الطيبة فدل ان السبخة داخلة في الطبب (قسطلانی) میں نے تمہارے جرت کے گھر کو دیکھا جو اس بہتی میں ہے جس کی اکثر زمین شور ہے اور وہاں تھجوریں بہت ہوتی ہیں آپ نے اس سے مدینہ مراد لیا۔ جس کا نام آپ نے خود ہی مدینہ طیبہ رکھا۔ لیعنی پاک شہر۔ پس ثابت ہوا کہ شور زمین بھی پاک میں واخل ہے۔ پھر شور زمین کی ناپاکی پر کوئی ولیل کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ اس لئے بھی اس کی پاک ابت ہوئی۔

> ٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ مِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَر مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقُعَةً وَلاَ وَقُعَةً أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشُّمْسِ، فَكَانَ أَوُّلَ مَن اسْتِيقَظَ فُلاَنَّ ثُمَّ فُلاَنْ ثُمَّ فُلاَن - يُسَمِّيهمْ أَبُو رَجَاء فَنَسِيَ عَوْفٌ - ثُمُّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَـمْ يُوقَظُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَا لاَ نَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِه. فَلَمَّا اسْتَقَيَظَ عُمَرُ

(٣٣٨) مم سے مسدد نے بيان كيا كه كها مم سے يحيٰ بن سعيد نے کماکہ کماہم سے عوف نے کماکہ کماہم سے ابورجاء نے عمران کے حوالہ ہے' انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم النہ ایک ساتھ ایک سفرمیں تھے کہ ہم رات بھر چکتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے براؤ ڈالا اور مسافر کے لئے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی (پھرہم اس طرح غافل ہو کرسو گئے) کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سواکوئی چیز بیدار نہ کرسکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلال تھا۔ پھرفلاں پھرفلاں۔ ابو رجاءنے سب کے نام لئے لیکن عوف کو میہ نام یاد نہیں رہے۔ پھرچو تھے نمبرر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب مناتئه تنص اور جب نبي كريم ماتيكيم آرام فرمات تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں۔ کیونکه ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی

آتی ہے۔ جب حضرت عمر جاگ گئے اور سے آمدہ آفت دیکھی اور وہ ایک نڈر دل والے آدی تھے۔ پس زور زور سے تکبیر کنے لگے۔ اس طرح با آوازبلند' آپ اس وقت تک تکبیر کتے رہے جب تک کہ نبی كريم ساليدان كى آواز سے بيدارنه مو كئے۔ تولوگوں نے پیش آمدہ مصيبت كے متعلق آپ سے شكايت كى ۔ اس ير آپ نے فرمايا كه كوئى مرج نہیں۔ سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور چلے' اس کے بعد آپ ٹھسر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کمی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک مخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلال! تہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کونی چیزنے روکا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے عسل کی حاجت ہو گئ اور یانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال او۔ میں تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم ساٹھیا نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے بیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھمر گئے اور فلال ( مینی عمران بن حصين ) كوبلايا۔ ابورجاء نے ان كانام ليا تھاليكن عوف كوياد نہيں رہا اور حضرت علی موالت کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا که جاویانی تلاش کرو - به دونول نکلے - راسته میں ایک عورت ملی جویانی کی دو پکھالیں اینے اونٹ پر الٹکائے ہوئے ج میں سوار ہو کرجا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے بوچھا کہ پانی کہاں ملتاہے؟ تواس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں پانی پر موجود تھی (یعنی پانی اتن دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کرچلی تھی آج یمال پینچی ہوں) اور ہمارے قبیلہ کے مردلوگ پیچیے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کما۔ اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے بوچھا' کمال چلوں؟ انہوں نے کہارسول اللہ ملٹی ہیا گی خدمت میں۔ اس نے کما' اچھاوی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ انہول نے کھا' یہ وہی ہیں' جے تم کمہ رہی ہو۔ اچهااب چلو۔ آ خریہ دونوں حضرات اس عورت کو آنخضرت ملتی کیا کی

وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ – وَكَانْ رَجُلاً جَلِيْدًا - فَكُبُرَ وَرَفَعَ صَوتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرفَعُ صَوتَهُ بِالنَّكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﴾ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إليْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: ((لاَ ضَيْرَ - أَوْ لاَ يَضِيْرُ - ارتَحِلُوا)). فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثُمُّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوء فَتَوَضَّأً، ونُودِيَ بالصَّلاَةِ فَصَلَّى بالنَّاس، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتهِ إِذَا هُوَ برَجُلَ مُعتَزِل لَمْ يُصَلُّ مَعَ الْقَوْم، قَالَ: ((مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوم؟)) قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: ((فَعَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ. فَإِنَّهُ يَكُفِيْكَ)). ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا – كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاء نُسِيَهُ عَوفٌ - وَدَعَا عَلِيًا. فَقَالَ: ((اذْهَبَا فَابتَغِيَا الْمَاءَ))، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَين - أَوْ سَطِيْحَتَيْن - مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيْرِ لَهَا فَقَالاً لَهَا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْس هَذِهِ السَاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفًا. قَالاً لَهَا: أَنْطَلِقى إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاً: إِلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُ الصَّابِيءُ. قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ. قَالاً: هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ، فَانْطَلِقِي. فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا، وَدَعَا النَّبِيِّ اللَّهِ بِإِنَاءٍ فَفَرُّغَ فِيْهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَينِ - أَوِ

السُّطِيْحَتَيْن - وَأَوْكَأَ أَفُواهَهُمَا وَأَطلَقَ العَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَن شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءٌ مِنْ مَاء قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَانِهَا. وَأَيُّمُ اللهُ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلاَّةً مِنْهَا حِيْنَ ابتَدَأَ فِيْهَا. فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((اجْمَعُوا لَهَا)). فَجَمَعُوا لَهَا - مِنْ بَيْن عَجُورَةٍ وَدَقِيْقَةِ وَسَوِيْقَةِ - حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثُّوبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ لَهَا : ((تَعْلَمِيْنَ مَا رَزَنْنَا مِنْ مَاتِكِ شَيْنًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا)). فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ. قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنةُ؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ-وَقَالَتْ بِإِصبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاء تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ - أَوَ إِنَّهُ لَوَسُولُ اللهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ يُصِيبُونَ الصُّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ. فَقَالَتْ يَومًا

لِقَومِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَوُلاَء الْقَومَ

خدمت مبارک میں لائے۔ اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کما کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتارلیا۔ پھرنبی کریم طان کیا نے ایک برتن طلب فرمایا۔ اور دونوں پکھالوں یا مشکیر وں کے منہ اس برتن میں کھول دیئے۔ پھران کا اوپر کامنہ بند کر دیا۔ اس کے بعد نیجے کامنہ کھول دیا اور تمام کشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پائی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی بلالیں۔ پس جس نے چاہا یانی پا اور پایا (اور سب سیر جو گئے) آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں یانی دیا جے عسل کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا' لے جا اور عسل کرلے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیاکیاکام لئے جارہے ہیں اور خدا کی قتم! جب پانی لیا جانان سے بند ہوا او ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیروں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھرنی کریم ملی الم اللہ کے اس کے لئے (کھانے کی چنے) جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لئے عمدہ قتم کی تھجور (عجوہ) آٹا اور ستواکھاکیا۔ یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لئے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کیڑے میں رکھااور عورت کو اونٹ پر سوار کر ك اس كے سامنے وہ كيڑا ركھ ديا۔ رسول الله اللي الله عن اس سے فرمايا کہ تہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھروہ اپنے گھر آئی ' دیر كافى مو چكى تقى اس لئے گھروالوں نے پوچھاكدا نے فلانی! كيوں اتنى در ہوئی؟اس نے کما ایک عجیب بات ہوئی وہ سے کہ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس مخص کے پاس لے گئے جے لوگ صالی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا' خداکی قتم! وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے اور اس نے بیچ کی انگلی اور شمادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھا کراشارہ کیا۔ اس کی مراد آسان اور زمین سے تھی۔ یا پھروہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے۔ لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے 424 DE SERVICE (

يَدُعُونُكُمْ عَمَدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلاَم؟ فَأَطَاعُوْهَا، فَدَخَلُواْ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : صَبَأ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ : لصَّابِئِينَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ الزَّبُورَ أُصِبَ أَمِلَ.

[طرفاه في : ٣٤٨، ٣٥٧١].

تھے۔ یہ اچھابر ہاؤ دیکھ کرایک دن اس عورت نے اپنی قوم ہے کماکہ میرا خیال ہے کہ بیہ لوگ ممہس جان بوجھ کرچھوڑ دیتے ہیں۔ توکیا تہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان ل اور اسلام لے آئی۔

حضرت ابو عبدالله امام بخاری راتی نے فرمایا کہ صباکے معنے ہیں اپنا دین چھوڑ کر دو سرے کے دین میں چلا گیا اور ابو العالیہ نے کہاہے کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں اور سور و کیوسف میں جو اصب کالفظ ہے وہاں بھی اس کے معنے اَمِلُ کے ہیں۔

یعنی حضرت یوسف ملائق نے کہا تھا کہ خدایا اگر تو مجھے نہ بچائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس لفظ صالی ای سے بنا ہے جس کے معنے دوسری طرف جھک جانے کے ہیں۔ سفر ذکور کون ساسفر تھا؟ بعض نے اسے سفر خیبر ' بعض نے سفر حدیبیہ ' بعض نے سفر تبوک اور بعض نے طریق مکہ کاسفر قرار دیا ہے۔ بسر حال ایک سفر تھاجس میں بید واقعہ پیش آیا۔ چونکہ تکان غالب تھی اور کچھلی رات' پھراس وقت ریکتان عرب کی میٹھی ٹھنڈی ہوائیں' نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو نیند آگئی' آنحضرت ملی ایم سو گئے۔ حتیٰ کہ سورج فکل آیا' اور مجاہدین جاگے۔ حضرت عمر بناٹھ نے بیہ حال دیکھا تو زور زور سے نعرہ تحمیر بلند کرنا شروع کیا تا کہ حضور مٹھیے کی آنکھ بھی کھل جائے۔ چنانچہ آپ بھی جاگ اٹھے اور آپ نے لوگوں کو تسلی دلائی کہ جو ہوا اللہ کے تھم ے ہوا فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے وہال سے کوچ کا تھم ویا اور تھوڑی دور آگے بڑھ کر پھریزاؤ کیا گیا اور آپ نے وہال اذان کہلوا کر جماعت سے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ایک محض کو علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہ بڑھ سکا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں تچھ کو مٹی پر تیم کر لینا کافی تھا۔ ترجمہ الباب اس جگہ سے ثابت ہو تا ہے۔ بعد میں آپؑ نے پانی کی تلاش میں حضرت علی اور حضرت عمران بن حصین م<sub>کاتف</sub>ا کو مقرر فرمایا اور انہوں نے اس مسافر عورت کو دیکھا کہ پانی کی پکھالیں اونٹ پر اٹکائے ہوئے جا رہی ہے ، وہ اس کو بلا کر حضور سان کیا کے پاس لائے ، ان کی نیت ظلم و برائی کی نہ تھی بلکہ عورت سے قیت سے پانی حاصل کرنا یا اس سے پانی کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ آپ نے اس کی بکھالوں کے منہ کھلوا دیتے اور ان میں اپنا ریق مبارک ڈالا جس کی برکت سے وہ پانی اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مجاہدین اور ان کے جانور سب سیراب ہو گئے اور اس جنبی مخض کو غسل کے لئے بھی پانی دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے پکھالوں کے منہ بند کرا دیتے اور وہ یانی ہے بالکل لبریز تھیں۔ ان میں ذرا بھی پانی کم نہیں ہوا تھا۔ آپ نے احسان کے بدلے احسان کے طور پر اس عورت کے لئے کھانا غلہ محابہ کرام ہے جمع کرایا اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جس کے نتیجہ میں آگے چل کر اس عورت اور اس کے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کرلیا۔

حضرت امام المحدثین رایقیر کامقصداس روایت کی نقل ہے یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی پرشیم کرلیٹا وضو اور عنسل ہر دو کی جگہ کافی ہے۔

> ٧- بَابُ إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهالْمَرَضَ أَو الْمَوْتَ أَوْ خَافَ

باب اس بارے میں کہ جب جنبی کو (غسل کی وجہ سے) مرض برور جانے کا یا موت ہونے کا یا (یانی کے کم ہونے کی

#### الْعَطَشَ تَيَمَّمَ

وَيُذْكُرُ أَنَّ عَمْرُوَ بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَلَلاَ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾ [النَّسَاء: ٢٩] فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ اللهِ فَلَمْ لَيْعَانُ.

989- حَدَّثُنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِحْمَدُ هُوَ خُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ هُو خُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَجَدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَجَدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَجَدِ الْمَاءَ شَهْرًا لِمُ أَصَلَى لَوْ رَحْصُتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ لَمْ أَوجَدَ أَحَدُهُم البَرْدَ قَالَ هَكَذَا – يَعْنِي يَكُمْ وَجَدَ أَحَدُهُم البَرْدَ قَالَ هَكَذَا – يَعْنِي عَمَّارٍ لِعُمْرً ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمْرَ قَنِعَ عَمَّارٍ لِعُمْرَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمْرَ قَنِعَ بِقُولُ عَمَّارٍ لِعُمْرَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمْرَ قَنِعَ بِقُولٍ عَمَّارٍ [راجع: ٣٣٨]

٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَمرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ قَالَ:
سَمِعْتُ شَقِيقَ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى:
عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى:
يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُحَدِّ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى:
فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقُولِ عَمَّارٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ لَوَ مُوسَى:
الْبَيْ اللهِ عَلَى عَمَّارٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ لَا اللهِ عَمَّارٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ لَوَ النّبِيُ اللهِ عَمَّادٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ اللهِ عَمَّادٍ عَنْ قَالَ لَهُ اللهِ عَمَّادٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ لَهُ لَوَ اللّهِ لَهُ لَوَ اللّهِ اللهِ عَمَّادٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ لَوَ اللّهِ اللهِ عَمَّادٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ لَوَ اللّهِ عَمَّادٍ عَنْ قَالَ لَهُ لَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمَّادٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمَّادٍ عَمْنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### وجدسے) پیاس کاڈر ہو تو تیم کرلے۔

کماجاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بڑاٹھ کو ایک جاڑے کی رات میں عنسل کی حاجت ہوئی۔ تو آپ نے تیم کرلیا اور یہ آیت تلاوت کی "اپی جانوں کو ہلاک نہ کرو' بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مهریان ہے۔" پھراس کا ذکر نبی کریم ماٹھ کے ای خدمت میں ہوا تو آپ نے ان کو کوئی ملامت نہیں فرمائی۔

آیت کریمہ پھر محابہ کرام کے عمل سے اسلام میں بری بری آشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ عمر صد افسوس کہ نام نماد علاء و فقهاء نے دین کوایک ہوا بنا کر رکھ دیا ہے۔

(۳۲۵) ہم سے بشربن خالد نے بیان کیا کما بھے کو محمہ نے خبردی ہو خدر کے نام سے مشہور ہیں شعبہ کے واسطہ سے وہ سلیمان سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابو واکل سے کہ ابو مویٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کما کہ اگر (غسل کی حاجت ہو اور) پائی نہ طے توکیا نماذ نہ پڑھی جائے۔ عبداللہ نے فرمایا ہاں! اگر جھے ایک ممینہ تک بھی پائی نہ طے گاتو میں نماذ نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیم سے نماذ پڑھ لیس گے۔ ابو جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیم سے نماذ پڑھ لیس گے۔ ابو عمر خار خار خار کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔

والد عفس بن غیاث نے کہ کہ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا ہم سے میرے والد حفص بن غیاث نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے شقیق بن سلمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ (بن مسعود) اور ابو مویٰ اشعری کی خدمت میں تھا ابو مویٰ نے پوچھا کہ ابو عبدالرحمٰن! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو عنسل کی حاجت ہو اور پانی نہ طے تو وہ کیا کرے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھی چاہئے۔ جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو مویٰ نے کہا کہ پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہو گاجب کہ بی کریم ملی جائے ان سے کہا تھا کہ سے کہا تھا کہ اس معود نے فرمایا کہ تہمیں صرف (ہاتھ اور منہ کا تیم) کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم

عُمَرَ لَمْ يَقَنَعْ بِلَالِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَدَعْنَا مِنْ قُولِ عَمَّارِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَادِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ أَ للهِ مَا يَقُولُ: فَقَالَ: لَوْ رَخْصُنَا لَهُمْ فِي هَذَا لِأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ. فَقُلْتُ لِشَقِيقِ : فَإِنَّمَا كُرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ.

[راجع: ٣٣٨]

عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابو مویٰ نے کما کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑو لیکن اس آیت کاکیا جواب دو گے (جس میں جنابت میں تیم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے) عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ صرف بیہ کما کہ اگر ہم اسکی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال ہے ہو جائے گاکہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تواسے چھوڑ دیا کرے گا۔ اور تیم کرلیا کرے گا۔ (اعمش کتے ہیں کہ) میں نے شقیق سے کماکہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے بیہ صورت ناپیند کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا که ہاں۔

لَّهُ مُرْجِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّسَاءَ ﴾ (المائدة: ١) سے صاف طور پر جنبی کے لئے تیم کا فبوت ماتا ہے کیونکہ یہاں کس سے على مراد ہے۔ عبداللہ بن مسعود بي آيت من كركوئى جواب نه دے سكے۔ ہال ايك مسلحت كاذكر فرمايا۔

مند ابن ابی شیبہ میں ہے کہ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود فن اپنا اس خیال سے رجوع فرمالیا تھا اور امام نووی نے کما کہ حضرت عمر بناٹھ نے بھی اپنے قول سے رجوع فرمالیا تھا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جنبی اور حالفنہ اور نفاس والی سب کے لئے تیم درست ہے جب وہ پانی نہ پائیں یا نیار ہوں کہ پانی کے استعال سے بیاری برھنے کا خطرہ ہو یا وہ حالت سفر میں ہوں اور پانی نہ پائیں تو تیم کریں۔ حصرت عمر بڑاٹھ کو یہ عمار بڑاٹھ والا واقعہ یاد نہیں رہا تھا۔ حالانکہ وہ سفر میں عمار بڑاٹھ کے ساتھ تھے۔ مگران کو شک رہا۔ گر ممار کا بیان درست تھا اس لئے ان کی روایت پر سارے علاء نے فقیٰ دیا کہ جنبی کے لئے تیم جائز ہے۔ حضرت عمر بناتی اور حضرت ابن مسعود بناتی کے خیالوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جب صیح حدیث کے ظاف ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کا قول چھوڑا جا سکتا ہے تو امام یا مجتند کا قول خلاف حدیث کو تکر قابل تسلیم ہو گا۔ اس لئے جمارے امام اعظم ابو حنیف رہ ایک خود فرما دیا کہ اذا صح الحدیث فہو مذھبی صحیح حدیث ہی میرا فدہب ہے۔ پس میراجو قول صحیح حدیث کے خلاف پاؤ اسے چھوڑ وینا اور حدیث صحیح پر عمل كرنا- رحمه الله تعالى آمين-

٨- بَابُ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

٣٤٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنْ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَّا كَانْ يَتَيَمُّمُ وَيُصلِّي؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ

(٢٣٢٤) جم سے محد بن سلام نے بيان كيا كما جميس ابو معاويد نے خبر دی اعمش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابو موسىٰ اشعري كي خدمت میں حاضرتھا۔ حضرت ابو موی شنے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کما که اگر ایک هخص کو غسل کی حاجت ہو اور مهینه بھریانی نہ پائے تو کیا وہ تیم کرکے نماز نہ پڑھے؟ شقیق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

باب اس بارے میں کہ تیم میں ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ

مارتا کافی ہے۔

يَتَيَمُّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوْسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيْدًا طَيَّبًا ﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ رُخُّصَ فِي هَذَا لأُوشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمُّمُوا الصَّعِيْدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّادِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرُّغُ الدَّابُّةُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيُّ اللَّهِ الدَّابُّةِ الدَّابِّةِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا - فَضَرَبَ بِكُفِّهِ ضَرَّبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمُّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفَّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بَكُفِّهِ ثُمٌّ مَسَحَ بهمَا وَجُهَهُ)). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقُولِ عَمَّارِ؟ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيْق قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَكُم تَسْمَعُ قُولَ عَمَّار لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَثْنِي أَنا وَأَنْتُ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ((إنَّمَا كَانَ يَكُفِيْكَ هَكَذَا)) وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَكُفُّيهِ وَاحِدَةً.

[راجع: ٣٣٨]

ر اجعلی ۱۱۸۰ ا ابوداؤد کی روایت میں صاف ندکور ہے کہ آپ نے تیم کا طریقہ بٹلاتے ہوئے پہلے بائیں ہقیلی کو دائیں ہتیلی اور پنچوں پر سیسی ادا پھر دائیں کو بائیں پر مارا اس طرح دونوں پنچوں پر مسح کر کے پھر منہ پر پھیرلیا۔ بس میں تیم ہے اور میں راج ہے۔

مسعود نے جواب دیا کہ وہ تیم نہ کرے اگرچہ وہ ایک ممینہ تک پانی نه يائے (اور نماز موقوف رکھے) ابو موی نے اس پر کما کہ پھرسورہ . ما کده کی اس آیت کاکیامطلب ہو گا''اگر تم پانی نه پاؤتو پاک مٹی پر تیم كر لو- " حضرت عبدالله بن مسعود بولے كه اگر لوگول كو اس كى اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کوپانی محسندا معلوم ہو گاتو وہ مٹی سے تیم ہی کرلیں گے۔ اعمش نے کہامیں نے شقیق سے کما تو تم نے جنبی کے لئے تیم اس لئے برا جانا۔ انہوں نے کما ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑاٹھ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب والثير كے سامنے بيہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ مالی کیا نے کسی کام کے لئے بھیجاتھا۔ سفرمیں مجھے عسل کی ضرورت ہو گئی 'لیکن پانی نہیں ملا۔ اس لئے میں مٹی میں ذكركيا يوآي نے فرمايا كه تمهارے لئے صرف اتنا اتنا كرناكافي تھا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا پھران کو جھاڑ کر ہائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا۔ پھردونوں ہاتھوں سے چرے کامسے کیا۔ عبداللہ نے اس کاجواب دیا کہ آپ عمر کو نمیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نمیں کی تھی۔ اور یعلیٰ ابن عبید نے اعمش کے واسطہ سے شقیق سے روایت میں میہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کما کہ میں عبداللہ اور ابو مویٰ کی خدمت میں تھااور ابو مویٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمرے عمار كايد قول نهيس سناكه رسول الله الني الله عليه محص اور آپ كو بهيجا-پس مجھے عسل کی حاجت ہو گئی اور میں مٹی میں لوٹ بوٹ لیا۔ پھر میں رات رسول الله طالي فرمت مين حاضر جوا اور آپ سے صورت حال کے متعلق ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تھیں صرف اتناہی کافی تھا اوراپے چرے اور ہتھایوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔

علائے محققین نے ای کو اختیار کیا ہے۔ دوبار کی روایتی سب ضعیف ہیں۔

علامہ شوکانی روائی و حدیث عمار رواہ الترذی کے تحت فرماتے ہیں۔ والحدیث یدل علی ان التیمم ضربة واحدة للوجه والکفین وقد ذهب الی ذالک عطاء و مکحول والاوزاعی و احمد بن حنبل و اسحاق والصادق و الامامیة قال فی الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء و اختارہ و هو قول عامة اهل الحدیث (نیل الاوطار) یعنی ہے صدیث دلیل ہے کہ تیم میں صرف ایک ہی مرتب ہاتھوں کو مٹی پر مارناکانی ہے اور جمهور علماء و جملہ محدثین کا یمی مسلک ہے۔

#### ٩ - بَابّ

٣٤٨ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَرْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ الْحُزَاعِيُّ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَومِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقُومِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقُومِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقُومِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقُومِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَن تُعْلَى اللهِ عَنابَةً وَلاَ مَاءً. قَالَ: ((عَلَيْكَ أَصَابَعْنِي جَنَابَةً وَلاَ مَاءً. قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيْكَ)). [راجع: ٣٤٤]

#### باب

(۳۴۸) ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی 'کماہمیں عبداللہ نے خبر دی 'کماہمیں عبداللہ نے خبر دی 'کماہمیں عوف نے ابو رجاء سے خبردی 'کما کہ ہم سے کماعمران بن حصین خزاعی نے کہ رسول اللہ ملٹی آئے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلال! حہیں لوگوں کے ساتھ نماز بڑھنے عسل سے کس چیزنے روک دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے عسل کی ضرورت ہوگئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھرتم کو پاک مٹی سے تیم کرنا ضروری تھا'بس وہ تمہارے لئے کانی ہوتا۔



#### ١- بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَواتُ فِي الإسرَاء؟

وقالَ ابْنُ عَبَاسِ: حَدَّثَنِي ٱبُوسُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ فِي حَدِيْثِ هِرَقْلَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا–

#### باب اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی؟

حفرت عبدالله بن عباس بی الله فی خرایا که جم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا حدیث ہرقل کے سلسلہ میں کما کہ وہ لیعنی نبی کریم

يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ – بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَّقِ التَّيَاجُ بميں نماز پڑھے' سچائی اختيار کرنے اور حرام سے پنچ رہنے کا وَالْمَفَافِ.

یعنی جب ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان اور دوسرے کفار قریش کو جو تجارت کی غرض سے روم گئے ہوئے تھے ' بلا کر آنخضرت الم

سید الفقهاء والمحد ثین حضرت امام بخاری رواقیم مسائل طمارت بیان فرما بچکے الندا اب مسائل نماز کے لئے کتاب الصلوة کی المیت ایرا الله مسائل مسائل مسائل طمارت بیان فرما بچکے الندا اب مسائل نماز کے لئے کتاب الصلوة کی جر محلوق اللہ کی عظمت اور اس کی خشیت کے پیش نظر کی جائے۔ کائنات کی ہر محلوق اللہ کی عباوت کرتی ہے جس پر لفظ صلوة ہی بولاگیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ﴿ کُلُ قَدْ عَدِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيْحَهُ ﴾ (النور: ٣١) ہر محلوق کو اللہ کی شبیع بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ ایک آیت میں ہے ﴿ اِنْ مِنْ شَنَى اِلاً اُمْ اَنْ کُلُ شَبِع بِیان کرتی ہے بیان کرتی ہے ایک آیت میں ان کی شبیع کو نہیں سمجھ کے۔ تفقفهُونَ مَسْبِی کُو نہیں سمجھ کے۔

قال النووى فى شرح مسلم اختلف العلماء فى اصل الصلاة فقيل هى الدعاء لا شنمالها عليه وهذا قول جماهير اهل العربية والفقهاء وغيرهم (نيل) بعنى امام نووى رواتي نفي شرح مسلم مين كما بح كه علماء نے صلوة كى اصل مين اختلاف كيا ہے۔ كما كيا ہے كه صلوة كى اصل حقيقت دعا ہے۔ جمهور اہل عرب اور فقهاء وغيرتم كا يكي قول ہے۔

علامہ قسطلانی فراتے ہیں واساقھا من الصلی لینی یہ لفظ صلی ہے مشتق ہے۔ صلی کی ٹیڑھی کلڑی کو آگ میں تپاکر سیدھا ہو گیا وہ اب دوزخ کی آگ میں بین نمازی بھی ای طرح نماز پڑھنے سے سیدھا ہو جاتا ہے اور جو مخص نماز کی آگ میں تپ کر سیدھا ہو گیا وہ اب دوزخ کی آگ میں داخل نہ کیا جائے گا۔ وھی صلة بین العبد وربہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان طنے کا ایک ذریعہ ہے جو عبادات نفسانی اور بدنی طمارت اور سر عورت اور مال خرچ کرنے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے اور عبادت کے لئے بیطنے اور جوارح سے اظہار خثوع کرنے اور دل سے نیت کو خالص کرنے اور شیطان سے جہاد کرنے اور اللہ عزدجل سے مناجات کرنے اور قرآن شریف پڑھنے اور کمہ شہاد تین کو زبان پر لانے اور نفس کو جملہ پاک حلال چیزوں سے ہٹا کر ایک یاد اللی پر لگا دینے وغیرہ وغیرہ کا نام ہے۔ لغوی حیثیت سے صلوق دعا پر بولا گیا ہے اور شرق طور پر کچھ اقوال اور افعال ہیں جو تحبیر تحریمہ سے شروع کئے جاتے ہیں اور تسلیم لیخی سلام پھیرنے پر ضلوق دعا پر بولا گیا ہے اور شرق طور پر کچھ اقوال اور افعال ہیں جو تحبیر تحریمہ سے شروع کئے جاتے ہیں اور تسلیم لیخی سلام پھیرنے پر ختا کے دعائے خس بندوں کی صلوق اللہ کی عبادت کے ساتھ مومنین کے لئے دعائے استخفار کرنا اور اللہ پاک کی صلوق اپنی مخلوقات پر نظررحت فرمانا۔ حدیث معراج میں آیا ہے کہ آپ جب ساتویں آسان پر تشریف لے گئے تو آپ سے کما گیا کہ ذرا ٹھریئے آپ کا رب ابھی صلوق میں معروف ہے لیخی اس صلوق میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔

نماز (عبادت) ہر مذہب ہر شریعت ہر دین میں تھی' اسلام نے اس کا ایک ایسا جامع مفید ترین طریقہ پیش کیا ہے کہ جس سے زیادہ بمتر اور جامع طریقہ ممکن نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد یہ اسلام کا اولین رکن ہے جے قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور جے چھوڑ دیتا دین کی عمارت کو گرا دیتا ہے' نماز کے بے شار فوائد ہیں جو اینے اپنے مقامات پر بیان کئے جائیں گے ان شاء اللہ تعالی۔

(۱۳۲۹) ہم سے کی بن بگیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیٹ بن سعد نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے ابن شماب سے انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر خفاری بڑاٹھ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آنخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جر کیل دیئے ٣٤٩ حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدُّثُ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدُّثُ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فُرِجَ عَنْ سَقْفِ أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّة، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ

اترے اور انہوں نے میراسینہ چاک کیا۔ پھراسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھرایک سونے کاطشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا' پھرسینے کوجو ژویا' پھرمیرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسان پر پنچا تو جربل عليه السلام في آسان ك داروغه س كما كحولو- اس في يوجها آپ کون بیں؟ جواب دیا کہ جبریل ، پھرانہوں نے پوچھاکیا آپ کے ساتھ كوئى اور بھى ہے؟ جواب ديا ' ہال ميرے ساتھ محمد (ساتيدم) ہيں۔ انہوں نے بوچھا کہ کیاان کے بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کما' جي بان! پيرجب انهول نے دروازہ كھولاتو مم پہلے آسان پرچڑھ مكئے' وہاں ہم نے ایک فخص کو بیٹے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھ۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا "آؤ اچھے آئے ہو۔ صالح نبی اور صالح بينيا ميں نے جريل ملائلات يوچھايد كون بير؟ انهوں نے كماكه بير آدم مَلائلًا بين اور ان كے داكيں باكيں جو جھنڈ بين يہ ان كے بيول كى روحين بين - جو جهندُ دائين طرف بين وه جنتي بين اور بائين طرف كے جھنڈ دوزخى روحيں ہيں۔ اس لئے جب وہ اپنے دائيں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو (رنج سے) روتے ہیں۔ پھر جرئیل مجھے لے کر دو سرے آسان تک پنچے اور اس کے داروغہ ہے کہا کہ کھولو۔ اس آسان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا پھر کھول دیا۔ حضرت انس نے کما کہ ابوذرنے ذکر کیا کہ آپ یعنی نبی ملی اللہ اے آسان پر آدم' ادریس' موی عیلی اور ابراہیم علیهم السلام کو موجود پلیا۔ اور ابو ذر ان ہر ایک کا ٹھکانا نمیں بیان کیا۔ البتہ اتنا بیان کیا کہ آنحضور ملی کیا نے حضرت آدم کو پہلے آسان پر پایا اور حضرت ابراجیم مالئلاً کو چھٹے آسان یر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جرکیل میالاً نی کریم مان کے ساتھ ادریس طائل پر گذرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح

السُّلاَمُ فَفَرَجَ صَدَّريْ، ثُمَّ غَسَلَهُ بمَاء زَمْزَمَ، ثُمُّ جَاءَ بَطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَايْمَانًا فَٱلْوَغَةُ فِي صَدْرِيْ ثُمُّ أَطْبَقَهُ، ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السُّمَاء الدُّنيّا، فَلَمَّا جِنْتُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنَ السَّمَاء: افتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﴾. فَقَالَ: وَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ اسْوِدَةٌ، إِذَا نَظُرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِـجِبرِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بنيْهِ، فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسُوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السُّمَاءِ النَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَازِنِهَا : أُفْتَحُ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوُّلُ، فَفَتَحَ)). قَالَ أَنسٌ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَإِبرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يُثبتُ كَيْفَ مَنَازِهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادسَةِ. قَالَ أَنسٌ: مَ فَلَمَّا مَرَّ جِبرِيلُ

**431** بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِذْرِيْسَ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالأَحِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ. ثُمُّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَوَرْتُ بِعِيْسَى فَقَالَ: مَوْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا عِيْسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ يَابْرَاهِيْمَ فَقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَلَا؟ قَالَ: هَلَاً إِبْرَاهِيْمُ 學)). قَالَ ابْنَ شِهَابِ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولَان: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظُهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمِعُ فِيهُ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ)). قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ((فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهَ لَكَ عَلَى أُمُّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلاَةً. قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمُّنَكَ لاَ تُطِيْقُ ذَلِكَ. فَراَجْعَنْي فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعُ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمُّتَكَ لَا تُطِيْقُ. فَرَاجَعَتُ، فَوَضَعَ شَطرَهَا. فرَجَعْتُ إلَيْهِ فَقَالَ: اِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ

وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَيٍّ.

نی اور صالح بھائی۔ میں نے بوجھانہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ادریس طَلِنا میں۔ چرمویٰ طال تک پہنیا انہوں نے فرمایا آؤ اجھے آئے ہو صالح ہی اور صالح ہمائی۔ میں نے بوچھا بد کون ہیں؟ جرئیل طالا اے بنایا کہ بید موسیٰ طابطہ ہیں۔ مجرمیں عیسیٰ طابطہ تک پہنچا انسوں نے کما آؤ اجھے آئے ہو صالح نی اور صالح بھائی۔ میں نے بوجھا یہ کون ہیں؟ جركيل ملائل في جاياك بي عيلى ملائل بي - پهريس ابراجيم ملائل تك كنچا- انهول في فرمايا آوَ الحص آئے موصالح ني اورصالح بينے- يس ن بوچھا یہ کون ہیں؟ جرئیل مُلاثلا نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم النہیام ہیں۔ ابن شماب نے کما کہ مجھے ابو بکرین حزم نے خبردی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبة الانصاري رضى الله عنم كما كرتے تھ كه ني كريم الليام في المعان عرمي جرئيل الله المركز هع اب من اس بلند مقام تک پہنچ گیا جال میں نے قلم کی آواز سی (جو کھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی) ابن حزم نے (اپنے شخ سے) اور انس بن مالک نے ابو ذرا سے نقل کیا کہ نی کریم ماٹھا نے فرمایا۔ پس اللہ تعالی نے میری امت پر بچاس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں سے تھم لے کرواپس لوٹا۔ جب موسیٰ ملائلہ تک پہنچاتو انہوں نے پوچھا کہ آپ كى امت ير الله نے كيا فرض كيا ہے؟ ميس نے كماك بچاس وقت كى نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اینے رب کی بارگاہ میں جائے۔ کیونکہ آپ کی امت اتن نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نمیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیاتو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا ' پھرموٹ طابقہ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے' انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ پھرایک حصہ کم ہوا۔ جب موی ملائلا کے یاس پنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھرجائے' کیونکه آپ کی امت اس کو بھی برداشت نه کرسکے گی ' پھریس باربار آیا گیا ہی الله تعالی نے فرمایا کہ یہ نمازیں (عمل میں) پانچ میں اور (432) SHOW (432)

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ. فَقُالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ. فَقُلْتُ : اسْتَحْيَيْتُ مِن وَرَبِّيْ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي إِلَى سَدْرَةِ الْمُنتَهَى، بِي إِلَى سَدْرَةِ الْمُنتَهَى، وَعَشِيَهَا الْوانْ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أَدْخِلَتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُةِ، وَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُةِ،

(او اب میں) پچاس (کے برابر) ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علائق کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کما کہ اپنے رب کے پاس جائی۔ لیکن میں نے کما کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبر کیل مجھے سدرة المنتہٰی تک لے گئے جے کئی طرح کے رگوں نے وہائک رکھا تھا۔ جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا' میں نے دیکھا کہ اس میں موتوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔

[طرفاه في : ٦٣٦، ٢٣٣٤].

المعراج کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہم کے شروع میں بیان ہوا ہے اور احادیث میں اس کثرت کے میں ہیں ہوں ہے اس کا ذکر ہے کہ اس تواتر کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ سلف امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آنخضرت ما آتیا کو معراج جا گئے میں بدن اور روح ہر دو کے ساتھ ہوا۔ سینہ مبارک چاک کر کے آب زمزم سے دھو کر حکمت اور ایمان سے بھر کر آپ کو عالم ملکوت کی سیر کرنے کے قابل بنا دیا گیا۔ یہ شق صدر دوبارہ ہے۔ ایک بار پہلے حالت رضاعت میں بھی آپ کا سینہ چاک کر کے علم و حکمت و انوار تجلیات سے بھر دیا گیا تھا۔ دو سمری روایات کی بنا پر آپ نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علائل سے 'وو سرے آسمان پر حضرت ہارون علائل اور خطرت ہواں کی تعمرت ہو صف علائل سے 'وقتے پر حضرت ادر ایس علائل سے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علائل سے معام مراق کی تعمرت ہواں کی تعمول کی تعمول کی آوازیں سنیں اور مطابق آبت شریفہ ﴿ و لقد دای من ایات دبع الکبری ﴾ (البخم: عالم کی بیا پر بہنے گئے 'و آپ نے وہاں فرشتوں کی تعمول کی آوازیں سنیں اور مطابق آبت شریفہ ﴿ و لقد دای من ایات دبع الکبری ﴾ (البخم: الله علی میں بہت می چزیں دیکھیں' وہاں الله پاک نے آپ کی الحت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ کے نو بار آنے جانے کے صدقے میں صرف بنے وقت نماز باتی رہ گئ 'گر ثواب میں وہ پچاس کے برابر ہیں۔ ترجمہ باب یمیں سے نکاتا ہے کہ ناز مراخ کی رات میں اس تفصیل کے ساتھ فرض ہوئی۔

سدرة المنتهی ساتویں آسان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسان تک ہیں۔ فرشتے وہیں تک جاسکتے ہیں آگے جانے کی ان کو بھی مجال نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ منتهٰی اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ وہاں آکر ٹھمر جاتے ہیں اور پنچے سے جو پچھ جاتا ہے وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

معراج کی اور تفعیلات اینے مقام پر بیان کی جائیں گی۔ آسانوں کا وجود ہے جس پر جملہ کتب ساویہ اور تمام انبیاء کرام کا انفاق ہے' گراس کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بھتر جانتا ہے۔ جس قدر بتلا دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور فلاسفہ و ملاحدہ اور آج کل کے سائنس والے جو آسان کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے قول باطل پر ہرگز کان نہ لگانے چاہئیں۔

٣٥٠ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَرَضَهَا قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَو،
 رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَو،

(۱۳۵۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں خبر دی امام مالک نے صالح بن کیسان سے' انہوں نے عروہ بن زبیرسے' انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنها سے' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی۔ سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھرسفر کی نماز تو

این اصلی حالت پر باتی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں

فَأَقِرُتْ صَلاَةُ السُّفَرِ، وَزِيْدَ فِي صَلاَةٍ

[طرفاه في : ۱۰۹۰، ۳۹۳۵].

٧- بَابُ وُجُوْبِ الصَّلاَةِ فِي الَّثِيَابِ، وَقُولِ اللهِ عَزُّوجَلَّ: ﴿ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثُوبِ وَاحِدِ وَيُذْكُرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((تَزُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةِ)) . فِي إِسْنَادِهِ نَظَرَ. وَمَنْ صَلِّي فِي النُّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيْهِ مَا

لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّا لَا لَا

يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

باب اس بیان میں کہ کیڑے بہن کر نماز پڑھناواجب ہے۔ (سورہ اعراف میں) اللہ عزوجل کا حکم ہے کہ تم کیڑے بہنا کرو ہر نماز کے وقت اور جو ایک ہی کیڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھے (اس نے بھی فرض ادا کرلیا) اور سلمہ بن اکوع سے منقول ہے کہ نبی کریم ماٹھیل نے فرمایا کہ (اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو) اپنے کبڑے کو ٹانک لے اگرچہ کانٹے ہی ہے ٹانکناپڑے 'اسکی سند میں گفتگو ہے اور وہ شخص جو اسی کیڑے سے نماز پڑھتا ہے جسے پین کروہ جماع کر تاہے (تو نماز درست ہے) جب تک وہ اس میں کوئی گندگی نہ دیکھے اور نبی كريم النياليان حكم ديا تھاكه كوئى نظابيت الله كاطواف نه كرے۔

📆 🛂 🛚 آیت شریفہ ﴿ حدوا زیننکم ﴾ الخ میں مجد سے مراد نماز ہے۔ بقول حضرت عبداللہ بن عباس ایک عورت خانہ کعبہ کا نگلی ا سیر میں میں میں اور میں تھی کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ مشر کین مکہ بھی عموماً طواف کعبہ نظے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس حركت سے سختی كے ساتھ روكا۔ اور نماز كے لئے مساجد ميں آتے وقت كيڑے بيننے كا تھم فرمايا ﴿ حدوا زيندكم ﴾ ميں زينت سے ستر یوشی ہی مراد ہے جیسا کہ مشہور مفسر قرآن حضرت مجابد نے اس بارے میں امت کا اجماع و انقال نقل کیا ہے۔ لفظ زینت میں بری وسعت ہے جس کا مفہوم ہیر کہ معجد خدا کا دربار ہے اس میں ہر ممکن و جائز زیب و زینت کے ساتھ اس نیت سے داخل ہونا کہ میں الله اسم الحاكمين باوشاموں كے باوشاہ رب العالمين كے دربار ميں داخل مو رہا موں عين آداب دربار خداوندى ميں داخل ہے۔ يه بات علیحدہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی کیڑے میں نماز ادا کر لی جائے بشر طیکہ اس سے ستر پوشی کال طور پر حاصل ہو تو یہ بھی جائز درست ہے۔ ایسے ایک کیڑے کو ٹانک لینے کا مطلب سے ہے کہ اس کے دونوں کنارے ملاکر اسے اٹکائے۔ اگر گھنڈی تکمہ نہ ہو تو کانٹے یا پن سے اٹکا لے تاکد کیڑا سامنے سے کھلنے نہ یائے اور شرمگاہ چھپی رہے۔ سلمہ بن اکوع کی روایت ابو داؤد اور ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے۔ اس کی سند میں اضطراب ہے' اس لئے حضرت امام اسے اپنی صحیح میں نہیں لائے ومن صلی فی النوب الذی الخ ایک طویل حدیث بیں وارد ہے جے ابو داؤد اور نسائی نے نکالا ہے کہ آنخضرت مٹھائیا جس کیڑے کو پین کر صحبت کرتے اگر اس میں کچھ پلیدی نہ پاتے تو ای میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور مدیث ان لا بطوف فی البیت عربان کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس سے مقصد بد ثابت کرنا ے کہ جب نگے ہو کر طواف کرنا منع ہوا تو نماز بطریق اولی منع ہے۔

زیادتی کردی گئی۔

٣٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيُّضَ يَومَ

(۳۵۱) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن ابراہیم نے بیان کیا' وہ محمد سے ' وہ ام عطیہ سے ' انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تھم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائفنہ اور بردہ نشین عورتوں کو

434 × 334 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 × 534 ×

الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوتَهُمْ، وتَعْتَزِلُ الْحَيَّضُ عَنْ مُصَلاً هُنَّ . قَالَتِ امْرَاةً : يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْس لَهَا جِلْبَابِ". قَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرَانُ قَالَ حَدُّثَنَا وَمُرَانُ قَالَ حَدُّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةً: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

بھی باہر لے جائیں۔ تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائفنہ عور توں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہایا رسول اللہ اہم میں بعض عور تیں ایک بھی ہوتی ہیں جن کے پاس (پردہ کرنے کے لئے) چادر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان اڑھا دے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے کہا ہم سے ام عطیہ نے میں نے آخضرت ساتھ ہے سے ام عطیہ نے میں ا

[راجع: ٣٢٤]

آئیج من الرجمہ باب صدیث کے الفاظ لنلبسها صاحبتها من جلبابها (جس عورت کے پاس کیڑا نہ ہو اس کی ساتھ والی عورت کو کسیست کی بات کی ساتھ والی عورت کو کسیست کی بات اس حدیث حاضری کے وقت 'نماز پڑھتے وقت اننا کیڑا ضرور ہونا چاہئے جس سے مرد و عورت اپنی اپنی حیثیت میں ستر پوشی کر سکیں۔ اس حدیث سے بھی عورتوں کا عید گاہ جانا ثابت ہوا۔ امام بخاری روایت نے سند عبداللہ بن رجاء کو لا کر اس محض کا رد کیا جس نے کہا کہ محمد بن سیرین نے یہ حدیث ام عطیہ سے اس طرانی نے مجم کر میں وصل کیا ہے۔

٣- بَابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَقِوَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ الصَّلاَقِوقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ، صَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَا قِدِي أَزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

٣٥٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثِنِي حَدَّثِنِي عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ قَالَ: حَدَّثِنِي قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَبُيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِسْجَبِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ. وَآئِنَا كَانَ لَهُ ثَوبَانِ عَلَى عَهْدِ مِثْلُكَ. وَآئِنَا كَانَ لَهُ ثَوبَانِ عَلَى عَهْدِ

باب نماز میں گدی پر تہبند باند صنے کے بیان میں۔ اور ابو حازم سلمہ بن دینار نے سل بن سعد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے نبی مٹائی کے ساتھ اپنی تہبند کندھوں پر باندھ کر نماز پڑھی۔

ن انہوں نے کہا ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ محمد واقد بن محمد بیان کیا' انہوں نے کہا کہ محمد حضرت جابر بن منکدر کے حوالہ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمبند باندھ کر نماز پڑھی۔ جے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر شکے ہوئے تھے۔ ایک کنے والے نے کہا کہ آپ ایک تمبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لئے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں دو کپڑے بھی

کس کے پاس تھے؟

رأطرافه في : ٣٥٣، ٣٦١، ٣٧٠.

٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُطَرُّفٌ أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ يُصَلِّي فِني ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ 🕮 يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ. [راجع: ٣٥٢]

(۳۵۳) م سے ابو مععب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا انہول نے کہاہم سے عبدالرحمٰن بن الی الموال نے بیان کیا انہوں نے محمہ بن منکدر ہے' انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بڑگفتہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھااور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی ملٹھایل کو بھی ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھاتھا

اس مدیث کا ظاہر میں اس باب سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہو ؟۔ امام بخاری روایت سال اس لئے نقل کیا کہ اگلی روایت میں آنخضرت میں کا ایک کیڑے میں نماز پڑھنا صاف ذکور نہ تھا' اس میں صاف صاف ذکور ہے۔

ت المراح المراج المالية على المراح الوكول كے باس ايك بى كيرا او القان اى بيس وه ستر يوشى كرك نماز پر منتے - حضرت جابر من اللہ نے کپڑے موجود ہونے کے باوجود اس لئے ایک کپڑے میں نماز اداکی تاکہ لوگوں کو اس کا بھی جواز معلوم ہو جائے۔ بت سے دیمات میں خاص طور پر خانہ بدوش قبائل میں ایسے لوگ اب بھی مل سکتے ہیں جو سرسے پیر تک صرف ایک ہی جادر یا کمبل كا تبند وكرتابنا ليتے بي اور اى سے سر پوشى كر ليتے بير اسلام ميں اوائے نماز كے لئے ايے سب لوگوں كے لئے منجائش ركھى كى

#### ٤- بَابُ الصَّلاَةِ فِي النُّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بهِ

وَ قَالَ الزُّهَرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفيهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الإشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيهِ. قَالَ: قَالَتْ أَمُّ هَانِيء : الْتَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِنُوبٍ وَخَالُفَ بَيْنَ طُوَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.

٣٥٤ - حَدُّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَنَا هِشَامُ بِنُ عُرُورَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْابٍ وَاحِدِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَوَفَيْهِ.

[طرفاه نني : ٣٥٥، ٣٥٦].

٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ:

#### باب اس بیان میں کہ صرف ایک کیڑے کو بدن پر لپیٹ کر نمازیر هناجائز و درست ہے۔

امام زہری نے اپنی حدیث میں کما کہ ملتحف متوشح کو کہتے ہیں۔ جو اپنی چادر کے ایک عصے کو دوسرے کاندھے پر اور دوسرے عصے کو پہلے کاندھے ہر ڈال لے اور وہ دونوں کاندھوں کو (چادر سے) ڈھانک لیٹا ہے۔ ام ہانی نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے ایک چادر او زھی اور اس کے دونوں کناروں کو اس سے مخالف طرف کے کاندھے پر ڈالا۔

(۳۵۴) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالہ سے بیان کیا وہ عمر بن الی سلمہ سے کہ نبی کریم طنی کیا نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔

(٣٥٥) مم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یجیٰ

نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے میرے والد نے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کر کے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ماٹھائیا کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز بڑھتے دیکھا' کیڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں كاندهون پر ڈال ر كھاتھا۔

(١٣٥١) م سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا انہوں نے كماكه مم سے ابو اسامہ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا وہ اپنے والدسے جن كو عمر بن ابي سلمه نے خبروی انہوں نے كماكه ميں نے رسول الله ما الله الماليم كالمرس المالي كرك من المازير صفح موت دیکھا۔ آپ اسے لیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں كاندهون پر ڈالے ہوئے تھے۔

(١٣٥٤) جم سے اساعيل بن الى اوليس في بيان كيا كما جھ سے امام مالک بن انس نے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو نفر سالم بن امیہ سے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ بزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام بانی بنت ابی طالب سے بیر سا۔ وہ فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم سائلیام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ عسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ میردہ کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کما کہ میں نے آنحضور ملی کے سلام کیا۔ آپ نے بوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب موں۔ آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو'ام ہانی۔ پھرجب آپ نمانے سے فارغ مو گئے تواشھے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی'ایک ہی کپڑے میں لیٹ کر۔جب آپ نماز پڑھ کچے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میرے مال کے بیٹے (حضرت علی بن ابی طالب) کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا۔ حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ بیہ (میرے خاوند) بیرہ کافلال بیٹا ہے۔ رسول کریم مٹی کیا نے فرمایا کہ ام ہانی جے تم نے پناہ دے دی ، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی نے کما که به نماز چاشت تقی ـ

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

٣٥٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

٣٥٧– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي النَّضَرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَولَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمُّ هَانِيءِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْح فَوَجَدْتُه يَغْنِسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُه تَسْتُرُهُ. قَالَتْ: فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيءِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيء)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانيَ رَكَعَاتٍ مُلتِحِفًا فِي ثُوْبِ وَاحِدِ. فَلَمَّا انصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعمَ ابنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنْ ابْنَ هُبَيرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ : وَذَاكَ ضُحَىٌّ.

[راجع: ۲۸۰]

ہمیرہ بن ابی وہب بن عمرو مخزدی ام ہائی بنت ابی طالب کے خاوند ہیں جن کی اولاد میں ایک بچے کا نام ہائی بھی ہے جن کی کنیت سے اس خاتون کو ام ہائی سے بکارا گیا۔ ہمیرہ حالت شرک ہی میں مرگئے۔ ان کا ایک بچہ جعدہ نامی بھی تھا جو ام ہائی ہی کے بطن سے ہے جن کا اوپر ذکر ہوا' فتح مکہ کے دن ام ہائی نے ان ہی کو پناہ دی تھی۔ ان کے لئے حضور ملٹی پیم نے ان کی بناہ کو قبول فرمایا' آپ اس وقت چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض کے نزویک بید فتح مکہ پر شکریہ کی نماز تھی۔

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي بُوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳۵۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے ابن شماب کے حوالہ سے خبردی' وہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں' وہ حضرت ابو ہریرہ بڑاللہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ ملڑ کیا سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا (کچھ برا نہیں) بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے یاں دو کیڑے ہیں؟

ایک ہی کیڑا جس سے سر پوشی ہو سکے اس میں نماز جائز درست ہے۔ جمهور امت کا یمی فوی ہے۔

جب ایک کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تواس کو مونڈ ھول پر ڈالے

(٣٥٩) ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک روائٹیہ کے حوالہ سے بیان کیا 'انہوں نے ابوالزناد سے 'انہوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے 'انہوں نے حضرت ابو ہر ہرہ ہ سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے فرمایا کہ کسی مخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ بڑھنی چاہئے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔

(۱۳۷۰) ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے یجیٰ بن ابی کثیر کے واسطہ سے 'انہوں نے عکرمہ سے 'یجیٰ نے کہامیں نے عکرمہ سے سایا میں نے ان سے بوچھاتھا۔ تو

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله فِي ثَوْبِ وَاحِدِ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِي . [راجع: ٣٥٩]

عكرمه نے كماكه ميں نے ابو ہريرہ سے سنا وہ فرماتے تھے۔ ميں اس كى گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ملتھ الم کو میں نے بید ارشاد فرماتے ساتھا کہ جو مخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف ست کے کندھے پر ڈال لیٹا چاہئے۔

التحاف اور توشیح اور اشتمال سب کے ایک ہی معنی ہیں یعنی کیڑے کا وہ کنارہ جو دائیں موند سعے پر ہو اس کو بائیں ہاتھ کی بعل ے اور جو بائیں مونڈھے پر ڈالا ہو اس کو داہنے ہاتھ کی بغل کے نیچ سے نکال کر دونوں کناروں کو ملا کر سینے پر باندھ لینا، عمال بھی خالف ست كندهے سے يى مراد ہے۔

#### باب جب كيرًا تنك موتوكياكياجائ؟

(۱۳۷۱) ہم سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے فلیح بن سلیمان ن وہ سعید بن حارث سے 'کما ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک كبرے ميں نماز پر صنے كے بارے ميں يوچھا۔ تو آپ نے فرمايا كه ميں نی کریم مانی کیا کے ساتھ ایک سفر (غزوہ بواط) میں گیا۔ ایک رات میں کی ضرورت کی وجہ سے آ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں' اس وقت میرے بدن پر صرف ایک بی کیڑا تھا۔ اسلے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آیکے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہوگیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیے آئے؟ میں نے آپ سے اپنی ضرورت کے متعلق كها. مين جب فارغ موكياتو آپ نے يوچھاكدية تم نے كيالييث رکھا تھا جے میں نے دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ (ایک بی) کیڑا تھا (اس طرح نه لیشا تو کیا کرما) آپ نے فرمایا که اگر وہ کشادہ مو تواہے اچی طرح لپیٹ لیا کراور آگر تک ہو تو اسکو تبند کے طور پر باندھ لیا

٦- بَابُ إِذَا كَانَ النُّوبُ ضَيُّقًا ٣٦١ حَدُثَنَا يَخِي بْنُ صَالِح قَالَ: حَدُّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن الصُّلاَةِ فِي الثُّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجَنْتُ لَيْلَةً لِبَغْضِ أَمْرِيْ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيٌّ ثَوبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا السُّرَى يَا جَابِرٌ؟)) فَأَحْبَوْتُهُ بِحَاجَتِي. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ : ((مَا هَذَا الإِشْتَمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) قُلْتُ: كَانَ ثُوبًا قَالَ: ((فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بهِ). [راجع: ٣٦١]

آ المنظم المرت المنظم المرابي سير الله الله وغيره سب اندر بند ہو محے ہوں مے ای کو آپ ساتھ اے منع فرمایا ای کو اشتمال صماء کہتے ہیں مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیڑا تنگ تھا اور جابر نے اس کے دونوں کناروں میں مخالفت کی تھی اور نماز میں ایک جانب جھکے ہوئے تھے تاکہ سرنہ کھلے۔ آنخضرت ساتھ ان کو بتالیا کہ یہ صورت جب ہے جب کیڑا فراخ ہو اگر شک ہو تو صرف تمبند کر لینا واہئے۔ ٣٦٧ - حَدُنَنَا مُسدُد قَالَ : حَدُنَنَا يَحْتَى (٣٧٢) بم سے مسدونے بيان كيا كما بم سے يحلي بن سعيد قطان نے "

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ الْمَالُونَ مَعَ النَّبِيِّ الْمَالُونَ مَعَ النَّبِيِّ الْمُنْتَانِ، يُقَالُ لِلنَّساَء: ((لاَ تَرفَعْنَ رُوُوسَكُنَ حَتَّى يَستوي الرِّجَالُ رُوُوسَكُنَ حَتَّى يَستوي الرِّجَالُ جُلُوسًا)). [طرفاه في : ١٢١٥، ١٢١٥].

انہوں نے سفیان توری ہے 'انہوں نے کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیاسل بن سعد ساعدی ہے 'انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم ملٹی ہے کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو (آپ کے زمانے میں) تھم تھا کہ اپنے سروں کو (سجدے ہے) اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرو سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔

کیونکہ مردوں کے بیٹھ جانے سے پہلے سراٹھانے میں کہیں عورتوں کی نظر مردوں کے ستر پر نہ پڑ جائے۔ اس لئے عورتوں کو پہلے سراٹھانے سے منع فرمایا۔ اس زمانہ میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتی تھیں اور مردوں کالباس بھی اس قتم کا ہوتا تھا۔ آج کل بیہ صورتیں نہیں ہیں پھرعورتوں کے لئے اب عیدگاہ میں بھی پردے کا بھترین انتظام کر دیا جاتا ہے۔

باب شام کے بنے ہوئے چغہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔
امام حسن بھری رطاقیہ نے فرمایا کہ جن کپڑوں کو پارس بنتے ہیں اس کے
استعال کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ معمر بن راشد نے فرمایا کہ میں
نے ابن شماب زہری کو یمن کے ان کپڑوں کو پنے دیکھا جو (حلال
جانوروں کے) بییثاب سے رنگے جاتے تھے اور علی بن ابی طالب نے
عزیفیرد ھلے کپڑے بین کر نمازیڑھی۔

٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيةِ
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي النَّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ لَمْ يَرَ بِهَا بَاسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ:
رَأَيْتُ الزُّهْرِيُّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبُولِ. وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ
في تَوْبٍ غَيْوِ مَقْصُوْدٍ.

حضرت اماً بخاری روانی کا مقصد سے ب کہ کافروں کے بنائے ہوئے کپڑے بہن کر نماز پڑھنی درست ہے جب تک ان کی ظاہری نجاست کا یقین نہ ہو۔ حافظ نے کہا کہ شام میں ان دنوں کافروں کی حکومت تھی اور وہاں سے مختلف اقسام کے کپڑے یمال مدینہ میں آیا کرتے تھے' اس لئے ان مسائل کے بیان کی ضرورت ہوئی۔ پیشاب سے حلال جانوروں کا پیشاب مراد ہے جس کو رنگائی کے مصالحوں نیں ڈالا جاتا تھا۔

٣٦٣- حَدُّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَدُّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُغِيْرَةً بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعْ النبي الله في سَفَرٍ فَقَالَ: ((يَا مُغِيْرَةُ خُدِ الإِدَارَةَ)). فَأَحَدُّتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ خُدِ الإِدَارَةَ)). فَأَحَدُّتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله هَيْ حَتَّى تَوَارَى عَنَى فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبُّةً شَامِيَّةً، فَلَمُبَ لِيُخْرِجَ يَلَهُ مِنْ أَسْفَلِها، كُمُّهَا فَضَافَتَ، فَأَخْرَجَ يِلَهُ مِنْ أَسْفَلِها، كُمُّهَا فَضَافَتْ، فَأَخْرَجَ يِلَهُ مِنْ أَسْفَلِها،

(۱۳۹۳) ہم سے یکی بن موئی نے بیان کیا 'کما ہم سے ابو معاویہ نے اعمل کے واسطہ سے 'انہوں نے مسلم بن صبیح سے 'انہوں نے مسلم بن صبیح سے 'انہوں نے مسروق بن اجدع سے 'آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم ماٹی لیا کے ساتھ ایک سفر (غزوہ تبوک) میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا۔ مغیرہ! پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ ماٹی کیا جا اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پنے ہوئے آپ ماٹھ کھولئے کے لئے آسین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ سے۔ آپ ہاتھ کھولئے کے لئے آسین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ سے۔ آپ ہاتھ کھولئے کے لئے آسین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ

فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُصُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسحَ عَلَى خُفْيهِ، ثُمَّ صَلْى.

[راجع: ۱۸۲]

٨- بَابُ كِرَاهِيَةِ الْتَعَرِّي فِي الصَّلاَةِ

نگ تھی اس لئے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ سٹھ لیا کے نماز کے وضو کی طرح وضو کیااور اپنے خفین پر مسے کیا۔ پھر نماز پڑھی۔

#### باب (بے ضرورت) نگاہونے کی کراہیت نماز میں ہو (یا اور کسی حال میں)

روس الله علی الله علی و بیان کیاانهوں نے کہاہم سے روس بن عبادہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے روس بن عبادہ نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے ذکریا بن اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے عمروبن دینار نے انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنما سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم (نبوت سے پہلے) کعبہ کے لئے قریش کے ساتھ بھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تبند باندھے ہوئے سے۔ آپ ملی الله علیہ و باس نے کہا کہ جیتیج کیوں نہیں تم تمبند کھول لیے اور اسے بھر کے بیخے اپنے کاندھے پر رکھ لیے (تاکہ تم پر آسانی ہو جائے) حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تمبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیے۔ (تاکہ تم پر آسانی ہو جائے) حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تمبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کاندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کاندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کی نظر نئے نہیں دکھے گئے۔ (سانہ لیا)

آ الله پاک نے آپ کو بھپن ہی ہے بے شری اور جملہ برائیوں سے بچایا تھا۔ آپ ملٹھیل کے مزاج اقدس میں کنواری عورتوں سیسیسی سے بھی زیادہ شرم تھی۔ حضرت جابر ؓ نے حضور ملٹھیل سے بید واقعہ سنا اور نقل کیا' ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ اترا اور اس نے فوراً آپ کا تہند باندھ دیا۔ (ارشاد الساری)

ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ستر پوشی کا ہے 'جو نماز کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ میاں بیوی کا ایک دو سرے کے سامنے بے یردہ ہو جانا امردیگر ہے۔

باب قیص اور پاجامہ اور جا نگیااور قبا(چغہ) بہن کر نماز پڑھنے کے بیان میں۔

(٣٧٥) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہ کما ہم سے حماد بن زید نے ایوب کے واسط سے 'انہوں نے محمد سے 'انہوں نے حضرت ابو ہررہ وہ بناتی سے 'آپ نے فرمایا کہ ایک مخص نبی مائی کے سامنے

٩- بابُ الصُّلاةِ في القميصِ
 والسَّراويلِ والتُبّانِ والقَباءِ

٣٦٥ - حَدُّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلُ إِلَى کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا بہن کر نماز پڑھنے کے بارے

میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو

كيرك بوسكتے بين ؟ كير (يمي مسلم) حضرت عمر بناتي سے ايك شخص

نے یوچھاتو انہوں نے کہاجب اللہ تعالی نے تہمیں فراغت دی ہے تو

تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہئے کہ نماز میں اپنے کپڑے

اکشا کر لے 'کوئی آدمی تهبند اور جادر میں نماز پڑھے 'کوئی تهبند اور

قيص 'كوئي تهبند اور قبامين'كوئي پاجامه اور چادر مين'كوئي پاجامه اور

قیص میں 'کوئی پاجامہ اور قبامیں 'کوئی جانگیااور قبامیں 'کوئی جانگیااور

قیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ بڑاٹھ نے کما کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ

نے یہ بھی کما کہ کوئی جانگیااور چادر میں نمازیڑھے۔

**A CONTRACT OF THE CONTRACT OF** 

النبي الله فَقَالَ: ((أَوَ كُلُكُمْ يَجِدُ ثُوبَيْنِ). الْوَاحِدِ، فَقَالَ: ((أَوَ كُلُكُمْ يَجِدُ ثُوبَيْنِ)). ثُمُّ سَأَلَ رَجُلٌ عَمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ ثُمُّ سَأَلَ رَجُلٌ عَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى وَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَقَمِيْصٍ، وَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَقَمِيْصٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَرِدَاء، فِي الزَارِ وَقَمِيْص، فِي سَرَاوِيْلَ وَرِدَاء، فِي سَرَاوِيْلَ وَوَدَاء، فِي سَرَاوِيْلَ وَوَدَاء، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَبَاء، فِي تَبَان وَقَمِيْص، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَبَاء، في تَبَان وَقَمِيْص، – قَالَ: وَأَحْسَبَهُ قَالَ – في نُبَان وَردَاء.

[راجع: ٣٥٨]

اس میں حضرت ابو ہریرہ بناٹھ کو شک تھا کہ حضرت عمر بناٹھ نے یہ آخر کا لفظ کما تھا یا نہیں 'کیو نکہ محض جانگیا ہے ستر پوشی کنیں ہے۔ اور یہاں کی مراد ہے ' فالسنر به حاصل ہو جائے تو جائز ہے اور یہاں کی مراد ہے ' فالسنر به حاصل مع القبا و مع القمیص (قبطلانی) چنہ یا طویل قیص پہن کر اس کے ساتھ ستر پوشی ہو جاتی ہے۔

٣٦٦ - حَدُّنَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌّ رَسُولَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌّ رَسُولَ اللهُ فَقَالَ: ((لاَ يَلْبُسُ الْقَعْيِصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرنُسَ يَلْبُسُ الْقَعْيِصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ وَرُسٌ. فَمَنْ وَلاَ فَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرُسٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَينِ فَلْيُلْبَسِ الْحُقْينِ وَلْيَقْطَعُهُمَا فَنَى مَنْ الْكَعْبَيْنِ).

وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [راجع: ١٣٤]

ی دان سام سے عاصم بن علی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے حوالہ سے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے حوالہ سے بیان کیا' انہوں نے سالم سے انہوں نے ابن عمر جُن اللہ سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سے ہیا ہے۔ آو آپ ایک آدی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہناچاہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قبیص پنے نہ پاجامہ' نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا' پھراگر کمی مختص کو جوتیاں نہ ملیں (جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو) وہ موزے کاٹ کر پہن لے جوتیاں نہ ملیں (جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو) وہ موزے کاٹ کر پہن لے بی تاکہ وہ مختوں سے بیچے ہو جائیں اور این ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا' انہوں نے ایسا بی آنخضرت سے بھی روایت کیا' انہوں نے ایسا بی آنخضرت سے بھی روایت کیا۔

ورس ایک زرد رنگ والی خوشبو وار گھاس مین میں ہوتی تھی جس سے کپڑے رکئے جاتے تھے۔ مناسبت اس مدیث کی باب سے میں ہوگی تھی۔ مناسبت اس مدیث کی باب سے سے کہ محرم کو احرام کی حالت میں ان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ احرام کے علاوہ دیگر حالتوں میں ان سب کو پہنا جا سکتا ہے حتیٰ کہ نماز میں بھی ' میں ترجمہ مبلب ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس مدیث کو یمال بیان کرنے سے مقعد سے ہے کہ تیمیں اور پاجاے کے بغیر بھی (بشرطیکہ ستر پوشی حاصل ہو) نماز درست ہے کیونکہ محرم انکو نمیں بہن سکتا اور آخر وہ نماز ضرور پڑھے

• ١- بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

٣٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصُّمَّاء، وَأَنْ يَحْتِبَيَ الرُّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) .

[أطرافه في : ۱۹۹۱، ۲۱۶۶، ۲۱۲۷،

. 7 1 10 1 7 7 10 1 3 1 7 7 7 7 .

باب عورت (یعنی ستر) کابیان جس کو ڈھا نکنا چاہئے۔ (١٣٦٤) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كما م سے ليث نے ابن شاب سے بیان کیا' انہول نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے' انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم مان کیا نے صماء کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتباء کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسراكيرانه ہو۔

آبِ بِرِي احتباء كا مطلب يد كه اكرول بينه كريزليول اور بينه كو كسى كيرك سے بانده ليا جائے۔ اس كے بعد كوئى كيرا اوڑھ ليا مرتیکی این عملوں میں ایسے بھی بیٹا کرتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں بے پردہ ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے اسلام نے اس طرح بیٹھنے کی ممانعت کر دی۔

اشتمال صماء یہ ہے کہ کیڑے کو لییٹ لے اور ایک طرف سے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لے۔ اس میں شرمگاہ کال جاتی ہے اس لئے منع ہوا' ایک کپڑے میں موٹ مار کر بیٹھنا اس کو کہتے ہیں کہ دونوں سرین کو زمین سے لگا دے اور دونوں پیڈلیاں کھڑي کر دے۔ اس میں بھی شرمگاہ کے کھلنے کا احمال ہے' اس لئے اس طرح بیر شاہمی منع ہوا۔

> ٣٦٨ حَدُثْنَا فُبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَينِ: عَنِ اللَّمَاسِ وَالنَّبَاذِ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصمَّاءَ. وَأَنْ يَخْتَنِيَ الرُّجُلُ فِي فَوْبِ وَاحِلِهِ.[أطرافه في: ٥٨٤، ٨٨٥، ١٩٩١،

7PP1, 0317, 5317, PIAO,

[0841

(٣٩٨) م سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ مم سے سفیان نے بیان کیا 'جو ابوالزناد سے نقل کرتے ہیں 'وہ اعرج سے 'وہ حضرت ابو ہررہ رفائن سے کہ نبی کریم طافیا نے دو طرح کی تھ و فروخت سے منع فرمایا۔ ایک تو چھونے کی بیج سے ' دو سرے سیکنے کی بیج سے اور اشتمال صماء سے (جس کابیان اوپر گذرا) اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے ہے۔

خود بیج والا آکھ بند کر کے کوئی چیز خریدنے والے کی طرف بھینک دیا' ان دونوں صورتوں میں مقررہ قیت یر خرید و فروخت مواكرتي مقى ميلے كولماس اور دوسرے كو نباذكها جاتا تھا۔ يه دونوں صورتين اسلام بين ناجائز قرار دى كئين اور يه اصول محمرايا کمیا کہ خرید و فروخت میں بیخے یا خریدنے والا ناوا قفیت کی وجہ سے دھوکا نہ کھا جائے۔ (یہاں تک فرمایا کہ دھوکہ بازی سے خرید و



فروضت كرف والا مارى است مي مي به - ٣٦٩ حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّنَا الْمِنْ أَخِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمِنْ أَخِي الْمِن شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْلُهُ الْمِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنْ أَبَا جُرَيْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْلُهُ فَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنْ أَبَا جُرَيْرَةَ قَلَ : بَعَنَى أَبُوبَكُو فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي قَالَ : بَعَنَى أَبُوبَكُو فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مَوْزَيْنَ يَومَ النَّحْرِ نُودَدُنْ بِمِنِي : أَنْ لاَ يَحْجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانً . فَمَ أَرْدُفَ رَسُولُ اللهِ هَلَى عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ هَلَى عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ هَلَى عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يَوْدَلُنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ هَلَى عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يَقُولُ أَنْ اللهِ هَلَى عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يَوْدَلُقَ فِي إِلَيْنَ عَلَى فِي اللهِ هَلَى عَلَى اللهِ هَلَيْ عَلِيا فَأَمْرَهُ أَنْ يَوْدَلُنَ مَعَنَا عَلِي فِي أَمْرَاهُ أَنْ يَوْدَ اللهِ اللهِ عَلَى فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمْهُ اللهُ وَلاَ يَطُوفُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[أطرافه في : ۱۳۲۲، ۳۱۷۷، ۳۲۳۳، د۲۶۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۷].

(۱۳۹۹) ہم ہے اسحاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بیقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمے جید بن عبدالرحمٰن بن ابہوں نے کہا جمعے جید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بچا کے واسط سے ' انہوں نے کہا جمعے جید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بخردی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ نے فرمایا کہ اس جج کہ موقع پر جمعے حضرت ابو بکر نے بوم نحر(ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ ہم منی میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہیں کر سکتا اور کوئی مشرک جج نہیں کر سکتا اور کوئی فیض نگے ہو کربیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ جمید بن عبدالرحمٰن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ طاب کے مقرت ابو مریدہ کہ بھرت کی بڑات پڑھ کر سنادیں نے کہا س کے بعد رسول اللہ طاب کے وہ سور کا برآت پڑھ کر سنادیں کر سے بھرت ابو ہریرہ بڑھ فرماتے ہیں کہ عضرت علی بڑاٹھ نے ہمارے ساتھ نح کے دن منی میں دسویں تاریخ کو حضرت اللہ کا ور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص نگے ہو کر کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص نگے ہو کر کر سکے گا

ندکورہ امور کی ممانعت اس لئے کر دی گئی کیونکہ بیت اللہ کی ضدمت و حفاظت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی ہے۔

اجب نکے ہو کر طواف کرنا منع ہوا تو سر پوشی طواف میں ضرور واجب ہوگ ای طرح نماز میں بطریق اولی سر پوشی واجب ہوگ ہوگا۔ ہوگا۔ سورہ تو ہہ کے تازل ہونے پر آخفرت ساتھ نے کافروں کی آگائی کے لئے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بڑتھ کو بھیجا۔ پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ معلمہ کو تو ڑنے کا حق دستور عرب کے مطابق ای کو ہے 'جس نے خود معلمہ کیا ہے یا کوئی اس کے معام گروالوں سے ہونا چاہئے۔ اس لئے آپ نے پیچے سے حضرت علی بڑتھ کو بھی رواند فرما وا۔ قریش کہ کی بد عمدی کی آخری مثال معلم میں جو اور ان کے حلیف مول کے اور دو سری طرف قریش اور ان کے حلیف 'مسلمانوں مسلمانوں اور ان کے حلیف مول کے اور دو سری طرف قریش اور ان کے حلیف 'مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاعہ شریک ہوا اور قریش کہ دس برس تک دونوں فریق صلح و امن سے ساتھ آجی کہ گرابھی دو سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ بؤ بگر نے خزاعہ پر حملہ کرویا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ بو خزاعہ نے کعبہ شل رہیں گئی کہ مدینہ پہنچ اور سارا حال زار پینیمراسلام ساتھ آپ کا اس معلموہ کی رو سے آپ کے لئے ضروری ہو گیا کہ قریش کو ان کی بد عمدی کی سزا دی جائے۔ چنانچہ وس بڑار مسلمانوں کا اید کی بی دو سے آپ کے لئے ضروری ہو گیا کہ قریش کو ان کی بد عمدی کی سزا دی جائے۔ چنانچہ وس بڑار مسلمانوں کا ایمر جی بنا کر جیجا۔ یہ جیت الوراع سے پہلے کا واقعہ ساتھ آپ نے کوج فرمایا ویر گئی کے کہ شریف بھیجا۔ آگ کہ وہ سلمانوں کا امیر جی بنا کر جیجا۔ یہ جیت الوراع سے پہلے کا واقعہ سے بعد چس پھر حضرت علی بڑتھ کو کمہ شریف بھیجا۔ آگ کہ وہ سورہ تو ہی کی ان آیات کا تھلے عام اعلان کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑتھ کو دل جس ذرا ساخیال پیدا ہوا کہ کئیں حضورت ہی کری میں جو تو نہ میں دین وار می دارا می باری پری کے کہ میں جو تھور نہی کری میں جو تو نہ میں درا ساخیال پیدا ہوا کہ کئیں حضورت نے کری میں میں جو تو ہو جی دو بھی میں درا ساخیال بیر اورا کی بھر کا بھی ای میں عضورت علی بڑتھ کا بھی کا می مقدم سے کو تو دو میں درا ساخیال بیدا ہوا کہ کئیں حضورت نے کری میں کی بھر کی بود میں حضرت علی بڑتھ کا بھی کا می مقدم سے کہ کے دو میں درا ساخیال بید اور کیا کہ دو میران کو کی کی دور جس ذرا ساخیال بید کی درا می درا ساخیال بیدا کہ دو کی کری کی کی میں دور کی کی دی کی کے در جس ذرا ساخیال بیدا کہ کی دو کی کی کی دور کی درا می درا ساخیال کی دور کی کی کی کی کی در کی کی کی درا می

لئے بھیجنا ضروری سمجما' اس پر آپ نے ان کی تشفی فرمائی اور بتلایا کہ دستور عرب کے تحت مجھ کو علی رہائے کا بھیجنا ضروری ہوا' ورنہ آپ میرے یار غار ہیں۔ بلکہ حوض کوٹر پر بھی آپ ہی کی رفانت رہے گی۔ رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین۔

١١ – بَابُ الصَّلاَةِ بِغَيْر رِدَاءٍ

٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاجِدٍ مُلْتَحِقًا بِهِ وَرِدَاءَهُ مَوْضَوعٌ. فَلَمَّا انْصَرَفَ مُلْتَحِقًا بِهِ وَرِدَاءَهُ مَوْضَوعٌ. فَلَمَّا الْمُعَرَفَ مَوْضَوعٌ مَلَى عَلَيْ اللهِ تُصَلِّي وَرِدَاوُكُ مَوضُوعٌ قَالَ نَعَمْ احْتَبْتُ أَنْ يَوَانِي الْجُهَالُ مِنْكُمْ. رَأَيْتُ النِّي اللهِ يُعَلِي كَذَا.

١٢ – بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الْفَخِذِ

[راجع: ٣٥٢]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَيُروَى عَنِ البِّنِ عَبَاسٍ وَجَرهَدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ عَنِ البِّيِّ ﷺ ((الْفَخِدُ عَوْرَةً)) وَقَالَ أَنَسٌ: حَسَرَ اللهِي اللهِ، اللهِي اللهِ، وَحَدِيْثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيْثُ جَرْهَدٍ أَخُوطُ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلاَفِهِم.

کونکہ اگر ران بالفرض سر نیں تب ہی اس کے چھپانے میں کوئی برائی نیں۔
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُ ﷺ رُحْبَتَيْهِ اور ابومویٰ اشْعریٰ ّ احِیْنَ دَخَلَ عُنْمَانُ. وَقَالَ زَیْدُ بْنُ فَابِتِ: این گفتے وُھانک لئے اُلَّا اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَحِدُهُ عَلَى رسول سُحُرَيَّا بِرایک مِنْ فَحَدِیْ، فَنَقُلَتْ عَلَيْ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرُضٌ ران مبارک میری رائ فَحَدی.

#### باب اس بارے میں کہ بغیر چادر او ڑھے صرف ایک کپڑے میں لیٹ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

( اس الله الموال في محد بن منكدر سے ، كما ميں جار بن عبدالله اولي في بيان كيا ، كما محص سے عبدالرحل بن الله الموال في محد بن منكدر سے ، كما ميں جار بن عبدالله انسارى كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ وہ ايك كيڑا اپنے بدن پر ليٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے ، حالا نكہ ان كى چادر الگ ركھى ہوئى تقى۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم في كما اے ابو عبدالله! آپ كى چادر ركھى ہوئى ہے اور آپ (اسے اور ھے بغیر) نماز پڑھ آپ كى چادر ركھى ہوئى ہے اور آپ (اسے اور ھے بغیر) نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں في فرمايا ، میں في چاہا كہ تم جسے جاتل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھة ديكھ ليں ، میں في جھى نبى ملتی الله کواسى طرح ايك كيڑے ميں نماز پڑھة ديكھ ليں ، میں في ہمى نبى ملتی ہے کواسى طرح ايك

#### باب ران سے متعلق جو روایتی آئی ہیں۔

حضرت امام ابو عبدالله (بخاری) نے کما کہ ابن عباس ، جربد اور محد بن جمش نے بی کریم ساتھ کیا ہے یہ نقل کیا کہ ران شرمگاہ ہے۔ انس بخاتی نے کما کہ نبی کریم ملٹ کیا ہے نہ (جنگ خیبر میں) اپنی ران کھولی۔ ابو عبدالله (امام بخاری) کتے ہیں کہ انس بخاتی کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ صبح ہے۔ اور جربد کی حدیث میں بہت احتیاط ملحوظ ہے۔ اس طرح ہم اس بارے میں علماء کے باہمی اختلاف سے زیاجہ جاتے ہیں۔

اور ابوموی اشعری نے کہا کہ عمان بڑا تر آئے تو نی کریم الن کیا نے اپنے اپنے اپنے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سائی کیا ہے مرتبہ وہی نازل فرمائی۔ اس وقت آپ سائی کیا کہ راان مبارک میری ران پر تھی 'آپ کی ران اتن بھاری ہو گئی تھی کہ جھے اپنی ران کی ہڑی ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔

جہرے اور اہم ابو حنیفہ دولیجے اور حضرت امام شافعی دولیجے وغیرہ کے نزدیک ران شرمگاہ میں داخل ہے' اس لئے اس کا چھپنا داجہ ہے۔ اور ابن ابی ذائب دولیجے اور امام داؤد ظاہری دولیجے اور امام احمد اور امام مالک دولیجے کے نزدیک ران شرمگاہ میں داخل ہوتی تو اللہ پاک اپنے رسول ملک ہوئی ہو معصوم اور داخل نہیں ہے۔ محلّی میں امام ابن حزم دولیجے نے کما کہ اگر ران شرمگاہ میں داخل ہوتی تو اللہ پاک اپنے رسول ملک ہے تھے۔ دونرے عبداللہ پاک تھے' ران نہ کھوتا' نہ کوئی اس کو دکھے لیتا۔ امام بخاری دولیجے کا دبحان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے' باب کے تحت مصرت عبداللہ بن عباس کی جس حدیث کا ذکر امام بخاری لاتے ہیں اس کو ترفدی اور احمد نے روایت کیا ہے اور جربد کی حدیث کو امام مالک نے مؤمل میں داور محمد بن جش کی حدیث کو حاکم نے متدرک میں اور امام بخاری نے تاریخ میں نکالا ہے۔ گر ان سب کی سندول میں کلام ہے۔ حضرت انس بن مالک کی دوایت یمال امام بخاری دولیج خود لاتے ہیں اور آپ کا فیصلہ احتیاطاً ران و حاکم نے وجوباً نہیں۔ آپ نے مشرت انس بن مالک کی دوایت یمال امام بخاری دولیج سے دومیانی راستہ افتیار فرمایا ہے۔ جو آپ کی کمال دانائی کی دلیل ہے' ایسے فروش اختیافات میں مرورے ہے' اللہ یمیدا کرے۔

امام شوکانی رواید نے کما کہ ران کا شرمگاہ میں واضل ہونا صحیح ہے اور ولا کل سے قابت ہے ، گرناف اور گھٹنا ستر میں واضل نہیں۔

ہیں۔ آپ کی تقریر ہے ہے۔ قال النووی ذہب اکثر العلماء الی ان الفخذ عورة و عن احمد و مالک فی روایة العورة القبل والدبر فقط و به
قال اهل الظاهر و ابن جریر والا صطخری ...... والحق ان الفخذ عورة النح (نیل عجز ۲۲/ ص: ۹۲) یعنی بیشتر علاء بقول امام نووی روایت ای قال اهل الظاهر و ابن جریر والا صطخری سے اور الم آم احمد و امام مالک کی روایت میں صرف قبل اور دیر بی شرمگاہ ہیں۔ راك شرمگاہ میں داخل نہیں ہے۔ اہل ظاہر اور ابن جریر اور اصفحری وغیرہ کا یمی مسلک ہے ۔۔۔ گرح تر ہے کہ ران بھی شرمگاہ میں واضل ہے۔ و قد تقرد فی الاصول ان القول ادجح من الفعل (نیل) یعنی اصول میں ہے مقرد ہو چکا ہے کہ جمال قول اور فعل میں بظاہر تضاد نظر آے وہاں قول کو ترجے دی جاتے گی۔

پس متعدد روایات میں آپ متحالیم کا ارشاد الفخذ عورة (لینی ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے) وارد ہے۔ رہا آپ کا فعل سو حضرت علامہ شوکانی رائیر فرماتے ہیں الرابع غایة ما فی هذه الواقعة ان یکون ذالک خاصا بالنبی صلی الله علیه وسلم الخ یعنی چو تھی تاویل سے بھی کی گئی ہے کہ اس واقعہ کی غایت سے بھی ہو سکتا ہے کہ سے آتخضرت مائیلیم کی خصوصیات طیبات میں سے ہو۔

حضرت زید بن ثابت بڑاتھ جن کا ذکر یمال آیا ہے' یہ انصاری ہیں جو آنخضرت مٹڑائیا کی طرف سے وی قرآن لکھنے پر مامور بتھ اور حضرت مدیق اکبر بڑاتھ کے زمانہ میں جع قرآن کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ آنخضرت مٹڑائیا کے ارشاد پر انہوں نے کتب یمود اور سریانی زبان کا علم حاصل کر لیا تھا اور این علم و فضل کے لحاظ سے بیہ صحابہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔

روایت میں امهات المؤمنین میں سے ایک محرّمہ خانون صفیہ بنت جی کا ذکر آیا ہے جو ایک یہودی مردار کی صاجرادی تھیں۔ یہ جنگ خیبر میں جب لونڈی بن کر گر فار ہو کیں تو آخضرت ملتجائے نے ان کے احرّام کے پیش نظران کو آزاد کر دیا اور ان کی اجازت سے آپ نے ان کو اپنے حرم محرّم میں داخل فرما لیا۔ خیبر سے روانہ ہو کر مقام صہاء پر رسم عروی ادا کی گئی اور جو کچھ لوگوں کے پاس کھانے کا سامان تھا' اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ کی گئی۔ کھانے میں صرف پنیر' چھوہارے اور تھی کا ملیدہ تھا' حضرت صفیہ رہن تھا صرو کتل اور اطلاق حنہ میں متاز مقام رکھتی تھیں' حضور مؤلئے بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ساٹھ سال کی عمر میں رمضان ۵۰ھ میں آپ کی دفات ہوئی۔ (رہن کھا)

(اکس) ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن علیہ نے کہ کما ہمیں عبدالعزیز بن صبیب نے انس بن مالک سے

٣٧١ حَدُّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ : أَخْبَرَنَا

روایت کر کے کہ نبی کریم ماٹھیا غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہال فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھرنی ماٹھیا سوار ہوئے۔ اور ابوطلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابوطلحہ کے پیچیے بیشا ہوا تھا۔ نبی مالی ا نے اپنی سواری کارخ نیبری گلیوں کی طرف کردیا۔ میرا گھٹنانی کریم اللهيم كى ران سے چھو جاتا تھا۔ چرنى كريم اللهيم نے اپنى ران سے تبند کو ہٹایا۔ یمال تک کہ میں نی کریم مٹھیلم کی شفاف اور سفید رانول کی سفیدی اور چک و کھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی ستی میں داخل ہوئ و آپ الن اللہ اللہ اللہ اکبر خداسب سے براہے خیبر برباد ہو گیا' جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا انس نے کماکہ خیبر کے یمودی لوگ اپنے کاموں کے لئے باہر نکلے ہی تے کہ وہ چلا اٹھ محد ( النظام) آن پنچ۔ اور عبدالعزيز راوى نے كماكم بعض حفرت انس بناته سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والحمیس کالفظ بھی نقل کیاہے ایعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد الشکرلے كر پینچ گئے) پس ہم نے خيبرلا كر فقح كرليا اور قيدى جمع كے گئے۔ پھر دحیہ بڑا اُ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجئ آپ مٹاہیا نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت جی کو لے لیا۔ پھرایک مخص نی کریم مان کا کی خدمت میں حاضر جوا اور عرض کی که یا رسول الله!صفیه جو قریظه اور نفیر کے سردار کی بی بین اسیس آپ نے دحیہ کو دے دیا۔ وہ تو صرف آپ بی کے لئے مناسب تھیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ دحیہ كوصفيد ك ساتھ بلاؤ وه لائ كئد جب نبى كريم ما يكان ني دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کما کہ پھرنی کریم مٹائیم نے صفیہ کو آزاد کردیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ابت بنانی نے حضرت انس راٹھ سے پوچھاکہ ابو حمزہ! ان کا مر آنحضور ما لی کیا رکھا تھا؟ حفرت انس بناٹھ نے فرمایا کہ خود انسس کی آزادی ان کامرتمااور ای پر آپ نے نکاح کیا۔ پھررات بی

عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ ا للهِ اللهِ اللهِ وَرَكِبَ أَبُو طَلَّحَةً وُأَنَا رَدِيْفُ أَبَى طَلْحَةً، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقٌ خَيْبَوَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَنَمِسٌ فَخِذَ نَبِيٌّ اللَّهِ 議. ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخَذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ فَخِلدِ نَهِيُّ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: ((اَ لِللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِيْنَ)). قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَومُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُواْ: مُحَمَّدٌ؟ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً ، فَجُمِعَ السُّهِيُ ا فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ اعْطِنِيُّ جَارِيَةً مِنَ السَبْمِ. فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً)) . فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ خُيَيٍّ. فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّي سَيِّدَةَ قُرَيظَةَ وَالنَّضِيْرَ، لاَ تَصْلِحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ : ((ادْعُوهُ بِهَا)) . فَجَاءَ بِهَا. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النُّبيُّ ﴿ قَالَ: ((خُدْ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا)). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِسِيُّ ﴿ وَ تَزَوُّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوُّجَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطُّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ الْمُ سُلَيْمٍ

فَاهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاصْبَحَ النَّبِيُ اللَّهُ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءُ بِهِ وَبَسَطَ نِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالنَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ. بَالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيسًا، فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ وَسُول اللهِ اللهُ اللهُ

[أطرافه في: 27773 .927 .71. , 49 2 7 47897 PAAY ٥٣٢٣٥ د٣٠٨٥ 19913 . T9 20 33972 6 E + AT ۲۹۶۷ ۲۲۲۷ ۲۸۰۳۱ 6 1 9 Y 12199 18133 6 E . A E 11733 11733 1.133 . 27 . . 10179 10109 (0. A0 11733 6991 (0 £ Y 0 COTAY 60011 • እነናን ፕሮፕኖ، የርዋሮ، ፕዮፕዮ

١٣ - بَابُ فِي كُمْ تُصَلَّي الْمَرْأَةُ مِنَ
 الثيَّاب

وَقَالَ عِكْرَمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَلَهَا فِي فَوْبِ جَازَ.

٣٧٧ - حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرِ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ مُتَلَقَّعاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْمُوْمِنَاتِ مُتَلَقَّعاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّعاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّعاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّعاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ الْمُؤْمِنَا إِلَى اللهُوتِهِنَ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

[أطرافه في : ۸۷۸، ۸۶۷، ۸۷۲].

اس مدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ ظاہر میں وہ عور تیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتی تھیں۔ ثابت ہوا کہ ایک کپڑے سے اگر عورت اپنا سارا بدن چھپا لے تو نماز درست ہے۔ مقصود پردہ ہے وہ جس طور پر کھل حاصل ہو صحح ہے۔ کتنی ہی غریب عور تیں جن کو بہت مختفر کپڑے میسر ہوتے ہیں 'اسلام میں ان سب کو طحوظ رکھا گیا ہے۔

میں ام سلیم (رئی تھا حضرت انس رفائقہ کی والدہ) نے انہیں ولمن بنایا اور نبی کریم ماٹی ہے اس رات کے وقت جمیجا۔ اب نبی کریم ماٹی ہے وولیا کے اس لئے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چرے کا دستر خوان بچھایا۔ بعض صحابہ کھجور لائے ' بعض کھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس بخائفہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوا بنا لیا۔ یہ رسول اللہ ماٹھ ہے کا ویہ تھا۔

### باب عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے۔

اور عکرمہ نے کما کہ اگر عورت اپنا سارا جسم ایک ہی کپڑے سے ڈھانپ لے تو بھی نماز درست ہے۔

(۳۷۲) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی کہ حضرت نے زہری سے خبر دی کہ حضرت عائشہ رہی تھا نے فرمایا کہ نبی ملی تیا فجر کی نماز پڑھتے اور آپ ملی تیا کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عور تیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہو تیں۔ پھراپنے گھرول کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پچیان نہیں سکتا تھا۔

#### باب حاشیہ (بیل) لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنااور اس کے نقش و نگار کو دیکھنا۔

(۳۷۳) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن سعد نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہوں نے خبردی' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا' انہوں نے عروہ سے' انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رہی ہوئے ہوئے ہیں مائے ہی سے گئی ہے ایک چادر میں نماز پڑھی۔ جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ ساٹھ ہی نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری بیہ چادر ابو جہم (عامر بن حذیفہ) کے پاس فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری بیہ چادر ابو جہم (عامر بن حذیفہ) کے پاس نے جاؤ اور ان کی انجانیہ والی چادر لے آؤ' کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے جھے کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی' انہوں نے عائشہ رہی ہی سے کہ نبی ساٹھ ہے نے فرمایا میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا' پس میں ڈرا کہ کمیں بیہ جھے غافل میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا' پس میں ڈرا کہ کمیں بیہ جھے غافل میں دیے۔

# ١٤ - بَابُ إِذَا صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلاَهُ، وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

٣٧٣ - حَدُّلْنَا أَحْمَدُ بَّنُ يُونُسَ قَالَ: أَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ: أَنَّ النَّبِيُ فَقَ صَلَى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ: أَنَّ النَّبِيُ فَقَ صَلَى فِي حَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((اذْهَبُوا بِخَمِيْصَتِي هِذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاثْتُونِي بِخَمِيْصَتِي هِذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَاثْتُونِي بَخَهْمٍ وَاثْتُونِي بَخَهْمٍ وَاثْتُونِي بَخَهْمٍ وَاثْتُونِي مَلَابِي الْهَا أَلَهُ فَيْ آلِي أَبِي جَهْمٍ وَاثْتُونِي مَلَابِي الْهَا أَلَهُ فَيْ آلِي أَبِي جَهْمٍ وَاثْتُونِي مَلَابِي الْهَا أَلَهُ فَيْ آلِي أَبِي عَنْ أَبِيهُ مَلْاً مَنْ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةً : قَالَ النَّبِي فَقَا: ((كُنْتُ أَنْظُرُ عَنْ أَبِي عَلَيهِا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ فِي الصَلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ فِي الصَلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ فَي الصَلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ فَي الصَلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ

آ تیج مرکے اللہ میں حدیقہ صحابی ابو جہم نے یہ نقش و نگار والی چادر آپ کو تحفہ میں پیش کی تھی۔ آپ نے اسے واپس کر دیا اور سادہ چادر ان سے منگا کی تاکہ ان کو رنج نہ ہو کہ حضور ساتھیا نے میرا تحفہ واپس کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز نماز کے اندر خلل کا سبب بن سکے اس کو علیحدہ کرنا ہی اچھا ہے۔ ہشام بن عروہ کی تعلیق کو امام احمد اور ابن ابی شیبہ اور مسلم اور ابو داؤد نے نکال ہے۔

١٥ - بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوبٍ
 مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ
 صَلاَّتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

٣٧٤ حَدِّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَبَدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ فَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ مَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ لِعَالِشَةَ مَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ: ((أَمِيْطِي عَنَا بِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ: ((أَمِيْطِي عَنَا

## باب ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھی جس پر صلیب یا مور تیں بنی ہوں تو نماز فاسد ہو گی یا نہیں اور اس کی ممانعت کابیان۔

(۱۳۷۳) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا کہ کہاہم سے عبدالعزیز عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صبیب نے انس بزائش سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ بڑی تھا کے پاس ایک رکگین باریک پردہ تھا جے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لئے لٹکا دیا تھا۔ آپ نے فرالما کہ میرے سامنے سے اپنا میہ پردہ کے لئے لٹکا دیا تھا۔ آپ نے فرالما کہ میرے سامنے سے اپنا میہ پردہ

ہوتی رہی ہیں۔

قِوامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَوَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْدِ ص من اود كيونكه اس ير نقش شده تصاوير برابر ميرى نمازيس خلل انداز فِي صَلاَتِي) .[طرفه في : ٥٩٥٩].

💇 فرمایا تو یقینا بطریق اولی منع ہو گا۔ اور شاید حصرت امام نے کتاب اللباس والی حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں ذکر ہے کہ آپ اپنے گھریں کوئی الی چیزنہ چھوڑتے جس پر صلیب بن ہوتی' اس کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اور باب کی مدیث سے یہ مسللہ ثابت ہوا کہ ایسے کیڑے کا بمننا یا لاکانا منع ہے لیکن اگر کسی نے انفاقا پن لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ آپ نے اس نماز کو دوبارہ نهيس لوثايا ـ

#### ١٦ – بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوج حَرِيْرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

٣٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: الْمُهَافِرُوجُ حَرِيْدٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيْهِ، ثُمُّ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : أَهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ : ((لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقَيْنَ)) .

[طرفه في : ٥٨٠١].

آ کید مے اسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت جرئیل ملائل نے مجھ کو اس کے پہننے سے منع فرما دیا۔ یہ کوث آپ نے اس 💯 وقت پہنا ہو گاجب تک مردوں کو ریشی کپڑے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں آپ نے سونا اور ریشم کے لئے اعلان فرما دیا کہ یہ دونوں میری امت کے مردول کے لئے حرام ہیں۔

#### ١٧ - بَابُ الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الأخمر

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَة عَنْ عَوْن بْن ابِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ا للهِ ﷺ فِي قُبْةٍ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَم، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوْءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ

## باب جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی بهراسے اتار دیا۔

(٣٤٥) مم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ مم سے لیث بن سعد نے بزید بن حبیب سے بیان کیا 'انہوں نے ابوالخیر مرثد سے ' انہوں نے عقبہ بن عامرے' انہوں نے کما کہ نبی کریم مانہ ایم کوایک ریشم کی قباتحفہ میں دی گئی۔ اسے آپ نے پہنا اور نمازیر هی لیکن آپ جب نمازے فارغ ہوئے تو بردی تیزی کے ساتھ اسے اٹار دیا۔ گویا آب اے بین کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بر ہیز گاروں کے لائق نہیں ہے۔

باب سرخ رنگ کے کیڑے میں نمازيز هنابه

(٣٤٦) مم سے محمد بن عرعوہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابن الی زا كده في بيان كياعون بن الى جيمغه سے 'انهوں في اينے والد ابو جيفه وہب بن عبداللہ سے کہ میں نے رسول الله سالھا کو ایک سرخ چڑے کے خیمہ میں دیکھا اور میں نے بیہ بھی دیکھا کہ بلال رفائٹہ آنحضور ملی کی وضو کرا رہے ہی اور ہر مخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے ایک دو سرے سے آگے برھنے کی کوشش کررہا

ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سابھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اینے اوپر مل لیتا اور

اگر کوئی پانی نہ یا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے

کی کوشش کر تا۔ پھر میں نے بلال رہائخہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک

برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے

گاڑ دیا۔ نبی کریم ملٹی ا ورے میں سے ایک سرخ یوشاک پنے

ہوئے تہ بند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برجھی کی طرف منہ

كرك لوگوں كو دو ركعت نماز يرهائي ميں نے ديكھا كه آدمي اور

أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدُّوَابُّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي

الْعَنْزَةِ.

[راجع: ۱۸۷]

جانور برجھی کے پرے سے گذر رہے تھے۔ تَنْ الله الله الله قيمٌ نے كما ہے كه آپ كايہ جو ژا نرا سرخ نه تھا بلكه اس ميں سرخ اور كالى دھارياں تھيں۔ سرخ رنگ كے متعلق سیسے افظ ابن مجرنے سات ند بب بیان سے ہیں اور کہا ہے کہ صبح یہ ہے کہ کافروں یا عورتوں کی مشاہمت کی نیت سے مرد کو سرخ رنگ والے کیڑے پینے درست نہیں ہیں اور کسم میں رنگا ہوا کیڑا مردوں کے لئے بالانفاق ناجائز ہے۔ ای طرح لال زین پوشوں کا استعال جس کی ممانعت میں صاف حدیث موجود ہے۔ ڈرے سے نکلتے وقت آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔مسلم کی روایت میں ہے، تھویا میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دمکھ رہا ہوں۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ سترہ کے باہر سے کوئی آدمی نمازی کے آگ سے نکلے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ نماز میں خلل ہو تا ہے۔

#### ١٨- بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ والمنبر والخشب

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَلَمْ يَوَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَولُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُنْتَرَةً. وَصَلَّى أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بصَلاَةِ الإمَام، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثُّلْج.

### باب چھت اور منبراور لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میں

حضرت ابو عبدالله (امام بخاری) نے فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری برف پر اور بلوں پر نماز پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں سجھتے تھے۔ خواہ اس کے نیچ 'اویر' سامنے پیثاب ہی کیوں نہ بمہ رہا ہو بشرطیکہ نمازی اور اس کے ج میں کوئی آ ثر ہو اور ابو ہریرہ رہ اللہ نے مسجد کی جست پر کھڑے ہو کر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی (اور وہ پنچے تھا) اور حضرت عبدالله بن عمر بي الناف برف ير نماذيرهي

<sup>کا</sup> یہ بھی بتلایا ہے کہ نجاست کا دور کرنا جو نمازی پر فرض ہے اس سے یہ غرض ہے کہ نمازی کے بدن یا کپڑے سے نجاست نہ لگے۔ اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جیسے لوہے کا بمبا ہو یا ایسا کوئی ملوہ ہو جس کے اندر نجاست بہ رہی ہو اور اس کے اوپر کی سطح یر جمال نجاست کا کوئی اثر نمیں ہے کوئی نماذ پڑھے تو یہ درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دالے اثر کو ابن الی ثیبہ اور سعید بن منصور نے نكالا ہے۔

(١٣٤٤) جم سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا كماك جم سے

٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم قَالَ: سَأَلُوا سَرْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْء الْـمِنبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فَلاَنَّ مَوْلَى فَلاَنَة لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كُبُّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْض، ثُمُّ عَادَ إِلَى الْمِنبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمُّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ. فَهَذَا شَأْنُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ رَحِمَّهُ ا للهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ : فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُكُونَ الإِمَامُأَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا

[أطرافه في : ۲۰۹۸، ۹۱۷، ۲۰۹۲، ۲۰۹۹].

الْحَدِيْثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ

عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيْرًا فَلَمْ

تَسْمَعُهُ منهُ؟ قَالَ: لاَ.

سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہ اکم ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا۔ کما کہ لوگوں نے سل بن سعد ساعدی سے بوچھا کہ منبرنبوی كس چيزكا تھا۔ آپ نے فرمايا كہ اب (دنيائے اسلام ميس) اس كے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہاہے۔ منبرغابہ کے جھاؤ سے بنا تھا۔ فلال عورت کے غلام فلال نے اسے رسول الله ملی ایم لئے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کرکے (مجدمیں) رکھاگیاتو رسول الله ملتھیام اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنامنہ کیااور تکبیر کی اور لوگ آپ کے بیچھے کورے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکوع کیا۔ آپ کے چیچے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سراٹھایا۔ پھراس حالت میں آپ الٹے پاؤں يجهي بعيد بهرزمين ير سجده كيا- پهرمنبرير دوباره تشريف لائ اور قرأة رکوع کی ' پھر رکوع سے سراٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ کئے ہوئے یجھے اوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصد۔ امام ابو عبدالله بخاری نے کما کہ علی بن عبدالله مدین نے کما کہ مجھ سے امام احد بن حنبل نے اس حدیث کو بوچھا۔ علی نے کماکہ میرامقصدیہ ہے کہ نی كريم ماليل نمازيس لوگوں سے اونچے مقام پر كھڑے ہوئے تھے اس لئے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہئے کہ امام مقتد بوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدین کتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کما که سفیان بن عیبید سے به حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی' آپ نے بھی يه حديث ان سے سنى ہے تو انہول نے جواب دیا كه نميں۔

آئیہ مینہ کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جمال جھاؤ کے درخت بہت عمدہ ہوا کرتے تھے۔ ای سے آپ کے لئے منبر بنایا گیا تھا۔

مدیث سے ثابت ہوا کہ امام مقتریوں سے ادئی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ بھی نظا کہ اتا ہٹنا یا آگے برحمنا نماذ کو نہیں تو ڑتا۔ خطابی نے کما کہ آپ کا منبر تین سیر حیوں کا تھا۔ آپ دو سری سیر حمی پر کھڑے ہوں گے تو اتر نے چڑھنے میں صرف دو قدم ہوئے۔ امام احمد بن خبل دو تجب سے حدیث علی بن مدین سے سی تو اپنا مسلک بی قراد دیا کہ امام مقتریوں سے بلند کھڑا ہو تو اس میں بچھ قباحت نہیں۔ خنے کی نفی سے مراد سے کہ پوری روایت نہیں سی۔ امام احمد نے اپنی سند سے سفیان سے سے حدیث نقل کی ہے اس میں صرف اتنا بی ذکر ہے کہ منبر غابہ کے جھاؤ کا بنایا گیا تھا۔

حفیہ کے ہاں بھی اس صورت میں اقتداء صحح بے بشرطیکہ مقتدی اپنے امام کے رکوع اور مجدہ کو کسی ذریعہ سے جان سکے اس کے

لئے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ چھت میں کولی سوراخ ہو۔ (تفہیم الباری علد دوم / ص: ۷۷)

٣٧٨- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْم قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطُّويْلُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ - أَوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوع، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤتِّمُ بِهِ، فَإِذَا كُبُّرَ فَكُبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)). وَنَزَلَ لِتسْعِ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((إنَّ الشهر تسنع وعشرون) .

[أطرافه في : ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، 95373

الله على أب الفاق محور على مع الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله سیسی کی میں میں اس کے ان رونوں مواقع پر آپ نے بلا خانے میں قیام فرمایا تھا۔ زخمی ہونے کی حالت میں اس کئے کہ صحابہ کو عیادت میں آسانی ہو اور ازواج مطرات سے جب آپ نے ملنا جانا ترک کیا تو اس خیال سے کہ یوری طرح ان سے علیحدگ رے' بسرطال ان دونوں واقعات کے من و تاریخ الگ الگ ہیں لیکن راوی اس خیال سے کہ دونوں مرتبہ آپ نے بالا خانہ پر قیام فرمایا تھا انہیں ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ قطلانی فرماتے ين - والصحيح انه منسوخ بصلاتهم في اخر عمره عليه الصلوة والسلام قياما خلفه و هو قاعد لعني صحيح يه ع كربير منسوخ عاس ك کہ آخر عمر میں (آنخضرت النہ این ان بیٹھ کر نماز پڑھائی' اور صحابہ "آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے تھے۔

> ١٩ - بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

(٣٤٨) م ع محربن عبدالرحيم في بيان كياكه كهامم سيريد بن ہارون نے 'کہا ہم کو حمید طویل نے خردی انس بن مالک سے کہ نبی كريم ملي إلى (۵ ه ميس) اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے۔ جس سے آپ کی پٹرلی یا کندھا زخی ہو گئے اور آپ نے ایک مینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانہ پر بیٹھ گئے۔ جس کے زینے کھجور کے تنول سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ مزاج یری کو آئے۔ آپ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی اور اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیراتو فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پس جب وہ تکمیر کے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور اگر کھڑے ہو کر تہیں نمازیڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ انتیں دن بعدینچے تشریف لائے ' تولوگوں نے کما یا رسول الله! آپ نے توایک ممینہ کے لئے قتم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا که بیه مهینه انتیس دن کاہے۔

باب جب سجدے میں آدمی کا کیڑااس کی عورت سے لگ جائے تو کیا تھم ہے؟

٣٧٩ حَدُّنَا مُسدُّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ:
حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ
شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ
شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ
وَرُبُّمَا أَصَابِنِيْ ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ:
وَكَانْ يُصَلِّي عَلَى الْحُمْرةِ. [راجع: ٣٣٣]
وَكَانْ يُصَلِّي عَلَى الْحُمْرةِ. [راجع: ٣٣٣]
وَصَلَى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ فِي السَّفِينَةِ
وَصَلَى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ فِي السَّفِينَةِ
وَصَلَى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ فِي السَّفِينَةِ
قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ : يُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ
تَشْقُ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلاَّ فَقَاعِدًا.

#### باب بوري پر نماز پڑھنے کابيان۔

اور جابراور ابو سعید خدری بی این ان کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور امام حسن بھری رہاؤی ہے کہا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ جب تک کہ اس سے تیرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو اور کشتی کے رخ کے ساتھ تو بھی گھومتاجاورنہ بیٹے کر پڑھ۔

ترجیم مرازی حضرت جابر بن عبداللہ کے اثر کو ابن الی شیب نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کشی چلتی رہتی اور ہم نماز پڑھتے اس میں یہ بھی ہے کہ کشی چلتی رہتی اور ہم نماز پڑھتے میں روایت کیا ہے۔ کشی کا لنگر ڈال سکتے تھے۔ امام حسن بھری والے اثر کو ابن الی شیبہ نے اور امام بخاری نے تاریخ میں روایت کیا ہے۔ کشی کے ساتھ گھونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر لو ' پھر جدھر کشی گھوے کچھ مضا گفتہ نہیں۔ نماز پڑھتے رہو۔ گو قبلہ رخ باقی نہ رہے ' امام بخاری یہ اثر اس لئے لائے ہیں کہ کشتی بھی زمین نہیں ہے جیسا بوریا زمین نہیں ہے دور ابو حنیفة الصلوة فی السفینة قاعدا مع القدرة علی القبام (قسطلانی) لیمنی حضرت امام ابو حنیفہ رہائے کے کشتی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے آگرچہ کھڑے ہونے کی قدرت بھی ہو۔ (یہ باب منعقد کرنے سے امام بخاری رہائے کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے کہ جو مثل کے سوا اور کمی بھی چزیر سجدہ جائز نہیں جائے)

(۱۳۸۰) جم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ جمیں امام مالک • ٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نے خردی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے انہوں نے انس بن مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مالک سے اک ان کی نانی ملیک نے رسول الله طاقید او کھانا تیار کرکے طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدْتُهُ مُلَيْكَةً کھانے کے لئے بلایا۔ آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تہیں نماز دَعَتْ رَسُولَ اللهِ لِطَعَام صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ پڑھا دوں۔ انس بڑٹنے نے کہا کہ میں نے اپنے گھرسے ایک بوریا اٹھایا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ((قُومُواْ فَلَأُصَلِّ لَكُمْ)). قَالَ جو کثرت استعال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑ کا۔ پھر أَنَسَّ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرِ لَنَا قَلِهِ اسْوَدٌ مِنْ رسول الله النالية منازك لئ (اى بوريدير) كمرے موسے اور ميں طُول مَا لُبسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاء. فَقَامَ رَسُولُ اور ایک میتیم (که رسول الله ماتیانیم کے غلام ابو ضمیرہ کے اڑے ضمیرہ) ا للهِ ﴿ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ آپ کے پیچیے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور بوڑھی عورت (انس مِنْ وَرَائِناً. فَصَلِّي لَنا رَسُسُولُ اللهِ اللهِ

کی نانی ملیکہ) ہمارے پیچیے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ ملٹھیا نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔

رَكَعَتَيْنِ، ثُمُّ إِنْصَرَفَ. وَكُمْ اللَّهِ مِنْ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

[أطرافه في : ۷۲۷، ۸٦۰، ۸۷۱، ۸۷٤،

11113

ا بعض لوگوں نے ملیکہ کو حضرت انس کی دادی ہلایا ہے۔ ملیکہ بنت مالک بن عدی انس کی مال کی والدہ ہیں۔ انس کی مال کا استخصاصی است اللہ بن عدی انس نفسه وبه جزم ابن سعد (قسطلانی) یمال بھی حضرت امام ان لوگوں کی تردید کر دہے ہیں جو سجدہ کے لئے صرف مٹی ہی کو بطور شرط خیال کرتے ہیں۔

٢١- بَابَ الصَّلاَةِ عَلَى الْحُمْرَةِ

٣٨١ - حَدُّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ فَلَى يُعْمُرَةِ.

باب تھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا۔

(۳۸۱) ہم سے ابو الولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہ کما ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد کے واسطے سے 'انہوں نے ام المؤمنین میمونہ رہی آفا سے 'انہوں نے کما کہ نی کریم طاف کے استحدہ گاہ (یعنی چھوٹے مطے) پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

[راجع: ٣٣٣]

قال الجوهرى الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سحف النخل و ترمل بالخبوط و قال صاحب النهاية هي مقدار مايضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير او نسيجة خوض و نحوه من الثياب ولا يكون خمرة الافي هذا المقدار (تيل عن ٢٠٠٠) ملاصه بي كه خمره چهو في سعفي پر بولا جاتا ہے وہ محجور كا ہو ياكى اور چيز كا اور حمير طول طويل بوريا مرود پر نماز جائز ہے كيال بھى حصرت امام قدس مره ان لوگوں كى ترديد كر رہے ہيں جو مجده كے لئے زمين كى مثى كو شرط قرار ديتے ہيں۔

٢٢ – بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاش

وَصَلَّى أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيَسْجُدُ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.

٣٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَّهَا مَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَرِجْلاَيَ أَنَهَا فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### باب بچھونے پر نماز پڑھنا(جائزہے)

اور انس بن مالک بڑاٹئر نے اپنے بچھونے پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ ہم نبی کریم ملٹی لیا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے بھر ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر سجدہ کرلیتا تھا۔

(۳۸۲) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا کہ کما مجھ سے امام مالک نے عمر بن عبید اللہ کے خلام ابوالنفر سالم کے حوالہ سے 'انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ سے 'انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے ۔ آپ نے بتلایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے آگے سوجاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے 'تو میرے پاؤں کو آہتہ سے دبادیتے۔ میں اسے پاؤں سمیٹ لیتی اور آب جب کھڑے

# فاز کا دکام ومائل کا کام ومائل

ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔

(٣٨٣) م سے يكيٰ بن بكيرنے بيان كيا كما م سے ليث بن سعد

نے عقیل سے انہوں نے ابن شہاب سے ان کو عروہ نے خبردی کہ

چھونے پر نماز برصتے اور حضرت عائشہ ری تھا آپ کے اور قبلہ ک

درمیان اس طرح لیٹی ہوتیں جیسے (نماز کے لئے) جنازہ رکھاجاتا ہے۔

وَالْبُيُوتُ يَومَثِلُو لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ. [أطرافه في : ٣٨٣، ٣٨٤، ٨٠٥، ٥١٠، ٢١٥، ٣١٥، ٤١٤، ٥١٥، ٥١٥، ٥١٩،

٣٨٣ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً أَنْ عَالِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي وَهِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَسُولَ اللهِ عَلَى فِرَاشٍ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.

[راجع: ٣٨٢]

اور والى مديث من بجون كالفظ نه تما اس مديث سے وضاحت ہو گئي۔

٣٨٤ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ اللّذِيْ يَنَامَان عَلَيْهِ.[راجع: ٣٨٢]

(۳۸۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ایٹ بن مسعد نے حدیث بیان کی بڑید سے انہوں نے مواک سے انہوں نے عروہ بن ذبیر سے کہ نبی کریم ماٹھیلم اس چھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ وہ انہوں آپ کے اور حضرت عائشہ وہ انہوں آپ کے اور حضرت عائشہ وہ انہوں اس بستر یہ لیٹی رہتیں۔

(اس حدیث میں مزید وضاحت آگئی کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے تھے'ای پر بعض دفعہ نماز بھی پڑھ لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ سجدہ کے لئے زمین کی مٹی کا بطور شرط ہونا ضروری نہیں ہے۔ سجدہ بسر حال زمین ہی پر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بستریا چالکی یا مصلی زمین پر بچھا ہوا ہے)

### باب سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا(جائزہے)

اور حسن بھری روایٹیے نے کہا کہ لوگ عمامہ اور کنٹوپ پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ آستینوں میں ہوتے۔

(٣٨٥) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا' انہوں نے کما ہمے غالب قطان کہا ہم سے بشر بن مففل نے بیان کیا' انہوں نے کما جمعے غالب قطان نے بربن عبداللہ کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کما کہ ہم نبی کریم ماٹھ لیا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

# ٣٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى النَّوْبِ فِي شَرِي النَّوْبِ فِي شَيْدَةِ الْحَر

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَومُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالقَلْنُسُورَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

٣٨٥ حَدِّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْدِ مُن عَبْدِ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي اللهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي

پر سخت گری کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔

مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ النُّوبِ مِنْ شِيدَةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

[طرفاه في : ۲۲۰۸، ۲۲۰۸].

٢ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي النَّعالِ صَلاَةِ فِي النَّعالِ صَلاَةً أَنِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدِّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدِّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنَ يَزِيْدَ الأَزْدِيُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُ اللَّهِ يُصلَّى فِي نَعْمُ.[طرفه في : ٥٥٥٠].

#### باب جوتوں سمیت نماز پڑھنا (جائز ہے)

(٣٨٦) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابو مسلمہ سعید بن بربید ازدی نے بیان کیا' کما میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ کیا نبی کریم ساتھ کیا اپنی جو تیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فربایا' کہ ہاں!

ابو داؤد اور حاکم کی مدیث میں یوں ہے کہ یبودیوں کے خلاف کرو وہ جو تیوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر بولٹر نماز میں المیت بھی المیت ہوتے اکارنا مردہ جانتے تھے اور ابو عمرہ شیانی کوئی نماز میں جو تا اتارے تو اے مارا کرتے تھے۔ مگریہ شرط ضروری ہے کہ پاک صاف ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعل عبوں کا ایک خاص جو تا تھا اور ان عام جو توں میں نماز جائز نہیں۔ خواہ وہ پاک صاف بھی ہوں۔ دلائل کی رو سے ایسا کمنا صحیح نہیں ہے۔ جو توں میں نماز بلا کراہت جائز درست ہے۔ بشر طیکہ وہ پاک صاف ستھرے ہوں "کندگی کا ذرا بھی شبہ ہو تو ان کو اتار دینا چاہئے۔

٧٥ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْحِفَافِ

٣٨٧ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ يُحَدُّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَصَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ خُفَيْهِ ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي فَهُ صَنَعَ مِثْلَ هَلَا. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُم، لأَنْ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ آخِرِ فَكَانَ يُعْجِبُهُم، لأَنْ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَهَ.

٣٨٨ - حَدُثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدُثْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْمَسْرُوقِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضُأْتُ النَّبِيِّ عَلَى خُفَيْهِ وَصَالَتُ النَّبِيِّ عَلَى خُفَيْهِ

#### باب موزے پنے ہوئے نمازیر هنا(جائزہ)

(۱۳۸۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطہ سے اس نے کما کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سا۔ وہ ہمام بن حارث سے روایت کرتے تھے 'انہوں نے کما کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا' انہوں نے پیٹاب کیا پھروضو کیا اور اپنے موزوں پر مسے کیا۔ پھر کھڑے ہوئے اور (موزوں سمیت) نماز پڑھی۔ آپ سے بر مسے کیا۔ پھر کھڑے ہوئے اور (موزوں سمیت) نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا' تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملی ہے ابراہیم نخعی نے کما کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت بندیدہ تھی 'کیونکہ جریر' آخریش اسلام لائے تھے۔

(٣٨٨) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا کہ کما ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا اعمش کے واسط سے انہوں نے مسلم بن صبیح سے انہوں نے مسلم بن صبیح سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے کما کہ میں نے نبی کریم ماڑیے کم وضو کرایا۔ آپ نے اپنے



موزول پر مسح کیااور نماز پڑھی۔

ا خف کی تعریف بیر ہے والمحف نعل من ادم یعطی الکعبین (نیل الاوطان) یعنی وہ چڑے کا ایک ایبا جو تا ہو تا ہے جو تخول تک سیری استرے پیرکو دُھانپ لیتا ہے۔ اس پر مسم کا جائز ہوتا جمہور امت کا مسلمہ ہے۔ عن ابن المبادی قال لیس فی المسبح علی المعفين عن الصحابة احتلاف (نيل الاوطان) يعني محاب من خفين يرمسح كرنے كے جواز ميس كى كا اختلاف منقول شيس موا۔ نووى شرح مسلم میں ہے کہ مسح علی افخنین کا جواز بے شار محابہ ہے مروی ہے۔ یہ ضروری شرط ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی خف پہنا جائے وضو کر کے پیر دھو کر پہنا جائے' اس صورت میں مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اس پر مسم کر لینا جائز ہو گا۔ ترجمہ میں موزوں سے یی خف مراد ہیں۔ جرابوں پر بھی مسح درست ہے بشرطیکہ وہ اس قدر موثی ہوں کہ ان کو حقیق جراب کما جاسکے۔

#### ٢٦– بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمُّ الشجود

٣٨٩- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنْهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتمُّ رَكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ ﴿

[طرفاه في : ۲۹۱، ۸۰۸].

ت مرتب رکوع اور سجدہ بورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم اذکم تین تین مرتبہ رکوع اور سجدہ کی دعائیں پڑھی جائیں 'اور رکوع ایسا میریک اور کہ کر بالکل سیدهی جمک جائے اور ہاتھ عدہ طور پر تھننوں پر ہوں۔ سجدہ میں پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں کی متعلیال اور پیرول کی قبلہ رخ انگلیال زمین پر جم جائیں۔ رکوع اور سجدہ کو ان صورتول میں پوراکیا جائے گا۔ جو لوگ مرغول کی طرح تھو تھے مارتے ہیں' وہ اس حدیث کی وعید کے مصداق ہیں۔ سنت کے مطابق آہستہ آہستہ نماز ادا کرنا جماعت اہل حدیث کا طرؤ انتیاز ے اللہ اس ير قائم دائم ركھ آمن-

#### ٧٧ - بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافى جَنبَيْهِ فِي السُّجُود

٣٩٠– أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ قَالَ حَدُّلْنَا بَكْرُ بْنُ مُضَوَ عَنْ جَعْفَوِ عَنِ ابْنِ هُوْمُوَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيُّ

# باب جب کوئی بوراسجدہ نہ کرے (تواس کی نمازے متعلق کیافتوی ہے؟)

(١٨٩٩) ہميں صلت بن محرف بيان كيا كما ہم سے ممدى بن ميون نے واصل کے واسطر سے 'وہ ابو واکل شقیق بن سلمہ سے 'وہ حذیفہ بنات کہ انہوں نے ایک مخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نمیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کرلی تو حذیفہ واللح نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی شیس برحی۔ ابو واکل راوی نے کما میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رہائی نے یہ بھی فرمایا کہ آگر توالی بی نمازير مرجاتاتو أتخضرت التهيم كي سنت يرنسي مرتا

باب سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے (ہردو کمنیوں کو)جدار کھے۔

(۱۳۹۰) ہم سے بیلی بن بکیرنے بیان کیا 'کما بھھ سے حدیث بیان کی بر بن مضرنے جعفرسے 'وہ ابن ہرمزسے 'انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحييد سے كه نبى كريم النا الله جب نماز پر صفے تو اپنے بازووں كے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے که دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر مونے لگتی تھی اور لیٹ نے بوں کما کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے ای طرح حدیث بیان کی۔

الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَتَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وقال اللَّيثُ: حدَّثني جَعفُر بنُ رَبيعةَ نحوَه.

[طرفاه في : ۲۰۷، ۲۵۳۵].

یہ سب رکوع و محود کے آداب بیان کئے محتے ہیں جن کا طوظ رکھنا بے مد ضروری ہے۔

٢٨- بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ،

يَسَتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيهِ القِبْلَةَ

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﴾.

باب قبله کی طرف منه کرنے کی نضیلت

اور ابو حمید روائد محالی نے نبی کریم سائیل سے روایت کی ہے کہ نمازی نماز میں اپنے یاؤں کی اٹکلیاں بھی قبلے کی طرف رکھے۔

آ تخضرت سلَّ الله على اور شروع زمانه من مدينه من بيت المقدس بى كى طرف منه كرك نماز اواكرت رہے- مكر كوري الله على كمه شريف كى مجد كعبه كى طرف منه كرائ نماز شروع كى اور قيامت تك كے لئے يه تمام دنيائ اسلام كے لئے قبله مقرر موا- اب کلمہ شادت کے ساتھ قبلہ کو تتلیم کرنا بھی ضروریات ایمان سے ہے۔

> ٣٩١- حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدِ عَنْ مَيْمُون بْنِ سِيَاهِ عَنْ أَنَس بْن

> مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكُلَ ذَبيْحَتَناً، فَلَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللِّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمْتِهِ)).[طرفاه في : ٣٩٢، ٣٩٣]. ٣٩٢ حَدَّثَنَا نُعَيمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنْ أَنَس بْن

مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلُّوا صَلاتَنَّا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَ أَكَلُوا ذَبِيْحَتَنَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُـهُمْ الأَ

(اسما) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابن مهدی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے منصور بن سعد نے میون بن سیاہ کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنه سے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " جس نے ہاری طرح نماز بڑھی اور ہاری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خانت نه کرو.

(mar) ہم سے تعیم بن حماد نے بیان کیا کما ہم سے عبداللہ ابن المبارك نے حميد طويل كے واسطه سے انہوں نے روايت كياانس بن مالک بن الله سے کہ رسول الله مالي الله عن فرمايا مجھے حكم ديا گياہے كہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہیں۔ پس جب وہ اس کا قرار کرلیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور مارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں اور مارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کاخون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے۔ گر کی حق

كے بدلے اور (باطن ميس) ان كاحساب الله بر رہے گا۔

بِحَقُّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)).

[راجع: ٣٩١]

(۱۹۹۳) علی بن عبداللہ دینی نے فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حزہ! آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی بیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھراس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو خوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو خوری' انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا خردی' انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی' انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو نے نبی کریم ملی ہو اس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو اس بی مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو اس بی مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو اس بی مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو اس بی مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو اس بی مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو سے انس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو ہو سے انس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو نبی کریم ملی ہو کہا ہے نبی کریم ملی ہو کہا ہی کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو کہا ہی کریم ملی ہو کہا ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو کہا ہم سے دیا ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو کہا ہو کہا ہم سے انس بن مالک بڑا ہو کہا ہو کہا

ان احادیث میں ان چیزوں کا بیان ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے جن میں اولین چیز کلمہ طیبہ پڑھنا اور توحید و رسالت کی المین میں اولین چیز کلمہ طیبہ پڑھنا اور اسلام کے طریقہ پر ذائح کرنا اور اسلام کے طریقہ پر ذائح کرنا اور اسلام کے مطابق ہو ہو کر نماز اوا کرنا اور اسلام کے طریقہ پر ذائح کرنا اور اسے کھانا' یہ وہ ظاہری امور بیں جن کے بجالانے والے کو مسلمان ہی کما جائے گا۔ رہا اس کے دل کا معاملہ وہ اللہ کے حوالہ ہے۔ چو کلہ اس میں قبلہ رخ منہ کرنا بطور اصل اسلام فدکور ہے' اس لئے حدیث اور باب میں مطابقت ہوئی۔

٣٩ - بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ، لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ اللَّهَ الْمَعْرِبِ قَبْلَةٌ بِغَائِطٍ أَوْ النَّبِيِّ اللَّهَ الْمَعْرِبِ اللَّهَ اللَّهُ اللْلْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولَ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

باب مدیند اور شام والول کے قبلہ کابیان اور مشرق کابیان ور (مدیند اور شام والول کا) قبلہ مشرق و مغرب کی طرف نہیں ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (خاص اہل مدینہ سے متعلق اور اہل شام بھی اسی میں داخل ہیں) کہ پاخانہ پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرو' البتہ مشرق کی طرف اپنامنہ کرلو' یا مغرب کی طرف

٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهَرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيْدَ اللَّيْثِيّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريُّ أنَّ النَّبيُّ اللَّهِ قَالَ : ((إذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطُ فَلاَ تَسْتَقْبُلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبرُوهَا، وَلِكِنْ شَرْقُوا أَوْ غَرَّبُوا)) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَوَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَوفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُوبَ عَن النُّبيُّ ﴾. مِثْلُهُ.[راجع: ١٤٤]

(۱۹۹۳) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان ن كما م سے زمرى نے عطاء بن يزيد ليثى كے واسط سے انبول نے ابو ابوب انصاری بن لی سے کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو اس وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرواور نه پیچه کرو. بلکه مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنامنه کرلیا کرو-ابو ابوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یمال کے بیت الخلاء قبلہ رخ بے ہوئے تھ (جب ہم قضائے حاجت کے لئے جاتے) تو ہم مرجاتے اور الله عزوجل سے استغفار کرتے تھے اور زہری نے عطاء سے اس مدیث کو اس طرح روایت کیا۔ اس میں بول ہے کہ عطاء نے کمامیں نے ابو ابوب سے سنا انہوں نے اس طرح آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے سنا۔

اصل میں بیر حدیث ایک ہے جو دو سندوں سے روایت ہے۔ امام بخاری روایت کا مقصد سے کہ سفیان نے علی بن عبدالله مدین سے یہ حدیث دوبار بیان کی' ایک بار میں تو عن عطاء عن ابی ابوب کہا' اور دو سری بار میں سمعت ابا ابوب کہا تو دو سری بار میں عطاء كے ساع كى ابو ابوب سے وضاحت ہو گئى۔

• ٣- بَابُ قَوْل اللهِ تَعَالَى:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي﴾

# باب الله عزوجل كاارشادىك كه

"مقام ابراجيم كونماز كي جكه بناؤ-" (البقرة:١٢٥)

الله تعالی نے امت مسلمہ کو ابراہیی مصلے پر نماز ادا کرنے کا تھم دیا تھا گر صد افسوس کہ امت نے کعبہ کو ہی تقسیم کر ڈالا اور چار مصلے حفی شافعی ماکلی اور حنبلی ناموں سے ایجاد کر لئے گئے۔ اس طرح امت میں وہ تفریق پیدا ہوئی کہ جس کی سزا آج تک مسلمانوں کو مل رہی ہے اور وہ باہمی انقاق کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ بھلا کرے نجدی حکومت کا جس نے کعبہ سے اس تفریق کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کو ایک مصلی ابراہی پر جمع کردیا' اللہ اس حکومت کو بھیشہ نیک توفیق دے اور قائم رکھے۔ آمین۔

(۲۳۹۵) ہم سے حمیدی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے سفیان بن عیید نے بیان کیا کہ ہم سے عمروبن دینارنے 'کماہم نے عبدالله بن عمر رضی الله عنماے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھاجس نے بیت الله کاطواف عمرہ کے لئے کیالیکن صفااور مروہ کی سعی نہیں گی' کیا ایا مخص (بیت اللہ کے طواف کے بعد) اپنی بیوی سے صحبت کر سكتاب؟ آپ نے جواب ديا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لاے آپ نے سات مرتبہ بیت الله كاطواف كيا اور مقام ابراہيم ك

٣٩٥ حَدُثَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ: حَدُثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُل طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُف بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَاتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ، وهُوَلَقَدْ كَانَ

# فاز کا مکام ومائل

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

[أطرافه في : ۱٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٥، ١٦٤٧، ١٧٩٣].

پاس دو رکعت نماز پڑھی' پھر صفااور مروہ کی سعی کی اور تہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی بهترین نمونہ ہے۔" (الاحزاب:

٣٩٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ.

(۱۳۹۷) عمرو بن دینار نے کما 'ہم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی اس وقت پوچھا تو آپ نے بھی بی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفااور مروہ کی سعی نہ کر لے۔

[أطرافه في : ١٦٢٤، ١٦٤٦، ١٧٩٤].

آریجی کے عبداللہ بن عمر بھی اشارہ کیا کہ آنخضرت مٹھی پیروی واجب ہے اور یہ بھی بتایا کہ صفا اور مروہ میں دوڑنا سیسی کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی سیس کی سکا۔

حضرت امام حمیدی اور ائمہ احناف رحمهم الله اجمعین: صاحب انوار الباری نے حضرت امام حمیدی روایئد کے متعلق بعض جگہ بہت ہی نامناسب الفاظ استعال کے بین ان کو امام شافعی روایئد کا رفیق سفر اور ان کے ذہب کا بردا علم بردار بتاتے ہوئے امام ابو صنیفہ روایئد کا مخالف قرار دیا ہے (دیکھو انوار الباری جلد ہفتم ص ۱۳۳۳) چو تکہ امام حمیدی امام بخاری روایئد کے اکابر اساتذہ بین سے بین اس کے امام بخاری روایئد بھی ان کو اپنے بزرگ استاد سے کافی متاثر اور حنفیت کے لئے شدید متعقب نظر آتے ہیں۔ اس نامناسب بیان کے باوجود صاحب انوار الباری نے شاہ صاحب (مولانا انور شاہ صاحب روایئد) سے جو ہدایات نقل فرمائی بین وہ آگر ہر وقت کھوظ خاطر ربین تو کافی حد تک تعصب اور تقلید جامد سے نجات حاصل کی جا عتی ہے۔ شاہ صاحب کے ارشادات صاحب انوار الباری کے لفظوں میں بیر بین۔

ہمیں اپ اکابر کی طرف ہے کی حالت میں بدگان نہ ہونا چاہئے حتیٰ کہ ان حضرات ہے بھی جن ہے ہمارے مقداؤں کے بارے میں صف برے کلمات ہی نقل ہوئے ہوں کیونکہ ممکن ہے ان کی رائے آخر وقت میں بدل گئی ہو اور وہ ہمارے ان مقداؤں کی طرف ہے سلیم الصدر ہو کر دنیا ہے رخصت ہوئے ہوں۔ غرض سب سے بہتر اور اسلم طریقہ یمی ہے کہ "قصہ زمیں بر سر ذمیں" ختم کر دیا جائے اور آخرت میں سب ہی حضرات اکابر کو پوری عزت اور سربلندی کے ساتھ اور آپس میں ایک دو سرے سے خوش ہوئے ہوئے ہوئی عشور کیا جائے 'جمال وہ سب ارشاد خداوندی ﴿ وَ نَوْعَنَا مَا فِي صُدُوْدِهِمْ مِنْ عَلَا الله العزیر" (انوار الباری 'جلد: ک / ص: ۵۹)

ہمیں بھی یقین ہے کہ آخرت میں ہی معالمہ ہوگا، گرشدید ضرورت ہے کہ دنیا میں بھی جملہ کلمہ کو مسلمان ایک دو سرے کے النے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں اور ایک دو سرے کا احرّام کرنا سیکھیں تاکہ وہ امت واحدہ کا نمونہ بن کر آنے والے مصائب کا مقالبہ کر سکیں۔ اس بارے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان بی علاء کرام کی ہے جو امت کی عزت و ذلت کے واحد ذمہ دار ہیں اللہ ان کو نیک سمجھ عطاکرے۔ کی شاعر نے ٹھیک کما ہے ۔

وما افسد الدين الا الملوك واحبار سوء و رهبانها

یعن دین کو بگاڑ نے میں زیادہ حصہ ظالم بادشاہوں اور دنیا دار مولویوں اور مکار درویشوں بی کا رہا ہے۔ اعاذنا الله منهم

٣٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِي ﴿ قَلَا خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ اللَّهِ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتِينِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَين.

[أطرافه في : ٤٦٨، ٤٠٥، ٥٠٥، ٥٠٦، YTIII APOII PPOII AAPYI

٣٩٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: لَـمًا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلُّهَا وَلَمْ يُصَلُّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةِ)).

[أطرافه في : ١٦٠١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، 117737.

(١٩٩٤) مم سے مدد بن مسرد بیان کیا کما ہم سے بچلی بن سعید قطان نے بیان کیا سیف ابن انی سلیمان سے انہوں نے کما میں نے علم سے سنا انہوں نے کما کہ ابن عمری خدمت میں ایک آدمی آیا اور کنے لگا' اے لویہ رسول اللہ اللہ کیا آن پنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمرنے کماکہ میں جب آیا تو بی کریم ملتی کے کعبے نکل میکے تھے عیں نے ویکھا کہ بلال دونوں وروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے بوچھاکہ کیانی کریم ماٹھایا نے کعبہ کے اندر نماز بردهی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! دو رکعت ان دوستونوں کے درمیان پڑھی تھیں 'جو کعبہ میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھرجب باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے وو رکعت نماز ادا فرمائي۔

(PAA) ہم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

لین مقام ابراہیم کے پاس مو آپ نے مقام ابراہیم کی طرف منہ نمیں کیا بلکہ کعبہ کی طرف منہ کیا۔

عبدالرزاق بن جام نے بیان کیا 'انہوں نے کماہمیں ابن جرتے نے خبر بنچائی عطاء ابن ابی رہاج ہے ' انہوں نے کمامیں نے ابن عباس جہ ا ے ساکہ جب نی کریم مان کیا کعبے کے اندر تشریف لے گئے تواس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعاکی اور نماز نسیں پڑھی۔ پھرجب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبہ کے سامنے بردھی اور فرمایا کہ یمی قبلہ ہے۔

ادر سے اب مجمی منسوخ نہیں ہو گا یعنی مقام ابراہیم کے پاس اس طرح سے صدیث بلب کے مطابق ہو گئی۔ حضرت الامام کا ان امادے کے لانے کامتعمدیہ ہے کہ آیت شریفہ ﴿ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِنْوَهِيْمَ مُصَلِّى ﴾ (البقرة: ١٢٥) ميں امروجوب كے لئے مس ہے۔ آدی کعبہ کی طرف منہ کرے ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے خواہ مقام ابراہیم میں پڑھے یا کسی اور جگہ میں۔ اس روایت مس کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے ' اگلی روایت میں یہ ذکر موجود ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ آپ کعبہ کے اندر شاید کی

دفعہ داخل ہوے بعض دفعہ آپ نے نماز پڑھی' بعض دفعہ صرف دعا پر اکتفاکیا اور کعبہ میں داخل ہونے کے دونوں طریقے

#### ٣١- بَابُ النُّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَنْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اسْتَقْبل الْقِبْلَةَ وَكُبُّنُ) .

#### باب ہرمقام اور ہرملک میں مسلمان جمال بھی رہے نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرے۔

ابو مرروہ بوالٹو نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مالی اے فرمایا کعبہ کی طرف منه کراور تکبیر کهه.

كسلمن عو الن كو عبى كعب كى طرف منه كرنا ضروري ب- نماز مين كعب كى طرف توجه كرنا اور تمام عالم كے لئے كعب كو مركز بنانا اسلامی اتحاد و مرکزیت کا ایک زبردست مظاہرہ ہے۔ کاش! مسلمان اس حقیقت کو سمجمیں اور ملی طور پر اپنے اندر مرکزیت پیدا کریں۔ (PMA) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ا سرائیل بن یونس نے بیان کیا' کہاانہوں نے ابو اسحاق سے بیان کیا' کما انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی الله عنماہے که نبی کریم صلى الله عليه وسلم في سوله ياستره ماه تك بيت المقدس كى طرف منه كرك نمازين يرحيس اور رسول الله صلى الله عليه وسلم (ول سے) چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھیں۔ آخراللہ تعالی نے يه آيت نازل فرمائي "جم آپ كا آسان كي طرف بار بار چرو الهانا ديكھت ہیں۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منه کرلیا اور احقول نے جو يبودى تے کمنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیزنے چھردیا۔ آپ فرما و بچے کہ اللہ ہی کی ملکت ہے مشرق اور مغرب اللہ جس کو جاہتا ہے سیدھے رائے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ " (جب قبلہ بدلا تو) ایک فخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھرنمازک بعد وه چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گذر ہوا جو عصر کی نماز بت المقدس كى طرف منه كرك راه دب تهـ اس فخص في كما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم مٹھیا کے ساتھ وہ نماز رامی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ (کعبہ) کی طرف منہ کرکے نماز برهی ہے۔ پھروہ جماعت (نماز کی حالت میں بی) موگی اور کعبہ کی

اس مدیث کو خود امام بخاری روایت نے کتاب الاستبذان میں نکالا ہے۔ مقصد ظاہر ہے کہ دنیائے اسلام کے لئے ہر ہر ملک سے نماز میں سمت کعبہ کی طرف منہ کرنا کافی ہے اس لئے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا نا ممکن ہے۔ ہاں جو لوگ حرم میں مول اور کعبہ نظرول ٣٩٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ قَالَ: حَدُّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمَى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ -شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّوجَلَّ: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ – وَهُمُ الْيَهُودُ – ﴿مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ اللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، يَهْدِيْ مَن يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ رَجُلٌ، ثُمُّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرُّ عَلَى قُومٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَنَّهُ تُوجُّهُ - نَحْوَ ( ۱۲۰۰ م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام بن

عبدالله دستوائی نے کہاہم سے بچیٰ بن ابی کثیرنے محمد بن عبدالرحمٰن

ك واسطه سے انهول نے جابر بن عبداللہ سے انهول نے فرمایا كه

نی کریم لٹھائیا اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو (نفل) نماز

پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے

طرف منه کرلیا۔

الْكَعْبَةِ. فَتَحَرُّفَ الْقَومُ حَتَّى تَوَجُّهُوا نَحْوَ

الْكُعْبَةِ.[راجع: ٤٠]

بیان کرنے والے عباد بن بشرنامی ایک محالی تھے اور بیہ بنی حارثہ کی معجد تھی جس کو آج بھی معجد القبلنین کے نام سے یکارا جاتا ے۔ اللہ كا شكر بے كه راقم الحروف كو ايك مرتبہ ا 6 ع ميں اور دوسرى مرتبہ ٢٦ ع ميں يه مجد ديكھنے كا شرف حاصل موا۔ قبا والول كو دو سرے دن خبر ہوئی تھی وہ فجر کی نماز بڑھ رہے تھے اور نماز ہی میں کعبہ کی طرف گوم گئے۔

> ٠٠٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرُ قَالَ: كَانَ النِّبِيُّ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ

> نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

[أطرافه في : ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٢٤١٤٠.

ا نقل نمازیں سواری پر پڑھنا درست ہے اور رکوع سجدہ بھی اشارے سے کرنا کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ او نثنی پر سيرك الماد شروع كرتے وقت آپ قبله كى طرف مندكر كے تجبير كمد لياكرتے تھے۔

اور قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے۔

٤٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهِ - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : لاَ أَدْرِيْ زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلُّمَ قِيْلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رَجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : ((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكَّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرُّ الصُّوابَ، فَلَيْتِمُّ عَلَيْهِ ثُمُّ

(۱۰۰۱) ہم سے عثان بن ابی شیب نے بیان کیا کما ہم سے جرر نے منصور کے واسطے سے 'انہوں نے ابراہیم سے 'انہوں نے علقمہ سے ' که عبدالله بن مسعود نے فرمایا که نبی التی اے نماز پرهائی۔ ابراہیم نے کما مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کی ' پھرجب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کما گیا کہ یا رسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نیا حكم آيا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر كيابات ہے؟ لوگوں نے كما آپ نے اتی اتنی رکھتیں پڑھی ہیں۔ یہ س کر آپ نے اینے دونوں پاؤل پھیرے اور قبلہ کی طرف منہ کرلیا اور (سموے) دو سجدے کئے اور سلام پھیرا۔ پھر ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہو تا تو میں تہیں پہلے ہی ضرور کہ دیتا لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں'جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اس کئے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاو ولایا کرو اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے پھرسلام پھیر کر دو سجدے (سہو کے)

ليُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ)).

کر لے

[أطرافه في: ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١،

77789

تہ ہے۔ کہ آپ نے بجائے چاری شریف ہی کی ایک دو سری حدیث میں خود ابراہیم سے روایت ہے کہ آپ نے بجائے چار کے پانچ رکعت نماز پڑھ کی سیسی سے کہ یہ عصر کی نماز تھی' اس لئے ممکن ہے کہ دو دفعہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ ٹھیک بات سوچنے کا مطلب یہ کہ مثلاً تین یا چار میں شک ہو تو تین کو افتیار کرے دو اور تین میں شک ہو تو دو کو افتیار کرے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پنج بروں سے بھی بھول چوک ممکن ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں اگر اس گمان پر کہ نماز پوری ہو چی ہے کوئی بات کر لے تو نماز کا نئے سرے سے لوٹانا واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود نئے سرے سے نماز کو لوٹایا نہ لوگوں کو تھم رہا۔

#### ٣٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، باب ق

وَمَنْ لاَ يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُ اللَّ فِي رَكْعَتَي الظُهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمُّ أَتَمَ مَا بَقِيَ.

باب قبله سے متعلق مزید احادیث

اور جس نے یہ کما کہ اگر کوئی بھول سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تواس پر نماز کالوٹانا واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم ملٹائیا نے ظہری دور کعت کے بعد ہی سلام پھیردیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے 'پھر ایا دولانے پر) باتی نمباز پوری کی۔

آئی ہے ایک صدیث کا حصہ ( مکزا) ہے جے خود حضرت امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے۔ گراس میں آپ کالوگوں کی طرف منہ میں میں ہے۔ اور یہ فقرہ مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے۔ اس صدیث سے ترجمہ باب اس طرح نکلا کہ جب آپ نے بھولے سے لوگوں کی طرف منہ کرلیا تو قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو گئ 'باوجود اس کے آپ نے نماز کو نئے سرے سے نہیں لوٹایا بلکہ جو باتی رہ گئ تھی اتن ہی پڑھی۔

(۱۴۰۲) ہم سے عمروبن عون نے بیان کیا کہا ہم سے ہشیم نے حمید کے واسطہ سے کہ عمر بن اللہ والتھ کے واسطہ سے کہ عمر بن اللہ والتھ کے واسطہ سے کہ عمر بن اللہ نے فرمایا کہ میری تین باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہو تا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ "اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو" دو سری آیت پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! کاش! آپ پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! کاش! آپ اپنی عور توں کو پردہ کا حکم دیتے "کیو نکہ ان سے اجھے اور برے ہم طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ آنحضور میں آپ کی خدمت میں مرتبہ آنحضور میں آپ کی خدمت میں مرتبہ آنحضور میں آپ کی خدمت میں

٢٠٤ - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَون قَالَ:
 حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُ: ((وَافَقْتُ رَبِّي فِي مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُ: ((وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتْخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى﴾، وآية الحِجَابِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَوْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبَنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبَنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النِّي قَلْدُ
 فَانَعُ النِّي قَلْدُ فَي الْفَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ نِسَاءُ النِّي قَلْدُ فَي الْفَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ نِسَاءُ النِّي قَلْدُ فَي الْفَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَسَاءُ اللّٰهِ فَقُلْتُ أَنْ يَحْدَلِهُ فَقُلْتُ أَلَالًا عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَاهُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَاهُ إِلَٰهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَنْ يَحْتَجِبَنَ فَلَالًا فَيْرَةٍ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَنْ يَحْتَمِعَ فَلَالًا إِلَيْهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَنْ يَعْمَى اللّٰهِ فَلَالًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقُلْتُ أَنْ يَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلِيْهُ فَيْمَ فَعَلَى إِلَيْهُ فَلَالًا عَلَى اللهِ فَقَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَقُلْتُ أَلْهُ اللهِ فَقُلْتُ أَنْ الْعَلَالُ أَلْهُ الْمُنْ وَالْهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْهَاعِلَ أَلْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ فَقُلْ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 × 466 ×

لَهُنَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَنْ لَيُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ﴿ ، فَنَزَلَتُ هَلْهِ الآيَةُ ﴾ ، فَنَزَلَتْ هَلْهِ الآيَةُ ﴾ .

[أطرافه في : ٤٩١٦، ٤٧٩٠، ٤٤٨٣]. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي. حُمَيْدٌ قَالَ: سَمَعْتُ أَنْسًا بِهَذَا.

انقاق کرکے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہو کیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول سلی کے عنایت کریں ' تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿ عسی دبدان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیر امنکن ﴾ اور سعید ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھے کی بن ابوب نے خبردی 'کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا' کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سی۔

اس سند کے بیان کرنے سے امام بخاری رمایٹیہ کی غرض میہ ہے کہ حمید کا ساع انس سے معلوم ہو جائے اور کیجیٰ بن ایوب اگر چہ ضعیف ہے گرامام بخاری رمایٹیہ نے ان کی روایت بطور متابعت قبول فرمائی ہے۔

(سام ۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسط سے 'انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن دینار کے واسط سے 'انہوں نے عبداللہ بن عبر سے 'آپ نے فرمایا کہ لوگ قبامیں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اسنے میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ (ساڑ ایٹم) پر کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف (نماز میں) منہ کرنے کا تھم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لئے جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کئے ہوئے تھے 'اس لئے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔

٣ . ٤ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُم آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيلَةَ قُوْآنٌ، وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاستْقَبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

[أطرافه في : ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١،

7701 (8898 (8898

آئیں اور مرد گھوم کر عورت میں ہے کہ عورتیں مردوں کی جگہ آگئیں اور مرد گھوم کر عورتوں کی جگہ چلے گئے۔ حافظ ابن جمر المستر المائیہ میں اس کی صورت یہ ہوئی کہ امام جو مبجد کے آگے کی جانب تھا گھوم کر مبجد کے بیچھے کی جانب آگیا، کیونکہ جو کوئی مدینہ میں کعبہ کی طرف منہ کرے گا تو بیت المقدس اس کے پیٹے کی طرف ہو جائے گا اور اگر امام اپنی جگہ پر رہ کر گھوم جاتا تو اس کے پیچھے صفوں کی جگہ کمال سے نگلی اور جب امام گھوما تو مقتدی بھی اس کے ساتھ گھوم گئے اور عور تیں بھی، یمال تک کہ وہ مردوں کے پیچھے آگئیں۔ ضرورت کے تحت یہ کیا گیا جیسا کہ وقت آنے پر سانپ مارنے کے لئے مبجد میں بحالت نماز گھومنا بھرنا

٤٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْتَى
 عَنْ شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ
 عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النبيُ اللهِ

(۱۹۴۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہ کما ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے شعبہ کے واسطے سے 'انہوں نے ابراہیم سے 'انہوں نے علقمہ سے انہوں نے عبداللہ سے 'انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم

الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيْدُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاك؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَنَنَى رِجْلَيْهِ وسَجَدَ سَجْدَتَيْن.

**1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1** 

ملٹی کے (بھولے سے) ظہر کی نماز (ایک مرتبہ) پانچ رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑاللہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لئے اور (سمو کے) دو سجدے کئے۔

#### [راجع: ٤٠٠]

گذشتہ حدیث سے ثابت ہوا کہ کچھ صحابہ نے باوجود اس کے کہ کچھ نماز کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے پڑھی گراس کو دوبارہ نہیں لوٹایا اور اس حدیث سے یہ نکلا کہ آپ نے بھول کر لوگوں کی طرف منہ کر لیا اور کعبہ کی طرف آپ کی پٹٹے ہو گئی گر آپ نے نماز کو پھر بھی نہیں لوٹایا' باب کا یمی مقصود تھا۔

#### ٣٣ - بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٥ ، ٤ - حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ 
بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ 
رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ 
حَتَّى رُئِي فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكُهُ بِيدِهِ 
فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ 
فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ 
فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْقِبْلَةِ - فَلاَ يَبْزُقَنُ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، 
وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ)) ثُمَّ 
أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضِ فَقَالَ: ((أَوَ يَفْعَلُ هَكَذَا)).

#### [راجع: ۲٤١]

٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أخبرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ فَظَا رَأَى بُصَاقًا فِي عَمْرَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ فَظَا رَأَى بُصَاقًا فِي جَدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكُمُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ خَدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكُمُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهِ سُبْحَانَهُ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلّى))

## باب اس بارے میں کہ مسجد میں تھوک لگا ہو تو ہاتھ سے اس کا کھرچ ڈالنا ضروری ہے۔

(۵۰۷) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہ کما ہم سے اساعیل بن جعفر نے حمید کے واسط سے ' انہوں نے انس بن مالک بن ٹر سے کہ نبی کریم ماٹھ نے نہ نبی کریم کی طرف (دیوار پر) بلغم دیکھا' جو آپ کو ناگوار گذرااور بی ناگواری آپ کے چرو مبارک پر دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ اٹھے اور خودا پنے ہاتھ سے اسے کھرج ڈالااور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماذ کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے' یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے در میان ہو تا ہے۔ اس لئے کوئی شخص (نماز میں اپنے) قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔ البتہ ہائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچ تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چاور کا کانارہ لیا' اس پر تھوکا پھراس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا' یا اس طرح کر کا کانارہ لیا' اس پر تھوکا پھراس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا' یا اس طرح کر

(۲۰۴) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے امام مالک نے نافع کے واسطہ سے روایت کیا کہا انہوں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا پھر (آپ نے) لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی مخص نماز میں ہو توا پنے منہ کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عزوجل ہوتا ہے۔

آ أطرافه في : ٧٥٣، ١٢١٣، ٢٦١١).

٧ . ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ رَأَىَ فِي جدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا - أَوْ بُصَاقًا

### ٣٤- بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصِي مِنَ الْمَسْجِد

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَر رَطْبِ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ.

أَوْ نُخَامَةً - فَحَكُّهُ.

حضرت ابن عباس ف فرمایا که اگر گیلی نجاست پر تمهارے پاؤل پڑیں توانہیں دھوڈ الواور اگر نجاست خٹک ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں۔

( ١٠٠٨) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا انبول في كماك

جمیں امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطہ سے انہوں نے اسینے

والدسے ' انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین بھی ہے کہ رسول

الله لٹائیل نے قبلہ کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا ملغم دیکھاتو اسے آپ ً

باب معجد میں رینٹ کو کنگری سے

كھرچ ڈالنا۔

اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے نکالا ہے جس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اگر بھولے سے نہ وطوع تو کوئی ہرج نہیں۔ دو سری کسیسے کسیسے کسیسے اس کے بعد کی پاک زمین اس کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ آپ نے ایسا ایک عورت کے جواب میں فرمایا تھا۔ جس کا بلو لکتا رہتا تھا۔ ترجمہ باب سے اس اثر کی مطابقت ہوں ہے کہ قبلہ کی طرف تھو کنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے' نہ اس لئے کہ تھوک نجس ہے۔ اگر بالفرض نجس بھی ہوتا تو سو کھی نجاست کے روندنے سے پچھ ہرج نہیں ہے۔

نے کھرچ ڈالا۔

(۲۰۹ ۴۰۸) م ے سعید بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں ابن شماب نے حمید بن عبدالرحمٰن کے واسطہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر ریہ اور حضرت ابو سعید رضی الله عنمانے انہیں خبروی که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مسجد کی ديوار پر بلغم ديکھا' پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك ككرى لى اور اسے صاف كرديا۔ پھر فرمايا كه جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تواہے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہئے' البتہ بائیں طرف یا اینے یاؤں کے نیچے تھوک

٤٠٨ و٤٠٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْلِهِ قَالَ أَخْبَوَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جَدَار الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكُما فَقَالَ: ((إذَا تَنَخُمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخُمَنُ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى).

[طرفاه في : ٤١٠، ٤١٦].

[طرفاه في : ٤١١، ٤١٤].

آ جرم الب میں رین کا ذکر تعااور مدیث میں بلغم کا ذکر ہے۔ چو نکہ یہ دونوں آدی کے فضلے میں اس لئے دونوں کا ایک ہی کنینیوں کا میں اس کے دونوں کا ایک ہی تھم ہے ' صدیث فدکور میں نماز کی قید نہیں ہے۔ گر آگے ہی روایت آدم بن ابی ایاس سے آ ربی ہے اس میں نماز کی قید

ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بیہ ممانعت مطلق ہے۔ یعنی نماز میں ہویا غیر نماز میں مجد میں ہویا غیر مجد میں قبلہ کی طرف تھوکنا منع ہے۔ و پچھلے باب میں تھوک کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کا ذکر تھا اور یہاں کنگری سے کھرچنے کا ذکر ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے کبھی ایساکیا' کبھی ایساکیا' دونوں طرح سے معجد کو صاف کرنا مقصد ہے۔

## ٣٥- بَابُ لاَ يَبْصُلَقْ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الصَّلاَة

و 1 1 و 1 1 3 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا شَهَابٍ عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيْدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيْدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُمَّا رَأَى نُحَامَةً فِي حَانِطٍ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاولَ رَسُولُ اللهِ هَمَّ حَصَاةً فَحَتَهَا ثُمَّ فَللَ يَتَنَحَمُ قِبلَ فَلَا يَتَنَحَمُ قِبلَ وَجُهِدٍ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَادِهِ وَرَجْهِدٍ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

[راجع: ٤٠٩,٤٠٨]

٢١٧ - حَدُّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَنَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: ((لأ يَتْفِلَنُ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى)).[راجع: ٢٤١]

### ٣٦– بَابُ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسرَى

١٣ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثُنَا شُغْبَةُ
 قَالَ: حَدُّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ
 مَالِكِ قَالَ: قَالَ النبي ﷺ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ

### باب اس بارے میں کہ نماز میں اپنے دائیں طرف نہ تھوکنا جاہئے۔

(۱۳۱۳) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کیٹی بن کیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کیٹ بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے عقیل بن خالد کے واسطے سے' انہوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ککری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا ہوتو اپنے چرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف میں سے کسی کو تھوکنا ہوتو اپنے چرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف میں سے کسی کو تھوکا کرو' البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے پنچے تھوک سے ہو۔

(۱۳۱۲) ہم سے حفق بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہیں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم ملٹی ہے فرمایا' تم ایٹ سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھو کا کرو' البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔

### باب بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے ینچے تھو کنے کے بیان میں

(۱۳۱۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رہائی سے سناکہ نی کریم ساڑھیا نے فرمایا

**(**470**) (**360**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370**) (**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**370) **(**37

مومن جب نماز میں ہو تا ہے تو وہ اسے رب سے سرگوشی كرتا ہے۔ اس لئے وہ اینے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوے 'ہاں ہائیں طرف یا یاؤں کے نیچے تھوک لے۔

(۱۲۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے 'کماہم سے امام زہری نے حمید بن عبدالرحلٰ سے 'انمول نے ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم طاق کیا نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھاتو آپ نے اسے کنکری سے کھرچ ڈالا۔ پھر فرمایا کہ کوئی ہخص سامنے یا دائیں طرف نہ تھوے البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤل کے ینچے تھوک لینا چاہے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبدالرحل سے ابو سعید خدری کے واسطہ سے ای طرح به حدیث سی-

اس سند کے بیان کرنے سے غرض بیہ ہے کہ زہری کا ساع حمید سے معلوم ہو جائے۔ یہ جملہ احادیث اس زمانہ سے تعلق رکھتی میں جب مساجد خام تھیں اور فرش بھی ریت کا ہوتا تھا اس میں اس تھوک کو غائب کر دینا ممکن تھا جیسا کہ کفار تھا دفنھا میں وارو ہوا' اب پختہ فرشوں والی مساجد میں صرف رومال کا استعال ہونا چاہئے جیسا کہ دو سری روایات میں اس کا ذکر موجود ہوا ہے۔

### باب مسجد میں تھوکئے كاكفاره

(۱۵م) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے 'کما ہم سے قادہ نے کما کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا کما کہ نبی كريم النياليان فرمايا كه مسجد ميں تھوكنا گناه ہے اور اس كا كفارہ اسے (زمین میں) چھپادیناہے۔

باب اس بارے میں کہ مسجد میں بلغم کو مٹی کے اندر چھیا دینا ضروری ہے۔

(۱۲۲) مم سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا' انہوں نے کما ہمیں عبدالرزاق نے معمر بن راشد سے 'انہوں نے جام بن منبہ سے' انہوں نے ابو ہریرہ سے سناوہ نبی کریم ملی کیا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی مخص نماز کے لئے کھڑا ہو توسامنے نہ تھو کے

### إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبُّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قُدَمِهِ)). [راجع: ٢٤١] \$ 1 ٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكُّهَا بِحَصَاةِ. ثُمُّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِيْنِه، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أبي سَعِيْدٍ . . نَحْوَهُ. [راجع: ٤٠٩]

### ٣٧- بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي المستجد

٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيَنَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) ٣٨- بَابُ دَفْنِ النَّخَامَةِ فِي

### المسجد

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ،

فَإِنْمَا يُنَاجِي اللهُ مَا دَامَ فِي مَصَلاَهُ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنْ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفُنُهَا)).

[راجع: ٤٠٨]

فرشتہ ہو تا ہے' ہاں بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لے اور اسے مٹی میں چھیادے۔

امام بخاری قدس مرہ نے تھوک سے متعلق ان جملہ ابواب اور ان میں روایت کردہ احادیث سے خابت فرمایا کہ بوقت مرورت تھوک کر میجہ میں اور ان میں روایت کردہ احادیث سے خابت فرمایا کہ بوقت مروری سے اسلام میں مساجد خام تھیں فرش بالکل خام مٹی کے جوا کرتے تھے جن میں تھوک لینا اور پھر ریت میں اس تھوک کا چھیا دیا ممکن تھا۔ آج کل مساجد پختہ ان کے فرش پختہ پھران پر بھترین حمیر ہوتے ہیں۔ ان صورتوں اور ان حالات میں رومال کا استعال میں مناسب ہے۔ مجد میں یا اس کے درودیوار پر تھوکنا یا رینٹ یا بلغم لگا دینا سخت گناہ اور مجد کی ہے ادبی ہے کیونکہ آنخضرت متھیا نے ایک لوگوں پر اپنی سخت ترین ناراضکی کا اظهار فرمایا ہے 'جیسا کہ حدیث عبداللہ بن عمر میں اس کا ذکر گرز چکا ہے۔

### باب جب تھوک کاغلبہ ہو تو نمازی اپنے کیڑے کے کنارے میں تھوک لے۔

کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے سر

گوشی کرتا رہتا ہے اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف

(۱۳۱۷) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے 'کہا ہم سے حمید نے انس بن مالک سے کہ نبی کریم ماٹیائیا نے قبلہ کی طرف (دیوار پر) بلغم دیکھا تو آپ نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ کی ناخوشی کو محسوس کیا گیایا (رادی نے اس طرح بیان کیا کہ) اس کی وجہ سے آپ کی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو وہ اپ رب سے مرگوشی کرتا ہے' یا بید کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لئے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو' البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچ تھوک لیا کرو۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا (کنارہ) لیا' اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تمہ کو دو سری تہہ پر پھیرلیا اور فرمایا' یا طرح کرلیا کرے۔

٣٩- بَاْبُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذُ بطَرَفِ ثَوْبِهِ

آخضرت مل النها من النها من النها من النها من النها من النها من النها ال

### ٥ - آبُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إتْمَام الصَّلاَةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَيٌّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إنَّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)).

[طرفه في : ٧٤١].

٤١٩ - حَدُثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَل بْن عَلِيٌّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَّةً، ثُمُّ رَقِيَ الْمِنبَرَ لَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ : ((إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كُمَا أَرَاكُمْ)) .

[طرفاه في : ۲۹۲، ۲۹۲۶]. سیر میں اور سے بھی آپ کو معلوم ہو جایا کر تا تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یمال حقیقاً دیکھنا مراد ہے اور یہ آپ کے معجزات

١ ٤ - بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي

## باب امام لوگوں کو بیہ نصیحت کرے کہ نمازیوری طرح پڑھیں اور قبلہ کابیان۔

(۱۸۱۸) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كماكہ مميں امام مالک نے ابوالزناد سے خبردی انہوں نے اعرج سے انہوں نے حفرت ابو ہررہ واللہ سے کہ رسول الله مالی کیا تمہارا میہ خیال ہے کہ میرامنہ (نماز میں) قبلہ کی طرف ہے اللہ کی قتم مجھ سے نہ تمارا خثوع چھتا ہے نہ ركوع ميں اپني پيھ كے يجھے سے تم كو د یکتار ہتا ہوں۔

(١٩٩) م سے يكيٰ بن صالح نے بيان كيا انسوں نے كمام سے قلي بن سلیمان نے ہلال بن علی ہے ' انہوں نے انس بن مالک بڑا تھ ہے 'وہ کتے ہیں کہ نبی کریم طاقا کے جمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی 'پھر آپ منبر پر چڑھے ' پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا میں تہیں چیچے سے بھی ای طرح دیکھا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے

د مکير رباهول۔ 

میں ہے ہے کہ آپ پشت کی طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی دکھے لیا کرتے تھے۔ مواہب الدنیہ میں بھی ایبا ہی لکھا ہوا ہے۔ باب اس بارے میں کہ کیابوں کماجا سکتاہے کہ بیر مسجد

فلال خاندان والول كى ہے

ابراہیم نخعی رائی ایبا کمنا کہ یہ معجد فلال قبلے یا فلال فخص کی ہے مروہ جانتے تھے کیونکہ مساجد سب اللہ کی ہیں۔ امام بخاری نے ب باب ای غرض سے باندھا ہے کہ ایبا کنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے معجد اور اس کے تغییر کرنے والوں کی شاخت مقعود ہوتی ہے۔ ورنہ تمام مساجد سب اللہ ہی کے لئے ہی اور اللہ ہی کی عبادت کے لئے تقیر کی جاتی ہیں' اسلامی فرقے جو این اسوں ے مساجد کو موسوم کرتے ہیں اور اس میں دیگر مسالک کے لوگ خصوصاً اہل صدیث کا داخلہ ممنوع رکھتے ہیں 'اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ان کی مجد میں چلا جائے تو مجد کو عسل دے کر اپنے تین پاک صاف کرتے ہیں' ان لوگوں کا یہ طرز عمل تغریق بین المسلمین کا کھلا مظاہرہ ہے' اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے۔

١٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبِرَ لَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْتِي لَمْ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْتِي لَمْ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْتِي لَمْ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْتِي لَمْ تُصَمَّرُ مِنَ النَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِي، لَمْ وَسَابَقَ مِنْ عَمْرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ وَأَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا. [أطراف في: ٢٨٦٨، ٢٨٦٩].

(۴۲۰) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے خبردی' انہوں نے نافع کے واسط سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علما فیا ہو سلم نے ان محوروں کی جنہیں (جماد کے لیے) تیار کیا گیا تھا مقام حفیاء سے دوڑ کرائی' اس دوڑ کی صد ثعنیۃ الوداع تھی اورجو کھوڑ سے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ثعنیۃ الوداع سے مجدئی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بھی اس کھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔

آئیہ مرح اللہ خاندانوں کی طرف مساجد کی نبت کا رواج زبانہ رسالت ہی سے شروع ہو چکا تھا جیسا کہ یہاں معجد بنی زریق کا ذکر ہے۔

حدد کے لئے خاص طور پر گھوڑوں کو تیار کرنا اور ان میں سے مفق کے لئے دوڑ کرانا بھی حدیث فہ کور سے ثابت ہوا۔ آپ
نے جس گھوڑے کو دوڑ کے لئے چیش کیا تھا اس کا نام سکب تھا۔ یہ دوڑ حفیاء اور ثنیۃ الوداع سے ہوئی تھی جن کا درمیانی فاصلہ پانچ یا
چھ یا زیادہ سے زیادہ سات میل بتلایا گیا ہے اور جو گھوڑے ابھی نئے تھے ان کی دوڑ کے لئے تھوڑی مسافت مقرر کی گئی تھی 'جو شنیۃ الوداع سے لے کرمجد بنی زریق تک تھی۔

موجودہ دور میں ریس کے میدانوں میں جو دوڑ کرائی جاتی ہے' اس کی ہار جیت کا سلسلہ سرا سرجوئے بازی ہے ہے' النذا اس میں شرکت کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے۔

## ٢ - بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجد

قَالَ أَبُو عَبْدَ ا لَذِ: القِنُوُ الْعِدْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ. مِثْلُ صِنْوِ وَصِنْوَان.

٤٢١ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ يَغْنِي ابْنُ طَهْمَانِ
 عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُ ﴿ يَمَالٍ
 مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((انشُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ)). وَكَانَ أَكْثَوَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ

### باب مسجد میں مال تقسیم کرنااور مسجد میں کھجو ر کاخوشہ لٹکانا۔

امام بخاری روافی کہتے ہیں کہ قنو کے معنے (عربی زبان میں)عذق (خوشہ کھجور) کے ہیں۔ دو کے لئے بھی میں لفظ آتا ہے اور جمع کے لئے بھی میں لفظ آتا ہے جیسے صنواور صنوان۔

(۳۲۱) ابراہیم بن طمان نے کہا عبدالعزیز بن صبیب سے انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم مٹھائی کے پاس بحرین سے رقم آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دواور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ نماز کے لئے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نمیں قرمائی '

جب آپ نماز یوری کر کے تو آکر مال (رقم) کے پاس بیٹ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ اس وقت جے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس بناتھ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول الله! مجھے بھی عطا سیجئے کیونکہ میں نے (غزوہُ بدر میں) اپنا بھی فديه ديا تفا اور عقيل كابھي (اس لئے ميں زير بار مون) رسول كريم النائيام نے فرمايا كه لے ليجيد انهول نے اپنے كيڑے ميں روبيد بحرليا اوراسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن (وزن کی زیادتی کی وجہ سے)وہ نہ اٹھا سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! کسی کو فرمائے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں (یہ نہیں ہو سکتا) انہوں نے کہا کہ پھرآپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا' تب حضرت عباس براٹھ نے اس میں سے تھوڑا ساگرا دیا اور باتی کو اٹھانے کی كوسشش كى الكين اب بھى نه اٹھاسكے) پھر قرمايا كه يا رسول الله! كسى کو میری مدد کرنے کا حکم دیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا توانسوں نے کما کہ پھر آپ بی اٹھوا دیجئے۔ لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کیا' ب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا اور روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھاکر اینے کاند هے پر رکھ لیا اور چلنے لگے ' رسول الله اللہ اللہ اللہ کا کا اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے اور آپ بھی وہاں

رَسُولُ اللهِ 🚳، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ 🦓 إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَ أَعْضُهُ. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِينِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَلَادَيْتُ عَقِيْلاً. لَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ 🕮: ((خُذْ)). فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَستَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اوْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرفَعْهُ إِلَيَّ. قَالَ: ((لأَ)). قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ. قَالَ: ((لا )). فَنَفَرَ مِنْهُ، ثُمُّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اوْمُوْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ: ((لاً)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيُّ. قَالَ: ((لاً)). فَنَفَرَ مِنهُ. ثُمُّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتبعُهُ بَصَرَهُ – حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمَّ. [أطرافه في : ٣٠٤٩، ٣١٦٥.

دو سرے کو مدد کیلیے اجازت دی 'اس سے غرض یہ مقی کہ عباس بواللہ سجھ جائیں اور دنیا کے مال کی حد سے زیادہ حرص نہ کریں۔

### باب جے معجد میں کھانے کے لئے کہاجائے اور وہ اسے قبول کرلے

(۳۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے کہ انہوں نے انس بڑا تھ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ما تھا کہ کو صبحہ میں پایا آپ کے پاس اور بھی کی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیاتو آنحضرت ما تھا کہ کے جھے سے پوچھا کہ کیا تھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا کھانے کے کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا کھانے کے لیے؟ (بلایا ہے) میں نے عرض کی کہ جی ہاں! تب آپ نے اپ قریب موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو سب حضرات چلنے گے اور میں ان کے آگے جل رہا تھا۔

٣٤- بَابُ مَنْ دُعِىَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيْهِ ٤٥- حَاثَار مَنْ الله مَنْ أَمَانَ فَيْهِ

١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ أَنسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيُّ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، فَقَمْتُ، فَقَالَ لِيْ: ((آرْسَلُكَ أَبُو طَلْحَة؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَالَ لِمَنْ فَقَالَ: ((لِطَعَامِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِمَنْ فَقَالَ: ((لِطَعَامِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ. [أطرافه في: ٢٥٧٨، ٢٥٧٨، ٥٣٨١،

یمال سے حدیث مختفر ہے بوری حدیث باب علامات النبوۃ میں آئے گی۔ حضرت انس بڑاٹھ آگے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ بڑاٹھ کو خبر کرنے کے لیے گئے کہ آنخضرت ملڑائیا اسنے آدمیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انسؓ نے مسجد میں آپ کو دعوت دی اور آپ نے مسجد ہی میں دعوت قبول فرمائی۔ یمی ترجمہ باب ہے۔

# \$ - بَابُ الْقَضَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٧ ٤ - حَدُّثَنَا يَخْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ: الْحُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: الرُّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَى ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[أطرافه في : ٥٢٤٥، ٢٤٧٤، ٥٣٠٩، ٥٢٥٥، ٥٢٥٥، ٥٣٠٥، ٥٣٠٥، ٢١٦٥،

باب مسجد میں فیصلے کرنااور مردوں اور عور توں (خاوند' بیوی) کے در میان لعان کرانا (جائز ہے)

(۲۲۳) ہم سے کی بن موسی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرذاق نے کہا ہم کو ابن جر بیج نے کہا ہمیں ابن شماب نے سل بن سعد ساعدی سے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اس شخص کے بارہ میں فرمائے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو (بد فعلی کرتے ہوئے) دیکھتا ہے کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔

ا العان میر که مروایی عورت کو زنا کرائے دیکھے گراس کے پاس گواہ نہ ہوں بعد میں عورت انکار کر جائے۔ اس صورت میں وہ رونوں قاضی کے ہاں دعویٰ پیش کریں ہے ، قاضی پہلے مرد سے چار دفعہ فتم لے گاکہ وہ سچا ہے اور آخر میں کیے گاکہ میں اگر جموت ہوتا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ پھراس طرح جار دفعہ عورت تتم کھاکر آخر میں کے گی کہ اگر میں جموثی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر قاضی دونوں (میاں میوی) کے درمیان جدائی کا فیصلہ دے دے گا' اس کو لعان کہتے ہیں۔ باب کی مدیث سے معجد میں ایسے جھڑوں کا فیصلہ دینا ثابت ہوا۔ یہاں جس مرد کا واقعہ ہے اس کا نام عویمر بن عامر عجلانی تھا' امام بخاری روائد نے اس مدیث کو طلاق 'اعتصام اور احکام محاربین میں بھی روایت کیا ہے۔

> خَيْثُ شَاءَ، أو خَيْثُ أَمِرَ، وَلاَ يتجسس

20 - بَابُ إِذَا دُخُلَ بَيْنًا يُصَلِّى

جواب نہ کرے۔ (۳۲۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شاب کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے محمود بن ربیع سے انہوں نے عتبان بن مالک سے (جو تامینا تھے) کہ نی کریم مان الله ال کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کمال پند کرتے ہو کہ میں تمہارے لئے نماذ پڑھوں۔ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگد کی طرف اشارہ کیا۔ پھرنی ماڑیا نے تحبیر

کمی اور ہم نے آپ کے پیھیے صف باندھی پھر آپ نے دو رکعت نماز

باب اس بارے میں کہ جب کوئی کسی کے گھرمیں داخل ہو

توكياجس جكدوه جاب وبال نمازيره لے ياجمال اسے نماز

بر صنے کے لئے کماجائے (وہاں پڑھے) اور فالتو سوال و

٤٧٤ - حَدُّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَغْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِنْهَانَ بْن مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي ﴿ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: ((أَينَ تُحِبُّ أَنْ أَصلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِك؟)) قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانَ، فَكَبَّرَ النَّهِيُّ 🛱 وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

[أطراف في : ٤٢٥، ٦٦٧، ٢٨٦، ٨٣٨، (1.). 1.30, 7737, 27877.

تهاجم الب كامطلب مديث سے اس طرح فكا كه آنخضرت التي الله فيان كى بتائى موئى جگه كوليند فرماليا اور مزيد تفتيش نه كى۔ متبان نابینا تھے۔ آخضرت سی ان کے محریں نفل نماز با جماعت پڑھاکر اس طرح ان پر اپنی نوازش فرمائی ، مجرانهوں اعتبان) نے اپنی نفلی نمازوں کے لئے ای جگہ کو مقرر کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر نفل نمازوں کو جماعت سے بھی پڑھ لینا جائز ب- مزید تنعیل آمے آ ری ہے۔

(نفل) پڑھائی۔

٢١- بَابُ الْمُسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي

باب اس بیان میں (کہ بوقت ضرورت) گھروں میں جائے نماز (مقرر کرلیناجائز ہے)

دَارهِ جَمَاعَةً

اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے نکالا ہے۔ ٤٢٥ - حَدَّثُنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِسْنَ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَومِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي بِهِمْ. وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكَ تَأْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّي. قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿(سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى)). قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَٱبُوبَكُرِ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُــولُ اللَّهِ اللَّهِ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجِلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيتِك؟)). قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمُّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْناهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوْو

عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَاتِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ

مَالَكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ – أَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ

-؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ

اور براء بن عازب في اپنے كھرى معجد ميں جماعت سے نماز پر هى

(٣٢٥) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے عقیل نے ابن شماب کے واسط سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن رہے انصاری نے کہ عتبان بن مالک انصاری و الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کے محابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والول میں سے تھے وہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر موے اور کمایا رسول الله! میری بینائی میں کچھ فرق آگیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پر حلیا کرتا ہوں لیکن جب برسات کاموسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھرجاتی ہے اور بنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز برهانے کے لئے مجد تک نمیں جاسکایا رسول اللہ! میری خواہف ہے کہ آپ میرے گر تشریف لائیں اور (کس جگہ) نماز پڑھ دیں ا کہ میں اسے نماز برصنے کی جگہ بنالوں۔ راوی نے کما کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عتبان سے فرمایا ان شاء الله تعالی میں تساری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عنبان نے کما کہ (دوسرے دن) رسول الله الله المرابع بمرصديق والله جب دن چرها تو دونوں تشريف كے آے اور رسول اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اجازت جاتی میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ گریس تشریف لاے تو بیٹے بھی نمیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھرے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خوابش رکھتے ہو۔ عمان نے کما کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا او رسول اللہ مان کے (اس جگہ) کھڑے ہوئے اور تحبیر كى ہم بھى آپ كے يہ چے كورے مو كئے اور مف باند مى اس آب نے دو رکعت (نقل) نماز پڑھائی پھرسلام پھیرا۔ عتبان نے کماکہ ہم نے آپ کو تھوڑی در کے لئے رو کااور آپ کی خدمت میں علیم پیش کیاجو آب بی کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کما کہ محلّہ والوں کا ایک مجمع گھریں لگ کیا اور مجمع میں سے ایک مخص بولا کہ مالک بن

وخیشن یا (یہ کہا) ابن وخشن و کھائی نہیں دیتا۔ اس پر کی دو سرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جے خدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ سٹی لیا نے یہ سن کر فرمایا ایسامت کمو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا اللہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضا مندی حاصل کرنا ہے۔ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ سٹی توجمات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ سٹی تا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کئے والے پر آگر اس کامقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کردی ہے۔ ابن شماب نے کہا کہ حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کردی ہے۔ ابن شماب نے کہا کہ شریف لوگوں میں سے ہیں (اس حدیث) کے متعلق پوچھا تو انہوں شریف لوگوں میں سے ہیں (اس حدیث) کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سیا ہے۔

الله ورَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ: ((لاَ تَقُلُ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَوْلُهُ اللهُ يَرِيْدُ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ يَرِيْدُ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ يَرِيْدُ اللهُ وَجُهَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجُهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى اللهُ عَزُّوجَلً قَدْ حَرَّمَ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَبْتَغِي الذَلِكَ وَجُهَ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ يَبْتَغِي الذَلِكَ وَجُهَ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي الذَلِكَ وَجُهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي الدَلِكَ وَجُهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْتَغِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَشْتَعَلَ اللهُ ا

[راجع: ٤٢٤]

آری ایس من مانظ این جمر روانی نے اس مدیث ہے بہت ہے مسائل کو ثابت فرایا ہے 'مثلاً (۱) اندھے کی امامت کا جائز ہونا جیسا کے مسیح کی جائز ہونا جیسا کے مسیح کی ایاں کرنا شکایت میں داخل نہیں۔ (۳) سیم علی ثابت ہوا کہ مدینہ میں مبحد نبوی کے علاوہ دیگر مساجد میں بھی نماز با جماعت اوا کی جائی تھی (۲) عتبان جیسے معذوروں کے لئے اندھیرے اور بارش میں جماعت کا معاف ہونا (۵) بوقت ضرورت نماز گھر میں پڑھنے کے لئے ایک جگہ مقرر کر لینا۔ (۱) صفوں کا برابر کرنا اندھیرے اور بارش میں جماعت کا معاف ہونا (۵) بوقت ضرورت نماز گھر میں پڑھنے کے لئے ایک جگہ مقرر کر لینا۔ (۱) صفوں کا برابر کرنا نماز پڑھی اس جگہ کا متبرک ہونا (۹) اگر کسی صالح نیک انسان کو گھر میں برکت کے لئے بلایا جائے تو اس کا جائز ہونا (۱۰) بڑے لوگوں کا چھوٹے بھائیوں کی دعوت قبول کرنا۔ (۱۱) وعدہ پورا کرنا اور اس کے لئے ان شاء اللہ کمنا اگر میزبان پر بھروسا ہے تو بغیبر بلائے ہوئے بھی ماخت خانہ سے اجازت حاصل کرنا (۱۳) اٹل اپنے ساتھ دو سرے احباب کو دعوت کے لئے جانا (۱۳) گھر میں واغل ہونے سے پہلے صاحب خانہ ہے اجازت حاصل کرنا (۱۳) اٹل محلہ کا عالم کے باس برکت حاصل کرنا (۱۳) اٹل میں مرف زبانی اقرار کانی نہیں جب تک کہ دل میں یقین اور ظاہر میں عمل صالح نہ ہو (۱۲) توحید پر مرنے والے کا بھیشد دینا (۱۵) ایمان میں صرف زبانی اقرار کانی نہیں جب تک کہ دل میں یقین اور ظاہر میں عمل صالح نہ ہو (۱۲) توحید پر مرنے والے کا بھیشد در براے ان (۱۵) ایمان میں گھر میں نماز پڑھ لینا (۱۵) نوائل جماعت سے اداکرنا۔

قطلانی نے کما کہ عتبان بن مالک انصاری سالمی مدنی تھے جو نابینا ہو گئے تھے آخضرت التہ یا ہفتہ کے دن آپ کے گھر تشریف لائے اور معرت ابو بحرادر عمر رُبُنَ فَیْم بھی ساتھ تھے۔ حلیم خزیرہ کا ترجمہ ہے ' جو گوشت کے کمٹروں کو پانی میں پکاکر بنایا جاتا تھا اور اس میں آٹا مجمی ملایا کرتے تھے۔

مالک بن دخیش جس پر نفاق کاشبہ ظاہر کیا گیا تھا، بعض لوگوں نے اسے مالک بن دختم صحیح کما ہے۔ یہ بلا اختلاف بدر کی اوائی میں مرکب تھے اور سمیل بن عمرو کافر کو انہوں نے بی بکڑا تھا۔ ابن اسحاق نے مغازی میں بیان کیا ہے کہ مجد ضرار کو جلانے والوں میں آخضرت میں بیان کیا ہے کہ مجد غرار کو جلانے والوں میں آخضرت میں بیارے میں ایسا بی شبہ آخضرت میں بیارے میں ایسا بی شبہ

ہوا جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا تھا جب کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت میں آنخضرت ملی ہی کے ارادہ لشکر کشی کی جاروں کے بارے میں گئی ہوں ان کی غلطی تھی مگر آنخضرت ملی ہی کے ان کاعذر قبول فرما کر اس غلطی کو محاف کر دیا تھا۔ ایسا ہی مالک بن و محتم کے بارے میں آپ نے لوگوں کو منافق کہنے سے منع فرمایا 'اس لئے بھی کہ وہ مجاہدین بدر سے بیں جن کی ساری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔

امام بخاری روایت سے بہت سے مجھی زیادہ مقامات پر روایت کیا ہے اور اس سے بہت سے مسائل نکالے ہیں جیسا کہ اویر گذر چکا ہے۔

### ٧٤- بَابٌ: النَّيمُّنُ في دخولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْداً بِرِجْلهِ اليُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ برجْلِهِ اليُسْرَى.

٣٤٦ - حَدُثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدُثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْروق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبي عَنْ مَسْروق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبي عَنْ مَسْروق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبي عَنْ يُحِبُّ النّبيمُنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلّهِ: فِي طُهُوْرِهِ، وَتَرَجُلِهِ وتَنعُلِهِ.

[راجع: ۱۹۸]

٨٤ - بَابِّ: هَلْ يُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَدُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ؟
لِقَوْلِ النِي قَلَّهُ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ النَّحَدُوا لِقَوْلِ النِي قَلَّهُ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ النَّحَدُوا فَيُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))، وَمَا يُكُرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الصَّلاةِ فِي الْقَبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَابَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُصِلّي عِنْدَ قَبْرِ الْخَطَابَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُصِلّي عِنْدَ قَبْرِ الْخَطَابَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُصِلّي عِنْدَ قَبْرِ لَقَبْرَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُوهُ بِالإعادَةِ.
فَقَالَ : الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُوهُ بِالإعادَةِ.
حَدْثَنَا يَخْتَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبِي كَنَ عَائِشَةَ أَنْ أَمْ حَبِيْبَةً وَأَمْ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَسْةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَسْةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ

## باب معجد میں داخل ہونے اور دو سرے کاموں میں بھی دائیں طرف سے ابتداء کرنے کے بیان میں۔

عبدالله بن عمر بھن اسجد میں داخل ہونے کے لئے پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور نکلنے کے لئے بایاں پاؤں پہلے نکالتے۔

(۳۲۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کماہم کو شعبہ نے خبر دی اشعث بن سلیم کے واسط سے 'انہوں نے مسروق سے 'انہوں نے حضرت عائشہ وی فی اس آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مل آپا اپنے آپ ممکن ہو تادائیں طرف سے شروع کرنے کو پہند فرماتے تھے۔ طمارت کے وقت بھی آگھا کرنے اور جو تا پہننے میں بھی

### باب کیادور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھود ڈالنااوران کی جگہ مسجد بنانادرست ہے؟

کیونکہ نی کریم ماٹھیے نے فرمایا کہ خدا یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجد بنالیا۔ اور قبروں میں نماز کروہ ہونے کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب نے انس بن مالک کو ایک قبر کے قریب نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبرہے قبر! اور آپ نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔

(٣٢٧) ہم سے محد بن شیٰ نے بیان کیا کما ہم سے یی بن سعید قطان نے ہشام بن عودہ کے واسطہ سے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رہی ہی سے بیہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رہی ہی ا دونوں نے ایک کلیساکا ذکر کیا جے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس میں مور تیں (تصوریں) تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم ماٹی کیا سے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کابیہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکو کار مخص مرجاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں کی مور تیں (تصویریس) بنادیتے لیں بید لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے فَذَكُونَا ذَلِكَ لِلنَّبِي ﴿ فَقَالَ: ((إِنَّ أُولَئِكَ الْمَاخُ فَمَاتَ، بَنُوا إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّاخُ فَمَاتَ، بَنُوا عَلَى قَهْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ).[أطرافه في : ٤٣٤، ٤٣٤، ١٣٤٨، دن تمام مخلوق ميس برے مول ك-

آریج مرفر اسلام موصولاً ابو تعیم نے کتاب العسلام میں نکالا ہے جو حضرت امام بخاری رمایتھ کے شیوخ میں سے ہیں۔ تفصیل میہ ہے کہ سیجی حضرت عمر بناتھ نے حضرت اللہ بنائی مردہ قر سیجے معرب عضرت عمر بناتھ نے حضرت اللہ بنائی مردہ قر سیجے بعد میں سیجھ جانے پر وہ قبر سے دور ہو گئے اور نماز اداکی۔ اس سے امام بخاری رمایتھ نے یہ نکالا کہ نماز جائز ہو گئی اگر فاسد ہوتی تو دوبارہ شروع کرتے (فتح)

آج کے زمانہ میں جب قبر پرسی عام ہے بلکہ چلہ پرسی اور شدہ پرسی اور تعزیبہ پرسی سب زوروں پر ہے ' تو ان طالت میں رسول الله من کہا کی حدیث کے مطابق قبروں کے پاس مجد بنانے ہے منع کرنا چاہئے اور اگر کوئی کی قبر کو سجدہ کرے یا قبر کی طرف مونسہ کر کے نماز پڑھے تو اس کے مشرک ہونے میں کیا تک ہو سکتا ہے ؟

(۲۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کماہم سے عبدالوارث نے بیان کیا' انہوں نے ابو التیاح کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنه سے 'انہوں نے کماکہ جب نبی کریم صلی الله عليه وسلم مدينه تشريف لائے تو يهال كے بلند حصه ميں بني عمروبن عوف کے یمال آپ اترے اور یمال چوہیں راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلا بھیجا' تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کما گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم ملٹی کیا اپنی سواری پر تشریف فرمامیں 'جبکہ ابو بکر صدیق رہاڑر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے چاروں طرف ہیں۔ یمال تک کہ آپ ابو الوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ یہ پیند کرتے تھے کہ جال بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کرلیں۔ آپ بریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے ' پھر آپ نے یمال معجد بنانے کے لئے تھم فرمایا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار! تم اینے اس باغ کی قیت مجھ سے لے او۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ! اس کی قیت ہم صرف اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ انس بڑھئے نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ متہیں بتا رہا تھا یہاں

٤٢٨ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرُو بْن عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ أَرْبَعَا عَشْرِيْنَ لَيْلَةً، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَارِ فَجَاؤُوا مُتَقَلَّدِيُ السُّيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ اللهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَٱلْوَبَكْرِ رِدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى الْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ادْرَكْتُهُ السُّلاةُ وَيُصَلِّي فِيْ مَرَابِضِ الْعَنْمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَالِاً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا)). قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ مُّنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ عَزُّوجَلَّ. فَقَالَ أَنَسَّ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِيْنَ،

وَفِيْهِ خَرِبٌ، وَفِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﴿ النَّبِي اللَّهِ الْمُشْرِكِيْنَ فَبُشَتْ، ثُمَّ النَّجْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّجْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّجْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّجْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَوْوُنَ يَقُولُ: يَوْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُ ﴿ اللَّهِ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْـمُهـــاجِرَةُ

مشركين كى قبري تقين اس باغ ميں ايك ويران جگه تقى اور كچھ مشركين كى قبروں كو كھيور كے درخت بھى تقى ہوں نبى كريم الله اور درختوں كو كٹواكران كى الكروا ديا ويرانه كو صاف اور برابر كرايا اور درختوں كو كٹواكران كى ككريوں كو مسجد كے قبله كى جانب بچھا ديا اور پھروں كے ذريعه انہيں مضبوط بناديا۔ صحابہ بھرا تھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم بھى ان كے ساتھ تھے اور يہ كمه رہے تھے كه اے اللہ!

آخرت كے فاكدہ كے علاوہ اور كوئى فاكدہ نہيں پس انصار و مهاجرين كى مغفرت فرمانا۔

[راجع: ٢٣٤]

جہرے ہے ہو نجار سے آپ کی قرابت تھی۔ آپ کے دادا عبدالطلب کی ان لوگوں میں نہال تھی۔ یہ لوگ اظہار خوشی اور وفاداری المستر اللہ تھی۔ یہ لوگ اظہار خوشی اور وفاداری المستر کے لئے ساتھ آپ کو لے گئے۔ آپ نے شروع میں حضرت ابو ایوب کے گھر قیام فرمایا ، کچھ دنوں کے بعد معجد نبوی کی تقمیر شروع ہوئی ، اور یہاں سے پرانی قبروں اور درختوں وغیرہ سے زمین کو صاف کیا۔ یمیں سے ترجمہ باب لکتا ہے۔

حافظ ابن حجر رمایٹے فرماتے ہیں کہ تھجور کے ان درخوں کی کٹریوں سے قبلہ کی دیوار بنائی گئی تھی۔ ان کو کھڑا کر کے اینٹ اور گارے سے مضبوط کر دیا گیا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ چھت کے قبلہ کی جانب والے حصہ میں ان کٹریوں کو استعال کیا گیا تھا۔

باب بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا

(۳۲۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ابوالتیاح کے واسطے سے' انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ' انہوں نے انہوں نے کہا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے' ابوالتیاح یا شعبہ نے کہا' پھر میں نے انس کو یہ کہتے سنا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ و سلم بریوں کے باڑہ میں معبد کی تقیرسے پہلے نماز پڑھاکرتے تھے۔

٩ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النيّاحِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النبيّ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النبيّ عَلَيْ أَيْصَلَىْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّى فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَم قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

[راجع: ٢٣٤]

معلوم ہوا کہ بریوں کے باڑوں میں بوقت ضرورت ایک طرف جگہ بناکر نماز پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔ ابتدا میں آنخضرت لیٹینے کے انتقامی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے' بعد میں مجد نبوی بن گئی اور یہ جواز بوقت ضرورت باتی رہا۔

باب او نٹول کے رہنے کی جگد میں نماز پڑھنا۔ (۱۳۳۰) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن حیان نے' کہا ہم سے عبیداللہ نے نافع کے واسط سے'

٥- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإبلِ
 ٤٣٠ حَدُّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ قَالَ:
 أَخْبِرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدُّثَنَا عُبَيْدُ

482

ا للهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلَّى إِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

١ ٥- بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تُنُّورٌ أَوْ نَارَّأُوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ

وأنا أصلَّى)).

(طرفه في : ٥٠٧].

وَجُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

وَقَالَ الزُّهَرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عُرِضَتْ عَلَيُّ النَّارُ

یہ مدیث کا ایک کرا ہے جس کو امام بخاری روائٹر نے باب وقت الظہر میں وصل کیا ہے' اس سے ثابت ہو تا ہے کہ نمازی کے آگے سے چیزیں ہوں اور اس کی نیت خالص ہو تو نماز بلا کراہت درست ہے۔

> ٤٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ ا اللهِ اللهُ عُمَّ قَالَ: ﴿ أَرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ ارَ

> مَنْظَرًا كَالْيُوم قَطُّ أَفْظُعَ)). [راجع: ٢٩]

٢ ٥- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي

الممقابر

٤٣٢ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ ﴾ قَالَ: ((اجْعَلُوا فِيْ بُيُونِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تُتَخِذُوُهَا قُبُورًا)). [طرفه في : ۱۱۸۷].

انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر بن اللہ کو اینے اونٹ کی طرف نماز برصتے دیکھااور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملتھ کیا کواسی طرح بروصتے دیکھاتھا۔

باب اگر کوئی فمحض نمازیڑھے اور اسکے آگے تنور'یا آگ'یا اور کوئی ایسی چیز ہو جسے مشرک لوگ یو جستے ہوں'لیکن اس نمازی کی نیت محض عبادت الهی ہو تو نماز درست ہے۔ زہری نے کما کہ مجھے انس بن مالک بھاٹھ نے خبر پہنچائی کہ نی کریم سلی اللہ نے فرمایا میرے سامنے دوزخ لائی گئی اور اس وقت میں نماز بردھ رہاتھا۔

(اسمم) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک کے واسطہ سے ببان کیا' انہوں نے زید بن اسلم سے ' انہوں نے عطاء بن بيار سے 'انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماسے 'انہوں نے فرمایا کہ کہ سورج گهن مواتونبی کریم مٹی اے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے (آج) دوزخ دکھائی گئ اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے تجهى نهيس ديكھا۔

> اس مدیث سے حضرت امام روائیے نے یہ نکالا کہ نماز میں آگ کے انگارے سامنے ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے۔ باب مقبرون میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں۔

(٣٣٢) ہم سے مدد نے بیان کیا' انہوں نے کما ہم سے یچیٰ نے بیان کیا' انہوں نے عبیداللہ بن عمرے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے واسطہ سے خبر دی کہ نبی کریم ملٹا لیانے فرمایا اینے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرواور انهیں بالکل مقبرہ نہ بنالو۔ اس باب میں ایک اور صریح حدیث میں فرمایا ہے کہ میرے لئے ساری زمین متجد بنائی گئی ہے گر قبرستان اور حمام' یہ حدیث اگرچہ صبح ہے گر حضرت امام بخاری رباتید کی شرط پر نہ تھی اس لئے آپ اس کو نہ لائے' قبرستان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے' صبح مسلک میں ہے' گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ کا میں مطلب ہے کہ نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرد۔ اور قبرستان کی طرح وہاں نماز پڑھنے سے ربیز نہ کیا کرد۔

> ُ ٣٥- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الْحَسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُذْكُرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلاةَ بِخَسْف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلاةَ بِخَسْفِ

وہاں نماز (پڑھنا کیساہے؟) حضرت علی بڑاٹئز سے منقول ہے کہ آپ نے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ میں نماز کو مکروہ سمجھا۔

باہل کوفہ کی زمین اور اس کے ارد گرد جہال نمرود مردود نے بڑی عمارت باغ ارم کے نام سے بنوائی تھی۔ اللہ نے اسے زمین میں منسا دیا۔

(۳۳۳) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گذر ہوتو روتے ہوئے گذرو' اگرتم اس موقع پر رونہ سکو تو ان سے گذرو ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کاسا عذاب آجائے۔

باب دهنسی ہوئی جگہوں میں یا جہاں کوئی اور عذاب اترا ہو

٣٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْ قَالَ: ((لاَ تَدْبُحُلُوا عَلَى هَوُلاءِ الْمُعَدَّبِيْنَ، إِلاَ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا اصَابَهُم)).

[ أطرافه في : ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۴٤۱۹، ٤٤٢٠، ٤٤٢٠].

٤٥- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْبَيْعَةِ وَقَالَ عُمَوُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَائِيْلَ الَّتِيْ فِيْهَا الصَّورُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّى فِيْ الْبَيْعَةِ لِلهَّا بَيْعَةً فِيْهَا تَمَائِيْلُ.

٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ
 عَنْ عَائِشَةَ أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكُوتْ لِرَسُولِ

### باب گرجامیس نماز پڑھنے کابیان

اور حضرت عمر ف کہا او نصرانیو! ہم آپ کے گرجاؤں میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں مورتیں ہوتیں ہیں اور عبداللہ بن عباس بی اور عبداللہ بن عباس بی اور عبداللہ بن عباس بی اور عبد میں نہ پڑھتے جس میں مورتیں ہوتیں۔

(۱۳۳۲) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو عبدہ بن سلیمان نے خبردی' انہوں نے ہشام بن عروہ سے' انہوں نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے' انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنمانے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے ایک گرجاکا ذکر کیا جس کو انہوں نے جش کے ملک میں دیکھا اس کا نام ماریہ تھا۔ اس میں جو مور تیں دیکھی تھیں وہ بیان کیس۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الیے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ (یا یہ فرمایا کہ) نیک آدمی مرجاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں سے بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزد یک ساری مخلوق سے ہدتر ہیں۔

ا للهِ اللهِ اللهُ الله

تر بر مجد بنا المان جر روائد فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور باب میں مطابقت یہ ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ اس کی قبر پر معجد بنا المیت کے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان کو گرجا میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کیونکہ احمال ہے کہ گرجا کی جگہ پہلے قبر ہو اور مسلمان کے نماز پڑھنے ہے وہ معجد ہو جائے۔

ان عیسائیوں سے بدتر آج ان مسلمانوں کا حال ہے جو مزاروں کو معجدوں سے بھی زیادہ زینت دے کر وہاں بزرگوں سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ بلکہ ان مزاروں پر سجدہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے' یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک بدترین خلائق ہیں۔

#### ٥٥ - بَابُ

أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحُبْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي الْحُبْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْاسٍ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بَرَسُولِ اللهِ فَلَى طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِدِ، فَإِذَا اغْتَمُ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِدِ فَقَالَ: - وَهُوَ كَذَلِكَ - ((لَعْنَةُ وَجُهِدِ فَقَالَ: - وَهُوَ كَذَلِكَ - ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى النَّهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَلْسَابِهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا.

[أطراف في : ۱۳۳۰، ۱۳۹۰، ۳٤٥٣، ۵۲۱۱، ۲۶۶۲، ۲۶۶۳، ۱۳۸۵].

[أطرافه في : ٥٨١٦، ٤٤٤٤، ٥٨١٦]. ٣٧٤ - حَدِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

#### اب

(۳۳۹ '۴۳۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خردی زہری سے انہوں نے کہا ہم کو عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد نے خردی کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رہ گائیے کے بیان کیا کہ جب نبی کریم ماٹی کیا مرض الوفات میں جتلا ہوئ تو آپ اپنی چادر کو بار بار چرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہو تا تو اپنے مبارک چرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ نے ای اضطراب و بیشانی کی عالت میں فرمایا ' یبود و نصاری پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں پر شانی کی عالت میں فرمایا ' یبود و نصاری پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قرول کو مسجد بنالیا۔ آپ یہ فرماکر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔

(٣٣٧) م سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے مالک کے واسطے سے انہوں نے ابن شماب سے انہوں نے سعید بن مسیب

المُسيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ے' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ملی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ ملی میں میں اللہ عنہ اپنے انبیاء کی میں میں میں میں انہیاء کی تجروں کو مساجد بنالیا۔

آپ نے امت کو اس لئے ڈرایا کہ کمیں وہ بھی آپ کی قبر کو مجد نہ بنالیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری قبر رکھیں میلہ نہ لگانا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یااللہ! میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اسے پوجیں۔ یہود اور نصاری ہر دو کے یمال قبر پرسی عام تھی اور آج بھی ہے۔ حافظ ابن قیم اعادہ اللهفان میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص موجودہ عام مسلمانوں کا حدیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں موازنہ کرے تو وہ دیکھے گاکہ آج مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے بھی کس طرح حدیث نبوی کی خالفت کرنے کی محان کی ہے۔ مثلاً:

(۱) حضور طائل نے قبور انبیاء پر بھی نماز پڑھنے ہے منع فرمایا گر مسلمان شوق ہے کتنی ہی قبور پر نماز پڑھتے ہیں۔ (۲) حضور طائل نے قبروں پر مساجد کی طرح عمارات بنانے ہے تختی کے ساتھ روکا گر آج ان پر بڑی بڑی عمارات بناکر ان کا نام خانقاہ ' مزار شریف اور درگاہ وغیرہ رکھا جاتا ہے (۳) حضور طائل نے قبروں پر چاغاں ہے منع فرمایا۔ گر قبرپرست مسلمان قبروں پر خوب خوب چراغاں کرتے اور اس کام کے لئے کتنی ہی جائیدادیں وقف کرتے ہیں۔ (۳) حضور سے آجا نے قبروں پر ذاکد مٹی ڈالنے ہے بھی منع فرمایا۔ گر بد لوگ مٹندار مٹی کی بجائے چونا اور اینٹ ہے ان کو پختہ بناتے ہیں۔ (۵) آنخضرت سے تھروں پر کتبے لکھنے سے منع فرمایا۔ گر بد لوگ شاندار عمار تیل بناکر آیات قرآنی قبروں پر کلھتے ہیں۔ گویا کہ حضور سے آجا کے ہر حکم کے مخالف اور دین کی ہر ہدایت کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ صاحب محالی الایراں کھتے ہیں۔ فرق ضال غلو (در سے مرحمنا) میں بہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سے اللہ شریف کی طرح قبول

صاحب مجالس الابرار لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ ضالہ غلو (حد سے برھنا) میں یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرح قبروں کے آداب اور ارکان و منامک مقرر کر ڈالے ہیں۔ جو اسلام کی جگہ کھلی ہوئی بت پر تی ہے۔ پھر تعجب بیہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو حنفی سنی کملاتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ روٹھے نے ہرگز ہرگز ایسے امور کے لئے نہیں فرمایا۔ اللہ مسلمانوں کو نیک سمجھ عطاکرے۔

باب نبی کریم ملٹھ ایم کاار شاد کہ میرے لئے ساری زمین پر نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے (یعنی تیم کرنے) کی اجازت ہے۔

(۱۳۳۸) ہم سے محمہ بن سنان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشیم
نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو الحکم سیار نے بیان کیا انہوں
نے کہا ہم سے برید فقیر نے کہا ہم سے جابر بن عبداللہ بھی شیانے کہ
رسول اللہ سلی لیا نے فرمایا۔ مجھے پانچ ایسی چزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ
سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ (۱) ایک مہینے کی راہ سے میرا
رعب ڈال کر میری مدد کی گئی (۲) میرے لئے تمام زمین میں نماز
بڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لئے میری امت کے
جس آدمی کی نماز کاوقت (جمال بھی) آجائے اسے (وہیں) نماز بڑھ لینی

٦٥ - بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ
 ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

27% حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَارٌ - هُوَ أَبُو الْحَكَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَارٌ - هُوَ أَبُو الْحَكَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: فَالَ رَسُولُ مِنْ الأَنْهِاءِ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْدِ مَسِيْرَةَ مِنْ الأَرْضُ مَسْجِدًا فَي الأَرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي أَذْرَكَتُهُ وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي أَذْرَكَتُهُ

چاہئے۔ (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (۴) پہلے انبیاء خاص انی قوموں کی ہدایت کے لئے بھیج جاتے تھے۔ لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے۔ (۵) مجھے شفاعت عطاکی منی

الصُّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ كَالَّةً، وَأَعْطِيتُ الشُّفَاعَةُ)). [راجع: ٣٣٥]

معلوم ہوا کہ زمین کے ہر حصہ یر نماز اور اس سے تیم کرنا ورست ہے۔ بشرطیکہ وہ حصہ پاک ہو۔ مال غنیمت وہ جو اسلامی جماد میں فتح کے نتیجہ میں حاصل ہو۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں جن کی وجہ ہے آپ سارے انبیاء میں متاز ہیں۔ اللہ نے آپ کا رعب اس قدر ڈال دیا تھاکہ بوے بوے بادشاہ دور دراز بیٹے ہوئے محض آپ کانام س کر کانپ جاتے تھے۔ کسریٰ پرویز نے آپ کانامہ مبارک چاک کر ڈالا تھا۔ اللہ تعالی نے تھو ڑے ہی دنوں بعد ای کے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے اس کا پیٹ چاک کرا دیا۔ اب بھی دشمان رسول

کا ہی حشر ہو تا ہے کہ وہ ذلت کی موت مرتے ہیں۔

٤٣٩ - حَدُّثْنَا عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ:

٥٧ - بَابُ نَومِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنِ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ. فَخَرَجَتْ

صَبَيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سيُور.

قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ- أَوْ وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ بهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتُهُ لَحْمًا

فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ فَالتَّمَسُوهُ فَلَم يَجدُوهُ.

قَالَتْ فَاتُّهَمُونِيْ بهِ. قَالَتْ فَطَفِقُوا ا يُفَتُّشُونِيْ حَتِّي فَتُشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ :

وَا للَّهِ إِنِّي لَقَائِمةٌ مَعَهُمْ إذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ

فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ : فَوَقَعَ بَيْنِهُمْ، قَالَتُ

فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتُّهَمُّتُمُوْنِي بِهِ زَعَمُّتُمُّ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْنَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ فَجَاءَتْ

إِلَى رَسُولُ اللهِ ﴿ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ

عَائِشَةُ: فَكَانتُ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ ،

أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتَحَدَّثَ

# باب عورت كالمسجد مين سونا ـ

(٩٣٩) بم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ابواسامدنے مثام کے واسط سے 'انہوں نے اپنے باب سے 'انہوں نے حفرت عائشہ وی بیات کہ عرب کے کسی قبیلہ کی ایک کال اونڈی تھی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی (جو دلمن تھی) نمانے کو نکلی'اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھااس نے وہ کمر بند ا تار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھراس طرف سے ایک چیل گذری جمال کمربندیڑا تھا چیل اسے (سرخ رنگ کی وجہ سے) گوشت سمجھ کر جھیٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیا الیکن کمیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تھت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی کیسال تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قتم میں ان کے ساتھ اس حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کاوہ کمربند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے (اسے دیکھ کر) کمایی تو تھاجس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالا نکہ میں اس سے پاک تھی۔ یمی تو ہے وہ کمربند! اس (لونڈی) نے کما کہ اس کے بعد میں رسول الله النهيم كي خدمت مين حاضر بوئي اور اسلام لائي- حضرت

عندى. قَالَتْ فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إلاَّ قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رُبِّناأَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَانشَةُ فَقُلْتُ لَهَا : مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِيْنَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا. قَالَتْ فَحَدَّتُقْنِي بهَذَا الْحَدِيْثِ.

عائشہ رہے اللہ نے بیان کیا کہ اس کے لئے معجد نبوی میں ایک برا خیمہ لگا دیا گیا۔ (یا بیہ کما کہ) چھوٹا ساخیمہ لگادیا گیا۔ حضرت عائشہ وہی ہونے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمربند کادن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رہی ہیا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا' آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس میصی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھراس نے مجھے یہ قصہ سایا۔

تَ الله عليه على روايت مين انا زياده ہے كه مين نے الله تعالى سے دعاكى جو فوراً قبول ہوئى ' ثابت ہواكه الى نو مسلمه مظلومه عورت اگر کہیں جائے پناہ نہ پا سکے تو اے مسجد میں پناہ دی جا عتی ہے اور وہ رات بھی مسجد میں گذار سکتی ہے بشرطیکہ سمی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ عام حالات میں مبجد کا ادب و احترام پیش نظر رکھنا ضروری ہے' اس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ مظلوم اگرچہ کافر ہو پھر بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

آج کل بھی بعض قوموں میں عورتیں چاندی کا کربند بطور زیور استعال کرتی ہیں۔ وہ بھی اس قتم کا قیتی کمربند ہو گا جو سرخ رنگ کا تھا۔ جے چیل نے گوشت جان کر اٹھالیا گربعد میں اسے واپس اس جگہ لا کر ڈال دیا۔ یہ اس مظلومہ کی دعا کا اثر تھا ورنہ وہ چیل اسے اور نا معلوم جگہ ڈال دیتی تو اللہ جانے کہ کافراس غریب مسکینہ پر کتنے ظلم ڈھاتے۔ وہ نو مسلمہ حضرت عائشہ ڈی پیا کے پاس آکر بیضا کرتی اور آپ سے اینے ذاتی واقعات کا ذکر کیا کرتی تھی اور اکثر نہ کورہ شعراس کی زبان پر جاری رہا کرتا تھا۔

> پاب مسجدول میں مردول کاسونا۔ ٥٨- بَابُ نُومِ الرِّجَالِ فِيُّ الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ: قَدِمَ

رَهْطٌ مِنْ عُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ:

كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاء.

اور ابو قلابہ نے انس بن مالک سے نقل کیاہے کہ علل نامی قبیلہ کے کچھ لوگ (جو دس سے کم تھے) نبی ملٹ کیام کی خدمت میں آئے 'وہ معجد کے سائیان میں ٹھہرے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکرنے فرمایا کہ صفہ میں رہنے والے فقراء لوگ تھے۔

اس مدیث کو خود امام بخاری رایتی نے ای لفظ سے باب المحاربین میں بیان کیا ہے۔ اور بیہ سائبان یا صفہ میں رہنے والے وہ المستر اللہ میں کہ میں کہ استراد کی ہے۔ ان کو اصحاب صفہ کما جاتا ہے اور بید دارالعلوم محمدی کے طلبائے کرام تنجے۔ میں اندی ۔

> • ٤٤ - حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثِنِيْ نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ

( ١٩٧٠) جم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم سے محیٰ نے عبيد الله ك واسطه سے بيان كيا' انهوں نے كماكه مجھ كو نافع نے بيان کیا کما کہ مجھے عبداللہ بن عمر رہا اللہ عن خبردی کہ وہ اپنی نوجوانی میں

## 488

جب کہ ان کے بیوی بیچ نہیں تھے نبی کریم ملی کیا کی معجد میں سویا کرتے تھے۔ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطراف في : ۱۱۲۱، ۱۱۵۲، ۲۷۳۸، ۲۷۲۰، ۷۰۱۰، ۲۰۲۸، ۲۰۲۰، ۲۷۴۳.

اوب کے ساتھ بوقت ضرورت جوانوں بو ڑھوں کے لئے مسجد میں سونا جائز ہے۔ صفہ مسجد نبوی کے سامنے ایک سابید دار جگد تھی۔ جو آج بھی مدینہ منورہ جانے والے دیکھتے ہیں' یہاں آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے رہتے تھے۔

(۱۲۲۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سل بن دینار سے انہوں نے اپنے باپ ابو حازم سل بن دینار سے انہوں نے سل بن سعد بڑا تھ سے کہ رسول اللہ طاق کے فاظمہ بڑا تھا کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت علی بڑا تھا گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہار سے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آگئی اور وہ مجھ پر بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آگئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کمیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قبلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ طاق کے ہیں اور بیا کہ مسجد میں سوئے ہوئے کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں؟ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم طاق ہے تشریف لائے۔ حضرت علی بڑا تھ لیے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم طاق ہے تشریف لائے۔ حضرت علی بڑا تھ لیے ہوئے سے 'چادر آپ کے پہلو سے گرگئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ طاق ہے جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو رسول اللہ طاق ہے۔

18 ٤ - حَدُقنَا قُنِيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّقنَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمْكِ؟)) قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَينَه شَيْءٌ فَعَاضَيَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ بَيْنِي وَبَينَه شَيْءٌ فَعَاضَيَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ هُو وَمُونَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ اللهِ هُو يَقُولُ : ((قُمْ أَبَا تُرَابِ)) وَلَمُولُ : ((قُمْ أَبَا تُرَابِ)).

[أطرافه في : ٣٧٠٣، ٢٢٠٤، ٦٢٨٠].

آئیہ میں اس عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ آنخضرت ملی بڑی بڑی کو از راہ محبت لفظ ابو تراب سے بلایا بعد میں کی سیست کے خورت علی بڑی کے بچا زاد حضرت علی بڑی کئیت ہو گئی اور آپ اپنے گئے اسے بہت پند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی آنخضرت ساتھ کیا کہ بچا کا بیٹا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ بڑی کھیا کے دل میں حضرت علی بڑی کئی کئی کہ میاں یوی میں گاہے گاہے باہمی ناراضگی ہونا بھی ایک حضرت علی بڑائی کی محبت بیدا کرانے کے خیال سے اس طرز سے گفتگو فرمائی۔ میاں یوی میں گاہے گاہے باہمی ناراضگی ہونا بھی ایک فطری چیز ہے۔ گرالی خفگی کو دل میں جگہ وینا ٹھیک نمیں ہے۔ اس سے خاگی زندگی تلخ ہو سے ہے۔ اس صدیث سے معجد میں سونے کا جواز نکلا۔ یمی حضرت امام بخاری براٹھ کا مور پر معجدوں میں میں دون کے نامائز کہتے ہیں' ان کا قول صحح نمیں جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔

(۳۴۲) ہم سے یوسف بن عیسل نے بیان کیا کہ ہم سے ابن فضیل

٢٤٢ حَدُّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ:

نے اینے والد کے واسطہ سے 'انہوں نے ابو حازم سے 'انہوں نے

ابو ہررہ ہناتھ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سر اصحاب صفہ کو دیکھا

کہ ان میں کوئی ایبانہ تھاجس کے پاس جادر ہو۔ فقط تہبند ہوتا یا

رات كواو رضح كاكرا جنبين بيرلوگ ايني كردنون سے باندھ ليتے۔ بير

کیڑے کس کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کس کے فخول تک۔ یہ

حعزات ان کیڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کمل جائے

این اتحول سے سمینے رہے تھے۔

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيل عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِم

عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءً، إِمَّا أَزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَغْنَاقِهمْ، فَمِنْهَا مَا يَبلُغُ نِصْفَ السَّاقَينِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَينِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

حضرت امام قدس سرہ نے اس مدیث سے یہ نکالا کر مساجد میں بوقت ضرورت سونا جائز ہے۔

٥٩- بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذًا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ.

٤٤٣ - حَدُّثَنَا خَلاَّذُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ 🕮 وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ – قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ قَالَ ضُحَّى - فَقَالَ: ((صَلُّ رَكَعْتَيْن)). وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ.

رَأَطرافه في : ۱۸۰۱، ۲۰۹۷، ۲۳۰۹، 1.373 ·YEY. 4479 £ ۰۲۳۸۰ 15873 41713 3.173 ۲٦٠٣ ٠٣٠٩٠ ٠٣٠٨٩ ۲۳۰۸۷ 17977 1370) (O. ). 10. 49 12.04 10722 0370) 10757 13703 ٧٢٣٥، ٧٨٣٢٦

• ٦- بَابٌ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتْيْن \$ \$ \$ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

باب سفرے واپسی پر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ کعب بن مالک سے نقل ہے کہ نبی مٹھا جب کسی سفرے (لوث کر مينه ميں) تشريف لاتے تو پہلے معجد ميں جاتے اور نماز بڑھتے

اس مدیث کو خود امام بخاری رافته نے کتاب مغازی میں بیان کیا ہے۔

(٣٣٣) جم سے خلاد بن يحلي نے بيان كيا كما جم سے معرنے "كما جم سے محارب بن د فارنے جابر بن عبداللہ کے واسط سے 'وہ کہتے ہیں که میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فراتھ۔ معرنے کمامیرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ حضور اکرم النظیا نے فرمایا کہ (پیلے) دو رکعت نماز پڑھ اور میرا آنخضرت ملتی ایم یکھ قرض تھا۔ جے آپ نے ادا کیااور زیادہ ى ديا ـ

باب اس بارے میں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہئے۔

(١٢٣٨) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انبول نے كماك ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیرے سے خبر پنجائی' انسوں

الزُّبَيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِيُّ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعْتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).

نے عمرو بن سلیم زرقی کے واسط سے بیان کیا' انہوں نے ابو قادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص معجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔

[طرفه في : ١١٦٣].

آ کی جم میں آنے والا پہلے دو رکعت نفل پڑھے، پھر بیٹے۔ چاپ کوئی بھی وقت ہو اور چاپ امام جمعہ کا خطبہ ہی کیوں نہ پڑھ سے استہ میں جائے ہیں جبر اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعة اذجاء رجل الفتال النبی صلی الله علیه وسلم اصلیت قال لا قال قم فار کع قال ابو عیسی و هذا الحدیث حسن صحیح اخرجه الجماعة و فی دوایة اذا جاء احد کم یوم الخمعة والامام یخطب فلیر کع رکعتین ولیتجوز فیهما رواہ احمد و مسلم و ابوداود و فی روایة اذا جاء احد کم یوم الجمعة وقد خرج الامام فلیصل رکعتین متفق علیه کذا فی المنتفی (تحفة الاحوذی نے : ا/ ص : ٣٦٣) لینی آخفرت ما آئے اور بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ دو رکعت پڑھ کر بیٹھو اور ان دو رکعتوں کو لمکا کر کے پڑھو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب بھی کوئی تم میں سے مجر میں آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو چاہئے کہ بیٹھنے سے پہلے دو ہمکی رکھتے پڑھ لے۔ حضرت میں فرمایا کہ جب بھی کوئی تم میں سے مجر میں آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو چاہئے کہ بیٹھنے سے پہلے دو ہمکی رکھتے پڑھ لے۔ حضرت امام ترخی میرٹینے فرماتے ہیں والعمل علی ہذا عند بعض اہل العلم و به یقول الشافعی و احمد واسحاق و قال بعضهم اذا دخل والامام یخطب فانه یجلس و لا یصلی و هو قول سفیان النوری و اہل الکوفة والقول الاول اصح یعنی بعض اہل علم اور امام شافعی اور امام احمد اور اسمان توری رہوئتے اور امام احمد اور اسمان توری رہوئتے اور امام احمد والی کا تول عمر جسمی کی تول ہے۔ گر بعض لوگ کے جسمی اور امام احمد والوں کا قول صحیح نہیں ہی قول ہے۔ گر بعض لوگ کے جسمی اور امام علی میں خول ہے۔ گر بعض لوگ کے اور منع کرنے والوں کا قول صحیح نمیں ہے۔

امام نودی رافی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ان احادیث صریحہ کی بنا پر فقہائے محدثین ادر امام شافعی و غیرہم کا یمی فتو کی ہے کہ خواہ امام خطبہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔۔گرمناسب ہے کہ مخبی میں آنے والا دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھے اور مستحب ہے کہ ان میں تخفیف کرے۔

آنخضرت ملی این جس آنے والے مخص کو جعہ کے خطبہ کے دوران دو رکعت پڑھنے کا تھم فرمایا تھااس کا نام سلیک تھا۔ موجودہ دور میں بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ مبحد میں آتے ہی پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ بیہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت سے ہے کہ مبحد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے ، پھر بیٹھے۔

٦١- بَابُ الحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

باب مسجد میں ریاح (ہوا) خارج کرنا

اس باب سے حضرت امام بخاری روائنے کی غرض یہ ہے کہ ب وضو آدمی معجد میں جاسکتا ہے اور معجد میں بیٹھ سکتا ہے۔

(٣٣٥) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كياكه كما ہميں مالك نے ابوالزناد سے 'انہوں نے اعرج سے 'انہوں نے ابو ہريرہ بناللہ سے كه رسول الله ملتي الله عن فرمايا جب تك تم اپ مصلے پر جمال تم نے نماز پر همی تقی 'بيٹھے رہو اور رياح خارج نہ كرو تو ملائكہ تم پر برابر درود سجيجة رہتے ہيں۔ كتے ہيں "اے اللہ! اس كى مغفرت كيجے 'اے اللہ!

اس پر دم کیجئے۔"

تَقُولُ : اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمُّ ارْحَمْهُ)).

[راجع: ۱۷٦]

معلوم ہوا کہ حدث (ہوا خارج) ہونے کی بد ہو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی دعا موقوف کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسجد میں جہاں تک ممکن ہو ہاوضو بیٹسٹا افضل ہے۔

### ٦٢ - بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ
مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ. وَأَمَر عُمَرُ بِينَاءِ
الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ،
وَإِيّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ الناسَ.
وَإِيّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ الناسَ.
وَقَالَ انْسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمُّ لاَ يَعْمُرُونَهَا
إِلاَّ قَلْيلاً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لتُزَخْرِفُنَهَا
كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

### باب مسجد کی عمارت۔

ابو سعید نے کہا کہ مجد نبوی کی چھت کجور کی شاخوں سے بنائی گئ ختی۔ عمر بن اللہ نے مجد کی تقییر کا تھم دیا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اور مجدوں پر سرخ ' زرد رنگ مت کرو کہ اس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے۔ انس بڑائی نے فرمایا کہ (اس طرح پختہ بنوانے سے) لوگ مساجد پر فخر کرنے لگیں گے۔ گران کو آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ ابن عباس بی بی شانے فرمایا کہ تم بھی مساجد کی اس طرح زیبائش کرو گے جس طرح یہود ونصاری نے کی۔

حضرت مولانا وحید الزمال صاحب رواتی فرماتے ہیں کہ معجد کی رنگ آمیزی اور نقش و نگار وکھ کر نماز میں نمازی کا خیال بٹ حائے گا۔ اس اثر کو خود امام بخاری رواتی نے معجد نبوی کے باب میں نکالا۔ ابن ماجہ نے حضرت عمر بزاتی ہے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ کمی قوم کا کام اس وقت تک نہیں بڑا جب تک اس نے اپنی معجدوں کو آراستہ نہیں کیا۔ اکثر علماء نے مساجد کی بہت زیادہ آرائش کو محروہ جانا ہے کیونکہ ایسا کرنے ہے ایک تو نمازیوں کا خیال نماز ہے ہٹ جاتا ہے اور دو سرا پسے کا بیکار ضائع کرنا ہے۔ جب مساجد کا نقش و نگار بے فائدہ محروہ اور منع ہو تو شادی غنی میں روہیہ اثانا اور نفول رسیس کرنا کب درست ہو گا۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور جو بیسہ ملے اس کو نیک کاموں اور اسلام کی ترتی کے سامان میں صرف کریں۔ مثلاً دین کی ترایس چھوا کیں۔ غریب طالب علم لوگوں کی خبر گیری کریں۔ مدارس اور سرائے بنوا کمین اور محاجوں کو کھلائیں ' نگلوں کو کپڑے پہنا کیں۔ بتیموں اور بیواؤں کی پرورش کریں۔

7 ٤٦ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعدِ قَالَ: حَدُثَنِيْ آبَي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيسَانَ قَالَ: حَدُثَنَا نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ كَيسَانَ قَالَ: حَدُثَنَا نَافِعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمَرَ أَخْبَرَهُ أَنْ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ خَشُبُ اللَّبْنِ وَسَقْفُهُ الجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشُبُ النَّحْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ أَبُوبَكُمْ شَيئًا، وَرَادَ فِيْهِ غَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ عَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ عَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ وَقَالَهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ وَنَاهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ وَاللَّهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ وَقَالَهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ وَمُعْمَدُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنيَانِهِ فِي عَهْدِ عَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنِهِ فَيْ عَهْدِ فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بُنيَانِهِ فَهُ عَلَى اللَّهِ عَمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْدُ وَعُمْدُ وَالْعَلَيْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۳۳۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بھتوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بعقوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہجھ سے میرے والد ابراہیم بن سعید نے صالح بن کیسان کے واسطے سے 'ہم سے نافع نے 'عبداللہ بن عمر ہی ہی انہیں خبردی کہ نبی کریم سی آپالیا کے زمانہ میں مجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت مجبور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے۔ حضرت ابو بکر ہو گئے نے اس میں کسی قتم کی زیادتی نہیں کی۔ البتہ حضرت عمر ہو گئے نے اس برحمایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ سی اللہ بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق برحمایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ سی اللہ بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق

رَسُولِ اللهِ ﴿ إِللَّهِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا. ثُمُّ عَيْرَهُ عُشْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ الْحِجَارةِ مَنْقُوشَةِ وَالقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ الْحِجَارةِ مَنْقُوشةٍ، وسَقَفَهُ بالسّاج.

کی اینوں اور کھبور کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں بی کے رکھے۔ پھر حضرت عثان بڑائند نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس منقش پھروں اور چھت سے بنائیں۔ اس کے ستون بھی منقش پھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔

ا بعد ضرورت کے تحت اس کا طول و عرض پہل مرتبہ تقیر ہوئی تو اس کا طول و عرض تمیں مرابع کر تھا۔ پھر غزوہ خیبر کے اینوں اور مجبور کی شاخوں سے متحکم کیا اور ستون کر یوں گیا۔ حضرت عمر اور تھی نے اپنے دور ظافت میں مجبر نبوی کو اینوں اور مجبور کی شاخوں سے متحکم کیا اور ستون کر یوں کے بنائے۔ حضرت عثان بڑا تی نے اپر رور فلافت میں اسے پختہ کرا دیا۔ سے بعد حضرت ابو ہریرہ بڑا تی مدینہ میں آئے تو آپ نے ایک حدیث نبوی سائی کہ آخضرت ما تی تیار کی فرمائی تھی کہ ایک نمیری مجبر کی تقمیر پختہ بنیادوں پر ہوگی۔ حضرت عثان بڑا تی نہ سے حدیث من کر بطور خوشی حضرت ابو ہریرہ کو پانچ سو دینار پیش کے۔ میری مجبر کی تقمیر پختہ بنیادوں پر ہوگی۔ حضرت عثان بڑا تی کر حصہ لیا۔ موجودہ دور حکومت سعودیہ (خلدہا اللہ تعالی) نے مجبر کی اس قدر طویل و عریض اور متحکم کر دیا ہے کہ دیکھ کر دل سے اس حکومت کے لئے دعائیں نکتی ہیں۔ اللہ تعالی کی ان خدمات جلیلہ کو قبول کرے۔

احادیث و آثار کی بنا پر حد سے زیادہ مساجد کی شپ ٹاپ کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ کا دستور تھا کہ وہ اپنے ندہب کی حقیق روح سے غافل ہو کر ظاہری زیب و زینت پر فریفتہ ہو گئے۔ یمی حال آج کل مسلمانوں کی مساجد کا ہے 'جن کے مینارے آسانوں سے باتیں کر رہے ہیں مگر توحید و سنت اور اسلام کی حقیق روح سے ان کو خالی پایا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

# ٦٣ بَابُ التَّعَاوُنِ فِيْ بِنَاءِالْمَسْجِدِ

وَقَوْلُ اللهِ عَزُّوَجَلُّ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ ﴾.

٧٤ - حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ لَعُونِرِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ : حَدُّنَنَا خَالِدٌ لَحَذَاءُ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ قَالَ لِي ابْنُ مُخْتَارٍ فَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبْسِ وَلا بِنِهِ عَلِيّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيْدٍ عَبْسَمَعًا مِنْ حَدِیْدٍ. فَانْطَلَقَنَا، فَإِذَا هُوَ فِي عَسْمَعًا مِنْ حَدِیْدٍ. فَانْطَلَقَنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَاطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، فُمَّ سَنَاءِ الْمَسْجِدِ سَنَا يُحَدُّثُنَا، حَتَى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ سَنَا يُحَدُّثُنَا، حَتَى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ سَنَا يَحْدُلُ لَلِنَةً لَيْنَةً وَعَمَّارً لَهِنَيْنِ

باب اس بارے میں کہ مسجد بنانے میں مدد کرنا (بعنی اپنی جان دمال سے حصہ لینا کار ثواب ہے) اور اللہ تعالیٰ کار شاد ہے ''مشر کین کے لئے لائق نہیں کے اللہ

اور الله تعالى كاارشاد ہے۔ "مشركين كے لئے لائق نہيں كه الله تعالىٰ كى معجدوں كى تقير ميں حصه ليس-" الآية -

(۲۳۲۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار کے بیان کیا کہ ہم سے فالد حذاء نے عکرمہ سے' انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس بڑی ﷺ نے کہا کہ ابو سعید خدری بڑا تی فی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے۔ دیکھا کہ ابو سعید بڑا تی اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے گئے۔ جب مجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو (مجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت) ایک ایک ایک این ا

لَبِنَتَيْنِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ اللَّهُ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ النَّبِيُّ اللَّهِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْتُرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِينَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ (رَأَعُوذُ بِا للهِ إِلَى النَّفِ النَّهِ اللهِ اللهِ مِنَ الْفِيَنَ)).

خدری بڑاتئ نے بیان کیا کہ حضرت عمار بڑاٹئ کتے تھے کہ میں فتوں سے خدا کی پناہ ما نگا ہوں۔

[طرفه في : ۲۸۱۲].

یباں مذکورہ علی حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ ہیں۔ جس دن حضرت علی بناٹھ نے جام شمادت نوش فرمایا' ای دن سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے سیست کے اس کا نام علی رکھا گیا اور کنیت ابوالحن۔ یہ قریش میں بہت ہی حسین و جمیل اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ ۲۰ ھے جعد ان کا انقال ہوا۔

حصرت عمار بن یا سربوے جلیل القدر محالی اور آنخضرت ساتھ استے جال نار تھے۔ ان کی مال سمیہ رہی ہی ہوے عزم و ایقان والی خاتون گذری ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی محبت میں بیٹھنا ان سے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس مدیث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں مثل اور سعید خدری بڑاتھ کی طرح علم و فضل کے باوجود کھیتی باڑی کے کاموں ہیں مشغول رہنا ہمی امر مستحن ہے۔ آنے والے ممانوں کے احرّام کے لئے اپنے کاروبار والے لباس کو درست کر کے پہن لینا اور ان کے لئے کام چھوڑ دینا اور ان سے بات چیت کرنا بھی بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ (۳) مساجد کی تقمیر ہیں خود پھر اٹھا اٹھا کر مدد دینا اتنا برا اواب کا کام ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔

قطلانی نے کما کہ امام بخاری نے اس مدیث کو باب الجہاد اور باب الفتن میں بھی روایت کیا ہے۔ اس واقعہ میں آنخضرت سُخَائِا کی صداقت کی بھی روشن دلیل ہے کہ آپ نے اتا عرصہ پہلے جو خبردی وہ من وعن پوری ہو کر رہی 'اس لئے کہ ﴿ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ﴾ آپ دين کے بارے ميں جو کچھ بھی فراتے وہ اللہ کی وی سے فرملیا کرتے تھے۔ کج ہے۔

مسلقنا مركزند كفته تاند كفته جرئيل جرئيل مركزند كفته تاند كفته بروردكار

٦٤ بَابُ الإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ
 وَالصُّنَاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنِبَرِ
 وَالْمَسْجِدِ

484 - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدُثَنَا عَبْدُ الْمَنْ فِي عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ الْمَنْ فِي عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ فَلَا إِلَى الْمُرَأَةِ أَنْ مُرِي عُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ. [راحع: ٣٧٧]

یں ہرس ہر رہ کے بہت کے پر دربار باب اس بارے میں کہ بڑھئی اور کاریگرہے مبجد کی تقمیر میں اور منبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا (جائز ہے)

ا ٹھاتے۔ لیکن عمار دو دو انیٹیں اٹھا رہے تھے۔ آنخضرت ساڑی اے انہیں دیکھاتو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا' افسوس!

عمار کوایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جے عمار جنت کی دعوت دیں

گے اور وہ جماعت عمار کو جنم کی دعوت دے رہی ہو گی۔ ابو سعید

(٣٣٨) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ کما ہم سے عبدالعزیز نے ابو حاذم کے واسطہ سے 'انہوں نے تھل بڑائٹر سے کہ نبی کریم مٹائیلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی جمیجا کہ وہ اپنے بردھی غلام سے کمیں کہ میرے لئے (منبر) لکڑیوں کے تختوں سے بنادے جن پر میں بیٹھا کروں۔

### نماز کے احکام ومسائل

494

٤٤٩ - حَدُّنَنَا خَلاَّدٌ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِر: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلاَّ أَجْعَلُ لَكَ شَيْنًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجُّارًا. قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ)) فَعَمِلْتِ الْمِنْبَرَ.[أطرافه في : ٩١٨، ٢٠٩٥، 3 107, 0107].

(٣٣٩) ہم سے خلاد بن یجیٰ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے اینے والد کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے جابر بن عبدالله رضی الله عنما سے کہ ایک عورت نے کمایا رسول الله! كياميں آپ كے لئے كوئى اليي چيزنه بنا دوں جس ير آپ بيضا کریں۔ میرا ایک بردھئی غلام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو منبر بنوا دے۔

لَّهُ بِينِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على مرف برهني كا ذكر ہے۔ معمار كو اس پر قياس كيا گيا۔ يا حضرت طلق بن على كى مديث كى طرف اشارہ ہے جے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ تغمیر معبد کے وقت یہ مٹی کا گارا بنا رہا تھا اور آنخضرت ساتھا کے نے ان کا کام بہت پند فرمایا تھا۔ یہ حدیث بہلی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے خود اس عورت نے منبر بنوانے کی پیش کش کی ہوگ بعد میں آپ کی طرف سے اس کو یاد دہانی کرائی گئی ہوگی۔ اس سے مید مسئلہ بھی نکاتا ہے کہ ہدید بغیر سوال کئے آئے تو تجول کر لے اور وعدہ یاد دلانا بھی درست ہے اور اہل اللہ کی خدمت کر کے تقرب حاصل کرنا عمدہ ہے۔ حضرت امام نے اس حدیث کو علامات نبوت اور بیوع میں بھی نقل کیا ہے۔

باب جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کابیان (۵۰) ہم سے کی بن سلیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللد بن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے عمرو بن مارث نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے بکیربن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ بن اسود خولانی سے سنا' انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اناکہ مسجد نبوی کی تقمیرے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں۔ حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ جس نے مسجدینائی۔۔۔۔ بکیر (راوی) نے کما میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ---- اس سے مقصود اللہ تعالی کی رضا ہو' تو اللہ تعالی ایبابی ایک مکان جنت میں اس کے لئے بنائے گا۔

٦٥- بَابُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا • ١٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنِي ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنِيَ عَمْرُو انَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ - عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُول ﴿ -: إِنَّكُمْ أَكْثُونُهُ، وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ – يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجِنَّةَ)).

🗝 🚾 ہیں حضرت عثمان بڑاتھ نے مبعد نبوی کی تقمیر جدید کا کام شروع کرایا۔ کچھ لوگوں نے یہ پیند کیا کہ مبعد کو پہلے حال ہی عیر باقی رکھا جائے۔ اس پر حضرت عثان رہائٹر نے یہ حدیث نبوی اپنی دلیل میں پیش فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رہائٹر کی حدیث

ہے بھی استدلال کیا۔ جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ باب اور مدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

### ٣٦- بَابُ يَأْخُذُ بنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا هَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ

سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرُو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: هَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمْسِكُ بنِصَالِهَا؟)).

٧٧- بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بكَفِه مُسْلِمًا)).

١ ٥٥ - حَدَّثَنَا قُونَهَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

[طرفاه في : ٧٠٧٣، ٢٠٧٤].

٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذُ عَلَى

[طرفه في : ٧٠٧٥].

(۲۵۱) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیید نے ' انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے بوچھاکیا تم نے جابر بن عبداللہ ہے یہ حدیث سیٰ ہے کہ ایک مخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر کئے ہوئے تھا' رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھاہے رکھو۔

باب جب کوئی مسجد میں جائے تواپنے تیرکے پھل کو تھامے

رکھے تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو۔

### باب مسجد میں تیروغیرہ لے کر گذرنا۔

(۳۵۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ کما ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے کہ کما ہم سے ابوبردہ بن عبداللہ نے۔ انہوں نے کما کہ میں نے اپنے والد (ابو موی اشعری صحابی) سے ساوہ نبی كريم مليَّة إس روايت كرت تص كه آبّ ن فرمايا الركوكي محض ہاری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر کئے ہوئے چلے توان کے پھل تھاے رہے' ایبانہ ہو کہ اینے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخی کر

ان روایات اور ابواب سے حضرت امام بخاری میہ ثابت فرما رہے ہیں کہ مساجد میں مسلمانوں کو ہتھیار بند ہو کر آنا درست مندم ہے۔

باب اس بیان میں کہ معجد میں شعرر بوھنا کیا ہے؟ (۳۵۳) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن الي حزه نے زہري كے واسطے سے كماكد مجھے ابوسلمد (اساعيل يا عبدالله) این عبدالرحل بن عوف نے انہوں نے حسان بن ابت انساری بناتھ سے سنا' وہ حضرت ابو ہررہ بناتھ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تہمیں اللہ کاواسطہ دیتا ہوں کہ کیاتم نے رسول اللہ

٦٨- بَابُ الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ 20٣ - حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ سائیلیا کو بیہ کہتے ہوئے نہیں ساتھا کہ اے حسان! اللہ کے رسول ملٹھائیا کی طرف سے (مشرکوں کو اشعار میں) جواب دو اور اے اللہ! حسان کی روح القدس کے ذریعہ مدد کر۔ ابو ہریرہ دخالتی نے فرمایا' ہاں (میں گواہ ہوں۔ بے شک میں نے حضور ملٹھائیا سے بیہ ساہے)

الله هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي اللهِ يَقُولُ: ((يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُمُّ اللَّهُمُّ أَيُدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. [طرفاه في: ٢١٥٢، ٢١٥٢].

آ کیا ہے اور آخون فاروقی کے دور میں ایک روز حفرت حسان معجد نبوی میں دینی اشعار سنا رہے تھے۔ جس پر حضرت عمر بناٹھ نے ان کو اسکی کی سے دور کی اسکی کی اسکی کی سے دور کی اسکی کی خصوصی سے خصوصی شاعر تھے اور آخضرت سال کے اس کی افروں کے غلط اشعار کا جواب اشعار ہی میں دیا کرتے تھے۔ اس پر آپ نے ان کے حق میں ترقی کی دعا فرمائی۔

معلوم جوا کہ وینی اشعار' نظمیں مساجد میں سانا ورست ہے۔ ہاں لغو اور عشقیہ اشعار کامسجد میں سانا بالکل منع ہے۔

### باب چھوٹے چھوٹے نیزوں (بھالوں) سے معجد میں کھیلنے والوں کے بیان میں۔

(۲۵۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے صالح بن
کیسان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا'
انہوں نے کہا کہ مجھے عودہ بن زبیر نے خبردی کہ حضرت عائشہ رہنی
اللہ عنہ نے کہا' میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے
حجرہ کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مجد ایس
(نیزوں سے) کھیل رہے تھے (ہتھیار چلانے کی مثل کر رہے نے)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپالیا تاکہ میں
ان کا کھیل دکھ سکوں۔

# و المرابع مرين المبدين المراب في المستجد المستبد المس

\$6\$ - حَدَّثَنَا عِبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ فَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- زَادَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِرِ: قَالَ خَدْنَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ:
 رأيتُ النبي ﴿ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

(۳۵۵) ابرائیم بن منذر سے روایت میں یہ زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا' کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبردی' انہوں نے عروہ سے' انہوں نے حضرت عائشہ رہی ہے کہ میں نے نبی کریم مائی الم کو دیکھا جب کہ

حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں (بھالوں) سے معجد میں کھیل رہے تھے۔

آ بہتر من اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہتھیار لے کر مسجد میں جانا جن سے کی کو کی فتم کا نقصان پنچنے کا اندیشہ نہ ہو' جائز ہے کی در بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر بڑا پڑے نے ان کے اس کھیل پر اظہار ناراضگی کیا تو آپ نے فرمایا کہ نیزوں سے کھیانا صرف کھیل کود کے درج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے جنگی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو دشمنان اسلام کی مدافعت میں کام آئیں گ۔ (فتح الباری)

# ٧- بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَر فِي الْمَسْجدِ

[راجع: ٤٥٤]

٢٥٦ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِيْ. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِنْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ سُفْيَانٌ مَرُّةً : إِنْ شِئْتِ أَغْتَقْتِها وَيَكُونُ الْوَلاءُ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكُونُهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ : ((الْبَنَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبِرَ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ المِنْبَر فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقُوام اللهُ الل يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِن اشْتَرَطَ مِانَةَ مَرُّقٍ)). رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيْرَةَ. وَلَمْ يَذُكُو صَعِدَ الْمِنْبَوَ.

[أطرافه ُفي: ١٤٩٣، ١٥٥٥، ١٢١٧، ٢٣٥٢، ٢٥٢، ١٢٥٢، ٣٢٥٢، ١٢٥٢، ١٥٥٠، ١٧٥٧، ١٧٧٧،

### باب مجدکے منبر پر مسائل خرید و فروخت کاذکر کرنا درست ہے۔

(۳۵۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ کماہم سے سفیان بن عبینہ نے یکیٰ بن سعید انصاری کے واسطہ سے ' انہول نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے 'انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ (اونڈی) ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدولینے آئیں۔ حضرت عائشہ رہی او کما کہ تم جاہو تو میں تمهارے مالكول كويد رقم دے دول (اور تنهيس آزاد كرا دول) اور تمهارا ولاء كا تعلق مجھے سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کما (عائشہ وی فواسے) کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بریره کو خرید کر آزاد کرواور ولاء کا تعلق تواسی کو حاصل ہو سکتاہے جو آزاد كرائ ـ پهررسول الله النايل منبرير تشريف لائ سفيان في (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) ایک مرتبہ یوں کما کہ پھررسول اللہ ملن منبرير چراهے اور فرمايا۔ ان لوگوں كاكيا حال مو گاجو اليي شرائط كرتے ہيں جن كا تعلق كتاب الله سے نيس ہے۔ جو مخص بھى كوئى الیی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہواس کی کوئی حیثیت نہیں ہو گی'اگرچہ وہ سو مرتبہ کرلے۔ اس مدیث کی روایت مالک نے یجیٰ کے واسطہ سے کی 'وہ عمو سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبررج صف کا ذكرنهين كيا۔ الخ۔

۶۷۲۰، ٤٨٢٥، ٠٣٤٥، ١٧٢٢<u>،</u>

1075, 3075, 2075, . 575].

حد خلای میں یہ دستور تھا کہ لونڈی یا غلام اپنے آقا کا منہ مانگا روپیہ اوا کرکے آزاد ہو سکتے تھے گر آزادی کے بعد ان کی استیک کو انتہا ہے خلا در غلط روا جوں کو بھی ختم کیا اور بتلایا کہ جو بھی کسی غلام کو آزاد کرائے اس کی وراثت ترکہ وغیرہ کا (غلام کی موت کے بعد) اگر کوئی اس کا وارث عصبہ نہ ہو تو آزاد کرانے والا بی بھی کسی غلام کو آزاد کرائے اس کی وراثت ترکہ وغیرہ کا (غلام کی موت کے بعد) اگر کوئی اس کا وارث عصبہ نہ ہو تو آزاد کرانے والا بی الحفرت مائی مطلب ہے۔ علامہ ابن حجر دیائی فرماتے ہیں کہ ترجمہ باب آخضرت مائی کی مطلب ہے۔ علامہ ابن حجر دیائی فرماتے ہیں کہ ترجمہ باب آخضرت مائی کی مقدد کی سے کہ تیج و شراء کے مسائل کا مغربر ذکر کرنا درست ہے (فتح الباری) بال اقوام الح سے نکتا ہے۔ امام بخاری دیائی کا مقدد کی ہے کہ تیج و شراء کے مسائل کا مغربر ذکر کرنا درست ہے (فتح الباری)

الْمَسْجِدِ

٧٥ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي مَالِكُ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ عَلَيهِ فِي ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَينًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولَ اللهِ فَقَلْ وَهُوَ فِي بَيْدِهِ، فَخَرَجِهِ فَنَادَى: ((يَا لَلهِ فَقَلْ وَهُوَ فِي بَيْدِهِ، فَخَرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَشُفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَا إِلَيْهِ، أَيُّ (رَضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَا إِلَيْهِ، أَيُّ (الشَّمَلَ)) قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: الشَّمَلَ)) قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ،

[أطراف في : ٤٧١، ٢٤١٨، ٢٤٢٤، ٢٠٢٦، ٢٧٠٠].

٧٧- بَابُ كَنَسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرْقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ ١٤٥٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ:

ِش کانقاصہ اور فرنس دار کا مشجد تا پیچھاکرنا۔

(۱۲۵۷) ہم سے عبداللہ بن مجر مندی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم
سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے یونس بن
بزید نے زہری کے واسطہ سے' انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک
سے' انہوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے کہ انہوں نے مجد
نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا نقاضا کیا اور دونوں
کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے گی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ مالی لیا کے
نے بھی اپنے حجرے سے من لیا۔ آپ پردہ ہٹا کربا ہم تشریف لائے اور
پارا۔ کعب۔ کعب (بڑائش) بولے' بال حضور فرمائے کیا ارشادہ تھا
آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کردو۔ آپ کا اشارہ تھا
کہ آدھا کم کردیں۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ اجھا اب اٹھو اور اس کا
کردیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا

باب معجد میں جھاڑو دینااور وہاں کے چیتھڑے 'کو'ڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن لیٹا (۳۵۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ - أَوِ الْمَرْأَةُ سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِي اللهِ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: ((أَفَلاَ كُنْتُمُ أَنْتُمُونِيْ بِهِ، دُلُّونِيْ قَالَ: ((أَفَلاَ كُنْتُمُ أَنْتُمُونِيْ بِهِ، دُلُّونِيْ عَلَى قَبْرِهُ عَلَى قَبْرِهِ) - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلِّى عَلَيْهَا.

حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے ثابت سے ' انہوں نے ابو رافع اسے ' انہوں نے ابو رافع اسے ' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک حبثی مرد یا حبثی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کرگئ۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا ' پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز بڑھی۔

[طرفاه في : ٤٦٠، ١٣٣٧].

جیم میر ایست کی روایت میں ہے کہ ام مجن نامی عورت بھی وہ معجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ کی خدمت انجام دیا کرتی بھی کی آپ اس کی بیات کی موت کی خبر من کر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں اس کا جنازہ ادا فرمایا 'باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ معجد کی اس طرح خدمت کرنا بڑا ہی کار ثواب ہے۔

٧٣- بَابُ تَحْرِيْمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ

904 - حَدُّثَنَا عَبْدانُ عَنْ أَبِيْ حَزَةَ عَنِ الإعمشِ عن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْروقِ عن عائشة قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسُ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْحَمْرِ.

[أطرافه في: ۲۰۸٤، ۲۲۲۲، ۱۵۶۰، 2011، ۲۶۲۲، ۲۶۲۲، ۲۶۲۲،

 ٧٤ - بَابُ الْـخَدَمِ لِلْمَسْجَدِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾: لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ.

### باب مسجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کااعلان کرنا۔

(۳۵۹) ہم سے عبدان بن عبداللہ بن عثان نے ابو حمزہ محمہ بن میمون کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے اعمش سے ' انہوں نے مسلم سے ' انہوں نے مسروق سے ' انہوں نے حضرت عائشہ وَ اُنہَ اُنہ انہوں نے حضرت عائشہ وَ اُنہ اُنہ انہوں نے خواتی عائشہ وائہ اُنہ انہوں کے حضرت عائشہ وائہ اُنہ انہوں کے میں تو فرماتی ہیں کہ جب سور اُ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہو کیں تو نی سائے اُنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ (باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے)

### باب معجد کے لیے خادم مقرر کرنا۔

ا مورہ آل عمران میں حضرت مریم کی والدہ کا بہ قصد فدکور ہے۔ حالت حمل میں انہوں نے نذر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہو گا میں انہوں نے نذر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہو گا میں انہوں نے نذر بوری کرنے کے لئے مسجد اقصلی کی خدمت کے لئے دقت کر دویا گار ہے۔ کہ مساجد کا احرّام بیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ان کی خدمت کے لئے کسی کو مقرر کر دینا ورست ہے جیسا کہ آج کل خدام مساجد ہوتے ہیں۔

٤٦٠ حَدُّثَنَا أَحَمْدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ :
 حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ أَنَّ امْرَأَةً – أَوْ رَجُلاً – كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ – وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ امْرَأَةً – فَلَاكَرَ حَدِيْثُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَلَى قَبْرِهَا. [راجع: ٤٥٨]

### ٧٥- بَابُ الْأَمِيئِرِ أَوِ الْغَرِيْمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

(۴۲۰) ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے ثابت بنانی کے واسطہ سے 'انہوں نے ابو رافع سے 'انہوں نے حضرت ابو ہریرہ روائع سے کہ ایک عورت یا مردمسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا' میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھرانہوں نے نبی کریم ملی ہے کہ وہ تو یہ نے اس کی قبر پر نماز نے نبی کریم ملی ہے کہ وہ تب نے اس کی قبر پر نماز مرحی۔

### باب قیدی یا قرضدار جے معجد میں باندھ دیا گیاہو۔

(۱۲۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
روح بن عبادہ اور محد بن جعفر نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا'
انہوں نے محمد بن زیاد سے' انہوں نے حصرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے
انہوں نے ہی کریم طراق کے انہوں نے خوایا کہ گذشتہ رات ایک
مرکش جن اچانک میرے پاس آیا۔ یا اس طرح کی کوئی بات آپ نے
فرمائی' وہ میری نماز میں خلل ڈالناچاہتا تھا۔ لیکن خداوند تعالی نے مجھے
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ
اسے باندھ دول تا کہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے
اسے باندھ دول تا کہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے
مرب! مجھے ایسا ملک عطاکر ناجو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ "راوی
حدیث روح نے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ کے اس شیطان کو ذلیل کر
حدیث روح نے بیان کیا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے اس شیطان کو ذلیل کر

ترجمہ باب یمال سے ثابت ہو تا ہے کہ آپ نے اس جن کو بطور قیدی مجد کے ستون کے ساتھ باند هنا چاہا۔ مگر پھر آپ کو

حضرت سلیمان علائھ کی وہ دعایاد آگئ جس کی وجہ سے جنوں پر ان کو افتیار خاص حاصل تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں اسے قید کر دول گا تو گویا یہ افتیار مجھ کو بھی حاصل ہو جائے گا اور یہ اس دعا کے خلاف ہو گا۔

٧٦ بَابُ الإغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ،
 وَرَبَطِ الأَمِيْرَ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِوَ
 كَانَ شُرَيْحٌ يَامُرُ الْغَرِيْمَ أَنْ يُحْبَسَ
 إلى سَاريَةِ الْمَسْجِدِ.

حَدُّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدُّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي حَدُّنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدُّنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ فَيَا خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بَنِي حَنيفَة يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ النَّبِي جَنيفَة يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ النَّبِي عَنْ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِي يَنْ الْمَسْجِدِ، فَغَرَجَ إلَيْهِ إِلَى نَجْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ لِلْهَ إِلَى نَجْلٍ اللهِ عَن الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ .

[أطرافه في : ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٣٣، ٢٤٣٧٢.

باب جب کوئی مخص اسلام لائے تواس کو عسل کرانااور قیدی کومسجد میں باندھنا۔ قاضی شریح بن حارث (کندی کوفہ کے قاضی) روائیے قرض دار کے متعلق حکم دیا کرتے شے کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔

(۳۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے بین الی سعید ایش بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کہا جھے سے سعید بن الی سعید مقبری نے' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بن شر سے سنا کہ رسول اللہ بنو حقیقہ کے ایک فخص کو جس کا نام ممامہ بن افال تھا پکڑ کر لائے۔ بنو حقیقہ کے ایک فخص کو جس کا نام ممامہ بن افال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے معجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ ملی انہوں نے اسے معجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ ملی انہوں نے اسے معجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ ملی انہوں کے اور (بہلی کے بعد) وہ معجد نبوی سے مربی نے فرمایا کہ ممامہ کو چھوڑ دو۔ (ربائی کے بعد) وہ معجد نبوی سے قریب ایک تھر مبار بناغ تک گئے۔ اور وہاں عسل کیا۔ پھر معجد میں واضل ہوئے اور کہا اشد ان لا اللہ الا اللہ و ان مجمد ارسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ مجمد اللہ کے سے رسول ہیں۔

اڑ قاضی شریح کو معمر نے وصل کیا' ابوب ہے' انہوں نے ابن سیرین ہے' انہوں نے قاضی شریح ہے کہ وہ جب کی سیسی سیسی سی سیسی مخص پر کچھ حق کا فیصلہ کرتے تو تھم دیتے کہ وہ معجد میں قید رہے۔ یہاں تک کہ اپنے ذمہ کا حق ادا کرے۔ اگر وہ ادا کر دیتا تو خیرورنہ اسے جیل بھیج دیا جاتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل عدالتوں میں عدالت ختم ہونے تک قید کا تھم ساویا جاتا ہے۔ حضرت ثمامہ کا یہ واقعہ دسویں محرم ادھ میں ہوا۔ یہ جنگی قیدی کی حیثیت میں ملے تھے۔ گر رسول اکرم نے از راہ کرم انہیں آذاد

رف ما جس کا اثر میہ ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

باب مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لئے خیمہ لگانا۔

(سالم) ہم سے زکریا بن کیل نے بیان کیا کہ کما ہم سے عبداللہ بن

٧٧- بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيرِهِمْ ٤٦٣- حَدُثْنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَخْيَى قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْمُخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَل، فَضَرَبَ النُّبِيُّ اللَّهُ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَريْبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارِ - إلاَّ الدُّمُ يَسِيْلُ إلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُوا جُوْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا.

آأطرافه في : ۲۸۱۳، ۳۹۰۱ ۲۱۱۷،

نمیرنے کہ کما ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسط سے بیان کیا' انہوں نے حضرت عائشہ رہی ایک سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد (بڑگئز) کے بازو کی ایک رگ (اکحل) میں زخم آیا تھا۔ ان کے لئے نی کریم سال کیا نے معجد میں ایک خیمہ نصب کرادیا تا که آپ قریب ره کران کی دیکھ بھال کیا کریں۔مسجد ہی میں بی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد رہاتھ کے زخم کاخون (جو رگ سے كفرت نكل رماتها) به كرجب ان كے خيمه تك پنجاتو وہ دُر كے۔ انہوں نے کما کہ اے خیمہ والو! تمماری طرف سے یہ کیما خون مارے خیمہ تک آ رہا ہے۔ پھرانیس معلوم ہوا کہ یہ خون سعد بنافتر کے زخم سے بمہ رہا ہے۔ حضرت سعد بڑاٹند کا ای زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔

حفرت سعد بن معاذ بن و قده م ه من جنگ خندق کی ازائی میں ابن عرقہ نای ایک کافر کے تیرے زخی ہو گئے تھے جو جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ نے وقت کی ضرورت کے تحت ان کا خیمہ مجد بی میں لگوا دیا تھا۔ جنگی طالت میں الیے امور پیش آ جاتے ہیں اور ان ملی مقاصد کے لئے مساجد تک کو استعال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری روایتہ کا کی مقصد ہے۔ آپ کی بالغ ثگاہ احادیث کی روشن میں وہاں تک پنچی ہے جمال دوسرے علاء کی نگاہیں کم پنچی ہیں اور وہ اپنی کو تاہ نظری کی وجہ سے خواہ مخواہ حضرت امام پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی عقلوں کا علاج کرانا چاہئے۔ ای وجہ سے جملہ فقهاء و محدثین کرام میں حضرت امام بخاری قدس سرہ کامقام بہت اونچاہے (رمایقی)

### ٧٨- بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيْرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيْرٍ)).

٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّى اشْتَكِي. قَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ

### باب ضرورت سے مسجد میں اونث لے جانا۔

بينه كربيت الله كاطواف كياتها.

(٣١٨) م سے عبراللہ بن بوسف نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک روالله نے محمد بن عبد الرحمٰن بن نو فل سے خبردی انہوں نے عروہ بن زبیرے۔ انہوں نے زینب بنت الی سلمہ سے ' انہوں نے ام المؤمنين ام سلمه سے وہ كهتى ہيں كه ميں نے رسول كريم النيايا سے (مجة الوداع مين) اني بياري كاشكوه كيا (مين في كماكه مين بيدل طواف نمیں کر سکتی) تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو گر

رَاكِبَةً)). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ يُصَلَّى يُصَلَّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ [أطرافه في: ١٦٢٩، ١٦٢٩، ١٦٢٣].

طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا۔ اور رسول الله سی اس وقت میت الله کا الله مسطور کی کی است و الطور و کتاب مسطور کی کی الله تالوت کررہے تھے۔

شاید کی کو تاہ نظر کو یہ بلب پڑھ کر جرت ہو گر سیدالفتهاء و المحد ثین حضرت امام بخاری رطفے کی کری نظر پوری ونیائے اسلام پر ہے اور آپ و کید رہے ہیں کہ ممکن ہے بہت می مساجد ایسی بھی ہوں جو ایک طول طویل چار دیواری کی شکل میں بنائی گئی ہوں۔ اب کوئی دیماتی اونٹ سمیت آکر وہاں وافل ہو گیا تو اس کے لئے کیا فتوئی ہو گا۔ حضرت امام بتانا چاہتے ہیں کہ عمد رسالت میں معجد حرام کا بھی بھی نقشہ تھا۔ چنانچہ خود نی اکرم سٹائی نے بھی ایک مرتبہ ضرورت کے تحت اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو بھی بھاری کی وجہ سے آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے بیچھے بیچھے طواف کرنے کا خوف ہو قربان خان مورت ہو جانو اور درست ہے۔ حافظ ابن جر دولتے فرماتے ہیں کہ جب معجد کے آلودہ ہونے کا خوف ہو قوبانور کو معجد میں نہ لے جائے۔

### ٧٩ بَابٌ

270 حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: حَدُّنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدُّنِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدُّنَنَا أَنَسَّ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدُّنَنَا أَنَسَّ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَي خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحْسِبُ النَّانِيَ أُسَيْد بْنِ حُصَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِيْنِ يُضِيْنَانِ بَيْنَ النَّانِيَ أَسَيْد بْنِ حُصَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِيْنِ يُضِيْنَانِ بَيْنَ الْمُعْمَلِيمَةِ مَنْ مُعَمَّدُمُ وَاحِدٍ وَمَعَهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

إب

(٣١٥) ہم سے محربن مٹی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معاذبن ہشام نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قادہ کے واسطہ سے بیان کیا' کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو مخص نی کریم سٹھ لیا کے پاس سے نکلے' ایک عبادبن بشراور دو سرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حفیر تھے۔ رات تاریک تھی مادر دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے روشنی کھیل رہی تھی پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دو سرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک

[طرفاه في : ٣٦٣٩، ٣٨٠٥].

باب مسجد میں کھڑکی اور راستہ

• ٨- بَابُ الْحَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي

رکھنا۔

#### المستجد

٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُّر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَينِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿(إِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ. فَبَكَى أَبُوبَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُنْكِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُن اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاحْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ عَزُّوَجَلُّ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الْعَبْدُ، وَكَانَ أَبُوبَكُر أَعْلَمُنَا. فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكُو لاَ تَبْكِ، إنَّ أَمَٰنَّ النَّاس عَلِيٌّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكُو، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاتَّخَذْتُ أَبَابَكُرَ، وَلَكِنْ أُخُوُّهُ الإسْلاَمِ وَمَوَدُّتُهُ. لاَ يَبْقِيَنُّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إلاَّ سُدٌّ، إلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ)).

[طرفاه في : ٣٦٥٤، ٣٩٠٤].

(۲۲۲) مے محرین سان نے بیان کیا کہ کمام سے فلی بن سلیمان نے ' کہا ہم سے ابونفر اللہ سالم بن ابی امیہ سے عبید بن حنین کے واسطم سے انہوں نے ہربن سعید سے انہوں نے ابو سعید خدری والله سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم مالی کیا نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہے میں افتار دیا (کہ وہ جس کو چاہے افتایار کرے) بندے نے وہ پند کیاجو اللہ کے پاس ہے لینی آخرت۔ یہ س کر ابو بکر والحد رونے لگے میں نے اپنے دل میں کما کہ اگر خدانے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کی کو اختیار کرنے کو کما اور اس بندے نے آخرت ببند کرلی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن بیات تھی کہ بندے سے مراد رسول الله طاق کیا ہی تھے اور ابو بر ہم سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ آنحضور سلی الم ان سے فرمایا۔ ابو بكر آپ روئے مت۔ اپنی صحبت اور اپنی دولت كے ذرايعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بر کو بنا تا۔ لیکن (جانی دوستی تو اللہ کے سوا سی سے نہیں ہو سکتی) اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کانی ہے۔ معجد میں ابو بر رہائٹ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کردیے جائیں۔

ا بعض راویان بخاری نے یہال واؤ عطف لا کر ہر دو کو حضرت ابوالنفر کا شیخ قرار دیا ہے۔ اور اس صورت میں وہ دونوں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں۔ وقدر واہ مسلم کذالک واللہ اعلم (راز)

٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَلْنَا فِي مَرَضَهِ اللّذي مَاتَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ قَلْنَا فِي مَرَضَهِ اللّذي مَاتَ فِيْهِ

(۱۲۹۷) ہم سے عبداللہ بن محمد بعنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ جریر بن حازم نے بیان کیا' انہوں نے کہا میں نے یعلی بن حکیم سے نا' وہ عکرمہ سے نقل کرتے تھے' وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

خاصبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْسِ اپْ مرض وفات فَحَمِدَ اللهُ وَأَفْنَى عَلَيْهِ فُمْ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ حَلَى - آپُ منبريُ فَحَمِدَ اللهُ وَأَفْنَى عَلَيْهِ فُمْ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ حَلَى اللهِ مَنْ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنْ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَبْسِ جَلَ لَهُ مِنْ النِي الْحَدُ أَمَنْ عَلَى فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَبْسِ جَلَ لَهُ اللهِ مَنْ النِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ لا تُحَدَّثُ أَبَابَكُو الوَحَرَرُونِي اللهِ عَلَيْهُ لا تُحَدِّثُ أَبَابَكُو الوَحَرَرُونِي اللهِ عَلَيْهُ الْمُسَاحِدِ غَيْرَ الوَحَرُرُونِيُ كَلَ عَوْحَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ عَلَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنِ - الْعَلَى عَوْحَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنِ - الْعَلِي - اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ عَلَيْهِ فَي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ - عَلَيْلًا اللهِ عَلَى عَوْحَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ - عَلَيْلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَالَيْنَ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ غَيْرَ عَلَيْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْتِهِ الْمُعَلِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسْتِدِي عَلَيْلًا اللهُ الْمُسْتِدِي عَيْرَ عَلَيْكُ الْمُ الْمُسْتِدِي عَلَيْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اپ مرض وفات میں باہر تشریف لائے۔ سرسے پٹی بندھی ہوئی تقی ۔ آپ منبرر بیشے اللہ کی حمد و شاکی اور فرمایا کوئی فض بھی ایسا نہیں جس نے ابو بحرین ابو قمافہ سے زیادہ جمع پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہو اور آگر میں کسی کو انسانوں میں جانی دوست بناتا تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو بناتا۔ لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر (راضی اللہ عنہ) کو بناتا۔ لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر (راضی کا کمرکی چھوڑ کر اس معجد کی تمام کمرکیاں بند کر دی جائیں۔

[طرفاه في : ٢٥٦٦، ٣٦٥٧، ٢٧٣٨].

خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ)).

المجرد المحمد نبوی کی ابتدائی تقیر کے وقت اہل اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بعد میں قبلہ بدلا کیا اور کھبہ مقدس قبلہ قرار پایا۔ جو المستحصل مدینہ سے جانب جنوب تھا۔ چو نکہ صحابہ کرام کے مکانات کی طرف کھڑکیاں بنا دی گئ تھیں۔ بعد میں آپ نے مشرق و مغرب کے تمام دروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا۔ صرف شالی صدر دروازہ باتی رکھا گیا اور ان تمام کھڑکیوں کو بھی بند کرنے کا تھم صادر فرمایا۔ گر معزت ابو بکر صدیق بنا تر کے مکان کی جانب والی کھڑکی باتی رکھی گئے۔ اس میں آپ کی ظلافت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ خلافت کے زمانہ میں نماز بڑھاتے وقت ان کو آنے جانے میں سولت رہے گی۔

ظیل سے مراد محبت کا وہ آخری درجہ ہے جو صرف بندہ مومن اللہ بی کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ اس کے بعد اسلامی اخوت و محبت کا آخری درجہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑٹھ کے ساتھ قرار دیا۔ آج بھی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق بڑٹھ کی اس کھڑکی کی جگہ پر بطور یاد گار کتبہ لگا ہوا ہے۔ جس کو دکھے کریہ سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔

ان احادیث سے حضرت ابو برصدیق بالله کی بری فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے۔

## باب کعبہ اور مساجد میں دروازے اور زنجیرر کھنا۔

ابو عبداللہ (امام بخاری روائیہ) نے کما مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے کہا کہ سے مقان بن عبینہ نے عبدالله ابن جرت کے واسط سے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کما کہ اے عبدالملک! اگر تم ابن عباس رضی اللہ عنما کی مساجد اور ان کے دروازوں کود کھتے۔

٨١ بَابُ الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ
 وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ. مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

ا و تجب كرتے ، وه نهايت مضبوط پائدار تھے اور وه مساجد بهت عي صاف ستھري ہوا كرتي تھيں۔

٠٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانُ وَقُتَيْبَةُ بْنُ (٣٦٨) بم سے ابوالنعمان محمد بن فضل اور قتيب بن سعيد نے بيان سعيندِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كيا كه كما بم سے تماد بن زيد نے ابوب سختياني كے واسط سے

نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعًا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، ثُمُّ أَغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمُّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ: صَلَّى فِيْهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ قَالَ: بَيْنَ الْأَسْطُوانَتِين. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَهَبَ عَلَى أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى؟.

[راجع: ٣٩٧]

المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق على واخل موكر كعبه كا دروازه اس ليے بند كرا ديا تھا تاكه اور لوگ اندر نه آ جائيں اور بہوم کی شکل میں اصل مقصد عبادت فوت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے دروازہ میں زنجیر تھی' یمی ترجمہ باب ہے۔ مساجد میں حفاظت کے لیے کواڑ لگانا اور ان میں کنڈی و قفل وغیرہ جائز ہیں۔

#### ٨٢– بَابُ دُخُولِ الْـمُشرِكِ فِي المسجد

٤٦٩ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمَسْجِدِ. [راجع: ٤٦٢]

انہوں نے نافع سے 'انہوں نے عبداللہ بن عمر بھ اللہ سے کہ نبی كريم کوبلوایا۔ (جو کعبہ کے متولی عالی بردار تھے) انہوں نے دروازہ کھولاتو نى كريم مانيايم ، بال ، اسامه بن زيد اور عثان بن طلحه جارول اندر تشريف كے كئے۔ كمردروازہ بندكرديا كيااوروبال تجورى دير تك تصر كربابر آئد ابن عمر في في فراياكم مين في جلدي سے آ كے برده كربلال سے يوچھا (كم آخضرت التي الم في كعب كاندركياكيا) انهول نے بتایا کہ آخضرت مان اللہ نے اندر نماز برحی تھی۔ میں نے بع چماکس جگد؟ كماكد دونول ستونول ك درميان - عبداللد بن عمر ي الله في الما کہ یہ بوچھنا مجھے یادنہ رہاکہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔

ياب مشرك كالمسجد مين داخل مونا کیراے؟

(٢٢٩) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا انہوں نے كماك مم سے ایث بن سعد نے سعید بن الی سعید مقبری کے واسطہ سے 'بیان کیا انہوں نے حضرت ابو ہررہ ہناتھ سے ساکہ رسول اللہ ملتا کیا نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک مخض ثمامہ بن اٹال کو (بطور جنگی قیدی) پکڑلائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔

بوقت ضرورت کفار و مشرکین کو بھی آداب مساجد کے شرائط کے ساتھ مساجد میں داخلہ کی اجازت دی جا سمتی ہے۔ یمی حضرت امام کامقصد باب ہے۔

### باب مساجد مین آوا زبلند کرنا کیباہے؟

( ۵۰ م) ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفرنے بیان کیا انسوں نے کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا اُنہوں نے کما کہ ہم سے ٨٣- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المساجد

٤٧٠ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرِ بْنِ نَجْحِيّ الْمَدِيْنِي قَالَ : حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ : كُنْتُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَدَيْنِ، فَجَنَّتُهُ بِهِمَا. قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا - ؟ قَالاً: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمُلِ الطَّائِفِ. قَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلِدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي الْبَلِدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ ا

[راجع ٧٥٤]

ا الله کہ سے پچھ میل کے فاصلہ پر مشہور قصبہ ہے۔ پہلی روایت میں حضرت عمر فاروق بڑا نے ان کو مسجد نبوی میں میں میں میں میں میں اللہ کے قام کے اللہ کے میں میں میں میں میں اللہ کے تم کو چھوڑ کے میں اللہ کے تم کو چھوڑ کے اور مسجد کے آواب سے ناواقف ہو اس لیے تم کو چھوڑ

جعید بن عبدالرحمٰن نے 'بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے بزید بن خصیفہ نے بیان کیا' انہوں نے مسئیہ بن بزید سے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ جس مجد نبوی جس کھڑا ہوا تھا' کسی نے میری طرف کنگری بیان کیا کہ جس نبو بھو اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو مخض ہیں انہیں میرے باس بلاکر لاؤ۔ جس بلالایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلہ سے باید فرمایا کہ تم کمال رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طاکف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو جس تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑ تا۔ رسول کریم ماٹھ کے کم مجد میں آواز اونچی کرتے ہو؟

€(508)>8336938838€(

رہتا ہوں' کوئی مدینہ والا الی حرکت کرتا تو اسے بغیر سزا دیئے نہ چھو ڑتا۔ اس سے امام مطابی نے طابت فرمایا کہ فضول شوروغل کرنا آواب مجد کے خلاف ہے۔ وو سری روایت سے آپ نے طابت فرمایا کہ تعلیم رشدو ہدایت کے لیے اگر آواز بلند کی جائے تو یہ آواب مجد کے خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سڑا کیا نے ان دونوں کو بلا کر ان کو نیک ہدایت فرمائی۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض خواہ مقروض کو جس قدر بھی رعایت وے سکتا ہے بشرطیکہ وہ مقروض ناوار ہی ہو تو یہ عین رضائے اللی کا وسیلہ ہے۔ قرآن کریم کی بھی یمی ہدایت ہے۔ گرمقروض کا بھی فرض ہے کہ جمال تک ہوسکے پورا قرض اواکر کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔

### ٨٤- بَابُ الْحَلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي

#### المسجد

\* الله عَدْ الله عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ نَالِعِ عَنِ اللهِ عَنْ نَالِعِ عَنِ اللهِ عَنْ نَالِعِ عَنِ اللهِ عَنْ نَالِعِ عَنِ اللهِ عَمْ نَالِعِ عَنِ اللهِ عَمْرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ النّبِيُ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ – مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللّيْلِ؟ قَالَ: ((مَنْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِي اللّيْلِ؟ فَالَ : ((مَنْنَى مَثْنَى المَثِيرَ لَهُ اللّهُ اللّيْلِ؟ فَإِنْ النّبَى اللّهُ اللّهُ المَرْبِكُمْ وَتِرًا، فَإِنْ النّبِي اللّهِ اللّهِ المَرْبِكُمْ وَتِرًا، فَإِنْ النّبِي اللّهِ اللّهِ المُرْبَعِيلَ المَرْبِكُمْ وَتِرًا، فَإِنْ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[أطرافه في : ۹۹۰، ۹۹۰، ۹۹۰، ۹۹۰، ۹۹۰، ۲۱۱۷۳.

٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : ((مَثْنَى فَقَالَ : ((مَثْنَى مُثْنَى، فَإِذَا خَشِيْتَ الصَّبْحَ فَأُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ تُوثِينَ لَكَ مَا قَدْ صَلَيْتَ)). قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ الْوَلِيدُ بْنُ اللهِ اللهِ أَنْ وَجُلاً نَادَى النّبِي اللهِ أَنْ وَجُلاً نَادَى النّبِي الْمَسْجِدِ.

[راجع: ٤٧٢]

### باب معجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا

### اور بوں ہی بیٹھنا۔

(۱۷۲۳) ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کہ کما ہم سے بھر بن مفعل نے عبیداللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن بن عمر بھائی سے کہ ایک شخص نے نبی کریم ماٹی ہے ہوں کو چھا (جبکہ) اس وقت آپ منبر پر سے کہ رات کی نماز (لیمی تہد) کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دودو رکعت کرکے پڑھ اور جب صبح قریب ہونے گئے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنادے گی اور آپ فرمایا کرتے سے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم الی ہے اس کا تھم دیا۔

(۳۷۳) ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا کہ کہا ہم سے ماد بن زیدنے 'انہوں نے ابوب سختیانی سے 'انہوں نے ابن عمر کہ اللہ ہے کہ ایک محض نی کریم ساٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ساٹھیا کہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا دو دور کعت پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت و ترکی پڑھ لے تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنادے اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کیر نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمری نے بیان کیا کہ ایک مخص نے نبی ساٹھیا کو عبداللہ بن عمری نہیں تشریف فرماتھے۔

٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أبي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَولَى عَقِيْل بْن أبي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرِ ثَلاَثَةُ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ اللُّهُ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَن نَفَر الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَأُوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ).

[راجع: ٦٦]

٨٥- بَابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَمَدُّ الرِّجْل

٤٧٥ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْم عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مُسْتِلْقِيَا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إخْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى الأخوى).

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَن ذَلِكَ.

[طرفاه في : ٥٩٦٩، ٢٦٢٨٧].

(۱۹۷۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ کماہمیں امام مالک نے خبردی اسحاق بن عبدالله ابن الى طلح كے واسطے سے كه عقبل بن انی طالب کے غلام ابو مرہ نے انہیں خبردی ابو واقد لیثی حارث بن عوف صحائی کے واسطہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله ملت الله معجد میں تشریف رکھتے تھے کہ تین آدمی باہرسے آئے۔ دوتو رسول گیا۔ ان دو میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بینه گیا۔ دوسرا فخض پیچیے بیٹھ گیااور تیسرا تو واپس ہی جارہا تھا۔ جب رسول الله ما الله ما وعظ سے فارغ موے تو آپ نے فرمایا۔ کیامیں تمہیں ان تیوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں۔ ایک مخص تو خدا کی طرف برهااور خدانے اسے جگہ دی (لینی پہلا مخض) رہا دوسراتواس نے (لوگول میں گھنے سے) شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی تیرے نے منہ پھیرلیا۔ اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

### باب مسجد میں حیت لیٹنا کیباہے؟

(440) مم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا امام مالک کے واسطرے 'انہول نے ابن شماب زہری سے 'انہوں نے عبادین حمیم ے 'انہوں نے اپنے چیا (عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی را اللہ اسے کہ یاؤں دو مرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شماب زہری سے مروی ہے<sup>،</sup> وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمراور عثان بی فالمجی ای طرح کیٹتے تھے۔

آ کی برا حبت لیٹ کرایک پاؤں دو سرے پر رکھنے کی ممانعت بھی آئی ہے اور اس مدیث میں ہے کہ آنحضور مان اور معزت عمرو سیسی عثان بھن بھی اس طرح لیٹا کرتے ہتے۔ اس لئے کہا جائے گا کہ ممانعت اس صورت میں ہے جب شرمگاہ بے پردہ ہونے کا خطرہ ہو۔ کوئی فخص ستریوشی کا بورا اہتمام کرتا ہے' پھراس طرح حیت لیٹ کر سونے میں مضائقہ نہیں ہے۔ باب عام راستوں پر مسجد بنانا جب که کسی کواس سے نقصان نه پنچ (جائز ہے) اور امام حسن (بھری) اور ایوب اور امام مالک پر الشیائی نے بھی یمی کہا ہے۔

٨٦- بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطُّرِيْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرِ بِالنَّاسِ فِيْهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ. ٤٧٦ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانَ الدِّيْنَ، وَلَمْ يَـمُرُّ عَلَيْنَا يَومٌ إلاُّ يُأْتِينَا فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَى النَّهَار بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمُّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاء دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيْهِ وَيَقُواُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ بِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ الَّذِهِ، وَكَانَ أَبُوبَكُو رَجُلاً بَكَّاءً وَلاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَٱفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

[أطرافه في: ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۷، ۵۸۰۷، ۲۲۹۷، ۲۰۸۰، ۲۲۹۷].

آئے ہوئے این حجر فرماتے ہیں کہ معجد کا اپنی ملک میں بنانا جائز ہے اور غیر ملک میں منع ہے اور راستوں میں بھی مساجد بنانا در المستون میں بھی مساجد بنانا در المستون کی تردید درست ہے۔ بشر طیکہ چلنے والوں کو نقصان نہ ہو۔ بعض نے راہ میں مطلقا ناجائز کا فتوی دیا ہے حضرت امام ای فتوی کی تردید فرما رہے ہیں۔

٨٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ
 السُّوقِ وَصَلِّى ابْنُ عَوْنَ فِي مَسْجِدِ
 في دَار يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ
 ٤٧٧- حَدْثُنَا مُسَدُدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

باب بازار کی معجد میں نماز پڑھنااور عبداللہ بن عون نے ایک ایسے گھر کی معجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند کئے گئے تھے۔

(٧٤٤) مم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے ابو معاویہ نے اعمش

مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ فَلَمُّ قَالَ: ((صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا تَوَصَّا فَأَخْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُوصَّا فَأَخَهُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ يُونِدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ مُونِيَّةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. وَإِذَا دَخُلَ الْمَسْجِدَ. وَالْمَاتُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتُ تَخْسِمُهُ وَتُصَلّى – يَعْنِي عَلَيْهِ – الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ اللّهِمُ الْخِي يُصَلّى اللّهُمُ الْحَمْدُ، مَا اللّهُمُ الْحَمْدُ، مَا اللّهُمُ الْحَمْدُ فَيْهِ إِلَى اللّهُمُ الْحَمْدُ فَيْهِ إِلَى اللّهُمُ الْحَمْدُ فَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُمُ الْحَمْدُ فِي مَنْ اللّهُمُ الْحَمْدُ، مَا لَهُ فِي مَحْلِسِهِ اللّهِمُ الْحَمْدُ، مَا لَمْ يُودُ يُحْدُرِثُ فِيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُمُ الْحَمْدُ اللّهُمُ الْحَمْدُ اللّهُ الْحَالِي اللّهُمُ الْحَمْدُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكِلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْحُلْلِيقِهُ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ اللّهُ الْمُعْلِيقِهُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللْهُمُ الْمُعْمِلِيقِ اللْهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِهُ الْعُلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى

کے واسطہ سے' انہوں نے ابو صالح ذکوان سے' انہوں نے حضرت ابو ہر برہ ہے' انہوں نے رسول کریم ملٹھا ہے کہ آپ نے فرمایا' جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار (دوکان وغیرہ) میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شمن نماز پڑھنے سے پچیس گنا ثواب کے آداب کالحاظ رکھے پھر مجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تواس کے ہرقدم پر اللہ تعالی ایک میں صرف نماز کی غرض سے آئے تواس کے ہرقدم پر اللہ تعالی ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مجد کے اندر آئے گا۔ مجد میں آئے کے بعد جب تک نماز کے انظار میں رہے گا۔ اور جب اس اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے کے انظار میں رہے گا۔ اور اس کے نماز ہی کہ اے اللہ! اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے بخش دے' اے اللہ! اس پر رحم کر۔ جب تک کہ رتح خارج کر کے بخش دے' اے اللہ! اس پر رحم کر۔ جب تک کہ رتح خارج کر کے بخش دے' ایک کا تکلیف نہ دے۔

جیم میرے این اور کی معجد میں نماز پیکیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے گھر کی نماز ہے' اس سے ترجمہ باب نکاتا ہے کیونکہ جب بازار میں استیں میں استیں نہاز پڑھنی جائز ہوئی تو جماعت سے بطریق اولی جائز ہوگئی۔ خصوصاً بازار کی معجدوں میں۔ اور آج کل تو شہوں میں بے شار بازار ہیں جن میں بڑی بڑی شاندار مساجد ہیں۔ حضرت امام قدس سرہ نے ان سب کی فضیلت پر اشارہ فرمایا۔ جزاہ الله حبر المجزاء۔

### ٨٨- بَابُ تَشْبِيْكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٤٧٨، ٤٧٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ
 بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاقِدَّ
 عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ شَبُكَ النبي ﷺ أَصَابِعَهُ.

[طرفه في : ٤٨٠].

٤٨٠ وقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌّ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيًّ هَذَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِیْثَ مِنْ أَبِی فَلَمْ أَحْفَظُهُ، فَقَوْمَهُ لِی وَاقِدٌ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی وَهُوَ وَاقِدٌ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی وَهُوَ

ہار میں روست میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دو سرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرکے قینجی کرنادرست ہے۔

(۲۷۹ ، ۲۷۹) ہم سے حامد بن عمر نے بشر بن مففل کے واسط سے
بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد نے کہا ہم سے واقد بن محمد نے اپنے
باپ محمد بن زید کے واسطہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمریا عبداللہ
بن عمرو بن عاص بڑا تیا ہے کہ نبی کریم مالی کے اپنی انگلیوں کو ایک
دو سرے میں داخل کیا۔

( ۱۹۸۰) اور عاصم بن علی نے کما جم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث یاد نہیں نے اس حدیث یاد نہیں ری تھی۔ تو میرے بھائی واقد نے اس کو در تی سے اپنے باپ سے روی تھی۔ تو میرے بھائی واقد نے اس کو در تی سے اپنے باپ سے روایت کر کے جمعے بتایا۔ وہ کتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ

عنماہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہو گا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ کے اس طرح۔ (یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی اٹکلیاں دو سرے ہاتھ میں کرکے دکھلائیں)۔

يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو، وَكَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيْتَ فِي خُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ . . بِهَذَا)).

[راجع: ٥٧٤]

آپ نے ہاتھوں کو قینچی کرنے ہے اس لیے روکا کہ یہ ایک لغو حرکت ہے۔ لیکن اگر کمی صحیح مقصد کے پیش نظرایا کبھی میں استین کیا جائے قو کوئی ہرج نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ آنخضرت سٹھی نے اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے ہاتھوں کو قینچی کر کے دکھلایا۔ اس حدیث میں آگے یوں ہے کہ نہ ان کے اقرار کا اعتبار ہو گا۔ نہ ان میں امانت داری ہو گا۔ حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ عاصم بن علی کی دو سری روایت جو امام بخاری روایت ہو امام بخاری روایت ہو امام بخاری روایت کے امرائیم حربی جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ثابت نہیں کی کراہیت کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں بعض نے ممافعت کو حالت نماز پر محمول کیا ہے۔

2. - حَدُّنَنَا حَدُّنَا خَلَادُ بْنُ يَحْلَى قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ أَنِّهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ لَلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبُكَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبُكَ أَصَابَعَهُ. [طرفاه في: ٢٤٤٦، ٢٤٤٦].

(۲۸۱) ہم سے خلاد بن یکی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان توری نے ابی بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے دادا (ابوبردہ)
سے انہوں نے ابو موکی اشعری سے۔ انہوں نے بی کریم سٹی ہے سے انہوں نے بی کریم سٹی ہے سے کہ آپ نے فرمایا ایک مومن دو سرے مومن کیلئے عمارت کی طرح سے کہ اسکا ایک حصہ دو سرے حصہ کو قوت بنچا تا ہے۔ اور آپ نے ایک باتھ کی انگلیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔

٢٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَنُ مَثِلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَنُ شَمْيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْبَنُ عَوْنٍ عَنِ الْبَنِ مِيْوِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ فَقَطً إِخْدَى صَلاَتِي الْعَشِيِّ - قَالَ اللهِ فَقَطً إِخْدَى صَلاَتِي الْعَشِيِّ - قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ اللهِ هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَا، قَالَ - فَصَلَّى بِنَا وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَا، قَالَ - فَصَلَّى بِنَا وَكُونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَقَامَ إِلَى خَشَيَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَكُا عَلَيْهَا كَأَنْهُ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَكُا عَلَيْهَا كَأَنْهُ

بی بی استان بی منصور نے بیان کیا کماہم سے نفر بن شمیل نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے گردی انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی سے انہوں نے کما کہ رسول کریم میں ہے ہمیں دو پسر کے بعد کی دو نمازوں ہیں سے کوئی نماز پڑھائی۔ (ظمریا عصر کی) ابن سیرین نے کما کہ حضرت ابو ہریہ قابو ہریہ قابو ہریہ قاب کام تو لیا تھا۔ لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریہ قاب ہی بھیردیا۔ اس کے بعد ایک کری کا تھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ ٹیک

غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبُّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهَرٍ كَفَّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ. وَفِي الْقَوم أَبُوبَكُر وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنسِيْتَ أَمْ قُصِيرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: ((لَمْ أَنسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)) فَقَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَين؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ كَبُّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبُّرَ، ثُمَّ كَبُّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبُّرَ، فَرُبُّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبَّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمُّ سَلَّمَ.

[أطرافه في : ۷۱٤، ۷۱۰، ۲۲۲، A771, P771, 10.5, .077].

لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفاہوں۔ اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ اور آپ نے اینے دائیں رضار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہھیلی سے سمارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے یار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے ملکے کہ کیانماز کم کردی گئی ہے۔ حاضرین میں ابو بکراور عمر( ہوئی۔ انہیں میں ایک شخص تھ جن کے ہاتھ لیے تھے اور انہیں ذواليدين كماجاتا تھا۔ انہوں نے يوچھايا رسول الله الله يا آڳ بھول گئے یا نماز کم کردی گئ ہے' آی نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کی ہوئی ہے۔ پھر آگ نے لوگوں سے یو چھا۔ کیاذوالیدین صیح کمہ رہے ہیں۔ حاضرین بولے کہ جی ہاں! یہ س کر آپ آگ بره على اور باقى ركعتيس پر هيس- پھر سلام چيرا پھر تكبير كمي اور سهو كا سجدہ کیا۔ معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمباسجدہ۔ پھر سراٹھایا اور تكبيركى - پھر تكبيركى اور دوسرا سجدہ كيا۔ معمول كے مطابق يا اس سے بھی طویل پھر سراٹھایا اور تکبیر کہی 'لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے یوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبردی گئی ہے که عمران بن حصین کتے تھے که پھرسلام پھیرا۔

یہ حدیث "حدیث ذوالیدین" کے نام سے مشہور ہے۔ ایک بزرگ صحابی خرباق بڑاڑ نای کے ہاتھ لیے لیے تھے۔ اس لیے النہ اس کو ذوالیدین کما جاتا تھا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سمواً بات کر لینے سے یامجد سے نکل جانے سے یا نماز کی جگہ سے چلے جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ' بہال بھی آخضرت مٹھیے کا ہاتھوں کی انگلیوں کو قینی کرنا فدکور ہے جس سے اس حالت کاجواز مجد اور غیر مجد میں ثابت ہوا۔ یمی حضرت امام بخاری رواید کا مقصد ہے۔ باتی مباحث متعلق حدیث بذا اپنے مقامات پر آئیں گے۔

باب ان مساجد کابیان جو مدینه کے راستے میں واقع بین اور وه جگهیس جهال 

(۳۸۳) ہم سے محدین الی بکرمقدی نے بیان کیا کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے 'کہا ہم سے مولیٰ بن عقبہ نے 'کہا میں نے سالم بن ٨٩- بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ

٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَقَدُّمِي قَالَ: حَدَّثَنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عبدالله بن عمر بی افرا کو دیکھا کہ وہ (مدینہ سے مکہ تک) راستے میں کی جگہوں کو ڈھونڈھ کر وہاں نماز پڑھتے اور کتے کہ ان کے باپ حفرت عبدالله بن عمر بی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور انہوں نے رسول الله ساتی کیا کو ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور محصا ہے۔ اور موٹ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے این عمر بی افیا کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق بی تمام مقامات کا ذکر کیا۔ فقط مقام شرف روحاء کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّى فِيْهَا، وَيُحَدَّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى فِيها، وَيُحَدَّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى فِي قِلْكَ الْأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي قِلْكَ عَنْ اللهَ عَنْ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي قِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي قِلْكَ الأَمْكِنَةِ كُلُها، فِلْ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَافْنَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلُهَا، إِلاَّ أَنْهُمَا الْمُعَلَّا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

[أطرافه في : ١٥٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥].

است الروحاء مدید سے ۱۳۰۰ میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے جس کے بارے میں آنخضرت میں آخضرت میں آخضرت میں آخضرت میں آخضرت میں ہے۔

است رسول کے پیش نظر اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر بناٹھ نے ایسے تاریخی مقامات کو ڈھو نڈھنے ہے اس لیے منع کیا کہ اس تم رسی اس کے منع کیا کہ اس کو ضروری سمجھ لیں۔ حافظ ابن حجر رساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بناٹھ کی مرادیہ تھی کہ خالی اس قسم ایسا نہ ہو آگے چل کر لوگ اس کو ضروری سمجھ لیں۔ حافظ ابن حجر رساتھ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بناٹھ کی مرادیہ تھی کہ خالی اس قسم کے آثار کی زیارت کرنا بغیر نماز کی نیت کے بے فاکدہ ہے اور عتبان کی حدیث اوپر گذر چکی ہے انہوں نے آخضرت میں کہا ہے ان کی درخواست کی تھی کہ آب میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں۔ آخضرت میں کہا ہے ان کی درخواست کو منظور فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کے آثار سے بایں طور برکت لینا درست ہے' خاص طور پر رسول کریم میں اس کو منظور فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کے آثار سے بایں طور برکت لینا درست ہے' خاص طور پر رسول کریم میں عمر والے وہ منظور فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمالی یک بیا ہے وہ معلوم ہوا کہ سمالی یہ بیا ہو منبلہ نہ کور جلد ۵ ص ۱۵ اپر ایک جگھتے ہیں کہ امام ابو صنبلہ دولیا کہ میں اس کو بھی طاہر کہتے ہیں۔ ہم سیحت ہیں کہ امام ابو صنبلہ دولیوں میں عمر کیا گیا ہے' اللہ تعالیٰ ہم کو افراط و تفریط سے بچائے۔ آئیں۔ سیدالفقہاء ایبا نہیں کہ علی وہ غلو ہی دو تھر بی کہ امام ابو صنبلہ بھی جو افراط و تفریط سے بچائے۔ آئیں۔

(۳۸۴) ہم سے ابراہیم بن منڈر حزامی نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض نے کہا ہم سے موئی بن عقبہ نے نافع سے ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے خردی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمو کے قصد سے تشریف لے گئے اور جمتہ الوداع کے موقعہ پر جب جج کے لیے نکلے تو آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیف کی مجد کے قریب آپ ایک بول کے درخت کے نیچ اترے۔ اور جب آپ کی جماد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گذر تایا

رَجَعَ مِنْ غَزْرُو كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيْقِ أَوْ حَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، لَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْن وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيْرِ الْوَادِيِ الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بججَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثُمَّ خَلِيْجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبُ كَانَ رَسُولُ اللهِ الله أَمْ يُصَلِّي، فَدَحَا فِيْهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاء حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ا اللهِ يُصَلِّي فِيْهِ.

رأطرافه في : ۲۲۵۲، ۱۵۳۳، ۲۱۷۹۹. ٤٨٥ - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ الْمُسْجِدُ الصَّغِيْرُ الَّذِيْ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بشَرَفِ الرُّوْحَاء، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيْهِ النَّبِي ﴿ يَقُولُ ثُمُّ عَنْ يَمِينِكَ حِيْنَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَالَةِ الطُّريْق اليُّمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةً، يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أوْ نَحْوُ ذَلكَ.

٤٨٦ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْق الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرُّوْحَاء، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفَهِ عَلَى حَافَّةٍ الطُّريْق دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةً، وَقَلدِ

جج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقہ میں اتر ہے'' پھرجب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے ك اس مشرقى حصه يريزاؤ موتا جمال ككربول اور ريت كاكشاده نالا ہے۔ (یعنی بطحاء میں) یمال آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پھروں کی بنی ہے' آپ اس ملے ریمی نہیں ہوتے جس رمسجد نی ہوئی ہے۔ وہاں ایک مرانالہ تھا عبدالله بن عمر بهن الله وين نماز يرصفها اس ك نشيب مين ريت ك ٹیلے تھے۔ اور رسول اللہ ماٹھیا وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنگریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیلاب نے آکراس جگہ کے آثارو نشانات کو یاف دیا ہے، جمال حضرت عبدالله بن عمر وی الله نماز پرها 

(۲۸۵) اور عبدالله بن عمررضی الله عنمانے نافع سے بدیجی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز بر هی جمال اب شرف روحاء کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے عبداللہ بن عمراس جگہ ی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یمال تمهارے دائیں طرف جب تم معجد میں (قبلہ رو ہو کر) نماز راصنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ جب تم (مرینہ سے) مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی معجد رائے کے دائیں جانب پڑتی ہے۔اس کے اور بری معجد کے درمیان ایک پھر کی مار کافاصلہ ہے یا اس سے پچھ کم زياره

(٣٨٦) اور عبدالله بن عمر بي اس چهوئي بيازي كي طرف نماز یر صحے جو روحاء کے آخر کنارے برہے اور یہ بہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہال رائے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحاء کے آخری حصے کے بیج میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے۔ اب وہاں ایک مبحد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر بی ﷺ اس مبحد میں نماز نہیں

يڑھتے تھے بلكہ اس كو اينے بائيں طرف مقابل ميں چھوڑ ديتے اور آگے بڑھ کر خود بیاڑی عرق اللبیہ کی طرف نماز بڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمرٌ جب روحاء سے چلتے تو ظهر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تك اس مقام برنه پننج جاتے۔ جب يهال آجاتے تو ظهر برشت 'اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دہریہلے یا سحرکے آخر میں وہاں سے گذرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی

(٨٨٤) اور عبدالله بن عمر رضى الله عنمان بيان كياكه نبي كريم صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقہ میں قیام فرماتے جو قریہ رویشہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلہ سے جو رویشہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کااوپر کاحصہ ٹوٹ گیاہے۔ اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔

(٨٨٨) اور عبدالله بن عمررضي الله عنمانے نافع سے يه بيان كياكه نی صلی الله علیہ وسلم نے قریہ عرج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز ردھی جو بہاڑکی طرف جاتے ہوئے ردتا ہے۔ اس مسجد کے پاس دویا تین قبرس ہیں'ان قبرول پر اوپر تلے پھرر کھے ہوئے ہیں' راتے کے دائیں جانب ان برے پھرول کے پاس جو رائے میں ہیں۔ ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی' عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما قربیہ عرج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظهرای مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔

(١٨٩) اور عبدالله بن عمر في نافع سے بيان كيا كه رسول الله ملي يا نے رائے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشی ہیاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے۔ یمال سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر

ابْتُنِيَ ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ يُصَلِّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسُهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيْهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

٤٨٧ - وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوجَاهَ الطَّرِيْقِ فِي مَكَان بَطْح سَهْل حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَينَ بَرِيْدِ الرُّوَيثَةِ بِـمِيْلَيْنِ وَقَدِ انْكُسَرَ أَعْلاَهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاق وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيْرَةٌ. ٨٨٤ – وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ النُّبيُّ ﷺ صَلَّى فِي طَوَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِيْنِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطُّريْق، بَيْنَ أُولَئِكَ السُّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيْلَ الشَّمْسُ بالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

٤٨٩– وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَل عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطُّرِيْقِ فِي مَسِيْلِ دُوْنَ هَرْشِي، ذَلِكَ الْمَسِيْلُ لاَصِقْ بكُراع هَوْشِي بَيْنَهُ

وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِنْ غَلْوَةٍ، وَكَانَ عَبْدُ ا للهِ بْنِ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَفْرَبُ السَرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيْقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

١٩٠ وَأَنْ عَنْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدْثَهُ أَنْ النّبِيّ ﴿ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيْلِ اللّهِيْ فِي الْمَسِيْلِ اللّهِيْ فِي الْمَسِيْلِ اللّهِيْ فِي اَلْمَسِيْلِ اللّهِيْ فِي اَلْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكِ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكِ الْمَسْيِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيْقِ وَأَنْتَ ذَاهِبَ اللهِ اللهِ مَكَةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ إِلَى مَكَةً لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ فَي وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ إِلاَ رَمْيَةً بحَجَر

191- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّقَهُ أَنَّ النَّبِيِّ هَا كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكُةَ وَمُصَلِّى رَسُولِ اللهِ فَي ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ عَلِيْظَةٍ.

[طرفاه في : ۱۷٦٧، ۱۷٦٩].

کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر اس بدے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں رائے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے لمبادر خت بھی بھی ہے۔

(۹۹۰) اور عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ نمی کریم التی اس بے۔
نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرافظہران کے نشیب میں ہے۔
مدینہ کے مقابل جب کہ مقام صفراوات سے اترا جائے۔ نبی کریم
سی التی اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے ک
بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی فخص مکہ جارہا ہو (جس کو اب بطن مرو
کتے ہیں) راستے اور رسول اللہ ملتی کے منزل کے درمیان صرف
ایک پھری کے مارکافاصلہ ہوتا۔

(۳۹) اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے نافع سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوی میں قیام فرماتے اور رات بہیں گذارا کرتے تھے۔ اور صبح ہوتی تو نماز فجر بہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔ اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہ بکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔

(۳۹۲) اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے حضرت نافع ہے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بہاڑ کے دونوں کونوں کارخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت ہیں۔ آپ اس مبحد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنار پر صفے کی جگہ اس کنارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے نماز پر صفے کی جگہ اس سے ینچے سیاہ ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً وس ہاتھ چھوڑ کر بہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پر صفح جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔

امام قطلانی شارح بخاری کیسے ہیں کہ ان مقالت ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا نماز پر صنا تیرک ماصل کرنے کے لیے تھا اور

سیسیک سیسیک سے اس کے خلاف نہیں ہو حضرت عمر بڑا ہو سے مروی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر بڑا ہو نے اس حال ہیں اس کو کموہ رکھا جب
کوئی واجب اور ضروری سمجھ کر ایبا کرے۔ یہاں جن جن مقالت کی مساجد کا ذکر ہے ان ہیں سے اکثر اب ناپید ہو چکی ہیں۔ چند ہاتی ہیں۔ ذوالحلیف ایک مشہور مقام ہے جمال سے اہل مدینہ احرام ہاندھا کرتے ہیں۔ بطاء وہ جگہ جمال پائی کا بہاؤ ہے اور وہال باریک ہاریک کشریاں ہیں۔ روش مدینہ سے سترہ فرس کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں سے عرج نامی گاؤں جمرہ جودہ میل پڑتا ہے۔ ہنہ ہمی مدینہ کے راستوں میں ایک بہاڑ کا نام ہے۔ مرافظہران ایک مشہور مقام ہے۔ صفراوات وہ ندی نالے اور بہاڑ جو مرافظہران کے بعد آتے ہیں۔

اس مدیث میں نو مدیثیں ذکور ہیں۔ ان کو حسن بن سفیان نے متفرق طور پر اپنی مند میں نکالا ہے۔ گر تیمری کو نہیں نکالا۔ اور مسلم نے آخری مدیث کو کتاب الج میں نکالا ہے۔ اب ان مساجد کا پت نہیں چانا نہ وہ درخت اور نشانات باتی ہیں۔ خود مدید مصورہ میں آخضرت ساتھ نے ' جن جن مساجد میں نماز پڑھی ہے ان کو عمر بن شیبہ نے اخبار مدید میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ملائد ۔ آخضرت ساتھ ان کی معلوم کر کے نقشی پھروں سے تھیر کرا دیا تھا ان میں سے معجد قباء۔ معجد من قریطہ۔ معجد بغلہ۔ معجد بنی معاوید۔ معجد فتی معجد بن قریطہ۔ معجد بن معاوید۔ معجد فتی معجد بن قریطہ۔ معجد بنی معاوید۔ معجد فتی معجد بن وغیرہ وغیرہ انجی تک باتی ہیں۔ موجودہ حکومت سعودید نے اکثر مساجد کو عمدہ طور پر معظم کر دیا

اس حدیث میں جس سفر کی نمازوں کا ذکر ہے وہ سات دن تک جاری رہا تھا اور آپ نے اس میں ۳۵ نمازیں ادا کی تھیں راویان حدیث نے اکثر کا ذکر نہیں کیا۔ دادی روحاء کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

قال الشیخ ابن حجر هذه المساجد لایعرف الیوم ههنا غیر مسجد ذی الحلیفة والمساجد التی بالروحاء اهل تلک الناهیة انتهی. و انما کان ابن عمر یصلی فی تلک المواضع تبرکا بهاولم یزل الناس یتبرکون بمواضع الصلحاء واما ماروی عن عمرانه کره ذالک فلانه خشی ان یلتزم الناس الصلوة فی تلک المواضع و ینبغی للعالم اذا رای الناس یلتزمون بالنوافل النزاما شدیدا ان ینهاهم عنه علامه این مجرکی اس تقریر کا خلاصه وی ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ لین ان مقالمت پر نماز محض تبرکا پڑھتے تھے۔ گرعوام اس کا التزام کرنے گیس تو علماء کے اس کو روکیں۔

## ٩ - باب سُوةُ الإِمامِ سَوةُ من عَمَانَهُ من عَمَانَهُ من عَمَانَهُ من عَمَانَهُ من عَمانَهُ من عمانَهُ من عمان

4 % و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ
قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانَ وَأَنَا
يَومَنِدٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْيلاَمُ وَرَسُولُ
اللهِ اللهِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ
جدار، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفَ

### باب امام کاسترہ مقتد بوں کو بھی کفایت کر تاہے۔

(۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے امام مالک نے ابن شماب کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنما نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ اس زمانہ میں بالغ ہونے والابی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض جھے سے گذر کرسواری سے اترا۔ اور میں نے گدھی کو جے نے بعض جھے سے گذر کرسواری سے اترا۔ اور میں نے گدھی کو جے نے

فَنَرَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْآثَانَ تَوْتَحُهُ وَدَحَلْتُ فِي الصُّلْفُ، وَ لَمْ يُعكِرُ ذَلِكَ حَلَى ْ أَحَدُ.

کے لیے چھوڑ دیا۔ اور صف میں داخل ہو گیا۔ پس سی نے جھ پر اعتراض نہیں کیا۔

[راجع: ٤٧٦]

ا بقاہر اس مدیث سے باب کا مطلب نیس لگا۔ چ لکہ آمخفرت الجائم کی عادت مبارکہ یکی تھی کہ میدان میں بغیر سرو کے است المینی است کا ذنہ پڑھتے اس لیے آپ کے آگے برجھی گاڑی جاتی او یقینا اس وقت بھی آپ کے سامنے سرو ضرور ہوگا۔ پس باب کا مطلب فابت ہوگیا کہ امام کاسرو مقتریوں کے لیے کافی ہے۔

علامہ قسطلانی فراتے ہیں الی غیر جدارقال الشافعی الی غیر سعرة و حینند فلا مطابقة بین الحدیث والعرجمة و قد بوب علیه البیهقی باب من صلی الی غیر سعوة لکن استنبط بعضم المطابقة من قوله الی غیر جدار لان لفظ غیر یشعر بان ثمه سعرة لانها تقع دائما صفة و تقدیره الی شنی غیر جداروهو اعم من ان یکون عصا او غیر ذالک لین امام شافعی والله نے کما کہ آپ بغیر ستره کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صورت میں صدیث اور باب میں کوئی مطابقت نہیں۔ اس لیے اس صدیث پر امام بیہی روائی نے یوں باب باندھا کہ ہے باب اس کے بارے میں ہے جو بغیر ستره کے نماز پڑھے۔ لین اس صدیث سے بعض علاء نے لفظ الی غیر جدار سے مطابقت پر اشنباط کیا ہے۔ لفظ غیر بات ہے کہ وہاں دیوار کے علاوہ کی اور چیز ستره کیا گیا تھا۔ وہ چیز عصا تھی۔ یا چھ اور بسر طال آپ کے سامنے ستره موجود تھا جو ربار کے علاوہ تھا۔

حضرت بیخ الحدیث حضرت مولانا عبیدالله صاحب مبار کوری فراتے ہیں۔ قلت حمل البحاری لفظ الغیر علی النعت والبیهقی علی النفی المحض و ما اختارہ البحاری هنا اولٰی فان التعرض لنفی المجدار خاصة بدل علی انه کان هناک شنی مغایر للجدار الخ (مرعاة 'ج:ا/ ص: ۵۱۵) خلاصہ یہ کہ حضرت امام بخاری روائے کا مقصد یہاں ہیہ ہے کہ آپ کے سامنے دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز بطور سترہ تھی۔ حضرت المام نے لفظ غیر کو یہاں بطور نعت سمجما اور امام بیہ قی روائے نے اس سے نفی محض مراد کی 'اور جو کچھ یہاں حضرت امام بخاری روائے نے افتیار کیا ہے وہی مناسب اور بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ واقعہ مجہ الوداع میں چیش آیا۔ اس وقت یہ بلوغ کے قریب تھے۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر پندرہ سال کے لگ بھگ بتلائی گئی ہے۔

4 8 - حَدُّلُنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّلُنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ اللهِ عَنْ كَانَ اللهِ عَرْبَةِ فَتُوضَعُ إِذَا خَرَجَ يَومَ الْمِيْدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَهْمَلُ ذَلِكَ فِي السَّغَوِ، فَمَنْ فَمْ وَكَانَ يَهْمَلُ ذَلِكَ فِي السَّغَوِ، فَمَنْ فَمْ النَّعَدَا الْأَمَرَاءُ.

[أطرافه في : ٤٩٧، ٩٧٢، ٩٧٣].

40 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَون بْن أبي جُحَيْفَةَ قَالَ:

(۳۹۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا 'کما ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کما کہ ہم سے عبداللہ نے نافع کے واسطہ سے بیان کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ سٹی کیا جب عید کے دن (مدینہ سے) باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ (برچھا) کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یمی آپ سنر میں بھی کیا کرتے تھے۔ (مسلمانوں کے) خلفاء نے اس وجہ سے برچھا میں بھی کیا کرتے تھے۔ (مسلمانوں کے) خلفاء نے اس وجہ سے برچھا میں بھی کیا کرتے تھے۔ (مسلمانوں کے) خلفاء نے اس وجہ سے برچھا میں بھی کیا کرتے تھے۔ (مسلمانوں کے) خلفاء نے اس وجہ سے برچھا میں بھی کیا کرتے تھے۔ (مسلمانوں کے) خلفاء نے اس وجہ سے برچھا

( دم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا عون بن ابی جیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ (وہب بن عبداللہ) سے

سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِالبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةُ - الظَّهْرَ رَكْعَنَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَنَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ. [راجع: ١٨٧]

سناکہ نبی طاق کے اوگوں کو بطحاء میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے عنرہ (ڈنڈا جس کے بیچے کھل لگا ہوا ہو) گاڑ دیا گیا تھا۔ (چو نکہ آپ مسافر تھے اس لیے) ظہری دو رکعت اور عصری دو رکعت ادا کیں۔ آپ کے سامنے سے عور تیں اور گدھے گذر رہے تھے۔

ا یمال بھی حضرت امام قدس سرہ نے یمی فابت فرمایا کہ امام کا سرہ سارے نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے بعلاء چیں ظہر

وعصری دونوں نمازیں جمع تقدیم کے طور پر پڑھائیں۔ اور آپ کے آگے بطور سرہ برچھاگاڑ دیا گیا تھا۔ برچھے سے باہر آپ
اور نمازیوں کے آگے سے گدھے گذر رہے تھے اور عور تیں بھی ، گر آپ کا سرہ سب نمازیوں کے لئے کافی گرداتا گیا۔ بغیر سرہ کے امام

یا نمازیوں کے آگے سے اگر عور تیں یا گدھے و کتے وغیرہ گذریں تو چو نکہ ان کی طرف توجہ بننے کا اختال ہے۔ اس لیے ان سے نمازیوں کے آگے بعض لوگ نماز ٹوٹ کو نماز میں صرف ظل آ جانے پر محمول کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ خود نمازی ہی کر سکتا ہے کہ انعما الاعمال بالنیات اگر ان چیزوں پر نظر پڑنے سے اس کی نماز میں پوری توجہ ادھر ہوگئی تو یقینا نماز ٹوٹ جائے گی ورنہ ظل محض بھی معیوب ہے۔ حضرت موانا عبدالرحمٰن صاحب شنخ الحدیث مبارکیوری قدس سرہ فرماتے ہیں۔ قال مالک و ابو حدیفة والشافعی دضی اللہ معیوب ہے۔ حضرت موانا عبدالرحمٰن صاحب شنخ الحدیث علی ان المواد عشیم و جمہور من السلف و المخلف لا تبطل الصلوة بموود شنی من ہولاء ولا من غیر ہم و تاول ہولاء ہذا الحدیث علی ان المواد بالقطع نقص الصلوة لشغل القلب بھذہ الاشیاء و لیس المواد ابطالها النے ﴾ (تحفۃ الاحوذی 'ج: الرص: ۲۲۲) خلاص یک ہے کہ کے اور گدھے اور عورت کے نمازی کے سامنے سے گزرتے سے نماز میں نقص آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں ان چیزوں سے تا تر آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں ان چیزوں سے تا تر آ جاتا ہے۔ نماز مطلقاً باطل ہو جائے ایبا نہیں ہے۔ جمور علمائے سلف و خلف کا کیمی فتوئی ہے۔

### باب نمازی اور ستره میں کتنافاصله هوناچاہئے؟

(۲۹۲) ہم سے عمروبن ذرارہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار سے بیان کیا انہوں نے سل بن سعد سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم طال ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گذر کینے کافاصلہ رہتا تھا۔

( ٢٩٧) ہم ہے كى بن ابراہيم نے بيان كيا كماكہ ہم سے يزيد بن الى عبيد نے انہوں نے فرمايا عبيد نے انہوں نے فرمايا كيا انہوں نے فرمايا كي معجد كى ديوار اور منبرك ورميان بكرى ك گذر كينے كے فاصلہ كے برابر جگہ تھى۔

٩ - بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
 بَيْنَ الْـمُصَلّى وَالسُّتْرَةِ؟

٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَبَيْنَ الْمَجَدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ.

[طرفه في : ٧٣٣٤].

49٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانْ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ السَّاةُ تَجُوزُهَا.

آ مجد نبوی میں اس وقت محراب نبیں تھا اور آپ منبری بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ لندا منبراور دیوار کا فاصلہ المیتیں کا ایک بحری نکل جائے۔ باب کا بھی مطلب ہے۔ بلال کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھائی آپ

میں اور دیوار میں تین ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ حدیث سے رہ بھی لکلا کہ معجد میں محراب بنانا اور منبر بنانا سنت نہیں ہے' منبر علیحدہ لکڑی کا ہونا چاہیے۔

بخاری شریف کی الماثیات میں سے بید دو سری مدیث ہے اور الماثیات کی پہلی مدیث پہلے پارہ کتاب العلم باب الم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم میں کی بن ابراہیم کی روایت سے گذر چکی ہے۔ الماثیات وہ احادیث جن کی سند میں حضرت امام بخاری والله میں کسی سند میں حضرت امام بخاری والله میں المرم مراب تین اورین کا صرف تین ہی اکرم مراب کے در میان تین راویوں کا واسطہ ہو)

### ٩٢- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْـحَرْبَةِ

49. حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا بَحْيَى عَنْ عَبْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ يُوكِزُ لَهُ الْحِرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: ٤٩٤]

٩٣ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنزَةِ

899 حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُثْنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُثْنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْهَاجِرَةِ، فَأْتِيَ بِوَصُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدُيْهِ عَنَرَةٌ وَالْحَمَارُ يَمُرُونَ مِنْ وَرَائِها.

[راجع: ۱۸۷]

آپ نے ظہراور عصر کو جمع کیا تھا۔ اے جمع تقدیم کتے ہیں۔

• • • - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِیْعِ (••٥ قَالَ: حَدُّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بن عال بُنِ أَبِي مَیْمُونَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ بن بن الج مَالِكِ قَالَ: کَانَ النّبِی ﷺ اللّٰ إِذَا خَرَجَ سَاكِم مَالِكِ قَالَ: کَانَ النّبی ﷺ اللّٰ إِذَا خَرَجَ سَاكِم لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَعُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَازَةٌ أَوْ لَاكِا آرَ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ لُوكِ آرَ

### باب برحچی کی طرف نماز پر صناد

(۳۹۸) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے عبیداللہ کے واسطہ سے بیان کیا کہا مجھے نافع نے عبداللہ بن عربی اللہ علیہ کے واسطہ سے خردی کہ نبی ملتی کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا آگا اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔

باب عنزہ(لکڑی جس کے ینچ لوہ کا پھل لگا ہوا ہو) کی طرف نماز پڑھنا۔

(۳۹۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے عون بن ابی جحفہ نے بیان کیا کما کہ ہم نے اپ اب ابو جحفہ وہب بن عبداللہ سے سنانہوں نے کما کہ رسول کریم ساٹھ کیا دوپسر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا ، جس سے آپ نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ نے ظمر کی نماز پڑھائی اور عصر کی 'آپ کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا تھا۔ اور عور تیں اور گھ بے سوار لوگ اس کے بیچھے سے گذر رہے تھے۔

یں (۵۰۰) ہم سے محمد بن حاتم بن برایع نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شاذان بن عامر نے شعبہ بن تجاج کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے عطاء بن الی میمونہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک بڑا تھ سے ساکہ نبی کریم ساتھ المرب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لاکا آپ کے پیچے بیچے جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازہ (ڈنڈا جس کے پیچے لوک کی پیشل لگا ہوا ہو) یا چھڑی یا عنزہ ہو تا۔ اور ہمارے ساتھ ایک لوے کا پیشل لگا ہوا ہو) یا چھڑی یا عنزہ ہوتا۔ اور ہمارے ساتھ ایک

حَاجَيهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ.

[راجع: ١٥٠]

98 - بَابُ السُّعْرَةِ سِمَكَةً وَخَيْرِهَا 90 - حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدُثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الطُّهْرَ وَالْمَصْرَ رَكْفَتَيْنِ وَنَصْبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَعَمَسُحُونَ بِوَصُولِهِ.

چماگل بھی ہو تا تھا۔ جب آنحضور مائھ کا ماجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چماگل دے دیتے تھے۔

پاپ مکداوراس کے علاوہ دو سمرے مقامات میں سترہ کا تھم۔
(۱۰۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا گما ہم سے شعبہ نے تھم
بن عیبنہ سے ' انہوں نے ابد جمیفہ سے ' انہوں نے کما کہ نمی کریم
ملائیلم ہمارے پاس دو پسر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بطحاء میں
ظہراور عمر کی دو دو رکعتیں پڑھیں۔ آپ کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا
تعا۔ اور جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے
بدن پرلگارہے تھے۔

[راجع: ۱۸۷]

امام بخاری رہائیے ہے بہتانا چاہتے ہیں کہ سترہ کے مسئلہ میں مکہ اور دو سرے مقامات میں کوئی فرق نہیں۔ مند عبدالرذاق میں المیت میں اللہ میں کہ اور دو سرے مقامات میں کوئی فرق نہیں۔ مند عبدالرذاق میں المیت سیجا ایک حدیث ہے کہ آخضرت میں ہیں مجر حرام میں بغیر سترہ کے نماذ پڑھتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف سیجا ہے۔ بطحا کمہ کی پھر لی زمین کو کتے ہیں والموض من ھذا الباب الرد علی من قال یجوز المعرود دون السترة للطائفین للضر ورة الالعبر هم جو لوگ کعبہ کے طواف کرنے والوں کو نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے قائل ہیں حضرت امام رہائیے ہی باب منعقد کر کے ان کا رو کرنا چاہتے ہیں۔

٩٠ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْأَسْطُوانَةِ
 وَقَالَ عَمْرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُ بِالسَّوْارِيْ مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عَمْرُ رَجُلاً يُصَلِّى الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عَمْرُ رَجُلاً يُصَلِّى بَيْنَ أَسْطُوانَتَيْنِ فَأَذْنَاهُ إِلَى سَارِيَّةٍ فَقَالَ: صَلُّ إِلَيْهَا.

٢ • ٥ - حَدِّثَنَا الْمَكَّى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتَى مَعَ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: الأَسْطُرَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَعَجُرَى الصَّلاَة عِنْدَ مَلِهِ الأَسْطُرَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ طَلِي رَأَيْتُ النِّي هَا يَعَجَرَى الصَّلاَة عِنْدَهَا.
 النَّبِي هَا يَعَجَرَى الصَّلاَة عِنْدَهَا.

### باب ستونول کی آژمیس نماز پڑھنا۔

اور حضرت عمر براتی نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے ستونوں کے ال لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو اس پر ٹیک لگا کر باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی فیا نے ایک مخص کو دو ستونوں کے بیج میں نماز پڑھ۔ دیکھا تو اسے ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ اس کی طرف نماز پڑھ۔ دیکھا تو اسے ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ اس کی طرف نماز پڑھ۔ نے بیان کیا 'کہا ہم سے برید بن ابی عبید نے بیان کیا' کہا ہم سے برید بن ابی عبید نے بیان کیا' کہا کہ میں سلمہ بن اکوع بواٹھ کے ساتھ (مسجد نبوی میں) حاضر ہوا کر تا تھا۔ سلمہ براتھ ہی ہوں کو میا نے ان سے کہا کہ اے ابو جہال قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم! میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سائے کے کہا تیا ہوں کہ آپ بیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کو دیکھا آپ خاص طور سے ای ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کر دیکھا آپ

(معرت مثان بڑاخد کے زمانہ میں معجد نبوی میں ایک ستون کے پاس قرآن شریف صندوق میں رکھا رہتا تھا۔ اس کو ستون معجف كماكرتے تھے۔ يمال اى كا ذكر ب الاثاب بفارى شريف مي سے يہ تيرى مديث ب)

> ٣ . ٥ - حَدُّثَنَا قَبَيْمَةُ قَالَ : حَدُّثَنَا مُثْفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَقَدْ أَذْرَكْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ يَبْعَلِيرُونَ السُّوَادِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ 🕮. [طرفه في : ٦٢٥].

(۵۰۴۰) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان اوری نے عمرو بن عامرے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک واللہ علا سے انہوں نے کما کہ میں نے نی کریم الن کیا کے بدے بدے محاب رضوان الله عليهم اجمعين كو ديكهاكه وه مغرب (كي اذان) كو وقت ستونول كي طرف لیکتے۔ اور شعبہ نے عمرو بن عامرے انہوں نے حضرت الس سے (اس مدیث میں) یہ زیادتی کی ہے۔ "یمال تک کہ نی کریم ماڑیکم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔"

مغرب کی اذان اور نماز کے ورمیان وو بلکی پھلکی رکعتیں پڑھنا سنت ہے۔ عمد رسالت میں بیہ صحابہ کا عام معمول تھا۔ مربعد اللہ علی میں اور نماز کا عام معمول تھا۔ مربعد علی اللہ علی علی اللہ فہوت ہوا۔ اور ان دو رکعتوں کا بھی جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے۔ شعبہ کی روایت کو خود امام بخاری رمائعے نے کتاب الاذان میں وصل کیاہے۔

### باب دوستونوں کے بیچ میں نمازی اگر اکیلا ہو تونمازيزه سكتاب

کیونکہ جماعت میں ستونوں کے چ میں کھرے ہونے سے صف میں خلل پیدا ہوگا۔ بعضوں نے کماکہ ہر حال میں دو ستونوں کے چ میں نماز کروہ ہے۔ کیونکہ حاکم نے حضرت انس سے ممانعت نقل کی ہے امام بخاری رواید نے یہ باب لا کر اشارہ کیا کہ وہ ممانعت باجماعت نماز برصنے کی حالت میں ہے۔

> ٤ . ٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَالِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﴿ الْبَيْتُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ، وَ كُنْتُ أَوْلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاِّ: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ وَالْمَقْدَمَيْنِ.

٩٦ – بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السُّوَارِي في

غير جَمَاعَةِ

[راجع: ٣٩٧]

٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

(١٩٠٥) مم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما م سے جورید بن اساء نے نافع سے ' انہول نے عبداللہ بن عراسے ' انہول نے کما کہ نی کریم طاق کیا بیت اللہ کے اندر تشریف کے گئے اور اسامہ بن زید عثان بن طلحہ اور بلال رہی تن مجی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ور تک اندر رہے۔ پھرا ہر آئے۔ اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ کے پیچے بی وہاں آیا۔ میں نے بلال بوٹھ سے یو چھاکہ نی کریم مٹھیے نے کمال نماز براهی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے ج میں آپ نے نماز برمی تھی۔

(۵۰۵) مم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما میں امام

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَفْهَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِّي، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا. وَ سَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النُّبيُّ هُا؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةً أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَومَنِذِ عَلَى سِنَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيْلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ : عَمُودَيْن عَنْ يَـمِيْنِهِ.

[راجع: ٣٩٧]

مالک بن انس نے خردی نافع سے 'انموں نے عبداللہ بن عمر سے کہ آخضرت للها کعب کے اندر تشریف کے گئے اور اسامہ بن زید۔ بلال اور عثمان بن طلحہ مجی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان بواٹھ نے کعبہ کا دروازہ بند کرویا۔ اور آپ اس میں ٹھسرے رہے۔ جب آپ بابر نکلے تو میں نے بلال را اللہ سے پوچھا کہ نبی کریم التہ کیا نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کما کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور تین کو پیچھے۔ اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں چھ ستون تھے۔ پھر آپ نے نماز راھی۔ امام بخاری نے کما کہ ہم

نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ نے اینے دائیں طرف دوستون چھوڑے تھے۔

میں سے ترجمہ باب نکلا کہ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھنا جاہے تو دو ستونوں کے بیج میں پڑھ سکتا ہے۔ شارح حدیث حضرت مولانا وحید الزمان روایتے فرماتے ہیں کہ یمی روایت صبح معلوم ہوتی ہے کیونکہ جب خانہ کعبہ چھ ستونوں پر تھا تو ایک طرف خواہ مخواہ دو ستون رہیں گ۔ اور ایک طرف ایک۔ امام احمد اور اسحاق اور اہلحدیث کا یمی مذہب ہے کہ اکیلا مخص ستونوں کے چ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ستونوں کے ج میں صف باندھنا کروہ ہے اور حفیہ اور شافعیہ اور مالکیہ نے اس کو جائز رکھا ہے۔ تسمیل القاری میں ہے کہ جارے امام احمد بن عنبل كاند بب حق ہے۔ اور حفیہ اور شافعیہ اور مالكید كواس مسلد میں شايد ممانعت كى حديثيں نہيں چنچيں والله اعلم۔

#### ٩٧ – بَابُ

٥٠٦ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَفْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِيْنَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْـجدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ فَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعُ صَلَّى يَتُوخَى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَّلَّ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صلَّى فيْهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ بَأْسٌ إِنْ صلَّى فِي أَيُّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

(۵۰۲) جم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا کما ہم سے مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے نافع سے کہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنما جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے۔ دروازہ پیٹھ کی طرف ہو تا اور آپ آگے برھتے جب ان کے اور سامنے کی دلوار کا فاصلہ قریب تین ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بہیں نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

ے اساعیل بن ابی ادریس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک

باب او نتنی اور اونث اور در خت اور پالان کو

سامنے کرکے نمازیر هنا۔

(۵۰۵) ہم سے محمد بن الی برمقدی بھری نے بیان کیا کما کہ ہم سے

معتمر بن سلیمان نے بیان کیاعبیداللد بن عمرسے 'وہ نافع سے 'انہول

نے عبدالله بن عمر ر اللہ عن انہوں نے نبی كريم مالي اللہ سے كه آپ

اپی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے

نماز پڑھتے تھے عبیداللہ بن عمرنے نافع سے پوچھا کہ جب سواری

اچھلنے کودنے لگتی تواس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کما کہ

آپ اس وقت کواے کو اپنے سامنے کر لیتے۔ اور اس کے آخری

حصے کی (جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی) طرف منہ

[راجع: ٣٩٧]

# ٩٨ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٥٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر الْمُقَدِّمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ا اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

# وَالْبَعِيْرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْل

كَانَ يُعَرُّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبُّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ الرُّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى أَخِرَتِهِ -أَوْ قَالَ مُؤخَّرِهِ – وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ

كرك نماز يزهت اور عبدالله بن عمرتهي اسي طرح كياكرت تهـ حضرت امام روایتے نے او مٹنی پر اونٹ کو اور پالان کی لکڑی پر درخت کو قیاس کیا ہے۔ اس تفصیل کے بعد حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

### باب چاریائی کی طرف منه کرے نماز پڑھنا۔

(٥٠٨) ہم سے عثان بن ابی شيبہ نے بيان كيا كما ہم سے جرير بن عبدالحميد نے بيان كيا منصور بن معتمر سے انہوں نے ابراہيم نخعی ے 'انہول نے اسود بن بزید ہے 'انہوں نے عائشہ رہی ہیں ہے 'آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عور توں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنادیا۔ حالا نکه میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ اور نبی ملٹھائیم تشریف لاتے۔ اور چارپائی کے ایج میں آجاتے (یا چارپائی کو اینے اور قبلے کے ایج میں کر لیتے) پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برامعلوم ہو آ'اس لیے میں یائینتی کی طرف ہے کھسک کرلحاف سے باہر نکل جاتی۔

٩٩ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيْرِ ٨ . ٥ - حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتَنِي مُضْطَجَعَةً عَلَى السُّويْوِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنَّحَهُ، وَ أَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السُّويْرِ حَتَّى أَنْسَلُّ مِنْ لِحَافِي. [راجع: ٣٨٠]

حضرت امام بخاری رایتی نے باب الاستیذان میں ایک حدیث روایت فرمائی ہے جس میں صاف مذکور ہے کہ آپ نماز پڑھتے اور چارپائی آپ کے اور قبلے کے چ میں ہوتی اس فیتوسط السرير كا ترجمہ يہ صحح ہوگا كہ آپ چارپائى كو اپنے اور قبلہ كے چ می كر ليتے۔ باب چاہیے کہ نماز پڑھنے والااپنے سامنے سے گذرنے • ١٠ - بَابُ يَرُدُ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ

بَيْنَ يَدَيْهِ -

والے کو روک دے۔

اور عبداللہ بن عمر می اللہ اللہ علی جب کہ آپ تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے روک دیا تھا۔ اور اگر وہ (گذرنے والا) لڑائی پر اتر آئے تو اس سے لڑے۔

ً عبدالله بن عمر بھھ کے اس اثر کو ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے نکالا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد مقصود ہے جو کعبہ میں نمازی کے سامنے سے گذرنا معاف جانتے ہیں۔

(٥٠٩) جم سے ابو معمر نے بیان کیا کما جم سے عبدالوارث نے بیان کیا کماکہ ہم سے بونس بن عبید نے حمید بن ہدال کے واسطے سے بیان كيا انمول في ابوصالح ذكوان سان سے كه ابوسعيد خدرى والتر في بیان کیا کہ نی کریم الٹی کیا نے فرمایا (دوسری سند) اور ہم سے آدم بن انی ایاس نے بیان کیا کماہم سے سلمان بن مغیرہ نے کماہم سے حمید بن ہلال عدوی نے 'کماہم سے ابو صالح سان نے 'کمامیں نے ابو سعید خدری بناٹھ کو جعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف مند کئے ہوئے لوگوں کے لئے اسے آٹر بنائے ہوئے تھے۔ ابو معيط كے بيوں ميں سے ايك جوان نے جاباك آپ كے سامنے سے ہو كر گذرجائ - ابوسعيد ف اس كے سيند پر دهكادے كرباز ركھنا چاہا -جوان نے چاروں طرف نظر دو ڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گذرنے کے نہ ملا۔ اس لیے وہ پھرای طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید بناٹھ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکادیا۔ اسے ابو سعید بھٹھ سے شکایت ہوئی اور وہ این یہ شکایت مروان کے پاس ال كالياد اس كے بعد ابو سعيد والله مجى تشريف لے گئے۔ مروان نے کہااے ابوسعید آپ میں اور آپ کے بھینج میں کیا معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم مٹھیا سے ساہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کرکے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گذرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے۔ کیونکہ وہ شیطان ہے۔

وَرَدُّ ابْنُ عُمَرَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي النَّسَهُدِ، وَقَالَ: إِنْ أَبِي النَّسَهُدِ، وَقَالَ: إِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ.

إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ.

عبدالله بن عمر في الله على الله الركو ابن الي شا

٥٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

هِلاَلٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنْ أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي

إِيَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ

قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَدَوِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا

سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ فِي يَومِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى

شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسَ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ

بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ

أَبُو سَعِيْدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ

يَجِدُ مَسَاغًا إلا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ

فَدَلَعَهُ أَبُوسَعِيْدٍ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ

أبِي سَعِيْدٍ. ثُمُّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا

إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَدَخَلَ أَبُوسَعِيْدٍ

خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاَئِن

أَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدِ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ

يَقُولُ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْء

يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ

يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، ۚ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ

هَيْطَانٌ)). [طرفه في : ٣٢٧٤].



باب نمازی کے آگے سے گذرنے کا گناہ کتناہے؟

(۱۹۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم
سے امام مالک نے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابونفر سالم بن ابی امیہ
سے خبردی۔ انہوں نے بسر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے انہیں ابو
ہمیم عبداللہ انصاری رمنی اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات
پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے
گذرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے کیا سا
کے۔ ابو جمیم نے کہا کہ رسول اللہ ساتھ بے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے
سامنے سے گذرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے
سامنے سے گذرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے
سامنے سے گذرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے
سامنے سے گذرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے
سامنے سے گذرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے
سامنے سے گذرنے بر چالیس تک وہیں کھڑے درہنے کو ترقیح دیتا۔
ابوالنفر نے کہا کہ جمھے یاد نہیں کہ بسر بن سعید نے چالیس دن کہا یا
مینہ یا سال۔

# باب نماز پڑھتے وقت ایک نمازی کادو سرے شخص کی طرف رخ کرنا کیماہے؟

 ١٠١- بَابُ إِنْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْـمُصَلِّى

١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ مَعِيْدٍ أَنْ رَيْدَ بْنِ عَبَيْدٍ أَنْ رَيْدَ بْنِ عَبَيْدٍ أَنْ رَيْدَ بْنِ عَبَيْدٍ أَنْ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَلْ أَبُوجُهَيْمٍ: قَالَ يَدَي النَّمُصَلِّى، فَقَالَ أَبُوجُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا أَنْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي رَسُولُ اللهِ هَيْدَ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي رَسُولُ اللهِ هَا أَنْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي رَسُولُ اللهِ هَيْدَ إِلَى اللهِ لَكَانَ أَنْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي كَنْ أَنْ يَعْمَ أَنْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي كَنْ أَنْ يَعْمَ أَرْبَعِينَ يَومَا أَوْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسَمِّرُ بَيْنَ يَدَيْدٍ). قَالَ أَبُو النَّعْدِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ
 صَاحَبَةُ وَهُوَ يُصَلِّى

وَكُرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. فَأَمَّا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. فَأَمَّا إِذَا أَنْ مَنْ عَلِيْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: مَا لَائِتُ ، إِنَّ الرَّجُلِ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ. اللهَ عَلَيْ مَسَلاَةً الرَّجُلِ. ١٥٥ – حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عِلْمُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عِلْمُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ المَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ المَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ المَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ المَعْمَشِ عَنْ مَسْلُمٍ اللهَ عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ مُسْلِمٍ اللهَ عَنْ مَسْلُمِ عَنْ مَسْلُمِ اللهَ عَنْ مَسْلُمُ اللهِ عَنْ مَسْلُمُ اللهُ عَنْ مَسْلُوقٍ عَنْ مَسْلُمُ وَقَالِ عَنْ مَسْلُمُ اللهِ عَنْ مَسْلُمُ وَقَالِ عَنْ مَسْلُمُ وَقَالَ اللهُ عَنْ مَسْلُمُ وَقَالَ اللهُ عَنْ مَسْلُوقًا عَنْ اللهِ عَنْ مَسْلُوقًا عَنْ اللهِ عَنْ مَسْلُوقًا عَنْ اللهِ عَنْ مَسْلُوقًا عَنْ اللهَ عَنْ مَسْلُمُ وَقَالَ اللهِ عَنْ مُسْلُمُ اللهِ عَنْ مُسْلُمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُلِمُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

**€**(528) **♦** 

عَائِشَةَ أَنَّهُ 'كِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْاةُ، فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السُّريْر، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُ انْسِلاَلاً. وَعَنِ الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٨٢]

کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں' لوگوں نے کہا کہ کتا گرهااور عورت (بھی) نماز کو تو ڑ دیتی ہے۔ (جب سامنے آجائے) حفرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کوں کے برابر بنا دیا۔ حالا نکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم طان ایا ماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے اور آپ کے قبلہ کے درمیان (سامنے) چاریائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہو تا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دول۔ اس کیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ اعمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے عاکشہ سے ای طرح به حدیث بیان کی۔

حضرت عائشہ و اللہ اللہ علی الفاظ اکوہ ان استقبله سے ترجمہ باب نکاتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے کیٹی رہتی تھی۔ گرمیں اسے مکروہ جان کر ادھر ادھر سرک جایا کرتی تھی۔

١٠٣ – بَابُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِم

٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتِرْتُ.

[راجع: ٣٨٢]

باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے۔ خاتی زندگی میں بعض دفعہ ایسے بھی مواقع آ جاتے ہیں کہ ایک مخص سو رہا ہے اور دوسرے نمازی بزرگ اس کے سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عندالصرورت اس سے نماز میں خلل نہیں آتا۔

١٠٤- بَابُ التَّطَوُّع خَلْفَ الْمَرْأَةِ

لینی سامنے بطور سرہ کے عورت ہو تو نماز کا کیا تھم ہے۔

٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْوِ مَولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

### باب سوتے ہوئے مخص کے بیچھے نماز پڑھنا۔

(۵۱۲) ہم سے مسدوبن مسرمدنے بیان کیا کماکہ ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ امجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ اے واسطے سے بیان کیا وہ فرماتی تھیں کہ نبی کریم ملٹھالیا نماز پڑھتے رہتے۔ اور میں (آپ کے سامنے) بچھو نے ير آڑي سوتي ہوئي يري ہوتي۔ جب آپ وتر ير هنا چاہتے تو مجھے

بھی جگادیتے اور میں بھی وتریزھ لیتی تھی۔

باب عورت کے بیچھے نفل نماز پڑھنا

(اسا۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالنفر سے 'انہوں نے ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالرحل سے 'انہوں نے نبی کریم مالی ایم کی زوجہ مطرو حضرت عائشہ سے کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ سامنے سو جایا کرتی تھی۔ میرے پاؤں آپ کے سامنے (پھلے ہوئے)

وَرَجُلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيُ فَقَبَضْتُ رَجْلَيُّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَومَنِذِ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحٌ. [راجع: ٥٨٢]

### ١٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

٥١٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ - الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ: شَبَّهْتمُونَا بِالْحُمُو وَالْكِلاَبِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ، يُصَلِّى وَإِنِّي عَلَى السُّريْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجعَةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكُوهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْسِلُ مِنْ عِنْدِ رجْلَيْهِ.

٥١٥- حَدُّثْنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي

[راجع: ۲۸۲]

موتے۔ جب آب سجدہ کرتے تو یاؤں کو ملکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیٹرلیتی پھرجب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلالیتی تھی۔ اس زمانہ میں گھروں کے اندر جراغ نہیں ہوتے تھے۔ (معلوم ہوا کہ ایسا کرنابھی جائز ہے)۔

### باب اس شخص کی دلیل جس نے بیہ کما کہ نماز کو کوئی چیز نهيں تورتی۔

(۵۱۴) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ہم ہے ابراہیم نے اسود کے واسطہ ہے بیان کیا' انہوں نے حضرت عائشہ " سے (دوسری سند) اور اعمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن صبیح نے مروق کے واسط سے بیان کیا' انہوں نے عائشہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا۔ جو نماز کو تو ڑ دیتی ہیں یعنی کتا۔ گدھااور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ "نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ حالا نکہ خود نبی کریم طافید اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلہ کے چے میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پند نہ تھی کہ آپ کے ساننے۔ (جب کہ آپ نمازیڑھ رہے ہوں) بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو۔ اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔

آیہ ﷺ کے اصاحب تعنیم البغاری لکھتے ہیں کہ ''امام بخاری رماللہ اس حدیث کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ کئے'گر ھے اور عورت نماز کو سیرے اور وی میں۔ یہ بھی صبح حدیث ہے لیکن اس سے مقصدیہ بتانا تھا کہ ان کے سامنے سے گذرنے سے نماز کے خثوع و خضوع میں فرق بڑتا ہے۔ یہ مقصد نمیں تھا کہ واقعی ان کا سامنے سے گذر نائماز کو توڑ دیتا ہے۔ چونکہ بعض لوگوں نے ظاہری الفاظ پر ہی تھم لگا دیا تھا۔ اس کے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کی ضرورت سمجی۔ اس کے علاوہ اس صدیث سے یہ بھی شبہ ہو تا تھا کہ نماز سن وو سرے کے عمل ہے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لئے امام بخاری رہ اٹنے نے عنوان لگایا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں تو ثرتی لیعنی کسی دو سرے کا کوئی عمل خاص طور ہے سامنے سے گذرنا."

(۵۱۵) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبردی' کہا کہ مجھ ہے میرے جیتیج ابن شہاب نے بیان کیا'

ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَانِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ فَلَا تَانَّ مَنْوَلُ اللهِ النّبِيِّ فَلَى قَالَتْ: لَقَدْ كَانْ رَسُولُ اللهِ فَلَا يَقُومُ فَيُصَلّى مِنَ اللّيْلِ وَإِنّى لِـمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشَ أَهْلِهِ.

انہوں نے اپنے چھا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز تو ڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں' اسے کوئی چیز نہیں تو ڑتی۔ کیو نکہ مجھے عروہ بن ذہیر بڑا تھ نے خبردی ہے کہ نبی ماٹھ آیا کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ " نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹھ آیا کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔

[راجع: ٣٨٢]

(تفصیل پہلے تحفة الاحوذی کے حوالہ سے گذر چکی ہے)

١٠٦ بَابُ إِذَا حَمِلَ جَارِيَةً
 صَغِيْرَةً عَلَى غُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ

١٩ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْمٍ الزُّرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ فَلَ وَلَاّبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه في : ٩٩٦،٥].

باب اس بارے میں کہ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر کسی بچی کو اٹھالے تو کیا تھم ہے؟

(۵۱۲) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنماسے خبردی' انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے' انہوں نے ابو قادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (بعض او قات) کو نماز پڑھتے وقت الھائے ہوتے ہے۔ ابوالعاص بن ربعیہ بن عبد شمس کی حدیث میں اٹھائے ہوتے ہے۔ ابوالعاص بن ربعیہ بن عبد شمس کی حدیث میں اسے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا

حضرت امامہ بنت ابو العاص رئی تھا آنخضرت سی بڑی محبوب نوائی تھیں ' بعض او قات اس فطری محبت کی وجہ سے المستحصی آنخضرت سی بھوٹی تھیں نماز میں کدھے پر بھی بھالیا کرتے تھے۔ حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا جب کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور وہ ان سے نکاح کرنے کی وصیت بھی فرما گئی تھیں ' یہ اا ھا کا واقعہ ہے۔ ۱۹۰ ھیں حضرت علی شہید کر دیئے گئے تو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بڑی تھا کا عقد ثانی مغیرہ بن نو فل سے ہوا۔ جو حضرت عبد المطلب کے بیتے ہوتے تھے۔ ان بی کے بیاس آپ نے وفات بائی۔

حفرت امام بخاری ہو تھ احکام اسلام میں وسعت کے پیش نظر بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے کسی خاص موقعہ پر اگر کسی فخص نے نماز میں اپنے کسی پیارے معصوم نیچے کو کاندھے پر بٹھالیا تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

باب ایسے بسری طرف منہ کرے نماز پڑھناجس پر حالفنہ

١٠٧- بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ

فِيْهِ حَائِض

غورت ہو۔

(ا الك على الله عمرو بن زاراه في بيان كيا، كماكه بم س الشيم في

شیبائی کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن شداد بن ماد

ے 'کما مجھے میری خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنعانے خبر دی

کہ میرا بسترنبی کریم ساتھ کے مطلے کے برابر میں ہو تا تھا۔ اور بعض

دفعہ آپ کا کیڑا (نماز پڑھتے میں) میرے اوپر آ جا تا اور میں اینے بستر پر

(۵۱۸) ہم سے ابو نعمان محد بن فضل نے بیان کیا کما کہ ہم سے

عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہ ام سے شیبانی سلیمان نے بیان

کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن شداد بن ماد نے بیان کیا کما کہ ہم نے

حضرت میموند و الله است سنا وہ فرماتی تھیں که نبی مالید مناز برصت

ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ سجدہ میں

جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جا تا حالا نکہ میں حائفنہ ہوتی تھی۔

١٧ ٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: ثَنَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثُوثُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلِّى النَّبِيِّ ﴿ فَرُبُّمَا وَقَعَ ثُوبُهُ عَلَى وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. [راجع: ٣٣٣] ١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَال: حدَّثنا الشَّيبانيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ الله يُصلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةً، فَإِذَا

[راجع: ٣٣٣]

اویر کی حدیث میں حفرت میمونہ کے حالفنہ ہونے کی وضاحت نہ تھی۔ اس لیے حضرت امام دو سری حدیث لائے جس میں ان کے حالقنہ ہونے کی وضاحت موجود ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ حالقنہ عورت سامنے لیٹی ہو تو بھی نماز میں کوئی نقص لازم نہیں آی۔ یمی حفرت امام كامقعد باب ہے۔

> ١٠٨- بَابُ هَلْ يَعْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

١٩ ٥- حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدُّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بِنْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

### باب اس بیان میں کہ کیا مرد سجدہ کرتے وقت اپنی بیوی کو چھوسکتاہے؟

(تاکہ وہ سکڑ کر جگہ چھوڑوے کہ بآسانی سجدہ کیاجا سکے) (019) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا کما کہ ہم سے بچیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا کما کہ ہم ے قاسم بن محدفے بیان کیا' انہوں نے حضرت عائشہ وی ای سے اس نے فرمایا کہ تم نے براکیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کردیا۔ خود نبی کریم سائی مازیرہ رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ جب سحدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سىيرلىتى تقى-

(باب اور حدیث کی مطابقت ظاہرہے)

[راجع: ٣٨٢]

### باب اس بارے میں کہ اگر عورت نماز پڑھنے والے سے گندگی ہٹادے (تومضا کقہ نہیں ہے)

(۵۲۰) ہم سے احد بن اسحاق سرماری نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے اسرائیل نے ابواسحاق کے واسطہ سے بیان کیا۔ انہوں نے عمرو بن میمون سے 'انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے 'کما کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز بڑھ رہے تھے۔ قریش این مجلس میں (قریب بی) بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولااس ریا کار کو نہیں دیکھتے ؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کئے ہوئے اونٹ کا گوبر'خون اور اوجھٹری اٹھالائے۔ پھر يهال انتظار كرے - جب بير (آنحضور صلى الله عليه وسلم) سجده ميں جائے تو گردن پر رکھ دے (چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے) ان میں سے سب سے زیادہ بد بخت مخص اٹھا۔ اور جب آپ سحدہ میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر بید غلاظتیں ڈال دیں۔ آنحضور صلی الله علیه و سلم سجده بی کی حالت میں سرر کھے رہے۔ مشرکین (مید دمکھ کر) بنے اور مارے بنسی کے ایک دوسرے پر لوث یوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص (غالبًا بن مسعود رضی اللہ عنہ) حضرت فاطمه رضی الله عنها کے پاس آئے۔ وہ ابھی بچہ تھیں۔ آپ وو رُتی ہوئی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔ پھر (حضرت فاطمه "ف) ان غلاظتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو براجھلا کھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرے فرمایا "يا الله قريش يرعذاب نازل كر يا الله قريش يرعذاب نازل كر يا الله قریش پر عذاب نازل کر۔ " پھرنام لے کر کھا خدایا! عمرو بن ہشام 'عتبہ بن ربيد "شيبه بن ربيد" وليد بن عتبه اميد بن خلف عقبه بن الي معیط اور عماره این ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه

# ٩ - ١ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْـمُصَلّى شَيْئًا مِنَ الأَذَى

٥٢٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السّر مَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمَعٌ منْ قُرَيْش فِي مَجَالِسِهِمْ إذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْـمُرَائِيُ؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَن فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيْءُ بِهِ، ثُمُّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذًا سَجَدَ وَصَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعْثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ! وَتُبَتَ النَّبِيُّ الله سَاجِدًا. فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُم إِلَى بَعْض مِنَ الضَّحِكِ. فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ – وَهِيَ جُوَيْرِيّةٌ -فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجَدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْصَّلاَةَ قَالَ ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ، اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ)). ثُمَّ سَمَّى: ۚ ((اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِعَمْرُو بُنِّ هِشَام وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْن رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُنْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي

مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ) قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَ اللهِ لَقَدْ رَأَنْتُهُم صَرعَى يَومَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَا: ((وَأَنْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيْب

نے کہا' خدای قتم! میں نے ان سب کوبدری لڑائی میں مقتول پایا۔ پھر انہیں گھیدٹ کربدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خداکی رحمت سے دور کردیئے گئے۔

لَغْنَةً)). [راجع: ٢٤٠]

آئی ہور اللہ اللہ اللہ میں جو کچھ کفار قریش نے آپ ہے بر آؤ کیا۔ اس میں ہے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ آپ کی دعا خدا نے قبول کی سیار کی لڑائی میں ذات کے ساتھ مارے گئے اور ہیشہ کے لئے خدا کی نعنت میں گرفتار ہوئے۔ باب کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی بھی عورت نمازی کے اوپر ہے گندگی اٹھا کر دور کر دے تو اس ہے نماز میں کوئی خلل نہیں آئیں معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی حرکات بد ہے باز نہیں آئیں مطل نہیں آئی ہو اول کے بدوعاً کرنا جائز ہے۔ بلکہ ایسے بر بختوں کا نام لے کربد دعاکی جا سکتی ہے کہ مومن کا کی آخری ہتھیار ہے۔ وہ غلاظت لانے والا عقبہ بن ابی معیط ملعون تھا۔

الحمد بلند كه عاشورہ محرم ۱۳۸۸ ه بين اس مبارك كتاب كى پارہ دوم كے ترجمہ اور تحثيہ سے فراغت عاصل ہوئى۔ الله پاك ميرى قلمي لغزشوں كو معاف فرماكر اسے قبول كرے اور ميرے ليے، ميرے والدين اولاد احباب كے ليے، جملہ معاونين كرام اور ناظرين عظام كے ليے وسيلہ نجات بنائے۔ اور بقايا پاروں كو بھى اپنى غيبى امداد سے بوراكرائے۔ آمين۔ والحمد لله رب العلمين۔ (مترجم)





### بِنِهُ إِللَّهُ الْجُنِّزُ الْجَهُمُ عُنْ

### تيسراياره



# ١ بَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ وَفَضْلُهَا وَقَوْله :

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء :١٠٣] مُوَقَّتًا، وقُتَهُ عَلَيْهِمْ

١٠٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخُرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيْرَةٌ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا هَذَا يَا مُغِيْرَةٌ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا هَذَا يَا مُغِيْرَةٌ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنْ

### باب نماز کے او قات اور ان کے فضا کل اور اللہ تعالی کے اس فرمان کی وضاحت کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے ' یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے او قات مقرر کردیئے ہیں۔

(۵۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں
نے امام مالک ریا لید کو پڑھ کرسایا ابن شہاب کی روایت سے کہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز ریا لیے نے ایک دن (عصر کی) نماز میں دیر کی ' پس عودہ
بن زیر کے پاس تشریف لے گئے ' اور انہوں نے بتایا کہ (اس طرح)
مغیرہ بن شعبہ رفاقہ نے ایک دن (عراق کے ملک میں) نماز میں دیر کی
تھی جب وہ عراق میں (حاکم) تھے۔ پس ابو مسعود انصاری (عقبہ بن عمر)
ان کی خدمت میں گئے۔ اور فرمایا ' مغیرہ اُلا آخریہ کیا بات ہے 'کیا آپ

جَبْرِيْلَ صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ نَزَلَ فَصَّلَّى؟ فَصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ ا للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِعُرُوزَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ، أَوَ إِنَّ جَبْرِيْلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَقْتَ الصَّلاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْغُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَيْهِ.

[طرفاه في : ۲۲۲۱، ٤٠٠٧].

کو معلوم نہیں کہ جب جرمل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز بڑھی اور رسول کریم طافیہ نے بھی نماز بڑھی' پھر جبرمل ملائلا نے نماز يرهى تونى مائيل نے بھى نمازيرهى كرجريل عليه السلام نے نماز یر هی تو نبی النّالیا نے بھی نمازیر هی ' پھر جبرس ملائلاً نے کہا کہ میں اسی طرح حکم کیا گیا ہوں۔ اس پر حضرت عمرین عبدالعزیز رمائلیا نے عروہ ہے کہا' معلوم بھی ہے آپ کیابیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرال " نے نی ساٹھیے کو نماز کے او قات (عمل کر کے) بتلائے تھے. عروہ نے کہا کہ ماں اس طرح بشربن الى مسعور اين والدك واسط سے بيان كرتے تھے۔ عروہ رہائیے نے کہا کہ مجھ سے عائشہ ہینیا نے بیان کیا کہ رسول الله الني الماعمري نماز اس وقت يڑھ ليتے تھے جب ابھي دھوپ ان ك حجرہ میں موجود ہوتی تھی اس ہے بھی پہلے کہ وہ دیوار ہر چڑھے۔

رَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى رَفَّاتُهِ فَ اللَّهِ عَلَى بِأَكْبِرُهُ كَتَابٍ عَلِيهُ مُوالِدًا وَمُوالِمُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﷺ آگے باب مواتیت الصلوٰۃ النج منعقد کیا' ان ہر دو میں فرق سے کہ کتاب میں مطلق او قات مذکور ہوں گے' خواہ فضیلت کے او قات ہوں یا کراہیت کے اور باب میں وہ وقت مٰد کور ہو رہے ہیں جن میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

مواقیت کی تحقیق اور آیت کربمہ ند کورہ کی تفصیل میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبیداللہ صاحب مبار کیوری دامت برکاتهم تحریر قرائة جن:. ﴿ مواقيت جمع مبقات وهو مفعال من الوقة والمراد به الوقت الذي عبنه الله لاداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل من الزمان قال تعالَى ان الصلوة كانت على المومنين كتابًا موقوتا اي مفروضًا في اوقات معينة معلومة فاجمل ذكرالاوقات في هذه الاية و بينها في مواضع آخر من الكتاب من غير ذكر تحديد اوائلها و اواخر ها و بين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد ها ومقاديرها النخ ﴾ (مرعاة عبلد: الص: ٣٨٣)

یعنی لفظ مواقیت کا مادہ ونت ہے اور وہ مفعال کے وزن پر ہے اور اس سے مراد ونت ہے۔ جے اللہ نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے متعین فرما دیا ہے' اور وہ زمانہ کا ایک محدود حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں او قات کا مجمل ذکر ہے' قرآن یاک کے دیگر مقامات سر بجھ تفصیلات بھی مذکور میں' مگر و تقول کا اول و آخر اللہ نے اسینے رسول سربیم کی زبان مبارک ہی ہے بیان کرایا ہے۔ آیت کریمہ ﴿ اقبہ الصلَّوة طوفی النهاد و ذلفا من الليل ﴾ میں فجراور مغرب اور عشاءكي نمازين ندكور بين. آيت كريمه ﴿ اقم الصلوة لللوك الشمس ، مِن ظهرو عصركي طرف اشاره حيد ﴿ الى غسق الليل ﴾ مين مغرب اور عشاء مذکور بیں ۱و قو آن الفجر) میں نماز فجر کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ ۱۱ فسیحان الله حین تمسون 🤄 میں مغرب اور عشاء مذکور ہیں ﴿ وحین نصبحون ﴾ میں صبح کا ذکر ہے۔ وعشیا میں عصراور ﴿ حین نظهروں ﴿ مِن ظَهرِ۔ اور آبیت شریفہ ﴿ و سبح بحمد ربک فبل طلوع الشمهيئ مين فجراور تمبل غروبها مين عصر ﴿ ومن إناء الليلَ ﴾ آيت كريمه و زلفا من الليل كي طرح ہے۔ ﴿ فسبحه واطواف النهار ﴾ میں ظهر کا ذکر ہے۔ انغرض نماز • سنجگانہ کی بیہ مختصر تفصیلات قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہیں' ان کے اوقات کی پوری تفصیل اللہ کے یارے رسول ﷺ نے اپنے عمل اور قول ہے پیش کی ہیں' جن کے مطابق نماز کاادا کرنا ضروری ہے۔ آج کل کچھ بد بختوں نے احادیث نبوی کا انکار کر کے صرف قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کا وعوی کیا ہے ، چو مکہ وہ قرآن مجید کی تفییر محض اپنی رائے ناقص ہے کرتے ہیں اس لیے ان میں کچھ لوگ پنجوقت نمازوں کے قائل ہیں ، کچھ تین نمازیں بتلاتے ہیں اور کچھ دو نمازوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اوائیگی نماز کے لیے انہوں نے اپنے ناقص دماغوں سے جو صور تیں تجویز کی ہیں وہ انتمائی مطحکہ خیز ہیں۔ احادیث نبوی کو چھوڑنے کا بھی بھیت ہونا چاہتے تھا، چنانچہ یہ لوگ اہل اسلام میں بدترین انسان کھے جاسکتے ہیں جنہوں نے قرآن مجدکی آڑ میں اپنے بیارے رسول ملائیتا کے ساتھ کھلی ہوئی غداری پر کمرباندھی ہے۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔

آیت ندکورہ باب کے تحت امام شافعی برائیے فرماتے ہیں کہ اگر تکوار چل رہی ہو اور ٹھرنے کی مملت نہ ہو تو تب بھی نماز اپنے وقت پر پڑھ لینی چاہیے 'امام مالک برائی کے نزدیک ایسے وقت پی نماز میں تاخیر درست ہے۔ ان کی دلیل خندت کی صدیث ہے جس میں فدکور ہے کہ آنخضرت سائی ہے گئی نمازوں کو تاخیر سے ادا فرمایا' وہ صدیث یہ ہے عن جابر بن عبدالله ان عمر جاء یوم المختلف بعد ما غربت الشمس فجعل یسب کفار قریش و قال یا رسول الله ماکدت اصلی العصر حنی کادت الشمس تعرب فقال النبی صلی الله علیه وسلم ما صلیتها فتوضا و توضانا فصلی العصر بعدما غربت الشمس لم صلی بعد ہا المغرب' منفق علیه یعنی جابر بن عبدالله بہائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر خندت کے ون سورج غروب ہونے کے بعد کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے خدمت نبوی ہی حاضر ہوے اور کما کہ حضور میری عمر کی نماز رہ گئی' آخضرت مائی ہے فرمایا کہ میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں۔ پس آپ نے اور ہم نے وضو کیا' اور کما کہ حضور میری عمر کی نماز اوا کی۔ معلوم ہوا کہ ایسی ضرورت کے دقت تاخیر ہونے میں مضا لقہ نہیں ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پر آخضرت مائی اور صحابہ بھی تی جار نمازیں فوت ہو گئیں تھیں' جن کو مغرب کے دقت ترتیب کے معر کی نماز ہو اگیا۔

اس حدیث میں جن بزرگ کا ذکر آیا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ریٹیے فلیفہ خامس خلفائے راشدین میں شار کئے گئے ہیں۔
ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ عصر کی نماز میں ان ہے تانچر ہو گئی لینی اول وقت میں نہ ادا کر سکے جس پر عروہ بن زبیر نے ان کو بیہ حدیث سائی 'جے من کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رہٹی نے عروہ سے مزید تحقیق کے لیے فرمایا کہ ذرا سمجھ کر حدیث بیان کرد 'کیا جہل میشا نے آخضرت سائی نے کے لیے نمازوں کے او قات عملاً مقرر کر کے بتلائے تھے 'شاید عمر بن عبدالعزیز' کو اس حدیث کی اطلاع نہ ہوگی 'اس لیے انہوں نے عروہ کی روایت میں شبہ کیا 'عروہ نے بیان کر دیا کہ میں نے ابو میعود کی بیہ حدیث ان کے بیٹے بشیر بن ابی مسعود سے من لیے انہوں حدیث میں ادا کرنا نہ کور ہے۔
اور دو سری حدیث حضرت عائشہ والی بھی بیان کر دی جس میں آنخضرت سائیلی کا نماز عصر اول وقت میں ادا کرنا نہ کور ہے۔

مغیرہ بن شعبہ بڑھ عراق کے حاکم تھے عراق عرب کے اس ملک کو کستے ہیں جس کا طول عبادان سے موصل تک اور عرض قادیب سے حلوان تک ہے۔ حضرت معاویہ نے حفرت مغیرہ بن شعبہ بڑھ کو یمال کا گور نر مقرر کیا تھا۔ روایت میں حضرت جر کیل اور آخفرت النہیم کی نمازوں کا ذکر ہے۔ حضرت جر کیل ان پانچوں نمازیں آپ کو پہلے دن اول وقت اور دو مرے دن آخر وقت پڑھائیں اور جا کیا کہ نماز بنخ وقت کے اول و آخر او قات یہ ہیں۔ امام شافعی رطیع کی روایت میں ہے کہ حضرت جریل بالنہ نے مقام ایراہم کے پاس آپ کو یہ نمازیں پڑھائیں۔ آپ امام ہوے اور حضرت نمی کریم شریع مقدی ہوئے اس طرح او قات نماز کی تعلیم بجائے قول کے فعل کے فعل کے ذریعہ کو آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز براتھ نے یہ حدیث من کر کامل کیا کہ قول کے ذریعہ وقت کی تعیین کی جاسمتی تھی عمل اس کی غرورت تھی اس لیے آپ نے وضاحت سے کہا کہ کیا جبریل بالنہ نے آخضرت ساتھ کو نماز پڑھائی تھی ؟ جب عروہ نے یہ حدیث من کر میں عبدالعزیز کو بچر کو بوری طرح افری اور کامل ہوا۔ اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عروہ نے اس کی سند بھی بیان کر دی کا کہ حضرت عربی عبدالعزیز کو بوری طرح الحمینان ہو جائے۔

حضرت مولانا عبيرالله صاحب يشخ الحديث فرمات بين. ومقصود عروة بذالك أن أمرا لاوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل فعلمه

النبی صلی الله علیه وسلم بالفعل فلا ینبغی النقصیر فی مثله (مرعاة ' جلد : ا / ص : ۳۸۷) لینی عروه کا مقصود بیه تھا کہ او قات نماز بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جن کو مقرر کرنے کے لیے جبر کیل مؤلئل نازل ہوئے اور عملی طور پر انہوں نے آنحضرت مٹھاتیا کو نمازیں پڑھا کر او قات صلوٰۃ کی تعلیم فرمائی۔ پس اس بارے میں کمزدری مناسب نہیں۔

بعض علائے احناف کا بیہ کمنا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رطائیے کے زمانہ میں عصر کی نماز در کرکے پڑھنے کا معمول تھا غلط ہے۔ روایت میں صاف موجود ہے کہ اخر الصلوة یوما ایک دن انفاق سے تاخیر ہو گئی تھی' حنفیہ کے جواب کے لیے یمی روایت کانی ہے۔ واللہ اعلم۔

٧- بابُ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: ٣١] تكُونُوامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: ٣٦] عَبَادٌ - حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبِّادٌ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبَاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبَاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبْسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَاتُحَدُّهُ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَاتُحَدُّهُ إِلاَ فَي وَلَاعَلُهُ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: الشَّهْرِ اللهِ وَلَي مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: الشَّهْرِ اللهِ وَلَي مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: الشَّهْرِ اللهِ وَلَي وَسُولُ اللهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: الشَّهُ وَالْنِي رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: السَّهُ وَالَّي رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا اللهِ وَإِلَيْهُ اللهُمْ اللهِ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ اللهُ وَأَنِي رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ اللهُمْ عَنْ اللهُمْ وَإِلَيْهُ اللهُمْ عَنْ اللهُمْ وَإِلَى اللهُ وَأَلَى مَنْ وَاللهُمْ عَنْ اللهُمْ وَإِلَيْهُ خَمْسَ مَا غَيْمُتُمْ. وَإِنْهَاكُمْ عَن اللهُمْء عَن اللهُمْء وَاقَامُ خُمُسَ مَا غَيْمُتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَن اللهُمْء عَن اللهُمْء عَن اللهُمْء عَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمُوء وَالْهُمُ مَنَ اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء عَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَنْ اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُمْء مَن اللهُهُمْ وَاللهُمْ وَالْهُمُ وَاللّهُمْ اللهُمُوءُ وَاللّهُمْ اللهُمْ اللهُمْء وَلَاللهُمُ وَاللّهُمْ اللهُمْء وَلَائِهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ ا

[راجع: ۵۳]

وَالْحَنْتُمِ، وَالْمُقَيِّرِ، وَالنَّقِيْرِ).

باب الله تعالیٰ کاارشاد ہے کہ "الله پاک کی طرف رجوع کرنے والے (ہو جاؤ) اور اس سے ڈرواور نماز قائم کرواور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ "(سور ہُ روم)

وفد عبدالقیس پہلے ۲ ھ میں پر فتح کمہ کے سال حاضر خدمت نبوی ہوا تھا۔ حرمت والے مینے رجب وی القعدہ وی الحجہ المنت اور محرم ہیں۔ ان میں اہل عرب لڑائی موقوف کر دیتے اور ہر طرف امن و امان ہو جایا کرتا تھا۔ اس لئے یہ وفد ان ہی مینوں میں حاضر ہو سکتا تھا۔ آپ نے ان کو ارکان اسلام کی تعلیم فرمائی اور شراب سے روکنے کے لیے ان بر تنول سے بھی روک ویا جن میں بالی عرب شراب تیار کرتے تھے۔ حتم (سبر رنگ کی مرتبان جیسی گھڑیا جس پر روغن لگا ہوا ہوتا تھا) اور قسار (ایک قتم کا تیل جو جب سے ابا جاتا تھا)

باب میں آیت کریمہ لانے سے مقصودیہ ہے کہ نماز ایمان میں داخل ہے اور توحید کے بعدید دین کا اہم رکن ہے اس آیت سے ان لوگوں نے دلیل کی ہے جو بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔

٣- بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ
٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:
حَدْثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ:
حَدْثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
بَايَعْتُ النَّبِي اللهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْنَاءِ
الزُكاةِ، وَالنُّصَحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ.

[راجع: ٥٧]

جریر اپنی قوم کے سردار تھے' ان کو عام خیر خواہی کی نصیحت کی' اور عبدالقیس کے لوگ سیاہ پیشہ تھے اس لئے ان کو پانچوال حصہ بیت المال میں داخل کرنے کی ہدایت فرمائی۔

٤ - بَابّ: الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ

باب نماز ورست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا (۵۲۴) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے بیکیٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہم سے اساعیل بن ابی خالد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبداللہ بیکی بڑائٹو نے فرمایا کہ میں کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بیکی بڑائٹو نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مٹڑائیم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے' زکو ق دینے' اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی۔

باب اس بیان میں کہ گناہوں کے لیے نماز کفارہ ہے (یعنی اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں)

(۵۲۵) ہم سے مسدد بن مسربد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے اعمش کی روایت سے بیان کیا' اعمش (سلیمان بن مران) نے کہا کہ جھ سے شعیق بن مسلمہ نے بیان کیا' شقیق نے کہا کہ میں نے حذیفہ بن گھڑ نے فرمایا کہ ہم حضرت عربنا گھڑ کی فدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فقنہ سے متعلق رسول اللہ سال کیا گھا کی کوئی حدیث تم میں سے کی کو یاد ہے؟ میں بولا' میں نے اسے (ابی طرح یاد رکھا ہے) جیسے آنحضور ملی ہے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عربنا گھڑ بولے' کہ تم رسول اللہ سال کے گھروالے' مال ' اوادداور پڑوتی سب فقنہ (کی چیز) بیں۔ اور نماز' روزہ' صدقہ' ایھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے دوکنا ان فقنوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت عربی ہو تھے تم اس فقنہ (کی چیز) بری باتوں سے روکنا ان فقنوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت عربیہ تھے تم اس فقنہ کے متعلق نہیں پوچھٹا' مجھے تم اس فقنہ کے میں بارے میں بناؤ ہو سمندر کی موج کی طرح شاخص مارتا ہوا بڑھے گا۔

(540) SHOW THE STATE OF THE STA

أَبَدًا. قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَمَا أَنَّ دُوْنَ الْعَدِ اللَّيْلَة. إِنِّي حَدَّتُتُهُ بِحَدِيْثِ لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

[أطرافه في : ١٤٣٥، ١٨٩٥، ٢٨٥٦، ٢٠٩٦ع.

اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین! آپ اس سے خوف نہ کھائے۔
آپ کے اور فتنہ کے در میان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھاکیاوہ دروازہ
تو ژدیا جائے گایا (صرف) کھولا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تو ژدیا جائے گا۔
حضرت عمر ابول اٹھ 'کہ پھر تو وہ بھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا
کہ ہم نے حذیفہ " سے پوچھا'کیا حضرت عمر ہوائٹ اس دروازہ کے
متعلق کچھ علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں! بالکل اسی طرح
جیے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک الی حدیث
بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ ہوائٹو
سے پوچھنے میں ڈر ہو تا تھا (کہ دروازہ سے کیا مراد ہے) اس لیے ہم
نے مسروق سے کہا (کہ وہ پوچھیں) انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے
ہوایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر ہوائٹر ہی تھے۔

آ پہر مورا ہوں فتنہ کا ذکر ہے وہ حضرت عمراً کی وفات کے بعد حضرت عمان کی خلافت ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جس کا نتیجہ شیعہ سیست کی شکل میں آج تک موجود ہے۔ آنخضرت ملتی کیا تھا کہ بند دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ فتنے شروع ہونے پر پھر برجے ہی جائیں گے۔ چنانچہ امت کا افتراق محتاج تفصیل نہیں اور فقهی اختلافات نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ سب پکھ تفلید جامد کے نتائج ہیں۔

٣٦ - حَدْثَنَا قُنَيْهُ قَالَ: حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّيْمِي عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَنْ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مَنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ وَرُلُقًا مَنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِينَاتِ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ)). المَيْ هَذَا لا قَالَ: ((لِجَمِينِعِ أَمْتِي كُلِّهِمْ)). إِلَى هَذَا لا قَالَ: ((لِجَمِينِعِ أَمْتِي كُلِّهِمْ)).

(۵۲۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بزید بن زرایع نے بیان کیا' سلیمان تیمی کے واسط سے' انہوں نے ابو عثان نہدی سے انہوں نے ابن مسعود بڑاٹھ سے کہ ایک شخص نے کسی غیرعورت کا بوسہ لے لیا۔ اور پھرنی کریم طائع کے ایک شخص نے کسی غیرعورت کا جرکت کی خبردے دی۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'کہ نماز دن کے دونوں حصول میں قائم کرو اور پچھ رات گئے بھی' اور بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ صرف میرے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا' کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہی۔ تو آپ نے فرمایا' کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہی تھم ہے۔

باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ قبطلانی نے کما کہ اس آیت میں برائیوں سے صغیرہ گناہ مرادہیں جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز دو سری نماز تک کفارہ ہے گناہوں کا جب تک آدمی کمیرہ گناہوں سے بچارہے۔

باب نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں

٥- بَابُ فَصْلُ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا

(۵۲۷) م سے ابوالولید مشام بن عبدالملک نے بیان کیا کما مم سے

شعبہ نے 'انہوں نے کہا کہ مجھے ولید بن عیرار کوفی نے خبردی' کہا کہ

میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھرک

مالک سے سنا' (آپ عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کررہ

تھے۔) انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملتی ہے یوچھا کہ اللہ تعالی ک

بارگاہ میں کونساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر

نماز ردھنا' پھر پوچھا' اس کے بعد' فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ

رکھنا۔ یوچھااس کے بعد' آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جماد کرنا۔

ابن مسعود "نے فرمایا کہ آنخضرت ماٹھ کیم نے مجھے یہ تفصیل بنائی اور اگر

میں اور سوالات کر تا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے۔ (لیکن میں نے بطور

٧٧ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((الصَّلاَّةُ عَلَى وَقْتِهَا)). قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((برُّ الْوَالِدَيْنِ)). قَالَ: ثُمُّ أَيُّ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)). قَالَ: حَدَّثَني بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ

الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْرَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرُو الشُّيْبَانِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّار - وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ لَوَادَنِي.

وأطرافه في : ۲۷۸۲، ۹۷۰، ۹۷۰، ۲۷۵۳٤.

﴾ 🚉 ﴿ دو سری حدیثوں میں جو اور کاموں کو افضل بتایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں' آپ ہر مخض کی حالت اور وقت کا نقاضا دکھ کر اس کے لئے جو کام افضل نظر آتا وہ بیان فرماتے' جہاد کے وقت جہاد کو افضل بتلاتے اور قحط و گرانی میں لوگوں کو کھانا کھانا وغیرہ وغیرہ۔ مگر نماز کا عمل ایبا ہے کہ بیہ ہر حال میں اللہ کو بہت ہی محبوب ہے جب کہ اسے آواب مقررہ کے ساتھ اوا کیا جائے اور نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک بہترین عمل ہے۔

ادب خاموشی اختیار کی)

٦- يَابُّ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ للخطايا إذا صلاهن بوقتهن في الجماعة وغيرها

٥٢٨ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلُّ يَومِ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟)) قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْمًا. قَالَ:

باب اس بیان میں کہ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہیں جب کوئی ان کو جماعت سے یا اکیلاہی اپنے وقت پر پڑھے۔

(۵۲۸) ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کما ہم سے عبدالعزیز بن ائی حازم اور عبدالعزیز بن محد دراوردی نے برید بن عبدالله ک روایت سے 'انہول نے محمد بن ابراہیم تیمی سے 'انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف مُثالِثُهُ ہے' انہوں نے حضرت ابو ہررہ ہُڑتھ ے کہ انہوں نے رسول الله طال الله علی اللہ علی اگر کی فخص کے دروازے پر نمرجاری ہو اوروہ روزانہ اس میں بائے یانچ دفعہ نمائے تو تہمارا کیا گمان ہے۔ کیااس کے بدن پر پچھ بھی میل باقی رہ سکتاہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نسیں یا رسول اللہ ! ہر گز نسیں ۔

((فَذَلِكِ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله به الْخَطَايَا).

# ٧- بَابُ فِيْ تَضْيِيْعِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا

٥٢٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: مَا حَدُّثَنَا مَهْدِيٍّ عَنْ غَيْلاَنْ عَنْ أَنَس قَالَ: مَا اغْرِفُ شَيْنًا مِمًا كَانْ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ النّبِيِّ فَيْكَ : الصّلاَةُ. قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فَيْهَا.

١٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ آبُوعُبَيْدَةَ الْحَدْادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: لَخَرَلْتُ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِدَمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ لَهُ : مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: لاَ يَبْكِي فَقُلْتُ لَهُ : مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ شَيْقًا مِمًا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَهَلَ السَّلاَةَ، وَقَالَ بَكْرٌ بْنُ أَعْرِفُ شَيْقًا مِمًا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَقَالَ بَكُر البُرسَانِيُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر البُرسَانِيُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر البُرسَانِيُ قَالَ اَخْرَانَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادُ نَحْوَهُ.

قَالَ أَخْبَرَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادُ نَحْوَهُ.

قَالَ الْحَدْرَانَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادُ نَحْوَهُ.

قَالَ الْعَلْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادُ نَحْوَهُ.

• اللَّهُ الْمُعْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادُ نَحْوَهُ أَنْ الْمُعْمَانُ بْنُ أَبْنُ أَبِي رَوْلُهُ فَقَالَ الْمُعْرَانَا عُنْمَانُ مُنْ أَنْ إِنْ الْكُولُونُ الْعُنْمَانُ الْمُنْعُونَا الْمُعْرَانَا عُلْمَانُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَانَا عُلْمَانُ الْمُنْ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِي الْمِنْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

آپ نے فرمایا کہ یمی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے۔ کہ اللہ باک ان کے ذریعہ سے گناہوں کو منادیتا ہے۔

باب اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا'نماز کوضائع کرنا ہے۔

(۵۲۹) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے مہدی بن میمون نے غیلان بن جریر کے واسطہ سے انہوں نے حضرت انس میں فی ٹھٹھ سے انہوں نے حضرت انس بی ٹھٹھ سے آپ نے عمد کی کوئی بات اس زمانہ میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کما نماز تو ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کرر کھا ہے ۔ وکرر کھا ہے۔

(۱۹۳۰) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں عبدالواحد بن واصل ابو عبیدہ حداد نے خبردی' انہوں نے عبدالعزیز کے بھائی عثان بن ابی رواد کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے ساکہ میں دمثق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے عمد کی کوئی چیزاس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اللہ علیہ و سلم کے عمد کی کوئی چیزاس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے عثان بن ابی رواد نے یک حدیث بیان کیا کہ ہم سے عثان بن ابی رواد نے یک حدیث بیان کیا۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو نمازوں کا کس قدر اجتمام مد نظر تھا۔ حضرت انس بڑا تھے نے تاخیر سے نماز پڑھنے کو کریٹ کے سیست نماز کا ضائع کرنا قرار دیا۔ امام زہری نے حضرت انس بڑا تھے ہے حدیث دمشق میں سی تھی۔ جب کہ حضرت انس بڑا تھے تجاج کی شکلیت کرنے آئے تھے کہ وہ نماز بہت دیر کر کے پڑھاتے ہیں۔ امارت کے زمانہ میں دمشق کے ظیفہ ولید بن عبدالملک سے حجاج کی شکلیت کرنے آئے تھے کہ وہ نماز بہت دیر کر کے پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت میں ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنی نماز وقت پر اداکر لو اور بعد میں جماعت سے بھی پڑھ لو تاکہ فتنہ کا وقوع نہ ہو۔ یہ نقل الزاء و جائے گی۔

مولانا وحید الزمال صاحب حیدر آبادی نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ اکبر جب حضرت انس ؓ کے زمانہ میں یہ حال تھا تو وائے برحال اللہ سے زمانے کے اب تو توحید سے کے کر شروع عبادات تک لوگوں نے نئی باتیں اور نئے اعتقاد تراش لئے ہیں جن کا آنخضرت ملٹی ہے۔ سے زمانہ مبارک میں شان ممان بھی نہ تھا۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ آنخضرت ملٹی ہے اور صحابہ کرام کے طریق کے موافق چاتا ہے اس پر **543** 

طرح طرح کی تمتیں رکھی جاتی ہیں کوئی ان کو وہائی کہتا ہے کوئی لاند بب کہتا ہے۔ اناللہ و اناالیہ راجعون۔

#### ٨- بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلُّ

٥٣١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّس قَالَ: قَالَ النُّبَيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبُّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ

قَدَمِهِ الْيُسْرَى)). [راجع: ٢٤١]

### باب اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والانماز میں اپنے رب ے پوشیدہ طور پر بات چیت کر تاہے۔

(۵۳۱) ہم ے مسلم بن ابراهیم نے بیان کیا کما ہم سے بشام بن عبدالله وستوائي نے قادة ابن وعامه كے واسطے سے انهول نے حفرت انس سے کہ نی کریم سال کے نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اینے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے این داہنی جانب نہ تھو کنا جاسمیے لیکن بائیں پاؤل کے نیچے تھوک سکتا

یہ تھم خام مساجد کے لیے تھا جمال تھوک جذب ہو جایا کرتا تھا اب ضروری ہے کہ بوقت ضرورت رومال میں تھوک لیا جائے۔

(۵۳۲) ہم سے حفص بن عمرفے بیان کیا کہ ہم سے مزید بن ابراہیم ن انہوں نے کما کہ ہم سے قادہ نے انس بن مالک بھاٹھ سے بیان کیا' آپ نی کریم سائیل سے روایت کرتے تھے کہ آنحضور سائیل نے فرمایا که سجده کرنے میں اعتدال رکھو (سید هی طرح پر کرو) اور کوئی فخص تم میں سے این بازؤوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جب کس کو تھو کنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوے اکیونکہ وہ نمازین اینے رب سے پوشیدہ باتیں کرا رہتا ہے اور سعید نے قادہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے البتہ بائی طرف یاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے کہا کہ اسینے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے ' بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے بنیج تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے انس بن مالک سے وہ نی مٹھیا سے روایت کرتے ہیں کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف یا ياؤں كے نيجے تھوك سكتاہے۔ ٣٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ((اغْتَدِلُوا فِي انسُجُودِ، وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَنْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبُّهُ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً لاَ يَتَقَبُّلُ قُدَّامُهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ شُعْبَةُ لاَيْنُرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَ قَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ لَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَ لاَ عَن يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتِ قَلِمِهِ)). [راحع: ٢٤١]

المعتبرين المحده من اعتدال سي ہے كه ہاتھوں كو زمين پر ركھ، كمنيوں كو دونوں پہلوے اور پيٹ كو زانوں سے جدا ركھ۔ حميد كى وایت کو خود امام بخاری رایت کو خود امام بخاری رایت کی ابواب الساجد میں نکالا ہے۔ حافظ نے کما کہ امام بخاری رایت کو اس واسطے ذکر کیا کہ قادہ کے اصحاب کا اختلاف اس حدیث کی روایت میں معلوم ہو' اور شعبہ کی روایت سب سے زیادہ پوری ہے مگراس میں سڑکوشی کا ذکر نہیں ہے۔

# ٩ - بَابُ الإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

٥٣٣، ٥٣٤ - حَدْثَنَا أَيُوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَال: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ فَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَغْرَجُ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَغْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ أَنُهُمَا حَدُثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا الشَّتَدُ الْحَرُّ فَانْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، قَالَ: ((إِذَا الشَّتَدُ الْحَرُّ فِنْ قَيْحِ جَهَنَّمَ)).

[أطرافه في : ٥٣٦].

٥٣٥ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنُ وَهَبِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنُ وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَذَنْ مُؤَدِّنُ النَّبِيِّ فَكَا الظُهْرَ فَقَالَ: ((أَبْرِدُ أَبْرِدُ)) - أَوْ قَالَ: ((شِدُّةُ الْحَرِّ ((شِدُّةُ الْحَرِّ الْمَدُّ الْمَدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)). حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ.

[أطرافه في : ٥٣٩، ٢٢٩، ١٣٢٥].

#### باب اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظمر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا۔

(۵۳۳ میل ۱۹ میل ۱۹ میل میل اولی بن سلیمان مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب بن سلیمان مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب میں بلال کے واسطہ سے کہ صالح بن کیمان نے کہا کہ ہم سے اعرج عبدالرحن وغیرہ نے مدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابو ہریہ ہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ می اللہ بن عمر سے اس حدیث کی روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب گری تیز ہو جائے تو نماز کو محتذب روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب گری تیز ہو جائے تو نماز کو محتذب وقت میں پڑھو کیونکہ گری کی تیزی جنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی

(۵۳۵) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا 'کما ہم سے غندر محد بن جعفر نے بیان کیا 'کما ہم سے غندر محد بن جعفر سے بیان کیا 'ان سے شعبہ بن حجاج نے مماجر ابو الحن کی روایت سے بیان کیا 'انہوں نے زید بن وہب ہمدانی سے سا۔ انہوں نے ابوذر بڑا تی سے کہ نبی ساتھ کیا کے مؤذن (بلال) نے ظہر کی اذان دی تو آپ نے فرایا کہ انتظار کر' انتظار کر' اور فرایا کہ انتظار کر' انتظار کر' اور فرایا کہ گرمی کی تیزی جہم کی آگ کی بھاپ سے ہے۔ اس لئے جب فرمایا کہ گرمی سخت ہو جائے تو نماز شھنڈ سے وقت میں پڑھا کرو' پھر ظہر کی اذان اس وقت کی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لئے۔

 پر شروع ہو جاتا ہے۔ جو کہ مختار فرہب ہے اور دو سرے مقام پر اس کی تفصیل ہے۔

٣٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِيْنِيَ قَالَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَوَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى قَالَ: ((إِذَا الشَّنَدُّ الْحَرُّ مِنْ الْحَرُّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ الْحَرُّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ)). [راجع: ٣٣٥]

٣٧ – حَدُّثَنَا ((وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكُلَ بَعْضِيْ بَعْضًا، فَأَذِنْ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ، وَهُوَ أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرُّ، وَهُوَ أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحُرُّ، وَهُوَ أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ)).

<u> را آ</u> آطرفه فی : ۳۲۹۰.

(۵۳۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا اس حدیث کو ہم نے زہری سے سن کریا وکیا وہ سعید بن مسیب کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں 'وہ ابو ہریہ ہے 'وہ نی کریم سل ہے اس کہ جب گری تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو 'کیو نکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۵۳۷) دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب!
(آگ کی شدت کی وجہ سے) میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا
لیا ہے اس پر اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی' ایک
سانس جاڑے میں اور ایک سانس گری میں۔ اب انتمائی سخت گری
اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اس سے پیدا ہوتی

ووزخ نے حقیقت میں شکوہ کیا وہ بات کر سکتی ہے جب کہ آیت شریفہ ﴿ ویوم نقول لجھنم ﴾ (ق: ٣٠) میں واروہ کہ ایسی جی جو است کے دن ووزخ سے پوچیس کے کہ کیا تیرا پیٹ بحرگیا وہ جواب دے گی کہ ابھی تک تو بہت گخواکش باتی ہے۔ وقال عیاض انه الا ظهر والله قادر علی خلق الحیاۃ بجزء منها حتی تکلم او بخلق لها کلا ما یسمعه من شاء من خلقه و قال القرطبی لا احالة فی حمل اللفظ علی حقیقته و اذا اخبر الصادق بامر جائز لم یحتج الی تاویله فحمله علی حقیقته اولی (مرعاۃ المفاتیح جاص ٣٩٣) لین عیاض نے کما کہ یمی امر ظاہر ہے اللہ پاک قادر ہے کہ ووزخ کو کلام کرنے کی طاقت بخشے اور اپنی مخلوق میں سے جے چاہے اس کی بات شا وے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس امر کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور جب صادق و مصدوق ساتھیا نے ایک امر جائز کی خردی ہے تو اس کی تاویل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کو حقیقت بی پر محمول کیا جانا مناسب ہے۔ ا

علامہ شوکائی فرماتے ہیں:۔ اختلف العلماء فی معناہ فقال بعضهم هو علی ظاهرہ و قبل بل هو علی وجه التشبیه والاستعارة و تقدیرہ ان شدة الحرتشبه نارجهنم فاحذروہ واجتنبوا ضررہ قال والاول اظهر وقال النووی هو الصواب لانه ظاهر الحدیث ولا مانع من حمله علی حقیقته موجب الحکم بانه علی ظاهرہ انتهٰی (نیل) لین اس کے منے میں بعض عالم اس کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں 'بعض سے ہیں کہ اس حرارت کو دوزخ کی آگ سے تشبید دی گئی اور کما گیا کہ اس کے ضرر سے بچو اور اول مطلب بی ظاہر ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یمی صواب ہے 'اس لئے کہ حدیث ظاہر اور اسے حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔

حضرت مولانا وحید الزمان صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ دوزخ گری میں سائس نکالتی ہے' یعنی دوزخ کی بھاپ اوپر کو نکلتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کو لگتی ہے' اس کو سخت گری معلوم ہوتی ہے اور جاڑے میں اندر کو سائس لیتی ہے تو اوپر گری نہیں محسوس ہوتی ہا۔ اس میں کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں۔ اور ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں۔ اور صدیث میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ زمین کے اندر دوزخ موجود ہے۔ جیالوجی والے کہتے ہیں کہ تھوڑے فاصلہ پر زمین کے صدیث میں

اندر ایسی گرمی ہے کہ وہاں کے تمام عضریانی کی طرح پیگھلے رہتے ہیں۔ اگر لوہا وہاں پینچ جائے تو اس دم گل کرپانی ہو جائے۔ سفیان ثوری کی روابت جہ چربیث بذا کے آخر میں درج ہے اسے خدر امام بخاری ٹیسی نے ترکیب رو بالخلق میں اور یجی کی ر

سفیان نوری کی روایت جو حدیث ہذا کے آخر میں درج ہے اسے خود امام بخاریؓ نے کتاب بدء الخلق میں اور یکیٰ کی روایت کو امام احمدؓ نے وصل کیا ہے۔ لیکن ابوعوانہ کی روایت نہیں ملی۔

٣٨٥ – حَدِّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ: حَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدِّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ابْرِدُوا بِالطُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ النَّحَرُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). تَابَعَهُ سَفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.
وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.
[طرفه في : ٣٢٥٩].

١٠ بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي
 السَّفَر

٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَولَى لِبَنِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَولَى لِبَنِي تَنْمِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِسِيِّ اللهُ فِي سَفَوِ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ : ((أَبْرِدُ)) حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ يُؤَذِّنْ فَقَالَ النَّبِي اللهُ : ((أَبْرِدُ)) حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ لَيْوَدُنَ فَقَالَ النَّبِي اللهُ : ((إِنَّ شِدَةَ الْحَرُّ فَالْمُودُوا النَّلُولِ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ : ((إِنَّ شِدَةَ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا بِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَبْدُ : يَتَفَيَّا يَتَمَيَّلُ . [راجع: ٣٥٥]

صرے باپ نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن حفق بن غیاث نے بیان کیا کہا ہم سے میرے باپ نے بیان کیا کہا ہم سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ہم سے الموصالح ذکوان نے ابو سعید خدری بڑاٹھ کے واسطہ سے بیان کیا کہ نبی ماٹھ کے فرایا (کہ گری کے موسم میں) ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو'کیونکہ گری کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کی متابعت سفیان ثوری' کیلی اور ابو عوانہ نے اعمش کے واسطہ سے کی ہے۔

### باب اس بارے میں کہ سفر میں ظهر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔

(۵۳۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے بی تیم اللہ کے غلام مماجر ابوالحس نے بیان کیا کہا کہ میں نے زید بن وہب جہنی سے سنا وہ ابوذر غفاری بڑا تھ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وقت کو شمنڈ ا ہونے دو مؤذن نے فرمایا کہ اذان دے ، لیکن آپ نے فرمایا کہ شمنڈ ا ہونے دو۔ جب ہم نے شیلے کا سابہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا۔ (تب اذان کی گئی) پھرنی ماٹھ ہے نے فرمایا کہ گری کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی کی تیزی جبنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے۔ اس لئے جب گری سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز شمنڈ سے سے بے۔ اس لئے جب گری سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز شمنڈ سے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس نے فرمایا یتفینو (کا لفظ جو سورہ محل میں ہے) کے معنے یتمیل (جھکنا ماکل ہونا) ہیں۔

جہر مرح اللہ معاری رائنے کی عادت ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ ایبا آ جائے جو قرآن میں بھی ہو تو ساتھ ہی قرآن کے لفظ کی المستر میں میں بغاری رائنے کی عادت ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ ایبا آ جائے جو قرآن میں بھی ہو تو ساتھ ہی قرآن کے لفظ کہ اس کے تغییر کر دیتے ہیں۔ یہاں حدیث میں بندہ کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں دکر ہے کہ ہر چیز کا سابہ اللہ تعالی کو سجدہ کرنے کے لیے کہ میں دائیں اور بھی بائیں طرف جھکا رہتا ہے۔

١ - بَابُ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
 وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يُصَلِّي
 بالْهَاجرَةِ

. ٤ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: فَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشُّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْـمِنْبَرِ فَلَكُو السَّاعَةُ، فَلَكُو أَنَّ فِيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْء فَلَيَسْأَلْ، فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاًّ أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَلَا)). فَأَكْثِر النَّاسُ فِي الْبُكَاء، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)). فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُذَافَةَ السُّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي ؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) ثُمَّ أَكْثِرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)). فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِيْنَا با للهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﴿ لَنَّهَا. فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرَضِ هَذَا الْحَاتِطِ، فَلَمْ ارَ كَالْـخَيْرِ وَالشُّرِّ).

[راجع: ٩١]

باب اس بیان میں کہ ظهر کاوقت سورج ڈھلنے پرہے۔ اور حضرت جابر بناٹھ نے کہا کہ نبی کریم ملٹھ لیا دو پہر کی گرمی میں (ظہر کی) نماز پڑھتے تھے۔

( ۱۹۲۰) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کما ہم سے شعیب نے زہری کی روایت سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے انس بن مالک بڑاٹھ نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی مٹھاپیم حجرہ سے باہر تشریف لائے اور ظہری نماز پڑھائی۔ پھرمنبریر تشریف لائے۔ اور قیامت کاذکر فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو پچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے۔ میں اس کاجواب ضرور دول گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آب برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور مٹھایا میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تہمارے باپ مذافہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرمارب تھ کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اتنے میں عمر والتر ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے 'اسلام کے دین ہونے اور محمد (اللہ کیام) کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں۔ (پس اس گتافی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بجاسوالات كريس) اس ير آخضرت ما اللهام خاموش مو مكته . پهرآب نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی۔ پس میں نے نہ ایس کوئی عمدہ چیز دیمی (جیسی جنت تھی)اورنہ کوئی ایسی بری چیزدیکھی (جیسی دوزخ تھی)

یہ حدیث مختراً کتاب العلم میں بھی گذر چکی ہے۔ لفظ حوج حین ذاغت الشمس سے ترجمہ باب نکاتا ہے۔ کہ ظمر کی نماذ کا ا سیسی الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی الیسی کی سوال و جواب کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو خبر گئی تھی کہ منافق لوگ امتحان کے طور پر آپ سے بچھ بوچھنا چاہتے ہیں اس لئے آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ جو تم چاہو بچھ سے بوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ بواللہ کو لوگ کی اور کا بیٹا کتے تھے۔ للذا انہوں نے تحقیق چاہی اور آپ کے جواب سے خوش ہوئے۔ لوگ آپ کی خطی دکمو کر خون سے رونے گئے کہ اب خدا کا عذاب آئے گایا جنت و دو ذخ کا ذکر من کر رونے گئے۔ حضرت عمر بزائش نے آپ خصہ معلوم کر کے وہ

الفاظ کے جن سے آپ کا غصہ جاتا رہا۔ (ملتی کیا) ١٥١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﴿ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَا بَيْنَ السُّتِّينَ إِلَى الْمِاثَةِ. وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشُّمْسُ حَيَّةُ. وَنُسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. -ثُمَّ قَالَ – إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذَّ قَالَ شُعْبَةُ : ثُمُّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ : أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

[أطرافه في: ٧٤٥، ٥٦٨، ٩٩٥، ٢٧٧٦. ٢٤ ٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِلِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِّي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ ا للهِ 🦚 بالظُّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرُّ. [راجع: ٣٨٥]

١٢ – بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ

٣٥- حَدَّثَنَا ۚ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ 👪

(۵۴۱) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا ابوالمنهال کی روایت سے انہوں نے ابوبرزہ (فضلہ بن عبید رہالتہ) ے 'انہوں نے کہا کہ نبی لٹھائیا صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹے ہوئے مخص کو پہان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں آنحضور ملٹایل ساٹھ سے سو تک آیتی پڑھتے۔ اور آپ ظہراس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک (نماز پڑھنے کے بعد) جاتے لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انسٹ نے جو وقت بتایا تھاوہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اور آنحضور ملٹائیا عشاء کی نماز کو تمائی رات تک دریر كرنے ميں كوئى حرج نسي سجھتے تھے ، پھر ابو المنهال نے كهاكه آدهى رات تک (مؤ خر کرنے میں) کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور معاذ نے كماكه شعبدنے فرماياك كھرميں دوبارہ ابوالمنهال سے ملاتو انهوں نے فرمايا" ياتهائي رات تك."

(۵۴۲) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں عبدالله بن مبارک نے خبروی انہوں نے کما ہم سے خالد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا انہوں نے کما مجھ سے غالب قطان نے بکرین عبدالله مزنی کے واسط سے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک رضی الله عنه سے آپ نے فرمایا کہ جب ہم (گرمیول میں) نبی کریم ماٹھیام ك يتهي ظهرى نماز دوبرون ميں يرصة تص توكرى سے بيخ كے لئے كيرون يرسجده كياكرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ شدت گری میں جب ایس جگه نماز پڑھنے کا اتفاق ہو کہ نہ کوئی سابیہ ہونہ فرش ہو تو کپڑے پر سجدہ کرلینا جائز ہے۔ باب اس بارے میں کہ مجھی ظهر کی نماز عصر کے وقت تک تاخير كركے يوسى جاسكتى ہے۔

الاسمام) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا عمرو بن دینار سے۔ انہوں نے جابر بن زید سے ' انہوں نے ابن عباس جن الصلاح الله المالية في مدينه مين ره كرسات ركعات

صَلَّى بِالْمَدِيْدِةِ سَبُّعًا وَقَمَائِبًا الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشْاءَ، فَقَالَ آيُّوبُ : لَمَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ؟ قَالَ : عَسَى.

[طرفاه في : ١١٧٤، ١١٧٤].

(ایک ساتھ) اور آٹھ رکعات (ایک ساتھ) پڑھیں۔ ظمراور مصر(کی آٹھ رکعات) اور مغرب اور عشاء (کی سات رکعات) ابوب سختیانی نے جابرین زید سے پوچھاشاید برسات کاموسم رہا ہو۔ جابرین زید نے جواب دیا کہ غالبًا ایسانی ہوگا۔

ترفدی نے سعید بن جیر عن ابن عباس سے اس حدیث پر یہ باب منعقد کیا ہے باب ماجاء فی الجمع بین الصلوتین لیخی وو مسید میں نے مواور کے جمع کرنے کا بیان۔ اس روایت بیں یہ وضاحت ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم ساتھ ان عباس عمر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا 'ایے حال بیں کہ آپ مدید بیں تتے اور آپ کو نہ کوئی خوف لاحق تھا نہ بارش تھی۔ ابن عباس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ ارادان لا تحرج امنه تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ ڈائی جائے۔ حضرت مولانا عبد الرحمٰن مبارکوری مرحوم فرماتے ہیں۔ قال الحافظ فی الفتح و قد ذھب جماعة من الائمة الی اخذ بظاهر هذا الحدیث فجوزوا الجمع فی الحضر مطلقا لک بشرط ان لایتخذ ذالک عادة و ممن قال به ابن سیرین و ربیعة واشهب و ابن المنذر والقفال الکبیر و حکاہ الحطابی عن جماعة من اہل الحدیث انتهای و ذھب الجمهور الی ان الجمع بغیر عذر لایجوز کی (تحفۃ اللحودی ج اص ۱۲۲)

لینی حافظ ابن جحرنے فتح الباری میں کہا ہے کہ ائمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کے ظاہری پر فتو کی ویا ہے۔ اور حضر میں بھی مطلقا انہوں نے جائز کہا ہے۔ کہ دو نمازوں کو جمع کر لیا جائے اس شرط کے ساتھ کہ اسے عادت نہ بنا لیا جائے۔ ابن سیرین ' رہید ' اشب ' ابن منذر ' قفال کبیر کا یمی فتو کی ہے۔ اور خطابی نے المحدیث کی ایک جماعت سے یمی مسلک نقل کیا ہے۔ گر جمہور کتے ہیں کہ بغیر عذر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اتنے المموں کا اختلاف ہونے پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمع کرنا بالا جماع ناجائز ہے۔ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ نے مریض اور مسافر کے لئے ظہراور عصر ' اور مفرب اور عشاء میں جمع کرنا مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ دلاکل کی روسے یمی فدہب قوی ہے۔

#### ١٣– بَابُ وَقْتِ الْعَصْر

28 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

٥٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَلَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي خُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ اللهَيءُ مِنْ خُجْرَتِهَا. [راجع: ٢٢٥]

#### باب نماز عصر کے وقت کابیان

(۵۴۴) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہا ہم سے انس بن عیاض لیش نے ہشام بن عروہ کے واسط سے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ بڑے تیا نے فرمایا کہ نبی ساتھ ہے عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرہ میں سے ابھی دھوپ باہر نمیں نکلی تھی۔

(۵۴۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے لیث بن سعد نے ابن شماب سے بیان کیا 'انہوں نے عروہ بن زبیر بڑا ٹھ سے 'انہوں نے ابن شماب سے بیان کیا 'انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے کہ رسول الله سل الله عنها نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی۔ سابیہ وہاں نہیں بھیلا تھا۔

٥٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ غَيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ غُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةُ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَىءُ بَعْدُ. وَقَالَ الْمَلِكُ وَيَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَشِمَيْتٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةً : وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلِي أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ 🚳 يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ لَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ -الَّتِيْ تَدْعُونَهَا الْأُولَى – حِيْنَ تَدْحَضُ الشُّمْسُ. وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَخْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيُّةً. وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةٍ الْعَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسُّتُّينَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع: ٥٤١]

(۵۴۲) ہم سے ابولعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابن شاب زہری سے بیان کیا' انہوں نے عروہ سے' انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھا سے اپ نے فرمایا کہ نبی کریم ما الله المباري مازير هي توسورج ابھي ميرے حجرے ميں جھانگا ربتا تها. ابھی سامیہ نہ کھیلا ہو تا تھا۔ ابو عبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ امام مالک اور بچیٰ بن سعید 'شعیب رحمهم الله اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں (زہری سے) والشمس قبل ان تظهر کے الفاظ ہیں ' (جن کا مطلب یہ ہے کہ دحوب ابھی اوپر نہ چرمی ہوتی)

(۵۴۷) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں عبداللد بن مبارک نے خبروی انہوں نے کما ہمیں عوف نے خبروی ساربن سلامہ سے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابوبرزہ اسلمی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ دوپسر کی نماز جے تم "پہلی نماز" کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے۔ اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارہ پر اپنے گھرواپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہو تا تھا۔ سارنے کما کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کما تھاوہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اور عشاء کی نماز جے تم "عتمه" کتے ہواس میں دیر کو پیند فرماتے تھے'اور اس سے پہلے سونے کواور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپند فرماتے اور صبح کی نمازے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اینے قریب بیٹھے ہوئے دو سرے مخص کو بیچان سکتااور صبح کی نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھاکرتے

ا روایت مذکور میں ظہر کی نماز کو نماز اولی اس لئے کما گیا کہ جس وقت آنخضرت النہ کیا کو اوقات نماز کی تعلیم دینے کے لئے سيريك حضرت جرئيل مايئة تشريف لائ شے تو انهوں نے پہلے آخضرت ساتھ اکو ظهر كى نمازى برحائى تھى۔ اس لئے راويان احادیث او قات نماز کے بیان میں ظہر کی نماز بی سے شروع کرتے ہیں۔ اس روایت اور دو مری روایات سے صاف ظاہر ہے کہ عصر کی نماز آتخضرت سائج اول وقت ایک مثل سامیہ ہو جانے ہی پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس حقیقت کے اظمار کے لیے ان روایات میں مختلف الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں اسے والمشمس مو تفعة حیة سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابھی سورج کانی بلند اور خوب تیز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ "عمر کے وقت وحوب میرے حجرہ ہی میں رہتی تھی۔" کسی روایت میں یوں ندگور ہوا ہے کہ "نماز عمر کے بعد لوگ اطراف مدینہ میں چار چار میل تک کا سفر کر جاتے اور پھر بھی سورج رہتا تھا۔" ان جملہ روایات کا واضح مطلب ہی ہے کہ آنخضرت سائی کیا کے عمد مبارک میں عصر کی نماز اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر اواکر لی جاتی تھی۔ اس لئے بھی کہ عمر بی کی نماز صلوٰۃ الوسطی ہے جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے خاص تھم صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ خافظؤا علی الطّماؤتِ وَالمَشَلُوةِ الْوسطی وَفُوْمُوْا لِلّٰهِ فَینِیْنَ (البقرۃ : ۲۳۸) یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ ہو جایا کرو۔

ان ہی احادیث و آیات کی بنا پر عصر کا اول وقت ایک مثل ساب ہونے پر مقرر ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رایٹی امام احمد بن حنبل رہائی و دیگر اکابر علمات اسلام و آئمہ کرام کا یمی مسلک ہے۔ گر محترم علمائے احناف عصر کی نماز کے لیے اول وقت کے قائل نہیں ہیں۔ اور ذکورہ احادیث کی تاویلات کرنے میں ان کو بڑی کاوش کرنی بڑی ہے۔

ولے تاویل شاں در جیرت انداخت خدا و جرئیل و مصطفی را

عجیب کاوش: یہ عجب کاوش ہے کہ حضرت عائشہ بھی ایک کے بیان پر جس میں ذکر ہے کہ حضور مٹی کیا مصر کی نماز ایسے اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے کہ وحوب میرے حجرہ سے باہر نہیں نکلتی تھی جس کا مطلب واضح ہے کہ سورج بہت کافی بلند ہو تا تھا۔ گر بعض علائے احناف نے یمال عجیب بیان ویا ہے جو یہ ہے کہ

''ازواج مطمرات کے جروں کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں۔ اس لئے غروب سے پہلے کچھ نہ کچھ دھوپ جرہ میں باتی رہتی تھی۔ اس لئے اگر آنحضور ملٹائیا کی نماز عصر کے وقت حضرت عائشہ کے حجرہ میں دھوپ رہتی تھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز سورے ہی پڑھ لیتے تھے۔'' (تفہیم البخاری'پ: ۳/ص: ۱۸)

حمایت مسلک کا خبط ایسا ہوتا ہے کہ انسان قائل کے قول کی ایسی توجیہ کر جاتا ہے 'جو قائل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ سوچنا یمال سے تھا کہ بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں 'جن کا ہر لحاظ ہے امت میں ایک خصوصی مقام ہے۔ ان کا اس بیان سے اصل منشاء کیا ہے۔ وہ آنخضرت ساڑھ کی نماز عصر کا اول وقت ان لفظوں میں بیان فرما رہی ہیں یا آخر وقت کے لیے یہ بیان دے رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کے بیان میں ادنی غور و تال سے ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارے محرم صاحب تغیم البخاری کی یہ کاوش بیالک غیر مفید ہے۔ اور اس بیان صدیقہ ہے صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت ساڑھ باللہ شک و شبہ عصر کی نماز اول وقت ہی پڑھ لیا کرتے بالکل غیر مفید ہے۔ اور اس بیان صدیقہ ہی دنیائے اسلام کے سامنے ہے۔ خود ہمارے وطن کے ہزاروں عالی حرمین شریفین ہر سال جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں عصر کی نماز کتنے اول وقت پر اوا کی جاتی ہے۔

صاجب تنهم البادي ني اس بيان سے ايك سطر قبل خود عي اقرار فرمايا ہے۔ چنانچہ آپ كے الفاظ يه بين :-

"دعفرت عائشة كى روايت سے بظاہريه معلوم ہوتا ہے كه آنحضور مان الم اول وقت عى ميں برھتے تھے۔" (حوالمہ فدكور)

اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد کیا ضرورت تھی کہ امام طحاوی روائید کا سارا لے کربیان حضرت صدیقہ زنگائیا پر ایس رکیک تاویل کی جائے کہ دیکھنے اور پڑھنے والوں کے لئے وجہ حیرت بن جائے۔ حجرات نبوی کی دیواریں چھوٹی ہوں یا بری اس سے بحث نہیں گریہ تو ایک امر مسلمہ ہے کہ سورج جس قدر بھی اونچا رہتا حجرات نبوی میں دھوپ باتی رہتی اور جوں جوں سورج غروب ہونے کو جاتا وہ دھوپ بھی حجروں سے باہر نکل جاتی تھی۔ پھر دو سری روایات میں مزید وضاحت کے لیے یہ صرتے الفاظ موجود جیں کہ سورج بلند اور

خوب روش رہاکر تا تھا' ان الفاظ نے امام طحادی کی پیش کردہ توجیہ کو ختم کر کے رکھ دیا۔ محرواقعہ بیہ ہے کہ تقلید محضی کی بہاری سے سوینے اور سیجھنے کی طانت روبزوال ہو جاتی ہے اور پہل کی ماجرا ہے۔

٨٥ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِرِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا لُعَمْلَي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنسَانُ إِلَى بَيْنِ عَرْفِ فَيَجِدْهُمْ يُصَلُّونَ بَنِي عَرْفِ فَيَجِدْهُمْ يُصَلُّونَ بَنِي عَرْفِ فَيَجِدْهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

[أطرافه في : ٥٥٠، ٥٥١، ٢٣٢٩].

989 - حَدُثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ عُفْمَانَ بَنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمُوبَكُو عَنْ عُفْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْنِ الظَّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى الْعَصْرَ، أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَوْجَدْناهُ يُصلِّى الْعَصْرَ، أَنسَ بْنِ مَالِكِ فَوْجَدْناهُ يُصلِّى الْعَصْرَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ الْتِي صَلَّةُ الْتِي صَلَّةُ الْتِي كَنَا نُصَلِّى مَعَهُ. وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ فَقَا الَّتِي كُنَا نُصَلِّى مَعَهُ.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

کی میں کیا وہ امام مالک رمیں کے بیان کیا وہ امام مالک رمیں ہے انہوں نے اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے روایت کیا انہوں نے اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے روایت کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رمنی اللہ عنہ سے اس مدیث کو روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بن عمرو بن عوف (قبا) کی معجد میں جاتاتو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تا۔

(۱۹۲۹) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ
بن مبارک نے خبردی انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر بن عثان بن سل
بن حنیف نے خبردی انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر بن عثان بن سل
بن حنیف نے خبردی انہوں نے کہا ہیں نے ابو امامہ (سعد بن سل)
سے سنا وہ کتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے
ساتھ ظہری نماز پڑھی۔ پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ
عنہ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں
نے عرض کی کہ اے مکرم پچیا! یہ کون می نماز آپ نے پڑھی ہے۔
فرمایا کہ عصر کی اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے
ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔

(\*۵۵) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کہ کما ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبردی انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مالی جب عصر کی مالک نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مالی جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا۔ پھرایک شخص مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا (زہری نے کہا کہ) مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً چار میل بریا بچھ ایسے ہی واقع ہیں۔

(۵۵۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک رطافیہ نے ابن شماب زہری کے واسطہ سے خبردی 'انہوں نے حضرت انس

**DEFENDE** (553)

مَالِكُو قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْقَصْرَ، كُمَّ يَذْهَبُ النَّاهِبُ وَالشَّمْسُ الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ. [راجع: ٥٤٨]

بن مالک سے کہ آپ نے فرمایا 'ہم عصری نماز پڑھتے (نی کریم النظام کے ساتھ) اس کے بعد کوئی مخص قباجاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔

ا موالی ان دیمات کو کہا گیا جو مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع تھے۔ ان میں بعض چار میل بعض چھ میل 'بعض آٹھ آٹھ ۔ ان میں بعض چار میل بعض چھ میل 'بعض آٹھ آٹھ ۔ اس مدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایک مثل سائے سے شروع ہو جاتا ہے۔ وو مثل سائیہ ہو جائے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آدمی چار چھ میل دور جا سکے اور دھوپ ابھی تک خوب تیز باتی رہے۔ اس لیے عصر کے لیے اول وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو حضرات ایک مثل کا انکار کرتے ہیں وہ اگر بنظر انصاف ان جملہ احادیث پر خور کریں گے تو ضرور اپنے خیال کی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مگر نظر انصاف درکار ہے۔

اس مدیث کے زیل میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں:۔ وهودلیل لمذهب مالک والشافعی واحمد والجمهور من العترة و غیرهم القائلین بان اول وقت العصر اذاصار ظل کل شیئی مثله و فیه رد لمذهب ابی حنیفة فانه قال ان اول وقت العصر لا یدخل حتی یصیرظل الشنی مثلیه (نیل) لینی اس حدیث میں دلیل ہے کہ عصر کا اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک روائیے، احمد روائیے، شافعی روائیے، اور جمہور عترت کا کی فدہب کی تردید ہے جو سایہ دو مثل سے قبل عمر کا وقت نہیں مائے۔

١٤ - بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

٧ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((اللّذِيْ تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْمَصْرِ كَأَنْمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)).

قَالَ أَبُو عَبْدَ ا للهِ: يَتِرَكَمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَرَتِ الرَّجُلُ قَتَلْتَ لَهُ قَتِيْلاً أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالاً.

10 - بَابُ إِثْم مَنْ تَرَكَ الْعَصْرُ
 20 - حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
 حَدُّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي
 كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ:
 كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَومٍ ذِي غَيْمٍ،
 فَقَالَ: بَكُرُوا بِصَلاَةٍ الْعَصْرِ، فَإِنْ الْرَبِيُّ

باب اس بیان میں کہ نماز عصر چھوڑ دینے پر کتناگناہ ہے۔
(۵۵۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے
مشام بن عبداللہ دستوائی نے بیان کیا' کہا ہمیں یکیٰ بن ابی کثیر نے ابو
قلابہ عبداللہ بن زید سے خبردی۔ انہوں نے ابوالملی سے 'کہا ہم بریدہ
رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفرجنگ میں تھے۔ ابروبارش کا دن تھا۔
آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی'اس کا نیک عمل ضائع ہوگیا۔

#### باب نماز عمر کی نضیات کے بیان میں۔

(۵۵۳) ہم سے عبداللہ بن زہر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے مروان
بن معاویہ نے کہا ہم سے اساعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم
سے۔ انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی بڑائی ہے 'انہوں نے کہا کہ ہم
نی لٹھ لیا کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر
فرمایا کہ تم اپنے رب کو (آخرت میں) اسی طرح دیجھو کے جیسے اس
چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی
نہیں ہوگی 'پس اگر تم ایسا کرسکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے
والی نماز (نجی) اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز (عصر) سے
تہمیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت
تاوت فرمائی کہ "پس اپنے مالک کی حمد و شبیع کر سورج طلوع ہونے
اور غروب ہونے سے پہلے۔ "اساعیل (راوی حدیث) نے کہا کہ (عمر روب فرع بھر نے بہلے۔ "اساعیل (راوی حدیث) نے کہا کہ (عمر روب فرع بھر نے نہ پائیں۔ ان کا بھیشہ خاص طور پر دھان رکھو۔

(۵۵۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف تئیسی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک روائی نے باہوار خان اللہ بن اور اللہ بن ذکوان سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن ہر مزاعرج سے 'انہوں نے حضرت ابو ہر رہ بناٹی سے کہ رسول کریم ماٹی کے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اور فجراور عصر کی نمازوں میں (ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا) اجتماع ہو تا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے حالا نکہ وہ ان سے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتا ہے حالا نکہ وہ ان سے بست زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جاتا ہے 'کہ میرے بندوں کو تم بحت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جاتا ہے 'کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھو ڈا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں جھو ڈا تو وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب

قَالَ: ((مَنْ تَوَكَ صَلاَةَ الْمَصْوِ فَقَدْ
 حَبطَ عَمَلُهُ)). [طرنه في : ٩٤٥].

١٩٥- بَابُ فَضْلِ صَلَاقِ الْعَصْرِ عَدَّنَا الْحَمْدِيُ قَالَ: حَدَّنَا الْحَمْدِيُ قَالَ: حَدَّنَا إِسْمَاعِيْلُ مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا أَشِي عَنْ جَرِيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا الْبِي قَلْلَا لَهُ عَنِي مَعْ النّبِي فَي النّبَ اللهِ قَالَ: كُنّا الْبَدْرَ - فَقَالَ: ((إِنْكُمْ سَتَوَرَوْنَ رَبّّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي الْبَدْرَ - فَقَالَ: ((إِنْكُمْ سَتَوَرَوْنَ رَبّّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي صَلَاقٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا كُونِ السَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعَرُوبِ كَى فَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعَرُوبِ كَى قَالَ إِسْمَاعِيْلُ: الْعَلُوا، لاَ تَفُوتُنَكُمْ.

[أطرافه في : ۷۲۰، ۲۰۷۱، ۲۳۵۷، ۲۳۵۷، ۲۳۵۷].

٥٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ وَمَلاَةِ الْفَجْرِ بِاللَّهَادِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَمَلاَةِ الْفَجْرِ وَمَلاَةِ الْفَجْرِ وَمَلاَةِ الْفَجْرِ وَمَلاَةٍ الْفَجْرِ وَمَلاَةٍ الْمَلْمِ بَهِمْ فَيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ فَيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ وَمُحْمْ عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: وَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ، وَآلَيْنَاهُمْ وَهُمْ



مجی وہ (عصر کی) نمازیڑھ رہے تھے۔

ا فرشتوں کا یہ جواب ان بی نیک بندوں کے لئے ہو گا جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نماز کو ا البندی کے ساتھ اوا بی نہ کیا۔ اللہ کے وربار میں فرشتے ان کے بارے میں کیا کہہ سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں سے مراد کراماً کا تبین بی ہیں۔ جو آدمی کی محافظت کرتے ہیں' صبح و شام ان کی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ قرطبی نے کما یہ وو فرشتے ہیں اور پروردگار جو سب کچھ جانے والا ہے۔ اس کا ان سے پوچمنا ان کے قائل کرنے کے لیے ہے جو انہوں نے آدم ملائل کی پیدائش کے وقت کما قاکہ آدمی زاد زمین میں خون اور فساد کرس گے۔

١٧ – بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعةً مِنَ
 الْعَصْرِ قَبْلَ الْغَرُوبِ

[أطرافه في : ٣٢٢٣، ٧٤٢٩، ٧٤٨٦].

٣٥٥- حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا: ((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمٌ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَبْلَ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَبْلَ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمٌ صَلاَةِ المَنْبَعِ قَبْلَ

[طرفاه في : ٥٧٩، ٥٨٠].

باب جو مخص عصری ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ سکاتواس کی نماز ادا ہوگئی۔

(۵۵۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے کیا بن ابی کثیر سے انہوں نے بہترت کیا بن ابی کثیر سے انہوں نے برطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پاسکا تو پوری نماز پڑھے (اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا) اس طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجری نماز کی ایک رکعت بھی پاسکے تو یوری نماز پڑھے۔

اس مدیث کے ذیل حضرت العلام مولانا نواب وحید الزمال خان صاحب رہ تھی کے تشریحی الفاظ یہ ہیں :۔ کیسیسے ۔ "اس پر تمام آئمہ اور علاء کا اجماع ہے۔ گر حفیوں نے آدھی حدیث کو لیا ہے اور آدھی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ

۔ '''سین ہم آئمہ اور علماء کا اجماع ہے۔ گر حفیوں نے آدھی حدیث کو لیا ہے اور آدھی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز تو صحیح ہو جائے گ لیکن فجر کی صحیح نہ ہو گ' ان کا قیاس حدیث کے برخلاف ہے اور خود ان بی کے امام کی وصیت کے مطابق چھوڑ دینے کے لاکق ہے۔''

بیعتی میں مزید وضاحت ہوں موجود ہے۔ من ادری رکعة من الصبح فلیصل البھا اخری جو تجرکی ایک رکعت پالے اور سورج نکل آئے تو وہ دو سری رکعت بھی اس کے ساتھ ملالے اس کی نماز نجر صحیح ہوگ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبیداللہ صاحب مبارکوری مد محلم العالی فرماتے ہیں :۔

ويوخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الادراك باحتلام الصبى و طهرالحائض واسلام الكافر و نحوها واراد بذالك نصرة مذهبه في ان من ادرك من الصبح ركعة تفسد صلوته لانه لا يكملها الا في وقت الكراهة انتهى والحديث يدل على ان من ادرك ركعة من صلوة الصبح ولا تبطل بطلوعها كما ان من ادرك ركعة من صلوة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك صلوة العصر ولا تبطل بطلوعها كما ان من ادرك ركعة من صلوة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك صلوة العصر ولا تبطل بغروبها وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحاق و هو الحق (مرعاة المفاتح عن المرابع المرابع

اس مدیث ندکور سے امام طحادی کا رد ہو تا ہے جنہوں نے مدیث ندکورہ کو اس لاکے کے ساتھ خاص کیا ہے جو ابھی ابھی بالغ ہوا یا کوئی عورت جو ابھی ابھی حیض سے یاک ہوئی یا کوئی کافرجو ابھی ابھی اسلام لایا اور ان کو فجرکی ایک رکعت سورج تکلنے سے پہلے مل می تو گویا یہ حدیث ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس تاویل سے امام طحادی دیلٹیہ کا مقصد اپنے ندہب کی نصرت کرنا ہے۔ جو یہ ہے کہ جس نے مسح کی ایک رکعت پائی اور پھرسورج طلوع ہو عمیا، تو اس کی نماز باطل ہو عنی اس لئے کہ وہ اس کی جمیل مکروہ وقت میں کر رہا ہے۔ بیہ حدیث دلیل ہے کہ عام طور پر ہر هخص مراد ہے جس نے تجرکی ایک رکعت سورج تھنے سے پہلے پائی اس کو ساری نماز کا ثواب طے گا اور وہ نماز طلوع مشرس سے باطل نہ ہوگی جیسا کہ کسی نے عصری ایک رکعت سورج چھنے سے تبل پائی تو اس نے عصری نماز پائی اور وہ فروب مشرس سے باطل نہ ہوگی۔ امام شافعی دیلٹید ' احمد و اسحاق دیلٹید سب کا یکی ندہب ہے اور یکی حق ہے۔

(۵۵۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولی نے بیان کیا کما مجھ سے ابراجيم بن سعدنے ابن شماب سے انہوں نے سالم بن عبداللد بن عمر بی من انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر بی من انہوں نے رسول کریم مٹھیے سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلہ میں تہاری زندگی صرف اپنی ہے جتنا عصرے سورج ڈوبنے تک کاونت ہو تا ہے۔ توراۃ والوں کو توراۃ دی گئی۔ تو انہوں نے اس پر (صبح ہے) عمل کیا۔ آدھے دن تک پھروہ عاجز آگئے' کام بورا نہ کر سکے' ان لوگوں کو ان کے عمل کابدلہ ایک ایک قیراط (بقول بعض دینار کا ۲/ ۴ حصہ اور بعض کے قول کے مطابق دینار کا بیسوال حصه) دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئ انہوں نے (آدھے دن سے) عصر تک اس پر عمل کیا' اور وہ بھی عاجز آ گئے۔ ان کو بھی ایک ایک قیراط ان کے عمل کابدلہ دیا گیا۔ پھر (عصر کے وقت) ہم کو قرآن ملا۔ ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا (اور كام پورا كرديا) جميل دو دو قيراط ثواب ملا- اس پران دونول كتاب والول نے کما۔ اے مارے پروردگار! انہیں تو آپ نے دو دو قیراط دیے اور ہمیں صرف ایک ایک قیراط - حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ' تو کیامیں نے اجر دینے میں تم یر پچھ ظلم کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بہ (نیاده اجردینا)میرافضل ہے جے میں جاہوں دے سکتا ہوں۔

٥٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَم كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غِرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التُّوْرَاةِ التُّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيَراطًا قِيْرَاطًا. ثُمُّ أُونِي أَهْلُ الإِنْجِيْلِ الإِنْجِيْلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجزُوا, فَأَعْطُوا قِيَراطًا قِيْرَاطًا. ثُمَّ أُوتِيْنَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ. فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَينِ: أَيْ رَبُّنَا أَعْطَيْتَ هَوُلاَءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْنَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا. قَالَ اللهُ عَزُّ وَجَلُّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَهُو فَضَلِي أُوتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ)).

[أطراف ني: ۲۲۲۷، ۲۲۲۹، ۳٤٥٩، ۷۰۲۱، ۷٤٦۷، ۲۷۰۳].

اس مدیث سے دنیے نے یہ دلیل لی ہے کہ عصر کا وقت دو مثل سائے سے شروع ہوتا ہے ورنہ جو وقت ظہر سے عصر تک کسیسی کسیسی سے دہ اس وقت سے زیادہ نہیں ٹھرے گاجو عصر سے غروب آفاب تک ہے' طلا کلہ مخالف یہ کمہ سکتا ہے کہ صدیث میں عصر کی نماز سے غروب آفاب تک کا وقت اس وقت سے کم رکھا گیا ہے جو دوپھر دن سے عصر کی نماز تک ہے۔ اور اگر ایک مثل سایہ

پر عصر کی نماز ادا کی جائے جب بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے غروب تک جو وقت ہو گاوہ دوپہرسے تابفراغت از نماز عصر کم ہو گا'کیونکہ نماز کے لیے اذان ہو گی' لوگ جمع ہوں گے' وضو کریں گے' سنتیں پڑھیں گے' اس کے علاوہ حدیث کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا وقت یمود ونصاریٰ کے مجموعی وقت سے کم تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں۔

اس حدیث کو امام بخاری روائی اس باب میں لائے اس کی مناسبت بیان کرنا مشکل ہے ' حافظ نے کہا اس سے اور اس کے بعد والی حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ بھی عمل کے ایک جزو پر پوری مزدوری ملتی ہے اس طرح جو کوئی فجریا عصر کی ایک رکعت پالے 'اس کو بھی اللہ ساری نماز وقت پر پڑھنے کا ثواب دے سکتا ہے۔ (اس حدیث میں مسلمانوں کا ذکر بھی ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ) کام توکیا صرف عصر سے مغرب تک 'لیکن سارے دن کی مزدوری ملی۔ وجہ یہ کہ انہوں نے شرط پوری کی 'شام تک کام کیا' اور کام کو پوراکیا۔ السکلے دو گروہوں نے اپنا نقصان آپ کیا۔ کام کو اوحورا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ محت مفت گئی۔

یہ مثالیں یہود و نصاری اور مسلمانوں کی ہیں۔ یہودیوں نے حضرت موئی علیہ السلام کو مانا اور توراۃ پر چلے لیکن اس کے بعد انجیل مقدس اور قرآن شریف سے منحرف ہو گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علائل اور حضرت مجمد سلٹھیل کو انہوں نے نہ مانا۔ اور نصاری نے انجیل اور حضرت عیسیٰ کو کانا لیکن قرآن شریف اور حضرت مجمد سلٹھیل سے منحرف ہو گئے تو ان دونوں فرقوں کی محنت برباد ہو گئی۔ آخرت میں جو اجر طنے والا تھا' اس سے محروم رہے۔ آخر زمانہ میں مسلمان آئے اور انہوں نے تھوڑی سی مدت کام کیا۔ گرکام کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں اور سب جمیوں کو مانا' النا سارا ثواب ان ہی کے حصہ میں آگیا۔ ﴿ ذالک فصل الله یو تبه من یشاء والله ذوالفضل العظیم ﴾ - (از حضرت مولانا وحید الزمان خال صاحب محدث حیدر آبادی دولئی

٨٥٥ - حَدُّنَا أَبُو كُرِيْبِ قَالَ : حَدُّنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِي بُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ مُسَلِّمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفُ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةً لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِيْنَ لَلَهُ عَمَلاً اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَومِكُمْ وَلَكُمْ اللّذِي فَقَالُوا: مَنْ حَيْنَ اللّذِي شَرَطْتُ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْنَ صَلَاقِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا. وَسَلَّةُ مَلُوا بَقِيَّةً يَومِهِمْ حَتَّى فَاسْتَكُمَلُوا عَتِي الشَّمْسُ فَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ فَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَومِهِمْ حَتَّى الْفَرِيْقَتَيْنَ) . [طرفه في: ٢٢٧١]

نہ (۵۵۸) ہم ہے ابو کریب محربن علانے بیان کیا کہ ہم ہے ابواسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ عام بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے باپ ابو موکی اشعری عبداللہ بن قیس بخاللہ سے ، انہوں نے اپنے باپ ابو موکی اشعری عبداللہ بن قیس بخاللہ سے ، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصاری کی مثال ایک ایسے محض کی ہی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لئے کہ انہوں نے آدھے دن کام کیا۔ پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں 'رید یہود تھے) پھر اس مخص نے دو سرے مزدور بلائے اور ان سے کما کہ دن کاجو حصہ باتی نے گیا ہے (لیمنی آدھا انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیشے۔ دن) ابی کو پورا کر دو۔ شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گ۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیشے۔ (یہ نصاری تھی) پس اس تیسرے گروہ نے (جو اہل اسلام ہیں) پہلے دو رہوں کے کام کی پوری مزدوری ہے لیے۔

اس مدیث کو پیچلی مدیث کی روشنی میں سجھنا ضروری ہے۔ جس میں ذکر ہوا کہ یہود و نصاری نے تھوڑا کام کیا اور بعد الم سیسی باغی ہو گئے۔ پھر بھی ان کو ایک ایک قیراط کے برابر ثواب دیا گیا۔ اور امت محمدید نے وفادارانہ طور پر اسلام کو قبول کیا اور تھوڑے وقت کام کیا' پھر بھی ان کو دو گنا اجر اللا' یہ اللہ کا فضل ہے' امت محمدید اپنی آمد کے لحاظ سے آخر وقت میں آئی' ای کو عصر امغرب تعبیر کیا گیا ہے۔

١٨ - بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
 وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيْضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
 وَٱلْمِشَاء

باب مغرب کی نماز کے وقت کابیان۔

اور عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ مریض عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ جمع کرلے گا۔

(اس اثر کو عبدالرزاق نے مصنف میں وصل کیا ہے)

٥٥٩ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُو النَّجَاشِيِّ إِسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْدِ مَولَى رَافِعِ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ: سَهَمْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلّي سَيِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلّي الْمَعْرِبُ مَعَ النَّبِيِّ هَا، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيْهُولِ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

(۵۵۹) ہم سے محمد بن مران نے بیان کیا کہا ہم سے ولید بن مسلمہ نے 'انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرحلٰ بن عمرواوزا کی نے بیان کیا ' کہا مجھ سے ابوالنجا ٹی نے بیان کیا۔ ان کانام عطاء بن صہیب تھااور بیہ رافع بن خدت کی بڑا تھ کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدت کے سے سا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم التہ تیا کے ساتھ پڑھ کر جب والیس ہوتے اور تیراندازی کرتے (تو انا اجالا باتی رہنا تھا کہ) ایک مخص اینے تیر کرنے کی جگہ کودیکھا تھا۔

یں۔ سر سس بعد وریس سے ملام ہوا کہ مغرب کی نماز سورج ڈوجنے پر فوراً اوا کر لی جایا کرتی تھی۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سید سید مغرب کی جماعت سے پہلے سحابہ دو رکعت سنت بھی پڑھا کرتے تھے، پھر فوراً جماعت کھڑی کی جاتی اور نمازے فراغت کے بعد سحابہ کرام بعض دفعہ تیراندازی کی مثل بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس دفت انٹا اجالا رہتا تھا کہ وہ اپنے تیرگرنے کی جگہ کو دیکھ سے تھے۔ مسلمانوں میں مغرب کی نماز اول دفت پڑھنا تو سنت متوارثہ ہے۔ گر صحابہ کی دوسری سنت یعنی تیراندازی کو وہ اس طرح بھول کے جگویا یہ کوئی کام ہی نہیں۔ حالا تکہ تعلیمات اسلامی کی روے سپاہیانہ فنون کی تعلیمات بھی ذہبی مقام رکھتی ہیں۔

٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَجَّاجُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ: قَامِمَ الْحُجَّاجُ اللهِ لَقَالَ: كَانَ النّبِيُ اللهِ لَقَالَ: كَانَ النّبِيُ اللهِ لَقَالَ: كَانَ النّبِي اللهُ لَقَالَ: كَانَ النّبِي اللهُ لَمَا اللهِ لَقَالَ: كَانَ النّبِي اللهُ لَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۵۲۰) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے کہ کہ ہم سے محمد بن جاج نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے محمد بن عرو بن حسن بن علی سے انہوں نے کہا کہ تجاج کا زمانہ آیا (اور وہ نماز در کرکے پڑھایا کر تا تھااس لیے) ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے اس کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوبہر میں پڑھایا کرتے تھے۔ ابھی سورج صاف اور روشن ہو تا تو نماز عصر پڑھاتے۔ نماز مغرب وفت سورج صاف اور روشن ہو تا تو نماز عصر پڑھاتے۔ نماز مغرب وفت

اوقات نماز كابيان

اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمُ أَبْطَاوًا أَخَّرَ، وَالْمَابُ أَبْطُوا أَخَّرَ، وَالصَّبْحَ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ اللهِ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ اللهِ - كَانُوا يَوْدَهُ فِي : ٥٦٥].

71 - حَدِّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ:
 كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْمَعْرِبَ إِذَا
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

٣٦٥ حَدَّنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ
 قَالَ: حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ دِیْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ زَیْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّی النَّبِی الله سَبْعًا جَمِیْعًا، وَثَمَانِیًا جَمِیْعًا.

[راجع: ٤٣٥]

# ١٩ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَو - هُوَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ بُوَيْدَةَ اللهِ بْنُ بُويْدَةَ اللهِ بْنُ بُويْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُويْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُوزِيُّيُ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: وَيَقُولُ الشَّمِ صَلاَتِكُمُ الْمُعْرِبِ، قَالَ: وَيَقُولُ الشَّمِ صَلاَتِكُمْ الْمَعْرِبِ، قَالَ: وَيَقُولُ النَّعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ)).

ے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھادیت۔ اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے۔ (اور لوگوں کا انتظار کرتے) اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنهم یا (بید کما کہ) نبی سائیلیا اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

(۵۲۱) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے بزید بن ابی عبید نے بیان کیا سلمہ بن اکوع بڑاٹھ سے فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی ماٹھ لیا کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔

(۵۹۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عروبین دید بیان کیا کہا ہم سے عروبین دید سے سنا وہ ابن عباس کے واسطے سے بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم ملٹھیا نے سات رکعات (مغرب اور عشاء کی) ایک ساتھ اور آٹھ رکعات (ظراور عصر کی نمازیں) ایک ساتھ پڑھیں۔ بارے میں جس نے مغرب کو بارے میں جس نے مغرب کو

#### ہے بارے میں جس سے سنر عشاء کہنا مکروہ جانا

(۵۹۳) ہم سے ابو معرف بیان کیا ،جو عبداللہ بن عمرو ہیں ،کما ہم سے عبدالوارث بن سعید نے حسین بن ذکوان سے بیان کیا ،کما ہم سے عبداللہ من بریدہ نے بیان کیا ،کما ہم سے عبداللہ من بریدہ نے بیان کیا ،کما ہم سے عبداللہ من بریدہ نے بیان کیا ،کما ہم سے عبداللہ من بریدہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ من مناز کے نام بیان کیا کہ نبی مناز کے نام کے لئے اعراب (لیعن دیماتی لوگوں) کا محاورہ تمماری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل برائٹ نے کمایا خود آنخضرت منا برائے فرمایا کہ بدوی مغرب کو عشاء کتے تھے۔

بدوی لوگ نماز مغرب کو عشاء اور نماز عشاء کو حتمہ ہے موسوم کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم طابع اِنے فرمایا کہ بدویوں کی استین میں اسطلاح غالب نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ ان کو مغرب اور عشاء بی کے ناموں سے پکارا جائے۔ عتمہ وہ باتی وورھ جو او نننی کے تھی میں رہ جاتا اور تھوڑی رات گذرنے کے بعد اسے نکالتے۔ بعضوں نے کما کہ حتمہ کے معنی رات کی تاریخی تک دیر کرنا چو تکہ اس نماز عشاء کا یکی وقت ہے۔ اس لیے اسے متمہ کما گیا۔ بعض مواقع پر نماز عشاء کو صلوۃ حتمہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اسے ورجہ جواز دیا گیا۔ گربمتریکی کہ لفظ عشاء بی سے یاد کیا جائے۔

عافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت آپ نے اس خیال سے کی کہ عشاء کے معنی لفت میں تاریجی کے ہیں اور یہ شفق ڈوبخ کے بعد ہوتی ہے۔ پس اگر مغرب کا نام عشاء پڑ جائے تو احمال ہے کہ آئندہ لوگ مغرب کا وقت شفق ڈو بنے کے بعد سمجھنے لگیں۔ • ٧ – بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، ماب عشاء اور عتمه كابيان

## وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

اورجوبه دونوں نام لینے میں کوئی ہرج نہیں خیال کرتے۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے فرمایا' کہ منافقین پر عشاء اور فجرتمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں' اور آپ نے فرمایا کہ کاش! وہ سمجھ سکتے کہ عتمہ (عشاء) اور فجر کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے۔ ابو عبدالله (امام بخاری رحمته الله علیہ) کہتے ہیں کہ عشاء کہناہی بمترہے۔ کیونکہ ارشاد باری ہے ﴿ ومن بعد صلوة العشاء ﴾ (مين قرآن نے اس كانام عشاء ركه ديا ہے) ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجد میں پڑھنے کے لیے باری مقرر کرلی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے بہت رات گئے پڑھا۔ اور ابن عباس ا اور عائشہ فے بتلایا کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے نماز عشاء در سے روھی۔ بعض نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے "عتمہ" کو دیر سے پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے كهاكه نبي صلى الله عليه وسلم "عشاء" برصة تحد ابو برزه اسلمي رضی الله عند نے فرمایا کہ نبی کریم ملٹائیا عشاء میں دہر کرتے تھے۔ حضرت انس رضی الله عنه نے کما که نبی کریم صلی الله علیه و سلم آخری عشاء کو دریمیں پڑھتے تھے۔ ابن عمر' ابو ابوب اور ابن عباس رضی الله عنهم نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڙھي۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ). وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ﴾. وَيُلْأَكُو عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ اللَّهِ عِنْدَ صَلاَةٍ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعَائِشَةُ: (أَعْتَمَ النَّبِي اللَّهِ الْعِشَاء). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةً: (أَعْتَمَ النَّبِسَي اللَّهُ بِالْعَتَمَةِ). وَقَالَ جَابِرٌ: (كَانَ النَّبِسَي اللَّهِ يُصَلِّى الْعِشَاء). وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: (كَانَ النُّبيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاء). وَقَالَ أَنَسَّ: (أَخُرَ النَّبِيُّ ﴿ الْعِشَاءَ

الآخِرَةَ). وَقَالَ ابْنُ عُمَوَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ

عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: (صَلَّى النَّبِيُّ

🦓 الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ).

امام المحدثين رماتي نے ان جملہ احاديث اور آثار كو يهال اس غرض سے نقل كيا ہے كہ بهترہے عشاء كو لفظ عشاء سے ہى موسوم كيا طائے۔ اس پر بھى اگر كى نے لفظ عمم اس كے ليے استعال كرليا توبيد بھى درجہ جوازيس ہے۔ صحابة كرام كاعام معمول تفاكدوہ نبى كريم من إلى بدايات سے آگاہ رہنا اپنے لئے ضروری خيال كرتے تھے 'جو حضرات مجد نبوى سے دور دراز سكونت ركھتے تھے 'انهول نے آپس میں باری مقرر کر رکھی تھی۔ جو مجی حاضر وربار رسالت ہوتا ویر صحابہ ان سے حالات معلوم کر لیا کرتے تھے۔ ابو موی اشعری مجی ان بی میں سے تھے۔ یہ اجرت حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ میں کانی فاصلہ پر سکونت پذیر ہوئے اور انہوں نے اپنے بروسیوں سے مل کر دربار رسالت میں حاضری کی باری مقرر کرلی تھی۔ آپ نے ایک رات نماز عشاء در سے بردھے جانے کا ذکر کیا۔ اور اس کے لئے لفظ احتم استعال کیا جس کا مطلب سے کہ آپ نے دیر سے اس نماز کو ادا فرمایا۔ بعض کتابوں میں تاخیر کی وجہ سے بتلائی گئ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بعض معاملات کے بارے میں حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ سے مشورہ فرما رہے تھے' اسی لیے تاخیر ہوگئ۔

(۵۲۴) ہم سے عبدان عبداللہ بن عثان نے بیان کیا انہوں نے کما ہمیں عبداللہ بن مبارک نے ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی انہوں نے کما ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خردی انہوں نے کما ہمیں یونس بن یزید نے خبردی زہری سے کہ سالم نے یہ کما کہ جھے (میرے باپ) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نے خبردی۔ کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ یمی جے لوگ عتمہ کتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ تم اس رات کویاد رکھنا۔ آج جو لوگ زندہ ہیں ایک سوسال کے گذرنے تک روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے

2 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَيْلَةً صَلاَةً الْعِشَاءِ) – وَهِي النِّي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ – ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ وَالسَّلاَمُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنْ رَأْسَ مِاتَةِ سَنَةٍ مِنْهَ لاَ يَنْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْهَ الْأَرْضِ مَنْهُ الْأَرْضِ أَحَدًى). [راجع: ١١٦]

لینی سو برس میں جتنے لوگ آج زندہ ہیں سب مرجائیں گے۔ اور نئی نسل ظہور میں آتی رہے گی۔ سب سے آخری محالی ابوالطفیل عامرین واثلہ ہیں۔ جن کا انتقال ۱۱۰ ھ میں ہوا۔ امام بخاری رائٹیے نے اس مدیث سے حضرت خصر کی وفات پر بھی دلیل پکڑی ۔۔۔

# ٥٦٥ - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأْخُرُوا

٥٦٥ حَدُّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّنَنَا شُعْنَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو - هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو - هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ - قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النّبِي الله قَالَ: رَكَانَ النّبِي الله عَنْ صَلَاةِ النّبِي الله قَالَ: وَالْمَعْرِةِ اللّهِ عَنْ صَلَاةِ النّبي الظّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْمَعْمِ وَالشّمْسُ حَيَّةً، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالمَّعْمِ وَالشّمْسُ حَيَّةً، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَبَحَنَى الظّهْرَ النّاسُ عَجْلَ، وَجَبَتْ، وَالْعَبْحَ بِعَلَسٍ وَإِذَا قَلُوا أَخْرَ. وَالصَبْحَ بِعَلَسٍ ).

[راجع: ٥٦٠]

### باب نماز عشاء کاوفت جب لوگ (جلدی) جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کریں

(۵۲۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ بن مجاب فے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا وہ محد بن عمو سے جو حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں ، فرمایا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے نبی طاقیا کی نماز کے بارے ہیں دریافت کیا۔ تو آب نے فرمایا کہ آپ نماز ظردو پر میں پڑھتے تھے۔ اور جب نماز عصر پڑھتے تو سورج صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کی نماز واجب ہوتے بی اوا فرماتے 'اور دعشاء '' میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے۔ اور صبح کی نماز منہ اندھرے میں پڑھاکرتے تھے۔

کہ عشاء کی نماز اگر جلدی ادا کی جائے تو اسے عشاء ہی کہیں گے اور اگر دیر سے ادا کی جائے تو اسے عتمہ کہیں گے ،گویا ان لوگوں نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے۔ اور ان پر رو اس طرح ہوا کہ ان احادیث میں دونوں حالتوں میں اسے عشاء ہی کہا گیا۔

#### باب نماز عشاء (کے لیے انتظار کرنے) کی فضیلت

(۵۲۲) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقبل کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے ابن شاب بن سعد نے عقبل کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے ابن شاب سے ' انہوں نے عروہ سے کہ عائشہ رہی آھا نے انہیں خبر دی کہ ایک رات رسول کریم سی اللہ نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے بھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک حضرت عمر " نے یہ نہ فرمایا کہ «عور تیں اور نیچ سو گئے۔ " پس آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔

٢٢ - بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

77- حَدَّتَنَا لَكِيْرِ قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُوْلِهَ قَالَتْ: أَعْتَمَ عَنْ عُورْتُهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةَ بِالْعِشَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةَ بِالْعِشَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإسلام، فَلَمْ يَخُرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لَعُمْرُ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لَالْمُ لِلْمُ اللَّمْ الْمَسْجِدِ : ((مَا يَسْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ : ((مَا يَسْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمُسْجِدِ : ((مَا يَسْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضَ غَيْرُكُمْ)).

[أطرافه في : ٥٦٩، ٨٦٢، ٨٦٤ ].

لیتی اس وقت تک مدینہ کے سوا اور کہیں مسلمان نہ تھے' یا یہ کہ ایک شان والی نماز کے انتظار کا ثواب اللہ نے صرف امت محمدیہ ہی کی قسمت میں رکھاہے۔

70 - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبِرَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الْدِيْنَةِ بُزُولاً فِي السَّفِيْنَةِ بُزُولاً فِي بَقِيْعِ بُطْحَانَ - وَالنّبِي السَّفِيْنَةِ بُلُولِاً الْبِي الْمَدِيْنَةِ - وَالنّبِي اللّهَ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاء فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعِشَاء كُلُّ لَيْلَةٍ نَفَر مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النّبِي اللّهِ أَنَا وَ كُلُّ لَيْلَةٍ نَفَر مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النّبِي اللّهُ أَنَا وَ أَصْحَابِي وَ لَهُ بَعْضُ الشُّعْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَاعَتُم بِالصَّلاَةِ حَتَّى أَبْهَارَ اللّيلُ أَنْ مُعْمَ بَاللّهِ فَصَلّى مِعْمَ أَنْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: ((عَلَى رَسْلِكُمْ أَنَهُ وَلِي مِنْ نِعْمَةِ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاس يُصَلّى هَذِهِ السَّاعَةَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاس يُصَلّى هَذِهِ السَّاعَة لَيْسُ أَحَدٌ مِنَ النّاس يُصَلّى هَذِهِ السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَةِ السَّاعَة السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعِة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعِة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعِة السَّاعِيْدُ السَّاعَة السَّاعَة السَّاعِة السَلَاعِة السَّاعِة السَّاعِة

(۵۲۷) ہم سے محمہ بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے ابو اسامہ نے برید

اشعری بڑا تی سے ' انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موی کا اشعری بڑا تی سے ' آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ (صبشہ سے) آئے تھے "بقع بطحان " میں قیام کیا۔ اس وقت نبی ساتھ المین میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کر تا تھا۔ انفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ماضر ہوا کہ تا تھا۔ انفاق سے میں اور حضرت ابو بکی مام میں مشغول تھے۔ (کسی ملی معاملہ میں آپ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھی دات گذر گئی۔ پھر نبی کریم طابق کی اشریف لائے اور اور تقریباً آدھی رات گذر گئی۔ پھر نبی کریم طابق کے ان ایک اور وار تقریباً آدھی رات گذر گئی۔ پھر نبی کریم طابق کہ اپنی اپنی جگہ پر اور تقریباً آدھی رات گذر گئی۔ پھر نبی کریم طابق این اپنی جگہ پر اورا کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو۔ تہمارے سوادنیا میں وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو۔ تہمارے سوادنیا میں

DEFECT (563)

غَيْرُكُمْ)) أَوْ قَالَ: ((مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةُ أَحَدُّ غَيْرَكُمْ)) لاَ يَدْرِيْ أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرَحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

کوئی بھی ایبا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو' یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوااس وقت کسی (امت) نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون ساجملہ کما تھا۔ پھر راوی نے کما کہ ابوموسیٰ بڑاتھ نے فرمایا۔ پس ہم نبی کریم ملتی ہے سے سے سن کربہت ہی خوش ہو کرلوئے۔

آ ہے۔ ہے ۔ کلیسی کے ابو مول اشعری رائٹر نے ہجرت حبشہ سے والہی کے بعد بقیع بطحان میں قیام فرمایا۔ بقیع ہر اس جگہ کو کما جاتا تھا' میں مختلف قتم کے درخت وغیرہ ہوتے۔ بطحان نام کی وادی مدینہ کے قریب ہی تھی۔

امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امم سابقہ میں عشاء کی نمازنہ تھی اس لئے آپ نے اپنی امت کو یہ بشارت فرمائی جے س کر صحابہ کرام رہی آتھ کو نمایت خوشی حاصل ہوئی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی دیگر مساجد میں لوگ نماز عشاء سے فارغ ہو چکے لیکن مسجد نبوی کے نمازی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اس لئے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ بسرحال عشاء کی نماز کے لیے تاخیر مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ گذر تا تو میں عشاء کی نماز تمائی رات گذرنے پر ہی پڑھا کرتا۔

### باب اس بیان میں کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپند ہے۔

(۵۲۸) ہم سے محمہ بن سلام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا انہوں نے کہ اسلمی رہائی سے کہ رسول بیان کیا ابو المنهال سے انہوں نے ابو برزہ اسلمی رہائی سے کہ رسول اللہ مائی ہے عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو نا بیند فرماتے تھے۔

# ٢٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّومِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

٨٥ - حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ:
 حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَقِيُّ قَالَ: حَدُّنَنَا خَالِدٌ الْحَدُّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا).

[راجع: ٤١٥]

جب خطرہ ہو کہ عشاء کے پہلے سونے سے نماز با جماعت چلی جائے گی تو سونا جائز نہیں۔ ہر دو احادیث میں جو آگے آ رہی ہے ' میں تطبیق بمترہے۔ تطبیق بمترہے۔

### النَّومِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ باب الرنيند كاغلبه موجائے توعشاء سے پہلے بھی سونا فرست ہے۔ غُلِبَ فَلِبَ

970 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: (۵۲۹) ہم سے ایوب بن سلیمان نے بیان کیا'کہا ہم سے ابو بکر نے حَدَّثَنِی أَبُوبَكُم عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ سلیمان سے' ان سے صالح بن کیمان نے بیان کیا کہ جھے ابن شماب كیسان أَخْبَرَنِی ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ نَ عُروه سے خبروی کہ حضرت عائشہ نے بتلایا کہ رسول الله سُلُّيَائِمُ نے عَانِشَةَ قَالَتْ أَعْمَمُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرِوْقَةً أَنَّ ایک وفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی۔ یمال تک کہ عمر بڑا تھے نے پکارا'

حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ)). قَالَ : وَلاَ تُصَلَّى يَومَنِد إِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: ٥٦٦]

نماز! عورتیں اور نیچ سب سو گئے۔ تب آپ مٹھالا گھرسے باہر تشریف لائے 'آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا' اس وقت یہ نماز (باجماعت) مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کوشام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تمائی حصہ تک (کی وقت بھی) پڑھتے تھے۔

آ کیا ہے ہے۔ اس کے بعد بات چیت کرنا اس لیے نا پند ہے کہ سینے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونا یا اس کے بعد بات چیت کرنا اس لیے نا پند ہے کہ سینے کہ سینے سینے سونے میں مشاء کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے اور دیر تک بات چیت کرنے میں مشح کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ بال اگر کوئی مخص ان خطرات سے نکے سکے تو اس کے لیے عشاء سے پہلے سونا بھی جائز اور بعد میں بات چیت بھی جائز جیسا کہ روایات واردہ سے ظاہر ہے۔ اور حدیث میں بیہ جو فرمایا کہ تممارے سوا اس نماز کا کوئی انظار نہیں کرتا' اس کا مطلب بیہ ہے کہ پہلی امتوں میں کی بھی امت پر اس نماز کو فرض نہیں کیا گیا' یہ نماز اہل اسلام ہی کے لئے مقرر کی گئی یا یہ مطلب ہے کہ مدینہ کی دو سری مساجد میں سب لوگ اول وقت ہی پڑھ کر سو گئے ہیں۔ صرف تم ہی لوگ ہو جو کہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہے ہو۔

٠٧٥ - حَدُّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرُّرَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَى ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: الْخُبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: الْخُبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ السَّيقَطْنَا، ثُمَّ السَّيقَطْنَا، ثُمَّ السَّيقَطْنَا، ثُمَّ السَّيقَطْنَا، ثُمَّ السَّيقَطْنَا، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْنَا النِّبِي فَلَى أَمْ اللَّهِ عَلَيْنَا النِّبِي فَلَى ثُمَّ اللَّهُ عَمْرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا عَيْرُكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَنْظُورُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَنْظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَنْظِرُ الصَّلاَةَ عَيْرَكُمْ) أَمْ وَقَيْهَا. وَقَدْكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ اللهِمُ عَنْ وَقْتِهَا. وَقَدْكَانَ يَوْقُدُ اللهَالِي الْقَدْمَةِ اللهَا اللهِمُ عَنْ وَقْتِهَا لِعَلْمَا إِلَيْنَا اللهِمُ عَنْ وَقَدْعَانَا لَا لَعْلَيْهَا اللهِمُ الْمَالِي الْعَلَيْمَالِي اللهَالِي الْمَلْكَانَ عَلَيْكُونَا عَلْمَالِهُ اللهَالِي الْعَلْمَالِهُ اللهَالِي الْعَلْمَالِهِ الْعَلْمَالِهَا اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ الْعَلَامِ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهَالِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ۵۷ ) ہم سے محود نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے عبدالرذاق نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں ابن جربج نے خبردی' انہوں نے کہا محمد خبردی' انہوں نے کہا مجمعے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کی کام عبم مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم (نماز کے انظار میں بیٹھے ہوئے) مہجد ہی میں سوگئے' پھر ہم بیدار ہوئے' پھر ہم سوگئے' پھر ہم بیدار ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم گھرسے باہر تشریف بیدار ہوئے۔ اور فرمایا کہ ونیا کا کوئی شخص بھی تہمارے سوااس نماز کا انظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کاغلبہ نہ ہوتا تو ابن عمررضی اللہ عنمانماز عشاء کو کہئی ایمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جربح نے کہا کہ میں نے عطاء سے معلوم کیا۔

١٧٥ - فَقَالَ: سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَغْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيْلَةٌ بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا
 رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا

(اے۵) تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ری اُلاثا سے سنا تھا کہ نبی کریم ملٹی کیا نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجہ میں لوگ (مبجد ہی میں) سو گئے۔ پھربیدار ہوئے پھر سو

وَاسْتَيْقَطُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ : الصَّلاَة. قَالَ عَطَاءً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُ اللهِ فَقَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَّ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ اشْقُ عَلَى أُمِّتِي لأَمَرْتُهُمْ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ اشْقُ عَلَى أُمِّتِي لأَمَرْتُهُمْ كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُ فَقَلْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا)) فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً بَيْنَ كَيْفَ وَضَعَ النَّبِي فَقَلْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْ أَنْ أَنْ عَظَاءً بَيْنَ كَيْفُ وَضَعَ النَّبِي فَلَى يَدُولُهِ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَظَاءً بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْنًا مِنْ تَبْدِيْدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ حَتَّى مَسْتُ إِبْهَامُهُ أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسْتُ إِبْهَامُهُ أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسْتُ إِبْهَامُهُ عَلَى الوَّأْسِ حَتَّى مَسْتُ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأَنْ مِنْ يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدُ غِلَى الْوَاجِيةِ اللّهُ فَي الرَّأْسِ حَتَّى مَسْتُ إِبْهَامُهُ وَنَاحِيةِ اللّهُ فَن مِنْ يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدُ عِلَى الْوَجْهُ عَلَى الصَّدُ غَلَى الصَّدَ غَلَى الْوَلْفِ هَوَا يَشِولُهَا وَنَاحِيةِ اللَّهُ وَقَلَ : ((لَوْ لاَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُلْوا هَكَذَا)).

گئے 'چربیدار ہوئے۔ آخر میں عمر بن خطاب بڑا تھ اٹھے اور پگارا "نماز" عطاء نے کما کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نی سڑا تیا گھرے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جب کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے نیک رہے تھے اور آپ ہاتھ سرپر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لئے مشکل نہ ہو جاتی 'قو میں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اس وقت پڑھیں۔ میں نے عطاء سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم سڑا تھا۔ کے ہاتھ سرپر رکھنے کی کیفیت کیا تھی ؟ ابن عباس بڑی تھا نے انہیں اس کے ہاتھ سرپر رکھنے کی کیفیت کیا تھی ؟ ابن عباس بڑی تھا نے انہیں اس انگلیاں تھوڑی ہی کھول دیں اور انہیں سرکے ایک کنارے پر رکھا کان کے اس انگلیاں تھوڑی ہی کھول دیں اور انہیں سرکے ایک کنارے پر رکھا کنارے سے جو چرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ کیرانہیں ملا کر یوں سرپر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی ' بلکہ اس طرح کیا۔ اور کما کہ پھر آنخضرت سٹڑا کے اس نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گذرتی تو میں تھم دیتا کہ اس فروائی وقت پڑھاکریں۔

[طرفه في : ٧٢٣٩].

صحابہ کرام تاخیر کی وجہ سے نماز سے پہلے سو گئے۔ بس معلوم ہوا کہ ایسے وقت میں نماز عشاء سے پہلے بھی سونا جائز ہے۔ بشرطیکہ نماز عشاء با جماعت پڑھی جا سکے۔ جیسا کہ یہاں صحابہ کرام کا عمل معقول ہے یمی باب کا مقصد ہے۔

لا یقه کا مطلب میہ کہ جیسے میں ہاتھ کھیر رہا ہوں اس طرح کھیرانہ اس سے جلدی کھیرانہ اس سے دریمیں۔ بعض نسخوں میں لفظ لا یعصر ہے تو ترجمہ یوں ہوگا۔ نہ بالوں کو نچو ژتے نہ ہاتھ میں پکڑتے بلکہ اس طرح کرتے۔ لینی انگلیوں سے بالوں کو دہا کر پانی نکال رہے تھے۔

# ٢٥ - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيْرَهَا.

باب اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کاوقت آدھی رات تک رہتاہے

اور ابوبرزہ بڑائنہ صحابی نے کہا کہ نبی کریم طاق کیا اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے

يه اس حديث كا كلزا ب جو اوپر باب وقت العصريس موصولاً گذر چكى ب-

٥٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمَ الْمَحَارِبِيُّ

(۵۷۲) ہم سے عبدالرحم محاربی نے بیان کیا کماہم سے زائدہ نے

قَالَ: حَدُّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنسِ قَالَ: أَخْرَ النَّبِيُ اللَّهِ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ: ((قَدُ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَّا إِنْكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظِرْتُمُوهَا)) وَزَادَ ابْنُ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مَا انْتَظِرْتُمُوهَا)) وَزَادَ ابْنُ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّيْنِي حُمَيْدٌ أَنْهُ سَمِعَ أَنسًا قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمَةٍ لَيْلَتَنِد. [أطرافه في : ١٠٠، ٢٦١، ٢٦٠، خَاتَمَةٍ لَيْلَتَنِد. [أطرافه في : ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦١،

حمید طویل سے 'انہوں نے حضرت انس سے کہ نبی کریم النہا ہے ا (ایک دن) عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی۔ اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے۔ (ایتی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان) اور تم لوگ جب تک نماز کا انظار کرتے رہے (گویا سارے وقت) نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں کی بن ایوب نے خبردی۔ کما مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا 'انہوں نے حضرت انس زائٹ سے یہ سا 'دگویا اس رات آپ کی انگو تھی کی چک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چک ریاہے۔ "

ابن مریم کی اس تعلیق کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری رطاقید کی غرض بیہ ہے کہ حمید کا ساع حضرت انس سے صراحاً ثابت ہو جائے۔

### باب نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں۔

(۵۷۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے قیس نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نی ملٹی اللہ کے اس ماضر سے آپ نے چاند کی طرف نظرا تھائی جو چودھویں رات کا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہم لوگ بے ٹوک اپنی رب کو اس طرح دیکھو گے جسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو (اسے دیکھنے میں تم کو کسی قتم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی) یا یہ فرمایا کہ ہمیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لئے اگر تم سے سورج کے طلوع اور عمرا کی نمازوں کے بڑھنے میں کو تاہی نہ ہو گا سے نوایا ضرور کرو۔ (کیونکہ ان ہی کے طفیل دیدار اللی نصیب ہوگایا ان ہی وقول میں بیہ روئیت ملے گی) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی دیرار اللی نصیب ہوگایا دیران سے بہا در اس کے حمد کی تعبیع پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ "امام ابو عبداللہ بخاری دیا تیے نے کہا کہ ابن غروب ہونے سے پہلے۔ "امام ابو عبداللہ بخاری دیا تیے نے کہا کہ ابن شہاب نے اساعیل کے واسطہ سے جو قیس سے بواسطہ جریر (راوی بیں) یہ زیادتی نقل کی کہ آنخضرت ساٹی کیا نے فرمایا "تم اپنے رب کو

٣٧- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ ٥٧٣- حَدُّنَا مُسَدَّة قَالَ: حَدُّنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنا قَيْسٌ قَالَ: قَالَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنا قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِيْ جَرِيْرٍ بْنُ عَبْدِا للهِ: كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ فَيَّا إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ((أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا لاَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا لاَ يَنْكُمْ سَتَرَوْنَ هَذَا لاَ يَنْكُمُ سَتَرَوْنَ هَذَا لاَ يَنْكُمُ سَتَرَوْنَ هَذَا لاَ يَنْ السِيْعَ عَلَى صَلاَةٍ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا هَا فَعْلُوا)) ثمُ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا هَا اللهِ وَاللهُ عَلَوا)) ثمُ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا ﴿)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا ﴿)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَاذَ بْنُ شِهَابِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ السَّيْسُ فَيْقُ سَتَرَوْنَ قَالَ النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ قَالَ النّبِي فَقَى سَتَرَوْنَ قَالَ النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ قَالَ النّبِي فَقَى سَتَرَوْنَ وَاللّهُ سَتَرَوْنَ وَاللّهُ مَالًا النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ وَاللّهُ السَيْسُ عَنْ عَرِيْرٍ قَالَ النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ وَلَا النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ وَلَا النّبِي فَيْكُ سَتَرَوْنَ وَلَالًا النّبِي فَيْكُوا عَلْ الْهُ عَلْمَا عَنْ السَلّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَرَالًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالًا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا اللهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

[راجع: ٥٥٤]

#### صاف دیکھوگے۔"

جامع صغیر میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عصراور فجر کی شخصیص اس لئے کی گئی کہ دیدار اللی ان ہی وقتوں کے اندازے پر عاصل

٤٧٥- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْبَرْدَيْن دَخَلَ (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن دَخَلَ (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن دَخَلَ الْجَنَّةَ)). وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ أَبِي جَمِرةَ أَنَّ أَبَابَكُر بْنِ عَبْدِ اللهِ بن قَيْسِ أَخْبَرهُ بِهَذَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَبُوجَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.. مِثْلَهُ

(١٩٥٨) م سے بدبہ بن خالد نے بیان کیا کمام سے مام نے انہوں نے کما کہ ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکرین الی موی اشعری والله ے انہوں نے اپن باپ سے کہ نی سٹائیا نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں (وقت پر) پڑھیں (فجراور عصر) تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ ابن رجاء نے کہا کہ ہم سے ہمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکرین عبداللہ بن قیس رہاٹھ نے انسیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا 'کما ہم سے حبان نے 'انہوں نے کما کہ ہم سے ہام نے بیان کیا کہ ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکرین عبدالله بخالية عن أنهول في ابية والدس انهول في كريم التهايم سے 'پہلی حدیث کی طرح۔

مقصدیہ ہے کہ ان ہروہ نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ اداکیا۔ چونکہ ان اوقات میں اکثر غفلت ہو سکتی ہے اس لئے اس خصوصیت ہے ان کا ذکر کیا' عصر کا وقت کاروبار میں انتهائی مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے کا وقت ہے' مگراللہ والے ان کی خاص طور پر پابندی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن قیس ابو مویٰ اشعری راٹھ کا نام ہے۔ اس تعلیق سے حضرت امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ ابو بحربن ابی موی جو اگلی روایت میں ذکور میں وہ حضرت ابوموی اشعری کے بیٹے میں۔ اس تعلیق کو زبلی نے موصولا روایت کیا ہے۔

#### باب نماز فجر كاوفت

(۵۷۵) ہم سے عمرو بن عاصم نے یہ حدیث بیان کی کما ہم سے ہمام نے یہ حدیث بیان کی قادہ سے انہوں نے انس بھاٹھ سے کہ زید بن ابت بنات نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے (ایک مرتبه) می ماٹیا کے ساتھ سحری کھائی ' پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہاہو گا۔ فرمایا کہ جتنا پیاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہو تاہے اتنا فاصلہ تھا۔

٢٧ - بَابُ وَقْتِ الْفَجْر

٥٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ الله المُعْ الله المُعْلَةِ. قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّينَ. يَعْنِيْ آيَة.[طرفه في : ١٩٢١].

پچاس یا ساٹھ آیتیں پانچ دس منٹ میں پڑھی جا کتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سحری دریہ سے کھانا مسنون ہے۔ جو لوگ سورے ہی سحری کھا لیتے ہیں وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔

٥٧٦ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ (٥٤٦) بم سے حسن بن صباح نے يہ مديث بيان كى انهول نے

رَوْحًا بْنَ عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيُّ اللهِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى قُلْنَا لأَنس: كُمْ كَانْ بَيْنَ فَرَاغِهمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرُأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

[طرفه في : ١١٣٤].

٥٧٧ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيْه عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِم أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِيْ ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِيْ أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[طرفه في : ١٩٢٠].

٥٧٨ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَوْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُوْمِنَاتِ يَشْهَدُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. [راجع: ٣٧٢] يجإن سَيس سَكَّاتُهَا.

روح بن عبادہ سے سنا انہوں نے کہاہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قادہ سے روایت کیا' انہول نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم ماٹھیم اور زید بن ثابت رہائٹر نے سحری کھائی ' پھرجب وہ سحرى کھا كرفارغ ہوئے تو نماز كے لئے اٹھے اور نماز بردھى۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتداء میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک مخص پیاس آيتي رڙھ سکھ۔

(۵۷۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا اپنے بھائی عبدالحميد بن الي اوليس سے انهول نے سليمان بن بلال سے انهول نے الی حازم سلمہ بن دینار سے کہ انہوں نے سل بن سعد بناتھ صحالی ے سا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سحری کھاتا ' پھرنی کریم ماتیاتیا ك ساتھ نماز فجريانے كے لئے مجھے جلدى كرنى يوتى تقى۔

(۵۷۸) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ایث نے خبروی' انہوں نے عقیل بن خالد سے' انہوں نے ابن شاب ے 'انہول نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ ام المومنين حضرت عائشه رضى الله عنه في انهيس خبروى كم مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لیٹ کر آتی تھیں۔ پھر نمازے فارغ ہو کرجب این گھروں کو واپس ہوتیں تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص

امام الدنیا فی الحدیث قدس سرہ نے جس قدر احادیث یمال بیان کی ہیں' ان سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم سال بیان کی ہیں' ان سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم سال بیان کی ہیں۔ ان سے کمان ختم ہو جایا کمیں نماز ختم ہو جایا کمان ختم ہو جایا ہوتا تھا کہ آپ کی نماز ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لفظ "فلس" کا نمی مطلب ہے کہ فجر کی نماز آپ اندھیرے ہی میں اول وقت ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہاں ایک دفعہ آپ نے او قات صلوة كى تعليم كے ليے فجركى نماز دير سے بھى اداكى ہے تاكه اس نماز كا بھى اول وقت "ملس" اور آخر وقت "اسفار" معلوم مو جائے۔ اس کے بعد بیشہ آپ نے یہ نماز اندھرے ہی میں ادا فرمائی ہے۔ جیسا کہ حدیث زیل سے ظاہر ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی صلوة الصبح مرة بغلس ثم صلی مرة اخری فاسفربها ثم کانت صلوته بعد ذالک التغلیس حتی مات ولم یعد الی ان یسفر رواه ابو داود و رجاله فی سنن ابی داود رجان الصحیح ـ لیخی ابو مسعود انصاری رئاتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم مان کیا ہے وقعہ نماز فجر فلس (اندھرے) میں پڑھائی اور پھر ایک مرتبہ اسفار (لینی اجالے) میں اس کے بعد بیشہ آپ یہ نماز اندھرے ہی میں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا طے۔ پھر بھی آپ نے اس نماز کو اسفار لینی اجالے میں نہیں پڑھایا۔

مدیث "عائشہ" کے ذیل میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں:

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلوة الفجر في اول الوقت و قداختلف العلماء في ذالك فذهب العترة و مالك والشافعي و احمد واسحاق و ابو ثور و الاوزاعي وداود بن على و ابو جعفر الطبرى و هو المروى عن عمرو عثمان و ابن الزبير و انس و ابي موشي و ابي هريرة الى ان التغليس افضل و ان الاسفار غير مندوب و حكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الاربعة و ابن مسعود و ابي مسعود الانصارى و اهل الحجاز و احتجوا بالاحاديث المذكورة في هذا الباب و غيرها و لتصريح ابي مسعود في الحديث الاتي بانها كانت صلوة النبي صلى الله عليه وسلم التغليس حتى مات ولم يعد الى الاسفار (تُمل عن ٢٠ / صلى الله عليه وسلم التغليس حتى مات ولم يعد الى الاسفار (تُمل عن ٢٠)

خلاصہ ہے کہ اس صدیف اور دیگر اطادیث سے ہے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ فجر کی نماز «فلس» لیمنی اندھرے ہی میں افضل ہے۔ اور طفاتے اربعہ اور اکثر آئمہ دین امام مالک شافعی 'احمہ 'اسحاق و المل بیت نبوی اور دیگر فہ کورہ علائے اعلام کا یمی فتوئی ہے۔ اور ابو مسعود بڑاتی کی صدیث میں ہے ممارت موجود ہے کہ آخم خصرت لڑائیا نے آخر وقت تک فلس ہی میں یہ نماز پڑھائی 'چنانی مدینہ منورہ اور حرم محترم اور سارے ججاز میں المحمد للہ المام کا یمی عمل آج تک موجود ہے۔ آخضرت لڑائیا کے بعد بیشتر صحابہ کا اس پر عمل رہا جیسا کہ این ماجہ میں ہے۔ عن مغیث بن سمی قال صلیت مع عبداللہ بن الزبیر الصبح بغلس فلما سلم اقبلت علی ابن عمر فقلت ما هذه جیسا کہ این ماجہ میں ہے۔ عن مغیث بن سمی قال صلیت مع عبداللہ بن الزبیر الصبح بغلس فلما سلم اقبلت علی ابن عمر فقلت ما هذه الصلوة قال هذه صلو تنا کانت مع رسول اللہ صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و عمر فلما طعن عمر اسفر بھا عثمان و اسنادہ صحبح (تحفۃ الاصودی میں یہ بالے کہ تعبداللہ بن اگر بی بالے کہ تعبداللہ بن عربی ہے ہی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نیر بی ہے کہ میں نے موجود تھے۔ ان سے میں نے اس میں پڑھی 'سلام پھیرنے کے بعد مقتریوں میں حضرت عبداللہ بن عربی ہے ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر و عمر فی اسلام کی بالے کہ آخضرت ساتھ ہماری نماز ابی وقت ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر و عمر فی اسلام کی بی ادا کی جاتی رہی۔ گرجب حضرت عمر پر نماز فیر مملہ کیا گیا تو احتیا طاحضرت عثان نے اسے اس خصرت عمر پر میں بھی یہ نماز فلس ہی میں اوا کی جاتی رہی۔ گرجب حضرت عمر پر نماز فیر مملہ کیا گیا تو احتیا طاحضرت عثان نے اس اور کی جاتی دیں۔ گرجب حضرت عمر پر نماز فیر مملہ کیا گیا تو احتیا طاحضرت عثان نے اس اور کی اسمی میں اوا کی جاتی رہی۔ گرجب حضرت عمر پر نماز فیر مملہ کیا گیا تو احتیا طاحضرت عثان نے اسے اس خصرت عمر بی بردھا۔

اس سے بھی ظاہر ہوا کہ نماز فجر کا بہترین وقت ملس لینی اندھیرے ہی میں پڑھنا ہے۔ حفیہ کے ہاں اس کے لئے اسفار لینی اجالے میں پڑھنا بہتر مانا گیا ہے۔ گردلا کل واضحہ کی بنا پر بیہ خیال درست نہیں۔

حنیہ کی دلیل رافع بن خد جے بڑاتھ کی وہ حدیث ہے جس میں آنخضرت ما پہلے کا قول نہ کور ہے کہ اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجو لین صبح کی نماز اجالے میں پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس روایت کا یہ مطلب درست نہیں کہ سورج نکلنے کے قریب ہونے پر یہ نماز ادا کرو جیسا کہ آج کل حفیہ کا عمل ہے۔ اس کا صبح مطلب وہ ہے جو امام ترفدی نے ائمہ کرام سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب فرباتے ہیں۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان بصح الفجر فلا بشک فیہ ولم یروا ان معنی الاسفار تاحیر الصلوة ' یعنی امام شافعی درائی و احمد و اسحاق معنی الاسفار کا مطلب یہ ہے کہ فجر خوب واضح ہوجائے کہ کی کوشک و شب کی گنجائی نہ رہے۔ اور یہ معنی نہیں کہ نماز کو تاخیر کرکے پڑھا جائے (جیسا کہ حفیہ کا عام معمول ہے) بہت سے ائمہ دین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ نماز فجر کو اندھرے میں فلس میں شروع کیا جائے اور قرآت ایس قدر طویل پڑھی جائے کہ سلام پھیرنے کے وقت خوب بیان کیا ہے کہ نماز فجر کو اندھرے میں فلس میں شروع کیا جائے اور قرآت ایس قدر طویل پڑھی جائے کہ سلام پھیرنے کے وقت خوب

اجالا ہو جائے۔ حصرت امام اعظم ابو حنیفہ رویٹیہ کے شاگرو رشید حصرت امام محمد رویٹیہ کا بھی یمی مسلک ہے۔ (تعہیم البخاری پارہ ۴۳ ص ۴۳۷) حضرت علامہ ابن قیم رویٹیہ نے اعلام الموقعین میں بھی یمی تفصیل بیان کی ہے۔

یاد رکھنے کی بات: یہ کہ یہ اختلاف فرکورہ محض اولیت و افضلیت میں ہے۔ ورنہ اسے ہر محض جانا اور مانا ہے کہ نماز فجر کا اول وقت فلس اور آخرت وقت طلوع مثم ہے اور درمیان میں سارے وقت میں یہ نماز پڑھی جا سی ہے۔ اس تفصیل کے بعد تجب ہے ان عوام و خواص برداران احناف پر جو بھی بھی فلس میں نماز فجر نہیں پڑھتے۔ بلکہ کی جگہ اگر فلس میں جماعت نظر آئے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں وخی کہ حرمین شریفین میں بھی کتنے بھائی نماز فجراول وقت جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اس خیال کی بنا پر کہ سے ان کا مسلک نہیں ہے۔ یہ عمل اور ایسا ذہن بے حد غلط ہے۔ اللہ نیک سمجھ عطاکرے۔ خود اکابر علمائے احناف کے ہاں بعض دفعہ فلس کا عمل رہا ہے۔

د بوبند میں نماز فجر فلس میں: صاحب تعنیم البخاری دیو بندی فرماتے ہیں کہ امام بخاری روایئے نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے،

اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ تمین پہلی احادیث رمضان کے مینے میں نماز فجر پڑھنے سے متعلق ہیں۔ کیونکہ ان تینوں میں ہے کہ ہم

حری کھانے کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان کی ضرورت کی وجہ سے سحری کے بعد فوراً پڑھ لی جاتی رہی

ہو کہ سحری کے لئے جو لوگ اٹھے ہیں کمیں درمیان شب کی اس بیداری کے بقیجہ میں وہ غافل نیند نہ سو جائیں۔ اور نماز ہی فوت ہو

جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیو بند میں اکابر کے عہد سے اس پر عمل رہا ہے کہ رمضان میں سحرکے فوراً بعد فجر کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔

رقیم البخاری سے میں میں)

متحرم نے یہاں جس اخمال کا ذکر فرمایا ہے اس کی تردید کے لئے حدیث ابو مسعود انصاری بڑاٹھ کافی ہے جس میں صاف موجود ہے کہ آنخضرت ماٹھائیم کا نماز فجرکے بارے میں بھشہ فلس میں پڑھنے کا عمل رہا حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں رمضان وغیر رمضان کا کوئی امتیاز نہ تھا۔

بعض اہل علم نے حدیث اسفار کی یہ تاویل بھی کی ہے کہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لئے اسفار کر لیا جائے' تاکہ اکٹرلوگ شریک جماعت ہو سکیں اور سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں اس لئے ان میں یہ نماز ملس ہی میں اداکی جائے۔

بسر حال دلائل قویہ سے ثابت ہے کہ نماز فجر ملل میں افضل ہے اور اسفار میں جائز ہے۔ اس پر لڑنا مجھڑنا اور اسے وجہ افتراق بنانا کسی طرح بھی درست نہیں۔ حضرت عمر بڑاٹھ نے اپنے عمد خلافت میں عالموں کو لکھا تھا کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب تارے گئے ہوئے آسان پر صاف نظر آتے ہوں۔ لینی اول وقت میں پڑھا کرو۔

باب فجر کی ایک رکعت کا پانے والا

(۵۷۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا امام مالک سے '
انہوں نے زید بن اسلم سے 'انہوں نے عطاء بن بیار اور بسر بن سعید اور عبدالرحلٰ بن ہر مز اعرج سے 'ان تینوں نے ابو ہر یرہ رہاللہ کے اور عبدالرحلٰ کیا کہ رسول اللہ مالی کیا کہ جس نے فجر کی واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی کیا ہے خرکی

٢٨ - بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ
 رَكْعَةً

٥٧٩ حَدُّنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَلْكِم عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسْلِم عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسْلِم عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسْلِم عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسْلِم وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدُّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ

ایک رکعت (جماعت کے ساتھ) سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر

کی نماز (باجماعت کا ثواب) یالیا۔ اور جس نے عصر کی ایک رکعت

(جماعت کے ساتھ) سورج ڈوبے سے پہلے یالی'اس نے عصر کی نماز

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ

هُ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، تَغْرُبَ الشُّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ))

[راجع: ٥٥٦]

اب اسے چاہئے کہ باقی نماز بلا ترود پوری کر لے۔ اس کو نماز وقت ہی میں اوا کرنے کا ثواب حاصل ہو گا۔

(باجماعت كانواب) ياليا ـ

### باب جو کوئی کسی نمازی ایک رکعت پالے 'اس نے وه نمازيالي

(۵۸۰) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كما ہم سے الم مالک نے ابن شماب سے' انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف وخالته سے انہول نے حضرت ابو ہریرہ دخالتہ سے کہ رسول کریم النُّيَامِ نِے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز (باجماعت) یالی اس نے نماز (باجماعت كاثواب) ياليا ـ

### ٢٩ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَ كُعَةً

• ٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةُ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)).

[راجع: ٥٥٦]

﴾ یہ بھرے الکا باب فجراور عصر کی نمازوں سے خاص تھا اور یہ باب ہر نماز کو شامل ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جس نماز کی ایک سیسی اسکی سے نماز ادا ہی مانی جائے گ تو گویا اے ساری نماز مل گئی اب اس کی سے نماز ادا ہی مانی جائے گ قضا نہ مانی جائے گی۔ امام نووی مطتیہ فرماتے ہیں کہ اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے اس وہ نمازی اپنی نماز یوری کر لے' اس حدیث سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی نماز کا وقت ایک رکعت پڑھنے تک کا باتی ہو اور اس وقت کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا کوئی لڑکا بالغ ہو جائے یا کوئی دیوانہ ہوش میں آ جائے یا حالقنہ پاک ہو جائے تو اس نماز کا پڑھنا اس کے اویر فرض ہو گا۔

### • ٣- بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْر حَتَّى

### تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

٥٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ((شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ الصَّلاَّةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى

باب اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تك نمازير صفى كے متعلق كيا حكم ب

(۵۸۱) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا' انہوں نے قاوہ بن دعامہ سے ' انہوں نے ابوالعاليه رفع سے انهول نے ابن عباس بھات سے فرمایا که میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی 'جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر بناٹھ تھے کہ نبی ماٹیا ہے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوینے تک نماز

572

ردھنے سے منع فرمایا۔

شفقة ہمے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے ابنو شعبہ سے انہوں نے قادہ سے کہ میں نے ابوالعالیہ سے سنا وہ ابن عباس میں انہوں نے قادہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ صدیث بیان کی۔ (جو اویر ذکر ہوئی)

(۵۸۲) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے بیلی بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے خردی اللہ میں عروہ سے انہوں نے خردی انہوں نے خردی کہ رسول اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر میں اللہ نے خردی کہ رسول اللہ مائی اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لئے سورج کے طلوع اور غروب مونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔

(۵۸۳) حفرت عردہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر بی تشانے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے گئے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ اور جب سورج وو بنے گئے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو' یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو یجی بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے۔

(۵۸۴) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے ابی اسامہ کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے عبید اللہ بن عمرسے' انہوں نے خبیب بن عبدالرحمٰن سے' انہوں نے حفص بن عاصم سے' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نگلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا (اور کیا ورس میں) اشتمال صماء لینی ایک کیڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرم گاہ کھل جائے۔ اور (احتباء) لینی ایک کیڑے میں گوٹ مارکر

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

٨٧ - حَدُّنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّنَا يَخْيَى
بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَحَرُّوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ
الشَّمْس وَلاَ غُرُوبَهَا)).

[أطرافه في : ٥٨٥، ٩٨٥، ١١٩٢،

٣٨٥ – وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ)). تَابَعَهُ عَبْدَةُ.

[طرفه في : ٣٢٧٢].

٥٨٤ حَدُّتُنَا عُبَيْدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عِنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الرُّحْمَٰنِ عَنْ حَلَّانَ نَهَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَل

إِلَى السَّمَاعِ وَعَنِ المَنَابَلَةِ، جیٹھنے سے منع فرمایا۔ (اور خرید و فروخت میں) آپ نے منابذہ اور ملامسہ ہے منع فرمایا۔ المُلاَمَسَةِ. [راجع: ٣٦٨]

ا ون اور رات میں کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز ادا کرنا کروہ ہے۔ سورج نگلتے وقت اور ٹھیک دوہر میں اور عصر کی نماز 🕮 کے بعد غروب مٹس تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج نگلنے تک۔ ہاں اگر کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہو اس کا بڑھ لینا جائز ہ۔ اور فجر کی سنتیں بھی اگر نمازے پہلے نہ بر می جاسکی ہوں تو ان کو بھی بعد جماعت فرض بر ما جا سکتا ہے۔ جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے فجر کی سنت راجے رہے ہیں وہ مدیث کے ظاف کرتے ہیں۔

دو لباسوں سے مراد ایک اشتمال صماء ہے لین ایک کیڑے کا سارے بدن پر اس طرح لییٹ لینا کہ ہاتھ وغیرہ کچھ باہر نہ نکل سکیں۔ اور احتباء ایک کپڑے میں گوٹ مار کر اس طرح بیٹھنا کہ پاؤں پیٹ سے الگ ہوں اور شرمگاہ آسان کی طرف کھلی رہے۔

دو خرید و فروخت میں اول بیج منابذہ بد ہے کہ مشتری یا بائع جب اپنا کیڑا اس پر پھینک دے تو وہ بیج لازم ہو جائے اور بیج ملاسد بد کہ مشتری کا یا مشتری بائع کا کیڑا چھو لے تو تج بوری ہو جائے۔ اسلام نے ان سب کو بند کر دیا۔

#### باب اس بارے میں کہ سورج چھنے سے پہلے قصد کرکے ٣١ - بَابُ لاَ يَتَخَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ نمازنه برمھے۔ غُرُوبِ الشَّمْس

٥٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا جاہئے۔ غُرُوبها)). [راجع: ٥٨٢]

> ٥٨٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ه يَقُولُ: ((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَوْتَفِعَ الشُّمْسُ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ الْعَصْر حَتّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)) .

آأطرافه في : ۱۱۸۸، ۱۱۹۷، ۱۸۶۱، .51990,1997

(۵۸۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف تعیسی نے بیان کیا کہ کما ہمیں امام مالک نے نافع سے خبردی 'انہوں نے ابن عمر بناٹھ سے کہ رسول الله الله الله الماكوني تم ميس سے انظار ميں نه بيضارے كه سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سورج کے

(۵۸۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے صالح سے یہ حدیث بیان کی 'انہوں نے ابن شماب سے 'انہوں نے کہامجھ سے عطاء بن بزید جندی لیثی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری بڑھند سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم مٹھیا سے سنا۔ آپ فرمارہ تھے کہ فجری نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوینے تک کوئی نماز نہ يرهمی جائے۔

(۵۸۷) ہم سے محد بن ابان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ابوالتیا ح بن حمید سے کہا کہ ہیں نے حمران بن ابان سے سنا وہ معاویہ بن ابی سفیان می شی سے سے حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ سٹی ہیا کی صحبت ہیں رہے لیکن ہم نے بھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ کی مراد عصر کے بعد دو رکعتوں سے تھی۔ (جے آ کیکے زمانہ میں بعض لوگ پڑھتے تھے)

٥٨٧ – حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عُنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: ((إِنْكُمْ لَتُصَلُّونَ يُحَدِّثُ مَعَاوِيَةً قَالَ: ((إِنْكُمْ لَتُصَلُّونَ مُعَاوِيَةً قَالَ: ((إِنْكُمْ لَتُصَلُّونَ مَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّهِمَا. وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا)) يَعْنِي الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[طرفه في : ٣٧٦٦].

اساعیلی کی روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رہائی نے ہم کو خطبہ سنایا' حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ شاید حضرت معاویہ نے عصر کے بعد دو سنتوں کو منع کیا۔ لیکن حضرت عائشہ کی روایت سے ان کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے مگر آپ ان کو مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر علماء نے اسے خصوصیات تبوی میں شار کیا ہے' جیسا وصال کا روزہ آپ رکھتے تھے اور امت کے لئے منع فرمایا۔ ای طرح امت کے لئے منع فرمایا۔ ای طرح امت کے لئے منع فرمایا۔ ای طرح کے لئے عصر کے بعد نفل نمازوں کی اجازت نہیں ہے۔

٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلاَمٍ قَالَ:
 حَدُثنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
 ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ). [راجع: ٣٦٨]
 حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). [راجع: ٣٦٨]
 ٣٢ - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إلاَّ

٣١– بَابُ مَنْ لَمْ يَكُرَهِ الصَّلا بَعْدَ الْعَصْر وَالْفَجْر

رَوَاهُ عُمَرُ، وابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيْدٍ، وَأَبُو هٰرَيْرَةَ.

٥٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غَمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي بَسُلُونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوَ يَسَلُونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوَ نَهَارٍ مَا شَاء، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرُّوا طُلُوعَ نَهارٍ ما شَاء، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرُّوا طُلُوعَ

آمم سے محد بن سلام نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ نے بیان کیا انہوں نے خبیب عبداللہ سے خبردی انہوں نے خبیب سے انہوں نے حض بن عاصم سے انہوں نے حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو وقت نماز بر ھنے سے منع فرمایا۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج فکنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غوب ہونے تک۔

باب اس شخص کی دلیل جس نے فقط عصراور فجرکے بعد نماز کو مکروہ رکھاہے۔

اس کو حضرت عمر' ابن عمر' ابو سعید اور ابو ہریرہ رضوان الله علیهم نے بیان کیا

(۵۸۹) ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ابوب سے بیان کیا 'انہوں نے ابن میں زید نے ابوب سے بیان کیا 'انہوں نے نافع سے 'انہوں نے ابن عمر رہات سے 'آپ نے ماتھیوں کو مماز پڑھتا ہوں۔ کسی کو روکتا نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کو روکتا نہیں۔ دن اور رات کے جس حصہ میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔

الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. [راحع: ٥٨٢] البته سورج كے طلوع اور غروب كے وقت نمازنه رئوها كروـ

عین زوال کے وقت بھی نماز پڑھنے کی ممانعت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ گر معلوم ہو تا ہے کہ حضرت امام بخاری رمایٹیہ کو کوئی ایس روایت اس باب میں نہیں ملی جو ان کی شرائط کے مطابق صحیح ہو۔

#### ٣٣ - بَابُ مَا يُصلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَاثِتِ وَنَحْوهَا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: صَلَّى النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ الْمَعْلَنِي قَالَ: ((شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)).

باب عصرکے بعد قضانمازیں یا اس کے مانند مثلاً جنازہ کی نماز وغیرہ پڑھنا

اور کریب نے حضرت ام سلمہ رہی ہیں کے واسط سے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کے نفو کرمایا کہ بنو عصر کے بعد دو رکعات پڑھیں 'پر فرمایا کہ بنو عبدالقیس کے وفد سے گفتگو کی وجہ سے ظمر کی دو رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا۔

چنانچہ ان کو آپ نے بعد عصر ادا فرمایا۔ پھر آپ گھریس ان کو ادا کرتے ہی رہے۔ اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے' امت کے لئے یہ منع ہے۔ گر قسطلانی نے کہا کہ محدثین نے اس سے دلیل لی ہے کہ فوت شدہ نوافل کا عصر کے بعد پرمسابھی درست ہے۔ حضرت امام بخاری رمائیہ کا بھی کیی رجحان معلوم ہو تا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نماز آپ کی خصوصیات میں داخل تھی۔

(۵۹۱) ہم سے مسدد بن مسربد نے بیان کیا کما ہم سے کی قطان نے بیان کیا کما ہم سے کی قطان نے بیان کیا کما ہم محصے میرے باپ میان کیا کما کہ جمحے میرے باپ عروہ نے خردی کما کہ عائشہ رہی تیا نے فرمایا میرے بھانچ! نی کریم

وَهُرَتَ الْمُ مِحَارَى مِنْتِهِ كَا بِى يَى رَجَالَ مَعْلَمُ مِهِ اللهِ وَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ الله

اس سے یہ بی معلوم ہوا لہ یہ نماز اپ یہ علیہ اس سے یہ بی علیہ اس میں علیہ اس میں علیہ اس میں میں اس میں اس میں قال َ خَدْرَنِی آبِی قَالَ اللّٰہِیُ اللّٰہِی اللّٰہُ اللّٰہِی اللّٰہِی

السَّجْدَنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ.

[راجع: ٥٩٠]

سائی نے عمر کے بعد کی دو رکعات میرے یہاں بھی ترک نہیں کیں۔
کیں۔

این آب کم تشریف لا کر ضرور ان کو پڑھ لیا کرتے تھے 'اور یہ عمل آپ کے ساتھ خاص تھا۔

٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ اللَّ عَبْدُ الْوَحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَائِيةً: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَائِيةً: رَحْعَتَانِ بَعْدَ رَخْعَتَانِ بَعْدَ رَخْعَتَانِ بَعْدَ الْعَشْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [راجع: ٩٠٠]

99 - حَدُّثَنَا شُخَمُدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشُعْرَةَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَأْتِيْنِي فِي يَومٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).

٣٤- بَابُ التَّبْكِيْرِ بِالصَّلاَةِ فِي يَومَ غَيْم

٩٤ - حَدُّثَنَا مُعَادُّ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ:
حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي
كَثِيْرٍ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنْ أَبَا الْمَلِيْحِ
حَدُثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرِيْدَةَ فِي يَومٍ ذِيْ
غَيْمٍ فَقَالَ: بَكُرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنْ النَّبِيُ عَنِيهُ
قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ
عَمُلُهُ)). [راجع: ٥٥٣]

(۵۹۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے میدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن اسود نے بیان کیا انہوں نے اسپ باپ سے انہوں نے حضرت عائشہ بڑی ہو اس کے آپ نے فرمایا کہ دو رکعتوں کو رسول اللہ ماتی ہو یا عام لوگوں کے اللہ ماتی مج کی نماز سے پہلے دو رکعات اور عصر کی نماز سے بعد دو رکعات۔

(۵۹۳) ہم سے محمد بن عرعوہ نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے بیان کیا کہا کہ ہم نے اسود بن برنید اور مسروق بن اجدع کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ بڑی آفا کے اس کمنے پر گواہی دی کہ نی کریم میں گھریں عصر کے بعد تشریف لائے تو دو رکعت ضرور بڑھتے۔

مرامت کے لئے آپ نے عصر کے بعد نفل نمازوں سے منع فرمایا۔

باب ابر کے دنوں میں نماز کے لئے جلدی کرنا( لیعنی سوری بے رپھنا)

(۵۹۳) ہم سے معاذبن فضالہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یکیٰ بن ابی کثیرسے بیان کیا 'وہ قلابہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابوالملیے عامر بن اسامہ بدلی نے ان سے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ تھے 'انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو۔ کیونکہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل کریم مالی کیا۔

الین اس کے اعمال خیر کا ثواب مث گیا۔ حضرت امام بخاری رہ تی نے یہ حدیث نقل کر کے اس حدیث کے دو سرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جے اساعیلی نے نکالا ہے اور جس میں صاف یوں ہے کہ ابر کے دن نماز سویرے بڑھ لو۔ کیونکہ جس نے عصر کی

باب وقت نكل جانے كے بعد نماز يرصے وقت

اذان ديناـ

(۵۹۵) ہم سے عمران بن میسرہ نے روایت کیا کما ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے حصین بن عبدالرحلٰ نے عبداللہ

بن الى قاده سے 'انہوں نے اسے باب سے 'كمامم (خيبرسے لوث كر)

نی کریم طاقیا کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کما کہ

حضور ملينهم! آپ اب يزاؤ وال دية تو بمتر موتا- آب فرماياك

مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت

بلال ابولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ

لیث گئے۔ اور حضرت بلال ف نے بھی این بیٹے کجاوہ سے لگالی۔ اور ان

کی بھی آ تکھ لگ گئ۔ اور جب نبی کریم مٹھاتیا بیدار ہوئے تو سورج کے

اوير كاحصه نكل چكاتھا۔ آپ نے فرمايا بلال اتونے كياكماتھا۔ وہ بوك

آج جیسی نیند مجھے مجھی نہیں آئی۔ پھررسول کریم ملی کیا نے فرمایا۔ کہ

الله تعالی تهماری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس

ونت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال! اٹھ اور اذان دے۔ پھر

آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روش ہو گیا تو آپ کھڑے

نماز چھو ڑی۔ اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ حضرت امام کی عادت ہے کہ وہ باب بی اس حدیث پر لاتے ہیں۔ جس سے آپ کامقعد دوسرے طریق کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جس کو آپ نے بیان نہیں فرمایا۔

#### ٣٥- بَابُ الْأَذَانَ بَعْدَ ذُهَابِ الوَقت

 ٩٥ حَدُّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَينٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُولُ اللهِ. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ)). قَالَ بلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ. فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﴿ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشُّمْس، فَقَالَ: ((يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)) قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلِيٌّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ، وَرَدُهَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ. يَا بِلاَلٌ قُمْ فَأَذِّنْ بالنَّاس بالصَّلاقِ)). فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلِّي.

[طرفه في : ٧٤٧١].

آ اس مدیث شریف سے قضاء نماز کے لئے اذان دینا ثابت ہوا۔ امام شافعی رایٹے کا قدیم قول میں ہے۔ اور میں خرجب ہے امام سیست احمد و ابو ثور اور ابن منذر کا۔ اور اہلحدیث کے نزدیک جس نماز سے آدمی سو جائے یا بھول جائے بھر جاگے یا یاد آئے۔ اور اس کو پڑھ لے تو وہ ادا ہو گی نہ کہ قضاء۔ کیونکہ صبح حدیث میں ہے کہ اس کا وقت وہی ہے جب آدمی جاگایا اس کو یاد آئی۔ (مولانا وحيدالزمال مرحوم)

ہوئے اور نمازیر ھائی۔

باب اس کے بارے میں جس نے وقت نکل جانے کے بعد قضاء نماز لوگوں کے ساتھ جماعت سے پڑھی۔ (۵۹۲) ہم سے معاذ بن فضالہ نے حدیث نقل کی انہوں نے کما ہم

٣٦– بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَغْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ ٩٦ ٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ:

حَدُّلُنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَومَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَومَ الْحَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُ كَفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصلِي اللهِ مَا كِدْتُ أَصلي اللهِ مَا كِدْتُ أَصلي المُعْمَسُ أَصلي المُعْمَسُ المُعْمَلُ المَعْمَلُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا فَرَضَانَ لَهُ، (فَصلي المُعْمَلُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا الْمَعْرِبَ). [أطراف في: ٩٨ ٥، ٦٤١ مَا ٢٤٥.

ے ہشام دستوائی نے بیان کیا' انہوں نے کی بن ابی کثیرے روایت
کیا' انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحن سے' انہوں نے جابر بن
عبداللہ رضی اللہ عنما سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
غزوہ خندق کے موقع پر (ایک مرتبہ) سورج غروب ہونے کے بعد
آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کمہ رہے تھے۔ اور آپ نے کما کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! سورج غروب ہوگیا' اور نماز
عمر پڑھنامیرے لئے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں
گئے۔ اور آپ نے وہاں نماز کے لئے وضوء کیا' ہم نے بھی وضو بنایا۔
اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ نے عصر پڑھائی اس کے بعد
مغرب کی نماز پڑھی۔

آب من خنرق یا جنگ احزاب ۵ ھی میں ہوئی۔ تفصیلی ذکر اپنی جگہ آئے گا۔ اس روایت میں گوریہ صراحت نہیں ہے کہ آپ کی اس سیری کے جاعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ گر آپ کی عادت مبارکہ ہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے۔ لنذا یہ نماز بھی آپ نے جماعت ہی سے پڑھی ہوگی۔ اور اساعیلی کی روایت میں صاف یوں ذکر ہے کہ آپ نے صحابہ رکھ تی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ شوکانی راٹیے فرماتے ہیں:۔ (فولہ ماکدت) لفظہ کاد من افعال المقاربة فاذا قلت کاد زید یقوم فہم منه

انه قارب القيام و لم يقم كما تقرر في النحو والحديث يدل على وجوب قضاء الصلوة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال و قد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه لهذه الصلوة فقيل تركوها نسيانا وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الاقرب كما قال الحافظ و في سنن النسائي عن ابي سعيد ان ذالك قبل ان ينزل الله في صلوة الخوف فرجالًا او ركبانًا و سياتي الحديث و قد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية و الموداة الخ زيل الاوطار ٣٢٠ اس ٢١)

(لینی لفظ کاد افعال مقاربہ سے ہے۔ جب تم کاد زید یفوم الینی زید قریب ہوا کہ کھڑا ہو) بولو گے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ زید کھڑے ہونے کے قریب تو ہوا گر کھڑا نہ ہو سکا جیسا کہ نحو میں قاعدہ مقرر ہے۔ پس روایت میں حضرت عمر ہواتئہ کے بیان کا مقصد سے کہ نماز عصر کے لئے انہوں نے آخر وقت تک کوشش کی گروہ ادا نہ کر سکے۔

حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کے ترجمہ میں نفی کی جگہ اثبات ہے کہ آخر وقت میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ گرامام شوکانی کی وضاحت اور حدیث کاسیاق و سباق بتلا رہاہے کہ نفی ہی کا ترجمہ درست ہے کہ وہ نماز عصرادانہ کر سکے تھے۔ اس لئے وہ خود فرما رہے ہیں کہ فتوضاء للصلوة و توضاء نالھا کہ آپ نے بھی وضوکیا اور ہم نے بھی اس کے لئے وضوء کیا۔)

یہ حدیث دلیل ہے کہ جو نمازیں جنگ و جماد کی مشغولیت یا اور کسی شرعی وجہ سے چھوٹ جائیں ان کی قضاء واجب ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ نبی ساتھ اور محلبہ کرام رمی تنتی سے یہ نماز کیوں ترک ہوئیں۔ بعض بھول چوک کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور بعض کا بیان ہے کہ جنگ کی تیزی اور معروفیت کی وجہ سے الیا ہوا۔ اور یمی درست معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر ملتی نے فرمایا ہے۔ اور نسائی میں حضرت ابو سعید زائھ کی روایت میں ہے کہ یہ صلوۃ خوف کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب کہ تھم تھا کہ حالت جنگ میں پیدل یا سوار جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کرلی جائے۔ اس حدیث سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ فوت ہونے والی نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔

> ٣٧ - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلُّ إِذَا ذَكُرَهَا،وَلاَ يُعِيْدُ إِلاَ تِلْكَ الصَّلاَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إلا تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.

باب جو شخص کوئی نماز بھول جائے توجب یاد آئے اس وقت پڑھ کے۔ اور فقط وہی نماز پڑھے اور ابراہیم نخعی نے کہاجو مخص ہیں سال تک ایک نماز چھوڑ دے تو فقط وہی ایک نمازیڑھ لے۔

> ٩٧ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالاً : حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾)). قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: ﴿وَأَقِمِ الصُّلاَةَ لِذِكْرِى﴾. وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

( ١٩٤ ) جم سے ابو تعیم فضل بن د كين اور موكىٰ بن اساعيل نے بيان کیا' ان دونوں نے کہا کہ ہم سے ہام بن یکیٰ نے قدادہ سے بیان کیا' انہوں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے 'انہوں نے نبی کریم سٹھالیا سے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی نماز پر صنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ اس قضاء کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے سیں ہو تا۔ اور (الله تعالی نے فرمایا که) نماز میرے یاد آنے پر قائم کر مویٰ نے کماکہ ہم سے ہمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قادہ " اناوہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لئے۔ حبان بن ہلال نے كما ' مم سے مام نے بيان كيا كما مم سے قادہ نے 'كما مم سے انس ا نے 'انہوں نے آنخضرت ملٹھ کیا ہے 'پھرالی ہی حدیث بیان کی۔

اس سے امام بخاری رواٹنے کا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ قضاء شدہ نماز دوبار برصے 'ایک بار جب یاد آئے اور دو سرى بار دو سرے دن اس كے وقت ير يراهے۔ اس موقعہ ير آنخضرت النائيام نے آيت شريفه ﴿ واقع الصلوة لذكرى ﴾ اس كے تلاوت فرمائی کہ قضا نماز جب بھی یاد آ جائے اس کا وہی وقت ہے۔ اس وقت اسے پڑھ لیا جائے۔ شار حین لکھتے ہیں کھی الایة وجوہ من المعاني اقربها مناسبة بذالك الحديث ان يقال اقم الصلوة وقت ذكرها فان ذكر الصلوة هو ذكر الله تعالى اويقدر المضاف فيقال اقم الصلوة وقت ذكر صلوتي ليعن نمازياد آنے ك وقت ير قائم كرو-

٣٨- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأولَى باب الركني نمازين قضاء موجائين توان كوتر تيب کے ساتھ پڑھنا

فالأوكى

٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أبي كَلِيْرِ - عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَومَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَال: يَا مَا كِذْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غُرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

[راجع: ٥٩٦]

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے عصر کی نماز ادا کی پھر مغرب کی۔ ثابت ہوا کہ فوت شدہ نمازوں میں ترتیب کا خیال ضروری ہے۔

سور و مومنون میں سے آیت ہے۔ ﴿ مستكبرين به سامرا تهجرون ﴾ ليني تم جماري آيتول ير اكثر كے بے جودہ بكواس كياكرتے تھے۔

#### ٣٩- بَابُ مَا يَكُرَهُ مِنَ السَّمَر بَعْدَ العشاء

السَّمَر فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السامر والجمع السُّمَّار و السامر ههنا في موضع الجمع و أصل السمر ضؤلون القمر و كانوا يتحدثون فيه.

٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

الْمِنْهَال قَالَ: (انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي

بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ؟

قَالَ: كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ -وَهِيَ الَّتِي

تَدْعُونَهَا الْأُولَى - حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ،

وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ

فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ.

(۵۹۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یکیٰ بن سعید قطان نے 'کماکہ ہم سے ہشام وستوائی نے حدیث بیان کی 'کماکہ ہم سے یجیٰ نے جو انی کثیرے بیٹے ہیں حدیث بیان کی ابو سلمہ سے 'انہوں نے جابڑ سے' انہوں نے فرمایا کہ عمر بڑاٹھ غزوہ خندق کے موقع پر (ایک دن) کفار کو برا بھلا کہنے گئے۔ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن میں (الرائی کی وجہ سے) نماز عصرند بڑھ سکا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھرہم وادی بطحان کی طرف گئے۔ اور (آپ نے عصری نماز) غروب مش کے بعد پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی۔

## باب عشاء کی نماز کے بعد سمریعنی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے

سامر کالفظ جو قرآن میں ہے سمرہی سے نکلا ہے۔ اس کی جمع سار ہے اور لفظ سامراس آیت میں جع کے معنی میں ہے۔ سمراصل میں جاند کی روشنی کو کہتے ہیں' اہل عرب جاندنی راتوں میں گب شب کیا کر تر تھے

حضرت امام بخاری راید کی یہ عادت ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ قرآن شریف کا آ جائے تو اس کی تغییر بھی ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ (۵۹۹) ہم سے مسدد بن مسرور نے بیان کیا کما ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے 'کماہم سے عوف اعرابی نے 'کما کہ ہم سے ابو المنهال سیار بن سلامہ نے 'انہوں نے کما کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی بناٹنے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد صاحب نے یو چھا کہ رسول اللہ ملٹھالم فرض نمازیں کس طرح (یعنی کن کن اوقات میں) پڑھتے تھے۔ ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آب جیر (ظهر) جے تم صلوة اولی کہتے ہو سورج اینے گھرواپس ہو تا اور وہ بھی مدینہ کے سب سے آخری کنارہ پر تو

وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَغْرِفُ أَحَدُنَا يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِيْنَ إِلَى الْمِائَةِ).

[راجع: ١٠٠]

[راجع: ۲۷٥]

٤٠ بَابُ السمر في الفه الخير بعد
 العشاء

- - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْحَنفِيُ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: انْتَظُرْنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: حَتَى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ : فَعَانَا جَرَائُنَا هَوُلاء. ثُمَّ قَالَ: قَالَ انسَّ: نَظُرْنَا النَّبِيُ فَقَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَى كَانَ شَطْوُ لَظُرْنَا النَّبِي فَقَالَ: (وَأَلاَ إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّى لَنَا، ثُمَّ حَطَبَنَا فَقَالَ: (وَأَلاَ إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ثُمَّ رَقَدُوا، فَقَالَ: (وَأَلاَ إِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنْ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ الْحَيْرُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظُرُوا الْخَيْرَ). قَالَ قُرُةً : هُوَ النَّبِي عَنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي قَالَ.

سورج ابھی صاف اور روش ہوتا۔ مغرب کے بارے میں آپ نے جو
کچھ ہتایا مجھے یاد نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ عشاء میں آپ تاخیر پیند فرماتے
تھے۔ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو پیند نہیں
کرتے تھے۔ صبح کی نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب
بیٹھے ہوئے دو سرے مخص کو پیچان لیتے۔ آپ فجر میں ساٹھ سے سو
تک آیتیں پڑھتے تھے۔

### باب اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد بھی کرنادرست ہے

(۱۰۰) ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا' کہا ہم سے ابو علی عبید اللہ حنفی نے' کہا ہم سے قرہ بن خالد سدوی نے' انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت حسن بھری بھائیے نے بڑی دیر کی۔ اور ہم آپ کا انظار کرتے رہے۔ جب ان کے اشفے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ قاراس لئے دیر ہو گی) پھر ہتالیا کہ انس بن مالک بڑا تو نے کہا تھا کہ ہم قاراس لئے دیر ہو گئ) پھر ہتالیا کہ انس بن مالک بڑا تو نے کہا تھا کہ ہم گئی تو آپ تشریف لائے' پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد خطبہ دیا۔ گئی تو آپ تشریف لائے' پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد خطبہ دیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ دو سرول نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد خطبہ دیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ دو سرول نے نماز پڑھائی اور سو گئے۔ لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بھری بھری بھری بھری وہ ہی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا میں بیسے دہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا میں بیسے دہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی حضرت انس بڑا تھی کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی کریم ماڑا کیا ہے۔ وانہوں نے نبی کریم ماڑا کیا ہے۔ وانہوں نے نبی کریم ماڑا کیا ہے۔ وانہوں نے نبی کریم ماڑا کیا ہوں سے دوایت کی ہے۔

جہ است سیسے کے حضرت عمر بڑاتی کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم اٹھی اور ابو بکر بڑاتی رات میں مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور میں بھی اس میں شریک رہتا تھا۔ یعنی اگرچہ عام حالات میں عشاء کے بعد سو باتا چاہے۔ لیکن اگر کوئی کار فیرپیش آ جائے یا علمی و دینی کوئی کام کرنا ہو تو عشاء کے بعد جائے میں بشر طیکہ صبح کی نماز چھو منے کا خطرہ نہ ہو کوئی مضا نقہ نہیں۔ امام حسن بھری رواتھے کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں تعلیم کے لئے مبچہ میں بیشا کرتے تھے لیکن آج آنے میں در کی اور اس وقت آئے جب یہ تعلیم مجلس حسب معمول فتم ہو جائی جائے تھی۔ حضرت حسن نے اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی

اور فرمایا کہ آنحضور ملتی ہے ایک مرتبہ در میں نماز پڑھائی اور بہ فرمایا۔ یہ حدیث دو سری سندوں کے ساتھ پہلے بھی گذر چکی ہے اس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد دین اور بھلائی کی باتیں کرنا ممنوع نہیں ہے۔

٣٠٠ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَعْيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ اللهِ مَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ طَلاَةً الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ فَامَّا النَّبِيُ اللهِ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَلْلَتَكُمْ فَلَا النَّبِيُ اللهَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَلْلَتَكُمْ اللّهَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)). فَوَهِلَ النَّي مَا اللهِ فِي مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ فَي إِلَى مَا اللهِ فَي مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ فَي إِلَى مَا اللهِ فَي مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ فَي إِلَى مَا يَتَحَدُّثُونَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ عَنْ مِانَةِ يَتَحَدُّثُونَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ عَنْ مِانَةِ سَتَةٍ. وَإِنْمَا قَالَ النَّبِيُ فَقَدْ الأَرْضِ)). يُرِيْدُ مِنْ هُوَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)). يُرِيْدُ مِنْ هُوَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)). يُرِيْدُ بِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الا (۱۰۱) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حزہ نے زہری سے خبردی' کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ بن عمر شکھ اور ابو بکر بن ابی حثمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر شکھ اور ابو بکر بن ابی حثمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر شکھ ان فرمایا کہ نی کریم سال اس نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تنہیں پچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان ذندہ ہیں۔ سوسال بعد ان میں سے کوئی اس روئے زمین پر جتنے انسان ذندہ ہیں۔ سوسال بعد ان میں سے کوئی کی اور مختلف باتیں کرنے گئے۔ (ابو مسعود بڑا اللہ کا کلام سیجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے گئے۔ (ابو مسعود بڑا اللہ نے سیجھا کہ سو برس بعد قیامت آئے گی) حالا نکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو برس بعد قیامت آئے گی) حالا نکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بھی آج سے ایک صدی بعد باتی نہیں رہے گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ سو برس میں یہ قرن گذر جائے گا۔

[راجع: ١١٦]

## ١ - بَابُ السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ

٢٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرٍ: أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءً، وَأَنَّ النَّبِيِّ عَثْمًا قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ وَأَنَّ النَّبِيِّ عَثْمًا قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ

#### باب اپنی بیوی یا مهمان سے رات کو (عشاء کے بعد) گفتگو کرنا۔

(۲۰۲) ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا' کما کہ ہم سے
معتمر بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ سلیمان بن طرخان
نے 'کما کہ ہم سے ابو عثمان نہدی نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بی این سے
بیہ حدیث بیان کی کہ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم
سلی این نے فرمایا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے

(اصحاب صفہ میں سے کسی) کو اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اور جس کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو سائبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابوبكر والله تين آدى اپنے ساتھ لائے۔ اور نبی كريم سائيم وس آدميوں كو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر بھنﷺ نے بیان کیا کہ گھرکے افرادیں اس وقت باب 'ماں اور میں تھا۔ ابو عثان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبدالرحمٰن بن ابی کمرنے میہ کہایا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر بناٹھ دونوں کے گھر کے لئے تھا یہ بھی تھے۔ خیر ابو بکر وفالله نبي كريم النايل كي يهال تهرك و (اور غالبًا كهانا بهي وبي كهايا-صورت میہ ہوئی کہ) نماز عشاء تک وہیں رہے۔ پھر(مسجدے) نبی کریم ملی کے جمرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھسرے رہے تا آنکہ نی كريم طنية في في كانا كاليا- اور رات كاايك حمد گذر جانے ك بعد جب الله تعالى نے چاہاتو آپ گھر تشریف لائے تو ان كى بيوى (ام رومان) نے کما کہ کیابات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی'یا یہ کماکہ مہمان کی خبرنہ لی۔ آپ نے بوچھا کیاتم نے ابھی اسیں رات کا کھانا نہیں کھلایا۔ ام رومان نے کما کہ میں کیا کروں آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لئے ان سے کما گیا تھالیکن وہ نہ مانے۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر پین انے بیان کیا کہ میں ڈر کرچھپ گیا۔ ابو بکر بناٹھ نے پکارا اے عشر! (معنی اوپاجی) آپ نے برا بھلا کہا اور کونے دیئے۔ فرمایا کہ کھاؤ تنہیں مبارک نہ ہو! خدا کی فتم! میں اس کھانے کو تبھی نہیں کھاؤں گا۔ ( آخر مهمانوں کو کھانا کھلایا كيا) (عبدالرحمٰن بناتُنهُ نے كما) خدا گواہ ہے كہ ہم ادھرا يك لقمه ليتے تھے اور پنچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شكم سير ہو گئے۔ اور كھانا پہلے سے بھى زيادہ پچ گيا۔ ابو بكر ماللہ نے دیکھاتو کھانا پہلے ہی اتنایا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے۔ بنو فراس کی بن! یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کما کہ میری آ کھ کی مُصندُک کی قسم! یہ تو پہلے سے تین گنا ہے۔ پھر ابو بکر ٹ بھی وہ کھانا

الْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعِ فَخَامِسِ أَوْ سَادِسِ)). وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأْتِي -وَخَادِمٌ بِيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ لَٰهُ ثُمُّ لَبُثَ حَيْثُ صُلَّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمْ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهِ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : وَمَا حَبْسِكَ عَنْ أَصْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ ضَيْفِك - قَالَ: أَوَ مَا عَشِيْتِيْهِمْ؟ قَالَتْ: أَبُواحَتَّى تَجِيْيءَ، قَدْ عُرضُوا فَأَبُوا. قَالَ: فَلَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ: يَا غُنْفُو -وَجَدَّعَ وَسَبُّ - وَقَالَ: كُلُوا لاَ هَنِيْنًا لَكُمْ. فَقَالَ: وَا للهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا. وَأَيْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ : حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظْرَ إِلَيْهَا أَبُوبَكُرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ. فَقَالَ لاِمْرَاٰتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَادٍ. فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُوبَكُو وَقَالَ: إِنَّمَا كَانٌ ذَلِكَ مِنَ الشُّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِيْنَهُ - ثُمُّ أَكُلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمُّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ فَفَوْقَنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ

رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ وَا للهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونُ. أَوْ كَمَا قَالَ.

[أطرافه في : ٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤٦].

کھایا۔ اور کہا کہ میرافتم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھرایک لقمہ اس میں سے کھایا۔ اور نبی کریم سٹھائیا کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا۔ اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ (اس قبیلہ کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا) ہم نے ان میں سے بارہ آدی جدا کئے اور ہرایک کے ساتھ کتنے آدی سے اللہ کو ہی معلوم ہے ان سموں نے اس میں سے کھایا۔ عبدالرحمٰن رہائی معلوم ہے ان سموں نے اس میں سے کھایا۔ عبدالرحمٰن رہائی نے کھے ایسانی کہا۔

حضرت ابو بر صدیق بڑاتھ نے مہمانوں کو گھر بھیج دیا تھا اور گھر والوں کو کملوا بھیجا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن مہمان سے چاہتے تھے کہ آپ ہی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ادھر آپ مطمئن تھے۔ اس لئے یہ صورت پیش آئی۔ پھر آپ کے آنے پر انہوں نے کھانا کھایا۔ دو سری روایتوں بیں سے بھی ہے کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اور اس کے بعد بھی کھانے بیں کوئی کی نہیں ہوئی۔ سے حضرت ابو بکر صدیق کی کرامت تھی۔ کرامت اولیاء برحق ہے۔ گھرائل بدعت نے جو جھوٹی کرامتیں گھڑلی ہیں۔ وہ محض لا لیعن ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت دے۔



وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اورالله تَعَالَى — اورالله تَعَالَى — اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لاَ ادَان ديتِ هُوا

اور الله تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کہ ''اور جب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہو' تو وہ اس کو نداق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے

اور الله تعالی کاارشاد ہے کہ جب تمہیں جعہ کے دن نماز جعہ کیلئے

(۲۰۲۳) ہم سے عمران بن میسرو نے بیان کیا کہ ہم سے

عبدالوارث بن سعيد نے بيان كيا كماكه مم سے خالد حذاء نے ابو

قلب عبداللدين زيدسے' انهول نے حضرت انس بن الله سے كه انماز

کے وقت کے اعلان کے لئے) لوگوں نے آگ اور ناقوس کاذکر کیا۔ پھر

یمود ونصاری کاذکر آگیا۔ پھر پلال بڑاٹھ کو بیہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات

بكارا جائ ـ (توالله كى ياد كرنے كيلئے فوراً چلے آؤ ـ)

دو دو مرتبه کهیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ۔

يَعْقِلُونَ ﴾ [ المائدة : ٥٨ ].

وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّالَاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة : ٩].

٣٠ - حَدُّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذَكُوُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَلَاكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأَمِرَ بِلاَلِّ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

راًطرافه فی : ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۰۷،

ا میر المحد ثین حضرت امام بخاری رمایجہ نے کتاب الاذان قائم فرما کر باب بدء الاذان کو قرآن پاک کی دو آیات مقدسہ سے مشروع فرمایا جس کامقصد یہ ہے کہ اذان کی فضیلت قرآن شریف سے ثابت ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اذان کی ابتداء مدینه میں ہوئی کیونکہ بید دونوں سورتیں جن کی آیات نقل کی مئی ہیں لینی سورۂ مائدہ اور سورۂ جعہ بید مدینه میں نازل ہوئی ہیں-اذان کی تفصیلات کے متعلق حضرت مولانا عبداللہ صاحب و امت برکاتهم فرماتے ہن: -

که به لوگ ناسمجهٔ ہیں۔ "

و هو في اللغة الاعلام و في الشرع الاعلام بوقت الصلوة بالفاظ مخصوصة لين لفت مين اذان كي معني اطلاع كرنا اور شرع مين مخصوص لفظوں کے ساتھ نمازوں کے او قات کی اطلاع کرنا۔

جرت کے بعد مدینہ منورہ میں تقبیر معجد نبوی کے بعد سوچا گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے وقت مقررہ پر کس طرح اطلاع کی جائے۔ چنانچہ یمود و نصاریٰ و مجوس کے مروجہ طریقے سامنے آئے۔ جو وہ انی عبادت گاہوں میں لوگوں کو بلانے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ اسلام میں ان سب چیزوں کو ناپند کیا گیا کہ عبادت اللی کے بلانے کے لئے گھنٹے یا ناقوس کا استعمال کیا جائے۔ یا اس کی اطلاع کے لئے آگ روش کر دی جائے۔ یہ مسئلہ در پیش ہی تھا کہ ایک محالی عبداللہ بن زید انصاری خزرجی بڑاٹھ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص ان کو نماز کے وقتوں کی اطلاع کے لئے مروجہ اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ وہ صبح اس خواب کو آمخضرت ما تھا کے ک خدمت میں پٹر کرنے آئے تو دیکھا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ بھی حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ خواب میں ان کو بھی ہو بہو ان بی کلمات کی تلقین کی گئی ہے۔ آنخضرت مٹھیے ان بیانات کو من کر خوش ہوئے۔ اور فرمایا کہ بیہ خواب بالکل مجے ہیں۔ اب میں طریقہ رائج کر دیا گیا۔ یہ خواب کا واقعہ مجد نبوی کی تعمیر کے بعد پہلے سال ہی کا ہے۔ جیسا کہ حافظ نے تمذیب التمذیب میں بیان کیا ہے کہ آپ نے جناب عبداللہ بن زید ہڑھئر ہے فرملیا کہ تم سیر الفاظ بلال ہڑھٹر کو سکھا دو' ان کی آواز بہت بلند ہے۔

اس مدیث اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث میں تکبیر (اقامت) کے الفاظ ایک ایک مرتبہ ادا کرنے کا ذکر ہے۔ علامہ شو کانی رہ نیٹیہ فرماتے ہیں:۔

قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين و الحجاز و الشام واليمن و مصر و المغرب الى اقصى ملاد

الاسلام ان الاقامة فوادی (نیل) لیخی امام خطابی نے کہا کہ جمہور علماء کا کیی فتوی ہے تکبیر اقامت اکبری کی جائے۔ حرمین اور حجاز اور شام اور محراور دور دراز تک تمام ممالک اسلامیہ غربیہ میں کیی معمول ہے کہ تکبیر اقامت اکبری کی جاتی ہے۔

اگرچہ تحبیرا قامت میں جملہ الفاظ کا وو وو دفعہ مثل اذان کے کہنا بھی جائز ہے۔ گر ترجع ای کو ہے کہ تحبیرا قامت اکهری کی جائے۔ گر برادران احناف اس کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اکهری تحبیر سن کر بیشتر چونک جاتے ہیں اور دوبارہ تحبیرا پے طریق پر کہلواتے ہیں۔ یہ رویہ کس قدر غلط ہے کہ ایک امر جائز جس پر دنیائے اسلام کا عمل ہے اس سے اس قدر نظرت کی جائے۔ بعض علمائے احناف نے اکہری تحبیروالی مدیث کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اور کئی طرح کی تاویلات رکیکہ سے کام لیا ہے۔

حضرت الشیخ الکیر والمحدث الجلیل علامہ عبدالرحمٰن مبارکیوری رطیعے فرماتے ہیں والحق ان احادیث افراد الاقامة صحیحة ثابتة محکمة لیست بمنسوخة ولاہمولة (تحفة الاحوذی) یعنی حق بات کی ہے کہ اکمری تکبیر کی احادیث صحیح اور ثابت ہیں۔ اس قدر مضبوط کہ نہ وہ منسوخ ہیں اور نہ تاویل کے قابل ہیں۔ اس طرح تکبیر دو دو دفعہ کنے کی احادیث بھی محکم ہیں۔ پس میرے نزدیک تحبیر اکمری کہنا بھی جائز ہے۔ تحبیر اکمری کے وقت الفاظ قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة دو دو دو دفعہ کہنے ہوں گے جیسا کہ روایات میں فہ کور ہے۔

حضرت علامہ شوکانی علیہ فرماتے ہیں: وهو مع قلة الفاظه مشتمل علی مسائل العقائد کما بین ذالک الحافظ فی الفتح نقلا عن القوطبی لیعنی اذان میں اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں مگر اس میں عقائد کے بہت سے مسائل آگئے ہیں جیساکہ فتح الباری میں حافظ نے قرطبی سے نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔

٩٠٤ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَن قَالَ:
 خَدُثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَلِمُوا
 الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيِّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ

(۱۹۰۲) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرذاق بن ہمام نے کہا کہ ہمیں عبدالملک ابن جر ج نے خروی کہا کہ مجھے نافع نے خروی کہ عبداللہ بن عمر شیش کتے تھے کہ جب مسلمان (ہجرت کر کے) مینہ پنچ تو وقت مقرر کر کے نماز کے لئے آتے تھے۔ اس کے لئے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں يُنَادِى لَهَا. فَتَكَلَّمُوا يَومًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرَنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَعْدُ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ)) .

٧- بَابُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

٥٠ ٣ - حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:
 حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ
 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
 أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانُ وَأَنْ يُوتِرَ
 الإقَامَةَ إلاَّ الإقَامَة. [راجع: ٦٠٣]

٣ . ٩ - حَدَّئُنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلاَمٍ
 - قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبِرَنَا خَالِدُ الْحَدْاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورَوا آنارًا أو يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَذَكَرُوا أَنْ يُورَوا آنارًا أو يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، وَقَامِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ وَقَامَةً الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْجَعَةِ عَلَيْمَ اللَّهَ الْمَا أَنْ يُوتِرَ الْحَامَةَ عَلَيْهِ الْمَانَةُ وَاللَّهُ الْمُؤَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْقَامَةَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُولَالَ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

مشورہ ہوا۔ کسی نے کہانصاریٰ کی طرح ایک گھنٹہ لے لیا جائے اور
کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا (بگل) بنالو' اس کو پھونک دیا
کرو۔ لیکن حضرت عمر بڑا تی نے فرمایا کہ کسی مخض کو کیوں نہ بھیج دیا
جائے جو نماذ کے لئے پکار دیا کرے۔ اس پر آنخضرت ماتی پیلے نے (اس
رائے کو پہند فرمایا اور بلال سے) فرمایا کہ بلال! اٹھ اور نماذ کے لئے
اذان دے۔

## باب اس بارے میں کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ دہرائے جائیں

(۲۰۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ساک بن عطید سے انہوں نے ایوب سختیانی سے انہوں نے ابو قلاب سے انہوں نے انس بڑاؤہ سے کہ حضرت بلال بڑاؤہ کو تھم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور سوا "قد قامت العسالوة" کے تکبیر کے کلمات ایک ایک دفعہ کہیں۔

(۲۰۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا ہم سے خالد بن مران حذاء نے ابو قلابہ عبدالرحمٰن بن ذید حرمی سے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک بولائ سے کہ جب مسلمان ذیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماذ کے وقت کا اعلان ہو جے سب لوگ سمجھ لیس۔ بچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے۔ یا نرسنگا کے ذریعہ اعلان کریں۔ لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کمیں اور تکبیر کے ایک البک دفعہ۔

آئی ہے ۔ کی ہے ۔ کی ہے ۔ کی ہے ہے ۔ ہے کہ شادت کے ہردو کلموں کو پہلے دو دو مرتبہ آہستہ آہستہ کما جائے کی ہوران ہی کو دو دو مرتبہ بلند آواز سے کما جائے۔

حضرت امام ترفذی روایتی نے ان لفظول میں باب منعقد کیا ہے۔ باب ماجاء فی النوجیع فی الاذان لیعنی ترجیع کے ساتھ اذان کئے کے بیان میں۔ پھر آپ یمال صدیث ابو محذورہ راتی کو لائے ہیں۔ جس سے اذان میں ترجیع ثابت ہے۔

چنانچه خود امام ترندي مطيِّد فرمات بين: قال ابو عيشي حديث ابي محذورة في الاذان حديث صحيح و قد روى عنه من غير وجع و

علیہ العمل بمکة و هو قول الشافعی۔ لینی اذان کے بارے میں ابو محذورہ کی حدیث صحیح ہے۔ جو مختلف طرق سے مروی ہے۔ کمہ شریف میں ای پر غمل ہے اور امام شافعی کا بھی کی قول ہے۔ امام نووی حدیث ابو محذورہ کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ فی هذا المحدیث حجۃ بینة و دلالة واضحة لمذهب مالک والشافعی و جمهور العلماء ان الترجیع فی الاذان ثابت مشروع و هو العود الی الشهادتین مرتین برفع الصوت بعد قولهما مرتین بخفض الصوت (نووی شرح مسلم) لیمنی حدیث ابی محذورہ روش واضح دلیل ہے کہ اذان میں ترجیع مشروع ہے اور وہ ہر ہے کہ پہلے کلمات شمادتین کو آہستہ آواز سے وو دو مرتبہ اداکر کے بعد میں بلند آواز سے پھر دو دو مرتبہ دہرایا جائے۔ امام مالک اور امام شافعی اور جمہور علماء کا یمی ذہب ہے۔ حضرت ابو محذورہ کی روایت ترذی کے علاوہ مسلم اور ابو داؤد میں بھی ترجیع کے قائل نہیں ہیں اور انہوں نے روایات ابو محذورہ کی مختلف توجیمات کی ہیں۔

ترجیع کے ساتھ اوال کہنے کا بیان: الحدث الكبير حضرت مولانا عبدالرحمٰن مباركورى روائي فرماتے ہیں۔ واجاب عن هذه الروايات من لم يقل بالنوجيع باجوبة كلها محدوشة واهية (تحفة الاحوذى) لينى جو حضرات ترجیع کے قائل نہيں ہیں انہول نے روایات ابو محدورہؓ کے مختلف جوابات وسيے ہیں۔ جو سب مخدوش اور واہیات ہیں۔ کوئی ان میں قاتل توجہ نہیں۔ ان كی برى وليل عبداللہ بن زيد كى حدیث ہے۔ جس میں ترجیع كاذكر نہیں ہے۔

علامہ مبارک پوری مرحوم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن زید میں فجری اذان میں کلمات "الصلوة خیر من النوم "کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ زیادتی بھی حدیث ابو محذورہ ہی سے عابت ہے۔ جے محترم فقمائے احناف نے قبول فرمالیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ترجیج کے بارے میں بھی حدیث ابو محذورہ کی زیادتی کو قبول نہ کیا جائے۔

قلت فلذالك يقال ان الترجيع و ان لم يكن في حديث عبدالله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ابا محذورة بعد ذالك فلما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا محذورة كان زيادة على ما في حديث عبدالله بن زيد فوجب استعماله (تحقة الاحزى)

یعنی اگرچہ ترجیع کی زیادتی مدیث عبداللہ بن زید میں ذکور نہیں ہے گر جس طرح فجر میں آپ نے ابو محذورہ والتحذ کو العسلوة خیر من النوم کے الفاظ کی زیادتی تعلیم فرمائی ایسے ہی آپ نے ترجیع کی بھی زیادتی تعلیم فرمائی۔ پس اس کا استعمال ضروری ہوا' اللذا ایک ہی مدہث کے نصف حصہ کو لینا اور نصف کا انکار کر دینا قرین انصاف نہیں ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رہائیا : صاحب تفیم البخاری (دیو بندی) ترجیع کی اذان کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رہائی کا مسلک ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں :

"دحفرت ابو محدورہ بناتی جنیں آنحضور ملی الیانے فتح کمہ کے بعد معجد الحرام کا مؤذن مقرر کیا تھا وہ ای طرح (ترجیع کے ساتھ)
اذان دیتے تھے جس طرح امام شافعی رہی کی مسلک ہے۔ اور ان کا یہ بھی بیان تھا کہ نبی کریم ملی کے انہیں ای طرح سکھایا تھا۔ نبی
کریم ملی کی حیات میں برابر آپ ای طرح (ترجیع ہے) اذان دیتے رہے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے طویل دور میں بھی
آپ کا بمی عمل رہاکسی نے انہیں اس سے نہیں روکا۔ اس کے بعد بھی کمہ میں اس طرح اذان دی جاتی رہی۔ المذا اذان کا یہ طریقہ
کروہ ہرگز نہیں ہو سکا۔ صاحب بح الرائق نے بمی فیصلہ کیا ہے اور اس آخری دور میں حنفیت اور حدیث کے امام حضرت علامہ انور
شاہ صاحب کشمیری رہائی نے بھی اس فیصلہ کو درست کما ہے۔ " (تفیم البخاری کتاب اللذان 'پ: ۳/ ص: ۵۰)
می نہیں اور اگر انقا تھا
میہ مختمر تفصیل اس لئے دی گئی کہ ہمارے معزز/خنی بھائیوں کی اکثریت اول تو ترجیع کی اذان سے واقف ہی نہیں اور اگر انقا تھا

کس کی اہلودیث مجد میں اسے من پاتے ہیں تو جرت سے سنتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ انکار کرتے ہوئے ناک بھوں بھی چ حانے لگ جاتے ہیں۔ ان پر واضح ہونا چاہے کہ وہ اپنی ناوا قلیت کی بنا پر ایساکر رہے ہیں۔

ربی یہ بحث کہ ترجیع کے ساتھ اذان دینا افضل ہے یا بغیر ترجیع کے جیسا کہ عام طور پر مروج ہے اس لفظی بحث میں جانے ک ضرورت نہیں ہے۔ ہردو طریقے جائز درست ہیں۔ ہاہمی انقاق اور رواداری کے لئے اتنابی سمجھ لینا کافی وافی ہے۔

حضرت مولاتا عبيدالله عليه الحديث مباركورى فرماتے بيں۔ قلت هذا هوالحق ان الوجهين جانزان ثابتان مشروعان سنتان من سنن النبى صلى الله عليه وسلم (مرعاة المفاتيح' ج: ا/ ص: ٣٢٢) يعنى حق بيه به كه جردو طريقے جائز اور ثابت اور آتخضرت سُنَائِم كَا سنتوں بيں ہے ہيں۔

پس اس بارے میں باہمی طور پر اڑنے جھڑنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ ان فروعی مسائل پر اڑنا چھوڑ کر باہمی اتفاق بیدا کریں۔ آمین۔

## ٣- بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلا قَوْلَهُ: (رقَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ)

٧٠ - حَدُّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا خِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبَسٍ قَالَ: أُمِرَ خَالِدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.
 بلال آن يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.
 إلا الإقامة. [راحع: ٦٠٣]

باب اس بارے میں کہ سوائے قد قامت الصلوۃ کے اقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ کیے جائیں۔

ساعیل بن ابراہیم بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا کہ ہم سے فالد حذاء نے ابو قلابہ سے بیان کیا کہ انہوں نے انس سے کہ بلال الو تھم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دو دفعہ کمیں اور تکبیر میں کی کلمات ایک ایک دفعہ اساعیل نے بتایا کہ میں نے ابوب ختیانی سے اس حدیث کاذکر کیا تو انہوں نے کما گر لفظ قد قامت الصلوة دو ہی دفعہ کماجائے گا۔

آ امام المحدثين رمائني نے اكبرى اقامت كے مسنون ہونے كے بارے ميں يہ باب منعقد فرمايا ہے اور حديث بالل ہے است ليسي الله عليه وسلم امر بلا اور مديث بالل عامد (كذا رواہ النسانى) يعنى حضرت بالل كو اكبرى تجبير كا حكم فرمانے والے خود مسلم الله عليه وسلم امر بلا لا ان يشفع الاذان و يو توالا قامه (كذا رواہ النسانى) يعنى حضرت بالل كو اكبرى تجبير كا حكم فرمانے والے خود آخضرت بالل كو اكبرى تجبير كا حكم فرمانے والے خود آخضرت بالل كو اكبرى تجبير كا حكم فرمانے والے خود آخضرت بالل كو اكبرى تجبير كا حكم فرمانے والے خود اللہ عليه وسلم اللہ وسلم اللہ عليه وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ واللہ وسلم اللہ واللہ وال

محدث مبار کوری صاحب روانی تحفۃ الاحوزی پیس فرماتے ہیں۔ و بھذا ظهر بطلان قول العینی فی شوح الکنز لاحجۃ لهم فیه لانه لم یذکر الامر فیحتمل ان یکون هو النبی صلی الله علیه وسلم اوغیرہ (تحفۃ الاحوذی) لین سنن نسائی میں آمرہ تفصیل سے علامہ عینی کے اس قول کا بطلان ظاہر ہوگیا جو انہوں نے شرح کنز میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اختال ہے کہ حضرت بلال کو محم کرنے والے رسول کریم ساتھ اور ہوں یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ المذا اس سے اکمری تحبیر کا جبوت صحیح نہیں ہے۔ یہ علامہ عینی صاحب مرحوم کی تاویل کس قدر باطل ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اکمری تحبیر کے بارے میں احمد ابوداؤد' نسائی میں اس قدر روایات ہیں کہ سب کو جمع کرنے کی یہاں مخوائش نہیں ہے۔

مولانا مبار کپوری مرحوم فرمات چین: قال الحازمی فی کتاب الاعتبار رای اکثر اهل العلم ان الاقامة فرادی و الی هذا المذهب ذهب سعید بن المسیب و عروة بن الزبیر و الزهری و مالک بن انس و اهل الحجاز والشافعی و اصحابه و الیه ذهب عمر بن عبدالعزیز و مکحول والاوزاعي و اهل الشام و اليه ذهب الحسن البصري و محمد بن سيرين و احمد بن حنبل و من تبعهم من العراقيين و اليه ذهب يحيى بن يحيى و اسحاق بن ابراهيم الحنظلي و من تبعهما من الخراسانيين و ذهبوا في ذالك الى حديث انس انتهى كلام الحازمي (تحفة الاحوذي)

لیتن امام حازمی نے کتاب الاعتبار میں اکثر اہل علم کا یمی فتوئی لفل کیا ہے کہ تحبیر اکہری کمنا مسنون ہے۔ ان علاء میں حجازی' شامی' عراقی اور خراسانی بیہ تمام علاء اس کے قائل ہیں۔ جن کے اساء گرامی علامہ حازمی صاحب نے پیش فرمائے ہیں۔

آخر میں علامہ مبارکپوری مرحوم نے کس قدر منصفانہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:۔ والحق ان احادیث افراد الاقامة صحیحة ثابتة محکمة لیست بمنسوخة ولا بمولة نعم قد ثبت احادیث ثنیة الاقامة ایضا و هی ایضا محکمة لیست بمنسوخة ولا بمولة و عندی الافواد والثنیة کلاهما جائزان والله تعالٰی اعلم (تحفة الاحوذی ج: ا/ص: ۱۲) لینی حق بات کی ہے کہ اکری تجبیروالی احادیث صحح الافواد والثنیة کلاهما جائزان والله تعالٰی اعلم (تحفة الاحوذی ج: ا/ص: ۱۲) لینی حق بات کی ہے کہ اکری تجبیروالی احادیث صحح الله بات تعلیم بین اور وہ بھی منسوخ نہیں ہیں۔ نہ ثابت محکم ہیں اور وہ بھی منسوخ نہیں ہیں۔ نہ قابل تاویل ہیں۔ نہ وہ مرح سے تحبیر کہنا جائز ہے۔

کس قدر افسوس کی بات ہے: ہارے عوام نہیں بلکہ خواص خفی حضرات اگر بھی اتفاقا کہیں اکری تجبیر من پاتے ہیں تو فوراً ہی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض متعقب اس اکری تجبیر کو باطل قرار دے کر دوبارہ دو ہری تجبیر کملواتے ہیں۔ اہل علم حضرات فوراً ہی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض متعقب اس اکری تجبیر کو بطل قرار دے کر دوبارہ دو ہری تجبیر کملواتے ہیں۔ اہل علم حضرات افتراق است کے مجرم ہیں جنہوں نے جزئی و فروعی اختلافات کو ہوا دے کر اسلام میں فرقہ بندی کی بنیاد رکھی ہے۔ دو سرے لفظوں میں اس کا نام تقلید جلد ہے۔ جب تک امت ان اختلافات کو فراموش کر کے اسلامی تعلیمات کے ہر پہلو کے لئے اپنے دلوں میں گنجائش نہ پیدا کرے گی امت میں اتفاق مشکل ہے۔ اگر کچھ مخلصین ذمہ دار علماء اس کے لئے تہیہ کرلیں تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ جب کہ آئ پوری دنیائے اسلام موت و حیات کی کشکش میں جتلا ہے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے عوام و خواص کو بتلایا جائے کہ اتفاق باہمی کشی عربی ہوری دنیائے اسلام موت و حیات کی کشکش میں جتلا ہے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے عوام و خواص کو بتلایا جائے کہ اتفاق باہمی کشی عمدہ چیز ہے۔ المحد للہ کہ آج اللہ حدیث می بلوہ ہو گیا ہو۔ برخلاف اس کے کشی ہی مثالیس موجود ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سے علی ہو اور اس پر اہل حدیث کی طرف ہے بھی بلوہ ہو گیا ہو۔ برخلاف اس کے کشی ہی مثالیس موجود ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو نیک سے عطاکرے کہ وہ گلہ اور قرآن اور کعبہ و توحیز و رسالت پر متفق ہو کراسلام کو سربلند کرنے کی کوشش کریں۔

#### باب اذان دینے کی فضیلت کے بیان میں۔

(۱۰۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک نے ابوالزناد سے خبر دی 'انہوں نے اعرج سے 'انہوں نے حضرت ابو ہریہ دفاتھ سے کہ نبی ساٹھیا نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بردی تیزی کے ساتھ پیٹے موٹر کر بھاگتا ہے۔ تا کہ اذان کی آواز نہ سن سکے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو چرواپس آجاتا ہے،۔ لیکن جول ہی تکبیر شروع ہوئی وہ چرپیٹے موٹر کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آجاتا ہے اور خباتی ہے اور خبات ہو باتی ہے کہ فلاں بات یاد

#### ٤ - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِيْنِ

٨٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي الْمَانُ وَلَهُ صَرَّاطً نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرِ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صَرَّاطً حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْدِيْنَ، فَإِذَا قَصَى النَّدَاءَ أَثْبَلَ، حَتَّى الْمَلَاةِ أَدْبَر، حَتَّى الْمَلَاةِ أَدْبَر، حَتَّى إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَر، حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَر، حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَر، حَتَّى الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ الْكَذَا، اذْكُرْ

كَذَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ - حَتَّى يَظِلُّ الرُّجُلُ لاَ يَدْرِيْ كُمْ صَلِّي)).

آأطرافه في : ۱۲۲۲، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲،

کر فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد وہانی کرا تا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھااور اس طرح اس شخص کو پیہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ردھی ہیں۔

ا شیطان اذان کی آواز من کر اس لئے بھاگتا ہے کہ اسے آوم کو سجدہ نہ کرنے کا قصہ یاد آ جاتا ہے المذا وہ اذان نہیں سننا جابتا۔ بعض نے کما اس لئے کہ اذان کی گواہی آخرت میں نہ دینی بڑے۔ چو مکہ جمال اذان کی آواز جاتی ہے وہ سب گواہ بنتے ہیں۔ اس ڈریے وہ بھاگ جاتا ہے کہ جان بھی لاکھوں پائے۔ کتنے ہی انسان نماشیطان بھی ہیں جو اذان کی آواز س کر سوجاتے ہیں یا اینے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ لوگ بھی شیطان مردود سے کم نہیں ہں۔ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے۔

> ٥- بَابُ رَفْع الصُّوْتِ بالنَّدَاء وَقَالَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: ۚ أَذَّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلاًّ فَاعْتَزِلْنَا.

٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ ا للهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمُّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنمِكَ - أو بَادِيتِكَ - فَأَذَّنَتَ بِالصَّلاقِ فَارْفَعْ صَوتَكَ بِالنَّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّن جنُّ وَلاَ إنْسٌ وَلاَ شَيْءً إلا شَهدَ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيْدِ: سَـمِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ 🕮.

[طرفاه في : ٣٢٩٦، ٧٥٤٨].

ي المحرت خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز ك اثر كو ابن الى شيبه في أكالا ب- اس مؤذن في تال اور سرك ساته كاف ك عرح اذان دی تھی' جس پر اس کو ہیہ سرزنش کی گئی۔ پس اذان میں ایسی بلند آوازی احجی نہیں جس میں <sup>ح</sup>ال اور سرپیدا ہو۔ بلکہ سادی طرح بلند آواز سے متحب ہے۔ حدیث سے جنگلوں' بیابانوں میں اذان کی آواز بلند کرنے کی فضیلت عابت ہوئی تو وہ گڈریے اور مسلمان جرواہے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس پر عمل کریں سے ہے <sup>۔</sup>

## باب اس بیان میں کہ اذان بلند آوازے ہونی چاہئے۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز خليفه نے (اينے مؤذن سے) کما که سيدهي سادهی اذان دیا کر ورنه ہم سے علیحدہ ہو جا۔

(٢٠٩) جم سے عبدالله بن يوسف تيسى نے بيان كيا انهول نے كماك جمیں امام مالک نے عبدالرحلٰ بن عبدالله بن عبدالرحلٰ بن الى صعصعہ انصاری سے خبردی' پھرعبدالرحمٰن مازنی اپنے والد عبداللہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحالی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ممیس بریوں اور جنگل میں رہنا پند ہے۔ اس لئے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لئے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لئے اذان دو توتم بلند آوازے اذان دیا کرو۔ کیونکہ جن وانس بلکہ تمام ہی چیزیں جو موذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے۔

#### مبھی افریقہ کے بیخ ہوئے معراؤں میں باب اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا (جان بچٹا)

(۱۱۰) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفر انساری نے حمید سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بوالت سے انبول نے نبی کریم ساتھ کہ جب نبی کریم ساتھ ہمیں ساتھ لے کر كس جاد كے لئے تشريف لے جاتے ، تو فوراً بى حملہ سيس كرتے تھے۔ صبح ہوتی اور پھر آپ انظار کرتے اگر اذان کی آواز س لیتے تو حمله کا ارادہ ترک کر دیتے اور اگر اذان کی آواز نہ سائی دیتی تو حملہ كرتے تھے۔ انس في كماكہ ہم خيبري طرف محكة اور رات كے وقت وہاں پنچ۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلح کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نی مان اللہ کے قدم مبارک سے چھو چھو جاتے تھے۔ انس نے کما کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لئے ہوئے (اپنے کام کاج کو) باہر نکلے۔ تو انہوں نے رسول کریم ملٹھیے کو دیکھا اور چلااٹھ كه "مجر والله محر (ملَّ الله على الله ع جب نی سال الله اکبرالله اکبر الله اکبرالله اکبر دیبر یر خرابی آگئ۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگ۔

دیں افائیں کبی ہورپ کے کلیساؤں میں -7 بابُ مَا یُحْقَنُ بِالْأَذَان مِنَ الدُّمَاء الدُّمَاء

رَسُولُ اللّٰهِيُّ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[راجع: ٣٧١]

ا حضرت امام خطابی فرماتے ہیں کہ اذان اسلام کی ایک بری نشانی ہے۔ اس لئے اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ جس بہتی سے اذان کی آواز بلند ہو اس بہتی والوں کے لئے اسلام جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کی والدہ کے دو سرے شوہر ہیں۔ مویا حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں۔ خمیس پورے لشکر کو کہتے ہیں جس میں پانچوں کھڑیاں ہوں این میں میں معابقت طاہر ہے۔ انا اذا نزلنا سورہ صافات کی آیت کا اقتباس ہے جو یوں ہے ﴿ فَإِذَا نَوْلُ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُونِيْ ﴾ (الصافات: 22)

٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي
 ٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ:
 أخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ

باب اس بارے میں کہ اذان کاجواب کس طرح دینا چاہئے (۱۱۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے ابن شماب زہری سے خبردی' انہوں نے عطاء بن

بْن يَزِيْدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذَّنِي .

یزید لیثی سے 'انہوں نے ابو سعید خدری بڑاٹھ سے 'انہوں نے رسول کریم ما تا ہیا ہے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔

یعنی مؤذن ہی کے لفظوں میں جواب دو 'گرحی علی الصلوة اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول و لا قوۃ الا باللہ کہنا چاہئے جیسا کہ آگے آ رہاہ۔

٣١٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلَّحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مَعَاوِيَةَ يَومًا فَقَالَ بِمِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: ((وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهِ)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا طرح حدیث بیان کی۔ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى . . نَحْوَهُ.

[طرفاه في : ٦١٣، ٩١٤].

٣١٣- قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثْنِي بَعْضُ إِخْوَانِيَا أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: ((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاُّ بِا للهِ)) . وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيُّكُمْ اللَّهِ يَقُولُ. [راجع: ٦١٢]

(١١٢) جم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم سے مشام وستوائی نے کی بن ابی کثیرسے بیان کیا' انہوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث سے کما کہ مجھ سے عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن الی سفیان سے ایک دن سا آپ (جواب میں) مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ اشمد ان محمدا رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام دستوائی نے کی بن الی کثرے ای

(۱۱۳) یمیٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے مدیث بیان کی کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہاتو معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوة الابالله كما اور كينے كك كه جم نے نبي صلى الله عليه وسلم سے ایساہی کہتے ساہ۔

بخاری دو سری معاویہ والی حدیث لائے۔ جس میں بتلا دیا گیا کہ ان کلمات کا جواب لا حول و لا قوۃ الا باللہ سے دینا چاہئے۔

باب اذان کی دعاکے بارے میں۔

(١١٣) ہم سے علی بن عیاش مدانی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعیب بن الی حزہ نے بیان کیا' انہوں نے محمد بن منکد رہے بیان کیا' انہوں نے چابرین عبداللہ رضی اللہ عنماسے کہ رسول اللہ ﷺ ن فرمايا كه جو شخص اذان س كريد كے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

٨- بَابُ الدُّعَاء عِنْدَ النَّدَاء

٤ ٢١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى: ﴿ (مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمُّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْرَةِ التَّامَّةِ

محمودالذي وعدته اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْعَثْلُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ الْقِيَامَةِ)) .

آطرفه في : ۲٤٧١٩.

وعا کا ترجمہ سے ہے:۔ اے میرے اللہ جو اس ساری بکار کا رب ہے اور قائم رہنے والی نماز کا بھی رب ہے، محمد ساتھ کے ا دن وسیلہ نصیب فرمانا اور برے مرتبہ اور مقام محمود یران کا قیام فرمائیو، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

بعض لوگوں نے اس دعا میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا لیے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں جتنے الفاظ وارد ہوئ ہیں ان پر زیادتی کرنا موجب گناہ ہے۔ اذان بوری بکار ہے اس کامطلب ہیہ کہ اس کے ذریعہ نماذ اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بکارا جاتا ہے۔ کامیالی سے مراد دین اور دنیا کی کامیالی ہے اور یہ چیزیقینا نماز کے اندر موجود ہے کہ اس کو باجماعت ادا کرنے سے باہمی محبت اور اتفاق بیدا ہوتا ہے اور کسی قوم کی ترقی کے لئے میں بنیاد اول ہے۔ دعوۃ تامہ سے دعوت توحید کلمہ طیبہ مراد ہے۔

٩- بَابُ الإِسْتِهَام فِي الأَذَان

وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقُوامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

٥ ٦ ٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا الله الله الله قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاء وَالصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ لاَ يَجدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُّوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النُّهْجِيْرِ لاَ سُتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لِأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا)).

[أطرافه في : ٢٥٤، ٧٢١، ٢٦٨٩ ].

باب اذان کے لیے قرعہ ڈالنے کابیان۔

اور کہتے ہیں کہ اذان دینے پر کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سعد بن الى و قاص نے (فيصله کے ليے) ان ميس قرعه ولوايا-

(۱۱۵) مم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کما کہ جمیس امام مالک نے سی سے جو ابو بکر عبد الرحمٰن بن حارث کے غلام تھے خبردی ' انہوں نے ابو صالح ذکوان ہے' انہوں نے حضرت ابو ہر برہ و ہواٹنز ہے کہ آ تخضرت سائی اللے سے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو تا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں بڑھنے ہے کتنا تواب ملتا ہے۔ پھران کے لئے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا' تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لئے جلدی آنے میں کتا اواب ما ہے تواس کے لیے ایک دوسرے سے آگے برھنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتناماتا ہے' تو ضرور چو تڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لئے آتے۔

قرعہ اندازی باہمی مشورہ ہے کی جا کتی ہے جے نشلیم کرنے کا سب لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ اس لئے وعدہ کو بورا کرنے کے لئے قرعہ اندازی ہے جو فیصلہ ہو اسے تشلیم کرنا اخلا قابھی ہے حد ضروری ہے۔

باب اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں۔

• ١ - بَابُ الْكَلاَم فِي الأَذَان

اور سلیمان بن صرد صحالی نے اذان کے دوران بات کی اور حضرت

حسن بھری نے کہا کہ اگر ایک شخص اذان یا تکبیر کہتے ہوئے ہس

(١١٦) ہم سے مسدوبن مسرور نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید

نے ابوب سختیانی اور عبدالحمید بن دینار صاحب الزیادی اور عاصم

وَكُلُّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُو يُؤَذِّنُ أو يُقِيمُ.

٣١٦- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا حَمَّادٌ

عَنْ أَيُّهِ بَ وَعَبْد الْحَميد صَاحِب الزِّياديِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ((خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسِ فِي يَومِ رَزْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذَّنَّ حَيَّ عَلَى الصَّلاَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقُومُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَقَالَ : فَعَلَ هَذَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ)) .

[طرفاه في : ۲۶۸، ۲۹۰۱.

يَهِ الله على المعلوة برائل من على كم جعد كا وقت ہو كيا اور مؤذن نے اذان شروع كى جب وہ لفظ حى على المعلوة بر بہنچا تو لو۔ چونکد لوگوں کے لئے یہ نئ بات تھی اس لئے ان کو تعجب ہوا۔ جس پر حضرت ابن عباس ٹے ان کو سمجھایا کہ میں نے ایسے موقع پر رسول كريم طاقية كايى معمول ديكها ب- معلوم بواكه ايسے خاص موقع ير دوران اذان كلام كرنا درست ب- ادر انفاقاً اگركسي كو اذان کے وقت ہنی آگئی تو اس سے بھی اذان میں خلل نہ ہو گا۔ یہ اتفاقی امور ہیں جن سے اسلام میں آسانی دکھانا مقصور ہے۔

دے تو کوئی حرج نہیں۔

#### ١ ١ – بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخبرُهُ

٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةُ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ا للهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يَقُالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أصُبُحْتَ.

رَأَطرافه في : ۲۲۰، ۲۲۳، ۱۹۱۸،

احول سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن حارث بعری سے' انہوں نے کہا کہ ابن عباس میں اللے ان جم کوجعد کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچر ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلوة پر پہنچاتو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لئے فرمایا کہ لوگ نماز ا بی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس في الله الله اس طرح جمه سے جوافضل تھے 'انہوں نے بھی کیاتھااور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔

باب اس بیان میں کہ اندھا آدمی اذان دے سکتاہے اگر اسے کوئی وقت بتانے والا آدمی موجو دہو۔

(١١٤) مم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا امام مالک سے انہوں نے ابن شاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ ے انہوں نے اپنے والد عبدالله بن عمرے كه رسول الله الله الله على الله فرمایا که بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں۔ اس لئے تم لوگ کھاتے یتے رہو۔ یمال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کما کہ وہ نابیناتھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کما نه جاتا كه صبح هو گئي۔ صبح هو گئي۔

۲۵۲۲، ۱۳۲۷].

عمد رسالت ہی سے یہ وستور تھا کہ سحری کی اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے اور نماز نجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکنوم نابینا۔ عمد خلافت میں بھی بھی طریقہ رہا اور مدینہ المنورہ میں آج تک بھی وستور چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ اذان سحری کی مخالفت کرتے ہیں' ان کا خیال صحح نہیں ہے۔ اس اذان سے نہ صرف سحری کے لئے بلکہ نماز تجد کے لئے بھی جگانا مقصود ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

١٢ – بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْر

71۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: عُمْرَ قَالَ: عُمْرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ا

[طرفاه في : ۱۱۷۳، ۱۱۸۱].

ید فجر کی سنت ہوتی تھیں آپ سفراور حضر ہر جگد لانما ان کو ادا فرماتے تھے۔

719- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكَ يَعْمَلُي وَكُمْتَيْنِ جَفْيْفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ يُصَلِّي وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْح.

[طرفه في : ١١٥٩].

٦٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبُونَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ)).

[راجع: ٢١٧]

ان احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ عہد نبوی میں فجرمیں دو اذائیں دی جاتی تھیں۔ ایک فجر ہونے سے پہلے اس بات کی اطلاع کے

#### باب صبح ہونے کے بعد اذان دینا۔

(۱۱۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف تغیسی نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک نے بافع سے خبردی انہوں مالک نے بافع سے خبردی انہوں نے عبداللہ بن عمر اللہ سے انہوں نے کما مجھے ام المؤمنین حضرت حفصہ وی شان نے خبردی کہ رسول کریم مالی کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع مونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بی نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی سی رکھتیں پڑھتے۔

(۱۹۹) ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے کی بن ابی کثیر سے بیان کیا' انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے' انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیا سے کہ نبی ملتی ہے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا ہیا سے کہ نبی ملتی ہے اور اقامت کے در میان دو ہلکی سی رکعتیں بڑھتے تھے۔

(۱۲۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینارسے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک نے عبداللہ بن دینارسے خبردی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بیشٹ سے کہ رسول کریم طاق کیا نے فرمایا۔ ویکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں اس لئے تم لوگ (سحری) کھا ٹی سکتے ہو۔ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔

لئے کہ ابھی سحری کا اور نماز تہود کا وقت باتی ہے۔ جو لوگ کھانا پینا چاہیں کھائی سکتے ہیں ' تہد والے تہور پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فجر کے لئے اذان اس وقت دی جاتی جب صبح صادق ہو چکتی۔ پہلی اذان کے لئے حضرت بلال مقرر تھے اور دوسری کے لئے حضرت ابن ام مکتوم اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا جیسا کہ آگے بیان ہو رہاہے۔

٣١- بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْوِ
٦٢١- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ قَالَ:
حَدَّنَنَا زُهَيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُ
عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُ فَيْقًا قَالَ : ((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ يُنَادِينَ - أَوْ يُنَادِينَ - أَوْ يُنَادِينَ - أَوْ يُنَادِينَ - فَلْسُلُ، لِيَرْجِعَ قَاتِمَكُمْ، وَلِينَبَّهُ نَائِمَكُمْ.
بِلْيُلٍ، لِيَرْجِعَ قَاتِمَكُمْ، وَلِينَبَّهُ نَائِمَكُمْ.
وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصَّبْحُ - وَقَالَ بِلَسُلَا بِلَي أَسْفَلِ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقَ وَطَا إِلَى أَسْفَلِ بِحَتَى يَقُولَ هَكَذَا)). وقَالَ زُهْيُرٌ بِسُبَابَنِهِ إِحْدَاهُمَا فَوقَ الأَخْرَى، ثُمُّ بِسُبَابَنِهِ إِحْدَاهُمَا فَوقَ الأَخْرَى، ثُمُ

[طرفاه في : ۲۹۸، ۲۲۴۷].

مَدُّهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

يين بتلادياكه فجرى روشن اس طرح پييل جاتى ہے۔ ٢٢٧، ٣٦٣ – حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبِرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدُّثَنَا عَنِ اللهِ: حَدُّثَنَا عَنِ اللهِ: حَدُّثَنَا عَنِ اللهِ: وَعَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَالَ: ح. [راجع: ٣١٧]

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بْنُ عُمِيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَن النّبي اللهِ أَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ بِالاَلاَ يُؤَذُنُ عَن النّبي اللهِ اللهِ يُؤَذُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب صبح صادق سے پہلے اذان دینے کابیان

(۱۲۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ جعنی نے بیان کیا کہ ہم سے سلیمان بن طرخان تھی نے بیان کیا ابوعثان عبداللہ بن مسعود ہے ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود ہیں کہ جو اوگ عبادت کے مہمیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں یا (یہ کما کہ) پکارتے ہیں۔ تاکہ جو لوگ عبادت کے لئے جاگے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجریا صبح صادق ہوگی اور آپ نے اپنی انگیوں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجریا صبح صادق ہوگی اور آپ نے اپنی انگیوں کے اشارے سے (طلوع صبح کی ہوگی اور آپ نے اپنی انگیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہت سے انہیں کیفیت) ہتائی۔ انگیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہت سے انہیں نے بھی شاوت کی انگی ایک دو سمری پر رکھی 'پھرانہیں دائیں بائیں جانب پھیلادیا۔

(۱۲۲ م۱۲۲) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے عبداللہ بن عمر ہمیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے خبردی کما ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رہی ہی سے بیان کیا اور نافع نے ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ اللی ہیں۔

(دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یوسف بن عینی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید الله بن عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کیا' انہوں نے حضرت عائشہ بی انہوں نے خضرت عائشہ بی انہوں نے فرمایا کہ بلال بیار سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال

بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ رات رج مِين اذان ويتي بين عبدالله ابن ام مكتوم كي اذان تك تم مَكْتُوم)). [طرفه في : ١٩١٩]. (سحري) كهاني سكتے بو-

تھے ہوئے ۔ ایک وقعہ کی ایک وقعہ کی میں بن زاکہ از قریش مشہور نابینا سحانی ہیں۔ جن کے متعلق سورہ عبس نازل ہوئی۔ ایک وقعہ کی ایک وہاں سے ہمی کہتے گئے۔ ایسے موقع پر ان کا وہاں حاضر ہونا آنخضرت ساتھا کو نا مناسب معلوم ہوا۔ جس کے بارے میں اللہ نے سورہ ندکور میں اپنے مقدس رسول ساتھا کو فہمائش فرمائی اور ارشاد ہوا کہ ہمارے ایسے پیارے غریب مخلص بندوں کا اعزاز و اکرام ہر وقت ضروری ہے۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہوا کہ بے جب ہمی تشریف لاتے آخضرت ساتھ ان کو بڑی شفقت و محبت سے بھاتے اور فرمایا کہ بے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے مجھ کو فہمائش فرمائی۔

صدیث ندکورہ میں جو کچھ ہے بعض روایات میں اس کے برعکس بھی وارد ہوا ہے۔ لین سے کہ اذان اول حضرت عبداللہ ابن ام ملتوم اور اذان ثانی حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ نسائی 'ابن خزیمہ 'ابن حبان' مند احمد وغیرہ میں ندکور ہے۔

وقد جمع بينهما ابن خزيمة وغيره بانه يجوز ان يكون عليه السلام جعل الاذان بين بلال و ابن ام مكتوم نوائب فامرفي بعض الليالي بلا لا ان يوذن بليل فاذا نزل صعد ابن ام مكتوم فاذن في الوقت فاذا جاء ت نوبة ابن ام مكتوم بد فاذن بليل فاذا نزل صعد بلال فاذن في الوقت فكانت مقالة النبي صلى الله عليه و سلم ان بلا لا يوذن بليل في وقت نوبة بلال و كانت مقالته ان ابن ام مكتوم يوذن بليل في وقت نوبة ابن ام مكتوم (مرعاة المقائح ع: ا/ص: ٣٣٣٩)

لینی محدث ابن خزیمہ وغیرہ نے ان واقعات میں یوں تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے آخضرت ساٹھیل نے حضرت بلال و حضرت ابن ام کمتوم کو باری ہاری ہر دو اذانوں کے لئے مقرر کر رکھا ہو۔ جس دن حضرت بلال کی باری تھی کہ وہ رات میں اذان دے رہے تھے اس دن آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ بلال کی اذان من کر کھانا پینا سحری کرنا وغیرہ منع نہیں ہوا کیونکہ یہ اذان اس آگاہی کے لئے دی گئی ہے اور جس دن حضرت ابن ام مکتوم کی رات میں اذان دینے کی باری تھی اس دن ان کے لئے فرمایا کہ ان کی اذان من کر کھانے پینے ہے اور جس دن حضرت ابن ام مکتوم کو اذان فجر پر مقرر کرکے لوگوں سے کہ دیا گیا کہ فجر ہونے پر ان کو آگاہ کریں اور وہ اذان دیں اور حضرت بلال کو خاص سحری کی اذان کے لئے مقرر کردیا گیا۔

امام مالک و امام شافعی و امام احمد و امام ابو یوسف بر الشیار نظر علی فجرے کھے قبل نماز فجر کے لئے اذان دینا جائز قرار دیا ہے۔ یہ حضرات کتے ہیں کہ نماز فجر خاص اجمیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا عبیداللہ صاحب شخ الحدیث مبارکیوری دامت برکاتهم فرماتے ہیں۔

قال هو لاء كان الاذانان لصلوة الفجر ولم يكن الاول مانعا من التسحر و كان الثاني من قبيل الاعلام بعد الا علام و انما اختصت صلوة الفجر بهذا من بين الصلوات لما ورد من الترغيب في الصلوة اول الوقت و الصبح ياتي غالبا عقيب النوم فناسب ان ينصب من يوقظ الناس قبل دخول و قتها ليتاهبوا ويدركوا فضيلة اول الوقت الخ (مرعاة من المهم عن الهمهم)

یعنی فدکورہ بالا حضرات کتے ہیں کہ ہر دو اذان جن کا ذکر حدیث فدکورہ میں ہے۔ یہ نماز فجری کے واسطے ہوتی تھیں۔ پہلی اذان سحری اور تہد سے مانع نہ تھی۔ دو سری نمازوں کے یہ خاص نماز فجری کے سحری اور تہد سے مانع نہ تھی۔ دو سری نمازوں کے یہ خاص نماز فجری کے بارے میں ہے اس لئے کہ اسے اول وقت اداکرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پس مناسب ہوا کہ ایک ایسامؤذن بھی مقرر کیا جائے جو لوگوں کو پہلے ہی ہوشیار و بیدار کر دے تاکہ وہ تیار ہو جائیں اور اول وقت کی نضیلت حاصل کر سکیں۔

بعض علاء کہتے ہیں کہ اذان بلال بڑاٹھ کا تعلق خاص ماہ رمضان ہی سے تھا۔ بعض شراح دیو بند نے بھی ایہا ہی لکھا ہے۔ حضرت مولانا عبیدالله صاحب شیخ الحدیث مدخلہ فرماتے ہیں۔

وفيه نظر لان قوله كلوا واشر بوا يتاتي في غير رمضان ايضا و هذا لمن كان يريد صوم التطوع فان كثيرا من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون صيام النفل فكان قوله فكلوا واشربوا بالنظر الى هولاء ويدل على ذالك ما رواه عبدالرزاق عن ابن المسيب مرسلا بلفظ ان بلا لا يوذن بليل فمن اراد الصوم فلا يمنعه اذان بلال حتى يوذن ابن ام مكتوم ذكره على المتقى في كنزالعمال (ص: ١١١١/ ج: ٣) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه باختيار الرجل ولا يكون ذالك الا في غير رمضان فدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم أن بلا لا يوذن بليل ليس مختصا برمضان (مرعاة عن ا / ص: ١٣٣٣)

لینی ہے صبح نہیں کہ اس اذان کا تعلق خاص رمضان سے تھا۔ زمانہ نبوی میں بہت سے محابہ غیر رمضان میں نفل روزے بھی بمعرت رکھاکرتے تھے جیساکہ مند عبدالرزاق میں ابن مسیب کی روایت سے ٹابت ہے کہ آنخضرت سٹھیم نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان وسیتے ہیں۔ پس جو کوئی روزہ رکھنا جاہے اس کو یہ اذان س کر سحری سے رکنا نہ جائے۔ یہ ارشاد نبوی غیررمضان ہی سے متعلق ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اذان بلال کو رمضان سے مخصوص کرنا تھیج نہیں ہے۔

رہا ہیہ مسئلہ کہ اگر کوئی مخص فجری اذان جان کریا بھول کر وقت سے پہلے پڑھ دے تو وہ کفایت کرے گی یا فجر ہونے پر دوبارہ اذان لوٹائی جائے گا۔ اس بارے میں حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں فقال بعض اهل العلم اذا اذن الموذن بالليل اجزاه و لا يعيد و هو قول مالک و ابن المبارک و الشافعي و احمد و اسحاق و قال بعض اهل العلم اذا اذن بالليل اعاد وبه يقول سفيان الثوري ليخي بعض الل علم كا قول ہے کہ اگر مؤذن رات میں فجر کی اذان کمہ دے تو وہ کافی ہوگی اور دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ امام مالک اور عبدالله بن مبارک و امام شافعی و احمد و اسحاق وغیره کا فتوی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اذان لوٹائی جائے گ، امام سفیان ثوری کا یمی فتویٰ

محدث كبير حفزت مولانا عبدالرحمٰن مباركيوري قدس سمره فرماتے جين قلت لم اقف على حديث صحيح صريح بدل على الاكتفاء فالظاهر عندي قول من قال بعدم الاكتفاء والله تعالى اعلم. (تحفة الاحوذي بج: ا/ ص: ١٨٠)

یعنی میں کہنا ہوں کہ مجھے کوئی الی سیح صریح حدیث نہیں ملی جس سے رات میں کمی ہوئی اذان فجر کی نماز کے لئے کافی ثابت ہو۔ پس میرے نزویک ظاہر میں ان ہی کا قول صحح ہے جو اس اذان کے کافی نہ ہونے کا مسلک رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَمَنْ يَنْتَظِرُ إِقَامَةَ الصَّلاَةِ؟

٦٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَن الْجُرَيرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفِّلِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ لللهِ قَالَ : ((بَينَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاَّةٌ -ثَلاَثًا - لِمَنْ شَاءً)).

[طرفه في : ٦٢٧].

٣٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

#### ا ٢- بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَةِ، باب اس بيان مين كه اذان اور تكبيرك درميان كتنافاصله ہوناجائے؟

(۱۲۲۳) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خالد بن عبدالله طحان نے سعد بن ایاس جریری سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے 'انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے کہ رسول الله الله الله التي في غين مرتبه فرمايا كه مردواذانون (اذان وا قامت) کے درمیان ایک نماز (کا فصل) دوسری نماز سے ہونا چاہے (تیسری مرتبه فرمایا که)جو شخص ایبا کرنا چاہے۔

(١٢٥) م سے محربن بشار نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مم سے محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا' انہول نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج (C600)>834934334

ن نے بیان کیا کہا کہ جس نے عمرو بن عامرانساری سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رظافت ہے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ (عمد رسالت میں) جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم التا ہیا کے صحابہ ستونوں کی طرف لیکتے۔ جب نبی کریم التا ہیا اپنے جمرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے طتے۔ یہ جماعت مخرب سے پہلے کی دورکعتیں تھیں۔ اور (مغرب میں) اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالی نے شعبہ سے اس دریث میں یوں نقل کیا ہے کہ) اذان اور تکبیر میں بہت تھو ڈا سا فاصلہ ہوتا تھا۔

سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الأَنْصَادِيُ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: (كَانَ الْمُؤَدِّنَ إِذَا النَّبِسِيِّ اللَّهِ مَالَّى مَنْ أَصْحَابِ النَّبِسِيِّ اللَّهِ لَكُنْ يَتْعَرُونَ السَّوَادِيَ حَتَّى يَخُوجُ النَّبِيُ اللَّهُ مَنْ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَمْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ النَّيْ شَيْعًا الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْعًةً . قَالَ وَقَالَ عُشْمَانُ بَنْ جَبَلَةً وَالْمُودَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً : (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاً قَلْلِلَّ). [راجع: ٥٠٣]

آ بہر مرب کی جماعت سے قبل دو رکعت سنت پڑھنے کا صحابہ کرام میں عام معمول تھا۔ حضرت امام بخاری رہائتے کا مقصد باب میں المسید کی جمہوب کے مخرب سے کہ دان اور تحبیر کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ تو ہونا ہی چاہئے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھی جا سکیں۔ حتیٰ کہ مغرب بھی اس سے مشتیٰ نہیں ہے۔

بعض فضلائے دیو بند نے لکھا ہے کہ بعد میں ان رکعتوں کے پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ گریہ وضاحت نہیں کی کہ روکنے والے کون صاحب تھے۔ ثاید آنخضرت مل آیا ہے ممانعت کے لئے کوئی حدیث ان کے علم میں ہو۔ گر ہماری نظر سے وہ حدیث نہیں گذری۔ یہ لکھنے کے باوجود ان بی حضرات نے ان رکعتوں کو مباح بھی قرار دیا ہے۔ (دیکھو تفہیم البخاری پ: ۳/ ص: ۵۹)

١٥ - بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

باب اذان س کرجو شخص (گھرمیں بیٹھا) تکبیر کا نظار کرے۔

(۱۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خردی' انہوں نے کہا کہ جمیں شعیب نے خردی' انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خردی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دو سری اذان دے کر چپ ہو تا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے دو رکعت (سنت فجر) بلکی پھلکی ادا کرتے صبح صادق روش ہو جانے کے بعد پھردائنی کروث برلیٹ رہتے۔ یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کمنے کی اطلاع دینے کے لئے تیسے یاس آگا۔

777 حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بَنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْنِ الْفَجْرُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَى شِقْدِ الأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذَّنُ لِلإِقَامَةِ.

[أطراف في: ١١٦٠،١١٢٣،٩٩٤،

اس مدیث سے عابت ہوا کہ محریس سنت پڑھ کر جماعت کمڑی ہونے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹے رہنا جائز ہے۔ آج کل 💯 کھڑی مختنوں کا زمانہ ہے۔ ہر نمازی مسلمان اینے ہاں کی جماعتوں کے او قات کو جاتا ہے پس اگر کوئی فخص میں جماعت کھڑی ہونے کے وقت ہر گھرہے لکل کر شامل جماعت ہو تو یہ بھی درست ہے۔

#### ١٦ – بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاَةٌ لمَنْ شَاءَ

٦٢٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدُّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل قَالَ: قَالَ النُّبِيُّ ﴾: ((بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلاَّةً، بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلاَةً - ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: -لِمَنْ شَاءً)). [راجع: ٦٢٢]

(١٢٤) ہم سے عبداللہ بن بزید مقری نے بیان کیا انسول نے کما کہ کوئی پڑھناجاہے۔

#### ١٧ - بَابُ مَنْ قَالَ : لِيُؤَذِّنْ فِي السُّفَر مُؤَذَّنَّ وَاحِدٌ

٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ لِللَّهِ فِي نَفَر مِنْ قَوْمِيْ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانُ رَحِيْمًا رَفِيْقًا. فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِيْنَا قَالَ: ((ارْجعُوا فَكُونُوا فِيْهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لِكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلَيَوْمُكُمْ أَكْبَرُ كُمْ).

[أطرافه في : ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۰۸، ۲۸۰ PIA, A3AY, A··F, F3YY].

#### ہم سے کمس بن حسن نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن بریدہ ے انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم ساتھ اللہ نے فرملیا کہ ہر دو اذانوں (اذان و تکمیر) کے ج میں نماز ہے۔ ہردو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر

باب ہراذان اور تکبیرے جی میں جو کوئی جاہے (نفل) نماز

بره سکتاہے۔

مقصد باب به که اذان اور تعبیر میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہئے۔ کم از کم اتنا ضروری کہ کوئی مخص دو رکعت سنت بڑھ سکے۔ گر مغرب میں وقت کم ہونے کی وجہ سے فوراً جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی مخص مغرب میں بھی نماز فرض سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا جاہے تو اس کے لئے اجازت ہے۔

### باب جوبه کیے کہ سفرمیں ایک ہی شخص اذان دے۔

(١٢٨) مم سے معلی بن سعد اسد بعري نے بيان كيا كما مم وہیب بن خالد نے ابو ابوب سے بیان کیا' انہوں نے ابو قلابہ سے' انسوں نے مالک بن حوریث محالی سے 'کما کہ میں نبی ساتھیا کی خدمت میں اپنی قوم (بی لیث) کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں ہیں راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر ينفخ كاشوق محسوس كرلياتو فرماياكه ابتم جاسكت مود وبال جاكراني قوم كودين سكهاد اور (سفريس) نماز راعة ربنا جب نماز كاوتت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے برا يووه امامت كرائية آداب سفریں سے ہے کہ امیر سفر کے ساتھ ساتھ امام و مؤذن کا بھی تقرر کر لیا جائے۔ تاکہ سفریس نماز ہا جماعت کا اجتمام کیا جا

سکے۔ حدیث نبوی کا نیمی منشا ہے اور نیمی مقصد باب ہے۔

١٨ - بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا
 كَانُوا جَـمَاعَةٌ وَالإِقَامَةِ،وَكَذَلِكَ
 بعَرَفَةَ وَجَـمْع

وَقُولِ الْمُؤَدِّنِ: الصَّلاَةُ فِي الرَّحَالِ فِي اللَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ.

779 حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:
حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَا
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَا
مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنُ أَنْ
يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنُ
فَقَالَ لَهُ ((أَبْرِدْ))، حَتِّى سَاوَى الظَّلُ
التُلُولَ، فَقَالَ النِّبِيُ فَيَّ: ((إِنْ شِدْةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَمَ)). [راجع: ٣٥٥]

باب اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لئے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایساہی کریں

اور جب سردی یا بارش کی رات ہو تو مؤذن یوں پکار دے کہ اپنے اینے ٹھکانوں میں نماز پڑھ او۔

(۱۲۹) ہم سے مسلمہ بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے مہاجر ابوالحن سے بیان کیا انہوں نے زید بن وہب سے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری بڑاٹھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم ساٹھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ مخصنڈ ا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ مخصنڈ ا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی اور آپ نے پھر ہی فرمایا کہ مخصنڈ ا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی اور آپ نے پھر ہی فرمایا کہ محصنڈ ا ہونے دے۔ یہاں تک کہ سایہ نیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم ساٹھ کیا نے فرمایا کہ گری کی شدت دوز خ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔

آ پہر مورت امام بخاری روافظ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان مسافروں کی جب ایک جماعت موجود ہو تو وہ بھی اذان' تکبیر اور سیست سیست سیست جماعت ای طرح کریں جس طرح حالت اقامت میں کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی فابت ہوا کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز ذرا دیر سے پڑھنا مناسب ہے۔ تا کہ گری کی شدت کچھ کم ہو جائے جو دوزخ کے سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسی دوزخ ہے ویسا ہی اس کا سانس بھی ہے۔ جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید کد و کاوش کی ضرورت نہیں۔

(۱۹۷۰) ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے سفیان توری نے خالد حذاء سے انہوں نے ابو قلاب عبداللہ بن زید سے انہوں نے کہا کہ دو شخص نی کریم انہوں نے کہا کہ دو شخص نی کریم طلّ کے الک بن حوریث سے انہوں نے کہا کہ دو شخص نی کریم طلّ کے اللہ میں آئے یہ کی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھوجب تم سفر میں نکلو تو (نماز کے وقت راستے میں) اذان دینا پھر اقامت کہنا 'پھر جو شخص تم میں عمر میں برا ہو وہ نماز اذان دینا پھر اقامت کہنا 'پھر جو شخص تم میں عمر میں برا ہو وہ نماز

97° حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْدِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلاَنِ النَّهُوَ، فَقَالَ رَجُلاَنِ النَّهُوَ، فَقَالَ النَّبِي فَلَّ يُويْدَانِ السَّفُوَ، فَقَالَ النَّبِي فَلَّ يُويْدَانِ السَّفُوَ، فَقَالَ النَّبِي فَلَّ يُويْدَانِ السَّفُوَ، فَقَالَ النَّبِي فَلَمُ الْمُويُدَانِ السَّفُوَ، فَقَالَ النَّبِي فَلَمُ الْمُورُدُتُهُمَا فَأَذْنَا، ثُمَّ النَّهُمُ الْمُؤْمُكُما أَكْبُرُكُما))

[راجع: ۲۲۸]

يرهائے۔

(اسالا) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کماکہ ہمیں عبدالوہاب نے خبر

دی کما کہ ہمیں ابو ابوب سختیانی نے ابو قلابہ سے خبردی انہوں نے

كماكه بم سے مالك بن حورث نے بيان كيا كماكه بم ني كريم ماليكم

كى خدمت اقدس ميس حاضر بوك. بم سب بم عمراور نوجوان بى

تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں مارا ہیں دن ورات قیام رہا۔ آپ

بوے ہی رحم ول اور ملسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے

وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے یوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر

کے چھوڑ کر آئے ہو۔ ہم نے بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھااب تم

اپے گھرجاؤ اور ان گھروالوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ

اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا تھم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا

ذکر کیاجن کے متعلق ابوابوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے بوں کہاوہ باتیں

مجھ کو یاد ہیں یا یوں کما مجھ کو یاد نہیں۔ اور آنخضرت اللہ اے فرمایا کہ

اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز بڑھتے ہوئے دیکھاہے اور

مطلب ہیے کہ سفر میں نماز با جماعت سے غافل نہ ہونا۔

٦٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنَ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَومًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ ا اللهِ ﴿ رَحِيْمًا رَفِيْقًا، فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ قَدَ اشْتَفْنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ، فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ) - وَذَكُرَ أَشْيَاءَ أَخْفَظُهَا أَوْ لاَ أَخْفَظُهَا- ((وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصُّلاَةُ فَلْيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُ كُمْ).

سے بڑا ہو وہ نمازیر ھائے۔

جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جوتم میں سب

[راجع: ۲۲۸]

بشرطیکه وه قرآن شریف و طریقه نماز و امامت جانتاً مو.

اذان اور جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہئے۔ ان نوجوانوں کو آپ نے بہت می نصائح کے ساتھ آخر میں یہ تاکید فرمائی کہ جیے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مین اس طرح میری سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ معلوم ہوا کہ نماز کا ہر ہر رکن فرض واجب متحب سب رسول طالئ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ادا ہونا ضروری ہے 'ورنہ وہ نماز صحیح نہ ہو گی۔ اس معیار پر ویکھا جائے تو آج کتنے نمازیں ملیں گے جو بحالت قیام و رکوع و تجدہ و قومہ سنت رسول کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ سی ہے

مبحدیں مرضیہ خوال میں کہ نمازی نہ رہے کینی وہ صاحب اوصاف جازی نہ رہے

٦٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَذُنْ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَادِرَةٍ بضَجْنَانَ، ثُمُّ قَالَ: صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ. فَأَخْبِرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُوُ

(١٩٣٢) م سے مسدو بن مسرور نے بیان کیا کہ مم سے یکیٰ بن سعید قطان نے عبیداللہ بن عمر عمری سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر بی ان ایک سرد رات میں مقام خبنان پر اذان دی پھر فرمایا که لوگو! اینے اینے ٹھکانوں می*ں نماذ پڑھ* لو اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم مانی کے کئے

مُؤذِّنَا يُؤذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: ((أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْسَمَطِيْرَةِ فِي السَّقَرِ).[طرفه في : ٦٦٦].

فرماتے اور سے بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کمہ دے کہ لوگو! اپٹے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ سے تھم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔

کیونکہ ارشاد باری ہے۔ ﴿ مَاجَعَلَ عَلَیٰکُمْ فِی الدِیْنِ مِنْ حَرَج ﴾ (الحج: 20) دین میں تنگی نہیں ہے۔ مجنان کمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک بہاڑی کا نام ہے۔

(۱۳۳۳) ہم ہے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں جعفر بن عون نے خردی انہوں نے کہا کہ ہمیں جعفر بن عون نے خردی انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوالعمیس نے بیان کیا انہوں نے عون بن ابی جمیفہ سے بیان کیا کہا کہ میں نے رسول کریم ساتھ ہے کہ ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی پھر بلال جم برجھی لے کر آگے برجھے اور اسے آپ کے سامنے (بطور سرہ) مقام ابطح میں گاڑ دیا اور آپ نے (اس کو سرہ بناکر) نماز پڑھائی۔

٦٣٣ – حَدُثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ: حَدُثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ غُون بْنِ أَبِي جُحَيفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى بِالأَبْطَح، فَجَاءَهُ بِلاَلُ وَلَيْتُ فَاذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلُ بِالْعَنزَةِ خَتَى رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الأَبْطَح، وَأَقَامَ الصَلاَة. [راجع: ١٨٧]

انظم کمہ سے پکھ فاصلہ پر ایک مشہور مقام ہے۔ جمال آپ نے حالت سفر میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ پس حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ یہ بھی کا جنگل میں سترہ کا انظام صطابقت ظاہر ہے۔ یہ بھی کہ جنگل میں سترہ کا انظام ضروری ہے۔ اسکا اہتمام مؤذن کو کرنا ہے۔ عنزہ وہ لکڑی جس کے نیچ لوہے کا پھل لگا ہوا ہو' اسے زمین میں با آسانی گاڑا جا سکتا ہے۔

٩ - بَابُ هَلْ يَتَنَبَّعُ الْمُؤَذَّنُ فَاهُ
 هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي
 الأَذَان؟

وَيُذْكُرُ عَنْ بِلاَل: أَنْهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي الْأَنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيهِ فِي الْمُنْتَقِيهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوء. وَقَالَ عَطَاءً: الْوُصُوء عَلَى غَيْرٍ وُصُوء. وَقَالَ عَطَاءً: الْوُصُوء حَقُ وَسُنَة. وَقَالَتُ عَالِشَة : كَانَ النّبِي الله حَقَ وَسُنَة : كَانَ النّبِي الله عَلَى كُلُ أَحْيَانِهِ.

٦٣٤ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 حدثنا سُفْيانُ عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
 عَنْ أَبْيْهِ أَنْهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤَدِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَعْبُعُ

باب کیامؤذن اذان میں اپنامنہ ادھرادھر(دائیں بائیں) پھرائے اور کیااذان کہتے وقت ادھرادھر د مکھ سکتاہے

اور بلال روائق سے روایت ہے کہ انہوں نے اذان میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کیں۔ اور عبداللہ بن عمر می الله اذان میں کانوں میں داخل کیں۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بے وضواذان دینے میں کوئی برائی نہیں اور عطاء نے کہا کہ اذان میں وضو ضروری اور سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ ری ایک فرمایا کہ رسول کریم ماتی کیا سب وقتوں میں اللہ کویاد فرمایا کرتے تھے۔

(۱۳۳۷) ہم سے محمد بن بوسف فریابی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان توری نے عون بن ابی جحیفہ سے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رہائشہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں

میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھرادھرمنہ پھیرنے لگا۔

فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ.

اس باب کے ذیل میں حضرت الامام نے کئی ایک مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلاً مؤذن کو حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح کی ایک مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلاً مؤذن کو حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح کی سیست کے وقت دائیں بائیں منہ چھیرتا درست ہے نیز کانوں میں انگلیاں داخل کرنا بھی جائز ہے تاکہ آواز میں بلندی پیدا ہو۔ کوئی کانوں میں انگلیاں نہ ڈالیس تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ وضو کر کے اذان کمنا بمترہے گراس کے لئے وضو شرط نہیں ہے جن لوگوں نے وضو ضروری قرار دیا ہے ' انہوں نے فشیلت کا پہلو افتیار کیا ہے۔

#### ٠٧- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَشَا الصَّلاَةُ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَنْنَا الصَّلاَةُ وَلَكِنْ لِيَقِل: لَمْ نُدْرِكْ، وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

باب یوں کہنا کیساہے کہ نمازنے ہمیں چھوڑ دیا۔

امام ابن سیرین رطانی نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ کوئی کے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہم نماز نہ پاسکے اور نبی کریم مائیل کا فرمان ہی زیادہ صحح ہے۔

ابن سیرین کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ حضرت امام بخاری راتیے نے امام ابن سیرین کا رو کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ اللہ سی کیا ہے کہ اللہ سی کی اور کہتے ہوئے بتلایا ہے کہ اللہ سی کی اللہ سی کی اللہ سی کی کا درست ہے کہ جاری نماز جاتی رہی' جب یہ قول رسول اللہ سی کیا ہے قابت ہے تو پھر اسے مکروہ قرار دینا درست نہیں ہے۔

٥٣٥- حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّنَنَا فَيْمِ قَالَ: حَدُّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِّجَالِ، فَلَمَّا صَلِّى قَالَ: ((مَا شَانُكُم؟)) قَالُوا: استعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. فَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا. إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا) .

(۱۳۵۵) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شیبان بن عبدالرحل نے بیکیٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن ابی قادہ بن گئی سے' عبداللہ بن ابی قادہ سے' انہوں نے اپنے والد ابو قادہ بن گئی سے' انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم ملٹ ہے کہا کہ ہم نبی کریم ملٹ ہے کہا تھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے بھرنے اور بولنے کی آواز سی، فماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لئے جلدی کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ بلکہ جب تم نماز کے لئے آو تو وقار اور سکون کو ملحظ رکھو' نماز کاجو حصہ پاؤ اسے پڑھواؤر جورہ جائے اسے (بعد میں) پوراکرلو۔

تیجیمی ا حدیث کے لفظ وما فاتکم سے حضرت امام نے مقصد باب کو اابت فرمایا ہے اور تفتگو کا ملیقہ سکھلایا ہے کہ یوں کمنا چاہئے۔ کلینیں کی نماز کا جو حصہ تم پاسکو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو۔

۲۱ – باب: مَا أَدْرَكُتُم فَصَلُوا، وَمَا باب اس بيان مِيل كه نماز كاجو حصه (جماعت كے ساتھ) پا فَاتَكُم فَأَتِـمُوا. سكوات پره لواور جونه پاسكوات بعد ميں بوراكر لو۔ وَقَالَهُ أَبُو فَعَادَةَ عَن النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

(١٣٣١) مم عد آدم بن الى اياس في بيان كيا كما كه مم عد محد بن

عبدالرحل بن ابی ذئب نے بیان کیا کما کہ ہم سے امام زہری نے

سعید بن مسیب سے بیان کیا' انہوں نے ابو ہریرہ بناٹھ سے ' انہول نے

نی کریم ماٹیا ہے (دوسری سند) اور زہری نے ابو سلمہ سے 'انہوں

نے ابو ہریرہ سے 'انبول نے نبی کریم ملٹھا سے 'آپ نے فرمایا تم

لوگ تحبیری آواز سن لوتو نماز کے لئے (معمولی چال سے) چل برو۔

سکون اور و قار کو (بسرحال)لازم پکڑے رکھواور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر

نماز کاجو حصہ ملے اسے پڑھ لو' اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر

٦٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيُّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ ح وَعَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ، وَلاَ تُسرِعُوا، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا).

٢٢ – بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ؟

٦٣٧ حَدُثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتُبَ إِلَى يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِيْ)).

[طرفاه في : ۲۳۸، ۱۹۰۹.

[طرفه في : ۹۰۸].

باب نمازی تکبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھیں تو کس وفت کھڑے ہوں۔

(١٣٤) م سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ مم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا کما مجھے کیلی نے عبدالوہاب بن الی قادہ سے بیہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ كفرے ہوجب تك مجھے نگلتے ہوئے نہ و مكھ لو۔

لَّهُ مُنْ الله مسلّم ملك ميں كئى قول ہيں۔ امام شافعي ربيلتے كے زديك تحبير ختم ہونے كے بعد مقتديوں كو اٹھنا چاہيے' امام مالك ربيلتے كتے 💇 میں تحبیر شروع ہوتے ہی۔ امام ابو حنیفہ رواٹی کتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الصلوۃ کے اور جب مؤذن قد قامت الصلوۃ کے تو امام نماز شروع کر دے۔ امام احمد بن حنبل رمایتے فرماتے ہیں کہ حی علی الصلوة پر اٹھے۔ امام بخاری رمایتی نے باب کی حدیث لا کر سے اشارہ کیا کہ جب امام مسجد میں نہ ہو تو مقدریوں کو چاہئے کہ بیٹے رہیں اور جب امام کو دیکھ لیس تب نماز کے لئے کھرے ہوں۔

باب نماز کے لئے جلدی نہ اٹھے بلكه اطمينان اورسكون وسهولت کے ساتھ اٹھے۔

(YTMA) ہم سے ابو تعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کماکہ ہم سے شیبان نے کی بن الی کثرے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن الی قادہ ٢٣- بَابُ لاَ يَسْعَى إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ إِلَيْهَا بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَار

٣٣٨ حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّنَنَا سَيْبَانَ عَنْ يَخْيَى عَنْ عَبُّكِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ے' انہوں نے اپنے باپ ابو قادہ حارث بن ربعی بھٹر سے کہ رسول اللہ ملٹھا نے فرمایا کہ نماز کی تحبیر ہو توجب تک جمھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہنتگی کولازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو کیڑے نہ ہو اور آہنتگی کولازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو کیڑے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔

جے خود امام بخاری رہائیہ نے کتاب الجمعہ میں نکالا ہے۔ معلوم ہوا کہ شرکت جماعت کے لئے بھاگ دوڑ مناسب نہیں بلکہ سکون اور و قار کے ساتھ چل کر شریک جماعت ہونا چاہئے۔ پھر جو نماز جھوٹ جائے وہ بعد میں پڑھ لے۔ جماعت کا ثواب بسر عال حاصل ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

#### ٢٤ - بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةِ؟

7٣٩ حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَوْيْوِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَمْ خَرَجَ وَقَدْ أَقِيْمَتِ الصَّفُوفُ، وَقَدْلَتِ الصَّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَةُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّر، وَقَدْ إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَةُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّر، انْصَرَفَ قَالَ: ((عَلَى مُكَانَتِكُمْ)). فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْنَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَلَى هَيْنَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ. [راجع: ٢٧٥]

# باب کیامسجد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اذان یا اقامت کے بعد بھی کوئی شخص نکل سکتا ہے؟

(۱۳۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے
ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' وہ صالح بن کیسان سے ' وہ ابن شہاب
سے ' وہ ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ سے ' وہ ابو ہریرہ بڑھئے سے کہ رسول
اللہ ملٹی لیا (ایک دن جرے سے) باہر تشریف لائے ' اقامت کی جا چی
تقی اور صفیل برابر کی جا چی تھیں۔ آپ جب مصلے پر کھڑے ہوئے تو
ہم انظار کر رہے سے کہ اب آپ تجبیر کہتے ہیں۔ لیکن آپ واپس
تشریف لے گئے اور فرایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھمرے رہو۔ ہم اسی
حالت میں ٹھرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے ' تو سر
مبارک سے یانی نیک رہا تھا۔ آپ خسل کیا تھا۔

آپ حالت جنابت میں تھے گریاد نہ رہنے کی وجہ سے تشریف کے آئے۔ بعد میں معلوم ہو گیا تو واپس تشریف کے گئے۔

اس حدیث سے حضرت امام بخاری قدس سرہ نے یہ مسلم فابت کیا کہ کوئی ایسی بخت ضرورت در پیش آ جائے و اذان و تخبیر کے بعد بھی آدی مبور سے باہر نکل سکتا ہے۔ جس حدیث میں ممانعت آئی ہے وہاں محض بلا وجہ نفسانی خواہش کے باہر نکلنا مراد ہے۔ ممانعت والی حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ شوکانی بدائی فرائے ہیں۔

والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الاذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة و ما تدعوا الضرورة اليه حثى يصلي فيه تلك الصلوة لان ذالك المسجد قد تعين لتلك الصلوة (ثيل الاوطار)

یعنی مجد سے اذان سننے کے بعد نکلنا حرام ہے۔ گروضویا قضائے حاجت یا اور کوئی ضروری کام ہو تو اجازت ہے ورنہ جی مجد میں رہتے ہوئے اذان من لی اب اس مجد میں نماز کی ادائیگی لازم ہے کیونکہ اس نماز کے لئے وہی مخد متعین ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ احکام شریعت و طریقہ عبادت میں نسیان ہو سکتا ہے تاکہ وہ وحی آسانی کے مطابق اس نسیان کا زال کر سکیں۔ © 608 DE SERVICE CONTROL OF THE CONT

## باب اگر امام مقتدیوں سے کیے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھمرے رہو توجب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا نتظار کریں (اور اپنی حالت پر ٹھمرے رہیں)

(۱۲۴) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ ہمیں محمہ بن یوسف فریابی نے خبردی کہ کہا ہم سے اوزائی نے ابن شاب زہری سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے ابو ہریہ ہوائی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لئے اقامت کی جا چکی تھی اورلوگوں نے صفیں سیدھی کرلی تھیں۔ پھررسول کریم التہا ہے تشریف لائے اور آگے بوھے۔ لیکن حالت جنابت میں تھے (گر پہلے خیال نہ رہا) اس لئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھرے دیوں رہو۔ پھرآپ واپس تشریف لائے تو آپ عسل کے ہوئے تھے اور سر مبارک سے یانی نیک رہا تھا۔ پھرآپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

٢٥ - بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ
 ((مَكَانَكُمْ)) حَتَّى يَرْجِعَ الْتَظَرُوهُ

• ٦٤٠ حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّنَا الْأُوْزَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدُّنَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أُقِيْمَتِ المُسْلَاةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صَفُوفَهُمْ، فَحَرَجَ المَسْلَاةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صَفُوفَهُمْ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَلَيَّا فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ. ثُمَّ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)). فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)). فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، نُمْ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُو مَاءً، فَصَلِّى بِهِمْ.

[راجع: ۲۷۵]

آئے ہمرے اللہ حضرت مولانا وحید الزمال صاحب قدس مرہ فرماتے ہیں کہ بعض ننوں ہیں یمال اتنی عبارت زائد ہے:۔ قبل لاہی عبدالله اللہ علیه وسلم قال فای شینی یصنع فقبل یستظرونه قیاما او فعودا قال ان کان قبل التکبیر للاحرام فلا باس ان یقعلوا و ان کان بعد التکبیر انتظروہ حال کو نهم قیاما۔ لیمنی لوگول نے امام بخاری رہی ہے کما اگر ہم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو وہ کیا کرے؟ انہول نے کما کہ جیسا آنخضرت مان کیا ہے کیا ویسا کرے۔ لوگول نے کما تو مشتری امام کا انتظار کھڑے کہ وہیکی ہو چکی ہے تو کھڑے انتظار کریں۔ ورنہ بیٹھ جائیں۔ انہول نے کما اگر بحبیر تحریبہ ہو چکی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار کریں۔ ورنہ بیٹھ جائے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے۔

#### باب آدمی یوں کے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تواس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

(۱۳۲) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے کی کے واسطہ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہیں نے ابو سلمہ سے نا' وہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنمانے خبر دی کہ نبی کریم ملٹھ لیا کی خدمت میں عمر بن خطاب رہاللہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! فتم خدا کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب

## ٢٦ بَابُ قَولِ الرَّجُلِ:مَا صَلَّيْنَا

751- حَدُثَنَا أَبُو نَعَيمٍ قَالَ: حَدُثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنْ النّبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنْ النّبِي يَقُومُ الْحَنْدَقِ جَاءَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ يَومَ الْحَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَلَى، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أَنْ أَنْ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، أَنْ أَنْ أَنْ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، أَنْ أَنْ أَنْ الشَّمْسُ تَعْرُبُ،

وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((وَا للهِ مَا صَلَّيتُهَا)) فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى – الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمُّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. [راجع: ٥٩٦]

حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم ساڑی نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں ہڑھی ہے۔ پھر آپ بطحان کی طرف گئے۔ میں آپ کے ساتھ ہی تھا۔ آپ نے وضو کیا' پھر عصر کی نماز پڑھی۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ پھراس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

یہ باب لا کر امام بخاری رمالتیہ نے حضرت ابراہیم نخعی گا رد کیا ہے۔ جنہوں نے یہ کہنا مکردہ قرار دیا کہ یوں کما جائے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ حافظ ابن حجر رمالتی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کہنا اس شخص کے لئے مکردہ جانا جو نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ کیونکہ دہ گویا نماز ہی میں ہے۔

### باب اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے توکیا کرے؟

(۱۳۲) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس بناٹھ سے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ نماز کے لئے تجبیر ہو چکی تھی اور نبی ملٹھ کیا کہی محض سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے چکی کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لئے جب تشریف لائے تولوگ سور ہے تھے۔

# ٢٧ بَابُ الإِمَامِ تَغْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإقامَةِ

757 حَدُّنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالنِّيِّ الْمَا يُنَاجِي وَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى المَسْجَدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الْمَسْجَدِ، فَمَا قَامَ إِلَى المَسْجَدِ، فَمَا قَامَ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

[طرفاه في : ٦٤٣، ٦٢٩٢].

سونے سے مراد او گھنا ہے جیسا کہ ابن حبان اور اسحاق بن راہویہ نے روایت کیا کہ بعض لوگ اد گھنے گئے 'چونکہ عشاء کی نماز کے وقت میں کافی مخبائش ہے اور باتیں بے حد ضروری تھیں' اس لئے آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ حضرت امام بخاری ردائیے کا مقصد ان شرعی سمولتوں کو بیان کرنا ہے جو روا رکھی گئی ہیں۔ آج جب کہ مصروفیات زندگی حد سے زیادہ بردھ چکی ہیں اور ہر ہر منٹ معروفیات کا ہے حدیث نبوی الاحام ضامن کے تحت امام کو بسرحال مقتدیوں کا خیال کرنا ضروری ہوگا)

# باب تكبير ، و كينے كے بعد كسى سے باتيں كرنا۔

(۱۳۳۳) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کہ کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کہ کم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے فابت بنانی سے ایک مخص کے متعلق مسلد دریافت کیا جو نماز کے لئے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن

#### ٧٨- بَابُ الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ

٣٤٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلِّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَحَدُّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكِ قَالَ: (أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ اللهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَّقِي.

[راجع: ٦٤٢]

مالک بڑاٹنہ ہے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم ملتھ کیا ہے راستہ میں ملا اور آپ کو نماز کے لئے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا

یہ آپ کے کمال اخلاق صنہ کی دلیل ہے کہ تکبیر ہو کینے کے بعد بھی آپ نے اس مخص سے مُفتَکُو جاری رکھی۔ آپ کی عادت مبار کہ تھی کہ جب تک ملنے والا خود جدا نہ ہو تا آپ ضرور موجود رہتے۔ یہاں بھی نہی ماجرا ہوا۔ بسر حال کسی خاص موقع بر اگر امام ایسا کرے تو شرعاً اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔

#### باب جماعت سے نماز راهنا فرض ہے

اور امام حسن بھری نے کہا کہ اگر کسی شخص کی ماں اس کو محبت کی بنا یر عشاء کی نماز با جماعت کے لئے معجد میں جانے سے روک دے تو اس ہخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بات نہ مانے۔

(۱۲۴۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک نے ابوالزناد سے خردی' انہوں نے اعرج سے' انہوں نے حضرت ابو ہرریہ بناٹھ سے کہ رسول کریم ساٹھیا نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ لکڑیوں كے جمع كرنے كا حكم دول۔ پھر نماز كے لئے كهوں 'اس كے لئے اذان دی جائے پھر کسی مخص سے کموں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں (جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے) پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہے جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ ا تنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قتم کی گوشت والی بڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھرہی مل جائمیں گے تو ہیہ عشاء کی جماعت کے لئے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں۔

٢٩ - بَابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةٌ لَمْ يُطِعْهَا.

٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَوْنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَبِ لَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاَةِ فَيُؤَذُّنَ لَهَا، ثُمُّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ فَأُخْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْن حَسَنَتَيْن لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)) .

[طرافه في : ۲۵۷، ۲٤۲۰ ۲۲۲۷].

آ بسرم اس مدیث سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا جس قدر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ الفاظ مدیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم 🕮 📆 الم کین جماعت کے لئے ان کے گھروں کو آگ لگانے تک کا ارادہ طاہر فرمایا۔ اس لئے جن علاء نے نماز کو جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے یہ حدیث ان کی اہم دلیل ہے۔

علامه شوكاني فرمات سسن والحديث استدل به القائلون بوجوب صلُّوة الجماعة لانها لوكانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ليني اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل بکڑی ہے جو نماز با جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر پیر محض سنت ہوتی تو اس کے چھو ژنے والے کو آگ میں جلانے کی دھمکی نہ دی جاتی۔ بعض علاء اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخضرت ساٹھیے نے یہ تبید جن لوگوں کو فرمائی تھی وہ منافق لوگ تھے۔ حافظ ابن حجر رہائی فرماتے ہیں۔ والذی یظھر لی ان الحدیث ورد فی المنافقین لقولہ صلی الله علیه وسلم فی صدرالحدیث "انقل الصلوة علی المنافقین" ولقوله صلی الله علیه وسلم "لو یعلمون الخ" لان هذا الوصف یلیق بھم لا بالمومنین لکن المواد نفاق المعصیة لانفاق الکفر الخ لینی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریہ خاص منافقین کے بارے میں ہے۔ شروع کے الفاظ صاف ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری نماز منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ اور آپ سٹھیا کا یہ ارشاد بھی ہی ظاہر کرتا ہے لو یعلمون الخ یعنی آگر وہ ان نمازوں کا ثواب با جماعت پڑھنے کا جان لیتے تو ۔۔۔۔ آخر تک۔ پس یہ بری عادت اہل ایمان کی شان سے بعد بہت ہی بعید ہے۔ یہ خاص اہل نفاق ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے۔ یمال نفاق سے مراد نفاق معصیت ہے نفاق کفر مراد نہیں ہے۔ بسر حال جمہور علاء نے نماز باجماعت کو سنت قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں نماز با جماعت کی اکیلے کی نماز پر ستا میں ورجہ زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت سے باہر بھی نماز ہو سکتی ہے مگر ثواب میں وہ اس قدر کم ہے کہ اس کے مقابلہ پر جماعت کی نماز ہو دور نیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت سے باہر بھی نماز ہو سکتی ہے مگر ثواب میں وہ اس قدر کم ہے کہ اس کے مقابلہ پر جماعت کی نماز ہو نفیک ہی نماز سائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ دیاوہ فضیلت رکھتی ہے۔ دیاوہ فضیلت بالکی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت سے باہر بھی نماز ہو سکتی ہے مگر ثواب میں وہ اس قدر کم ہے کہ اس کے مقابلہ بر جماعت کی نماز ہو کتی ہے۔ مگر ثواب میں وہ اس قدر کم ہے کہ اس کے مقابلہ بر جماعت کی نماز ہو کتی ہے۔

علامہ شوکانی فرماتے ہیں۔ فاعدل الاقوال اقربھا الی الصواب ان الجماعة من السنن الموكدة التي لا يخل بملا زمتها ما امكن الا محروم مشنوم (نیل 'جزء: ٣/ ص: ١٣٤) يعنى درست تر قول يمي معلوم ہوتا ہے كہ جماعت سے نماز اداكرنا سنن مؤكدہ سے۔ الى سنت كه امكانى طاقت ميں اس سے وہى مخص تسائل برت سكتا ہے جو انتمائى بد بخت بلكہ منحوس ہے۔ حضرت امام بخارى رمایت كر رحان اس طرف معلوم ہوتا ہے كہ نماز با جماعت واجب ہے جساكہ منعقدہ باب سے ظاہر ہے اى لئے مولانا مرزا جرت مرحوم فرماتے ہیں كہ ان المحققین ذهبوا الى وجوبھا والى وجوبھا والى الى الا تباع۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز با جماعت ہی فرض ہوتی تو آپ سٹھائیا ان کو بغیر جلائے نہ چھو ڑتے۔ آپ کا اس سے رک جانا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں بلکہ سنت موکدہ ہے۔ نیل الاوطار میں تفصیل سے ان مباحث کو لکھا گیا ہے۔ من شاہ فلیرجع الیہ

باب نماز باجماعت کی فضیلت کابیان۔

اسود رہ اللہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دو سری مسجد میں تشریف لے جاتے (جمال نماز باجماعت ملنے کا امکان ہو تا) اور انس بن مالک رہ تھ ایک ایکی مسجد میں حاضر ہوئے جمال نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے گراذان دی 'اقامت کمی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نے کھراذان دی 'اقامت کمی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ (۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ

(۱۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبردی' انہوں نے نافع سے' انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیں ورجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

٣٠- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
 وَكَانُ الأَسْودُ: إِذَا فَاتَنْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ
 إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ: وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ
 قَدْ صُلّىَ فِيْهِ: فَأَذْن وَأَقَامَ وَصَلّى جَمَاعَةً.

7 5 - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((صَلاَةُ
الْجَمَاعَةِ تَفْصُلُ صَلاَةَ الْفَدِّ بِسَبْعِ
وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)). [طرفه في : ٦٤٩].

(612) SHE SHE

٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّهِ اللهِ عَنْ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ النَّجَدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ يَقُولُ: (صَلاَةُ الْهَدِّ رَصَلاَةُ الْهَدِّ بِخَمْسِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)).

7 ٤٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ اللهَ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ اللهِ عَلَى اللهِ عَفُولُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْقُدُ عَلَى هُرَيْرَةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُصَعِّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِةِ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ طِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضًا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَعِشْرِيْنَ طِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَعِشْرِيْنَ الْوُضُوءَ، ثُمُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَوَعْتُ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً وَحُطْ عَنْهُ بِهَا خَطْئِفَةً إِلاَّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوثَةً إِلاَّ المَسْجِدِ رَفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةً وَحُطْ عَنْهُ بِهَا خَطْئِفَةً لِللهُ مُ صَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يَزَلُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَلِي الْمَلاَثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا انْتَظَرَ الصَلْاقَ ). [راحع: ١٧٦]

(۱۳۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے برید بن ہاد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے برید بن ہاد نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن خباب سے' انہوں نے حضرت ابو سعید خدری بڑا تھ سے کہ انہوں نے بی کریم طرا ہے سے نا' آپ فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنما نماز پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

( ١٩٣٧) ہم ہے موک بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ہے عبدالواحد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ہے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہیں کیا' انہوں نے کہا کہ ہیں نے دھزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر ہیں یا بازار میں پڑھنے نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر ہیں یا بازار میں پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کراچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مبحد کاراستہ پکڑتا ہے اور سوانماز کے اور کوئی دو سراارادہ اس کا نہیں ہوتا' تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لئے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ فرا۔ اے اللہ! اس پر اپنی رحمیں نازل اپنے معلے پر بیشار ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ! اس پر اپنی رحمیں نازل فرا۔ اے اللہ! اس پر رحم کراور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔

تہ ہم میں سائیس درجہ تواب ہا جماعت نماز میں پہلے کہ ابن عمر جہتے کی حدیث میں سائیس درجہ تواب با جماعت نماز میں بتایا گیا ہے۔ بعض محد ثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن عمر جہتے کی روایت زیادہ توی ہے۔ اس لئے عدد سے متعلق اس روایت کو ترجی ہوگی۔ لیکن اس سلطے میں زیادہ صبح مسلک یہ ہے کہ دونوں کو صبح تسلیم کیا جائے۔ با جماعت نماز بذات خود واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک فضیات کی وجہ تو کی ہے۔ بھر با جماعت نماز پڑھنے والوں کے اظام و تقویٰ میں بھی تفاوت ہوگا اور تواب بھی ای کے مطابق کم و بیش ملے گا۔ اس کے علاوہ کلام عرب میں یہ اعداد کثرت کے اظہار کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ گویا مقصود صرف تواب کی زیاد تھا۔ (تفیم البخاری)

ابن وقیق العید کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ معجد میں جماعت سے نماز اوا کرنا گھروں اور بازاروں میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے گو بازار یا گھر میں جماعت سے نماز پڑھے' حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے وہاں اکیلے نماز پڑھنا مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ ٣٦ – بَابُ فَصْلِ صَلاَقِ الْفَجْرِ فِي جَسَمَاعَة

٣٤٠ حَدَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ شَعْيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ أَبُهِ هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ أَنْ أَبُا هُرَيْرَةً اللهَ يَقُولُ الْجَرِيْعِ صَلاَةً وَتَخْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النّهَارِ فِي وَتَخْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النّهَارِ فِي وَتَخْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النّهَارِ فِي صَلاَةً الْمُعْدِي) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً : وَلَا تُو هُرَيْرَةً : فَوْآنَ الْفَجْرِكَانُ مَنْهُودَا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ الْفَائِلُ الْمُسْتَقِعِ مَلْالِكُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٤٩ قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ
 وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. [راجع: ٦٤٥]

• ٩٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أُمُّ الدُّرْدَاءِ مَعُولُ: (دَخَلَ عَلَيٌ أَبُو الدُّرْدَاءِ وَهُوَ تَقُولُ: (دَخَلَ عَلَيٌ أَبُو الدُّرْدَاءِ وَهُو مُعْضَبٌ، فَقُلْتُ : مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْضَبَك؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْضَبَك؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَيْنًا إِلاً مَا أَعْمِدُ عَلَيْ شَيْنًا إِلاً أَمْمُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَيْنًا إِلاً أَنْهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيْعًا.

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُعَلَى قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
 عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ

## باب فجری نماز باجماعت پڑھنے کی نضیلت کے بارے میں۔

(۱۳۸۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے شعیب نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے زہری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جمعے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبردی کہ حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ نے کما کہ میں نے نمایا کہ جماعت سے علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے بچتی درجہ زیادہ بہتر ہے۔ اور رات دن کے فرشے فجر کی نماز میں جع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو (سور و بنی اسرائیل) کی بیہ آیت پڑھو (ان فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو (سور و بنی اسرائیل) کی بیہ آیت پڑھو (ان فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

(۱۲۹) شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر جی اللہ کے واسطہ سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اسکیلے کی نماز سے ستاکیس درجہ زیادہ نضیلت رکھتی ہے۔

(\*10) ہم سے عمر بن حفق نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ اکہ میں نے سالم سے نے بیان کیا کہ اکہ میں نے سالم سے سالے کہا کہ میں نے ام درداء سے سنا آپ نے فرمایا کہ (ایک مرتبہ) ابو درداء آئے 'بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے بوچھا کہ کیا بات ہوئی 'جس نے آپ کو غضبناک بنادیا۔ فرمایا 'خداکی فتم! حضرت محمد ملی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا۔ سوا اس کے کہ ماعت کے ساتھ بیدلوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔

(۲۵۱) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہ کہ ہم سے ابو اسامہ نے برید بن عبداللہ سے بیان کیا انہوں نے ابو مردہ سے انہوں نے ابو موکی بناللہ سے کہ نبی کریم سل اللہ اللہ فیا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَّةِ

أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشيّ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ

الصُّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإمَامِ أَعْظَمُ

أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ)).

سے سب سے بردھ کروہ مخص ہوتا ہے 'جو (معجد میں نماز کے لئے) زیادہ سے زیادہ دور سے آئے اور جو مخص نماز کے انظار میں بیضار ہتا ہے اور پھرامام کے ساتھ بڑھتاہے اس محض سے اجریس بڑھ کرہے جو (پہلے ہی) یڑھ کرسوجائے۔

المنظم المرابع مدیث میں نماز فجری خاص نعیلت کا ذکر ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور قرآت قرآن مجید سنتے ہیں۔ دوسری دو میسی اس طرف اشارہ ہے کہ تجری نماز با جماعت کی فضیلت کا ذکر ہے۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تجری نماز با جماعت ادا کی جائے تاکہ ستائیس حصہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے علاوہ فرشتوں کی بھی معیت نصیب ہو جو فجرمیں تلاوت قرآن بننے کے لئے جماعت میں حاضر ہوتے ہیں' پھرعرش پر جاکر اللہ پاک کے سامنے ان نیک بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ آمین ٣٢– بَابُ فَصْلُ النَّهْجِيْرِ إِلَى الظُّهْرِ ٢٥٢ - حَدَّثِنِي قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى " مَوْلَى أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَبِي صَالِح السُّمَّان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيْق وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطُّريْق، فَأَخَّرَهُ،

[طرفه في : ۲٤٧٢].

فَشَكُو الله لَهُ، فَغَفَر لَهُ).

٣٥٦- ثُمَّ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةً: الْمَطْعُونْ، وَالْمَبْطُونْ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْم، وَالشَّهيْدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)) وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاء وَالصَّفِّ الأوَّل، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهمُوا لأستهموا عَلَيْهِ)).

[أطرافه في : ۷۲۰، ۲۸۲۹، ۲۸۳۳]. ٢٥٤– ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيْرِ لاَ سْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)).

[راجع: ٥١٥]

باب ظری نماز کے لئے سورے جانے کی فضیلت کابیان۔ (۲۵۲) مجھ سے قتیبہ بن سعید نے امام مالک سے بیان کیا' انہوں نے ابو بکربن عبدالرحمٰن کے غلام سمی نامی ہے ' انہوں نے ابو صالح سان ے انہوں نے ابو ہررہ و بنائ سے که رسول الله طائدیل نے فرمایا ایک شخص کمیں جا رہا تھا۔ راتے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک شنی دیکھی 'پس اسے رائے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالی (صرف ای بات یر) راضی ہو گیااور اس کی بخشش کردی۔

(۱۵۳) پھر آپ نے فرمایا کہ شداء یانچ قتم کے ہوتے ہیں۔ طاعون میں مرنے والے' پیٹ کے عارضے (میضے وغیرہ) میں مرنے والے اور ڈوپ کر مرنے والے اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز ہے دب کر مر جائے اور خدا کے راتے میں (جہاد کرتے ہوئے)شہید ہونے والے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کاثواب کتناہے اور پھراسکے سوا کوئی حیارہُ كارنه موكه قرعه ذالا جائے تولوگ ان كيلئے قرعه بي ذالا كريں۔

(۱۵۴) اور اگر لوگوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کیلئے سورے جانے میں کیا ثواب ہے تو اس کیلئے ایک دو سرے پر سبقت لے حانے کی کوشش کریں اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماذ کے فضائل کتنے ہیں' و گھنوں کے بل گھٹے ہوئے ان کیلئے <u>آئيں۔</u>

آ سے صدیث میں اول رفاہ عام کے ثواب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ مخلوق اللی کو فائدہ پنچانے کے لئے اگر الکی سے کہ نجات اخروی کے لئے صرف وہی ایک کافی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کی اور پہلی صف میں حاضر ہو کر با جماعت نماز اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا بیان کیا گیا۔ جن کی پانچ فہ کورہ قشمیں ہیں۔ پھر اذان دینا اور پہلی صف میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کرنا۔ پھر ظمر کی نماز اول وقت ادا کرنا۔ پھر ضبح اور عشاء کی نمازوں کا خاص خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ نیکیوں پر توجہ دلائی گئی۔ ظمر کی نماز میں دیر کرنے کی احادیث ذکر میں آ چکی ہیں۔ یہاں گرمیوں کے علاوہ اول وقت پڑھنے کی نضیلت فہ کور ہے۔

٣٣- بَابُ اخْتِسَابِ الآثَار

ووه - حَدُّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدُّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النّبِيُ حَدُّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النّبِيُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[راجع: ٥٥٥]

باب (جماعت کے لئے) ہم ہم قدم پر تواب ملنے کابیان۔

(۱۵۵) ہم سے محمہ بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا' انہوں نے کما

کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے
مید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا' انہوں نے کما

کہ نبی کریم سال نے فرمایا' اے بنو سلمہ والو! کیا تم اپنے قدموں کا

تواب نہیں چاہتے ؟

(۱۵۲) اور ابن ابی مریم نے بیان میں یہ زیادہ کما کہ مجھے کی بن ایوب نے خبردی کما کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ارادہ کیا کہ انس بن مالک رہا تھ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان (جو مسجد سے دور تھ) چھوڑ دیں اور آنخضرت ساتھ کیا کے قریب آرہیں۔ (تا کہ نماز باجماعت کے لئے مسجد نبوی کا اثواب حاصل ہوں لیکن آنخضرت ساتھ کیا کہ مدینہ کا اجاز دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے قدموں کا اثواب نہیں چاہتے ؟ مجاہد نے کما (سور میں فرمایا کیا تم لوگ اپنے قدموں کا اوار ہیں۔ یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات

مدینہ کے قرب و جوار میں جو مسلمان رہتے تھے ان کی آرزو تھی کہ وہ مجد نبوی کے قریب شہر میں سکونت اختیار کر لیں۔

الکین سول کریم طاق کے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ تم لوگ جتنی دور سے چل چل کر آؤ گے اور یمال نماز با جماعت ادا کرو گے ہر ہر قدم نیکیوں میں شار کیا جائے گا۔ سورہ کیلین کی آیت کریمہ انا نحن نحی المونی و نکتب ما قدموا واٹار ہم میں اللہ نے اس عام اصول کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کا ہر وہ قدم بھی لکھا جاتا ہے جو وہ اٹھاتا ہے۔ اگر قدم نیکی کے لئے ہے تو وہ نیکیوں میں لکھا جائے گا اور اگر برائی کے لئے کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو وہ برائیوں میں لکھا جائے گا۔ مجاہد کے قول خرکور کو عبد بن حمید نے موصولاً روایت کیا ہے۔

باب عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت

٣٤- باب فضل صلاة العشاء في

#### لجماعة

٣٠٥ - حَدُّلَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ:
حَدُّلَنَا أَبِي قَالَ: حَدُّلَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
حَدُّلَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ النّبِيُ اللهُ: ((لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمَرُ الْمُؤَدِّنَ فَيُقِيْمَ، ثُمَّ آمُرَ هَمُرَ الْمُؤَدِّنَ فَيُقِيْمَ، ثُمَّ آمُرَ وَجُلاً يَوْمُ النّاسَ، ثُمَّ آخُدَ شَعْلاً مِنْ نَارٍ رَجُلاً يَوْمُ النّاسَ، ثُمَّ آخُدَ شَعْلاً مِنْ نَارٍ وَجُلاً يَوْمُ النّاسَ، ثُمَّ آخُدَ شَعْلاً مِنْ نَارٍ وَجُلاً يَوْمُ النّاسَ، ثُمَّ آخُدَ شَعْلاً مِنْ نَارٍ مَعْدُرُجُ إِلَى الصَلاَةِ وَلَا حَدُى الصَلاقِ اللّهَالَةِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### کے بیان میں

(۱۵۷) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو صالح ذکوان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ماٹھ کیا ماٹھ کیا نہوں نے کہا کہ نبی کریم ماٹھ کیا نہوں نے کہا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز (اور چل نہ سکتے) تو گھٹوں کے بل گھٹ کر آتے اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کے 'پھریں کی کو نماز پڑھانے کیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کے 'پھریں کی کو نماز پڑھانے جلادوں جو ابھی تک نماز کے لئے نہیں نکلے۔

اس حدیث سے امام بخاری نے بیہ نکالا کہ عشاء اور فجر کی جماعت دیگر نمازوں کی جماعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور شریعت میں ان دو نمازوں کا بڑا اہتمام ہے۔ جبھی تو آپ نے ان لوگوں کے جلانے کا ارادہ کیا جو ان میں شریک نہ ہوں۔ مقصد باب یمی ہے اور باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

باب دویا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے۔

(۱۵۸) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا کہ کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے ابو قلابہ عبدالله بن ذید سے انہوں نے بی کریم سلی اللہ بن حویرث سے انہوں نے بی کریم سلی اللہ بن حویرث سے انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اورا قامت کمو کھرجو تم میں برا ہے وہ امام ہے۔

٣٥- بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً
 ٣٥- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا يَزِيْدُ
 بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ
 عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ قَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيْمَا، ثُمُّ لِيَوْمُكُمَا أَكْبَرُ كُمَا)). [راجع: ٢٢٨]

آ بینے میں اس سے پہلے بھی یہ حدیث گذر بھی ہے کہ دو مخص نبی کریم ملٹائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کا ارادہ رکھتے تھے۔ سیست انہیں دو اصحاب کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر صرف دو آدمی ہوں تو بھی نماز کے لئے جماعت کرنی چاہئے۔

حافظ ابن حجر روائی فرماتے ہیں:۔ المواد بقوله اذنا ای من احب منکما ان یو ذن فلیو ذن و ذالک لا ستوانهما فی الفضل ولا یعتبر فی الا ذان السن بخلاف الامامة النج (فتح الباری) حافظ ابن حجر لفظ اذناکی تغییر کرتے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے اذان دے یہ اس لئے کہ وہ وونوں فضیلت میں برابر شے اور اذان میں عمر کا اعتبار نہیں۔ بخلاف امامت کے کہ اس میں بری عمروالے کا کحاظ رکھا گیا ہے۔

باب جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کابیان

٣٦ - بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ



يُنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، وَفَصْلِ الْمَسَاجِدِ ٥٩ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي مَلِيَّةً أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَةً مَا لَمُ مُنَالِقَمْ ارْحَمْهُ. لَمْ يَوْلَلُهُ، اللّهُمَّ ارْحَمْهُ. لَا يَوْلُكُ مَا دَامَ فِي مَلاَةٍ مَا كَانَتِ لَا يَوْلُكُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى الصَّلاَةُ اللّهُمُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى الصَّلاَةُ ). [راحم: ١٧٦]

جَدَّتُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّتَنِي حَدُّتَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّتَنِي خُبَيْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ خُبَيْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: (رَسَبْعَةً يُظِلُّهِمُ اللهِ فِي ظِلَّهِ يَومَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ : وَشَابٌ نَشَأَ فِي ظِلَّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ : وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ . رَبُّهِ، وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي عَبَادَةٍ . رَبُّهِ، وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَوَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُل طَلَبْتُهُ ذَاتُ اللهِ اجْتَمَعَا وَيَعْلَمُ شَعْلَكُ إِلَيْ وَتَعْرَفُونَ اللهِ اجْتَمَعَا فَيَالُهُ وَرَجُل طَلَبْتُهُ ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهُ مَنْصَبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهُ مَنْ اللهِ اجْتَمَعًا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا مَنْ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْهُ اللهُ خَلَيْهُ اللهُ فَقَاطَتَ عَنْهُ مَا اللهُ خَالِيًا اللهُ خَالِيًا فَقَاطَتَ عَنْهُ مُنْهُ اللهُ خَلَيْهُ اللهُ اللهُ خَلَالًا اللهُ خَلَامً اللهُ فَالْهُ اللهُ فَقَاطَتُ عَنْهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالَالِهُ اللهُ اللهُ

[أطرافه في : ١٤٢٣، ٢٤٧٩، ٢٨٠٦].

#### اورمساجد کی فضیلت۔

المال المال

علامہ ابو شامہ عبدالرحلٰ بن اساعیل نے ان سات خوش نصیبوں کا ذکر ان شعروں میں منظوم فرمایا ہے۔

يظلهم الله الكريم بظله بعدله بعدله

وقال النبی المصطفی ان سبعة محب عفیف ناشی متصدق ان سات کے علاوہ بھی اور بہت سے نیک اعمال ہیں۔ جن کے بجالانے والوں کو سامیہ عرش عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔

صدیث کے لفظ قلبہ معلق فی المساجد (لینی وہ نمازی جس کا دل مجد سے لٹکا ہوا رہتا ہو) سے باب کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ باتی

ان ساتوں پر تبرہ کیا جائے تو وفاتر بھی ناکانی ہیں۔ متصدق کے بارے ہیں مند احمد میں ایک حدیث مرفوعاً حضرت انس سے موی ہے

ان ساتوں پر تبرہ کیا جائے تو وفاتر بھی ناکانی ہیں۔ متصدق کے بارے ہیں مند احمد میں ایک حدیث مرفوعاً حضرت انس سے موی ہے

جس میں ذرکور ہے کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ! تیری کا کتات میں کوئی مخلوق بہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔

پر پوچھا کہ کوئی مخلوق لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا کہ بال آگ ہے جو لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ اہم ہے فرمایا

ہاں ہوا ہے جو پانی کو بھی خکل کر دیتی ہے ' پھر پوچھا کہ یا اللہ! کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ اہم ہے فرمایا ہاں آدم کا وہ بیٹا جس نے اپنی ہان ہوا ہے مدقہ کیا۔

دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کہ اس کے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہوئی کہ کیا صدقہ کیا۔

مدیث ندکورہ میں جن سات خوش نمیبوں کا ذکر کیا گیا ہے' اس سے مخصوص طور پر مردوں ہی کو نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ عور تیں بھی اس شرف میں واخل ہو سکتی ہیں اور ساتوں وصفوں میں سے ہر ہروصف اس عورت پر بھی صادق آ سکتا ہے جس کے اندر وہ خوبی بیدا ہو۔ مثلاً ساتواں امام عادل ہے۔ اس میں وہ عورت بھی واخل ہے جو اپنے گھر کی ملکہ ہے اور اپنے ماتحوں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ اپنے جملہ متعلقین میں سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتی' نہ کسی کی رو رعایت کرتی ہے بلکہ ہمہ وقت عدل و انصاف کو مقدم رکھتی ہے وعلی بذا القیاس۔

771 - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخُرَ لَيْلَةُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْذُ انْتَظَرُتُمُوهَا)) قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ لِلْكُولُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ. [راجع: ٧٧٥]

(۱۹۱۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا تھید طویل سے 'انہوں نے کہا کہ انس بن مالک بڑا تھی ہے؟

حد دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ سائیلم نے کوئی اگو تھی پہنی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ہاں! ایک رات عشاء کی نماز میں آپ نے آدھی رات تک در کی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا' لوگ نماز پڑھ کرسو چکے ہوں گے۔ اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کا حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے۔ حضرت انس رفت میں آپ کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انظار کرتے رہے۔ حضرت انس رفت میں آپ کی انگو تھی کی چمک د کھے رہا ہوں رفت میں آپ کی انگو تھی کی چمک د کھے رہا ہوں رفت میں آپ کی انگو تھی کی چمک د کھے رہا ہوں رفت میں آپ کی انگو تھی کی چمک د کھے رہا ہوں رفت میں آپ کی انگو تھی کی چمک د کھے رہا ہوں رفت میں ہیں آپ کی انگو تھی کی جب مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی باب مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی باب مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی

(۲۱۲) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے بزید بن ہارون واسطی نے بیان کیا کہ ہمیں محد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبردی انہوں نے عطاء بن بیار سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بواٹھ سے انہوں نے حضرت نبی کریم ماٹھیا ہے انہوں نے

# ٣٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٦٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدِّثَنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن مُطَرِّفٍ عَنْ زَيِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إلَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إلَيْ إلَا إلَيْ إلَى إلَيْ إ

قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُّ الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أُو رَاحَ)).

## ٣٨- بَابُ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

٣٦٧ - حَدُّنَا عَبَدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ البيهِ اللهِ بْنِ مَالِكِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: ((مَرَّ النّبِيُ اللهِ بْنِ مَالِكِ اللهِ بُنِ مَالِكِ عَلَا بُحَرِّنَةَ قَالَ: ((مَرَّ النّبِيُ اللهِ بُنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةً. وَقَالَ حَـمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنَ حَفْص عَنْ مَالِكِ.

فرمایا که جو هخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مهمانی کا سامان کرے گا۔ وہ صبح شام جب بھی مبد میں جائے۔

# باب جب نماز کی تکبیر ہونے گئے تو فرض نماز کے سوااور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔

(۱۹۳۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ سعد بن ابراہیم سے بیان کیا' انہوں نے عفق بن عاصم سے ' انہوں نے عبداللہ بن الک بن بحیینہ سے ' کہا کہ نبی کریم مالی کے گئر را یک مخص پر ہوا (دو سری سند) امام بخاری نے کہا کہ بجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بنرین اسد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بنرین اسد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے بن کہا کہ ہم سے دری کہا کہ ہی سے خصص بن عاصم سے سا' کہا کہ ہیں ابراہیم نے خبردی ' کہا کہ ہیں نے حفص بن عاصم سے سا' کہا کہ ہیں نے قبیلہ ازد کے ایک صاحب سے جن کانام مالک بن بحیینہ بڑالتہ تھا' ساکہ رسول اللہ مالی ہی نظرایک ایسے نمازی پر پڑی ہو تکبیر کے بعد ساکہ رسول اللہ مالیہ آخو ہو گئے اور آخوضور مالی ہی ہو گئے تو لوگ اس مخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آخوضور مالی ہی نے فرمایا کیا صحح کی چار رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی چار رکعتیں ہو گئیں؟ اس صحدیث کی متابعت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے صدیث کی متابعت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے مدیث کی متابعت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے مدیث کی متابعت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو مالک سے دوایت کرتے ہیں۔

ابن اسحاق نے سعد سے 'انہوں نے حفص سے 'وہ عبداللہ بن بحیینہ سے اور حماد نے کما کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطہ سے خبردی اور وہ مالک کے واسطہ سے۔

تریج بی از معرت سیدنا امام بخاری راتیج نے یہاں جن لفظوں میں باب منعقد کیا ہے یہ لفظ ہی خود اس حدیث میں دارد ہوئے ہیں۔ کلینیسی ہے امام مسلم اور سنن والوں نے نکالا ہے۔ مسلم بن خالد کی روایت میں اتنا زیادہ اور ہے کہ فجر کی سنتیں بھی نہ پڑھے۔

حفرت مولانا وحید الزمال صاحب محدث حیدر آبادی روینی فرماتے ہیں ہمارے امام احمد بن طنبل اور المحدیث کا یمی قول ہے کہ جب فرض نماز کی تکبیر شروع ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہ پڑھے نہ فجر کی سنتیں نہ اور کوئی سنت یا فرض میں اس ای فرض میں شریک ہو جائے جس کی تکبیر ہو رہی ہے۔

اور بہن کی روایت میں جو یہ فدکور ہے الا دکھنی الفجر اور حنفیہ نے اس سے دلیل پکڑی کہ فجر کی جماعت ہوتے بھی سنت پڑھنی ضروری ہے ' وہ صبح نہیں ہے۔ اس کی سند میں مجاج بن تعیر متروک اور عباد بن کثیر مردود ہے۔ اہلحدیث کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی فجر کی سنتیں شروع کر چکا ہو اور فرض کی تجبیر ہو تو سنت کو تو ڑ دے اور فرض میں شریک ہو جائے۔

علامہ شوکانی رہ اللہ نے نیل الاوطار میں اس حدیث بخاری کی شرح میں نو اقوال ذکر کے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رہ کا مسلک ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ انه ان عشی فوت الرحمتین معا وانه لا یدرک الامام قبل رفعه من الرکوع فی الفانیة دعل معه والا فلیر کمهما یعنی دکھنی الفجر خارج المسجد فرم یدخل مع الامام اگر بے خطرہ ہو کہ فرض کی ہرود رکعت ہاتھ ہے لکل جائیں گی تو فجر کی سنتوں کو نہ پڑھے بلکہ امام کے ساتھ مل جائے اور اگر اتنا بھی احتمال ہے کہ وو سری رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ مل شکے گاتو ان دو رکعت سنت فجر کو پڑھ لے پھر فرضوں میں مل جائے۔ اس سلسلہ میں امام صاحب رمایتھ کی ولیل بیر ہے جو بہتی میں حضرت ابو ہریرہ دو رکعت سنت فجر کو پڑھ لے پھر فرضوں میں مل جائے۔ اس سلسلہ میں امام صاحب رمایتھ کی ولیل بیر ہے جو بہتی میں حضرت ابو ہریرہ برائشر کی روایت سے مروی ہے جس کے الفاظ ہے ہیں۔ اذا اقیمت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة الا دکھنی الصبح لیعنی تحبیر ہو بھنے کے بحد سوائے اس فرض فماذ کے اور کوئی نماز جائز نہیں مگر صبح کی دو رکعت سنت۔

امام بہم اس مدیث کو لقل کر کے خود فرماتے ہیں ہذہ الزیادۃ لا اصل لھا و ہی اسناد ہا حجاج بن نصیر و عباد بن کثیر و ہما ضعیفان لینی ہی الا رکعتی الفجر والی زیادتی بالکل ہے اصل ہے۔ جس کا کوئی جُوت نہیں اور اس کی سند ہیں ججاج بن نصیراور عباد بن ضعیفان لینی ہی الا رکعتی الفجر والی زیادتی قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ برخلاف اس کے خود امام بیعتی بی نے حضرت ابو ہریرہ بڑائی کی صحیح روایت ان لفظوں میں نقل کی ہے۔ عن ابی ہریوۃ قال قال دصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبۃ قبل یا دسول اللہ ولا رکعتی الفجر قال ولا رکعتی الفجر فی اسنادہ مسلم بن خالد الزنجی و ہو متکلم فیہ و قد و ثقہ ابن حبان المکتوبۃ قبل یا دسول اللہ ولا رکعتی الفجر فی اسنادہ مسلم بن خالد الزنجی و ہو متکلم فیہ و قد و ثقہ ابن حبان واحتج به فی صحیحہ لینی رسول کریم سائی ہے فرمایا کہ جب نماز فرض کی تجبیر ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز جائز نہیں۔ کما گیا کہ فجر کی سند میں مسلم بن خالد زنجی ہے۔ جس میں کلام کیا گیا سنتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی جائز نہیں۔ اس صدیث کی سند میں مسلم بن خالد زنجی ہے۔ جس میں کلام کیا گیا ہے۔ گرامام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور اس کے ساتھ حجت پیڑی ہے۔ علامہ شوکانی درائیج نے اس بحث میں آخری نواں تول ان لفظوں میں نقل کیا ہے۔

انه اذا سمع الاقامة لم يحل له الدخول في ركعتى الفجر ولا في غيرها من النوافل سواء كان في المسجد اوخارجه فان فعل فقدعصي و هو قول اهل الظاهر و نقله ابن حزم عن الشافعي وجمهور السلف (ثيل الاوطار)

یعنی تکبیرسن لینے کے بعد نمازی کے لئے فجر کی سنت پڑھنا یا اور کسی نماز نفل میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ وہ مسجد میں ہو یا باہر اگر ایساکیا تو وہ خدا اور رسول کا نا فرمان ٹھسرا۔ اہل خاہر کا یمی فتوئی ہے اور علامہ ابن حزم نے امام شافعی روافتے اور جمہور سلف سے اسی مسلک کو نقل کیا ہے۔

ایک تاریخی مکتوب مبارک: کون اہل علم ہے جو حضرت موانا احمد علی صاحب مرحوم سمار نیوری کے نام نای سے واقف خیں۔ آپ نے بخاری شریف کے حواثی تحریر فرما کر اہل علم پر ایک احسان عظیم فرمایا ہے۔ گراس بحث کے موقع پر آپ کا قلم بھی جاد ہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ یعنی آپ نے ای بہتی والی روایت کو بطور ولیل نقل کیا ہے۔ اور اسے علامہ مولانا محمد اسحاق صاحب وہلوی روائی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ انساف کا تقاضا تھا کہ اس روایت پر روایت نقل کرنے والے بزرگ یعنی خود علامہ بہتی کا فیصلہ بھی نقل کر ویا جاتا ، گراییا نہیں کیا جس سے متاثر ہو کر استاذ الاساتذہ اٹٹے الکل فی الکل حضرت مولانا و استاذنا سید محمد نذریر حسین صاحب محدث دہوی دوئی دیا ہے۔ نام ایک خط تحریر فرمایا تھا۔ چو نکہ یہ خط ایک علمی وستاویز ہے جس سے روشن خیال نوجوان کو بست سے مفید

امور معلوم ہو سکیں گے۔ اس لئے اس خط کا پورا متن درج ذیل کیا جاتا ہے۔ امید کہ قار کین کرام و علمائے عظام اس کے مطالعہ سے مخطوظ ہوں گے۔

من العاجز النحيف السيد محمد نذير حسين الى المولوي احمد على سلمه الله القوى السلام عليكم و رحمة الله بركاته و بعد فاتباعا بحديث خير الانام عليه افضل التحية والسلام الدين النصيحة وابتغاء تاس باحسن القول كفي بالمرء اثما ان يحدث بكل ماسمع اظهر بخد متكم الشريفة ان ما وقع من ذالك المكرم في الحاشية على صحيح البخارى تحت حديث اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة سمعت استاذي مولانا محمد اسحاق رحمه الله تعالى يقول و ردفي رواية البيهقي اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الاركعتي الفجر انتهى. جعله اكثر طلبة العلم بل بعض اكابر زما ننا الذين يعتمدون على قولكم بمروة انفسيم يصلون السية ولا يبالون فوت الجماعة و هذه الزيادة الاستثناء الاخير الاركعتي الفجر لا اصل لهابل مردودة مطرودة عندالمحققين ولاسيما عندالبيقي الامين وآفة الوضع على هذا الحديث الصحيح انما طرء عن عباد بن كثير و حجاج بن نصير بالحاق هذه الزيادة الاستثناء الاخير وظني انكم ايها الممجد ما سمعتم نقل كلام استاذي العلامة البحر الفهامة المشتهربين الافاق مولانا محمد اسحاق رحمه الله تعالى خير رحمة في يوم التلاق من البيهقي بالتمام والكمال فان البيهقي قال لا اصل لها او تسامح من المولانا المرحوم لضعف مزاجه في نقلها والا فلا كلام عند الثقاة المحدثين في بطلان الا ركعتي الفجر كما هو مكتوب اليكم و معارضه معروض عليكم قال الشيخ سلام الله في المحلي شرح المنوطا زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر اخرجه ابن عدى و سنده حسن و اما زيادة الا ركعتي الصبح في الحديث فقال البيقي هذه الزيادة لا اصل لها انتهى مختصرا وقال التوريشتي وزاد احمد بلفظ فلا صلوة الاالتي اقيمت وهواخص وزاد ابن عدى بسند حسن قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجرقال ولا ركعتي الفجر و قال الشوكاني و حديث اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة الا ركعتي الصبح قال البيهقي هذه الزيادة لا اصل لها و قال الشيخ نور الدين في موضوعاته حديث اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة الا ركعتي الفجر روى البيقي عن ابي هريرة و قال هذه الزيادة لا اصل لها و هكذا في كتب الموضوعات الاخرى فعليكم والحالة هذه بصيانة الدين اما ان تصححوا الجملة الاخيرة من كتب ثقات المحققين اوترجعوا وتعلموا طلبتكم ان هذه الزيادة مردودة ولايليق العمل بها ولايعتقد بسنيتهما وها انا ارجوا الجواب بالصواب فانه ينبه الغفلة و يوقظ الجهلة والسلام مع الاكرام. (اعلام اهل العصر باحكام ركعتي الفجر 'ص:٣٦)

ترجمہ: یہ مراسلہ عاجز نحیف سید مجھ نذیر حسین کی طرف سے مولوی اجھ علی سلمہ اللہ القوی کے نام ہے۔ بعد سلام مسنون حدیث خیر الانام علیہ التھیہ والسلام الدین النصیحة (وین خیر خوابی کا نام ہے) کی اتباع اور آنخضرت سی آتیا کے فرمان تھی بالمبرء انسا المحدیث (انسان کو گنگار بنانے کے لئے بھی کانی ہے کہ بغیر شختین کال ہرسی سائی بات کو نقل کر دے) کے پیش نظر آپ کی خدمت شریف میں لکھ رہا ہوں کہ آپ مرم نے بخاری شریف کی حدیث اذا اقیمت الصلوة المحدیث کے حاشیہ پر بہتی کے حوالہ سے حضرت الاستاذ مولانا مجھ اسحاق صاحب کا قول نقل فرایا ہے جس سے سنت فجر کا جماعت فرض کی حالت میں پڑھنے کا جواز لکانا ہے۔ آپ کے اس قول پر بھروسا کر کے بہت سے طلبہ بلکہ بعض اکابر عصر حاضر کا یہ عمل ہو گیا ہے کہ فرض نماز فجر کی جماعت ہوتی رہتی ہے اور وہ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ روایت ذکورہ میں بہتی کے حوالہ سے الا دکھنی الفجو والی زیادتی مختقین علماء خاص طور پر حضرت کو سنتیں علامہ بہتی کے نزدیک بالکل مردود اور مطرود ہے۔ اور حدیث صبح روایت کردہ حضرت ابو ہریہ پر یہ اضافہ عباد بن کثیر و تجابی بین نصیر کا وضع کردہ ہے۔ اور اے محترم فاضل! میرا گمان ہے کہ آپ نے حضرت مولانا و استاذنا علامہ مولانا محمد اسحاق صاحب رطبقہ کا بہتی وضع کردہ ہے۔ اور اے محترم فاضل! میرا گمان ہے کہ آپ نے حضرت مولانا و استاذنا علامہ مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا کی اسکان صاحب یا بھر حضرت مولانا و استاذنا علامہ مولانا محمد مولانا محمد مولانا کو مصرت مولانا کی نیش کردہ قول بائکل بے اصل ہے۔ یا بھر حضرت مولانا

(محمد اسحاق مرحوم) کی طرف سے اس کے نقل میں ان کے ضعف مزاج کی وجہ سے تسامح ہوا ہے۔ ورنہ الارکعتی الفجو کے لفظوں کے بطلان میں ثقات محد ثین کی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں۔ جیسا کہ شخ سلام اللہ صاحب نے محلّی شرح موطا میں فرایا ہے کہ مسلم بن خالد نے عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے۔ جب آنخضرت ساتھ کیا نے یہ فرمایا اذا اقبمت الصلوة فلا صلوة الا المحتوبة تو آپ سے پوچھا گیا کہ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ولا دکھتی الفجو یعنی جب فرض نماز کی تحبیر ہوگئی تو اب کوئی نماز حتی کہ فجر کی دو سنتوں کا پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اس کو ابن عدی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اور نقل کردہ زیادتی الا رکھتی الفجر کے بارے میں امام بیہ فی فرماتے ہیں کہ اس زیادتی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تورپشتی نے کما کہ احمہ نے زیادہ کیا فلا صلوۃ الا النبی اقیمت لینی اس وقت خصوصاً وہی نماز پڑھی جائے گی' جس کی بھبیر کھی گئی ہے۔

اور ابن عدی نے سند حسن کے ساتھ زیادہ کیا ہے۔ کہ آپ مٹھیلے سے پوچھا گیا کیا نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں بھی می ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بوقت جماعت ان کا پڑھنا بھی جائز نہیں۔

امام شوکانی حفرت امام بیمق سے تحت مدیث اذا اقیمت الصلوة الخ میں زیادتی الا رکعتی الفجو کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ بید زیادتی بالکل من گورت اور بے اصل ہے۔ میخ نور الدین نے بھی ان لفظوں کو موضوعات میں شار کیا ہے اور دو سری کتب موضوعات میں شار کیا ہے اور دو سری کتب موضوعات میں بھی بید صراحت موجود ہے۔

ان حالات میں دین کی حفاظت کے لئے آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ یا تو ثقات محققین کی کتابوں سے اس کی صحت ثابت فرمائیں۔ یا پھر رجوع فرما کر اپنے طلباء کو آگاہ فرما دیں کہ یہ زیادتی نا قاتل عمل اور مردود ہے' ان کے سنت ہونے کا عقیدہ بالکل نہ رکھا جائے۔ میں جواب باصواب کے لئے امید وار ہوں جس سے غافلوں کو تنبیہ ہوگی۔ اور بہت سے جابلوں کے لئے آگاہی ۔ والسلام مع الاکرام۔

جمال تک بعد کی معلومات ہیں حضرت مولانا احمد علی صاحب رمایٹھ نے اس مکتوب کا کوئی جواب نہیں دیا نہ ہی اس غلطی کی اصلاح کی۔ بلکہ آج تک جملہ مطبوعہ بخاری معہ حواثی مولانا مرحوم میں یہ غلط بیانی موجود ہے۔

پس خلاصہ المرام یہ کہ فجر کی جماعت ہوتے ہوئے فرض نماز چھوڑ کر سنتوں میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ پھران سنتوں کو کب ادا کیا جائے اس کے بارے حضرت امام ترفدی رہاتھے نے اپنی سنن میں یوں باب منعقد کیا ہے۔

باب ماجاء فیمن تفوته الر کعتان قبل الفجر مصلیهما بعد صلوة الصبح باب اس بارے میں جس کی فجر کی ہیہ دو سنتیں رہ جائیں وہ ان کو نماز فرض کی جماعت کے بعد ادا کرے۔ اس پر امام ترزی نے ہیہ حدیث ولیل میں پیش کی ہے۔

عن محمد بن ابراهیم عن جدہ قیس قال خوج رسول الله صلی الله علیه وسلم فا قیمت الصلوة فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی الله علیه وسلم فوجدنی اصلی فقال مهلا یافیس اصلاتان معا قلت یا رسول الله انی لم اکن رکعت رکعتی الفجر قال فلا اذن این محمد بن ابراہیم اپنے اوا قیس کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول کریم ملتی ہے ساتھ فجر کی نماز فرض یا جماعت اوا کی سائم پھیرنے کے بعد میں نماز میں پھر مشتول ہو گیا۔ آنخضرت ملتی کے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے قیس! کیا دو نمازیں پڑھ دیہ ہو؟ میں نے عرض کی۔ حضور مجھ سے فجر کی سنت رہ گئی تھیں ان کو اداکر رہا ہوں آپ نے فرمایا۔ پھر کچھ مضا تقد نہیں ہے۔

حضرت المام ترفدی فرماتے ہیں وقد قال قوم من اهل مکة بهذا الحدیث لم بروا باسا ان بصلی الرجل الر کعنین بعد المکتوبة قبل ان تطلع الشمس - لینی مکه والول میں سے ایک قوم نے اس حدیث کے پیش نظر فتوی دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائمیں وہ نماز بماعت کے بعد سورج نگلنے سے پہلے ہی ان کو پڑھ لے۔

المحدث الكبير مولانا عبد الرحن مباركيوري مرحوم فرمات بين :-

اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أذن معناه فلا باس عليك أن تصليهما حينئذ كما ذكرته و يدل عليه رواية أبي داود فسكت

رسول الله صلى الله عليه وسلم (الى ان) فاذا عرفت هذا كله ظهرلك بطلان قول صاحب العرف الشذى في تفسير قوله فلا اذن معناه فلا تصلى مع هذا العذر ايضا اي فلا اذن للانكار (تحفة الاحوذي)

یعنی جان لے کہ فرمان نبوی فلا اذن کا مطلب ہیہ کہ کوئی حرج نہیں کہ تو ان کو اب پڑھ رہا ہے ' ابو داؤد میں صراحت نوں ہے کہ رسول کریم ملٹھائیا خاموش ہو گئے۔ اس تفصیل کے بعد صاحب عرف الشذی کے قول کا بطلان تھے پر ظاہر ہو گیا۔ جنہوں نے فلا اذن کے مسئے انکار کے بتلائے ہیں۔ یعنی آتخضرت ملٹھائیا نے اس لفظ سے اس کو ان سنتوں کے پڑھنے سے روک دیا۔ حالانکہ ہیہ معنی بالکل غلط میں۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:۔ قال ابن عبدالبر وغیرہ الحجة عند التنازع السنة فمن ادلی بھا فقد افلح و ترک التنفل عند اقامة الصلوة و تدار کھا بعد قضاء الفرض اقرب الی اتباع السنة ویتاید ذالک من حیث المعنی بان قوله فی الاقامة حی علی الصلوة معناہ هلموا الی الصلوة ای التی یقام لھا فا سعد الناس با متثال هذا الامر من لم یتشاغل عنه بغیرہ والله اعلم۔ لینی ابن عبدالبر وغیرہ فرماتے ہیں کہ تنازع کے وقت فیصلہ کن چیز سنت رسول ہے۔ جس نے اس کو لازم پکڑا وہ کامیاب ہو گیا اور تکبیر ہوتے ہی نقل نمازوں کو چھوڑ وینا (جن میں فجر کی سنتیں بھی داخل ہیں) اور ان کو فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد اداکر لیٹا اتباع سنت کے ہمی قریب ہے اور اقامت میں جو حی علی الصلوة کما جاتا ہے معنوی طور پر اس سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نماز کے لئے آؤ جس کے لئے اقامت کی جا رہی ہے۔ پس خوش نصیب وہی ہے جو اس امر پر فوراً عامل ہو اور اس کے سوا اور کی غیر عمل میں مشغول نہ ہو۔ لئے اقامت کی جا رہی غیر عمل میں مشغول نہ ہو۔ خاصہ بیہ کہ فجر کی نماز فرض کی جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھتے رہنا اور جماعت کو چھوڑ دینا عقلاً و نقلاً کی طرح بھی مناسب خلاصہ بیہ کہ فجر کی نماز فرض کی جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھتے رہنا اور جماعت کو چھوڑ دینا عقلاً و نقلاً کی طرح بھی مناسب خلاصہ بیہ کہ فرکی نماز فرض کی جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھتے رہنا اور جماعت کو چھوڑ دینا عقلاً و نقلاً کی طرح بھی مناسب

# باب بیار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہئے۔

(۱۹۲۲) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے میرے باپ حفص بن غیاث نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا کہ حضرت اسود بن بزید نخعی نے کما کہ ہم حضرت عائشہ رشی ہے گئی خدمت میں حاضر تنے۔ ہم نے نماز میں ہی تکی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رشی ہی نے فرمایا کہ نبی کریم ما تی اور اذان دی گئی تو مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کمو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے کما گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں۔ اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو نماز پڑھاٹا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے چمرونی تھم فرمایا 'اور آپ کے سامنے پھرونی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل بوسف کی ساتھ والی عور توں کی طرح ہو۔ (ک

#### نیں ہے۔ پھر بھی ہدایت اللہ تی کے افتیار میں ہے۔ ۳۹ – بَابُ حَدِّ الْمَرِیْضِ أَنْ یَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

318 - حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غَيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنَ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الأَسْوَدُ: قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الأَسْوَدُ: قَالَ: كُنّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَلَاكُونَا الْمَوَاظِبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتُعْظِيْمَ لَهَا قَالَتُ: لَمَّا عَلَى الصَّلاَةِ وَالتُعْظِيْمَ لَهَا قَالَتُ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ فَيْ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ مَرِضَ رَسُولُ اللهِ فَيْ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَصَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذَن، فَقَالَ: ((مُرُوا فِيهِ فَحَصَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذَن، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكُرٍ وَجُلُّ أَسِيْفَ إِذَا قَامَ مَقَامِكَ لَمُ بَكُرٍ رَجُلُ أَسِيْفَ إِذَا قَامَ مَقَامِكَ لَمُ النَّاسِ. وَأَعَادَ. فَأَعَادَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصلِّي بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ. فَأَعَادَ النَّالِيَةَ فَقَالَ: ((إِنْكُنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَخَرَجَ أَبُو بَكْر يَصَلِّيْ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ حِفْةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْن، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانَ مِنَ الْوَجَع، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ، (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ اللهُ أَنْ مَكَانَكَ. ثُمَّ أَتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ). قِيْلَ لِلأَعْمَشِ : وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يُصَلِّي وَأَبُو بَكُر يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرِ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَن الأَعْمَشِ بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مَعَاوِيَةً : جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي

[راجع: ۱۹۸]

٣٦٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعَمَّر عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ الله وَاشْنَدُ وَجَعَهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرُّضَ فِي بَيْنِي، فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلِ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاس مَا قَالَتْ عَانِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجْلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ. قال. هُوَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو) ابو بکرسے کہو کہ وہ نماز یر هائیں۔ آخر ابو بکر واللہ نمازیر هانے کے لئے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم ملتی کی مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دکھے رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر بناٹھ نے یہ دمکھ کر چاہا کہ پیھیے ہٹ جائیں۔ لیکن آنحضور سان کیا نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب اعمش نے یہ حدیث بیان کی' ان سے یوچھا گیا کہ کیا نبی کریم ملی کیا نے نماز پڑھائی۔ اور ابو بكر بن الله كا قداء كى اور لوكول نے ابو بكر بن الله كى نمازكى اقتداء کی؟ حضرت اعمش نے سرکے اشارہ سے بتلایا کہ ہاں۔ ابو داؤد طیالی نے اس مدیث کاایک عمراشعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے اعمش سے اور ابو معاویہ نے اس روایت میں بیر زیادہ کیا کہ آنخضرت النايل حفرت الوبكر والله ك بأئين طرف بيشے لي الوبكر رہائٹر کھڑے ہو کر نمازیڑھ رہے تھے۔

(١٦٩٥) مم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کما کہ ہمیں ہشام بن یوسف نے خبردی معمرے 'انہول نے زہری سے 'کماکد مجھے عبیداللد بن عبدالله بن عتبه بن مسعود نے خبردی که حضرت عائشہ و الله الله فرمایا کہ جب نبی کریم ملٹالیل بیار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بولوں سے اس کی اجازت لی کہ بیاری کے دن میرے گھر میں گذاریں۔ انہوں نے اس کی آپ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم زمین پر کیر کر رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس رئين اور ايك اور فخص كے جي ميں تھے (يعني دونوں حضرات کاسمارا لئے ہوئے تھے) عبید الله راوی نے بیان کیا کہ میں نے بیہ حدیث حفرت عائشہ رہی فیا کی عبداللد بن عباس سے بیان ک او آپ نے فرمایا اس مخص کو بھی جانتے ہو'جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ نہیں! آپ نے فرمایا کہ وہ



دو سرے آدمی حضرت علی مظافتہ تھے۔

[راجع: ۱۹۸]

علامه ابن حجر فرمات مين : ومناسبة ذالك من الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكنا على غيره من شدة الضعف فكانه يشير الى انه من بلغ الى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة الا اذا وجد من يتوكاء عليه (فتح البارى)

لینی حدیث سے اس کی مناسبت بایں طور ہے کہ آنخصرت ساتھ کیا کا گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لانا شدت ضعف کے باوجود دو سرے کے سمارے ممکن ہوا۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس مریض کا حال یہاں تک پنچ جائے اس کے لئے جماعت میں حاضری کا تکلف مناسب نہیں۔ ہاں اگر وہ کوئی ایبا آدمی یا لے جو اسے سمارا دے کر پہنچا سکے تو مناسب ہے۔

حدیث سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ آنخضرت سالی کیا نے اپنے آخری وقت میں دکھ لیا تھا کہ امت کی باگ ڈور سنبھالنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق بڑی سے زیادہ موزوں کوئی دو سرا فخص اس وقت نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے بار بار تاکید فرما کر حضرت ابو بکر صدیق بڑی ہو سلے پر بڑھایا۔ خلافت صدیقی کی حقانیت پر اس سے زیادہ واضح اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہوا نے اس سلطے میں بچھ معذرت پیش کی اور اشارہ کیا کہ محترم والد ماجد ہے حد رقیق القلب ہیں۔ وہ مصلے پر جا کر رونا شروع کر دیں گے۔ لنذا آپ حضرت عمر بڑا ہو کو امامت کا حکم فرمائے۔ حضرت عائشہ کا ایسا خیال بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر والد ماجد مصلے پر تشریف لائے اور بعد میں آنخضرت ملی ہو گیا تو عوام حضرت والد ماجد کے متعلق قتم کی بر گمانیاں پیدا کریں ماجد میں آخضرت ملی ہو گیا تو عوام حضرت والد ماجد کے متعلق قتم کی بر گمانیاں پیدا کریں گے۔ اس لئے آخضرت ملی ہو کیا تو میں کہ و سب کو خاموش کر دیا۔ جیسا کہ ذلیخا کی ساتھ والیوں جیسی ہو سب کو خاموش کر دیا۔ جیسا کہ ذلیخا کی سیلیوں کا صال تھا کہ ظاہر میں بچھ کمتی تھیں اور دل میں بچھ اور بی تھا۔ یکی عال تمہارا ہے۔

عافظ ابن حجر رائية فرماتے میں كه اس واقعہ سے بهت سے مسائل ثابت ہوتے میں۔ مثلاً۔

(۱) ایسے مخص کی اس کے سامنے تعریف کرنا جس کی طرف سے امن ہو کہ وہ خود بہندی میں مبتلانہ ہو گا۔

(۲) این بیویوں کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کرنا۔

(٣) چھوٹے آدمی کو حق عاصل ہے کہ کسی اہم امر میں ایخ بروں کی طرف مراجعت کرے۔

(۴) کسی عمومی مسئله بر باهمی مشوره کرنا۔

-(۵) بروں کا اوب بسر حال بجالانا جیسا کہ حضرت صدیق بڑھ آنخضرت النہا کی تشریف آوری و کید کر چھیے ہنے لگے۔

(٦) نماز میں بکثرت رونا۔

(٤) بعض او قات محض اشارے كابولنے كے قائم مقام مو جانا۔

(٨) نماز با جماعت كى تأكيد شديد وغيره وغيره - (فتح الباري)

باب بارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کابیان۔

(۲۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں اللہ عنما اللہ عنما اللہ عنما

٠ ٤ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْـمَطَرِ
 وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رِحْلِهِ

٦٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذُنْ

نے ایک محتذی اور برسات کی رات میں اذان دی کھریوں ایکار کر بالصَّلاَةِ - فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَيْحٍ - ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمٌّ قَالَ: إنَّ كمه دياكه لوگو! اين قيامگاهول ير بي نمازيره لو ـ پهر فرماياكه نبي كريم رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ ٱلْمُؤَذِّنَ – إِذَا صلی الله علیه وسلم سردی و بارش کی راتول میں مؤذن کو عکم دیتے كَانَتْ لَيْلَةً ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ - يَقُولُ: تے کہ وہ اعلان کردے کہ لوگوائی قیامگاہوں یر بی نماز پڑھ لو۔ ((أَلاَ صَلُوا فِي الرِّحَالِ)). [راجع: ٦٣٢] (٢٦٤) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک رمایتی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن شماب سے بیان کیا' انہوں نے محمود بن ربیع انصاری سے کہ عتبان بن مالک

٦٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْن الرُّبِيْعِ الأنْصَارِيِّ: أَنَّ عَتْبَانَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَوْمُ قُوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّه قَالَ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ پَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُونُ

الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَر،

فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ

((أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَّى؟)) فَأَشَارَ إِلَى

مَكَانَ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ 🕮. [راجع: ٤٢٤]

یر هی۔ مقصدیہ ہے کہ جمال نماز با جماعت کی شدید تاکید ہے وہاں شریعت نے معقول عذروں کی بنا پر ترک جماعت کی اجازت بھی دی ے۔ جیساکہ احادیث بالاے ظاہرے۔

> ١ ٤ - بَابُ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَومَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

باب جولوگ (بارش یا اور کسی آفت میں)مسجد میں آ جائیں توكياامام ان كے ساتھ نمازيڑھ كے اور برسات میں جمعہ کے دن خطبہ بڑھے یا نہیں؟

انساری رضی اللہ عنہ تابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انهول

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ!

اندهیری اور سلاب کی را تیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں'اس 🖰

آپ میرے گھرمیں کسی جگہ نمازیڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی

جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گفر تشریف

لائے اور پوچھاکہ تم کمال نماز پڑھنا پند کروگے۔ انہوں نے گھریس

ایک جگه بتلا دی اور رسول الله صلی الله علیه و سلم نے وہال نماز

ینی گو الیی آفتوں میں جماعت میں حاضر ہونا معاف ہے لیکن اگر کچھ لوگ تکلیف اٹھا کر مجد میں آ جائیں تو امام ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے۔ کیونکہ گھروں میں نماز پڑھ لینا رخصت ہے افضل تو یمی ہے کہ مسجد میں حاضر ہو۔

(۲۲۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب بصری نے بیان کیا کہ ہم ے ماد بن زید نے بیان کیا کہ کم سے عبدالحمید صاحب الزیادی نے بیان کیا کہ کمامیں نے عبداللہ بن حارث بن نو فل سے سنا' انہوں نے کما کہ ہمیں ایک دن ابن عباس جھن انے جب کہ بارش کی وجہ

٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا سے کیچر ہو رہی تھی خطبہ سایا۔ پھرمؤذن کو تھم دیا اور جب وہ حی علی

الصلوة ير پنجا تو آپ نے فرمايا كه آج يوں يكار دو كه نماز ايني

قیامگاہوں بریڑھ لو۔ لوگ ایک دو سرے کو (جیرت کی وجہ سے) دیکھنے

لگے۔ جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے۔ ایسا تو مجھ سے بہتر

ذات لیعنی رسول الله مان الله م

میں نے بید پیند نہیں کیا کہ حی علی الصلوۃ کمہ کر تمہیں باہر نکالوں (اور

"کلیف میں جتلا کروں) اور حماد عاصم ہے 'وہ عبداللہ بن حارث ہے '

وہ ابن عباس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتا

اور کما کہ ابن عباس بی اللہ فی اللہ اللہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ

منهيس كنگار كرون اورتم اس حالت مين آؤكه تم مني مين مستون

بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَومٍ ذِيْ رَدْعُ، فَأَمَرَ الْمُؤَدِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاَةِ قَالَ: قُلُ : الصَّلَاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فَلُ : الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا فَقَالَ : كَأَنْكُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ عَنْ هُو خَيْرٌ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنْ النِّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرْمَةٌ، وَإِنِّي كُوهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.

وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهَ، غَيْرَ أَنَّهُ وَالْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنَّ أُوْثَمَكُمْ، فَتَجِيْنُونَ تَدُوسُونَ الطَّيْنَ إِلَى رُكَبِكُمْ.

[راجع: ۲۱۲]

شار حین بخاری لکھتے ہیں۔ مقصود المصنف من عقد ذالک الباب بیان ان الامر بالصلوة فی الرحال للاباحة لا للوجوب ولا للم المنت بناری سلتے کا مقصد باب بیہ ہم اور المنت کے لئے ہم بارش اور کی مختل کے ایک المنام بمن حصر لین حضرت امام بخاری سلتے کا مقصد باب بیہ ہم کہ بارش اور کی مختل کے ایک ہم وجوب کے لئے ہم مرف اباحث کے لئے ہم۔ اگر بید امر وجوب کے لئے ہم حامرین مسجد کے ساتھ امام کا نماز اوا کرنا بھی جائز نہ ہوتا یا اولی نہ ہوتا۔ بارش میں ایسا ہوتا ہی ہم کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کچھ نہیں آ کے۔ بمر حال شارع نے ہم طرح سے آسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔

تك آلوره مو گئے مو۔

719 حَدُّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبِرَاهِيْمَ قَالَ: حَدُّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَتْ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ - سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ - وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّحْلِ - فَأَقيمَتِ المَسْلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْجُدَ المَسْلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْجُدَ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ

أطرافه في : ۸۱۳، ۲۰۱۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۸، ۲۰۲۷، ۲۰۳۱، ۲۰۲۸.

بین سررساہ۔
(۱۲۹) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ہشام
دستوائی نے بیخیٰ بن کثیر سے بیان کیا' انہوں نے ابو سلمہ بن
عبدالرحمٰن سے' انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رفاتی سے
(شب قدر کو) پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک عمرا آیا اور برسا
یساں تک کہ (مسجد کی چھت) ٹیکنے لگی جو تھجور کی شاخوں سے بنائی گئ
تقی۔ پھر نماذ کے لئے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم الناہیم کیچڑ
اور بانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں
نے دیکھا۔

(١٤٠) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا كماكد مم سے شعبہ نے

بیان کیا کہ کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا کہ میں نے انس

رہائن سے ساکہ انسار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ

کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے

نبی کریم ملٹاتیا کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی اور

آپ کے لئے ایک چٹائی بچھادی اور اس کے ایک کنارہ کو (صاف کر

ك) دهو ديا. آنحضور النايام نے اس بوريے پر دو ركعتيں پاهيں۔

آل جارود کے ایک شخص (عبدالحمید) نے انس بڑاٹھ سے پوچھا کہ کیا

نبی کریم سالید عاشت کی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن

کے سوااور کبھی میں نے آپ کویڑھتے نہیں دیکھا۔

امام بخاری رالتی نے اس سے بہ ثابت کیا کہ آنحضرت مالی کی نے کیڑاور بارش میں بھی نماز معجد میں پڑھی۔ باب کا یمی مقصد ہے کہ الی آفتوں میں جو لوگ معجد میں آ جائیں ان کے ساتھ امام نمازیڑھ لے۔

> ٠٧٠- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : إنَّى لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ – وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا - فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﴿ طَعَامًا فَدَعَاهُ إلَى مَنْزِلِهِ، فبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا، ونَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْن.

> فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آل الْجَارُودِ لأَنَسُ: أَكَانَ

النَّبيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَهَا إلا يَوْمَنِذِ.

[طرفاه في : ۲۰۸۰، ۲۰۸۰].

تَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَرْتِ المَا بَخَارِي إِنْ اللَّهِ كَا مقصد بظاہريه معلوم ہوتا ہے كه معذور لوگ أكر جمعہ جماعت ميں نہ میں اور وہ امام سے درخواست کریں کہ ان کے گھریں ان کے لئے نماز کی جگہ تجویز کر دی جائے۔ تو امام کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ باب میں بارش کے عذر کا ذکر تھا اور حدیث ہذا میں ایک انصاری مرد کے موٹایے کاعذر مذکور ہے۔ جس سے بیہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ شرعاً جو عذر معقول ہو اس کی بنا پر جماعت سے پیچے رہ جانا جائز ہے۔

#### ٢ ٤ – بَابُ إِذَا حَضَرَ الطُّعَامُ توكياكرناجاجيع؟ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ،

وَكَانُ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارغٌ.

٦٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام قَالَ : حَدَّثَني أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَأُوا

# باب جب کھانا حاضر ہواور نماز کی تکبیر ہو جائے

اور ابن عمر مِینَ الله الی حالت میں پہلے کھانا کھاتے تھے۔ اور ابو درواء بنات فرماتے تھ کہ عقل مندی میہ ہے کہ پہلے آدمی این حاجت بوری کرلے تاکہ جبوہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کادل فارغ ہو۔

(١٤١) جم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما کہ جم سے يجي بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا' انہوں نے حضرت عائشہ بھی ہے سا' انہوں نے نی كريم ما ليلا سے كه آپ نے فرمايا كه اگر شام كا كھانا سامنے ركھاجائے



بالْعَشَاء)). [طرفه في : ٥٤٦٥].

٣٧٧ - حَدُّتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدُّتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَّا قَالَ: ((إِذَا قُدُمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا عَنْ صَلَوا عَنْ صَلَوا عَنْ صَلَوا عَنْ عَجَلُوا عَنْ عَجَلُوا عَنْ عَجَلُوا عَنْ عَجَلُوا عَنْ عَجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)). [طرفه في : ٣٤٦٥].

اورادهرنماز کے لئے تحبیر بھی ہونے گئے تو پہلے کھانا کھالو۔

(۲۷۲) ہم سے یجیٰ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے
لیٹ بن سعد نے بیان کیا انہوں نے عقیل سے انہوں نے ابن
شہاب سے بیان کیا انہوں نے انس بن مالک بڑا شرسے کہ رسول اللہ
ماٹی لیم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے
پہلے کھانا کھانا واور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہئے اور اپنا کھانا
چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔

ان جملہ آثار اور احادیث کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بھوک کے وقت اگر کھانا تیار ہو' تو پہلے اس سے فارغ ہونا چاہئے' تاکہ سیست کمانے پورے سکون کے ساتھ اداکی جائے اور دل کھانے میں نہ لگا رہے اور یہ اس کے لئے ہے جے پہلے ہی سے بھوک ستا

٣٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي النّهِ عَنْ اَبْنِ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اَلْغِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَا: ((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاء، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلاَ يَأْتِيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلاَ يَأْتِيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمام.

[طرفاه في : ٢٧٤، ٥٤٦٤].

٩٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهَبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْحَدَّدُ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى الْحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِن أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ)) وَحَدَّنْنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهَبِ بْنِ وَحَدَّنْنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهَبِ بْنِ عُضْمَانَ، وَوَهَبٌ مَدِيْنِيٍّ.

٣ ٤ - بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى

(۱۷۲۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا ابو اسامہ حماد بن اسامہ سے ' انہوں نے انہوں نے عبداللہ سے ' انہوں نے عبداللہ بن عمر جی اللہ سے ' انہوں نے عبداللہ بن عمر جی اللہ سے کہ آنخضرت ساتھ لیا نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کسی جا چکی تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لئے جلدی نہ کرو' کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر جی ہے گھانا رکھ دیا جاتا' اوھرا قامت بھی ہو جاتی لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے سے۔ آپ امام کی قرآت برابر سنتے رہتے تھے۔

(۱۷۲۳) زہیر اور وہب بن عثان نے موئی بن عقبہ سے بیان کیا انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھالے گو نماز کھڑی کیوں نہ ہوگئ ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اور مجھ سے ابراہیم بن منذر نے وہب بن عثان سے بیہ حدیث بیان کی اور وہب مدنی ہیں۔

باب جب امام کو نماز کے لئے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ

الصَّلاَةِ وَبيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

٦٧٥ حَدُّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ

عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَوُ بْنُ عَمْرو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ

ا اللهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُ مِنْهَا، فَدُعِيَ

إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكِّيْنَ فَصَلَّى

وَلَمْ يَتُوضًا. [راجع: ٢٠٨]

#### میں کھانے کی چیز ہو تو وہ کیا کرے؟

(۱۷۵) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے بیان کیا' انہوں نے ابن شماب سے' انہوں نے کہا کہ مجھ کو جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبردی کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساٹھالیا کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ساٹھالیا کو دیکھا کہ آپ مکری کی ران کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اور چھری اسے میں آپ نماز کے لئے بلائے گئے آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی' پھرآپ نے نماز برٹھائی اور وضو نہیں کیا۔

آئی ہے اس باب اور اس کے تحت اس مدیث کے لانے سے حضرت امام بخاری روائع کو بید ثابت کرنا منظور ہے کہ بچیلی مدیث کا مدیث کے مدیث کے مدیث کے مدیث کے مدیث کے مدیث کے مدیث سے دریت کے دریت

٤٤ - بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ بالسلام عَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ مَنْ مَعْروف مُصروف مِصروف مِصروف مِصروف مُصروف مُصروف مُصروف مُصروف مِصروف مِصروف مُصروف مُصروف مَصروف مُصروف مَصروف مَصروف مَصروف مَصروف مَصروف مَصروف مَصروف مُصروف مَصروف مَصروف

7٧٦ حَدَّنَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي فِي خِدْمَةِ أَهْلَهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

[طرفاه في : ٣٦٣٥، ٣٩٠٦].

و ٤ - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ يُولِنُهُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ
 يُولِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي
 قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَنا مَالِكُ بْنُ الْحُوزَيْرِثِ فِي

باب اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا کہ تکبیر ہوئی اور وہ نماز کے لئے نکل کھڑا ہوا۔
(۲۷۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے قعم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیآن کیا انہوں نے اسود بن بزید سے انہوں نے کما کہ میں نے حضرت عائشہ وہوں نے اسود بن بزید سے انہوں نے کما کہ میں نے حضرت عائشہ وہوں کریم ماٹھ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے آپ نے بتایا کہ حضور ماٹھ اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور جب نماز کا وقت ہو تا فوراً (کام کاج چھوڑ کر) نماز کے لئے میلے جاتے تھے۔

باب کوئی شخص صرف بیہ بتلانے کے لئے کہ آنخضرت ماٹی پیلم نماز کیو نکر پڑھا کرتے تھاور آپ کا طریقہ کیا تھانماز پڑھائے تو کیساہے؟

(۱۷۷) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث (محالی) ایک

مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأَصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ، أَصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ فَقَالَ: فِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؛ قَالَ: مِثْلَ شَيْخُنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا هَذَا، قَالَ: السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكُعَةِ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكُعَةِ اللَّهُ مِنَ الرَّكُونَ اللَّهُ مِنَ الرَّكُونَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الرَّكُونَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلِيْ مُنْ أَلْمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ ا

دفعہ ہماری اس معجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا۔ اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے' میرا مقصد صرف بیہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دول جس طریقہ ہے نبی سلّ اللّٰ بیا نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ ہے بوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شخ (عمر بن سلمہ) کی طرح۔ شخ جب سجدہ سے مر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو۔ ت

[أطرافه في : ۸۱۸، ۸۱۸، ۸۲۲].

ووسری یا چوتھی رکعت کے لئے تھوڑی در بیٹھ کر اٹھنا یہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مدیث میں آیا ہے۔
سیسے

قال الحافظ فی الفتح و فیہ مشروعیة جلسة الاستراحة واخذ بھا الشافعی و طائفة من اهل الحدیث لینی فتح الباری میں حافظ
این حجرنے فرمایا کہ اس مدیث سے جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوئی اور امام شافعی روائیے اور اہل مدیث کی ایک جماعت کا اس
ر عمل ہے۔ مگر احناف نے جلسہ استراحت کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے:۔

" یہ جلسہ استراحت ہے اور حنفیہ کے یہال بہترہے کہ ایبانہ کیا جائے۔ ابتدا میں میں طریقہ تھا۔ لیکن بعد میں اس پر عمل ترک ہو عمیا تھا۔ " (تعنیم البخاری' ص: ۸۱)

آگے ہی حضرت اپنے اس خیال کی خود ہی تردید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ "یمال یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس میں اختلاف صرف افضلیت کی حد تک ہے۔"

جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اے درجہ جواز میں مانتے ہیں۔ پھر یہ کمنا کمال تک درست ہے کہ بعد میں اس پر عمل ترک ہو گیا تھا۔ ہم اس بحث کو طول دینا نہیں چاہتے۔ صرف مولانا عبدالحی صاحب حنفی لکھنوّی کا تبھرہ نقل کر دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:۔

اعلم ان اكثر اصحابنا الحنفية و كثيرا من المشائخ الصوفية قد ذكروا في كيفية صلوة التسبيح الكيفية التي حكاها الترمذي والحاكم عن عبدالله بن المبارك الخالية عن جلسة الاستراحة والشافعية والمحدثون اكثرهم اختاروا الكيفية المشتملة على جلسة الاستراحة وقد علم هما اسلفنا ان الاصح ثبوتا هو هذه الكيفية فلياخذ بها من يصليها حنفيا كان او شافعيا (تحفة الاحوذي ص : ٢٣٧ بحواله كتاب الاثار الموفوعة ) ليني جان لوكم بمارك اكثر علمائ احتاف اور مشائخ صوفيه نے صلوة التيم كاذكركيا به جه ترفي اور عام نے حضرت عبدالله بن مبارك سے نقل كيا ہے۔ گراس ميں جلسه استراحت كاذكر نهيں ہے۔ جب كه شافعيه اور اكثر محدثين نے جلسه استراحت كو مخار قرار ديا ہے اور بمارے بيان گذشتہ على المبر ہے كہ ثبوت كے لحاظ ہے صبح كيم ہم كہ جلسه استراحت كرنا بمتر جلسه استراحت كرنا بمتر على دفع بويا شافعي اسے چاہئے كہ جب بحى وہ صلوة التيم برج هے ضرور جلسه استراحت كرے۔

محدث كبير علامه عبدالرحمٰن صاحب مبارك بورى والتي فرماتے بيں۔ قد اعتذر الحنفية و غيرهم من لم يقل بجلسة الاستراحة عن العمل بحدیث مالک بن الحويوث المذكور فی الباب باعذار كلها بارده (تحفة الاحوذی) لينی جو حضرات جلسه استراحت كے قائل نہيں احتاف وغيره انہوں نے حدیث مالک بن حویرث وولئ جو يہال ترفدی بيں فركور ہوئی سے (اور بخاری شريف بيں بھی قار كمين كے سامنے ہے) بر عمل كرنے سے كى ايك عذر بيش كے بيں جن بيں كوئى جان نہيں ہے اور جن كو عذر ب جابى كمنا چاہئے۔ (مزيد تفسيل كے لئے تحفة الاحوذى كامطالعہ كرنا چاہئے)

# باب امامت کرانے کاسب سے زیادہ حق داروہ ہے جو علم اور (عملی طور پر بھی) فضیلت والا ہو۔

٢ - ٢ بَابُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْل أَحَقُ
 بالإمامة

آئی ہے۔ امام بخاری رواقعہ کی غرض اس باب کے منعقد کرنے سے ان لوگوں کی تردید ہے جو امامت کرانے والوں کے لئے علم و فضل کی شریب ہے۔ کی ضرورت نہیں سیجھتے اور ہرایک جائل کندہ نا تراش کو بے تکلف نماز میں امام بنا دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ امام بخاری کا یہ ند ہب ہے کہ عالم امامت کا زیادہ حق دار ہے بہ نسبت قاری کے کیونکہ قاری صحابہ میں ابی بن کعب سب سے زیادہ تھے۔ تب بھی آخضرت سائٹی نے ان کو امام نہیں بنایا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تی کو امامت کا تھم دیا اور حدیث میں جو آیا ہے کہ جو زیادہ تم میں اللہ کی کتاب کا قاری ہو وہ امامت کرے تو امام شافعی روائٹی نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ بیہ تھم آپ ہی کے زمانہ مبارک میں تھا۔ اس وقت جو اقرآ ہو تا وہ افقہ بعی ہو اور اقرآ بھی تو وہ سب پر مقدم ہو گا بالاتفاق ہمارے زمانہ میں بھی یہ بلا عام ہو گئی ہے 'لوگ جاہلوں کو پیش امام بنا دیتے ہیں جو اپنی نماز بھی خراب کرتے میں اور دو سروں کی بھی۔ (فلاصہ شرح وحیدی)

حَدُّنَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدُّنَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ: ((مَرِضَ النَّبِيُ فَلَيُّ فَاشْتَدُ مُوسَى قَالَ: ((مَرُوا أَبَا بَكْمٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَانِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ، بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَانِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ

بِالنَّاسِ)). فَعَادَتْ. فَقَالَ : ((مُرِّي أَبَا بَكُر

فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنْكُنَّ صَوَاحِبُ

يُوسَفَ)). فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ

فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ [طرفه في : ٣٣٨٥].

الا ۱۲۸ ایم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ ہم سے حسین بن علی بن ولید نے زا کدہ بن قدامہ سے بیان کیا انہوں نے عدالملک بن عمیر سے کما کہ مجھ سے ابوبردہ عامر نے بیان کیا انہوں نے ابو موک اشعری ہو تی ہے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم الماتیا بیار ہوئے اور جب بیاری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر (ہو تی اس کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کس ۔ اس پر حضرت عائشہ بی تی ابولیس کہ وہ نرم دل ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لئے نماز وہ انا مشکل ہو گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کس ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کس ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کس ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کس ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کس ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا کس آدی بلانے آیا طرح (باتیں بناتی) ہو۔ آخر ابو بکر صدیق بڑا تی میں بی نماز پڑھائی۔ اور آپ نے لوگوں کو نبی سے تی کی زندگی میں بی نماز پڑھائی۔

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ
 عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْـمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 أَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي

(۱۷۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک رہاللہ نے ہشام بن عروہ سے خبردی انہوں نے اپنے باپ عروہ بن ذبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ وہاللہ انہوں نے حضرت عائشہ وہاللہ انہوں نے انہوں نے کما کہ رسول اللہ ملہ لیا ہے اپنی بیاری میں فرمایا کہ ابو بحر

مَرَضِهِ، ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمَعِ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُرِلِي لَهُ إِنْ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْ: ((مَهْ، إِنْكُنَّ لِأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)). فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ

سے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ حضرت عائشہ بڑھ ایک کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ (قرآن مجید) سانہ عیس کے 'اس لئے آپ عمرے کئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ بڑھ اس کے آپ عمرے کہا کہ وہ بھی کمیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے روتے لوگوں کو (قرآن) سانہ سکیں گے۔ اس لئے عمرے کئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ بڑھ اور ام المؤمنین اور حضرت عمر بڑھ کی صاجزادی) نے بھی اسی طرح کما تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ تم صواحب پوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پی بوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پی حضرت حفصہ نے حصرت حائشہ بڑھ کے کہیں تم سے بھلائی پہنچ علی ہے؟

الم صینب منگ خیراً. [راجع: ۱۹۸]

الم صینب منگ خیراً. [راجع: ۱۹۸]

الم صینب منگ خیراً. [راجع: ۱۹۸]

الم صینب کرد اس واقعہ سے متعلق احادیث میں "صواحب بوسف" کا لفظ آتا ہے۔ صواحب صاحب کی جمع ہے "کین یمال مجمل صرف ایک ذات عائشہ المین النام "کی ضمیر جمع کے لئے استعال ہوتی ہے۔ لیکن یمال بھی صرف ایک ذات عائشہ بھی خوا کی اعتراض کے سلط کو بند کرنے کے لئے انہیں بظاہر دعوت دی اور اعزاز و اکرام کیا۔ لیکن مقصد صرف بوسف علائل کو دکھانا تھا کہ تم مجملے کی بالمت کرتی ہو بات ہی کچھ ایس ہے کہ میں مجبور ہوں۔ جس طرح اس موقع پر زلیخا نے اپنے دل کی بات چھپائے رکھی تھی۔ حضرت عائشہ بھی جن کی دل تمنا یمی تھی کہ ابو بکر بڑا تھ نماز پڑھائیں۔ لیکن آنحضرت اللہ اللہ علی تھی کہ ابو بکر بڑا تھ نماز پڑھائیں۔ لیکن آنحضرت اللہ یکھواتی تھیں۔ حضرت حفصہ بڑی تھا نے ابتداء میں غالبا بات نہیں سمجھی ہوگ۔ عمریہ حضرت عائشہ بھی تھی اور فرمایا کہ میں بھلاتم سے بھی بھلائی کول در بھی تھی دور دیا۔ تو وہ بھی حضرت عائشہ بھی تھی المت سمجھ گئیں اور فرمایا کہ میں بھلاتم سے بھی بھلائی کول دیکھنے گئی (تغیم البخاری میں ۱۸۲) ہے ۔ ۳)

حضرت حفّ و و کہ آنخضرت سی تھا کہ آخر تم سوکن ہو' تو کیسی ہی سمی تم نے ایس صلاح دی کہ آنخضرت سی آج کے کو مجھ پر خفاکرا دیا۔ اس حدیث سے اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ آنخضرت سی آج کے تعلق طور پر بید منظور تھا کہ ابو بکر والی کے سوا اور کوئی امامت نہ کرے اور باوجود یکہ حضرت عائشہ وہے جیسی بیاری ہوی نے تین بار معروضہ پیش کیا۔ گر آپ نے ایک نہ سی۔

پس اگر حدیث القرطاس میں بھی آپ کا منشاء یمی ہوتا کہ خواہ مخواہ کناب لکھی جائے تو آپ ضرور لکھوا دیتے اور حفرت عمر سُرَّتَهِ کے جھکڑے کے بعد آپ کئی دن زندہ رہے مگر دوبارہ کتاب لکھوانے کا حکم نہیں فرمایا (م وحیدی)

٦٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ – وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِ وَصَحِبَهُ – أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي

(۱۸۰) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کہ کہ ہمیں شعیب بن الی حمزہ نے زہری سے خبردی کہا کہ جمعے انس بن مالک انصاری رفائۃ نے خبردی --- آپ نبی کریم المثلظ کی بیروی کرنے والے 'آپ کے خادم اور صحابی تھے --- کہ آنحضور سٹائیل کے مرض الموت میں

[أطرافه في: ۲۸۱، ۷۰۶، ۱۲۰۰، ۱۹۶۸ع.

141- حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ : لَمْ يَخْرُجِ النِّبِيُ الله فَلَاثًا، فَأَقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلَمَّا وَضَعَ الشِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[راجع: ۲۸۰]

٦٨٢ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ
 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْهُ
 أخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا الشَتَدُ بِرَسُولِ

ابو بکر صدیق بڑا تھ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آنحضور طاق کیا جرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئ ، ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا چرہ مبارک دسن و جمال اور صفائی میں) گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہننے لگے۔ ہمیں اتی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز تو ٹر دیں۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز تو ٹر دیں۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ النے پاؤل پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھاکر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ آپ آنا تھا۔ نہوں کے ساتھ آ منا ہو گئے۔ (انا للہ وانا آپ سے نہیں اللہ علیہ و سلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ (انا للہ وانا اللہ دانا اللہ دانا ہو۔)

(۱۹۸۱) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمر منقری نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن سے عبدالعزیز بن صیب نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک بڑا تھ سے بیان کیا 'آپ نے کہا کہ نبی کریم ملتی بیاری میں) تین دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ ان بی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ آگے برصنے کو شے کہ نبی ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ آگے برصنے کو سے کہ نبی ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر بڑا تھ آگے برصنے کو مبارک دکھائی دیا۔ تو آپ کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ (قربان اس حسن و جمال کے) پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھ کو آگے برصنے کے لئے اشارہ کیا اور آپ نے دوفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر آپ نہیں دیکھا تھا۔ وفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر آپ دیں دیکھا تھا۔ دوفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر آپ دیں دیکھا تھا۔ دوفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر آپ دیں دیکھا

(۱۸۸۲) ہم سے یکی بن سلیمان نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ اللہ عن اللہ بن وہب نے ابن شماب سے بیان کیا انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر جی شا سے خردی کہ جب رسول کریم ملتی اللے کی بیاری

اللهِ اللهِ اللهِ وَجَعُهُ قِبْلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَانِشَةُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ. قَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي)). فَعَاوَدَنْهُ فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ فَعَاوَدَنْهُ فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ فَعَاوَدَنْهُ فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْتَى الْكَلْبِيُّ وَابْنُ عَنِ الزَّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْتَى الْكَلْبِيُ عَنْ الزَّهْرِيُّ وَالْمَا عَقَيْلُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّيْ اللَّهِيُ اللَّهُ فَيْ النِّهُ فِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّي الْمَالِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِيُّ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّي الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِيُّ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهِ الْمُؤْمِيُّ عَنْ حَمْلَ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِيُّ عَنْ النَّهُ الْمُؤْمِيُّ عَنْ النَّهُ الْمُؤْمِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمِيُّ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمِيُ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النِّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِي عَنْ حَمْزَةً عَنِ الْمُؤْمِي عَنْ الْمُؤْمِي عَنْ الْمُؤْمِي عَنْ الْمُؤْمِي عَنْ الْمُؤْمِي عِنْ الْمُؤْمِي عَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کیلئے کما گیاتو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کمو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ بھی ان عرض کیا کہ ابو بکر کیج ول کے آدمی ہیں۔ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے گئتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ان ہی سے کمو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھروہی عذر دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کہو۔ تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس پڑھانے کہو۔ تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس مدیث کی متابعت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھینے اور اسحاق مدیث کی متابعت محمد بن ولید زبیدی اور خمیل اور معمر نے زہری سے ، بن کریم ما تا ہے۔ بن کریم ما تا ہوں سے اس انہوں نے بی کریم ما تا ہو ہے۔

ان جملہ احادیث سے امام بخاری روائی کا مقصد یمی ہے کہ امامت اس فخص کو کرانی چاہئے جو علم میں متاز ہو۔ یہ ایک اہم

میں کی بیٹری میں مصب ہے جو ہر کس و ناکس کے لئے مناسب نہیں۔ حضرت صدیقہ کا خیال تھا کہ والد محرّم حضور کی جگہ کھڑے

ہوں اور حضور کی وفات ہو جائے تو لوگ کیا کیا خیالات پیدا کریں گے۔ اس لئے بار بار وہ عذر پیش کرتی رہیں گراللہ پاک کو یہ منظور تھا

کہ آخضرت ساتھ کیا کے بعد اولین طور پر اس گدی کے مالک حضرت صدیق اکبر بڑا تھ بی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے آپ بی کا تقرر عمل میں
آیا۔

زبیدی کی روایت کو طبرانی نے اور زہری کے بیلیج کی روایت کو ابن عدی نے اور اسحاق کی روایت کو ابو بکر بن شاذان نے وصل کیا۔ عقیل اور معمرنے اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا۔ کیونکہ حمزہ بن عبداللہ نے آنخضرت ساتھیم کو نسیں پایا۔ عقیل کی روایت کو ابن سعد اور ابو کیل نے وصل کیا ہے۔

### ٧٤ - بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

٣٨٧ حَدُّنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ ابْنُهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عَرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ هَيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرجَ، رَسُولُ اللهِ هَيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَحَرجَ، فَإِذَا أَبُو بَكُمْ يَوْمُ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُمْ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، بَكُمْ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ،

# باب جو مخص کسی عذر کی وجہ سے صف چھو ڑ کرامام کے بازومیں کھڑا ہو۔

(۱۸۳) ہم سے ذکریا بن کی بلی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں ہشام بن عوہ نے اپنے والد عوہ سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ ہی ہے ہے۔ آپ نے کما کہ رسول اللہ سی ہی ہے اپنی بیاری میں حکم دیا کہ ابو بر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس لئے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عوہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سی بیل نے ایک دن اپنے آپ کو پھھ ہلکا پیا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر بی ہے نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم بیٹی کے ویکھا تو یجھے بٹنا چاہا۔ لیکن **(636)**▶₩₩₩

آنحضور سائيل نے اشارے سے اسی این جگہ قائم رہے كا تھم فرمایا۔ پس رسول کریم ملٹھایا ابو بکر صدیق رہائی کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بكر والله في كريم ملي إلى اقتداء كررب تھے۔ اور لوگ ابو بكر صد لق بناتیز کی پیروی کرتے تھے۔

گو باب میں امام کے بازو میں کھڑا ہونا نہ کور ہے اور حدیث میں آنخضرت ساتھ کیا ابو بکر رہائھ کے بازو میں بیٹھنا بیان ہو رہا ہے۔ مگر ثاید آپ پہلے بازو میں کورے ہو کر پھر بیٹھ گئے ہوں گے۔ یا کورے ہونے کو بیٹے پر قیاس کرلیا گیا ہے۔

باب ایک محض نے امامت شروع کردی پھر پہلاامام آگیا اب پہلا شخص (مقتدیوں میں ملنے کے لئے) پیچھے سرک گیا یا نہیں سرکا' بسرحال اس کی نماز جائز ہو گئی۔ اس بارے میں حضرت عائشہ ری فیانے آنخضرت ملی است روایت کیاہے۔ (۱۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہمیں امام مالک نے ابو حازم سلمہ بن دینار سے خبردی انہوں نے سل بن سعد ساعدی (صحابی اسے کہ رسول الله الني الله علی عمروین عوف ميس (قباميس) صلح كرانے كے لئے گئے 'يس نماز كاونت آگيا۔ مؤذن (حضرت بلال وناللہ نے ابو بکر واللہ سے آکر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے۔ میں تكبير كهول - ابو بكر بناتي ن فرمايا كه بال چنانچه ابو بكر صديق بناتي ن نماز شروع کردی۔ است میں رسول کریم مٹھیلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گذر کر پہلی صف میں پنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا (ٹاکہ حضرت ابو بکر بناتھ آنحضور ملی آمدیر آگاه ہو جائیں) لیکن ابو بکر بڑاٹنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رہاللہ متوجہ ہوئے۔ اور رسول کریم مالی کیا کو دیکھا۔ آپ نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لئے کہا۔ (کہ نماز پڑھائے جاؤ) لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کراللہ کاشکر کیا کہ رسول الله للنَّالِيم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا، پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لئے نبی کریم ماٹی کیا نے آگے بردھ کرنماز

فَجَلَسَ رَسُولُ اللہِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْر إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِصَلاّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلاَةِ أَبِي بَكْوٍ). [راجع: ١٩٨]

٨٤- بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأْخُرْ جَازَتْ صَلاَّتُهُ. فِيْهِ عَائِشَةُ

عَن النَّبِيِّ اللَّهِ

٦٨٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله يَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اللهِ عَوْفٍ اللهِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذَّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ : أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأَقِيْمَ؟ قَالَ : نَعَمُّ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفْقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ النَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ ا للهِ ﷺ أَن امْكُتْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُو حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ

رَسُولُ اللهِ اللهِ قَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعْبُتَ إِذْ أَمَرْتُك؟)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِإِبْنِ أَمِن تُكَنِي: مَا كَانَ لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

[أطرافه في : ۱۲۱، ۱۲۰۵، ۱۲۱۸، ۱۲۱۸، ۱۲۳۶، ۲۲۹۰، ۲۲۹۳، ۲۲۹۹.

پڑھائی۔ نمازے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے آپ
کو عکم دے دیا تھا۔ پھر آپ فابت قدم کیوں نہ رہے۔ حضرت ابو بکر
بڑاٹھ بولے کہ ابو قعافہ کے بیٹے (یعنی ابو بکر) کی بیہ حیثیت نہ تھی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا
کہ عجیب بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکشرت تالیاں بجارہے
تھے۔ (یاد رکھو) آگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سجان اللہ کہنا
چاہئے جب وہ یہ کے گاتو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور یہ تالی
جاناعور توں کے لئے ہے۔

ان عروی ان عروی عوف ساکنان قبا قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی۔ ان میں آپس میں تکمار ہو گئی۔ ان میں صلح کرانے کی غرض سے المستحصل المخضرت سال بیان اور علیہ وقت بال بیان سے فرا گئے تھے کہ اگر عمر کا وقت آ جائے اور میں نہ آ سکوں تو ابو بکر براٹر سے کہناوہ نماز پڑھا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کو وہاں کافی وقت لگ گیا۔ یمال تک کہ جماعت کا وقت آ گیا۔ اور حضرت صدیق اکبر براٹر یک بھی مطوم ہونے پر حضرت صدیق اکبر براٹر یکھیے ہوگئے۔ اور آخضرت سال بھیا نے نماز پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر براٹر یکھیے ہوگئے۔ اور آخضرت سال بھیا نے نماز پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر براٹر یکھیے ہوگئے۔ اور آخضرت سال بھیا نے نماز پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر براٹر یکھیے ہوگئے۔ اور آخضرت سال بھیا نے نماز پڑھائی۔ کو نما مقرم ہوا کہ اگر مقررہ ابو تحافہ کا بینا کہا۔ کیونکہ ان کے باپ ابو تحافہ کو دو سرے لوگوں پر کوئی خاص فضیلت نہ تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مقررہ امام عقررہ آ جائے تو اس کو افقیار ہے کہ خواہ خود امام بین جائے اور دو سرا مخض جو امامت شروع کرا چکا تھا وہ مقتری بن جائے یا نے امام کا مقتری رہ کر نماز ادا کرے کمی حال میں نماز میں خلل نہ ہو گا اور نہ نماز میں کوئی عورت لقمہ دے تو اس کوئی خواب اللہ کہنا طائے۔ اگر کوئی عورت لقمہ دے تو اسے تالی بجا دینا کائی ہوگا۔

# ٩ - بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

٦٨٥ - حَدُثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبِرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيِي الْحُورَ فِي اللهِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيِي لَلْإَنَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلْدَهُ عَلَى النّبِي اللهِ وَنَحْنُ شَبَبَةً فَلَبِشْنَا عِنْدَهُ نَحْوَا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ النّبِي لَيْلَةً، وَكَانَ النّبِي لَيْلَةً، وَكَانَ النّبِي لَيْلَةً، وَكَانَ النّبِي اللّهَ رَحِيْمًا فَقَالَ: ((لَوْ رَجَعْمُمُ إِلَى اللّهِ لَيْلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## باب اس بارے میں کہ اگر جماعت کے سب لوگ قرآت میں برابر ہوں تو امامت بڑی عمروالا کرے۔

(۱۸۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں حماد بن ذید نے خردی ایوب شختیانی سے 'انہوں نے ابو قلابہ سے 'انہوں نے مالک بن حویرث صحابی رضی الله عنہ سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان شے۔ تقریباً ہیں رات ہم آپ کی خدمت میں مصلی بڑے ہی رحمل خدمت میں ٹھرے دہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم بڑے ہی رحمل

بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلاَةٍ كَذَا فِي حِيْنِ كُذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[راجع: ٦٢٨]

باب اور حدیث می مطابقت ظاہرہے۔ حدیث میں اکبوھم سے عمر میں بڑا مراد ہے۔

#### • ٥- بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

٦٨٦ - حَدُّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: سَعِفْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُ هَا فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ لَهُ المَّاذَنَ النَّبِيُ هَا فَاذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ لَهُ المَّاذَنَ النَّبِيُ هَا فَالَانِ اللهِ المَّافَقَالَ: ((أَيْنَ لَهُ المَّمَانِ اللهِ المَّافِقَالَ وَصَفَفَنَا لَهُ المَكَانِ اللهِ المَامِنَ المَجِبُ المَقَامَ وَصَفَفَنَا خَلْفَهُ اللهِ المَكَانِ اللّهِ المَامِنَا.

[راجع: ٤٢٤]

باب اس بارے میں کہ جب امام کسی قوم کے یہال گیااور انہیں (انکی فرمائش پر) نماز پڑھائی (توبہ جائز ہوگا)

تھے۔ آپ نے (اماری غربت کا حال د کھ کر) فرمایا کہ جب تم لوگ

ا پنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے

نماز رجے کے لئے کمنا کہ فلال نماز فلال وقت اور فلال نماز فلال

وقت یرهیں۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے

اورجو عمرمیں براہووہ امامت کرائے۔

(۱۸۹۲) ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی کما کہ ہمیں معرفے زہری سے خبردی کما کہ مجھے مبارک نے خبردی کما کہ ہمیں معرفے زہری سے خبردی کما کہ جھے محدود بن ربعے نے خبردی کما کہ میں نے مقبان بن مالک انصاری بڑا تھے سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ساڑھیا نے (میرے گھر تشریف لانے کی) اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھریں جس جگہ پند کرومیں نماز پڑھ دول۔ میں جمال چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ پھر آپ کو حد سلام پھراتو ہم نے بھی سلام پھرا۔

دوسری حدیث میں مروی ہے کہ کسی مخض کو اجازت نہیں کہ دوسری جگہ جاکر ان کے امام کی جگہ خود امام بن جائے۔ گروہ لوگ خود چاہیں اور ان کے امام بھی اجازت دیں تو پھر مہمان بھی امامت کرا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بڑا آمام جے خلیفہ وقت یا سلطان کمہ جائے چونکہ وہ خود آ مرہے' اس لئے وہاں امامت کرا سکتا ہے۔

باب امام اسلئے مقرر کیاجا تاہے کہ لوگ اسکی پیروی کریں اور رسول کریم سٹی آئے اپنے مرض وفات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی (لوگ کھڑے ہوئے تھے) اور عبداللہ بن مسعود بڑھئے کا قول ہے کہ جب کوئی امام سے پہلے سراٹھالے (رکوع میں سجدے میں) تو پھروہ رکوع یا سجدے میں چلا جائے اور اتنی دیر ٹھسرے جتنی دیر سر اٹھائے رہاتھا پھرامام کی پیروی کرے۔ اور امام حسن بھری رہ اٹھیے نے کہا ١٥- بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتُمُ بِهِ وَصَلَى النَّبِيُ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتُمُ بِهِ وَصَلَى النَّبِيُ ﴿ قَلَى مَرَضَهِ اللَّذِي تُولِّيَ فِيهِ إِللَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَلْرِ مَا رَفَعَ ثُمَ يَتْبِعُ الإِمَامَ. وَقَلَ الْإِمَامِ وَقَلْ الْإِمَامِ وَقُلْ الْإِمَامِ وَلَا الْإِمَامِ وَقُلْ اللَّهُ اللَّهِ مَا إِلْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

**\(\begin{align} \)** 

رَكْعَتَيْن وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرُّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمُّ يَقْضِي الرُّكْعَةُ الأُوْلَى بِسُجُودِهَا. وَفِيْمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.

٦٨٧- حَدُّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ لَقُلْتُ: أَلَا تُحَدُّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَفَعَلْنَا. فَاغْتَسَلَ فَلَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لأَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمَخْضَبِ)). فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاق فَقَالَ : ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا : لأَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ لصَّلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ– فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّي

کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دو رکعات پڑھے لیکن سجدہ نہ کر سكے و وہ آخرى ركعت كے لئے دو سجدے كرے . كر بہلى ركعت سجده سمیت د ہرائے اور جو مخص سجدہ کئے بغیر بھول کر کھڑا ہو گیاتو وہ سحدے میں چلاجائے۔

(١٨٨) م سے احمد بن يونس نے بيان كيا كماكم جميں ذاكدہ بن قدامہ نے موسیٰ بن ابی عائشہ سے خبردی انہوں نے عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه سے انہوں نے کما کہ میں حضرت عائشہ جہ اللہ خدمت میں حاضر موا اور کما کاش! رسول الله مان کا یاری کی حالت آپ ہم سے بیان کر تیں ' (تو اچھا ہو تا) انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور س لو۔ آپ کا مرض بڑھ گیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ! لوگ آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ بھے اے کماکہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آبُ نے بیٹھ کر عنسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے 'لیکن آپ ہے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے بوچھا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم نے عرض کی نہیں حضور! لوگ آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ آپ نے (پھر) فرمایا کہ لگن میں میرے لئے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ ا فَيُنَا فَرِمَاتَى مِين كه مم في مجر پاني ركه ديا اور آپ في بيثه كر عشل فرمایا۔ پھراٹھنے کی کوسٹش کی لیکن (دوبارہ) پھر آپ ہے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے چریمی فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ! لوگ آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر عسل کیا۔ پھراٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ ہے ہوش ہو گئے۔ مچر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیالوگوں نے نماز بڑھ لی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ! وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ لوگ مجد میں عشاء کی نماز کے لئے بیٹے ہوئے نبی کریم منتی کا انتظار كررب تف آخر آپ نے حفرت ابو بكر والله كے پاس آدى بيجيا اور

**€**(640)>833€\$35€\$ تھم فرمایا کہ وہ نمازیر ھادیں۔ بھیج ہوئے مخص نے آکر کہا کہ رسول الله الني الله عن آپ كو نماز يرهان ك لئ حكم فرمايا ہے۔ ابو بكر والله بدے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حفرت عمر بنا اللہ سے کما کہ تم نماز برُ ھاؤ۔ لیکن حضرت عمر بڑاٹئہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ آخر (بیاری کے) دنوں میں حضرت ابو بکر رہالتہ نماز پر هاتے رہے۔ پھرجب بی كريم ملي يكم كومزاج كھ بلكامعلوم مواتو دو مردوں کاسمارا لے کرجن میں ایک حضرت عباس بڑھٹھ تھے ظہر کی نماز ك لئے گھرسے باہر تشريف لائے اور ابو بكر بنات نماز يرها رہے تھے۔ جب انہوں نے آنحضور ملٹھیم کو دیکھا تو پیھے ہنا چاہا۔ کیکن نبی ملٹھیم نے اشارے سے انہیں روکا کہ بیچے نہ ہو! پھر آپ نے ان دونوں مردول سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازومیں بٹھادو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر بڑاٹھ کے بازومیں بھادیا۔ راوی نے کہا کہ پھر ابو بکر بڑاٹھ نماز میں نبی طافیدا کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رہالتہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم ماٹھایام بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید الله نے كماكم كھريس عبدالله بن عباس رئين كى خدمت ميس كيا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ وی انتہا نے آنخضرت ساتھا کی بیاری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے کیامیں وہ آپ کو ساؤل؟ انہول نے فرمایا کہ ضرور ساؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سادی۔ انہوں نے سس بات کا انکار نمیں کیا۔ صرف اتنا کما کہ کیا عائشہ وی ان ان

صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حفرت عباس بناٹھ کے ساتھ تھے۔ میں

نے کمانمیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت علی بڑاتھ تھے۔

بالنَّاس، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقِالَ: إِنَّ رَسُولَ ا للهِ عَلَى يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْر - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا - يَا عُمَرَ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُ : أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكُر تِلْكَ الأَيَّامَ. ثُمَّ إِنَّ النَّبيُّ اللهُ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفْةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأْخُرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ لللهُ اللهُ الله جَنْبِهِ)). فَأَجْلُسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكُو، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكُر يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْر وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ ا للهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَغْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَوَضِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: هَاتٍ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْنَهَا. فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ.

[راجع: ۱۹۸]

لَيْنَ عَلَى الله شافعي " نے كما كه مرض موت ميں آپ نے لوگوں كو يمي نماز پر هائى وہ بھى بيٹھ كر بعض نے ممان كيا كه يہ فجركى نماز المنا المقرد كونك دو سرى روايت ميں ہے كه آپ نے وہيں سے قرأت شروع كى جمال تك ابو كر بنچ تھ مريه صحح نميں ہے کوئد ظریس بھی آیت کا سننا مکن ہے۔ جیسے ایک مدیث میں ہے کہ آپ سری نماز میں بھی اس طرح سے قرأت کرتے تھے کہ ایک آوھ آیت ہم کو سنا دیتے یعنی پڑھتے پڑھتے ایک آوھ آیت ذرا ہلکی آواز سے پڑھ دیتے کہ مقتدی اس کو سن لیتے۔ (مولانا وحیدالزمال مرتوم)

ترجمة الباب ك بارك مين حافظ ابن حجر راتيج فرمات بير - هذه الترجمة قطعة من الحديث الاتي في الباب والمواد بها ان الانتمام بفنصى منابعة المماموم لا مامه الن افتح اليني بي باب حديث بي كاايك كلزائ جو آكے ذكور ، مرادب ب كه اقتراكرنے كا اقتضاء بی یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کی نماز میں پیروی کرے اس پر سبقت نہ کرے۔ گر دلیل شرعی سے کچھ ثابت ہو تو وہ امر دیگر ہے۔ جیسا کہ یہاں نہ کور ہے کہ آخضرت ملٹائیل نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔

7 ٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَهَى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَكَ سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا الْحَمْدُ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ).

(۱۸۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک رطانی نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا۔ نہوں نے اپنے باپ عروہ سے نال کیا۔ نہوں نے اپنے باپ عروہ سے نال کیا۔ نہوں نے اپ بالی سے 'انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑائی کی حالت میں میرے ہی کہ رسول کریم طان کیا نے ایک مرتبہ بیاری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بیٹھ کھڑے ہوئے ۔ اس لئے جہ کہ اس کی بیروی کی جائے۔ اس لئے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جائے اور جب وہ سمع اللہ جاؤ۔ اور جب وہ سمع اللہ امن حمدہ کے تو تم رہنا ولک الحمد کمو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔

[أطرافه في : ۱۱۱۳، ۱۲۳۱، ۱۲۳۸، ٥٦٥].

مُهِ مَا اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: الْجُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرَعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلّينا صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلّينا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ، فَإِذَا صَلّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا فَصَلّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَحَعَ فَارْكُعُوا، وَإِذَا وَلَعَ فَارْكُعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهَ لِمَنْ رَفِعَ فَارْكُمُوا، وَإِذَا حَمَدُهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا حَمَدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا

(۱۸۹) ہم ہے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک روایتے نے ابن شماب سے خبردی انہوں نے انس بن مالک بناٹی الک روایتے نے ابن شماب سے خبردی انہوں نے انس بن مالک بناٹی سے کہ رسول اللہ طاق کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس پر کوئی نماز پڑھی۔ جے آپ بیٹھ کرپڑھ رہے تھے اس لئے ہم نے بھی آپ کے وائیس پہلوپر زخم آٹ لئے ہم نے بھی آپ کے بیٹھ کرنماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اس لئے جب وہ کھڑے ہو کرپڑھو۔ اور جب وہ رکوع کھڑے ہو کرپڑھو۔ اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ رکوع سے سراٹھائے تو تم بھی اللہ کمن حمدہ کے تو تم ربنالک الحمد کمو اور جب وہ الشد کمن حمدہ کے تو تم ربنالک الحمد کمو اور جب وہ الشد کمن حمدہ کے تو تم ربنالک الحمد کمو اور جب وہ

(642) S (642)

صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)).

قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: قَالَ الْـحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ اللهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُوهُمْ بإلْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ اللهِ إِللهِ مِنْ فِعْلِ

بیٹ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کرپڑھو۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رطاقیہ)

نے کہا کہ حمیدی نے آپ کے اس قول ''جب امام بیٹے کرنماز پڑھے
تو تم بھی بیٹے کرپڑھو۔ '' کے متعلق کہاہے کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی
بیاری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیاری میں آپ نے خود بیٹے کر
نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہو کرافتدا کر دہے تھے۔
آپ نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور اصل یہ
ہے کہ جو فعل آپ کا آخری ہو اس کولینا چاہئے اور پھرجو اس سے
آخری ہو۔

ماحب عون المعبود والتي قرات بين المعبود والتي قرات بين الخطابي قلت و في اقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابابكر عن يمينه و هو مقام الماموم و في تكبيره بالناس و تكبير ابي بكر بتكبيره بيان واضح ان الامام في هذه الصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد صلى قاعدا والناس من خلفه قيام و هي اخر صلوة صلاها بالناس فدل على ان حديث انس وجابر منسوخ و يزيد ما قلناه وضوحا مارواه ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لماثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و ابوبكر قائما يقتدى به والناس يقتدون بابي بكر حدثونابه عن يحيى بن قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا و ابوبكر قائما يقتدى به والناس يقتدون بابي بكر حدثونابه عن يحيى بن محمد بن يحيى قال نا مسدد قال نا ابو معاوية والقياس يشهد لهذا القول لان الامام لا يسقط عن القوم شيئا من اركان الصلوة مع القدرة عليه الاترى انه لا يحيل الركوع والسجود الى الايماء و كذالك يحيل القيام الى القعود والى هذا ذهب سفيان الثورى و اصحاب الراى عليه الاترى انه لا يحيل الركوع والسجود الى الايماء و كذالك يحيل القيام الى القعود والى هذا ذهب سفيان الثورى و اصحاب الراى والشافعي وابو ثور و قال مالك بن انس لا ينبغي لاحدان يوم الناس قاعدًا وذهب احمد بن حنبل واسحق بن راهويه و نفر من اهل الحديث الى خبر انس فان الامام اذا صلى قاعدا صلوا من خلفه قعودا وزعم بعض اهل الحديث ان الروايات اختلفت في هذا فروى الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وروى شقيق عنها ان الامام كان ابوبكر فلم يجز ان يترك به حديث انس و جابر (عون المعود و جا / ص: ٣٠/٢)

لین امام خطابی نے کہا کہ حدیث فدکورہ میں جہال حضرت الو بکر رہ اللہ کا آخضرت ساتھیا کی دائیں جانب کھڑا ہونا ذکر ہے جو مقتدی کی جگہہ ہے اور ان کا لوگوں کو تجبیر کہنا اور الو بکر کی تجبیروں کا آخضرت ساتھیا کی تجبیر کے پیچے ہونا اس میں واضح بیان موجود ہے کہ اس نماز میں امام رسول کریم ساتھیا ہی تھے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور مارے سحابہ آپ کے پیچے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے اور بیہ آخری نماز ہے جو رسول کریم ساتھیا نے پڑھائی۔ جو اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت انس اور جابر کی احادیث جن میں امام بیٹھا ہو تو مقتریوں کو بھی بیٹھنا لازم فدکور ہے 'وہ منسوخ ہے اور ہم نے جو کہا ہے اس کی مزید وضاحت اس روایت ہو گئی ہے جے ابو محاویہ نے اعمق سے 'انہوں نے امریت عائشہ بھی تھے کہ جب آپ ساتھیا زیادہ نے اعمق سے 'انہوں نے ابراہیم سے 'انہوں نے اسود سے 'انہوں نے حضرت عائشہ بھی تھے کہ جب آپ ساتھیا زیادہ بیٹھ کر بی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ بیٹھ کر بی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر تائیز کی افتدا کر رہے تھے۔ اور قیاس بھی بھی چاہتا ہے کہ اہام ارکان صلوۃ میں سے مقتدیوں سے جب وہ ان پر قادر ہوں کس کر کن کو صافظ نہیں کر سکا۔ نہ وہ رکوع بچود بی کو محض اشاروں سے اور امام شافی اور امام شافی اور اور وغیرہ کا بی مسلک ہے اور حضرت امام مالک بن انس کتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ کوئی بیٹھ کر لوگوں کی امامت کرائے اور امام شافی اور وغیرہ کا بہی مسلک ہے اور حضرت امام مالک بن انس کتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ کوئی بیٹھ کر لوگوں کی امامت کرائے اور امام اور قورہ کوئی جو اور کھڑے اور امام ساتھ اور امام الک بن انس کتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ کوئی بیٹھ کر لوگوں کی امامت کرائے اور امام

احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ اور ایک گروہائل حدیث کا یمی مسلک ہے جو حدیث انس میں مذکور ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز یر هائے تو مقدی بھی بیٹھ کرہی پر هیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

راقم كهتا ہے كه ميں اس تفصيل كے لئے سخت حيران تھا، تحفة الحوذي، نيل الاوطار، فتح الباري وغيره جمله كتب سامنے تھيں ممركسي سے تشفی نہ ہو رہی تھی کہ اچانک اللہ سے امر حق کے لئے دعاکر کے عون المعبود کو ہاتھ میں لیا اور کھولنے کے لئے ہاتھ بردهایا کہ پہلی بی دفعہ فی الفور تفصیل بالا سامنے آگئی جے یقیناً تائید غیبی کہنا ہی مناسب ہے۔ والحمد لله علی ذالک۔ (راز)

#### باب امام کے پیچھے مقتدی کب ٥٢ - بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلَفَ سحده کریں؟ الإمّامُ؟

قَالَ أَنَسٌ عن النبي ﷺ: فَإِذَا سَجَدَ سجدہ کرے تو تم لوگ بھی مجدہ کرو(بیہ حدیث بیچھے گذر چکی ہے) • ٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرِ كَذُوبٍ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

> حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا.

> > [طرفاه في : ٧٤٧، ٨١١].

٥٣ - بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ

٦٩١- حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ – أَوْ أَلاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ، أَوْ يَجْعَلَ

اور حضرت انس بخالم نے نبی کریم طائی اسے روایت کیا کہ جب امام (۲۹۰) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے یکی بن سعید نے سفیان سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن برید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے براء بن عازب بنالتر نے بیان کیا وہ جھوٹے نہیں تھے۔ (بلکہ نهايت بي سيح تنه) انهول نے وظاما كم جب نبي بالي يام مع الله لمن حمده كت توجم مع كوفي بهي اس وقت تك نه جمكاجب تك آنحضور ما اللهام سجدہ میں نہ چلے جاتے پھر ہم لوگ سجدہ میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان توری نے انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گذرا۔

### باب (رکوع یا سجدہ میں) امام سے پہلے سرا تھانے والے کا گناه کتناہ؟

(191) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے محمد بن زیاد سے بیان کیا' کما کہ میں نے حضرت ابو مرره والتر سے سنا وہ نبی كريم التي الم سے روايت كرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کیاتم میں وہ شخص جو (رکوع یا سجدہ میں) امام سے پہلے اپنا سراٹھالیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سرگدھے کے سرکی طرح بنادے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی

ا للهُ صُورَنَهُ صُورَةَ حِمَارٍ).

20- بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَانِشَةُ يَوْمُهَا عَبْدُهَا ذَكُوالُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالغُلاَمِ اللهِيْ لَمْ يَحْتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِسِيِّ اللهُانَ النَّبِسِيِّ اللهُانَ وَلاَ يُمْنَعُ ((يَؤُمُّهُم أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ)) وَلاَ يُمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ.

سورت بنادے۔

باب غلام کی اور آزاد کئے ہوئے غلام کی امامت کابیان اور حضرت عائشہ بی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ اور ولدالزنا اور گنوار اور نا بالغ لڑکے کی امامت کا بیان۔ کیونکہ نبی کریم ملٹ کیا کاارشاد ہے کہ کتاب اللہ کاسب سے بمتر یہ صفح والا امامت کرائے اور غلام کو بغیر کسی خاص عذر کے جماعت میں شرکت سے نہ روکا جائے گا۔

خلاصہ اس عبارت کا ہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی تین کے غلام ابو عمرو ذکوان نامی رمضان شریف میں شہرسے دور وادی سے آتے 'ان کے ساتھ ان کا باپ ہو تا اور عبید بن عمیراور مسور بن مخرمہ اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو جاتے۔ اور وہ ذکوان غلام قرآن شریف دکھے کر قرائت کرتے ہوئے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بڑھ نے بعد میں ان کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ چو نکہ روایت میں مرفضان کا ذکر ہے۔ لنذا احمال ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے ہوں اور اس میں قرآن شریف دیکھ کر قرائت کیا کرتے ہوں۔ اس روایت کو ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں اور این ابی شیبہ اور امام شافعی اور عبدالرزاق وغیرہ نے موصولات روایت کیا ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: استدل به علی جواز القراة المصلی من المصحف و منع عنه اخرون لکونه عملاً کثیرا فی الصلوة (فتح البادی) لیخی اس سے دلیل لی گئی ہے کہ مصلی قرآن شریف دیکھ کر قرآت جوازاً کر سکتا ہے اور دو سرے لوگوں نے اسے جائز نہیں سمجھا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ نماز میں عمل کیرہے جو منع ہے۔

تحریف کا ایک نمونہ: ہمارے محترم علائے دیو بند رحمم اللہ اجمعین جو بخاری شریف کا ترجمہ اور شرح شائع فرما رہے ہیں۔
ان کی جراَت کئے یا حمایت مسلک کہ بعض بعض جگہ ایس تشریح کر ڈالتے ہیں جے صراحان تحریف ہی کمنا چاہئے۔ جس کا ایک نمونہ
یمال بھی موجود ہے۔ چنانچہ صاحب تعنیم البخاری دیو بندی اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ «حضرت ذکوان کے نماز میں قرآن مجید
سے قراَت کا مطلب یہ ہے کہ دن میں آیتیں یاد کر لیتے تھے اور رات کے وقت انہیں نماز میں پڑھتے تھے۔ " (تعنیم البخاری ' پ : ۳ / صحنہ ۲۹)

ایباتو سارے بی حفاظ کرتے ہیں کہ دن بھر دور فرماتے اور رات کو سنایا کرتے ہیں۔ اگر حضرت ذکوان بھی ایبا بی کرتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی راویوں کو کیا ضرورت تھی۔ پھر روایت میں صاف فی المصحف کا لفظ موجود ہے۔ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن شریف دکھ کر قرآت کیا کرتے تھے۔ چونکہ مسلک حنفیہ میں ایبا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے تفیم البغاری کو اس روایت کی تاویل کرنے کے لئے اس غلط تشریح کا سارالینا پڑا۔ اللہ پاک علمائے دین کو توفیق دے کہ وہ اپنی علمی ذمه داريون كو محسوس فرمائين- آمين-

اگر مقتدیوں میں صرف کوئی نا بالغ لؤکا ہی زیادہ قرآن شریف جانے والا ہو تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ مگر فقهائے حنفیہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ مطلقاً منع کا فتوی دیتے ہیں۔ جو غلط ہے۔

سے زیادہ یاد تھا۔

٣ ٩٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التيّاح عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ((اسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا وَإِنْ اسْتُغْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبَيْبَةً)).

[طرفاه في : ۲۹۲، ۲۹۲].

٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدَمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوْلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعٌ يَوْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُوْآنًا. [طرفه في : ٧١٧٥].

آ ہے۔ لآئیہ اس سے باب کا مطلب یوں نکاتا ہے کہ جب حبثی غلام کی جو حاکم ہو اطاعت کا حکم ہوا تو اس کی امامت بطریق اولی صحیح ہو سیسی کی کیونکہ اس زمانہ میں جو حاکم ہوتا وہی امامت بھی نماز میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث سے یہ دلیل بھی لی ہے کہ بادشاہ وقت سے کو وہ کیبا ہی ظالم بے و توف ہو اڑنا اور فساد کرنا نا درست ہے بشرطیکہ وہ جائز خلیفہ بعنی قریش کی طرف سے بادشاہ بنایا گیا ہو۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ حبثی غلام کی خلافت درست ہے۔ کیونکہ خلافت سوائے قریثی کے اور کسی قوم والے کی درست نہیں

ہے جیسے دو سری مدیث سے ثابت ہے۔ (مولانا وحید الزمان مرحوم)

٥٥- بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلفَهُ

٣٩٤ حَدُثَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْـمَنِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْنِ دِيْنَارِ

# باب اگرامام این نماز کو بورانه کرے اور مقتدی پورا کریں۔

(۲۹۲) ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ

ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ عمری سے

انہوں نے حضرت نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمررضی

الله عنهما ہے کہ جب پہلے مهاجرین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی

بجرت سے بھی پہلے قبا کے مقام عصبہ میں پنیج تو ان کی امامت ابو

حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنماکیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید

(۱۹۹۳) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکیٰ بن سعید

قطان نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے

ابوالتیاح بزید بن حمید ضبعی نے انس بن مالک مٹائٹر سے بیان کیا' انہوں

نے نبی کریم ملی ایم سے کہ آپ نے فرمایا (اپنے حاکم کی) سنو اور

اطاعت كرو وواه ايك الياحبثي (غلام تمير) كول نه حاكم بنا ديا جائے

جس کا سرسو کھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔

(۱۹۲۲) ہم سے فضل بن سل نے یان کیا کما کہ ہم سے حسن بن موی اثیب نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار نے بیان کیا زید بن اسلم سے 'انہوں نے عطاء بن بیار سے ' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑھٹھ سے کہ رسول اللہ ملٹھ کے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھائی تو امام لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس کا تُواب تہمیں ملے گااور اگر غلطی کی تو بھی (تمہاری نماز کا) تُواب تم کو ملے گااور اگر غلطی کا دبال ان پر رہے گا۔

یعنی امام کی نماز میں نقص رہ جانے سے مقتربوں کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو گاجب انہوں نے تمام شرائط اور ارکان کو پوراکیا۔

### باب باغی اور بدعتی کی امامت کابیان۔

اور بدعتی کے متعلق امام حسن بھری رواٹیے نے کما کہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت اس کے سررہے گی۔

(۱۹۵) امام بخاری روایتی نے کہا کہ ہم سے محر بن یوسف فریابی نے کہا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبدالرحمٰن سے نقل کیا۔ انہوں نے عبیداللہ بن عدی بن خیار سے کہ وہ خود حضرت عثمان غنی روایت کیاس گئے۔ جب کہ باغیول نے ان کو گھرر کھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں مگر آپ ہو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اسکے پیچھے نماز پڑھ کر گئار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان روایت میں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے۔ تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کراچھاکام کرو اور جب وہ براکام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرایا ہم تو یہ سیجھتے ہیں کہ بیجڑے کے پیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ پڑھیں۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ بیوں۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برائی سے انہیں۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ برطیس۔ گراہی بی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بیچھے نماز نہ بیوں۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يى اہم ى ثماذيل عمل رہ جائے ہے 7 8 – بَابُ إِمَامَةِ الْـمَفْتُونِ وَالْـمُبْتَدِع

وَقَالَ الْحَسَنُ : صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ.

9 8 7 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدُّتُنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدُّتُنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدُّتُنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ عِبَادِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ خِيَادِ اللهِ بْنِ عَدْنِيٌ بْنِ خِيَادِ اللهِ بْنِ عَدْنِيٌّ بْنِ خِيَادِ عَنْمُ اللهِ وَهُو مَحْصُورٌ فَقَالَ : إِنْكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَوْلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِينَةٍ وَنَوْلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ عَامَةٍ، النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَتَقَالَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَى فَالِ الرُّبِيْدِيُّ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَى عَلَى الرَّهُ فِي اللهِ عَنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ اللهِ عَلْمَالُ مِنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ مَنْ مُعَلَى مَنْهُ وَمُونَ إِلاَ مِنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ اللهِ مِنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ مَنْ مَعْمُمْ مَنْهُ مَا لَوْهُ اللهُ عَلَى الرَّهُ مِنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ اللهِ مِنْ صَرُورَةٍ لاَ بُدُ اللهِ مِنْ عَرَورَةٍ لاَ بُدُ اللهُ مِنْ عَرَورَةٍ لاَ بُدُ عَلَى اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بر.

منون کا ترجمہ باغی کیا ہے جو سے برحق امام کے عظم سے بھر جائے۔ اور بدعتی سے عام بدعتی مراد ہے۔ خواہ اس کی بدعت اعتقادی ہو جیسے شیعہ 'خوارج' مرجیہ' معتزلہ وغیرہ کی' خواہ عملی ہو جیسے سرا باندھنے والے ' تجا دسوال کرنے والے ' تعزیہ یا علم اٹھانے والے ' قبرول پر چراغال کرنے والے ' میلادیا غنایا مرھیہ کی مجلس کرنے والے کی' بشرطیکہ ان کی بدعت بھراور شرک کی صد تک نہ پنچے۔ اگر کفریا شرک کے درجے پر پہنچ جائے تو ان کے پیچھے نماز درست نہیں۔ تسہیل میں ہے کہ سنت کتے ہیں صدیث کو اور جماعت سے مراد صحابہ اور تابعین کے طریق پر ہیں وہی جماعت سے مراد صحابہ اور تابعین کے طریق پر ہیں وہی

ابل سنت والجماعت بين باقى سب بدعتى بين - (مولانا وحيد الزمال)

٦٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ أَنْهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ أَلَى النَّبِي اللَّهِي النَّبِي اللَّهِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

٧٥ - بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ الإِمَامِ
 بيجِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ

- ١٩٧ - حَدُّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدُّنَا شُغْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدُ بْنَ جُبَيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ فَامَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ فَامَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلَنِي عَنْ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى يَصِيْنِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ - يَعِيْنِهُ أَنَا خَتَى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ - رَكُعَتْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ - أَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ [راحم: ١١٧]

(191) ہم سے محد بن ابان نے بیان کیا' کما کہ ہم سے غندر محد بن جعفر نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا شعبہ سے ' انہوں نے ابوالتیاح سے ' انہوں نے الس بن مالک سے سنا کہ نبی کریم ملی ہے ابودر سے فرمایا (حاکم کی) سن اور اطاعت کر خواہ وہ ایک ایسا حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سرمنقے کے برابرہو۔

باب جب صرف دوہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جاب اس کے برابر کھڑا ہو۔

( ١٩٩٤) ہم سے سلیمان بن حرب بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے تھم سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ حضرت ابن عباس بی شیاست بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بتالیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بناٹیز کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ ماٹیز کے عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ سو گئے پھر (نماز تہجر کے لئے) میاں چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ سو گئے پھر (نماز تہجر کے لئے) آپ ایک مائیں طرف کرا ہو گیا۔ لیکن آپ نے جھے اپنی دائنی طرف کرلیا۔ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی۔ پھر دو رکعت (سنت فجر) پڑھ کر آپ سو گئے۔ اور رکعت نماز پڑھی۔ پھر دو رکعت (سنت فجر) پڑھ کر آپ سو گئے۔ اور میں نے آپ کے ترائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے ترائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے خرائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے خرائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے خرائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے خرائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے میں نے آپ کے خرائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے درائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے درائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لئے درائے کی آواز بھی سی۔ پھر آپ فیو کے۔

تریجی میں است ہوا کہ جب امام کے ساتھ ایک ہی آدی ہوتو دہ امام کے داہنی طرف کھڑا ہو جوان ہو یا نابالغ۔ پھر کوئی میں است کا جائے تو وہ امام کے بائیں طرف نیت باندھ لے۔ پھر امام آگے بڑھ جائے یا مقتری چھپے ہٹ جائیں۔

باب اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہواور امام اسے پھراکردائیں طرف کرلے تو دونوں میں سے کسی کی جس نماز فاسد نہیں ہوگی۔

(۱۹۸) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کما کہ ہم سے عموبن حارث مصری نے عبدرب بن

٨٥- بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ
 الإِمَامِ فَحَوُّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِيْنِهِ لَمْ تَفْسُدْ
 صَلاتُهُمَا

٦٩٨ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ
 وَهَبِ قَالَ : حَدُّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن

سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ اللُّيْلَةُ، فَتَوَضَّا ثُمُّ قَامَ اللَّيْلَةُ، فَتَوَضَّا ثُمُّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ، ثُمُّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمُّ أَتَاهُ الْمُؤذَّنُّ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ. قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيرًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُزَيْبٌ بِذَلِكَ.

[راجع: ١١٧]

٥٩- بَابُ إِذَا لَمْ يَنوِ الإِمَامُ أَنْ يَوُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَومٌ فَأَمَّهُم

٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ: قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ اللَّهُ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أَصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْيَمِيْنِهِ.

[راجع: ۱۱۷]

• ٦- بَابُ إِذَا طُوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُل حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى ٠٠٠ حَدَّثَنَا مُسْلَمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنْ

سعید سے بیان کیا' انہول نے مخرمہ بن سلیمان سے ' انہول نے ابن عباس والسلط عباس والمام كريب سے انہول نے ابن عباس واللہ آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المؤمنین میمونہ کے یمال سوگیا۔ اس رات نی کریم طال ایل کھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ نے وضوكيا اور نماز يرصے كے لئے كھرے ہو گئے۔ ميں آپ كے بائيں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لئے آپ نے مجھے بکڑے دائیں طرف کردیا۔ پھر تیرہ رکعت (وتر سمیت) نماز پڑھی اور سو گئے۔ یہاں تک کہ خرائے لینے لگے اور نبی کریم ملٹھا جب سوتے تو خرائے لیتے تھے۔ پرمؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے بعد (فجر کی) نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے بیہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ ب مدیث مجھ سے کریب نے بھی بیان کی تھی۔

باب نماز شروع كرتے وقت امامت كى نيت نه مو ' پھر چھ لوگ آ جائیں اور وہ انکی امامت کرنے لگے (توکیا حکم ہے) (١٩٩٩) جم سے مسدد بن مسرور نے بیان کیا کماکہ جم سے اساعیل بن ابراہیم نے ابوب مختیانی سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن سعید بن جبير سے انہوں نے اپنے باب سے انہوں نے ابن عباس ميك اللہ كه آب نے بتلايا كه ميں نے ايك دفعه اپني خاله ميمونه ويُن فيا كے گھر رات گذاری۔ نی کریم مائیل رات میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں (غلطی ے) آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے میرا سر پکڑے دائيں طرف كرديا . (ياكه صحيح طور ير كھ امو جاؤل)

باب اگرامام لمبی سورة شروع کردے اور کسی کو کام ہووہ اکیلے نماز پڑھ کرچل دے توبہ کیساہ؟

( ١٠٠ ) جم سے مسلم بن ابراجيم نے بيان كيا كماك جم سے شعبه نے عمرو بن دینار سے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ معاذین DEFECTION (649)

مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْلُمُ قَوْمَهُ.

[أطرافه في: ۷۰۱، ۷۰۰، ۷۱۱، ۲۹۱۰٦.

٧٠١ قَالَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَمْرو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرّجُلُ فَكَأَنْ مُعَادًا يُنَاوِلُ مِنْهُ، فَبَلَعُ النّبِيِّ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرّجُلُ فَكَأَنْ مُعَادًا يُنَاوِلُ مِنْهُ، فَبَلَغَ النّبِيِّ فَقَالَ ((فَتَانُ، فَتَانٌ)) (ثَلاَثُ مِرَارٍ) أَوْ قَالَ: (فَتَانٌ، فَاتِنًا، فَاتِنًا) وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصِّلِ. قَالَ عَمْرُو: لاَ أَوْسَطِ الْمُفَصِّلِ.

[راجع: ٧٠٠]

اس سے امام شافعی اور امام احمد اور اہلحدیث کا ند بہ قابت ہوا کہ فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچے سیست کے۔ حفیہ نے یمال بھی دور از کار تاویلات کی ہیں۔ جو سب محض تعصب مسلک کا نتیجہ ہے۔ مثلاً حضرت معاذ کے اوپر آنحضرت ساتھ کیا کی خفگی کے بارے میں لکھا ہے کہ ممکن ہے اس وجہ سے بھی آپ خفا ہوئے ہوں کہ دوبارہ کیوں جاکر پڑھائی (دیکھو تفییم البخاری 'پ: ۳/ ص: ۹۷) یہ الی تاویل ہے جس کا اس واقعہ سے دور تک بھی تعلق نہیں۔

قیاس کن زگلتان من بهار مرا.

جبل نی کریم ملٹھالیم کے ساتھ نماز پڑھتے پھرواپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔

(افع) (دوسری سند) اور جھے سے محمد بن بشار نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمروسے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمروا بیان کیا' کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سا' آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم ہا گھا کے ساتھ (فرض) نماز پڑھتے پھرواپس جاکراپی قوم کے لوگوں کو (وہی) نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بارعشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی۔ (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نماز تو ٹر کر چل دیا۔ معاذ اس کو برا کہنے گئے۔ یہ خبر آخضرت ہا گھا کو کہنی (اس مخص نے جاکر معاذ کی شکلیت کی) آپ نے معاذ کو فرمایا تو بلا میں ڈالنے والا تین بار فرمایا۔ یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے' فسادی۔ پھر آپ نے معاذ کو تحمل فرمایا کہ مفصل کے بچ کی دوسور تیں پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا فرمایا کہ مفصل کے بچ کی دوسور تیں پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا

که مجھے یادنہ رہیں (کہ کونمی سورتوں کا آپ نے نام لیا)

ں رسان من برا سرا۔ باب امام کو چاہئے کہ قیام ہلکاکرے (مخضرسور تیں پڑھے) اور رکوع اور سجدے پورے پورے اداکرے۔ (۷۰۲) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیر بن

(۱۹۰۶) ہم سے احمد بن یوس نے بیان لیا کہ اللہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا کما کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا کما کہ مجھے ابو مسعود انساری نے خبردی کہ ایک محض نے کما کہ یا رسول اللہ! فتم اللہ کی میں مج

لِأَتَأْخُرُ عَنْ صَلاَةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْل فُلاَن مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدُ غَضَبًا مِنْهُ يَومَنِدٍ. ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بالنَّاسِ فَلْيَنجَوُّزْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ).

[راجع: ٩٠]

٣٢- بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلْ مَا شَاءَ

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إذَا صَلَّى أَحَدُكُمَ للنَّاس فَلْيُحَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَى.

> ٣٣- بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذا طُوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طُوَّلَتَ بِنَا يَا بُنِّيٍّ.

٧٠٤ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لِأَتَاخُّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَلَّ فِيْهَا. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا رَأَيْتُهُ

کی نماز میں فلال کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمباكردية بين مين في رسول الله التي كونصيحت كوفت اس دن سے زیادہ (کھی بھی) غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ بیہ چاہتے ہیں کہ (عوام کو عبادت سے یادین سے) نفرت دلا دیں ' خبر دارتم میں لوگوں کو جو مخص بھی نماز پڑھائے تو ہلی پڑھائے۔ کیونکہ نمازیوں میں کمزور بو ڑھے اور ضرورت والے سب ہی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

# باب جب اكيلانمازير هي توجتني جاب طویل کرسکتاہے۔

(۱۹۰۷) م سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے ابوالزناد سے خبردی انہوں نے اعرج سے انمول نے حضرت ابو ہررہ ، واللہ سے کہ رسول کریم اللہ اللہ فرمایا۔ جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے۔ کیونکہ جاعت میں ضعیف بہار اور بو ڑھے (سب ہی) ہوتے ہیں۔ لیکن اکیلا پڑھے توجس قدرجی چاہے طول دے سکتاہے۔ (باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے)

باب اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے طویل ہو جانے کی شکایت کی۔

ایک صحالی ابو اسید (مالک بن ربید) نے اسے بیٹے (منذر) سے فرمایا۔ بیاتونے نماز کو ہم پر لمباکردیا۔

(۱۹۴۷) ہم سے محمد بن بوسف فروابی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا اساعیل بن الی خالد سے 'انہوں نے قیس بن الی حازم سے 'انہوں نے ابو مسعود انصاری مالتھ سے 'آپ نے فرمایا کہ ایک محض نے رسول الله الله الله است کما کہ یا رسول الله! میں فجری نمازمیں تاخیر کر کے اس لئے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجری نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے

غَضِبَ فِي مَوْضِعِ كَانَ أَشَدَّ غَصَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذِ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفَّرِيْنَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِي).

[راجع: ٩٠]

٥٠٧- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا للهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَينِ وَقَدْ جَنَعَ اللَّيْلُ - فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى، فَتَوَكَ نَاضِحَيْهِ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ - أَوْ النَّسَاء - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ اللَّهِ فَشَكًا إِلَيْهِ مُعَادًا، فَقَالَ النَّبِي ﴿ (يَا مُعَادُ، أَفَتًانُ أَنْتَ - أَوْ أَفَاتِنَ أَنْتَ -(ثَلَاثَ مِرَارٍ) ، فَلَوْ لاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ والضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ)). أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيْثِ. تَابَعَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوق وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ. قَالَ عَمْرُو وَعُبَيْدُ ا اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (قَرَأَ مُعَادٌّ فِي الْعِشَاء بالْبَقَرَةِ) وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبِ.

[راجع: ٧٠٠]

کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو بھی مہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو! تم میں بعض لوگ (نماز سے لوگوں کو) دور کرنے کا باعث ہیں۔ پس جو مخض امام ہواسے ہلکی نماز پڑھنی چاہئے اس لئے کہ اس کے پیچھے کمزور 'بو ڑھے اور ضرورت والے سب بی ہوتے ہیں۔

(۵۰۵) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے محارب بن و شارنے بیان کیا 'کما کہ میں نے جابر بن عبدالله انصاری سے سنا آپ نے بتلایا کہ ایک مخص پانی اٹھانے والے دو اونٹ لئے ہوئے آیا' رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا۔ اس لئے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر (نماز میں شریک ہونے کے لیے) معاذ بناٹھ کی طرف بردھا۔ معاذ بناٹھ نے نماز میں سور و بقرہ یا سور و نساء شروع کی۔ چنانچہ وہ مخص نیت تو ژکر چل دیا۔ پھراسے معلوم ہوا کہ معاذبر التی نے تجھ کو برابھلا کہاہے۔ اس لئے وہ نبی کریم مالی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی نی کریم سٹھی اس سے فرمایا معاد! کیاتم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو۔ آپ نے تین مرتبہ (فان یا فاتن) فرمایا 'سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحها واليل اذا يغشٰي (سورتيس) تم نے كيوں نہ پڑھیں۔ کیونکہ تمہارے پیچے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز راعت ہیں۔ شعبہ نے کما کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جملہ ( کیونکہ تمارے پیچے الخ) حدیث میں داخل ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس کی متابعت سعید بن مسروق مسعر اور شیبانی نے کی ہے۔ اور عمرو بن دینار'عبید الله بن مقسم اور ابوالزبیرنے بھی اس مدیث کو جابر کے واسطد سے بیان کیا ہے کہ معاذ نے عشاء میں سورہ بقرہ بردھی تھی اور شعبہ کے ساتھ اس روایت کی متابعت اعمش نے محارب کے واسطہ

الم بخاری ملافی نے ان احادیث ہے ایک نمایت اہم مسلد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا کسی ایے کام کے بارے میں جو خیر کسیسی کسی

سلسلے میں ایک مخص نے نبی کریم ملٹائیا سے شکایت کی اور آنحضور ملٹائیا نے اسے سنا اور شکایت کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی شکایت بشر طبیکہ معقول اور مناسب ہو جائز ہے (تفییم البھاری)

دوسری روایت میں ہے کہ سورہ الطارق اور والشمس وضحها یا سبح اسم یا اقتربت الساعة پڑھنے کا تھم فرمایا۔ مفصل قرآن کی ساقیں منزل کا نام ہے۔ لینی سورہ ق سے آخر قرآن تک۔ اوساط لینی فی منزل کا نام ہے۔ لینی سورہ عم تک۔ اوساط لینی بھی کے عم سے والضی تک۔ قضار لینی چھوٹی والضحی سے آخر تک۔ ائمہ کو ان ہدایات کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

## 34- بَابُ الإِيْجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا

٧٠٦ حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُ اللهِ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا).

# ٦٥ بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكاءِ الصَّبِيِّ

٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أَطُولُ ((إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أَطُولُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أَطُولُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أَطُولُ فِي الصَّلاَقِ عَلَى أَمَّهُ). فَيَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجُوزُ فِي صَلابي كراهِيةَ ان الشَقْ على أَمَّهُ). تَابَعَهُ بِشُرُ بْنُ بَكْمٍ لُوبَقِيَّةٍ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةٍ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةٍ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةٍ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةً عَنْ الأَوْزَاعِيِّ.

[طرفه في : ٨٦٨].

٧٠٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ:
 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ: حَدُّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَرْبُكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَا لِيكِ يَقُولُ: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُهُ

# باب نماز مخضراور پوری پڑھنا(لیعنی رکوع و سجود اچھی طرح کرنا)

(۱۰۹) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک بن اللہ سے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی کے نماز کو مختصراور یوری پر ہے تھے۔

# باب جس نے بچے کے رونے کی آواز س کر نماز کو مخضر کردیا۔

(2\*4) ہم ہے ابراہیم بن موکیٰ نے بیان کیا'کما کہ ہم ہے ولید بن مسلم نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے ولید بن مسلم نے بیان کیا' کما کہ ہم ہے امام عبدالرحمٰن بن عمرو اوزاعی نے کییٰ بن ابی کثیر ہے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن ابی قادہ ہے' انہوں نے بی انہوں نے بی انہوں نے بی کریم ملٹا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادہ سے کھڑا ہو تا ہوں۔ لیکن کسی نیچ کے رونے کی آواز س کر نماز کو بلکی کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اس کی مال کو (جو نماز میں شریک ہوگی) تکلیف میں ڈالنابرا سجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی متابعت بشر بن بکر' بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے اوزاعی کے واسطہ سے کی ہے۔

(۱۰۸) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر قرلیثی نے بیان کیا' کہا کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ سے سنا' انہوں نے ہتلایا کہ نبی کریم مٹی ہیں سے زیادہ ملکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے

أَخَفُّ صَلاَتًا وَلاَ أَتَـمُّ مِنَ النَّبِيِّ ﴿ وَإِنْ كَانْ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

چھے کھی نہیں پڑھی۔ آپ کا میہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز س لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختمر کر دہتے۔

ا یعنی آپ کی نماز باعتبار قرآت کے تو ہلی ہوتی ، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے اور ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ پورے طور سے کلیٹیسے نگریسیسے ادا فرماتے۔ جو لوگ سنت کی پیروی کرنا چاہیں۔ ان کو امامت کی حالت میں ایسی ہی نماز پڑھانی چاہئے۔

(۹۰۵) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے برید بن ذریع نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا۔ کما کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک ہوا تئر نے ان سے بیان کیا کہ نمی ساڑھیا نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ ارادہ سے ہو تا ہے کہ نماز طویل کروں کے لیکن نچے کے رونے کی آواز من کر مختمر کر دیتا ہوں۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے مال کے دل پر نچے کے رونے سے کیسی چوٹ پر تی ہے۔

(۱۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا کہ ہمیں محمہ بن ابراہیم بن عدی نے سعید بن ابی عروبہ کے واسطہ سے خبردی انہوں نے قادہ سے انہوں نے بی کریم ساڑھیا سے انہوں نے بی کریم ساڑھیا سے انہوں نے بی کریم ساڑھیا سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا کیکن نے کے رونے کی آواز من کر مخضر کر دیتا ہوں کیو نکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو نے کے رونے کی وجہ سے مال کو ہو جاتا ہے۔ اور موکی بن اساعیل نے کہا ہم سے ابان بن بن میں کہ ہم سے ابان بن بن کہا ہم سے ابان بن بن کہا ہم سے انس نے آخضرت بنیوں کیا کہا ہم سے انس نے آخضرت بیان کیا کہا ہم سے قادہ نے کہا ہم سے انس نے آخضرت بیان کیا کہا ہم سے بیان کیا۔

٩٠٧ - حَدُّنَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدُّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدُّنَنَا سَعِيْدٌ
 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدُّنَهُ أَنْ النَّبِي الْمَذْخُلُ فِي اللهِ عَدْثَهُ الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي فِي مَا أَعْلَمُ مِنْ الصَّبِي فِي مَا أَعْلَمُ مِنْ الشَّهِي عِيمًا أَعْلَمُ مِنْ الشَّدَةِ وَجَدِ أُمَّهِ مِنْ بُكَانِهِ)).

[راجع: ٧٠٩]

ان جملہ احادیث سے آپ کی شفقت ظاہر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عمد رسالت میں عور تیں بھی شریک جماعت ہوا کرتی میں اس تعمیں' ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پہلی رکعت میں ساٹھ آیات کو پڑھا۔ پھر بچے کے رونے کی آواز من کر آپ نے انااثر لیا کہ دو سری رکعت میں صرف تین آیات پڑھ کر نماز کو پورا کر دیا (سائیجاً)

٣٦- بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ باب ايك شخص نماز پڑھ كردو سرك لوگول كى امامت أمَّ قَوْمًا

٧١١– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو

۔۔۔۔ (ااک) ہم سے سلیمان بن حرب اور ابوالنعمان محد بن فضل نے بیان

النُّفْهَان قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوب عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كانْ مُعَادٌّ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﴿ لَهُمَّ يَأْتِي فَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. [راجع: ٧٠٠] ٦٧- بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيْرَ الإمام

٧١٢- حَدُّثُنَا مُسَدُّدُ: قَالَ حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ۖ لَمَّا مَوضَ النَّبِيُّ ﴿ مُوَضَةً الَّذِي مَاتَ فِيْهِ أَتَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ)). قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيْفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ: ((مُرُّوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَل) فَقُلْتُ مِثْلَهُ. فَقَالَ فِي النَّالِنَةِ - أَوِ الرَّابِعَةِ -: ((إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُّوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ)) فَصَلَّى. وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﴿ يُهَادَي بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ يَتَأْخُرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلَّ، لَتَأْخُرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَقَعَ النَّبِي ﴿ إِلَى جَنَّبِهِ وَأَبُو بَكُو يُسْمِعُ النَّاسَ النُّكْبِيْرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ

الأعْمَش. [راجع: ١٩٨]

کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے الوب سختیانی سے 'انہوں نے عمرو بن دینار سے 'انہوں نے جابر سے فرمایا کہ معاذ نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ نماز پڑھتے پھرواپس آکراینی قوم كونمازير هاتے تھے۔

# بأب اس سے متعلق جو مقتدیوں کوامام کی تکبیر سائے۔

(۱۲) ہم سے مسدوین مسرمد نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن داؤدنے بیان کیا' کما کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا' انہوں نے اسود سے 'انہوں نے حفرت عائشہ جھ اللہ عکہ آپ نے بتلایا کہ نی کریم مالی کیا کے مرض الوفات میں حضرت بلال بوالت نماز کی اطلاع دینے کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہے نمازیر ھانے کے لئے کہو۔ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے ول کے آدی ہیں اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رودیں گے اور قرأت نہ كرسكيں گے۔ آپ نے پھر فرمايا كه ابو بكرے كهووہ نماز بردھائيں۔ ميں نے وہی عذر پھر دہرایا۔ پھر آپ نے تیسری یا چو تھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب بوسف کی طرح ہو۔ ابوبکرے کمو کہ وہ نماز يرْ هائيں۔ خير ابو بكر والحر نے نماز شروع كرا دى۔ پھر نبي كريم مال كيا (اپنا مزاج ذرا بلكاياكر) دو آدميول كاسمارا لئے موسے باہر تشريف لائے۔ کویا میری نظروں کے سامنے وہ منظرہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان كررم عقد ابو بكر آپ كو ديكه كر چيچ من كك ليكن آپ ن اشارہ سے انہیں نماز پر حانے کے لئے کما۔ ابو کر پیچیے ہٹ گئے اور نبی كريم طاليكم ان كے بازويس بيٹے - حفرت ابوبكر والله لوكول كوني كريم ما ہے کہ تاہیر سنار ہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاضرنے بھی اعمش سے روایت کیاہ۔

جب بقتری زیادہ موں تو دو سرا مخض تحبیر زور سے بکارے تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے۔ آج کل اس مقصد کے لئے ایک آلہ د بود میں آخمیا ہے۔ جے آواز پنجانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے اور یہ اکثر علاء کے نزدیک جائز قرار دیا گیا ہے۔

# ٦٨ - بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَحُ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَحُ النَّاسُ بِالْحَامُومِ وَيُذْكُو عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَيُذْكُو عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَلْيَاْتَمُ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ))

٧١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : لَـمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ الله عَاءَ بلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بالصَّلاَةِ فَقَالَ اللهِ الصَّلاَةِ فَقَالَ ((مُرُّوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ + للهِ ، إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ أَسِيْفٌ، وَإِنهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يَسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ : ((مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي)). فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيْفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرٌ فَقَالَ: ((إِنَّكُنَّ الْأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، مُرُّوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)) فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله رَجُلَينِ وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأْخُرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ ا للهِ ﴿ مَاءَ النَّبِيُّ ﴿ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْر يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى قَاعِدًا

# باب ایک شخص امام کی اقتدا کرے اور لوگ اس کی اقتدا کریں (توکیساہے؟)

اور آنخضرت ما الله الله سے مروی ہے کہ آپ نے (پہلی صف والوں سے) فرمایا۔ تم میری پیروی کرو اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کریں۔

(ساا) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابو معاویہ محمد بن حازم نے بیان کیا انہوں نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے ابراہیم نخعی سے' انہوں نے اسود سے' انہول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم زياده بيار مو گئے تھے تو بلال رضي الله عنه آپ کونماز کی خردیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکرے نماز پڑھانے کے لئے کو۔ میں نے کمایا رسول اللہ! ابو برایک نرم دل آدی ہیں اور جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے لوگوں کو (شدت گرید کی وجہ سے) آواز نىيں ساكيں كے اس لئے اگر آپ عمر ہے كہتے تو بهتر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکرے نماز پڑھانے کے لئے کہو۔ پھرمیں نے حفصہ رضی الله عنها سے کما کہ تم کمو کہ ابو بحر نرم دل آدمی ہیں اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں ساسکیں گے۔ اس کئے اگر عمرے کمیں تو بھتر ہو گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں ہو۔ ابو برسے کمو کہ نماز پڑھائیں۔ جب ابو بكر رضى الله عنه نماز يرهانے لگے تو آنحضور صلى الله عليه و سلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور دو آدمیوں کا سارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاؤل ذمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ معجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بكرنے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اشارہ سے رو کا پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرر منی اللہ عنه کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بر کھڑے ہو کر نماز بڑھ رہے تھے۔

**(656) (656) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366) (366** 

يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ. [راجع: ١٩٨]

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثه كربه ابوبكر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اقتذاكر رہے تنے اور لوگ ابو بكر رضي الله عنه کی اقتداء۔

ای جلہ سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رہائٹہ خود مقتدی تھے۔ لیکن دو سرے مقتدیوں نے ان کی اقتدا کی۔ ٦٩- بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ

باب اس بارے کہ اگر امام کوشک ہوجائے تو کیامقتریوں

بقُول النَّاسِ

# ی بات پر عمل کر سکتا ہے؟

٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةً السُّخْتَيَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ الْنِنْتَين، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيُدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصُّلاَّةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالَ النَّاسَ نَعَمْ (فَقَامَ رَسُولُ ا للْهِ ﴿ فَا مُلَّى اثِنَتْيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبُّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ).

(۱۹۲۷) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا انہوں نے حضرت امام مالک بن انس سے بیان کیا' انہوں نے ابوب بن الی تمیمہ عختیانی سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی الله عنه سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في (ظهرى نمازيس) دو رکعت بڑھ کرنماز ختم کردی تو آپ سے ذوالیدین نے کما کہ یا رسول الله ! كيانماز كم مو كئ ہے يا آپ بھول كئے ہيں؟ اس ير آپ صلى الله عليه وسلم نے (اور لوگوں کی طرف دیکھ کر) پوچھاکیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں! پھر آپ اٹھے اور دو سری دو رکعتیں بھی پڑھیں۔ پھرسلام پھیرا۔ پھر تحبیر کھی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس ہے بھی کچھ لمباسحدہ۔

[راجع: ۱۸۲]

ا یہ باب لا کر امام بخاری رواتھ نے شافعیہ کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ امام مقدیوں کی بات نہ ہے۔ بعض نے کما امام بخاری رماتلہ کی غرض یہ ہے کہ اس مسلم میں اختلاف اس حالت میں ہے جب امام کو خود شک ہو۔ لیکن اگر امام کو ایک امر کا یقین ہو تو بلاتفاق مقدیوں کی بات نہ سنمنا چاہئے۔ ذوالیدین کا اصلی نام خرباق تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ کمبے کمبے تھے اس کئے لوگ ان کو ذواليدين كمنے لگے۔ اس حديث سے يہ بھى فكلاكه ورجه يقين حاصل كرنے كے لئے اور لوگوں سے بھى شاوت لى جا كتى ہے 'يہ بھى معلوم ہوا کہ امرحق کا اظہار ایک ادنیٰ آدی بھی کر سکتا ہے۔

٧١٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُمَّةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الظُّهْرَ رَكْعَنُون، فَقِيْلَ: صَلَّيْت رَكْعَنَين، فَعَنْلِي رَكْعَنْنِ ثُمُّ سَلَّمَ ثُمُّ سَجَدَ

(۵۱۵) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ے وہ حضرت ابو ہررہ وٹاٹھ سے اپ نے بتلایا کہ نبی ماٹھیام نے (ایک مرتبه) ظهر کی صرف دو بی رکعتیں پردھیں (اور بھول سے سلام پھیردیا) پھر کما گیا کہ آپ نے صرف دو ہی رکھتیں پڑھی ہیں۔ پس

باب جب امام نمازمیں رودے

(توکیساہے؟)

اور عبدالله بن شدادر الله (تابعي) نے بیان کیا که میں نے نماز میں عمر

رہا گئر کے رونے کی آواز سی حالا نکہ میں آخری صف میں تھا۔ آپ

آیت شریفه ﴿ انمااشكوابشي و حزني الى الله ﴾ يره رب تهـ.



# آپ نے دور کعتیں اور پڑھیں پھر سلام پھیرا۔ پھردو سجدے گئے۔ سَجْدَتَيْن). [راجع: ٤٨٢] ٧- بَابُ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

یہ سور اور کیسف کی آیت کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ کہ میں اپنے غم اور فکر کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں' یہ حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمايا تھا۔

> ٧١٦ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَيْيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُ قَالَ فِي مَرَضِهِ : ((مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَاثِشَةُ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكُر إذًا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسمِع النَّاسَ مِنْ الْبُكَاء فَمُرْ عُمَرَ فَالْيُصَلِّ. فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلُّ لِلنَّاسِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةً : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبُكَاء، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاس. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكُنَّ لِأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلُّ لِلنَّاسِ)) قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً : مَا كُنْتُ لأصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا.

> > [راجع: ۱۹۸]

(١٦١) مم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا کما کہ مم سے امام مالک بن انس نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا' انہوں نے اپنے باپ ے ' انہول نے ام المؤمنين عائشہ صديقته رفي الله الله صلی الله علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو برسے لوگوں کو نماز بر حانے کے لئے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکراگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ ساسکیں گے۔ اس لئے آپ عمر بناتھ ے فرمائے کہ وہ نماز پر ھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی ے نماز برحانے کے لئے کو عائشہ ری بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی الله عنها سے کما کہ تم بھی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گربیہ و زاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سناسکیں گے۔ اس کئے عمر سے كئے كه وہ نماز يرهائيں - حفرت حفصه رئي فيان بھى كمه ديا-اس پر رسول الله علی الله عن فرایا۔ بس چپ رموء تم لوگ صواحب بوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ ابو بکرسے کمو کہ وہ نماز بر ھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رہی نے نے حضرت عائشہ رہی نے سے کہا۔ بھلا مجھے کو تم سے کمیں بھلائی ہونی ہے۔

المسترم مقصد باب یہ ہے کہ رونے سے مماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جنت یا دوزخ کے ذکر پر رونا تو عین مطلوب ہے۔ کئ احادیث سے آنحضور سلی الم کا نماز میں رونا ثابت ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی جگد گذر چکی ہے اور امام المحدثین فی اس

ے بہت ہے مسائل اخذ کئے ہیں۔ آنخضرت سلطین نے صدیق اکبر بناٹی کے رونے کا ذکر سنا پھر بھی آپ نے ان کو نماز کے لئے تھم فرمایا۔ پس دعویٰ خابت کہ رونے سے نماز نہیں ٹوٹ سکتی۔ صواحب یوسف کی تفییر پہلے گذر پچی ہے۔ ذلیخا اور اس کے ساتھ والی عور تیں مراد ہیں۔ جن کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ حضرت حفصہ بڑی تھا اپنے کہنے پر پچھتائی اور اس لئے حضرت عائشہ بڑی تھا پر اظہار خطی فرمایا۔ (رضی اللہ عنین الجمعین)

# ٧١ بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإقامةِ وَبَعْدَهَا

٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْدٍ الْجَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْدٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِي ﷺ : ((لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ، يَقُولُ قَالَ النَّبِي ﷺ : ((لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنُ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).

# باب تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفول کا برابر کرنا۔

(کاک) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا' انہوں نے
کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ مجھ سے عمروبن مرہ
نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ میں نے سالم بن ابوالجعد سے سنا'
انہوں نے کماکہ میں نے نعمان بن بشیر بی شائلا سے سناکہ نبی کریم مالی پیلے
نے فرمایا۔ نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو' نہیں تو خداوند تعالیٰ
تہمارے منہ الٹ دے گا۔

الین من کردے گا۔ بعض نے یہ مراد لی کہ پھوٹ ڈال دے گا۔ باب کی حدیثوں میں یہ مضمون نہیں ہے کہ تجبیر کے بعد مفوں کو برابر کرد۔ لیکن امام بخاری نے ان حدیثوں کے دو سرے طریقوں کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ آگے چل کر خود امام بخاری نے اس طرح نکالا ہے کہ نماز کی تجبیر ہونے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ تجبیر کہ کر نماز شروع کرنے کو تھے کہ یہ فرمایا۔ امام ابن حزم نے ان حدیثوں کے ظاہرے یہ کما ہے کہ صفیں برابر کرنا واجب ہے اور جہور علماء کے نزدیک سنت ہے اور یہ وعید اس لئے فرمائی کہ لوگ اس سنت کا بخوبی خیال رکھیں۔ برابر رکھنا وجب کہ ایک خط متقیم پر کھڑے ہوں آگے پیچے نہ کھڑے ہوں۔ یا صف میں جو جگہ خالی رہے اس کو بھر دیں۔ (مولانا وحیدالرمال مرحوم)

علامہ ابن حجر روائیے فرماتے ہیں ویحتمل ان یکون البخاری اخذ الوجوب من صیغة الامر فی قوله سووا صفوفکم و من عموم قوله صلوا کما راہتمونی اصلی و من ورود الوعید علی ترکه الخ (فتح الباری) لینی ممکن ہے کہ امام بخاری روائیے نے حدیث کے صیغہ امرسووا صفوفکم (اپنی صقول کو سیدها کرو) سے وجوب نکالا ہو اور حدیث نبوی کے اس عموم سے بھی جس میں آنخضرت ملہ الم کے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھے ہوئے تم نے مجھ کو دیکھا ہے۔

صحح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر بڑاٹھ نے ابوعثان نہدی کے قدم پر مارا جب کہ وہ صف میں سیدھے کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت بلال بڑاٹھ کا بھی کی دستور تھا کہ جس کو وہ صف میں ٹیڑھا دیکھتے وہ ان کے قدموں کو مارنا شروع کر دیتے۔ الغرض صفوں کو سیدھاکرنا بے حد ضروری ہے۔

٧١٨ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
 أَنَس أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ: ((أَقِيْمُوا الصَّفُوفَ

(۱۸) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے عبدالعزیز بن صہیب سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بڑاتھ سے کہ نی کریم ملڑ کیا نے فرمایا۔ صفیل سیدھی کرلو۔ میں تہمیں اینی پیٹھ

کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔

فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ)).

[طرفه في : ۷۱۹، ۲۲۵].

سی آپ ہے اس کے معزات میں سے ہے کہ جس طرح آپ سامنے سے دیکھتے ای طرح پیچھے مرنبوت سے آپ دکھ لیا کرتے تھے۔

مفول کو درست کرنا اس قدر اہم ہے کہ آپ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی کی دستور رہا کہ جب تک صف
بالکل درست نہ ہو جاتی ہے نماز شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ عمد فاروتی میں اس مقصد کے لئے لوگ مقرر تھے جو صف بندی کرائیں۔ گر
آج کل سب سے زیادہ متروک میں چیز ہے۔ جس مسجد میں بھی چلے جاؤ صفیں اس قدر ٹیڑھی نظر آئیں گی کہ خداکی بناہ' اللہ پاک
مسلمانوں کو اسوہ نبوی پر عمل کرنے کی توثیق بخشے۔

# ٧٢- بَابُ إِفْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٧١٩ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاء قَالَ :
 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدِ الطَّوِيْلُ قَالَ بَنُ قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدِ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدُّثَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ قَالَ: فَقَالَ: (أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِيْ)). [راجع: ٧١٨]

# باب صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا۔

(19) ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے انس نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ نماز کے لئے تکبیر کہی گئ تو رسول اللہ مل تھ اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کرلواور مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچے سے بھی و کھڑے ہو جاؤ۔ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچے سے بھی و کھتارہتا ہوں۔

# باب صف اول (کے تواب کابیان)

( 47 ) ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے امام مالک سے بیان کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دورت ابو ہریرہ رہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہ انہوں سے کہ نبی کریم مٹھ لیے نے فرمایا کہ ڈو بنے والے والے بیٹ کی بیاری میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ مرنے والے شہید ہیں۔

٧٣ - بَابُ الصَّفِّ الأَوَّل

٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُمَيًّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ هَنَّا: ((الشُهَدَاءُ : الْغَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْمَطْعُونُ، وَالْهَدِمُ)).

[راجع: ٦٥٣]

٧٢١– وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

(660) 834 835 C

التُّهْجِيْرِ لاَ سَتَبَقُوا، إلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم لاستهموا)). [راجع: ٦١٥]

میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے برحیس اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے نواب کو جان لیں تو اس کے لئے ضرور آئیں۔ خواہ سرین کے بل آنا بڑے اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لئے قرعه اندازی کرس۔

تَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن عُورت كَى يانى مين دُوب كر مرجائے يا بيضه وغيرہ امراض شكم كاشكار ہو جائے' يا مرض طاعون سے میری اور ہو جائے یا کسی دیوار وغیرہ کے نیچ دب کر مرجائے۔ ان سب کو شہیدوں کے عظم میں شار کیا گیا ہے۔ پہلی صف سے امام کے قریب والی صف مراد ہے۔ قطلانی روائی نا گئی نے کہا کہ آگے کی صف دو سری صف کو بھی شال ہے اس لئے کہ وہ تیسری صف سے آگے ہے۔ اس طرح تیری صف کو بھی کو تک وہ چو تھی سے آگے ہے۔ یہ حدیث پیلے بھی گذر چکی ہے۔

#### ٧٤ - بَابُ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ کرناہے۔ الصَّلاَة

٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ا للهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيْمُوا الصُّفُّ فِي الصَّلاَّةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصُّفِّ مِنْ حُسْن الصُّلاَقِ)). [طرفه في : ٧٣٤].

# باب صف برابر كرنانماذ كايورا

(277) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبردی' انہوں نے کماکہ ہمیں معمرنے ہمام بن منبه کے واسطہ سے خبردی انہول نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے ہو تاہ تاكه اس كى پيروى كى جائے اس لئے تم اس سے اختلاف نه كرو-جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کے تو تم رہنا لک الحمد کمو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجده كرو ـ اور جب وه بيثه كزنماز يزهے تو تم سب بھي بيثه كريزهواور نماز میں صفیں برابر ر کھو۔ کیونکہ نماز کاحسن صفوں کے برابر رکھنے میں

معلوم ہوا کہ نماز میں صف درست کرنے کے لئے آوی آگے یا چھیے مرک جائے یا صف طانے کے واسطے کسی طرف ہث جائے یا کسی کو تھینج لے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا بلکہ تواب پائے گا کیونکہ صف برابر کرنا نماز کا ایک اوب ہے۔ امام کے ساتھ بیٹھ كر نماز يرهنا يملے تعابعد ميں آپ كے آخرى فعل سے يه منوخ موكيا۔

(۷۲۳) م سے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعبہ نے قادہ کے واسطہ سے خبر دی انہوں نے حضرت الس بناتاند سے کہ نبی کریم مان بیا نے فرمایا کہ صفیل برابر رکھو کیونکہ صفول کابرابر ر کھنانماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔

٧٢٣- حَدُّثُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي قَالَ: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاقِ).

# ٧٥- بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُعِمَّ الصُّفُوفَ الصُّفُوفَ

٧٧٤ حَدُّثَنَا مُعَادُ بْنُ اسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ خُبَيْدٍ الطَّالِي عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَادٍ الطَّالِي عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَادٍ الأَنْصَادِيُّ عَنْ الرَرَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنْهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ, فَقِيْلَ لَهُ، مَا أَنْكَرتَ مِنَا منذُ يومَ عهدت رسولَ الله هَيْهُ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ عَهدت رسولَ الله هَيْهُ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مَنْ المَثْفُوفَ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيرٍ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ الْمَدِيْنَةِ.. بهَذَا.

# باب اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں پر (کتنا گناہ ہے) (۲۲۲) ہم سے معاذبن اسد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے

(۲۲۲) ہم سے معاذین اسد نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے فضل بن موکیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبید طائی نے بیان کیا بشیر بن بیار انصاری سے' انہوں نے حضرت انس بن مالک راٹھ سے کہ جب وہ (بھرہ سے) مدینہ آئے' تو آپ سے پوچھاگیا کہ نبی کریم ساٹھ بیا کے عمد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا۔ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں صرف لوگ صفیل برابر نہیں کرتے۔

اور عقبہ بن عبید نے بشربن بیار سے بوں روایت کیا کہ انس بھالتہ مارے پاس مدینہ تشریف لائے۔ پھریمی حدیث بیان کی۔

المام بخاری روائع نے یہ حدیث لا کر صف برابر کرنے کا وجوب ثابت کیا۔ کیونکہ سنت کے ترک کو حضرت رسول کریم ساتھیا کا خلاف کرنا نہوجہ نصل قرآنی باعث عذاب ہے۔ ﴿ فَلْيَحْدُو لَلْيَهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٦- بَابُ إِلْزَاقِ الْمُنْكِبِ
بِالْمُنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ
وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ : رَأَيْتُ الرِّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكَعْبِ صَاحِبِهِ.

٧ ٧- حَدَّلَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
 حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيدٍ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ
 قَالَ: ((أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ
 مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِيْ. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ

# باب صف میں مونڈ ھے سے مونڈ ھااور قدم سے قدم ملاکر کھڑے ہونا۔

اور نعمان بن بشیر صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا (صف میں) ایک آدمی ہم میں سے اپنا شخنہ اپنے قریب والے دوسرے آدمی کے شخنہ سے ملا کر کھڑا ہوتا۔

(200) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کما کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بڑا ٹھ سے انہوں نے بی اکرم ملڑ ہیا ہے کہ آپ نے فرمایا مفیں برابر کرلو۔ میں تہمیں اپنے پیچے سے بھی دیکھا رہتا ہوں اور ہم میں سے ہر مخض سے کرتا کہ

مَنْكِبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)).

(صف میں) اپنامونڈ ھااپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپناقدم اس

[راجع: ۷۱۸]

کے قدم سے ملادیتاتھا۔

جہر ہے اللہ الدین فی الحدیث الم بخاری رہ اللہ نے یہال متفرق ابواب منعقد فراکر اور ان کے تحت متعدد احادیث لاکر صفول المسید اللہ کا یہ آخری باب ہے جس میں آپ نے بتلایا ہے کہ صفول کو سیدها کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صفف میں ہر نمازی اپنے قریب والے نمازی کے مونڈ سے سے مونڈ ہا اور قدم سے قدم اور شخنے سے نمخذ طاکر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حضرت کر کھڑا ہو۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رہالتہ کا بیان نقل ہوا کہ ہم اپنے ساتھی کے شخنے سے نمخذ طاکر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حضرت النس رہالتہ کا بیان بھی موجود ہے۔

نیز فتح الباری ، جلد: ۲/ ص: ۲۱ پر حضرت انس براٹھ ہی کے بیہ الفاظ بھی معقول ہیں کہ لو فعلت دالک باحدهم البوم لدفو کانہ بھل شموس اگر میں آج کے نمازیوں کے ساتھ قدم سے قدم اور مختے سے مختر طانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اس سے سرکش فچر کی طرح دور بھا گتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمد صحابہ کے ختم ہوتے ہوتے مسلمان اس درجہ غافل ہونے گئے تھے کہ ہدایت نبوی کے مطابق صفوں کو سیدھا کرنے اور قدموں سے قدم طانے کا عمل ایک اجنبی عمل بننے لگ کمیا تھا۔ جس پر حضرت انس براٹھ کو ایسا کمنا پڑا۔ اس بارے میں اور بھی کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں۔

روی ابوداود والامام احمد عن ابن عمر انه علیه الصلوة والسلام قال اقیموا صفوفکم وحاذوا بین المناکب وسدوا المخلل و لینوا بایدی اخوانکم لا تذروا فرجات الشیطان من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله وروی البزار باسناد حسن عنه علیه الصلوة و السلام من سد فرجة فی الصف غفرالله له و فی ابی داود عنه علیه الصلوة و السلام قال خیار کم الینکم مناکب فی الصلوة. لیخی ابوداؤد اور مند احمد میل عبدالله بن عمر بی ای ای داود عنه علیه الصلوة و السلام قال خیار کم الینکم مناکب فی الصلوة و برابر کرد لیخی اور مند احمد میل عبدالله بن عمر بی ای ابوداؤد که آخفرت التی بیا که صفیل سیدهی کرد اور کندهول کو برابر کرد لیخی کندها طاکر کھڑے ہو جاؤ اور جو سوراخ دو نمازیوں کے در میان نظر آئے اسے بند کر دو اور اپنے بھائیوں کے ماتھ نری افتتیار کرد اور شیطان کے گھنے کے لئے سوراخ کی جگہ نہ چھوڑد یاد رکھو جس نے صف کو طایا۔ خدا اس کو بھی طا دے گا اور جس نے صف کی درا ژکو بند کیا خدا اس کو بخشے۔ ابوداؤد میں صف کو قطع کیا خدا اس کو تخشے۔ ابوداؤد میں ہمتر ہے جو نماز میں کندهوں کو نری کے ساتھ طائے رکھے۔

وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا كانما يسوى به القداح حتى راى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فراى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخا لفن الله بين وجوهكم رواه الجماعة الا انبخارى فان له منه لتسون صفوفكم اوليخالفن الله بين وجوهكم. ولاحمد و ابى داود فى رواية قال فرايت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه و ركبته بركبته و منكبه بمنكبه (نيل الاوطار 'ج: ٣/ ص: ١٩٩)

لینی نعمان بن بیرے روایت ہے کہ رسول کریم سی جا ہماری صفول کو اس طرح سیدھا کراتے ہویا اس کے ساتھ تیر کو سیدھا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اس مسلہ کو آپ سے خوب سمجھ لیا ہے۔ ایک دن آپ مصلے پر تشریف لائے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر لکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرایا اللہ کے بندو! اپنی صفوں کو برابر کر لو' ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے باہمی طور پر اختلاف ڈال دے گا۔ بخاری شریف میں یوں کہ اپنی صفوں کو بالکل برابر کر لیا کرو۔ ورنہ تمہارے چروں میں آپس میں اللہ مخالفت ڈال دے گا اور احمد اور ابو داؤد کی روایات میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر نمازی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم اور شخنے سے نخنہ طلیا کرتا تھا۔

الم محمر كتاب الآثار باب اقامه العفوف مين لكهة بن:

عن ابراہیم انه کان یقول سووا صفوفکم و سووا مناکبکم تراصوا ولیتخللنکم الشیطان الن قال محمد وبه ناخذ لا ینبغی ان یترک الصف و فیه الخلل حتی یسووا و هو قول ابی حنیفة لیخی ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ صفیں اور شانہ برابر کرو اور کچ کرو ایسا نہ ہو کہ شیطان بکری کے بچہ کی طرح تمارے درمیان داخل ہو جائے۔ امام مجمد کہتے ہیں کہ ہم بھی ای کو لیتے ہیں کہ صف ہیں خلل چھوڑ دیتا لاگق شمیں۔ جب تک ان کو درست نہ کرلیا جائے۔ امام ابو طبقہ رہائیے کا بھی یمی نہ ہب ہے۔

نیز ، محرالراکق و عالمگیری و در مختار میں ہمی ہی ہی ہے کہ ینبغی للمامومین ان ینرا صوا و ان یسدوا الخلل فی الصفوف و یسووا منا کہ بھم و ینبغی للامام ان یامر هم بذالک و ان یقف وسطهم لینی مقتریوں کو چاہئے کہ صفوں کو چونا بچے کریں صفوں میں درازوں کو بند کر دیں اور شانوں کو ہموار رکھیں۔ بلکہ امام کے لئے لاکق ہے کہ مقتریوں کو اس کا تھم کرے پھر بچ میں کھڑا ہو۔ فآوی تا تار خانیہ میں ہے کہ جب صفوں میں کھڑے ہوں تو بچے کریں اور کندھے ہموار کرلیں۔ (شامی من ج: ا/ ص : ۵۹۵)

یہ تفصیل اس لئے پیش کی گئی ہے کہ صفوں کو سیدها کرنا' پیرسے پیر الماکر کھڑا ہونا ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج کل مساجد میں صفوں کا منظریہ ہوتا ہے کہ ہر نمازی دو سرے نمازی سے دور بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ اچھوتوں سے اپنا جسم دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قدم سے قدم المانے کی کوشش کی جائے تو ایسے سرک کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ کسی بچھونے ڈکک مار دی ہو۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج المت کے باہمی طور پر دل نہیں مل رہے ہیں۔ باہمی انقاق مفقود ہے بچ

### صفیں کج ول پریشان سجدہ بے ذوق کہ انداز جنوں باقی نسیں ہے

بچیب فتوکی : ہمارے محترم دیو بندی حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد پوری طرح صفوں کو درست کرنا ہے تا کہ درمیان میں کسی فتم کی کوئی کشادگی باتی نہ رہے۔ (تفہیم البغاری 'پ: ۳/ ص: ۱۰۸) بالکل درست اور بجا ہے کہ شارع کا یمی مقصد ہے۔ اور لفظ تراصوا کا یمی مطلب ہے کہ نمازیوں کی صفیں چونا گجے دیواروں کی طرح ہونی ضروری ہیں۔ درمیان میں ہرگز ہرگز کوئی سوراخ باتی نہ رہ جائے۔ گراسی جگہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فقمائے اربعہ کے یمال بھی یمی مسلہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان چار انگلیوں کا فرق ہونا چاہئے۔ (حوالہ فدکور)

تفعیلات بالا میں شارع کا مقصد ظاہر ہو چکا ہے کہ صف میں ہر نمازی کا دو سرے نمازی کے قدم سے قدم ' نخنے سے نخنہ 'کندھے سے کندھا ملانا مقصود ہے۔ اکابر احناف کا بھی ہی ارشاد ہے چھریہ ''دو آدمیوں کے درمیان چار انگل کے فرق کا فتوکی'' سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب رکھتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کمال ہے کہ نہ اس کے لئے کوئی صحیح حدیث بطور دلیل چیش کی جا سکتی ہے نہ کسی صحابی و تابعی کا کوئی قول۔ پھریہ چار انگل کے فاصلے کی اختراع کیا وزن رکھتی ہے؟

ای فقوے کا شاید رہے بتیجہ ہے کہ مساجد میں جماعتوں کا عجب حال ہے۔ چار انگل کی مخبائش پاکر لوگ ایک ایک فٹ دور کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر ہیز کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے انصاف بہتد و حقیقت شناس علماء کرام اس صورت حال پر محققانہ نظر ڈال کر اصلاح حال کی کوشش فرما سکیں گے۔ ورنہ ارشاد نبوی آج ہمی پکار پہند و حقیقت شناس علماء کرام اس صورت حال پر محققانہ نظر ڈال کر اصلاح حال کی کوشش فرما سکیں گے۔ ورنہ ارشاد نبوی آج ہمی پکار کیار کر اعلان کر رہا ہے۔ لنسون صفو فکم اولیحالفن اللہ بین قلوبکم۔ صدق دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیعنی صفیں برابر کرو ورنہ اللہ تہمارے دلوں میں باہمی اختلاف ڈال دے گا۔

باب اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے

٧٧ - بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارٍ
 الإِمَامُ وَحَوَّلُهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِيْنَهِ تَمَّتْ

منالأته

# تونماز ہوجائے گی۔

٧٢٦ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيُّ اللَّهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ الله برَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، فَصَلِّي وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَدُّنُ فَقَامَ وُيُصَلِّي وَلَهُم يَتُوَضَّأًى. [راجع: ١١٧]

سو جانے پر بھی آپ کا وضو باقی رہتا تھا۔ اس لئے کہ آپ کا دل جاکتا اور ظاہر میں آکھیں سو جاتی تھیں۔ یہ خصوصیات نبوی میں ے ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہرہے۔

٧٨ - بَابُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ

٧٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﴿ وَأُمِّي خَلْفَنَا - أُمُّ سُلَيْم -.[راجع: ٣٨٠]

تیں سے ترجمہ باب نکاتا ہے۔ کیونکہ ام سلیم اکیلی تھیں گراؤکوں کے پیچے اکیلی صف میں کھڑی ہوئیں۔

٧٩- بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَام ٧٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بَنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أَصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي - او بِعَضُدِي - خَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي.

(۲۲۷) جم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کما کہ جم سے داؤد بن عبدالرحمٰن نے عمروین دینارے بیان کیا' انہوں نے این عباس جمافظ کے غلام کریب سے 'انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس بھنا اسے ' آپ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم مٹھیم کے ساتھ (آپ کے گھریں تجدی) نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لئے آپ نے پیچے سے میرا سر پکڑ کر جھے اپنے دائیں طرف کر دیا۔ پھر نماز بر هی اور آپ سو گئے جب موذن (نماز کی اطلاع دینے) آیا توآپ نماز برهانے کے لیے کھرے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔

# باب اس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی

(۲۲۷) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ان سے سفیان بن عيينه في بيان كيا' ان سے اسحاق بن عبدالله ابن الي طلحه في ان ے انس بن مانک بڑاٹئر نے بتلایا کہ میں نے اور ایک بیٹیم لڑک (ضمیرہ بن ابی ضمیرہ) نے جو ہمارے گھر میں تھا' آخضرت النہایام کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔

### باب مسجد اور امام كى دا منى جانب كابيان ـ

(۲۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابت بن بزید نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم احول نے عامر شعبی سے بیان کیا' انہوں نے ابن عباس بی اسے 'آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات نی کریم سائل کے بائیں طرف (آپ کے گھرمیں) نماز (تہد) پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس لئے آپ نے میرا سریا بازد پکڑ کر مجھ کو انی دائیں طرف کھڑا کردیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ

### يجهے سے گوم آؤ۔

اس مدیث میں فقل امام کی دابنی طرف کا بیان ہے اور شاید امام بخاری دائیہ نے اس مدیث کی طرف اشارہ کیا۔ جس کو اسٹیک نائی نے براء سے نکالا کہ ہم جب آپ کے پیچے نماز پڑھتے تو دابنی جانب کھڑا ہونا پند کرتے تھے۔ اور ابو داؤد نے نکالا کہ اللہ رحمت اثارتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں صفول کے داہنے جانب دالوں کے لیے اور بد اس کے خلاف نہیں جو دو سری مدیث میں ہے کہ جو کوئی مجد کا بایاں جانب معمور کرے تو اس کو اتنا ثواب ہے۔ کیونکہ اول تو یہ مدیث ضعیف ہے۔ و سرے بد آپ نے اس

کرویا)

وقت فرمایا جب سب لوگ واہنے ہی جانب کمرے ہونے کے اور بایاں جانب بالکل اجر میا۔ (وحیدی)

ہاب جب امام اور مقتد بوں کے در میان کوئی دیوار حائل ہو یا پر دہ ہو (تو کچھ قباحت نہیں)

اور حفرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر امام کے اور تہمارے ورمیان سرمو جب بھی نماز برصنے میں کوئی حرج سیس اور ابد مجلز تابعی نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتری کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار ماكل موجب بهي اقتداكر سكتاب بشرطيكه امام ي تكبيرس سكتامو-(279) ہم سے محربن سلام بیکندی نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبدہ بن سلیمان نے کی بن سعید الصاری سے بیان کیا انہوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے' انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہیا ہے' آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرہ کے اندر (تہجد کی) نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں اس لئے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پھھ لوگ آپ کی اقتدامیں نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذكر دو سرول سے كيا۔ پھرجب دو سرى رات آپ كھڑے ہوئے تو چھ لوگ آپ کی افتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت دویا تین راتوں تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کمیں رات کی نماز (تہد) تم ير فرض نه ہو جائے۔ (اس خيال سے ميں نے يمل كا آنا لخد

٨- بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ
 وَبَيْنَ الْقَومِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
 وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ
 وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّي وَبَيْنَكَ
 وَبَيْنَهُ نَهَرٌ. وَقَالَ أَبُو مِخْلَزٍ: يَأْثُمُ بِالإِمَامِ

[راجع: ١١٧]

ربيمة عهور وقان بهر حِبْطَوْرِ. يَامَ بِالْمِهِمِ - وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَوِيْقٌ أَوْ جِدَارٌ - إِذَا سَمِعَ نَكْبِيْرَ الإِمَامِ.

٧٧٩ حَدُنْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ عَمْرةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ عَمْرةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ يُحَجُرتِهِ وَجِدَارُ اللهُ يُصَلِّرِهِ وَجِدَارُ النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، النَّاسِ شَخْصَ النَّبِيِّ فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصَبْحُوا فَتَحَدُّتُوا بِلدَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ النَّاسِ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، النَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَةُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، النَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَةُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ،

كَانْ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلتَيْنِ أَوْ ثَلاَلَةً، حَتَّى إِذَا

لَقَالَ: ((إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّيْلِ)).

[أطرافه في : ۷۳۰، ۹۲۶، ۱۱۲۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۱، ۱۳۵۸].

### ٨١ - بَابُ صَلاَةِ اللَّيْل

٧٣٠ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنلِرِ قَالَ:
 حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي الفُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَلْمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ النَّبِي فَكَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَسْسُطُهُ بِالنَّهَارِ أَنْ النَّبِي فَكَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَسْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَقَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُوا وَرَاءَهُ. [راجع: ٧٢٩]

٧٣١- حَدَّثَنَا وَهَيْبُ الْأَعْلَى بَنُ حَمَّاهِ عَلْمَ الْخَلَى بَنُ حَمَّاهِ عَلْمَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ عَفْبَةَ عَن سَالِم أَبِي النَّضْوِ عَنْ بُسُو بَنِ عَفْبَةٍ عَن رَيْدِ بَنِ فَابِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَعِيْدِ عَنْ زَيْدِ بَنِ فَابِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بَنِ فَابِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَيْدِ بَنِ فَابِتِ: أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ حَصِيْرٍ - فِي رَمَصَانَ فَصِلّى فِيها مِنْ حَصِيْرٍ - فِي رَمَصَانَ فَصِلّى فِيها لَيَالِي، فَصَلّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَورَجَ إِلَيْهِمْ فَلَمَّالَ اللهِيْ وَلَيْتُ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَورَجَ إِلَيْهِمْ فَلَمَا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَورَجَ إِلَيْهِمْ فَلَمَا عَلِمَ بَهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَورَجَ إِلَيْهِمْ فَلَمَا عَلِمَ بَهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَورَجَ إِلَيْهِمْ فَلَانًا وَلَمْنَ وَلَيْتُ مَنْ وَلَيْتُ مَنْ أَلَيْنِي وَلَيْتُ مَنْ النّبِي فَلَى اللّهُ فَيْ بَيْدِهِ فَلَا اللّهُ فَلَى اللّهِ الْمَكْتُوبَةَ ). قَالَ عَفْانُ: حَدَّثَنَا وُهِيْبُ فَلَانَ حَدَّثَنَا وُهِيْبُ فَلَانَ حَدَّثَنَا وُهِيْبُ فَلَالًا النّسِ عَنْ أَبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

[طرفاه في : ۲۱۱۳، ۲۷۲۹۰.

### باب رات کی نماز کابیان۔

( • ساک) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے محد بن اساعیل بن ابی فدیک نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن عبدالرحان اساعیل بن ابی فدیک نے بیان کیا کہ ہم سے محد بن عبدالرحان بن ابی ذکب نے بیان کیا مقبری کے واسطہ سے 'انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحان سے 'انہوں نے حضرت عائشہ وَی وَالله سے کہ نبی کریم ماٹھ ہوا کے پاس ایک چٹائی تھی۔ جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھرچند لوگ آپ کے پاس کھڑے موات یا آپ کی طرف جھے اور آپ کے بیچھے نماز پڑھنے گئے۔

(اسام) ہم سے عبدالاعلیٰ بن جماد نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب
بن خالد نے بیان کیا کما کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ابوالنفر
سالم سے 'انہوں نے بسربن سعید سے 'انہوں نے زید بن قابت بڑا پڑا
سے کہ رسول اللہ سالی ہے اپر مضان میں ایک جمرہ بنالیا یا اوٹ (پردہ)
بسربن سعید نے کما میں سمجھتا ہوں وہ بور لیے کا تھا۔ آپ نے کی رات
اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں
آپ کی افتدا کی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا
شروع کیا (نماز موقوف رکھی) پھر پر آمد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیاوہ
مجھ کو معلوم ہے۔ لیکن لوگو! تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ
بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو۔ گر فرض نماز (مسجد
میں پڑھنا ضروری ہے) اور عفان بن مسلم نے کما کہ ہم سے وہیب
نے بیان کیا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے وہیب
ابوالنفر بن ابی امیہ سے نا 'وہ بسر بن سعید سے روایت کرتے تھے 'وہ
زید بن قابت سے 'وہ نبی کرنم مائی ہیں۔

اس سند کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری بڑاٹھ کی غرض ہیہ ہے کہ موی بن عقبہ کا ساع ابوالنفر سے ثابت کریں جس کی اس روایت میں تصریح ہے۔

باب تكبير تحريمه كاواجب مونااور نماز كا

٨٢- بَابُ إِيْجَابِ التُّكْبِيْرِ وَافْتِتَاحِ



#### الصَّلاَة

٣٧٧ - حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَلِي أَلَسُ شَعْيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَلِي أَلَسُ شَعْيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَلِي أَلَسُ بَنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### شروع كرنا\_

(۱۳۲) ہم سے ابوالیمان عکم بن نافع نے یہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے زہری کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے زہری کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے کہا ایک محو رہ پر سوار ہوئے اور (گر جانے کی وجہ سے) آپ کے دائیں پہلو ہیں زقم آگئے۔ حضرت الس بنافیہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پر حائی 'چو نکہ آپ ہیٹے ہوئے سے 'اس لئے ہم نے ہمی آپ کے بیٹے کر نماز پر حمی گرے ہوئے سے 'اس لئے ہم نے ہمی آپ کے بیٹے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لئے بیٹ فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لئے جب وہ کر نماز پر حے تو تم بھی کوئے ہو کر پر حواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ کہ کریا والی الحمد کہوں کے تو تم بھی کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ کہ کہی اٹھاؤ کہ کہی کہاؤ کہ کہی کہ اور جب وہ سمو اللہ لمن حمدہ کے تو تم بھی کرواور جب وہ سمو اللہ لمن حمدہ کے تو تم بھی کرواور جب وہ سمو اللہ لمن حمدہ کے تو تم بھی کرواور جب وہ سمو اللہ لمن حمدہ کے تو تم بھی کرواور جب وہ سمو اللہ لمن حمدہ کے تو تم بھی کریا وکی کہ کہ کہ کہ کریا وکی کہ کہ کریا وکی کریا وکی کریا وکی کہ کہ کریا وکی کہ کہ کہ کریا وکی کریا وکی کہ کہ کریا وکی کریا وکی کہ کہ کریا وکی کہ کریا وکی ک

جب الم بخاری رہ ہے۔ ہماعت اور امامت کے ذکر سے فارغ ہوئے تو اب صفت نماز کابیان شروع کیا۔ بعض نسخوں میں باب کینی کینیں کے لفظ کے پہلے یہ عبارت ہے۔ ابواب صفة الصلوة لیکن اکثر نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے۔ ہمارے امام احمد بن ضبل اور شافعیہ اور مانکیہ سب کے نزدیک نماز کے شروع میں اللہ اکبر کمنا فرض ہے اور کوئی لفظ کافی نہیں اور حنفیہ کے نزدیک کوئی لفظ جو اللہ کی تنظیم پر دلالت کرے کافی ہے۔ جیسے اللہ اجل یا اللہ اعظم (وحیدی) مگراحادیث واردہ کی بنا پر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

(۱۹۳۷) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے

ایٹ بن سعد نے بیان کیا انہوں نے ابن شاب زہری سے بیان کیا انہوں نے فربایا کہ رسول اللہ انہوں نے فربایا کہ رسول اللہ انہوں نے فربایا کہ رسول اللہ انہوا کے اور آپ زخی ہو گئے اس لئے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔

بیٹھ کر نماز پڑھ کر آپ نے فربایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لیے جب وہ تجبیر کے تو تم بھی تجبیر کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی تجبیر کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سرا شائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمرہ کے تو تم ربناولک الحمد کمواور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔

٧٣٤ حَدُّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شْمَيْتِ قَالَ: حَدَّتِنِي أَبُو الزَّنَادِ عَن الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتِّمُ بِهِ، فَإِذًا كُبْرَ فَكَبْرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)). [راجع: ٧٢٢]

(۱۹۳۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے خردی' انہوں نے کماکہ ابوالزناد نے مجھ سے بیان کیا اعرج کے واسطہ ہے ' انہوں نے حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے انبول نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تحمیر کے تو تم بھی کیمبیر کو جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سمع الله لمن حمده کے توتم رہنا ولک الحمد کو اور جب وہ محدہ كرے توتم بھى سجدہ كرو اور جب وہ بيش كر نماز برھے توتم سب بھى بيثه كرنمازيزهو

ان بارے میں بھی قدرے اختلاف ہے۔ بہتری ہے کہ امام و مقتری ہر دو سمع اللہ کمن حمدہ کہیں اور پھر ہر دو رہنا ولک الجمد كمين - حفرت مولانا عبيد الله صاحب في الحديث مباركوري بذيل حديث ابو مريره بواتحد ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول و هم قائم ربنا ولك الحمد قرمات جي:

ربنا لک الحمد بحذف الواو و فی روایة باثباتها و قد تقدم ان الروایة بثبوت الواو ارجح و هی عاطفة علی مقدر ای ربنا اطعناک وحمدناك ولك الحمدو قيل زائدة قال الاصمعي سالت ابا عمرو منها فقال زائدة تقول العرب يعنى هذا فيقول المخاطب تعم و هو لك بدرهم فالواو زائدة و قيل هي واوالحال قاله ابن الاثير و ضعف ما عداه و فيه ان التسميع ذكر النهوض والرفع والتحميد ذكر الاعتدال و استدل به على انه يشرع الجمع بين التسميع والتحميد لكل مصل من امام و منفرد و موتم اذ هو حكاية لمطلق صلوته صلى الله عليه وسلم ﴾ (مرعاة 'ج: ١/ ص: ٥٥٩) ربنا لك الحمد حذف واؤ كے ساتھ اور بعض روایات میں اثبات واؤ کے ساتھ مروی ہے اور ترجیح اثبات داؤ کو ہی ہے جو واؤ عطف ہے اور معطوف علیہ مقدر ہے۔ یعنی اے رب ہمارے! ہم نے تیری اطاعت کی' تیری تعریف کی اور تعریف تیرے ہی لیے ہیں۔ بعض لوگوں نے محاورہ عرب کے مطابق اسے واؤ زائدہ بھی کما ہے۔ بعض نے واؤ حال کے لئے مانا ہے' اس حدیث ابو ہریرہ سے معلوم ہوا کہ لفظ سمع اللہ کمن حمرہ کہتا ہیر رکوع میں جھکنے اور اس سے سراٹھانے کا ذکر ہے اور رہنا ولک الحمد کمناہے کمڑے ہو کراعتدال پر آ جانے کے وقت کا ذکر ہے۔ ای لئے مشروع ہے کہ امام ہویا منفردیا مقتدی سب ہی سمع اللہ لمن حمدہ پھر ر بنا ولک الحمد کہیں۔ اس لئے کہ آنخضرت ساتھیا کی نماز اس طرح نقل کی گئی ہے اور آپ کا ارشاد ہے کہ تم اس طرح نماز بڑھو جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔

باب تکبیر تحریمه میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں باتھوں کا (کندھوں یا کانوں تک) اٹھاتا۔

(2002) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا' انہوں نے امام مالک سے انہوں نے ابن شملب زہری سے انہوں نے سالم بن عبدالله سے انہول نے این باپ (عبدالله بن عمررضی الله عنما) ٨٣- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التُّكْبِيْرَةِ الأولَى مَعَ الإنْسِتَاحِ سَوَاءً

٧٣٥ حَدُّنَنَا عَيْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ا للهِ عَنْ أَبِيْهِ: رَأَنَّ رَسُولَ ا للهِ 🕮 كَانَ

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا الْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبُّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا) وَقَالَ: ((سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). (وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي

[أطرافه في : ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩].

٨٤ بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبْرَ،
 وَإِذَا رَكْعَ، وَإِذَا رَفَعَ

٧٣٦ - حَدُثنَا مُحَمَّدٌ أَبْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى تَكُونَا حَدُوا فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَدُوا فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَدُوا مَنْكَبَدِهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ لِللهِ كُوحِ وَيَقُولُ: ((سَمِعَ الله لِيمَنْ لِيمَنْ لِيكَ فِي السُّجُودِ. اللهُ عَمِدَهُ)) وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[راجع: ٧٣٥]

٧٣٧ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ قَالَ:
حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويَدِثِ
إِذَا صَلَّى كَبْرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَأَسَهُ مِنَ يَرْكَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنْ رَسُولَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنْ رَسُولَ الرَّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنْ رَسُولَ

ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو موند موں تک اٹھاتے 'اس طرح جب رکوع کے لئے اللہ اکبر کتے اور جب اپنا سررکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے اور رکوع سے سرمبارک اٹھاتے ہوئے سمع الله لمن حمدہ رہنا ولک الحمد کتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع پدین نہیں کرتے تھے۔

# باب رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت 'رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت (سنت ہے)

(۱۳۲۵) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی۔ کہا کہ ہم کو یونس بن بزید ایلی نے زہری سے خبر دی' انہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر شخاھا نے عبداللہ اللہ طاق ہا کہ بن عبداللہ اللہ طاق ہا کہ عبد کے وقت بن عمر شخاھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تحبیر تحریمہ کے وقت آپ نے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈ موں تک اٹے اور اس طرح جب آپ رکوع کے لئے تحبیر کھتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت بھی رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت بھی رفع یدین نمیں کرتے تھے۔

(کساک) ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد مذاء سے۔ انہوں نے ابو قلاب سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع بدین کرتے ، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع بدین کرتے اور جب رکوع سے سر مل جاتے اس وقت بھی رفع بدین کرتے اور جب رکوع سے سر اللہ ملی خالم بھی کرتے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی خالم بھی

ای طرح کیا کرتے تھے۔

# باب باتھوں کو کہاں تک اٹھانا حاہے۔

اور ابو حمید ساعدی رہالتہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم سلھالیا میں استالیا میں کہ سلھالیا میں دونوں ہاتھوں کو موند هوں تک اٹھایا۔

( ٢٣٨ ) ہم سے ابوالیمان علم بن نافع نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبردی ' انہوں نے کما کہ جمیے سالم بن عبداللہ بن عمر شی شائے نے خبردی کہ عبداللہ بن عمر شی شائے ہے کہا کہ میں نے نبی اللہ ہے کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریبہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈ ھوں تک اٹھا کر لے جاتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور جب سمع اللہ لمن حمرہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور ربناولک الحمد کہتے۔ سمع اللہ لمن حمرہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور ربناولک الحمد کہتے۔ سمرا شاتے وقت اس طرح رفع یدین میں کرتے تھے۔

# باب (چار رکعت نماز میں) قعدہ اولی سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا۔

ا للهِ ﴿ مَنْعَ هَكُذَا.

٨٥ بَابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟
 وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: ((رَفَعَ النَّبِيُّ
 حَذْوَ مَنكِيهِ)).

٧٣٨ - حَدُّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَانِيْ سَالِمُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَانِيْ سَالِمُ اللهِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيِّ هَا الْمُتَتَعَ النّبُيْرِ فِي الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبُّرُ النّكْبِيْرَ فِي الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكبُّرُ النّكْبِيْرَ فِي الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكبُّرُ النّكْبِيْرِ فِي الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكبُّرُ النّهُ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((سَمِعَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((سَمِعَ لِللَّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((سَمِعَ وَلَكَ الْمَدُودِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلَا مَنْ يَرِفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ.

[راجع: ٧٣٥]

٨٦- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ. إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ

٧٣٩ حَدُّثَنَا عَيَاشُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع: الْأَعْلَى قَالَ: حَدُّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِع: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبُرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَينِ رَفَعَ يَدَيهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيًّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله

[راجع: ٧٣٥]

المجيم المجير تحريمه كو وقت اور ركوع من جاتے اور ركوع سے سراٹھاتے وقت اور تيري ركعت كے لئے اشفے كے وقت دونوں

ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا رفع الیدین کہلاتا ہے ' بھیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین پر ساری امت کا اجماع ہے۔ گربعد کے مقامات پر ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے۔ ائمہ کرام و علائے اسلام کی اکثریت حتیٰ کہ اہل بیت سب بالانفاق ان مقامات پر رفع الیدین کے فائل ہیں۔ گر حنفیہ کے ہاں مقامات کہ کورہ پر رفع الیدین نہیں ہے کچھ علائے احناف اسے منسوخ قرار دیتے ہیں ' کچھ ترک رفع کو اولیٰ جانے ہیں کچھ دل سے قائل ہیں گر ظاہر میں عمل نہیں ہے۔

فریقین نے اس بارے میں کانی طبع آزمائی کی ہے۔ ہر دو جانب سے خاص طور پر آج کے دور پر فتن میں بہت سے کاغذ سیاہ کئے ہیں۔ برٹ برٹ میں بات سے کاغذ سیاہ کئے ہیں۔ برٹ برٹ برٹ من ظرے ہوئے ہیں۔ گربات ابھی تک جہال تھی وہیں پر موجود ہے۔ ایک ایسے جزئی مسئلہ پر اس قدر تشدد بہت ہی افسو سناک ہے۔ کتنے عوام ہیں جو کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں لوگ بظول میں بت رکھ لیا کرتے تھے اس لئے رفع یدین کا تھم ہوا تاکہ ان کی بغلوں کے بت گر جایا کریں۔ استعفراللہ! یہ ایسا جھوٹ ہے جو شاید اسلام کی تاریخ میں اس کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ کما جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس سنت نبوی کو مکھی اڑانے سے تشبیہ دے کر توہن سنت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

کاش! علمائے احناف غور کرتے اور امت کے سواد اعظم کو دیکھ کر جو اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں کم از کم خاموثی اختیار کر لیتے تو بیہ فسادیماں تک نہ بردھتا۔

ججتہ المند حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے بڑی تفصیلات کے بعد فیصلہ دیا ہے۔ والذی یوفع احب الی معن لا یوفع لینی رفع یدین کرنے والا مجھ کو نہ کرنے والے سے زیادہ پیارا ہے۔ اس لئے کہ احادیث رفع بکھرت ہیں اور صبح ہیں جن کی بنا پر انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ محض بد گمانیوں کے دور کرنے کے لیے بچھ تفصیلات ذیل میں دی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین کرام تعصب سے ہٹ کر ان کا مطالعہ کریں گے اور طاقت سے بھی زیادہ سنت رسول کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں میں باہمی اتفاق کے لیے کوشاں ہوں گے کہ وقت کا بہی فوری تقاضا ہے۔

حضرت امام شافتی فرماتے ہیں: معناہ تعظیم لله و اتباع لسنة النبی صلی الله علیه وسلم که شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور سر اٹھانے پر رفع یدین کرنے سے ایک تو اللہ کی تعظیم اور دو سرے رسول خدا المناہ کے سنت کی اتباع مراد ہے۔ (نووی ص ۱۹۸ وغیرہ)

اور حضرت عبدالله بن عمر عن فرمات بير- رفع اليدين من زينة الصلوة كه بير رفع يدين نماذكي زينت ب- (عيني على: ٣/ ص: ٤ وغيره)

اور حضرت نعمان بن الی عیاش روز شیر فرماتے ہیں لکل شینی زینة و زینة الصلوة ان توفع یدیک اذا کبرت و اذا رکعت و اذا رفعت راسک من الرکوع کم ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرنا ہے (جزء بخاری ص ۲۱)

اور امام این سیرین رطانتے فرماتے ہیں۔ هو من تمام الصلوة که نماز میں رفع یدین کرنا نماز کی سخیل کا باعث ہے۔ (جزء بخاری من د ا)

اور عبدالملک فرماتے ہیں۔ سالت سعید بن جبیر عن دفع الیدین فی الصلوة فقال هو شینی تزین به صلوتک (بیهی علد: ٢/ ص: ۵۵) که هیں نے سعید بن جبیر سے نماز میں رفع یدین کرنے کی نسبت پوچھا تو انہوں نے کما یہ وہ چیز ہے کہ تیری نماز کو مزین کر دیتی ہے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر بن الله فرماتے میں۔ من رفع یدیه فی الصلوة له بکل اشارة عشو حسنا کم نماز میں ایک وفعہ رفع یدین کرنے سے وس نیکیوں کا تواب ماتا ہے۔ (فاوی امام ابن تیمیہ 'ص: ۳۷۲) گویا دو رکعت میں پچاس اور چار رکعات میں سو نیکیوں کا

اضافه ہو جاتا ہے۔

مرویات بخاری کے علاوہ مندرجہ ذمل روایات صححہ سے بھی رفع الدین کا سنت ہونا ثابت ہے۔

عن ابی بکر الصدیق قال صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان یرفع یدیه اذا افتتح الصلوة و اذا رکع و اذا رفع راسه من الرکوع حضرت ابو بکر صدایق براتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا مٹھیے کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ بیشہ شروع نماز میں اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت رفع پدین کیا کرتے تھے۔ (بہم تی جلد: ۲/ ص: ۲۷)

امام بیہتی۔ امام بیکی' امام ابن حجر فرماتے ہیں۔ رجالہ ثقات کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں (بیہتی' جلد : ۲ / ص : ۵۳' تلخیص' ص : ۸۲' بیکی' ص : ۲) وقال الحاکم انہ محفوظ حاکم نے کما بیہ حدیث محفوظ ہے (تلخیص الحبیر' ص : ۸۲)

عن عمر بن الخطاب انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر و اذا رفع راسه من الركوع (رواه الدارقطني ' نزء سبكي : ص ٢)

و عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم کان برفع بدیه عند الرکوع و اذا رفع راسه حضرت عمرفاروق بزات بین که بین که بین نے بچشم خود رسول الله طاق آپ بیشه رکوع جانے اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے (بڑء بخاری من سا) امام بیبتی اور حاکم فرماتے ہیں۔ فقد روی هذه السنة عن ابی بکر و عمر و عنمان و علی بینیم که رفع بدین کی حدیث جس طرح حضرت ابو بکرو عمرفاروق بین تھی من الله نیز حضرت علی کرم الله وجہ سے بھی مروی ہے۔ (تعلیق المغن من سن الله نیز حضرت علی کرم الله وجہ سے بھی یم مروی ہے۔ (تعلیق المغن من الله نیز حضرت علی کرم الله وجہ سے بھی یم مروی ہے۔

علامہ سکی فرماتے ہیں۔ الذین نقل عنهم روایة عن النبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر و عمر و عثمان و علی وغیرهم رضی الله عنهم کمی انہیں کہ جن محابہ نقل خدم عثان اور علی وغیرہ رضی الله عنهم مجمی انہیں کہ جن محابہ نے رسول خدا ملڑ ہیں انہیں علیہ میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع پدین کرتے تھے میں جائے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع پدین کرتے تھے (جزء کمی میں واب

عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلوة و اذا کبر للرکوع و اذا دفع راسه من الرکوع رفعهما کذالک - حفرت عبدالله بن عمرفاروق رضی الله عنما فرماتے بین که تحقیق رسول خدا التی ایم بناز مروع کرتے تو بیشه این دونوں ہاتھوں کو موند موں تک اٹھایا کرتے۔ پھر جب رکوع کے لئے تکبیر کھتے اور جب رکوع ہے سراٹھاتے تب بھی ای طرح اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ (مسلم من من : ۱۸۸ ابو داؤد جلد: ا/ من : ۱۹۲ رندی من : ۱۲۹ وغیرو ان کے علاوہ اکیس کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے)

معرت عبداللہ بن عمر ی عاشق سنت نے کان یوفع بدید فرماکر اور موجب روایت بیمق آخر میں حتی لقی الله لا کریہ ثابت کردیا که رسول خدام تی کیا ابتدائے نبوت سے لے کراپنی عمر شریف کی آخری نماز تک رفع بدین کرتے رہے۔

مدیث این عمر بین کان برفع بدیه المخ کے تحت شخ الحدیث حضرت مولانا عبید الله صاحب مباد کروری زاد فضله فرماتے ہیں۔

هذا دليل صريح على ان رفع اليدين في هذه المواضع سنة و هوالحق والصواب نقل البخاري في صحيحه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المديني انه قال حق على المسلمين ان يرفعوا ايديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا و هذا في رواية ابن العساكر و قد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين و زاد و كان اعلم اهل زمانه انتهى.

قلت واليه ذهب عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين و غيرهم قال محمد بن نصرالمروزي اجمع العلماء الامصار على مشروعية ذالك الا اهل الكوفة و قال البخاري في جزء رفع اليدين قال الحسن و حميد بن هلال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون ايديهم في الصلوة.

وروى ابن عبدالبر بسنده عن الحسن البصرى قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم فى الصلوة اذا ركعوا واذا رفعوا كانها المراوح وروى البخارى عن حميد بن هلال قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما ايديهم المراوح يرفعونها اذا ركعوا و اذا رفعوا روسهم قال البخارى ولم يستثن الحسن احدامنهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون احد ولم يثبت عند اهل العلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه ثم ذكر البخارى عن عدة من علماء اهل مكة و اهل الحجاز و اهل العراق والشام والبصرة واليمن و عدة من اهل خراسان و عامة اصحاب ابن المبارك و محدثي اهل بخارى وغيرهم ممن لا يحصى انم كانوا يرفعون ايديم عندالركوع والرفع منه لا اختلاف منهم في ذالك الخ (مرعاة ج : ا/ ص ٥٣٩)

خلاصہ اس عبارت کا یہ کہ یہ حدیث اس امر پر صریح دلیل ہے کہ ان مقامات پر رفع الیدین سنت ہے اور ہی جق اور صواب ہے اور امام بخاری روایتے نے اپنے استاد علی بن المدینی سے نقل کیا ہے کہ بمسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سرا فعاتے وقت اپنے وونوں ہاتھوں کو (کاند ھوں تک یا کانوں کی لو تک) اٹھائیں۔ اصحاب رسول اللہ ساتھ اسے عام اہل علم کا کی مسلک ہے اور محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں کہ سوائے اہل کوفہ کے تمام علمائے امصار نے اس کی مشروعیت پر اجماع کیا ہے۔ جملہ اصحاب رسول اللہ ساتھ ہی ہو کہ عن اور رکوع سے سرا فعاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام حسن بھری نے اصحاب نبوی میں سے اس بارے میں کی کا استفاء نہیں کیا۔ پھر بہت سے اہل مکہ و اہل مجاز و اہل عراق و اہل شام اور بھرہ اور یمن اور بہت سے اہل خراسان اور جمیع شاگر دان عبداللہ بن مبارک اور جملہ محد مین بخارا وغیرہ جن کی تعداد شار میں بھی نہیں آ کتی' ان سب کا کہی عمل نقل کیا ہے کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سرا فعاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔

مندرجه ذیل احادیث میں مزید وضاحت موجود ہے۔

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفع يديه اذا دخل في الصلوة و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع (رواه ابن ماجه) ـ حضرت انس بن الله عليه وسلم كان يوفع يديه اذا دخل في الصلوة و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع (رواه ابن ماجه) ـ حضرت انس بن الله على الله ع

حضرت انس بڑائٹر نے کان بوفع فرما کر واضح کر دیا کہ حضور مٹائ کے دس سال میں ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی' جس میں رفع یدین نہ کیا ہو ( تخریج ذیبلعی جلد: ۱/ص: ۲۱۲ مجمع الزوائد 'ص: ۱۸۲ التعلیق المغنی 'ص: ۱۱۰)

عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم کان یرفع بدیه عندالو کوع و اذا رفع راسه (جزء بخاری مس: ۱۳) حضرت عبدالله بن عباس جُهَنَةِ فرماتے ہیں که رسول خدا شَهِیَمِ بیشہ بی رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے (این ماجہ مس: ۱۲)

این عباس جی یا نے کان یوفع فرمایا جو دوام اور بیشکی پر دلالت کرا ہے۔

عن ابى الزبير ان جابر بن عبدالله كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذالك و يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذالك. (رواه ابن ماجه ' ص : ٦٢)

و عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع و اذا رفع راسه (جزء بخاري ص : ١٣)

حضرت جابر بڑاتھ بھیشہ رفع پدین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لئے رفع پدین کرتا ہوں کہ میں پچشم خود رسول اللہ سٹھ کیا کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع پدین کرتے دیکھا کرتا تھا۔ (بیعق' جلد: ۲/ ص: ۲۲) من : ۲۰ برع سکی' ص: ۵۰ بخاری' ص: ۱۳)

اس حديث مين بھي کان يوفع موجود ہے۔ جو جيڪي ير والات كرا ہے۔

عن ابي موسّى قال هل اريكم صلّوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرو رفع يديه ثمّ قال سمع الله لمن حمده و رفع يديه ثم قال هذا فاصنعوا رواه الدارمي (جزء رفع اليدين. سبكي٬ ص: ۵)

و عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم کان یوفع یدیه عند الرکوع و اذا رفع راسه حضرت ابو موکی براتی نے مجمع عام میں کہا۔ آؤ میں تہیں رسول الله بی طرح نماز بڑھ کر دکھاؤں۔ پھر الله اکبر کمہ کر نماز شروع کی۔ جب رکوع کے لئے بھبیر کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر جب انہوں نے سمع اللہ لمن حمرہ کہا تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا۔ لوگو! تم بھی ای طرح نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ رسول اللہ ملی علیہ اور سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔ (داری وارتعلی مین الاماء تعنیص الجبیر مین اللہ جناری میں جاتا ہیں جائے ہیں ہے۔ کہ میں جاتا ہوں سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔ (داری وارتی وارتعلی مین اللہ سے بہلے اور سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔ (داری وارتی وارتعلی میں اللہ اللہ کا دور سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔ (داری وارتی وارتعلی میں اللہ کی اللہ کی سے بھر میں اللہ کی دور میں اللہ کی دور میں اللہ کی دور میں اللہ کی دور میں دیں دور میں دور میں دی دور میں د

اس مدیث میں بھی کان یوفع موجود ہے جو دوام کے لئے ہے۔

مولانا انور شاہ صاحب رہ اللہ فرماتے ہیں۔ هی صحیحة به حدیث صحیح ہے (العرف الثذی من : ١٦٥)

عن ابي هريرة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلوة جعل يديه حلو منكبيه و اذا ركع فعل مثل ذالك و اذا رفع للسجود فعل مثل ذالك و اذا قام من الركعتين فعل مثل ذالك (رواه ابوداود)

و عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوفع يديه عند الركوع و اذا رفع داسه حفرت الو بريره بن تتحد كت بين كه رسول الله طبيخ بب بهى نماذ ك لئے الله اكبر به بن تو استه اور ركوع سے سرا شاتے تو جب بهى نماذ ك لئے الله اكبر كتے بين تو استے ہاتھ كند حول تك الشمارى موجود ہے۔ (ابوداؤد عبد: الله من : ١٩٥ ، بيمق عبد: ٢/ من : ١٩٥ ، بيمق عبد: ٢/ من : ١٩٥ ، بيمق عبد: ١/ من : ١٩٥ ، بيمق عبد: ١/ من : ١٩٥ ، بيمق عبد: ١/ من : ١٩٥ ، بيمق عبد الله عبد الله عبد الله والوداؤد والله والل

عن عبيد ابن عمير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع و اذا رفع راسه (جرَّء بخارى ' ص: ٣) حضرت عبيد بن عميراپني بلپ سے روايت كرتے ہيں كه رسول خدا الله يا بيشه ركوع ميں جلتے اور اٹھتے رفع يدين كياكرتے تھے۔

اس صدیث میں بھی کان یوفع صیغہ استمراری موجود ہے جو دوام پر داالت کرتا ہے۔

عن البراء بن عازب قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه و اذا اراد ان يركع و اذا رفع راسه من الركوع (رواه الحاكم و البيهقي)

براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود رسول اللہ بٹھیل کو دیکھا کہ حضور بٹھیل شروع نماز اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت رضع یدین کیا کرتے تھے۔ (حاکم 'بہتی 'جلد: ۲/ ص: ۷۷)

عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفع يديه اذا ركع و اذا رفع رواه عبدالرزاق في جامعه (سبكي ص : ٨) و قال الترمذي و في الباب عن قتادة حضرت قاده فرات بي كه ب شك رسول الله من بي ركوع ش جات اور ركوع س سراتمات

کے وقت رفع پدین کیا کرتے تھے۔ (ترفری ص ۳۹)

ن صديث مين بھي كان يوفع آيا ہے جو دوام اور بيفكي كى دليل ہے۔

عن سلیمان ابن یساد ان دسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوفع یدیه فی الصلوة (دواه مالک فی الموطا جلد: ١/ ص: ٩٨ سبکی، ص: ٨) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں که رسول خدا مراتیج بیشہ بی نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے اور ای طرح عمیر لیش سے بھی روایت آئی ہے (ابن ماجه 'ص: ۲۲۔ جزء سیک 'ص: ۷)

وفي الباب عن عمير الليشي (ترذي من : ١٣٦ تحفة الاحوذي عن عمير الليشي (ترذي من : ١٦٩)

عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الی صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف یصلی فنظرت الیه قام فکبر و رفع یدیه حتی حاذتا اذنبیه ثم وضع یده البمنی علی البسری علی صدره فلما اراد ان یرکع رفع یدیه مثلها فلما رفع راسه من الرکوع رفع یدیه مثلها (رواه احمد) حضرت واکل بن حجر (جو ایک شخراوے شے) فرماتے بیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں رسول الله سال کیا نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ الله اکبر کتے تو رفع یدین کرتے اور سینہ پر ہاتھ رکھ لیتے۔ پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ فراتے اور رکوع سے سرا شات تو رفع یدین کرتے۔ (مند احمد وغیرہ) سینہ پر ہاتھ رکھے کا ذکر مند ابن خزیمہ میں ہے۔

عن ابی حمید قال فی عشرة من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بصلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا فاذکر قال کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا قام الی الصلوة رفع یدیه و اذا رفع راسه من الرکوع رفع یدیه حضرت ابو حمید نے دس صحابہ کی موجودگی میں فرمایا کہ میں رسول خدا مراتی کا مراتی کا انہوں نے کما انہوا تناؤ۔ ابو حمید نے کما۔ جب رسول الله مراتی ماز کے گئرے ہوت تو رفع یدین کیا کرتے تھے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سراتھاتے تب بھی اپنے ہاتھ اشکایا کرتے تھے۔ یہ بات من کر تمام محابہ نے کما صدفت ھکذا کان یصلی بے شک تو سیا ہے 'رسول الله مراتی الله عراج نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ بات من کر تمام محابہ نے کما صدفت ھکذا کان یصلی بے شک تو سیا ہے 'رسول الله مراتی الله عراج نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ بات من کر تمام محابہ نے کما صدفت ھکذا کان یصلی میں تو سیا ہے 'رسول الله مراتی کیا کی میں ۔ براتھا ہے اس کر تمام محابہ نے کما صدفت ھکذا کان یصلی میں کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں کر تمام محابہ نے کما صدفت ہے بیات کی کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں کر تمام محابہ نے کما صدفت ہے دیا ہے اس کی کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں کیا کہ موسلم کیا کہ میں کیا کہ کو سول الله مراتی کیا کہ موسلم کیا کہ کو تھا کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تو کھا کیا کہ کو تعلق کیا کہ کو تو کو کیا کہ کو تو تو کیا کہ کیا کیا کی کرتے تھے۔ یہ بات میں کہ کی کرتے تھے۔ یہ بات میں کرتے تھے۔ یہ بات میں کیا کہ کو تو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تو تو کیا کہ کیا کہ کو تو تو کو کرتے تھے۔ یہ بات میں کرتے تھے کر کرتے تھے۔ یہ بات میں کرتے تھے کر کرتے تھے کہ کرتے تھے کر کرتے تھے کر کرتے تھے کر کرتے تھے کہ کرتے تھا کہ کرتے تھے کر کرتے تھے کر کرتے تھے کر کرتے تھا کہ کرتے تھے کر کرتے تھا کر کرتے تھے کر کرتے تھا کرتے تھ

اس صدیث میں کان یصلی قاتل غور ہے جو دوام اور بینتی پر داالت کرتا ہے۔ (جزء بخاری من : ٨) ابوداؤد من : ١٩٨١)

عن عبدالله بن الزبیر انه صلی بھم یشیر بکفیه حین یقوم و حین یرکع و حین یسجد و حین ینهض فقال ابن عباس من احب ان ینظر الی صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیقتد بابن الزبیر حضرت عبدالله بن ذبیر نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور کھڑے ہونے کے وقت اور رکوع میں جانے اور رکوع میں جانے اور رکوع میں جانے اور دو رکعتوں سے کھڑے ہونے کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر حضرت ابن عباس بی الکل الله علیه وسلم الله مائی الله مائی

عن الحسن ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اداد ان يكبر رفع يديه و اذا رفع داسه من الركوع رفع يديه (رواه ابو نعيم 'جزء مبكى 'ص: ٨) حضرت حسن بن تحقير فرمات مي حضرت محمد مصطفى التحقيم أوع كرنے اور ركوع سے سر اٹھانے كے وقت رفع يدين كيا كرتے تھ (رواه عبدالرذاق ' تلخيص الجسر'ص: ٨٢)

محلبہ کرام بھی رفع یدین کیا کرتے تھے جیسا کہ تضیات ذیل سے ظاہرہ۔

حضرت الوبكر صديق من التن من المركب كياكرت عن عبدالله بن الزبير قال صليت خلف ابى بكر فكان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة و اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع و قال صليت خلف دسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله (دواه البيهقى و رجاله ثقات عليه عليه عليه عليه وسلم فذكر مثله (دواه البيهقى و

حفرت عبدالله بن ذبیر جی ای کہ میں نے صدیق اکبر بھاٹھ کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ بیشہ شروع نماز اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اب بی نہیں بلکہ میں رسول الله سی کیا کہ جمراہ بھی آپ کو رفع الیدین کرتے دیکھ کر ای طرح بی نماز پڑھا کر تا تھا۔ ( تلخیص میں : ۸۲۔ سبکی میں :۱) اس صدیث میں بھی صیغہ استمرار (کان یوفع) موجود ہے۔

حضرت عمر فاروق بن تن کی رفع پرین کیا کرتے تھے: و عن عمر نحوہ رواہ الدار قطنی فی غرانب مالک والبیہ قی و اللہ حاکم انہ محفوظ ( تلخیص الحبیرلابن جج ' ص: ۸۲) حضرت صدین اکبر بناتی کی طرح حضرت عمر فاروق بھی رفع پرین کیا کرتے تھے۔ عبدالملک بن قاسم فرماتے ہیں بینما یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اذا خرج فیہم عمر فقال اقبلوا علی بوجو هکم اصلی بکم صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم اندی بھما منکبیه ثم کبر ثم رفع و کذالک حین رفع کہ لوگ مجد نہوی ہی تماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر آئے اور فرمایا ' میری طرف توجہ کرو میں تم کو رسول اللہ طرح نماز پڑھا آ بوں ' جس طرح حضور طرح ہی اور جس طرح پڑھنے کا محم ویا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر بناتی اور جس طرح پڑھنے کا محم ویا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر بناتی اور سم طرح پڑھنے کا محم ویا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر بناتی اور سم اللہ علیه وسلم بصلی بنا پھر سب صحابہ نے کما بے شک حضور طرح بی ایسا تکی کرتے۔ ( اخرجہ البیہ قبی فی المخلافیات تخریج اللہ صلی اللہ علیه وسلم بصلی بنا پھر سب صحابہ نے کما بے شک حضور طرح بی ایسا تکی کرتے۔ ( اخرجہ البیہ قبی فی المخلافیات تخریج زیلیمی و قال الشیخ تھی الدین رجال اسنادہ معرفون ) ( تحقیق الراح ' ص د ۲۰۰۰)

حضرت عمر فاروق 'حضرت علی و دیگر پند رہ صحابہ رغی آنیم : امام بخاری فرماتے ہیں : - (۱) عمر بن خطاب (۲) علی بن ابی طالب (۳) عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر زیلتی (۹) ابو اسد (۲) محد بن مسلمہ (۷) سمل بن سعد (۸) عبداللہ بن عمر زیلتی (۹) انس بن مالک اللہ بن عبداللہ بن عمر زیلتی (۹) انس بن مالک ابو جمیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن زیر (۱۳) واکل بن حجر (۱۲) ابو مولی (۱۵) مالک بن حویث (۱۸) ابو حمید الساعدی (۱۵) ام درواء انهم کانو یوفعون ایدیهم عند الرکوع (۲: عبخاری من ۲۰) کہ بیر سب کے سب رکوع جانے اور سر اٹھانے کے وقت رفع بدین کا کرتے تھے۔

طاؤس و عطاء بن رباح کی شمادت: عطاء بن رباح فرماتے ہیں' میں نے عبداللہ بن عباس' عبداللہ بن زبیر' ابو سعید اور جابر رش ﷺ کو دیکھا مرفعون ابدیھم اذا افت حوا الصلوة و اذا دیکھوا کہ یہ شروع نماز اور عندالر کوع رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء بخاری' ص: ۱۱)

حضرت طاؤس کہتے ہیں دایت عبدالله و عبدالله و عبدالله یو فعون ایدیهم که میں نے عبدالله بن عمر بھی ہی اور عبدالله بن عباس جھ شتا اور عبدالله بن زبیر رضی الله عنما کو دیکھا' یہ تینوں نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ (جز بخاری' ص: ۱۳)

حضرت الس بن مالک رخالتند: عن عاصم قال دایت انس بن مالک اذا افتتح الصلوة كبر و دفع بدیه و یوفع كلما دكع و دفع داسه من الوكوع عاصم كتے بي كه بين كه بين كه عضرت انس رخائد كو ديكھا جب تجبير تحريمه كتے اور ركوع كرتے اور ركوع سے سرا تھاتے تو رفع يدين كياكرتے تھے۔ (جزء بخارى من ۱۲)

حضرت ابو مرمرہ رخاتھ : اند کان اذا کبر رفع بدید و اذا رکع و اذا رفع راسد من الرکوع عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہرمرہ ا رہن جب تجبیر تحریمہ کتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے۔ (جز بخاری من ۱۱) ناظرین کرام کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حضرت امام بخاری رطافیہ نے رفع بدین کے بارے میں آنخضرت سائیکیا کا جو فعل نقل کیا ہے ان روئے دلائل وہ کس قدر صحح ہے۔ جو حضرات رفع بدین کا انکار کرتے اور اسے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ وہ بھی خور کریں گے تو اپنے خیال کو ضرور واپس لیس گے۔ چو نکہ محرین رفع بدین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلائل ہیں۔ اس لئے ایک بلک می نظران پر بھی ڈالنی ضروری ہے تاکہ ناظرین کرام کے سامنے تصویر کے ہروو رخ آ جائیں اور وہ خود امر حق کے لئے اپنی خدا داد عقل و بھیرت کی بنا پر فیلہ کر سکیں۔

متکرین رفع یدین کی یہ پہلی ولیل ہے جو اس لئے صحیح نہیں کہ (۱) اول تو متکرین کو امام نووی نے باب باندھ کر بی جواب وے دیا کہ یہ صدیث تشہد کے متعلق ہے۔ جب کہ پچھ لوگ سلام پھرتے وقت ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کرتے تھے 'ان کو دیکھ کر آنخضرت ساتھ کے لیے یہ فرمایا۔ بھلا اس کو رکوع میں جاتے اور سراٹھاتے وقت رفع یدین سے کیا تعلق ہے؟ مزید وضاحت کے لئے یہ صدیث موجود ہے۔ (ب) جابر بن سمرہ کتے ہیں کہ ہم نے حضور ساتھ کیا گرا کے ساتھ نماز پڑھی' جب ہم نے السلام علیم کما واشار بیدہ الی الجانبین اور ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کیا تو حضور ساتھ کے فرمایا ماشانکم تشیرون بایدکم کانھا اذباب خیل شمس تمارا کیا حال ہے کہ تم شریر گھو ڈوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہاتے ہو۔ تم کو چاہئے کہ اپناتھ رانوں پر رکھو ویسلم علی احید من علی یعینه و شماله اور اپنا پیر وائیں ہائیں سلام کمو اذا سلم احد کم فلیلنفت الی صاحبہ و لا یومی (یومی) بیدہ جب تشہد میں تم سلام کئے لگو تو صرف منہ پھیر کر سلام کما کرو' ہاتھوں سے اشارہ مت کرو۔ (مسلم شریف)

اس تفصیل کے بعد ذرا ی بھی عقل رکھنے والا مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث کو رفع یدین کے منع پر پیش کرنا عقل اور انصاف اور دیانت کے کس قدر خلاف ہے۔

(٢) منكرين كى دوسرى دليل بدكه حضرت عبدالله بن مسعود والله فن نماز پرهائى فلم يوفع بديه الا موة اور ايك بى بار باتھ اٹھائے

(ابوداؤد علد: ا/ص: ١٩٩ ترندي ص: ٣٦)

اس اثر کو بھی بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے۔ گرفن حدیث کے بہت بڑے امام حضرت ابوداؤد فرماتے ہیں و لیس هو بصحیح علی هذا اللفظ سے حدیث ان لفظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔

اور ترفری ش ہے۔ یقول عبدالله ابن المهارک و لم یثبت حدیث ابن مسعود عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث عبدالله بن مسعود کی صحت بی ثابت نہیں۔ (ترفری من ۳۲، تلخیص من ۸۳۰)

اور حفرت امام بخاری امام احمد امام یکی بن آدم ادر ابو حاتم نے اس کو ضعیف کماہے (مند احمد علد: ۳/ ص: ۱۸) اور حفرت امام نودی روافی نے کماکہ اس کے ضعف پر تمام محد قین کا انفاق ہے۔ النذاب قاتل جمت نہیں۔ النذا اسے ولیل میں پیش کرنا میج نہیں ہے۔)

وقد ردہ ابن المدینی و احمد والدار قطنی و ضعفه البخاری اس حدیث کو بخاری رائیجے نے ضعیف اور علی بن مدینی' امام احمد اور وار قطنی نے مردود کما ہے للڈا قاتل حجت نہیں۔ (تئویر' ص: ۱۲)

(٣) چوتھی دلیل عبداللہ بن عمر بھٹھا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انسوں نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے (طحاوی) اس کے متعلق سرتاج علمائے احتاف حضرت مولانا عبدالحق صاحب لکھنؤی فرماتے ہیں کہ بید اثر مردود ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں ابن عیاش ہے جو متعلم نیہ ہے۔

نیزی حفرت مزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بی تفا خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التی جا بیشہ عندالر کوع رفع یدین کیا کرتے ہیں۔ تھے۔ فیما زالت تلک صلوته حلی لقی الله تعالٰی لینی ابتدائے نبوت سے اپنی عمر کی آخری نماز تک آپ رفع یدین کرتے رہے۔ وہ اس کے خلاف کس طرح کر سکتے تھے اور ان کا رفع یدین کرنا صبح سند سے ثابت ہے۔ (تعلیق المجد ' من: ۱۹۳)

انصاف پیند علماء کا یمی شیوہ ہوتا چاہئے کہ تعصب سے بلند و بالا ہو کر امرحق کا اعتراف کریں اور اس بارے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔

(۵) پانچویں دلیل۔ کتے میں ابو بر صدیق بڑاتھ اور عمر فاروق بڑاتھ پہلی بار ہی کرتے تھے۔ (دار قطنی)

دار قطنی نے خود اسے ضعیف اور مردود کما ہے۔ اور امام این حجر روائنج نے فرمایا کہ اس حدیث کو این جوزی روائنج نے موضوعات میں لکھا ہے۔ للڈا قابل حجت نہیں۔ (تلخیص الجیر' مس: ۸۳)

ان کے علاوہ انس ' ابو ہریرہ ' ابن زبیر رُمِی ﷺ کے جو آثار پیش کئے جاتے ہیں۔ سب کے سب موضوع لغو اور باطل ہیں لا اصل لھم ان کا اصل و ثبوت نہیں۔ (تلخیص الممجد ' ص: ۸۳)

آخر میں جبہ الند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کا فیصلہ بھی سن کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں۔ والذی یوفع احب الی ممن لا یوفع لیخی رفع یدین کرنے والا مجھ کو نہ کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں دلیل بکوت اور میج ہیں۔ (مجہ اللہ البالغ 'ج: ۲/ ص: ۸)

اس بحث کو ذرا طول ای لئے ویا گیا کہ رفع یدین نہ کرنے والے بھائی کرنے والوں سے جھڑا نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ کرنے والے سنت رسول کے عال ہیں۔ طلات زمانہ کا تقاضا ہے کہ ایسے فروی مسائل میں وسعت قلبی سے کام لے کر روا واری افتیار کی جائے۔ اللہ یاک ہر کلمہ کو مسلمان کو ایس سمجھ عطا جائے اور مسائل متفق علیہ میں انقاق کرکے اسلام کو سم بلند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ یاک ہر کلمہ کو مسلمان کو ایس سمجھ عطا

فرمائه آمين.

# ۸۷– بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسرَى فِي الصَّلاَةِ

٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرَى فِي الْيَسرَى فِي الشَّرَى فِي السَّمَاعِيْلُ الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَسْمِي السِّي فَيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَد: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ: ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَد: قَالَ إِسْمَاعِيْلُ: ((يُسْمَى ذَلِك)) وَلَنْم يَقُلُ ((يَسْمِي))).

# باب نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا۔

(۱۹۷۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا امام مالک رواتیہ سے 'انہوں نے سل بن سعد براتی سے 'انہوں نے سل بن سعد براتی پر سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کاللّی پر رکھیں۔ ابو عازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آب اسے رسول اللہ ماتی ہا تک پنچاتے تھے۔ اساعیل بن ابی اولیں نے کما یہ بات آخضرت ماتی ہا تک پنچائی جاتی تھی یوں نہیں کما کہ پنچاتے تھے۔

و هو عند نا على الصدر لما وردفى ذالك من احاديث صويحة قوية فمنها حديث وائل بن حجر قال صلبت مع البدين من الجسد على وهو عند نا على الصدر لما وردفى ذالك من احاديث صويحة قوية فمنها حديث وائل بن حجر قال صلبت مع النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمة فى صحيحه ذكره الحافظ فى بلوغ المرام و الدراية والتلخيص و فتح البارى والنووى فى الخلاصة و شرح المهذب و شرح مسلم للاحتجاج به على ماذهبت اليه الشافعية من وضع اليدين على الصدر و ذكر هما هذا الحديث فى معرض الاحتجاج به و سكوتهما عن الكلام فيه يدل على ان حديث وائل هذا عندهما صحيح اوحسن قابل للاحتجاج الخ (مرعاة المفاتيح)

لینی حفرت سل بن سعد نے اس مدیث میں ہاتھوں کے باندھنے کی جگہ کا ذکر نہیں کیا اور وہ ہمارے نزدیک سینہ ہے۔ جیسا کہ
اس بارے میں کی احادیث قوی اور صریح موجود ہیں۔ جن میں ایک حدیث واکل بن تجرکی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ میں نے آنخفرت سائیلیا
کے چچھے نماذ پڑھی۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھا اور ان کو سینے پر رکھا۔ اس روایت کو محدث ابن تزیمہ نے اپنی صحیح
میں نقل کیا ہے اور حافظ ابن تجرنے اپنی کتاب بلوغ الرام اور درایہ اور تلخیص اور فتح الباری میں ذکر فرمایا ہے۔ اور امام نووی نے اپنی
کتاب خلاصہ اور شرح مہذب اور شرح مسلم میں ذکر کیا ہے اور شافعیہ نے ای سے دلیل پکڑی ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہئے۔
حافظ ابن تجراور علامہ نووی نے اس بارے میں اس حدیث سے دلیل لی ہے اور اس حدیث کی سند میں انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اللہ اللہ حدیث ان کے نزدیک صحیح یا حس ججت پکڑنے کے قابل ہے۔

اس بارے میں دو سری ولیل وہ حدیث ہے جے امام احمد نے اپنی مشد میں روایت کیا ہے۔ چٹانچہ قراتے ہیں۔ حدثنا یحنی بن صعید عن سفیان ثنا سماک عن قبیصة ابن هلب عن ابیه قال رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ینصرف عن یمینه و عن یسارہ و رایته یضع هذه علی صدره ووصف یحنی الیمنی علی الیسری فوق المفصل ورواة هذا الحدیث کلهم ثقات و اسنادہ متصل (تحفّ الاحوذی سمند) علی الیمنی الیمنی علی الیمنی الیمنی علی الیمنی علی الیمنی علی الیمنی الیمنی الیمنی علی الیمنی علی الیمنی الیمنی علیمنی الیمنی الیمنی علی الیمنی ال

لینی ہم سے بچیٰ بن سعید نے سفیان توری سے بیان کیا۔ وہ کتے ہیں کہ ہم سے ساک نے قبیصہ ابن وہب سے بیان کیا۔ وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مٹھائیا کو دیکھا۔ آپ اپنے وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ہائیں پر سینے کے اور رکھا تھا۔ اس مدیث کے رادی سب تقد ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔

تیری دلیل وہ حدیث ہے جے امام ابو واؤد نے مراسل میں اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدثنا ابو توبة حدثنا الهیشم یعنی ابن حمید عن ثور عن سلیمان بن موسی عن طاوس قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینهما علی صدرہ (حوالہ فذکور) لینی ہم سے ابو توبہ نے بیان کیا' انہوں نے علی صدرہ (حوالہ فذکور) لینی ہم سے ابو توبہ نے بیان کیا' وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیٹم لین گئی ابن حمید نے ثور سے بیان کیا' انہوں نے طاوس سے 'وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم سائے ابنا وایاں ہاتھ ہائیں پر رکھتے اور ان کو سلیمان بن مولی کے ساتھ طاکر سینہ پر ہاندھاکرتے تھے۔

عون المعود شرح الوداؤد كے صفحہ: ۲۵۵ پر يه حديث اى سند كے ساتھ موجود ہے۔

امام بیمق فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث مرسل ہے۔ اس لئے کہ طاؤس راوی تابعی ہیں اور اس کی سند حسن ہے اور حدیث مرسل حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک و امام احمد رکھنے نے نزدیک مطلقاً جمت ہے۔ امام شافعی روایئے نے اس شرط کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ جب اس کی تائید میں کوئی دو سری روایت موجود ہو۔ چنانچہ اس کی تائید حدیث واکل بن حجراور حدیث بلب طائی سے ہوتی ہے جو اور ذکر کی گئی ہیں۔ پس اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ باند صناست نبوی ہے (سائیلیا)

چوتھی دلیل وہ حدیث ہے جے حضرت این عباس وی اللہ است کریمہ ﴿ فصل لربک وانحر ﴾ کی تغیر میں روایت کیا ہے لین ضع بدک البمنی علی الشمال عندالنحر لین اپنا وایال ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کرسینہ پر باندھو۔

حفرت علی بناتھ سے بھی اس آیت کی تغییرای طرح منقول ہے۔

بیه قی اور این انی شیبه اور این منذر اور این انی حاتم اور دار قطنی و ابو الشیخ و حاکم اور این مردویه نے ان حضرات کی اس تفسیر کو ان لفظوں میں نقل کیا ہے۔

حضرت امام ترفدی روائیے نے اس بارے میں فرمایا ہے ورای بعضهم ان یہ عهما فوق السرة و رای بعضهم ان یضعهما تحت السرة و کل ذالک واسعة عند هم لینی صحابہ و تابعین میں بعض نے ناف کے بیچے اور اس بارے میں ان کے نزدیک گنجائش ہے۔

اختلاف مذکور افضلیت سے متعلق ہے اور اس بارے میں تفصیل بالا سے ظاہر ہو گیا کہ افضلیت اور ترجیح سینہ پر ہاتھ باندھنے کو حاصل ہے۔

ناف کے نیچ ہاتھ باند صنے والوں کی بڑی دلیل حضرت علی بڑاٹھ کا وہ قول ہے۔ جسے ابوداؤد اور احمد اور ابن ابی شیبہ اور دار قطنی اور بہتی نے ابو جمیفہ بڑاٹھ سے روایت کیا ہے کہ ان علبا قال السنة وضع الکف علی الکف تحت السوة لیعنی سنت سے کہ واکیس ہاتھ کی کائی کو باکس ہاتھ کی کائی بر ناف کے نیچے رکھا جائے۔

المحدث الكبير مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارك بورى رطین فرمات بیں۔ قلت فی اسناد هذا الحدیث عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی و علبه مدار هذا الحدیث و هو ضعیف لا یصلح للاحتجاج بین میں کمتا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی ہے جن پر اس روایت کا وارو ہدار ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس لئے یہ روایت دلیل پکڑنے کے قابل نہیں ہے۔

امام نووی ریٹیئر فرماتے ہیں ہو حدیث منفق علی تضعیفہ فان عبدالرحمٰن بن اسحاق ضعیف بالاتفاق لینی اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا انفاق ہے۔

ان حفرات کی دو سری دلیل وہ روایت ہے جے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے جس میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم شہر کے دیکھا آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا اور آپ کے ہاتھ ناف کے پنچے تھے۔ اس کے متعلق حضرت علامہ شیخ محمد حیات سند هی این مشہور مقالہ "فنح العفود فی وضع الابدی علی الصدود " میں فراتے ہیں کہ اس روایت میں یہ تحت السرہ (ناف کے بینچ) والے الفاظ راوی کتاب نے سمو سے لکھ دیئے ہیں ورنہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا صحیح نسخہ خود مطالعہ کیا ہے۔ اور اس حدیث کو اس سند کے ساتھ دیکھا ہے گر اس میں تحت السوة کے الفاظ فذکور نہیں ہیں۔ اس کی مزید تائید مسند احمد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ابن ابی شیبہ بی کی سند کے ساتھ اسے نقل کیا گیا ہے اور اس میں یہ زیادتی لفظ تحت السوة والی نہیں ہے 'مسند احمد کی پوری حدیث ہیں ہے۔

حدثنا و کیع حدثنا موسی بن عمیر العنبری عن علقمة بن وائل الحضرمی عن ابیه قال رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم واضعا یمینه علی شماله فی الصلوة لینی علقمه بن واکل این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سُرَّيَّمَ کو تماز میں اپنا وایال باتھ باکس پر رکھ ہوئے دیکھا۔

وار قطنی میں بھی ابن ابی شیبہ بی کی سند سے بیہ روایت ذکور ہے 'مگروہاں بھی تحت السرة کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس بارے میں کیکھیے اور آثار و روایات بھی پیش کی جاتی ہیں 'جن میں سے کوئی بھی قاتل ججت نہیں ہے۔

پی خلاصہ ہے کہ نماز میں سینہ پر ہاتھ باند هنا ہی سنت نبوی ہے اور دلائل کی روسے ای کو ترجیح حاصل ہے۔ جو حضرات اس سنت پر عمل نہیں کرتے نہ کریں۔ ان پر ذبان طنز نہ کھولیں۔ اللہ پاک جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا کرے کہ وہ ان فرو کی مسائل پر الجھنے کی عادت سے تائب ہو کر اپنے دو سرے کلمہ کو بھائیوا ، کے لئے اپنے دول میں مخبائض پیدا کریں۔ واللہ ھو الموفق۔

# ٨٨- بَابُ الْخُسُوعِ فِي الصَّلاَةِ بِالسَّادِ مِن خَشُوعَ كابيان - ٨٨

٧٤١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَلَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَلَا قَالَ: ((هَلْ تَرَونَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيًّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ خُشُوعُكُمْ، وَلاَ خُشُوعُكُمْ، وَإِنَّ خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّ خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّ خُشُوعُكُمْ، وَإِنَّ ظَهْرِيْ)).

وَإِنِي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِيٌ)). [راجع: ٤١٨]

آپ مرنبوت سے ویکھ لیا کرتے تھے اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔

٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: مَمَعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النّبِي اللّهَ قَالَ ((أَقِيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَرَ اللهِ إِنِّي الْأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبُّمَا فَرَ اللهِ إِنِّي الْأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبُّمَا

(۱۷۱۷) ہم سے اساعیل بن ابی اولیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن ابی اولیل نے بیان کیا انہوں نے اعرج سے انہ انہوں نے اعرج سے انہ سی حصتے ہو حضرت ابو ہریرہ برخائی سے کہ رسول اللہ ماٹی ہے نے فرمایا کیا ہم سیمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر (قبلہ کی طرف) ہے۔ خداکی قتم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں تمہیں اپنے پیچھے ہی دیکھتارہتا ہوں۔

(۲۹/۲) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قادہ سے سنا وہ انس بن مالک بڑھ سے بیان کرتے تھے اور وہ نبی کریم ملٹ کیا کرے میں کی کہا در جود پوری طرح کیا کرو۔ خدا کی قتم! میں تمہیں اپنے پیچے سے بھی دیکھا رہتا ہوں یا اس طرح خدا کی قتم! میں تمہیں اپنے پیچے سے بھی دیکھا رہتا ہوں یا اس طرح

کها که پینے پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو (تو میں تهيس ديكتابون)

باب اس بارے میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیار ماجائے۔ (۱۳۲۳) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے قادہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے که نبی صلی الله علیه وسلم اور ابوبكراور عمر رضى الله تعالى عثما نماز ﴿ المحمد لله رب العالمين ﴾ سے شروع کرتے تھے۔

قَالَ – مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدُتُمْ)). [راجع: ٤١٩]

٨٩- بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبير ٧٤٣ حَدُّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس: أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ اللهِ رَبُّ الْعَالَبِمْيَن.

لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَرْآت مورهُ فاتحہ سے شروع کرتے تھے تو یہ منافی نہ ہوگی اس مدیث کے جو آگے آتی ہے۔ جس میں تحبیر تحریمہ کے بعد دعائے استغتاح پڑھنا منقول ہے اور الحمد للد رب العالمين سے سور و فاتحہ مراد ہے۔ اس میں اس کی نفی نہیں ہے کہ کم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کبم اللہ سورؤ فاتحہ کی جزو ہے۔ تو مقصودیہ ہے کہ کبم اللہ پکار کر نہیں پڑھتے تھے۔ جیے کہ نسائی اور این حبان کی روایت میں ہے کہ ہم اللہ کو پکار کر نہیں پڑھتے تھے۔ روضہ میں ہے کہ ہم اللہ سورؤ فاتحہ کے ساتھ پر منا چاہئے۔ جمری نمازوں میں پکار کر اور سری نمازوں میں آہستہ اور جن لوگوں نے بسم اللہ کانہ سننا نقل کیا ہے وہ آمخضرت مالیجا کے زمانہ میں کم سن تھے جیسے انس بڑھڑ اور عبداللہ بن مغفل اور بیہ آخری صف میں رہتے ہوں گے 'شاید ان کو آواز نہ پنجی ہو گی اور بسم الله كے جر ميں بت حديثيں وارد ہيں۔ كو ان ميں كلام بھى ہو مراثبات مقدم ہے نفى ير (وحيدى)

٧٤٤ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كَانْ رَسُولُ إسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هَنَيَّةَ فَقُلْتُ: بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إسْكَاتُكَ بَيْنَ التُكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ: ((اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمُّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدُّنسِ، اللَّهُمُّ اغْسِلْ خَطَايَايَ

(۱۹۲۴) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم ے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عمارہ بن تعقاع نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم سے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبیر تحریمہ اور قرأت کے ورمیان تھوڑی در جب رہتے تھے۔ ابوزرعہ نے کمامیں سمجھتا ہوں ابو ہررہ واللہ نے یوں کما یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ آپ اس تکبیراور قرأت کے درمیان کی خاموثی کے بچ میں کیا ر معت میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں راحت موں (ترجمہ) اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کرجیے سفید کیڑا میل سے یاک ہو تا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو یانی '

يرف اور اولے سے دموڈال۔

بالْمَاء وَالثُّلْجِ وَالْبَرَدِ)). وعائے استخار کی طرح پروارد ہے محرسب میں میج دعا یمی ہے اور مسحانک اللهم جے عمواً پڑھا جاتا ہے وہ بھی حضرت سین است بھی ہوتا ہے مروی ہے۔ محراس روایت کی سند میں ضعف ہے ' بسر حال اسے بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ محر ترجیح ای کو عاصل ہے اور اہاحدیث کا یمی معمول ہے۔

#### ۹۰ - كات

٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَهُمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ النُّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، لَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمُّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثَمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمُّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمُّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمُّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُجُودَ، ثُمُّ انْصَرَفَ فَقَالَ : ((قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتِّي لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِنْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا. وَدَنَتْ مِنْى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبُّ أَوْ أَنَا مَعَهُم؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَحدِشُهَا هِ أُمَّ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَادِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ) - قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - : مِنْ خَشِيْشٍ أَوْ خِشَاشٍ. [طرفه في : ٢٣٦٤].

(۵۷۵) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کماکہ ہمیں نافع بن عمر نے خردی کما کہ مجھ سے ابن الی ملیک نے اساء بنت الی برسے بیان کیا کہ نی مٹھالم نے سورج مکن کی نماز بڑھی۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو در تک کھڑے رہے پھر رکوع میں گئے تو در تک رکوع بی میں رہے۔ پھر رکوع سے سراٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے۔ پھر (دوباره) رکوع میں گئے اور دریتک رکوع کی حالت میں رہے اور پھر سرا شایا ' پھر سجدہ کیا اور دریا تک سجدہ میں رہے۔ پھر سرا تھایا اور پھر سجدہ کیا اور دریہ تک سجدہ میں رہے پھر کھڑے ہوئے اور دریہ تک کھڑے ہی رہے۔ پھر رکوع کیااور دیر تک رکوع ہی میں رہے۔ پھر آپ نے سراٹھایا اور دریا تک کھڑے رہے۔ پھر (دوبارہ) رکوع کیااور آپ دہر تک رکوع کی حالت میں رہے۔ پھر سراٹھایا۔ پھر آپ سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ ہی میں رہے۔ پھر سراٹھایا پھر سجدہ میں یلے گئے اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو تو ژ کرلا دیتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتی قریب ہوگئ تھی کہ میں بول بڑا کہ میرے مالک میں تواس میں سے نہیں ہوں؟ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے ہتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی' میں نے بوچھاکہ اس کی کیاوجہ ہے؟ جواب ملاکہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھاتھا تا آنکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئ 'نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کما کہ

#### نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھالتی۔

تهاجم المرج کمن یا جاند کمن مروه مواقع بر نماز کا یمی طریقہ ہے۔ نماز کے بعد خطبہ اور دعامجی ثابت ہے۔ اس روایت سے بد بھی معلوم ہوا کہ جو جانوروں پر ظلم کرے گا آخرت میں اس سے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ حافظ نے ابن رشید سے حدیث اور باب میں مطابقت یوں نقل کی ہے کہ آپ مانجا کی مناجات اور مربانی کی درخواست عین نماز کے اندر فدکور ہے تو معلوم ہوا کہ نماز میں ہر قتم کی دعا کرنا درست ہے۔ بشرطیکہ وہ دعائیں شرعی حدود میں ہوں۔

### ٩١ - بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ النَّبِيُّ ﴿ فِي صَلاَةٍ الْكُسُوفِ: ((فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخُّرْتُ)).

٧٤٦ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً أَنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُأُ فِي الظُّهُر وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمَّ: قُلْنَا: بِـمَ كُنْتُمْ تَعرفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: باضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

[أطرافه في : ۲۲۰، ۷۲۱، ۲۷۷].

٧٤٧– حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ ا للهِ بْنَ يَزِيْدَ يَخْطُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرُولُهُ قَدْ سَجَدَ.

[راجع: ٦٩٠]

### باب نماز میں امام کی طرف وتكحنا

اور حفرت عائشہ وی افعانے کماکہ نبی کریم ساتھیا نے سورج کمن کی نماز میں فرمایا کہ میں نے جنم دیکھی۔ اس کا بعض حصد بعض کو کھائے جا رہاتھا۔ جب میں نے دیکھاتو میں (نماز میں) پیچیے سرک گیا۔

(٢٨٦٤) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے اعمش نے عمارہ بن عمیرے بیان کیا' انہوں نے (عبداللہ بن مخبرہ) ابومعمرے ' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت رہائے صحالی سے یو چھاکیا رسول اللہ مالی کیا ظراور عصری رکعتوں میں (فاتحہ کے سوا) اور پچھ قرأت كرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے۔ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ملنے سے۔

(۷۷۷) م سے حجاج بن منهال نے بیان کیا کماکہ ممسے شعبہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہمیں ابواسحاق عمرو بن عبداللہ سیعی نے خبردی 'کہا کہ میں نے عبداللہ بن بزید رفائد سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم سے براء بن عازب رہائ نے بیان کیا۔۔۔اور وہ جھوٹے نمیں تھے --- کہ جب وہ (صحابہ) نبی کریم ماڑیا کے ساتھ نماز برصة تو آخضرت النيام ك ركوع سے سراٹھانے كے بعد اس وقت تک کھڑے رہے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدہ میں ملے گئے ہں (اس وقت وہ بھی سحدے میں جاتے)

٧٤٨ حَدُّنَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّنِي مَالِكٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اللّهِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اللّهِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، فُمَّ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، فُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: ((إِنِي أُرِيْتُ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: ((إِنِي أُرِيْتُ أُرِيْتُ الْمَهُمَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَحَدَّتُهُ لَا كَانَيْنَا فِي مَقَامِكَ، فَمُ الْمَيْنَا فِي مَقَامِكَ، وَلَوْ أَحَدَّتُهُ لَا مَنْفُودًا وَلَوْ أَحَدَّتُهُ لَا اللهُ ال

٧٤٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ:
حَدُّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ : حَدُّثَنَا هِلاَلٌ بْنُ عَلِيً
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُ
عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُ
الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ الآنَ الْمَمْلَتَيْنِ الْمَصَلَّلَيْنِ مَنْ الْمَحْدُ وَالنَّارَ مُمَثَلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِيُ). فَلاَقًا. [راجع: ٣٣]

(۱۲۸) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ جھے امام مالک نے ذید بن اسلم سے بیان کیا' انہوں نے عطاء بن یبار سے' انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے' انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ملے عبد میں سورج کہن ہوا تو آپ نے گئن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ (نماز میں) آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے برصے تھے پھرہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا آپ اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب جگہ اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب حکہ دنیا موجود ہے۔

وہ بھی فنانہ ہو تا کیونکہ بہشت کو خلود ہے۔ ترجمہ باب اس قول سے نکانا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا۔

(۱۳۹) ہم سے جمہ بن سنان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے بلال بن علی نے بیان کیا انس بن مالک بڑائھ سے۔ آپ نے کما کہ نبی کریم ساڑھ انے ہم کو نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھاتو جنت اور دو ذخ کو اس دیوار پر دیکھا۔ اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہو کیں تو میں نے آج کی طرح خیراور شربھی نمیں دیکھی۔ آپ نے قول خور تین بار فرمایا۔

خیر بہشت اور شردوزخ مطلب ہے کہ بہشت ہے بہتر کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی اور دوزخ سے بری کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس حدیث میں امام کا آگے دیکھنا ندکور ہے اور جب امام کو آگے دیکھنا جائز ہوا تو مقدی کو بھی اپنے آگے لینی امام کو دیکھنا جائز ہو گا۔ حدیث اور باب میں یمی مطابقت ہے۔

### باب نماز میں آسان کی طرف نظراٹھانا کیماہے؟

(۵۵۰) ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے بین سعید بن سعید بن مران ابن اللہ ہم سے سعید بن مران ابن الی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک بڑائٹ نے لان سے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھیے م

# ٩٢ - بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلاَةِ

٧٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
 أبي عُرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنَسَ بْنَ
 مَالِكِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((مَا

نے فرمایا۔ لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف الشاتے ہیں۔ آپ نے اس سے نمایت سختی سے روکا۔ یمال تک آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک فی جائے گی۔

بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَارَبِهِمْ؟)) فَاشْتَدُّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: ((لَيْنَتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)).

فرشتے اللہ کے تھم سے اس کی بنائی سلب کر لیں گے۔ حافظ رہ تھے نے کہا یہ کراہت محمول ہے اس حالت پر جب نماز میں دعاکی جائے جیسے مسلم میں عندالدعاء کا لفظ زیادہ ہے۔ عینی نے کہا کہ یہ ممانعت مطلق ہے نماز میں دعاکے وقت ہویا اور کسی وقت۔ امام ابن حزم نے کہا ایہا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

#### ٩٣- بَابُ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

٧٥١ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدُّنَنَا أَشْعَث بْنُ سُلَيْمٍ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدُّنَنَا أَشْعَث بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ الالْتِفَاتِ فِي السَّلْقَاتِ فِي الطَّلْقَةِ وَقَالَ: ((هُوَ اخْلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((هُوَ اخْلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ ٱلْعَبْدِي).

### باب نماز میں ادھرادھرد یکھنا کیاہے؟

(۵۵) ہم سے مسدد بن مسربد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابواز دص سلام بن سلیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا اپنے والد کے واسطہ سے 'انہوں نے مسروق بن اجدع سے 'انہوں نے حضرت عائشہ وی فیاسے آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ مل اللہ مل اللہ مل کے اسے نماز میں ادھرادھرد کھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ
سے نماز میں ادھرادھرد کھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ
سے نو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔

[طرفه في : ٣٢٩١].

اس کو النفات کتے ہیں یعنی بغیر گردن یا سید موڑے ادھر ادھر جھا تکنا نماز میں یہ سخت منع ہے۔ پہلے محابہ نماز میں النفات کینے ہیں۔ پہلے محابہ نماز میں النفات کینے ہیں۔ کیا کرتے ﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْفَوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِيْ صَادَتِهِمْ خَاهِمُونَ ﴾ (المومنون: ۱) نازل ہوئی تو وہ اس سے کیا کرتے تھے جب آیت کریمہ ﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْفَوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِيْ صَادَتِهِمْ خَاهِمُونَ ﴾ (المومنون: ۱) نازل ہوئی تو وہ اس سے کے اور نظروں کو مقام سجدہ پر رکھنے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب نمازی بار بار ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اپنا مند اس کی طرف سے پھیرلیتا ہے دواہ البزاد عن جابو۔

٧٥٧ حَدُثْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدُثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ فَ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ لَقَالَ: ((شَعَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْجِجَانِيَّةٍ)).

(۷۵۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیدیہ نے زہری سے بیان کیا انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت علیہ دھاری وار چاور میں نماز عائشہ رہ انہوں ہے کہ جی کریم ساڑھیا نے ایک دھاری وار چاور میں نماز پڑھی۔ پر فرملیا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کردیا۔ اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے (بجائے اس کے) سادی چاور اس

یہ چادر ابوجہم نے آپ کو تخفہ میں دی تھی۔ گراس کے نقش و نگار آپ کو پند نہیں آئے کیونکہ ان کی وجہ سے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آ رہا تھا۔ اس لئے آپ نے اسے واپس کرا دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں عافل کرنے والی کوئی چیز نہ ہونی چاہئے۔

# باب اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہویا نمازی کوئی بری چیزد کھیے یا قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھے (توالتفات میں کوئی قباحت نہیں)

اذان کابیان (نماز کے سائل)

اور سل بن سعد نے کہا ابو بکر رہائٹھ نے النفات کیا تو آنحضرت ماٹھ کیا کو دیکھا۔

(۱۵۳۷) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے
لیٹ بن سعد نے نافع سے بیان کیا' انہوں نے ابن عمر ش اللہ سے
نے بتلایا کہ رسول اللہ ما تھا لم نے مجد میں قبلہ کی دیوار پر رین فہ
دیکھی۔ آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھارہ سے سے۔ آپ نے (نمازی میں) رین کو کھرچ ڈالا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے
فرایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے منہ کے سامنے
ہوتا ہے۔ اس لئے کوئی مخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوک۔
اس صدیث کی روایت موئی بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن الی رواد نے
نافع سے کی۔

، باب اور حدیث میں مطابقت میہ کہ آنخضرت مٹائیے ہے بحالت نماز مسجد کی قبلہ رخ دیوار پر بلغم دیکھا اور آپ کو اس کی ناگواری کا بہت سخت احساس ہوا' الی حالت میں آپ نے اس کی طرف النفات فرملیا تو ایسا النفات جائز ہے۔ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حالت نمازی میں آپ نے اس کو صاف کر ڈالا تھا۔

(۱۵۵۲) ہم سے یکیٰ بن کمیر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے
لیث بن سعد نے بیان کیا انہوں نے عقیل بن فالد سے بیان کیا انہوں نے مقیل بن فالد سے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے انس بن مالک بن تن انہوں نے کما کہ مجھے انس بن مالک بن تن خردی کہ (حضور مین ہیل کے مرض وفات میں) مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اچانک رسول اللہ میں ہیل نے حضرت عائشہ بڑا تھا کہ حجرہ سے پردہ ہٹالی۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا۔ سب لوگ صغی باتہ ہے ہوئے تھے۔ آپ (خوشی سے) خوب کمل کر مسکرائے اور الو کمر بی تھے ہنا چہا تا کہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے نے (آپ کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر سے ہیں۔ صحابہ (آپ کو دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر آپ کو دیکھ کر دیکھ کر

# ٩ - بَابُ هَلْ يَلْتِفتُ لأَمرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

وَقَالَ سَهْلٌ: اِلْتَفَتَ أَبُوبَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ.

٧٥٣ - حَدُثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُثَنَا لَيْتُ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُثَنَا لَيْتُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنَاسِ فَحَتَهَا، ثُمَّ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَهَا، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ الْصَرَفَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجَهِدٍ، فَلاَ يَتَنَحَّمَنَ أَحَدٌ قِبَلَ وَجَهِدٍ فِي الصَّلاَةِ)). يَتَنحَمنَ أَحَدٌ قِبَلَ وَجَهِدٍ فِي الصَّلاَةِ)). رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ رَاهِع. [راجع: ٤٠٦]

٧٥٤ - حَدُّلْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّلْنَا لَيْتُ بَنُ سَعْدٍ عَنِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَنْ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلاَقِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَلْهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي صَلاَقِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَلْهُمْ إِلاً رَسُولُ اللهِ كَانَفَ مَيْثُرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَمَ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَمَ يَضْحَكُ، وَنَكَصَ أَبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضَعَكُ، وَنَكَصَ أَبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيصِلَ لَهُ الصَّفَى، فَظَنَ أَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيصِلَ لَهُ الصَّفَى، فَظَنْ أَنْهُ يُويْدُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ أَنْهُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُويْدُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُونَا اللهُ عَنْهُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ يُونَا اللهُ عَنْهُ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ إِلَيْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ إِلَيْهُمْ وَهُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْهُمُ الْمُنْهُ الْمُنْعُلُونَ الْمُعْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ ال

يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ، فَلَشَارَ إِلَيْهِمُ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ، فَأَرْخَى السِّرَ، وَتُوفِّي مِنْ آخِر ذَلِكَ الْيُومَ. [راجع: ٦٨٠]

٩٥ - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَام

وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا فِي

الْحَضَرِ وَالسُّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا

وَمَا يُخَافَتُ

خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا) نماز ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن آنخضرت سٹھیام نے اشارہ کیا کہ اپنی نمازیوری کرلواور پردہ ڈال لیا۔ اس دن چاشت کو آپ نے وفات پائی

المَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَامِهِ فِي عَين نماز مِن النَّفات كيا. كيونكه أكر وه النَّفات نه كرتے تو آپ كا يروه اثفانا كيونكر ديكھتے اور النَّفات نه كرتے تو آپ كا يروه اثفانا كيونكر ديكھتے اور ان کا اشارہ کیے سمجھتے۔ بلکہ خوشی کے مارے حال یہ ہوا کہ قریب تھا وہ نماز کو بھول جائیں اور آمخضرت ملتی کیا کے دیدار کے لیے دوڑیں۔ اس حالت کو ان لفظوں سے تعبیر کیا گیا کہ مسلمانوں نے یہ قصد کیا کہ وہ فقنے میں بر جائمیں۔ بسرحال یہ مخصوص حالات ہیں۔ ورنہ عام طور پر نماز میں التفات جائز نہیں جیسا کہ حدیث سابقہ میں گذرا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے ﴿ وَفَوْمُوا لِلّٰهِ فَيَعِيْنَ ﴾ (البقرة : ۲۳۸) لینی نماز میں اللہ کے لئے دلی توجہ کے ساتھ فرمانبردار بندے بن کر کھڑے ہوا کرو۔ نماز کی روح میں ہے کہ اللہ کو حاضر ناظريقين كرك اس سے ول لگايا جائے۔ آيت شريف ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المومنون: ٢) كا يمي تقاضا بـ

باب امام اور مقتدی کے لئے قرأت كاواجب مونا حضراور سفر ہر حالت میں ' سری اور جمری سب نمازوں میں

قرأت سے سور و فاتحہ كا يرهنا مراد ہے۔ جيساك وكل حديث من آ رہا ہے كه سور و فاتحه برجم بغير نماز نہيں ہوتى۔

(200) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ جم سے ابوعوانہ وضاح یککری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ بڑاتھ سے بیان کیا 'کہا کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن انی و قاص بڑاٹھ کی حضرت عمر فاروق بڑاٹھ سے شکایت کی۔ اس کئے حضرت عمر بناتی نے ان کو علیحدہ کر کے حضرت عمار بناتی کو کوفیہ کا حاکم بنایا' تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یمال تک کمہ دیا کہ وہ تواچھی طرح نماز بھی نہیں بڑھا کتے۔ چنانچہ حضرت عمر بواٹن نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابواسحاق! ان کوفہ والوں کاخیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا کتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا که خدا کی قشم میں تو انہیں نبی کریم مٹائیے ہی کی طرح نماز پڑھا تاتھا' اس میں کو تاہی نہیں کر تاعشاء کی نماز پڑھا تا تو اس کی دو پہلی رکعات میں (قرأت) لمبی كرتا اور دوسرى دو ركفتيں ملكى پڑھاتا۔ حضرت عمر رہ پھڑ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق! مجھ کو تم سے امید بھی ہیں تھی۔ پھر

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمَرَةً قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُولَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي. فَأَرْسَلَ الَّذِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا اسْحَاقَ اِنَّ هَوُلاَء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسَنُ تُصَلِّي. قَالَ أَمَّا أَنَا وَا لَلْهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَصَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأَوْلَيْنِ وَأَخِفُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ. قَالَ : ذَاكَ الظُّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رِجُالاً -

آپ نے حضرت سعد منافتہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ جھیجا۔

قاصدنے ہر ہر معجد میں جاکران کے متعلق پوچھا۔ سبنے آپ کی

تعریف کی لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے۔ تو ایک مخص جس کانام

اسامه بن قادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب

آپ نے خدا کا واسطہ وے کر یوچھاہے تو (سننے کہ) سعد نہ فوج کے

ساتھ خود جہاد کرتے تھے' نہ مال غنیمت کی تقسیم صیح کرتے تھے اور نہ

فیصلے میں عدل وانصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد مخالفتہ نے (بیر سن کر)

فرمایا که خدا کی قتم میں (تمهاری اس بات پر) تین دعائیں کرتا ہوں۔

اے اللہ! اگر تیرا بیر بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لئے کھڑا

ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کراور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتوں

میں مبتلا کر۔ اس کے بعد (وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ)جب اس

ے بوچھاجا یا تو کہتا کہ ایک بو ڑھا اور پریثان حال ہوں مجھے سعد ہناتیۃ

كى بدوعالگ كئ عبدالملك نے بيان كياكه ميں نے اسے ويكھااس كى

بھویں بردھانے کی وجہ سے آکھوں پر آگئی تھیں۔ لیکن اب بھی

إِلَى الْكُوفَةِ تَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَـْم

يَدَ عُ مُسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا. حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْس. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادُةً يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أمَّا إذْ نَشَدْتنا فَإِنَّ سَعدًا لاَ يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بالسُّويَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَصَيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَّا وَا للهِ لأَدْعُونَ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذَبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرَّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ : شَيخٌ كَبَيْرٌ مَفْتُولٌ، أَصَابَتْني دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأَنَا رَأَيتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لِيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِيْ فِي الطَّرِيْقِ يَغْمِزُهُنَّ.

[طرفاه في : ۲۵۸، ۲۷۷۰].

آ ﷺ حضرت سعد روالتر نے نماز کی جو تفصیل بیان کی اور اس کو نبی سائی کا کی طرف منسوب کیا ای سے باب کے جملہ مقاصد ابت ا ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رہائھ عشرہ میں سے ہیں ' یہ ستجاب الدعوات تھے' آنحضرت ماٹیکیا نے ان کے لئے وعا فرمائی تھی۔ عمد فاروقی میں بیا کوفہ کے گور نرتھے۔ گر کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بھاتھ کے خلاف جھوٹی شکایتیں کیں۔ آخر حفرت عمر بناٹھ نے وہاں کے حالات کا اندازہ فرما کر حفرت عمار بناٹھ کو نماز پڑھانے کے لئے اور حضرت عبدالله بن مسعود روالله كو بيت المال كي حفاظت كے لئے مقرر فرمایا۔ حضرت سعد خالفت كي فضيلت كے لئے يه كافی ہے كه جنگ احد میں انہوں نے آخضرت سی بچاؤ کے لئے بے نظیر جرات کا ثبوت دیا۔ جس سے خوش ہو کر آخضرت سی بیا نے فرمایا اے سعد! تیر چلا' تھھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ فضیلت کس اور محالی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنگ ایران میں انہوں نے شجاعت کے وہ جو ہر و کھلائے جن سے اسلامی تاریخ بھر بور ہے۔ سارے ایران پر اسلامی پر جم لہرا دیا۔ رستم ثانی کو میدان کار زار میں بزی آسانی سے مار لیا۔ جو اکیلا ہزار آدمیوں کے مقابلہ پر سمجھا جا اتھا۔

راستوں میں وہ لڑ کیوں کو چھیٹر تا۔

حضرت سعد را الله نے اسامہ بن قادہ کوفی کے حق میں بد دعاکی جس نے آپ پر الزمات لگائے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت سعد والله کی دعا قبول کی اور وہ نتیجہ ہوا جس کا یہاں ذکر موجود ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی پر ناحق کوئی الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ الیمی حالت میں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا ایمان کی خاصیت ہے۔

(۲۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ دینی نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہم سے نہری نے بیان کیا کہ ہم سے نہری نے بیان کیا کہ محمود بن رہے ہے 'انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت بھاتھ سے کہ رسول کریم سے فرمایا 'جس محف نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔

٧٥٦ حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
حَدُّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ
مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَلَمُّ قَالَ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

آمام کے پیچے جری اور سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اثبات بہت ی احادیث صححہ سے البت کی ہیں۔ جو ایس حقیقت کے پھر یہ ایک معرکہ آراء بحث چلی آ رہی ہے۔ جس پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ جو حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان میں بعض کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ اسے حرام مطلق قرار دیتے ہیں اور امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہاں تک کمہ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے۔ نعوذباللہ منہ۔ اس کے مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کی پچھ وضاحت کر دی جائے تاکہ قائلین اور مانعین کے درمیان نفاق کی خیرے جائیں گئیج بچھ نہ بچھ کم ہو سکے۔

یمال حفرت امام بخاری روانی جو حدیث لائے ہیں اس کے ذیل میں حفرت مولانا عبیداللہ صاحب بھنخ الحدیث مبار کپوری مدظلم فرماتے ہیں۔

وسميت فاتحة الكتاب لانه يبداء بكتابتها في المصاحف و يبداء بقرء اتها في الصلوة و فاتحة كل شئى مبداه الذي يفتح به ما بعده افتتح فلان كذا ابتدا به قال ابن جرير في تفسيره (ص: ٢٥/ ج: ١) وسميت فاتحة الكتاب لانها يفتتح بكتابتها المصاحف و يقرابها في الصلوة فهي فواتح لما يتلوها من سور القران في الكتابة و القرآه وسميت ام القران لتقدمها على سائر سور القران غيرها و تاخر ما سواها في القراة والكتابة الخ (مرعاة على سائر سور القران في الكتابة و القرآه وسميت الم القران لتقدمها على سائر سور القران غيرها و تاخر ما سواها في القراة والكتابة الخ (مرعاة على سائر سور القران غيرها و تاحر ما سواها

فلاصہ اس عبارت کا بیہ کہ سورۃ الحمد شریف کا نام فاتحۃ الکتاب اس لئے رکھاگیا کہ قرآن مجید کی کتابت ای سے شروع ہوتی ہے اور نماذ میں قرآت کی ابتدا بھی اس سے کی جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر نے بھی اپنی تفییر میں کی لکھا ہے۔ اس کو ام القرآن اس لئے کما گیا کہ کتابت اور قرآت میں بید اس کی تمام سورتوں پر مقدم ہے۔ اور جملہ سورتیں اس کے بعد ہیں۔ بید مدیث اس امر پر دلیل ہے کہ نماز قرآت سورۂ فاتحہ فرض ہے اور بیہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی مشہور کتاب عجۃ اللہ البالغہ جلد: ۲/ص: ۳ پر اسے نماز کا اہم رکن تسلیم کیا ہے۔ اس لئے کہ بید حدیث عام ہے۔ نماز چاہے فرض ہو چاہے نقل' اور وہ مخض امام ہویا مقتدی' یا اکیلا۔ یعنی کی مخض کی کوئی نماز بھی بغیر فاتحہ پڑھے نہیں ہوگی۔

چنانچہ مشہور شارح بخاری حضرت علامہ قسطلانی رائیجہ شرح صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۳۹ میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کیصتے ہیں۔ ای فی کل دکعة منفر دا او اماما اوما موما سواء اسر الامام او جھر لینی اس حدیث کا مقصد بیہ ہے کہ ہر رکعت میں (ہر نمازی کو) خواہ اکیلا ہو یا امام' یا مقتدی' خواہ امام آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

نيزاسي طرح علامه كرماني رايطيه فرماتے ہيں:

و فی الحدیث (ای حدیث عبادة) دلیل علی ان قراة الفاتحة واجبة علی الامام والمنفرد والماموم فی الصلوات کلها (عمدة القاری شرح صحیح بخاری ' جلد: ٣ / ص: ٦٣) لیمن حضرت عباده رُناتُن کی بیر حدیث اس امرپر صاف دلیل ہے کہ سور وَ فاتحہ کا پڑھنا امام اور اکیلے اور مقتری سب کے لئے تمام نمازوں میں واجب ہے۔ نیز عمدة القاری شرح صحیح بخاری ' ج: ٣ / ص: ١٣٣ میں لکھتے ہیں۔ حنفیوں



کے مشہور شارح بخاری امام محمود احمد عینی المتوفی ۸۵۵ھ

استدل بهذا الحدیث عبدالله بن المبارک والاوزاعی و مالک والشافعی واحمد واسحق و ابو نور و داود علی وجوب قراء ة الفاتحة خلف الامام فی جمیع الصلوات لیمنی اس حدیث (حضرت عباده برناتش ) سے امام عبداللہ بن مبارک امام اوزائ امام مالک امام شافعی امام احمد امام اسحاق امام ابو تور امام واؤد برنشینی نے (مقتدی کے لئے) امام کے پیچیے تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر رہنے کے وجوب پر رہنے ہے وجوب پر رہنے ہے۔

امام نووي رواین المجموع شرح مهذب جلد: ٣/ ص: ٣٢٦ مصري مين فرمات بير-

حدیث اور شار حین حدیث کی اس قدر کھلی ہوئی وضاحت کے باوجود کچھ حضرات کمہ دیا کرتے ہیں کہ اس حدیث میں امام یا مقتدی یا منفرد کا ذکر نمیں۔ اس لئے اس سے مقتدی کے لئے سورۂ فاتحہ کی فرضیت ثابت نمیں ہوگی۔ اس کے جواب کے لئے حدیث ذیل ملاحظہ ہو۔ جس میں صاف لفظوں میں مقتدیوں کا ذکر موجود ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلّوة الفجر فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراء ة فلما فرغ قال لعلكم تقرء ون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلّوة لمن لم يقراء بها (اليواوُو عن الله عنه الله على عنه الله عنه الله على عنه الله عنه الله على عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ال

حفرت عبادہ بن صامت بڑاتھ کتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم رسول کریم ملڑاتیا کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جب قرآن شریف پڑھا تو آپ پر پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جب آپ (نماز ہے) فارغ ہوئ تو فرمایا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے (قرآن پاک ہے پیچے) پڑھتے رہتے ہو۔ ہم نے کما' ہاں یا رسول اللہ! ہم جلدی پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو سورہ فاتحہ کے سوا پچھ نہ پڑھا کرو۔ کیونکہ جو مختص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اور حضرت امام ترزی رباتھے نے اس کو حسن کما ہے۔

اس حديث ك وبل ميں امام ترفرى رح الله في المام عند اكثر المام عند اكثر المام عند اكثر العلم عند اكثر المام عند اكثر العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين و هو قول مالك ابن انس و ابن المبارك و الشافعي و احمد و اسحاق يرون القراءة خلف الامام (ترمذي ج: ١/ص: ١١)

لینی امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ) پڑھنے کے بارہ میں اکثر اہل علم' صحابہ کرام اور تابعین کا ای حدیث (عبادہ بڑاللہ ) پر عمل ہے اور امام علائک امام عبداللہ بن مبارک (شاگرد امام ابو حنیفہ) امام شافعی' امام احمد' امام اسحاق (بھی) امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔

امام خطابی معالم السنن شرح ابوداؤد 'ج: ١/ ص: ٢٠٥ مين لکھتے ہيں

هذا الحديث نص صريح بان قراء ة الفاتحة واجبة على من صلى خلف الامام سواء جهر الامام بالقراء ة او خافت بها و اسناده جيد لا طعن فيه (مرعاة ج: 1/ ص: ١٩٩)

یعن یہ حدیث نص صریح ہے کہ مقتری کے لئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ خواہ امام قرآت بلند آواز سے کرے یا آہستہ سے۔ کیونکہ رسول اللہ لٹھیلا نے خاص مقتریوں کو خطاب کر کے سورہ فاتحہ کی حکم دیا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس مدیث کی سند بہت ہی پختہ ہے۔ جس میں طعن کی کوئی مخبائش نہیں۔ اس بارے میں دوسری رکیل یہ حدیث ہے۔

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلوة لم يقرا فيها بام القران فهى خداج ثلاثا غير تمام فقيل لا بى هريرة انا نكون ورآء الامام فقال اقرابها فى نفسك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلوة بينى و بين عبدى نصفين الحديث (صحيح مسلم عبد ا/ص ١٢٩)

حضرت ابو ہریرہ رہوں ہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی این فرمایا۔ جو محض کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے (مردہ) ناقص ہے (مردہ) ناقص ہے (مردہ) نوری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رہوں کہ کم لوگ امام کے پیچے ہوتے ہیں۔ (تب بھی پڑھیں) حضرت ابو ہریرہ رہوں رہوں کریم ملی کی اس کو آہستہ پڑھا کرو کی کی کہ میں نے رسول کریم ملی کی مراتے ہیں۔ (تب بھی پڑھیں) حضرت ابو ہریرہ رہوں کریا ہے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے۔ (آخر تک)

اس مدیث میں سورہ فاتحہ ہی کو نماز کما گیا ہے۔ کیونکہ نماز کی اصل روح سورہ فاتحہ ہی ہے۔ دو حصوں میں بانٹنے کا مطلب سے کہ شروع سورت سے ایاک نستھیں تک مختلف طریقوں سے اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر آخر سورت تک دعائیں ہیں جو بندہ خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس طرح سے سورت شریفہ دو حصول میں منقسم ہے۔

امام نووي رائيل شرح مسلم علد: ا/ص: ١٤٥ مي لكهة بين-

ففيه و جوب قراء ة الفاتحة و انها متعينة لا يجزى غيرها الا لعاجز عنها و هذا مذهب مالك والشافعي و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم

لینی اس صدیث (انی جریرہ بڑاٹر) میں سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کا ثبوت ہے اور عاجز کے سوا سورہ فاتحہ نماز میں متعین ہے۔ کوئی دو سری آیت اس کی جگہ کفایت نہیں کر عتی اور ہی ذہب امام مالک اور امام شافعی اور جمہور صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد علماء و ائمہ عظام کا ہے۔

اس حدیث میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز کے لئے لفظ خداج کا استعال کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام خطابی معالم السنن شرح ابوداؤد ، جلد : ا / ص : ٣٠٣ پر فهی خداج کا معنی لکھتے ہیں۔ معناہ ناقصہ نقص فساد و بطلان یقول العرب اخدجت الناقة اذا القت ولدها و هو دم لم یستین خلقه فهی مخدج والخداج اسم مبنی عنه (مرعاة ، ج: ا / ص : ٥٨٨)

حاصل اس کا یہ ہے کہ جس نماز میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھی جائے 'وہ فاسد اور باطل ہے۔ اہل عرب احدجت النافعة اس وقت بولتے ہیں جب او نٹنی اپنے نیچ کو اس وقت گرا دے کہ وہ خون ہو اور اس کی خلقت و پیدائش ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اور اس سے لفظ خداج لیا گیا ہے۔ ٹابت ہوا کہ خداج وہ نقصان ہے جس سے نماز نہیں ہوتی اور اس کی مثال او نٹنی کے مردہ بچہ جیسی ہے۔

اقرابھا فی نفسک اس کامعنی دل میں تدبر و تفکر اور غور کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ زبان کے ساتھ آہستہ سور ۂ فاتحہ پڑھا کر۔



امام بيهق رمايليه فرمات بن:

والمراد بقوله اقرابها في نفسك ان يتلفظ بها سرا دون الجهر بها ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها لا جماع اهل اللسان على ان ذالك لا يسمى قراء ة ولا جماع اهل العلم على ان ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ليس بشرط ولا مسنون فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به احدولا يساعده لسان العرب (كتاب القرات على ما لا يقول به احدولا يساعده لسان العرب (كتاب القرات على ما لا يقول به احدولا يساعده لسان العرب (كتاب القرات على ما لا يقول به احدولا يساعده لسان العرب (كتاب القرات على ما لا يقول به احدولا يساعده لسان العرب (كتاب القرات على الم

لینی اس قول ﴿ اقوابها فی نفسک ﴾ سے مرادیہ ہے کہ زبان سے آہت پڑھ اور اس کو ذکر قلب یعنی تدبر و تفکر و غور پر محمول کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اس کو قراۃ نہیں کتے اور اہل علم کا اس پر بھی اجماع ہے کہ زبان سے تلفظ کئے بغیر ضرف دل سے ذکر کرنا نماز کی صحت کے لئے نہ شرط ہے اور نہ ہی سنت۔ للذا حدیث کو ایسے معنی پر حمل کرنا جس کا کوئی بھی قائل نہیں اور نہ ہی لفت عرب اس کی تائید کرے جائز نہیں۔

تفییر جلالین ' جلد : ۱ / ص : ۱۳۸ مصری میں و اذکر ربک فی نفسک کا معنی لکھا ہے۔ ای سوا یعنی اللہ تعالیٰ کو زبان سے آہستہ یاد ر۔

المام نووى روايد شرح مسلم علد: ا/ص: ١٥٠ من اقرابها في نفسك كامعن كلصة بين:

فمعناه اقراها سرا بحيث تسمع نفسك و اما ما حمله عليه بعض المالكية و غيرهم ان المراد تدبر ذالك و تذكره فلا يقبل لان القراة لا تطلق الا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه

اور مدیث میں قرآت (پڑھنے) کا عم ہے۔ الذا جب تک مقتری فاتحہ کو زبان سے نہیں پڑھے گا' اس وقت تک مدیث پر عمل نہیں ہوگا۔

ہدایہ 'جلد: ا/ص: ٩٨ ميں ہے۔ لان القراة فعل اللسان كيونكم قرآة (برصنا) زبان كاكام ہے۔

کفاری علد: ا/ص: ۱۲ میں بے فیصلی السامع فی نفسه ای بصلی بلسانه خفیا یعنی جب خطیب آیت ﴿ یا ایها الذین امنوا صلّوا علیه وسلموا تسلیما ﴾ (الاحزاب: ۵۲) پڑھے تو سامعین کو چاہئے کہ اپنی زبان سے آہستہ درود پڑھ لیں۔ لیمنی فی نفسہ کا معنی زبان سے آہستہ اور پوشیدہ پڑھنا ہے۔ ان حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ فی نفسک کا معنی دل میں تدبر اور غور و فکر کرنا ' لغت اور اہل علم اور خود فقهاء کی تفریحات کے خلاف ہے اور صحیح معنی ہیہ ہے کہ زبان سے آہستہ پڑھاکر اور یمی صدیث کا مقصود ہے۔

تيسري حديث بيہ ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلوة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج غير تمام (جزء القرات ، ص : ٨ وحلى كتاب القرآت ، ص : ١٣١)

حضرت عائشہ صدیقہ رفی ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا ہے فرمایا جس محض نے کسی نماز میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناقص ہے پوری نہیں۔"خداج کی تغییراوپر گذر چکی ہے۔

اس بارے میں چو تھی حدیث بہے۔

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما قضى صلوته اقبل عليهم بوجهه فقال اتقرنون فى صلوتكم خلف الامام و الامام يقرافسكتوا فقال لها ثلاث مرات فقال قائل او قائلون انا لنفعل قال فلا تفعلوا وليقرا احدكم فاتحة الكتاب فى نفسه (كتاب القرات من : ٣٨ و ٣٩ و ٥٥ و ٥٥ ـ جزء القراة رحلي من : ٢٨)

حضرت انس بڑاتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھیا نے محابہ کرام بڑکھیا کو نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے محابہ کرام بھکھیا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ جب امام پڑھ رہا ہو تو تم بھی اپنی نماز میں امام کے چیھے پڑھتے ہو؟ محابہ کرام بھکھیا خاموش ہو گئے۔ تین بار آپ نے کی فرمایا۔ پھرایک سے زیادہ لوگوں نے کما' ہاں! ہم ایساکرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسانہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک صرف سور ہ فاتحہ آہت پڑھاکرے۔

اس مدیث سے امام کے پیچھے مقتری کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت صاف ثابت ہے۔ اس بارے میں مزید وضاحت کے لئے یانچویں مدیث یہ ہے۔

عن ابي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل احدكم يقراخلف الامام والامام يقرا فقال رجل انا لنفعل ذالك قال فلا تفعلوا و لكن ليقرا احدكم بفاتحة الكتاب (كتاب القراة ص: ٥٠)

ابوقلابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائدیا نے فرمایا' شاید جب امام پڑھ رہا ہو تو ہرایک تمهارا امام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ ایک آدمی نے کما بے شک ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو اور لیکن ہر ایک تمهارا (امام کے پیچھے) سور وَ فاتحہ پڑھا کرے۔

ان احادیث سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ مقتری کے لئے سور و فاتحہ ضروری ہے۔ کیونکہ ان احادیث میں خاص لفظ فاتحہ اور خلف امام موجود ہے اور بھی وضاحت کے لئے چھٹی حدیث ہیہ ہے۔

عن عبدالله بن سوادة القشيرى عن رجل من اهل البادية عن ابيه و كان ابوه اسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا تقروا الا بفاتحة الكتاب. (كتاب القراء ق م عنه على الله عليه وسلم قال لا تقروا الا بفاتحة الكتاب. (كتاب القراء ق م عنه ۵۳)

عبداللہ بن سوادۃ ایک دیماتی سے 'وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور اس کاباپ رسول اللہ ملی کیا کے پاس اسر تھا۔ اس نے کما کہ میں نے رسول اللہ ملی کیا ہے محابہ رہی تھے ہو؟ صحابہ رہی تھے ہیں۔ آپ نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔

امام بخاری رطینیه فرماتے ہیں:

وتوا ترالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلوة الابقراة ام القران ﴾ (جزء القراة ص: ٣ رحلي)

لینی اس بارے میں کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے تو اتر (بعنی جم غفیرروایت کرتے ہیں) کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔

امام عبدالوباب شعراني ميزان كبرى علد: ١/ صفحه: ١٦١ طبع دبلي مين فرمات بين:

من قال بتعين الفاتحة و انه لا يجزى قراء ة غيرها قد دار مع ظاهر الاحاديث التي كادت تبلغ حد التواتر مع تائيد ذالك بعمل السلف والخلف

یعنی جن علاء نے سورۂ فاتحہ کو نماز میں متعین کیا ہے اور کہا کہ سورۂ فاتحہ کے سوا کچھ اور پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا۔ اولاً تو ان کے پاس احادیث نبویہ اس کثرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچنے والی ہیں۔ ٹانیا سلف و خلف (صحابہ کرام بڑی تیزی و تابعین و تع عمل بھی تعین فاتحہ در نماز کی تائید کرتا ہے۔

مسک النعتام شرح بلوغ الموام' جلد ا / ص : ٢١٩ مطبع نظامی میں ہے۔ "وایس حدیث راشواہد بسیاراست" یعنی قرأة فاتحه خلف الامام کی حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں۔

تفيرابن كثير من : ١٢ من ب والاحاديث في هذا الباب كثيره لعني قراة فاتحدكي احاديث بكثرت بير-

ان ہی احادیث کثیرہ کی بنا پر بہت سے محققین علائے احناف بھی قرأة فاتحہ خلف العام کے قائل ہیں' جس کی تفصیل کے سلسلہ میں المحدث الكبير حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مباركيوري مرحوم فرماتے ہیں۔

علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد بڑھینا کا یہ قول کہ مقتری کو الحمد نہیں پڑھنا چاہئے ان کا پرانا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رمائیہ اور امام محمد رمائیہ نے اسپنے اس پرانے قول سے رجوع کر لیا ہے اور مقتری کے لئے الحمد پڑھنے کو سری نماز میں مستحن اور مشتب بتایا ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

لابى حنيفة و محمد قولان احدهما عدم وجوبها على الماموم بل و لا تسن و هذا قولهما القديم وادخله محمد فى تصانيفه القديمة وانتشرت النسخ الى الاطراف و ثانيهما استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم كراهتها عندالمخافتة الحديث المرفوع لا تفعلوا الا بام القران و فى رواية لا تقروا بشئى اذا جهرت الابام القران و قال عطاء كانوا يرون على الماموم القراء ة فى مايجهر فيه الامام و فى مايسرفرجعا من قولهما الاول الى الثاني احتياطا انتهى كذافي غيث الغمام ص ١٥٦ عاشية المام الكلام.

خلاصہ ترجمہ: اس عبارت کا بہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایئیے اور امام محمد روایئیے کے دو قول ہیں۔ ایک بیہ کہ مقتری کو الحمد پڑھنا نہ واجب ہے اور نہ سنت اور ان دونوں اماموں کا بیہ قول پر انا ہے اور امام محمد روایئیے نے اپنی قدیم تصنیفات میں اس قول کو درج کیا ہے اور ان کے نیخ اطراف و جوانب میں منتشر ہو گئے اور دو سرا قول بیہ ہے کہ مقتری کو نماز سری میں الحمد پڑھنا مستحن ہے علی سمیل الاحتیاط ۔ اس واسطے کہ حدیث مرفوع میں وارد ہوا ہے کہ نہ پڑھو گرسورہ فاتحہ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں با آواز بلند قرأت کروں تو تم لوگ پچھ نہ پڑھو گرسورہ فاتحہ اور عطاء روایئی کے تھے کہ نماز سری و جری کروں تو تم لوگ پچھ نہ پڑھو گرسورہ فاتحہ۔ اور عطاء روایئی کما کہ رایعنی صحابہ بڑی تھے کہ نماز سری و جری دونوں میں مقتری کو پڑھنا چاہئے۔ پس امام ابو حنیفہ روایئے اور امام محمد روایئے نے احتیاطاً اپنے پہلے قول سے دو سرے قول کی طرف رجوع کیا۔

لواب بقول علامه شعرانی امام ابو حنیفه رایشه کے نزدیک بھی امام کے پیچیے الحمد رید هنا جائز ہوا بلکه مستحن ومستحب

اے ناظرین: جس حدیث کو علامہ شعرانی نے ذکر کیا ہے اور جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ صاحب رہ ایجے کا اپنے قول سے رجوع کرنا لکھا ہے۔ ای حدیث اور اس کے مثل اور احادیث صححہ کو دیکھ کر خود ند بب حنی کے بڑے بڑے نقماء و علماء امام ابو حنیفہ روایتے کے قائل و فاعل ہو گئے۔ بعض تو نماز سری اور جری دونوں میں اور بعض فقط نماز سری میں۔ نماز سری میں۔

علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ بعض اصحابنا یستحسنون ذالک علی سبیل الاحتیاط فی جمیع الصَّلوات و بعضهم فی السریة فقط و علیه فقهاء الحجاز والشام (کذافی غیث العمام ص: ۱۵۲) لینی بعض فقهائے حفیہ بر نماز میں خواہ سری ہو خواہ جری امام کے پیچے الحمد پڑھنے کو احتیاطاً مستحسن بتاتے ہیں اور بعض فقهاء فقط نماز سری میں اور مکہ اور مدینہ اور ملک شام کے فقهاء کا ای پر عمل ہے۔

عمرة الرعاميم ص: ساكا مين مولانا عبدالحي صاحب لكھتے بين: وروى عن محمد انه استحسن قراء ة الفاتحة خلف الامام في السوية وروى مثله عن ابى حنيفة صويح به في الهداية والمجتنى شرح مختصر القدورى و غيرهما و هذا هو مختار كثير من مشانخنا لين امام محد رطيع سے مروى ہے كه انهوں نے امام كي پيچھ سورة فاتحد پڑھنے كو نماز سرى مين مستحن بتايا ہے اور اى طرح امام ابو طيفه رطيع سے روايت كيا گيا ہے۔ اور اى كو جمارے بحت سے مشائخ نے اضيار كيا ہے۔

مد الهر میں ہے ویستحسن علی سبیل الاحتیاط فی مایروی عن محمد اینی امام محمد رائیے ہے مروی ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا متیاطاً مستحن ہے۔

مولوى عبدالحي صاحب الهم الكلام ميل لكھتے ہيں۔ وهوو ان كان ضعيفا رواية لكنه قوى دراية و من المعلوم المصرح في غنية

المستملی شرح منیة المصلی وغیرہ انه لا یعدل عن الروایة اذا وافقتها درایة لینی امام محمد رطیقیہ کا بیہ قول که "امام کے پیچھے المحمد پڑھنا مستحن ہے" اگرچہ روایتاً ضعیف ہے لیکن دلیل کے اعتبار سے قوی ہے۔ اور خنیة المسملی شرح منیة المملی میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ جب روایت دلیل کے موافق ہو تو اس سے عدول نہیں کرنا چاہئے اور علامہ شعرانی کے کلام سے اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ امام محمد رطیقیہ و نیز امام ابو حنیفہ رطیقیہ کا بھی اخیر قول ہے۔ اور ان دونوں اماموں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا ہے۔

اور شیخ الاسلام نظام الملة و الدین مولانا عبدالرحیم جو شیخ التسلیم کے لقب سے مشہور ہیں اور رکیس اہل تحقیق کے نام سے بھی آپ یاد کئے گئے ہیں اور باتفاق علماء ماوراء النهر و خراسان فرہب حنی کے ایک مجتمد ہیں۔ آپ باوجود حنی المذہب ہونے کے امام ابو حنیہ دلائیے کے مسلک قدیم کو چھوڑ کر امام کے پیچھے المحمد پڑھنے کو مستحب کتے ہیں اور خود بھی پڑھتے اور فرماتے تھے لو کان فی فعمی یوم القیامة حمرة احب الی من ان یقال لا صلوة لک لیعنی اگر قیامت کے روز میرے منہ میں انگارا ہو تو میرے نزدیک ہے بہتر ہے اس سے کہ کما جائے کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی (امام الکلام من ور)

اے نا ظرین ! یہ حدیث کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی نہایت صحیح ہے اور یہ حدیث کہ جو مخض امام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں قیامت کے روز انگارا ہو گاموضوع اور جھوٹی ہے۔ شیخ السلیم نے اپنے قول میں پہلے حدیث کے صحیح ہونے اور دو سمری حدیث کے موضوع اور جھوٹی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اور امام ابو حفص کیر رمایٹے جو فدہب حنق کے ایک بہت بڑے مشہور فقیہ ہیں اور امام محمد رمایٹیے کے تلافدہ کبار میں سے ہیں۔ آپ نے بھی اسی مسلک کو افتیار کیا ہے۔ لینی میہ بھی نماز سری میں امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کے قائل تھے اور ان کے سوا اور بہت سے فقہاء نے بھی اسی مسلک کو افتیار کیا ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور مشائخ حنفیہ اور جماعت صوفیہ کے نزدیک بھی کیی مسلک مختار ہے۔

ملا جیون نے تفیر احمری میں لکھا ہے۔ فان رایت الطانفة الصوفیة و المشانخین تراهم یستحسنون قراء ة الفاتحة للموتم كما استحسنه محمد ایضا احتیاطا فیما روی عنه انتهی یعنی اگر جماعت صوفیہ اور مشائحین حفیہ كو دیكھو گ تو تهمیں معلوم ہوگا كہ یہ لوگ امام كے پیچھے الحمد پڑھنے كو مستحن بتاتے تھے۔ جیساكہ امام محمد روائید احتیاطاً استحسان كے قائل تھے۔

اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رطیقی وہلوی نے بھی باوجود حفی المذہب ہونے کے امام کے پیچے الحمد پڑھنے کو اولی الاقوال بتایا ہے۔
دیکھو بجہ اللہ البالغہ۔ اور جناب شاہ صاحب کے والد ماجد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رطیقیہ بھی امام کے پیچے الحمد پڑھنے کے قائل شے۔
چنانچہ شاہ صاحب "انفاس العادفين" میں اپنے والد ماجد کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ (لیعنی مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رطیقی) اکثر مسائل فروعیہ میں فدہب حفی کے موافق تھے۔ لیکن جب کی مسئلہ میں حدیث سے یا وجدان سے فدہب حفی کے سواکسی اور فدہب کی ترجیح اور قوت ظاہر ہوتی تو اس صورت میں حفی فدہب کا مسئلہ چھو ڑ دیتے۔ ازاں جملہ ایک بید ہے کہ امام کے پیچے الحمد پڑھتے تھے اور نماز جنازہ میں بھی سورۂ فاتحہ پڑھتے تھے۔ (فیث الغمام میں : ۱۲)

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب روائیے نے بھی امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کی فرضیت کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ آپ ایک استفتا کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد پڑھنا امام ابو حنیفہ روائیے کے نزدیک منع ہے اور امام محمد روائیے کے نزدیک جس وقت امام آہستہ پڑھے جائز ہے۔ اور امام شافعی روائیے کے نزدیک بغیر پڑھنے الحمد کے نماز جائز نہیں۔ اور نزدیک اس فقیر کے بھی قول امام شافعی روائیے کا ترجیح رکھتا ہے اور بھتر ہے کیونکہ اس مدیث کے لحاظ سے کہ نہیں نماز ہوتی گرسور ہ فاتحہ سے نماز کا بطلان خابت ہوتا ہے۔ اور قول امام ابو حنیفہ روائیے کا بھی جا بجا وارد ہے کہ جس جگہ مدیث میچے وارد ہو اور میرا قول اس کے خلاف پڑے قومیرے قول کو چھوڑ دینا چاہئے اور مدیث پر عمل کرنا چاہئے۔ انتہی مترجماً بقدر الحاجة

اور مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤی نے اس مسلہ میں خاص ایک رسالہ تھنیف کیا ہے جس کا نام امام الکلام ہے اس رسالہ میں

آپ نے باوجود حنق المذہب ہونے کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا نماز سری میں مستحن و مستحب ہے اور نماز جری میں بھی سکتات امام کے وقت۔ چنانچہ رسالہ فذکورہ ص ۱۵۲ میں لکھتے ہیں :

فاذن ظهر حق الظهور ان اقوی المسالک التی سلک علیها اصحابنا هو مسلک استحسان القراة فی السریة کما هر روایة عن محمد بن الحسن و اختارها جمع من فقهاء الزمن و ارجو رجاء مو ثقا ان محمد الما جوز القراء ة فی السریة و استحسنها لا بد ان یجوز القراء ة فی الحهریة فی السکتات عند وجد انها لعدم الفرق بینه و بینه انتهی مختصراً لیخی اب نمایت انجی طرح ظاہر ہو گیا که جن مسلکول کو ہمارے فقمائے دغیائے حفیہ الحمد پڑھنا نماز سری میں مستحن ہے۔ ہمارے فقمائے دخیہ کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا نماز سری میں مستحن ہے۔ بیا کہ روایت ہے امام محمد روایت ہے اور اس مسلک کو فقمائے زمانہ کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور میں (یعنی مولوی عبدالحی صاحب روایت ہے امام کے دوایت کے امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کو مستحن کما ہے تو ضرور نماز جمری صاحب روایت امام کے وقت مستحن ہونے کے قائل ہوں گے۔ کیونکہ نماز جمری میں سکت امام کی حالت میں اور نماز سری میں بھی کھا ہے۔

ملاعلی قاری حنفی رجائی نے مرقاۃ شرح معکوۃ میں یہ لکھا ہے کہ نماز سری میں امام کے پیچھے الحمد پر هنا جائز ہے اور نماز جری میں منع۔ مولوی عبد الحق صاحب نے اس قول کو رو کر دیا ہے۔ چنانچہ سعایہ میں لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری کا یہ قول ضعیف ہے کیا ملا علی قاری کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عبادہ بڑائے کی حدیث سے نماز جری میں امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کا جواز صراحنا خات ہے۔

وقت القديم وغيره كتب فقد مين لكها ہے كہ منع كى دليوں كے لينے مين زياده احتياط ہے۔ مولوى عبدالحى صاحب نے اس كو هى دد كر ديا ہے۔ چنانچہ سعايہ 'ص: ١٩٣٣ مين لكھتے ہيں۔ و كذا ضعف ما فى فتح القدير وغيره ان الا خذ بالمنع احوط فانه لا منع ههنا عند تدقيق النظر يعنى فتح القدير وغيره مين جو يہ لكھا ہے كہ منع كى دليلوں كے لينے مين زياده احتياط ہے 'سويہ ضعيف ہے۔ كيونكه دقيق نظر سے ديكھا جائے تو يہاں منع كى كوئى روايت بى نهيں ہے اور مولوى صاحب موصوف تعليق الممجد 'ص: ١٠ منع كى كوئى روايت بى نهيں ہے اور مولوى صاحب موصوف تعليق الممجد 'ص: ١٠ منع كى كوئى روايت بى نهيں ہے اور مولوى صاحب موصوف تعليق الممجد 'ص: ١٠ منع كى كوئى روايت بى نهيں ہوئى اور ممانحت موفوعا فيه اما لا اصل له و اما لا يصح انتهى لينى امام كے پيچے المحد بن مرفوع حديثيں بيان المحد بن على خنيہ جس قدر مرفوع حديثيں بيان المحد بن يا تو ان كى كچھ اصل بى نهيں ہے يا وہ صحيح نهيں ہوئى اور ممانعت كے بارے ميں علمائے حنفيہ جس قدر مرفوع حديثيں ہيں۔

ات نا ظرین اور تو اور خود فرب خنی کے برے فقهاء و علاء نے قرأت فاتحہ خلف امام کی حدیثوں کو دکھ کر امام ابو حنیفہ صاحب دلیتے کے مسلک مشہور کو چھوڑ کر امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کو مستحن و مستحب بتایا ہے اور خود بھی پڑھا ہے۔ بعض فقهاء نے ہر نماز میں سری ہویا جری اور بعض نے فقط سری میں۔ اور بقول علامہ شعرانی خود امام ابو حنیفہ صاحب رواتی و امام محمد رواتی نے ہمی ان بی حدیثوں کی وجہ سے اپنے پہلے قول سے رجوع کر کے نماز سری میں امام کے پیچھے الحمد پڑھنے کو مستحس بتایا ہے اور مولوی عبدالحی صاحب کھوڑی حنی نے اس مسئلہ میں جو کچھ فیصلہ کیا اور لکھا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو بھی سن لیا۔

مگر با ایں ہمہ ابھی تک بعض حنیہ کا یہی خیال ہے کہ امام کے پیچے الحمد پڑھنا ہر نماز میں سری ہو خواہ جری ناجاز و حرام ہے۔ اور امام صاحب روائیے کے ای مسلک مشہور کو (جس کی کیفیت فدکور ہو چک ہے) شاہراہ سمجھ کر ای پر چلے جاتے ہیں۔ خیرا گر ای مسلک کو شاہراہ سمجھ تھے سمجھتے اور ای پر چپ چاپ چلے جاتے۔ لیکن جیرت تو یہ ہے کہ ساتھ اس کے قرائت فاتحہ طلف امام کی ان صدیثوں کا بھی صاف انکار کیا جاتا ہے۔ جن کی وجہ سے اور تو اور خود فدہب حنی کے ائمہ و فقہاء و علماء نے امام کے بیچے الحمد پڑھنے کو افتیار کرلیا۔ یا اگر انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ جن کی ممل اور نا جائز تاویلیں کی جاتی ہیں۔ اور زیادہ حیرت تو ان علمائے حنفیہ ہے۔ بو

روایات موضوعہ وکاذبہ اور آثار مختلفہ و باطلم کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے اور بیان کر کے اپنے عوام اور جابل لوگوں کو فقتے میں درج کر کے اور بیان کر کے اپنے عوام اور جابل لوگوں کو فقتے میں دُالتے ہیں اور ان کی زبان سے اور تو اور خود اپنے ائمہ و فقهاء کی شان میں کلمات نا شائستہ اور الفاظ ناگفتہ به نکلواتے ہیں۔ کوئی جائل بکتا ہے کہ امام کے پیچے الحمد پڑھے گا وہ گئرگار ہے۔ والعیاذ بالله. ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهمْ ﴾ (ا كلمت: ۵)۔

اگرچہ غورے دیکھا جائے تو ان جاہلوں کا بیہ قصور نمبردوم میں ہے اور نمبراول کا قصور انہیں علاء حنیہ کا ہے 'جو روایات کاذبہ و موضوعہ کو ذکر کرکے ان جاہلوں کو فتنے میں ڈالتے اور ان کی زبان سے اپنے بزرگان دین کے منہ میں آگ و پھر بھرواتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ان سے کہلواتے ہیں۔ اگر یہ لوگ روایات کاذبہ و موضوعہ کو بیان نہ کرتے یا بیان کرتے گران کا کذب و موضوع ہونا بھی صاف صاف طاہر کرتے اور ساتھ اس کے اس مضمون کو بھی واضح طور پر بیان کرتے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے تو ان جاہلوں کی زبان سے ایسے ناگفتہ بہ کلمات ہرگزنہ نکتے۔

آنچہ سے پری کہ خسرو راکہ کشت مخرو او چھم تو ابردے تو

(تحقيق الكلام من حصه: اول / ص: 2)

ہمارے محترم علائے احتاف کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں جن کی تفصیلی حقیقت معلوم کرنے کے لئے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری کی مشہور کتاب شخقیق الکلام کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یمال ہم اجمالی طور پر ان دلائل کی حقیقت حضرت مولانا عبدالحی حفی کلھٹوی مرحوم کے لفظوں میں پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ موصوف علائے احتاف کے چوٹی کے عالم ہیں۔ گراللہ پاک نے آپ آپ کو جو بصیرت عطا فرمائی وہ قائل صد تعریف ہے۔ چنانچہ آپ نے مندرجہ ذیل بیان میں اس بحث کا بالکل خاتمہ کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراء قالفاتحة خلف الامام و کل ماذکروہ مرفوعا فیه اما لا اصل له و اما لا یصح۔ (تعلیق الممجد علی موطا امام محمد' ص: اوا طبع پوسفی)

لین کی مرفوع صدیث میں امام کے پیچھے سور و فاتحہ پڑھنے کی نمی (منع) وارد نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں علائے حنفیہ جس قدر دلائل ذکر کرتے ہیں یا تو وہ بالکل بے اصل اور من گھڑت ہیں' یا وہ صبحے نہیں۔

فظھر انہ لا یوجد معارض لاحادیث تجویز القراء ہ خلف الامام مرفوعا (تعلیق الممجد' ص : ا•ا طبع یوسفی) لینی امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ) یڑھنے کی احادیث کے معارض و مخالف کوئی مرفوع حدیث نہیں یائی جاتی۔

حنی کے دلائل کے جواب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ وبالجملة لا يظهر لاحاديث تجويز القراء ة خلف الامام معارض بسا ويها في الدرجة و بدل على المنع (تعليق الممجد 'ص: ١٠١) ليني گفتگو كا ظلاصہ بيہ ہے كہ امام كے پیچھے (سورة فاتحہ) پڑھنے كى احاديث ك درجہ كى كوئى معارض و مخالف حديث نہيں ہے اور نہ ہى (امام كے پیچھے سورة فاتحہ پڑھنے كے) منع پر كوئى حديث دلالت كرتى ہے۔

امید ہے کہ ناظرین کرام کے اطمینان خاطر کے لئے ای قدر کافی ہوگا۔ اپنا مقصد صرف یمی ہے کہ سور اَ فاتحہ خلف اللهام پڑھنے والوں سے حسد بغض رکھنا' ان کو غیرمقلد' لا فرجب کمنا یہ کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے فرو می مباحث میں وسعت قلبی سے کام لے کرباہی اتفاق کے لئے کوشش کی جائے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ وباللہ التوفیق۔

نوٹ: کچھ لوگ آیت شریفہ ﴿ واذا قری القرآن ﴾ سے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل پکڑتے ہیں طالائکہ یہ آیت مکہ شریف میں خال ہوئی جب کہ نماز باجماعت کا سلسلہ ہی نہ تھا' النذا استدلال باطل ہے۔ تفصیل مزید کے لیے ثائی ترجمہ والے قرآن مجید کے آخر میں مقالہ ثائی کا مطالعہ کیا جائے۔ (راز)

(204) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا 'کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید

٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي

سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هَوْيَدِ مَنَ أَبِي هَرِيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي اللهِ فَلَاخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي اللهَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ ثُصَلِّ)) ، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ مُصَلِّ)) ، فَرَجَعَ فَصَلِّى فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، (لَلاَثُل). فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، (لَلاَثُل). فَقَالَ: فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى)، وَلَلاَثُل). فَقَالَ: ((إذْ فَتَى مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَمَنِيْ رَاكِعًا، ثُمَّ الْقُورَانِ، فَكَبُرْ، ثُمَّ الْوَرُأُ مَا تَيْسُرَ مَعَكَ مِنَ الْقُورَانِ، فَكَبُرْ، ثُمَّ الْوَرُأُ مَا تَيْسُرَ مَعَكَ مِنَ الْقُورَانِ، فَكَبُرْ، ثُمَّ الْوَرُأُ مَا تَيْسُرَ مَعَكَ مِنَ الْقُورَانِ، فَمَّ الرُفَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ رَاكِعًا، ثُمَّ الْوَقَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ رَاكِعًا، ثُمَّ الْوَقَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَالِسًا، وَالْعَمْ رَاكِعًا، ثُمَّ الْوَقَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَلَى الْعَلْمَيْنُ وَالْعَا، ثُمَّ الْوَقَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَالِسًا، وَالْعَمْنُ جَلَى عَلَيْنَ جَالِسًا، وَالْعَمْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَالِسًا، فَمْ الْوَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَالِسًا، فَلَ الْفَعْ حَتَى تَطْمَيْنُ جَالِكَ كُلُهُا)).

آِطرافه في : ۷۹۳، ۱۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۶۲۲۶.

مقبری نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے بیان کیا' انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دولتہ سے کہ رسول اللہ التہ لیا ہم سجد میں تشریف لائے اس کے بعد ایک اور مخص آیا۔ اس نے نماز پڑھی' پھرنی کریم ساتھ کیا۔ آپ نے سلام کاجواب دے کر فرمایا کہ واپس جااور پھر نماز پڑھ' کیو نکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ مخص واپس گیااور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آکر سلام کیا۔ لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی کی فرمایا کہ واپس جااور دوبارہ نماز پڑھ' کیو نکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نواس خص نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نواس خص نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نواس خص نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ خص بیس اس کے علاوہ اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کئی اچھا طریقہ نہیں جانتا' اس لئے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر۔ اس کے بعد رکوع کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر۔ اس کے بعد رکوع کو اور عمو لے تو پھر سراٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو کہ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کر اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کوری طرح بیٹھ جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کوری طرح بیٹھ جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کوری طرح بیٹھ جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کوری طرح بیٹھ جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر سراٹھا اور کوری کورے بیٹھ بھرا کینے تمام نماز پوری کور

آنخضرت سائی کے کو ہر باریہ امید رہی کہ وہ خود درست کر لے گا۔ گر تین بار دیکھ کر آپ نے اے تعلیم فرمائی۔ ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جو تو چاہے وہ پڑھ۔ لینی قرآن میں سے میں یوں ہے کہ جو تو چاہے وہ پڑھ۔ لینی قرآن میں سے کوئی سورة۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلا کہ آپ نے اس کو قرآت قرآن کا تھم فرمایا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ یاد ہونے والی سورۂ فاتحہ ہے۔ ای کے پڑھنے کا آپ نے تھم فرمایا اور آیت قرآن ﴿ فاقروا ما تیسو منه ﴾ (المرمل: ۲۰) میں بھی سورۂ فاتحہ ہی کا بڑھنا مراد ہے۔

باب نماز ظهرمین قرأت كابیان

(۵۵۸) ہم سے ابوالنعمان محربن فضل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح مشکری نے عبدالملک بن عمیر سے بیان کیا انہوں نے جابر بن سمرہ سے کہ سعد بن ابی و قاص بڑھڑ نے حضرت عمر بڑھڑ سے کہا۔ میں ان(کوفہ والوں)کو نبی کریم سائھ کیا کی طرح نماز پڑھا تا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں کسی فتم کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا

٩٩- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ ٧٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: ((كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ فَلَمُ صَلاَتِي الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا. كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيْنِ بهلی دو رکعتیں لمی پڑھتااور دو سری دو رکعتیں ہلی۔ تو حضرت عمر بناٹند نے فرمایا کہ مجھ کوئم سے امید بھی ہی تھی۔

(209) ہم سے ابو لعیم فضل بن دکین نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا' انہوں نے یجیٰ بن انی کثیرے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے انہوں نے اسی باپ ابو قادہ رضی الله عنه سے که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ظهر کی پہلی دو ركعتول ميں سورهٔ فاتحه اور ہر ركعت ميں ايك ايك سورت برد صق تھ' ان میں بھی قرأت کرتے تھے لیکن آخری دو رکعتیں ہلکی ردهاتے تھے کھی کمی ہم کو بھی کوئی آیت سنادیا کرتے تھے۔ عصر میں آپ صلی الله علیه و سلم سورهٔ فاتحه اور سورتیں پڑھتے تھے 'اس کی بھی پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے۔ اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمی کرتے اور دو سری ہلکی۔

(۲۰) مم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کما مم سے میرے والد نے 'انہوں نے کما کہ ہم سے سلیمان بن مران اعمش نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمارہ بن عمیرنے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے 'کہا کہ ہم نے خباب بن ارت سے بوچھا کیا نبی کریم ملٹایا مظہراور عصر میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں 'ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہو تا تھا؟ فرمایا کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک کے ملنے ہے۔

### باب نماز عصرمیں قرأت کابیان۔

(۲۱۱) ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیبند نے اعمش سے 'انہوں نے عمارہ بن عمیرسے 'انہوں نے ابومعمرے کہ میں نے خباب بن الارت سے بوچھا کہ کیانی کریم مٹالیا ظهراور عصر کی نمازوں میں قرأت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وَأَخْذِكُ فِي الْأَخْرَيَينِ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: ذَلِكَ الظُّنُّ بِكَ)).

[راجع: ٥٥٧]

٧٥٩– حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَينِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَينِ يُطُوِّلُ فِي الأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي النَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَخْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَينِ وَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُوْلَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

[أطرافه في: ٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨، ٢٧٩].

٧٦٠ حَدُّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثِنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ: سَأَلْنَا خُبَّابًا: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ : قَالَ : بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

٩٧ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ ٧٦١ حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِحَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ : أَكَانُ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاصْطِرَابِ لخيته.

٧٦٧ - حَدُّنَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : 'كَانْ النَّهْرِ النَّبِيُ فَلَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَالْعَمْدِ الْآيَةَ أَخْيَانًا. [راجع: ٢٥٩]

کہ ہاں! میں نے کما کہ آنخضرت ملی جا کی قرآت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک کے ملئے ہے۔

(211) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے ہشام دستوائی سے' انہوں نے ہشام دستوائی سے' انہوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے' انہوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے' انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ و کم ظہراور عصر کی دور کعات میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورہ پڑھے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم بھی بھی کوئی آیت ہمیں سنابھی دیا کرتے۔

مقصود یہ ہے کہ ظہراور عصر کی نمازوں میں بھی امام اور مقتری ہرود کے لئے قرآت سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پہلی دو کی استہ کہ اور قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے پڑھے بغیر نمازی نہ ہو کی اور پچھ آیات کا پڑھنا بس مسنون طریقہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سری نمازوں میں مقتریوں کو معلوم کرانے کے لیے امام اگر بھی کی اور پچھ آیات کا پڑھنا بس مسنون طریقہ ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں آتا۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ ہم صحابہ آپ سے سورہ فقمان اور سورہ والذاریات کی آیت کھی کھار من لیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں سورہ والداریات کی آیت کھی کھار کوئی آیت آوازے پڑھ دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### باب نماز مغرب میں قرائت کابیان۔

(۱۹۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبردی 'انہوں نے عبید اللہ بن عبدسے بیان کیا 'انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبب رضی اللہ عنما رضی اللہ عنما سے بیان کیا 'انہوں نے کما کہ ام فضل رضی اللہ عنما (ان کی مال) نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سا۔ پھر کما کہ اب بیٹے! تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا۔ میں آخر عمر میں آخر عمر میں آخر عمر میں آخر عمر میں تکی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔

(۷۱۴) ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا انہوں نے عبدالملک این جرتے سے انہوں نے ابن الی ملیکہ (زہیر بن عبداللہ) سے انہوں

### ٩٨ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٧٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَصْلُ
سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقْرَأً: ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾
فَقَالَتْ: يَا بُنَيُّ، لَقَدْ ذَكْرْتَنِي بِقِرَاعَتِكَ
فَقَالَتْ: يَا بُنَيُّ، لَقَدْ ذَكْرْتَنِي بِقِرَاعَتِكَ
هَذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَعْرِب.

[طرفه في : ٤٤٢٩].

٧٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
 عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ

**₹**(702)**>8}** 

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِيْ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرُأُ فِي الْمَغُوبِ بِقِصَارِ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ يَقْرَأُ بطُولَى الطُّولَيَين.

٩٩- بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ ٧٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. [أطرافه في : ٣٠٥٠، ٤٠٢٣، ٤٨٥٤].

٠٠٠ – بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ ٧٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأً: ﴿إِذَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم اللَّهُ فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

[أطرافه في : ٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨). ٧٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شْفَبَةُ عَنْ عَدِيٌّ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إَحْدَى الرَّكْعَتَينِ بِالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ. [اطرافه في : ٢٦٩، ٢٩٥٢، ٢٤٥٧].

نے عروہ بن زبیرسے 'انہوں نے مروان بن تھم سے 'اس نے کما زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تہیں کیا ہو گیاہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سور تیں پڑھتے ہو۔ میں نے نبی سائیلا کو دو لمبی سور تول میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سا۔

باب نماز مغرب میں بلند آوازے قرآن پڑھنا(چاہے) (274) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا كماكد ہميں امام مالک نے ابن شاب سے خردی انہوں نے محد بن جبیر بن مطعم سے " انہوں نے اپنے باپ سے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مالی کا مغرب میں سور ہ طور پڑھتے ہوئے ساتھا۔

سن پڑھ دی جائے تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ خاص طور پر سورۂ طور پڑھنا بھی سورۂ مرسلات۔

بب نماز عشاء میں بلند آوازے قرآن روسنا۔

(٢٢٧) جم سے ابوالنعمان محربن فضل نے بیان کیا کما کہ جم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا اپنے باپ سے 'انہوں نے بکر بن عبداللہ سے' انہوں نے ابورافع سے' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہربرہ والله كالله عشاء كى نماز يرهى اس ميس آپ في الا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ (تلاوت) کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابوالقاسم مالی کے چیھے بھی (اس آیت میں تلاوت کا) سجدہ کیا ہے اور زندگی بھرمیں اس میں سجدہ کروں گا' یماں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔

(244) م سے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب سے سنا کہ میں نے رسول کریم ملٹھ کیا سے سنا۔ آپ سفرمیں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے والتین والزیتون پڑھی۔

# 

### باب نماز عشاء میں سجدہ کی سورۃ پڑھنا۔

(۲۱۸) ہم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا کہا کہ ہم سے تیمی نے ابو بررہ زائٹ کے ساتھ رافع سے 'انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہررہ زائٹ کے ساتھ عشاء پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس پر عشاء پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیا ہے ؟ آپ نے جواب دیا کہ اس سورت میں میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیا تھا۔ اس لئے میں بھی میں میں سجدہ کروں گا' یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔

#### باب نماز عشاء میں قرأت كابيان ـ

(۲۹) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مسعر بن کدام نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مسعر بن کدام نے بیان کیا انہوں انے کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو عشاء میں والمتین والزیتون میں نے آپ سے زیادہ اچھی آوازیا اچھی قرات والاکی کو شیس پایا۔

### باب عشاء کی پہلی دور کعات کمبی اور آخری دور کعات مختر کرنی چاہئیں۔

( 4 2 2 ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے ابوعون محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ امیرالمؤمنین حضرت عمر بخالئہ نے حضرت سعد بن ابی و قاص بخالئہ سے کہا کہ آپ کی شکلیت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے ' یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دور کھات میں قرآت کمی کرتا ہوں اور دو سری دو میں مختمر جس طرح میں نے نی کریم شہر کرتا ہوں اور دو سری دو میں کی ضم کی کی نہیں کرتا۔ حضرت عمر

# ١ - ١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بالسَّجْدَة

٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً بَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً الْعَتَمَةُ ، فَقَرَأً: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقْتُ ﴾ الْعَتَمَة ، فَقَلْتُ ، مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: سَجَدْتُ فَسَجَدُ، فَقُلْتُ ، مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: سَجَدْتُ السَّخَدُ بِهَا حَتَّى الْقَاسِمِ فَيْ الْ اللَّهُ الْزَالُ السَّخَدُ بِهَا حَتَّى الْقَالَهِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ اللَّهِ الْحَدُنَا عَدِي الْعِشَاءِ حَدَّثَنَا عَدِي أَبْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَدِي أَبْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَدِي أَبْنُ ثَابِتٍ صَوْتًا النَّيْ فَيْ الْعِشَاءِ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ احَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا النِي يُونِ ﴾ فِي الْعِشَاءِ ، مَا سَمِعْتُ احَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا الْعَلَا الْعَسَنَ صَوْتًا الْعِشَاءِ ، مَا سَمِعْتُ احَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا الْعِشَاءِ ، مَا سَمِعْتُ احَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا الْعَشَاءِ ، مَا سَمِعْتُ احَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا الْعَشَاءِ ، مَا سَمِعْتُ احَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا

# ١٠٣ بَابُ يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَينِ، وَيحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ

٧٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: صَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعدِ:
 جَابِرَ بْنَ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعدِ:
 لَقَدْ شَكُوكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ.
 قَالَ: أَمَا أَنَا فَأَمُدُ الأُولَيَيْنِ وَأَخْذِفُ فِي اللَّحْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: صَدَقْت، ذَاكَ رَسُولِ اللهِ فَقَى. قَالَ: صَدَقْت، ذَاكَ الظُنُّ بَكَ، أَوْ ظَنِّي بك.

والتر نے فرمایا کہ سے کہتے ہو۔ تم سے امید بھی اس کی ہے۔

[راجع: ٥٥٧

یکی دو رکعات میں قرأت طویل کرنا اور دو مری دو رکعات میں مخفر کرنا یعنی صرف سورہ فاتحہ پر کفایت کرنا ہی مسنون کو المینات میں مخفر کرنا یعنی صرف سورہ فاتحہ پر کفایت کرنا ہی مسنون کو المینات میں مسئون طریقہ ہے۔ حضرت عمر بڑا تی کے حضرت سعد بڑا تی کا بیان من کر اظہار اظمینان فرمایا گر کوفہ کے حالات کے بیش نظر حضرت سعد بڑا تی کہ اللہ دور اندیثی کی دلیل ہے۔ بعض مواقع پر ذمہ داروں کو الیا اقدام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

2 • ١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْوِ
وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : قَرَّا النّبِيُ ﴿ بِالطُّورِ.
٧٧١ - حَدِّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قَالَ: حَدُّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ
قَالَ: حَدُّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ
أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِي،
فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُواتِ فَقَالَ: كَانَ النّبِي فَقَالَ: كَانَ النّبِي فَقَالَ: كَانَ الشّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرِ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الشّمْسُ، وَالْعَصْرِ وَيَوجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الْمُعْرِبِ. وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللّيْلِ، وَلاَ يُجِبُ النّوْمُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللّيْلِ، وَلاَ يُجِبُ النّومُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللّيْلِ، وَلاَ يُحِبُ النّومُ الْعَشَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللّيْلِ، وَلاَ يُحِبُ النّومُ الْعَبْرِفُ جَلِيْسَهُ. وَكَانَ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ. وَكَانَ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّحُهُ الرَّالِ إِلَى الْمِيْتِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ إِلَى الْمِاتِةِ. [راجع: ١٤٥]

باب نماز فجرمیں قرآن شریف پڑھنااورام المؤمنین حضرت ام سلمہ رئی فیا نے کہا کہ نبی کریم الٹی کیا نے سورہ طور پڑھی۔ (اکے) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ابوبرزہ اسلمی صحابی انہوں نے بیان گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھاتو انہوں نے کہا کہ نبی کریم طاب اللے ظہری نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم طاب کیا کہ ایک شخص چلا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نبی رہا اور عشاء کے لیے تمائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کے لیے تمائی رات تک دیر کرنے میں اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپند کرتے تھے۔ جب نماز صح کے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پیچان سکا تھا۔ آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں ساٹھ سے لے کرسو تک آپیش

ا مانظ ابن جر رواید نے کما کہ یہ شعبہ نے شک کیا ہے۔ طبرانی میں اس کا اندازہ سورہ الحاقہ فدکور ہے۔ ابن عباس جی اللہ میں اس کا اندازہ سورہ الحاقہ فدکور ہے۔ ابن عباس جی اللہ سیرہ اللہ سیرہ اللہ سیرہ اللہ سیرہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں الم تنزیل اور دو سری رکعت میں سورہ الدھر پڑھا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ کی روایت میں آپ کا فجر کی نماز میں سورہ واقعہ پڑھنا بھی آیا ہے۔ بعض روایات میں والصافات اور سورہ واقعہ پڑھنا بھی فدکور ہے۔ بسرحال فجر کی نماز میں قرآت قرآن طویل کرنا مقصود ہے۔ یہ وہ مبارک نماز ہے جس میں قرآت قرآن سنے کے لئے خود فرشتے حاضرہ وتے ہیں۔

٧٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
 اسْمَاعِيْلُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

(24۲) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہمیں عبدالملک ابن جرتج خردی کما کہ

جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : فِي كُلُّ صَلاَةٍ يُقُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْكُمْ. أَسْمَعْنَا خُفْيَنَا عَنْكُمْ. وَمَا أَخْفَى عَنّا أَخْفَينَا عَنْكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَوْدُ عَلَى أُمُّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

# ١٠٥ بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْر

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُ اللَّهِ النَّاسِ وَالنَّبِيُ اللَّهُ وَرَاءَ النَّاسِ

٧٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بُشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ۗ انْطَلَقَ النَّبِي اللَّهُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوق عُكَاظَ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهْبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا : مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا : حَيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهبُ. قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْصَرَكَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيُّ اللَّهِ وَهُوَ بَنَخْلَةً عَامِلِيْنَ إِلَى سُوق عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً

جمعے عطاء بن الی رباح نے خبروی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رہ ہو ہوں ہوں وہ فرماتے سے سائوہ فرماتے سے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جن میں نبی کریم ماڑی ہے ہیں قرآن سایا تھا ہم بھی شہیں ان میں سائیں گے اور جن نمازوں میں آپ نے آہستہ قرآت کی ہم بھی ان میں آہستہ بی قرآت کریں گے اور اگر سورہ فاتحہ بی پڑھوجب بھی کافی ہے۔ لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔

### باب فجری نماز میں بلند آوازے قرآن مجید رپر هنا

اورام سلمہ فنے کہا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے ہو کر کعبہ کاطواف کیا۔ اس دقت نی کریم (نماز میں) سورہ طور پڑھ رہے تھے۔

(٧٤٢١) جم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم ے ابو عوانہ وضاح یکٹری نے ابوبشرے بیان کیا' انہوں نے سعید بن جبير سے 'انہول نے حفرت عبدالله بن عباس بھ فاسے 'انہوں ن كماكه في كريم النظام ايك مرتبه چند محلبه وين في ساته عكاظ ك بازار کی طرف مگئے۔ ان دنول شیاطین کو آسان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے (شماب ٹاقب) سیکے جانے لگے تھے۔ تو وہ شیاطین اپن قوم کے پاس آئے اور پوچھاکہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کما کہ ہمیں آسان کی خبریں لینے سے روک دیا گیاہے۔ اور (جب مم آسان کی طرف جاتے ہیں تو) مم پر شاب ٹاقب بھیکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کما کہ آسان کی خریں لینے سے روکنے کی کوئی نی وجہ ہوئی ہے۔ اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف مھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو متہیں آسان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے فکلے ہوئے شیاطین تمامہ کی طرف گئے جمال نی کریم طاقیم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلہ میں این اصحاب کے ساتھ نماز فجررا ہ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگادیے۔ پھر کما۔ خدا

الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: ﴿يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجْبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ فَٱنْزَلَ الله عَلَى نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ فَٱنْزَلَ الله عَلَى نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ فَٱنْزَلَ الله عَلَى نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أُوحِيَ إِلِيًّ ﴾ وَإِنْمَا أُوحِيَ إِلَيًّ ﴾ وَإِنْمَا أُوحِيَ إِلَيًّ ﴾ وَإِنْمَا أُوحِيَ إِلَيًّ هِ قُولُ الْجَنِّ. [طرفه في : ٤٩٢١].

کی قتم میں ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کاباعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگو! ہم نے جبرت انگیز قرآن سنا جو سید ھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس لئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھمراتے۔ اس پر نبی کریم سٹھ کیا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ قل او حی الی کُھُمراتے۔ اس پر نبی کریم سٹھ کیا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ قل او حی الی کُونَ کہ مجھے وہی کے ذریعہ بتایا گیا ہے) اور آپ پر جنوں کی گفتگووی کی گئی تھی۔

عکاظ ایک منڈی کا نام تھا' ہو مکہ شریف کے قریب قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی' آخضرت ساتھ ایکے اصحاب سمیت الیے عام اجتماعات میں تشریف لے جاتے اور تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس جگہ جا رہے تھے کہ بطن نخلہ وادی میں فجر کا وقت ہو گیا اور آپ نے صحابہ کرام بڑی آئی کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جس میں جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا اور مسلمان ہو گئے۔ سورہ جن میں ان ہی کا ذکر ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ آخضرت ساتھ کے نماز فجر میں با آواز بلند قرآت فرمائی۔ مغرب اور عشاء اور فجر ان وقوں کی نمازیں جری کملاتی ہیں کہ ان کی شروع والی رکعتوں میں بلند آواز سے قرآت کی جاتی ہے۔

٧٧٤ حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةِ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ عَنْ عِكْرَمَةِ أَمِرَ، وسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾.

(۱۷۲۷) ہم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہ ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے عکرمہ سے بیان کیا انہوں نے ابن عباس بھی ہے ہے اوب نے بتلایا کہ نبی کریم ماٹھ کیا کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا آپ نے ان میں بلند آواز سے پڑھا اور جن میں آہت پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ نے آہت سے پڑھا اور جن میں آہت پڑھنے کا حکم ہوا تھا رسول اللہ ماٹھ کیا کہ تہمارے لئے بمترین نمونہ ہے۔

### باب ایک رکعت میں دوسور تیں ایک ساتھ پڑھنا

اور سورٹ کے آخری حصوں کا پڑھنا اور ترتیب کے خلاف سور تیں پڑھنایا کسی سورت کو (جیسا کہ قرآن شریف کی ترتیب ہے) اس سے پہلے کی سورت کے اول حصہ کا پڑھنا میں سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ نبی

# ١٠٦ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعَةِ

وَالْقِرَاءَةِ بِالسَّوَاتِيْمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِالْقِرَاءَةِ بَاللهِ بْنِ وَبِاللهِ بْنِ اللهِ بْنِ السَّاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهِ اللهِ بْنِ السَّاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهِ الْسَاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهِ الْسَاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهِ الْسَاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهِ السَّاتِبِ: قَرَأَ النَّبِيُ اللهُ السَّاتِبِ: وَمُنَّ اللهُ ا

وَهَارُونَ أَوْ ذِكُرُ عِيْسَى أَخَذْته سَعْلَة فَرَكَعَ. وَقَرَأً عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمِانَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي النَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنْ الْمَشَانِي. وَقَرَأَ الأَخْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُولَى وَفِي النَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُولُسَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى عُمَرَ رَضِي اللهُ يُولُسُ اللهُ عُمْرَ رَضِي اللهُ يَعْنَمُ اللهُ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَمْدِ وَفِي النَّائِيةِ بِيُوسُفَ أَوْ بِالْمُولِي وَقِي النَّائِيةِ بِيُوسُفَ أَوْ بِلَّانِيةِ بِيُوسُفَ أَوْ بِلَانِهُ اللهُ ال

٧٧٤ - وقَالَ عُبَيدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ فَابِتِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: كَانَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا الْمُتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ الْمُتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ حَتَى يَقْرُعُ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةُ اللهُ مُورَةُ اللهُ مُورَةُ اللهُ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلُ أَخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلُ الْحَرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلُ تَخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلُ تَخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلُ اللهُ وَتَعْرَأُ بِأَخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَيَقرَأُ بِأُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَلِمَا أَنْ تَقْرَأُ بِلْخُرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَلِمَا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَلَمْ أَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَمْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ال

التالیم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون تلاوت فرمائی 'جب آپ حضرت موسیٰ علائلہ اور حضرت ہارون علائلہ کے ذکر پر پنچے یا حضرت عیسیٰ علائلہ کے ذکر پر پنچے یا حضرت عیسیٰ علائلہ کے ذکر پر تو آپ کو کھانسی آنے گئی 'اس لئے رکوع فرمادیا اور حضرت عمر بڑا تی نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی ایک سو ہیں آیتیں پڑھیں اور دو سری رکعت میں مثانی (جس میں تقریباً سو آیتیں ہوتی ہیں) میں سے کوئی سورت تلاوت کی اور حضرت احنف بڑا تی نے پہلی رکعت میں سورہ بوسف یا سورہ لوئس پڑھی اور کھا تھر بڑا تی نے صبح کی نماز میں بے دونوں سور تیں پڑھی تھیں۔ این مسعود بڑا تی نے صبح کی نماز میں بے دونوں سور تیں رکعت میں) پڑھیں اور دو سری رکعت میں مفصل کی کوئی سورۃ پڑھی رکعت میں) پڑھیں اور دو سری رکعت میں مفصل کی کوئی سورۃ پڑھی اور قادہ بڑا تی نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورۃ دو رکعات میں ساری بی کا باللہ میں سے ہیں۔ (لہذا کچھ حرج نہیں)

(۱۹۵۷ م) عبیداللہ بن عمر نے ثابت بناٹھ سے انہوں نے حفرت انس بناٹھ سے نقل کیا کہ انسار میں سے ایک شخص (کلثوم بن ہم) قبا کی معجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی سورة (سورة فاتحہ کے بعد) شروع کرتا تو پہلے قل ہو اللہ احد پڑھ لیتا۔ پھر کوئی دو سری سورة پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا بھی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلطے میں اس پر اعتراض کیا اور کما کہ تم پہلے یہ سورة پڑھتے ہو اور صرف اس کو کائی خیال نہیں کرتے بلکہ دو سری سورة بھی (اس کے ساتھ) ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اس کو کوئی دو سری سورة بھی (اس کے ساتھ) ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اس کو کوئی سورة پڑھن چاہئے درنہ اس جھوڑ دینا چاہئے اور بجائے اس کے کوئی دو سری سورة پڑھن چاہئے۔ اس شخص نے کما کہ میں اسے نہیں چھوڑ گا۔ سکتا اب اگر تمہیں پند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھاتا رہوں گا۔ ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سجھتے تھے کہ یہ ان سب ساتھ فی اس کے علاوہ کوئی اور سے افضل ہیں اس کے وہ نہیں چاہئے تشے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے جب نہیں کریم ساتھ تشریف لائے تو ان لوگوں نے شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم ساتھ تشریف لائے تو ان لوگوں نے اس کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم ساتھ تشریف لائے تو ان لوگوں نے شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم ساتھ تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم ساتھ تشریف لائے تو ان لوگوں نے

آپ کو واقعہ کی خبردی۔ آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے فلاں! تممارے ساتھی جس طرح کتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے اور ہر رکعت میں اس سورۃ کو ضروری قرار دے لینے کاسب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور! میں اس سورۃ سے محبت رکھتا ہوں۔ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ اس سورۃ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔

آپ نے ان کے اس فعل پر سکوت فرمایا بلکہ تحسین فرمائی۔ ایس احادیث کو تقریری کما گیا ہے۔

(222) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ میں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو واکل شقیق بن مسلم سے سنا کہ ایک مخص عبداللہ بن مسعود بڑا ہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی سورة پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح رجلدی جلدی بلای) پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ میں ان ہم معنی سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نی کریم ساتھ طاکر پڑھتے تھے۔ سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نی کریم ساتھ طاکر پڑھتے تھے۔ سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نی کریم ساتھ کا کر پڑھتے تھے۔ سورتوں کا ذکر کیا۔ ہر رکعت کے لئے دو دو سورتیں۔

### باب بچیلی دو رکعات میں صرف سور هٔ فاتحه ریزهنا۔

(۱۷۵۷) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ہما بن کی نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن کی نے بیان کیا' انہوں نے کی بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن ابی قدہ سے ' انہوں نے اپنی باپ ابو قدہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی ساتھ کیا ظمر کی دو پہلی رکعتوں میں سور و فاتحہ اور دوسور تیں پڑھتے تھے اور آخری دو رکعات میں صرف سور و فاتحہ پڑھتے۔ بھی بھی ہمیں ایک آیت سابھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکھت میں قرات دوسری رکعات سے زیادہ کرتے تھے۔ عصراور میں بھی آپ کا یمی معمول تھا (صدیث اور باب میں صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یمی معمول تھا (صدیث اور باب میں

أَنْ يَوُمُهُمْ عَيْرُهُ – فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ اللَّهُ الْحَبَرُوهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: ((يَا قُلاَنُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ؟)) فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُهَا. قَالَ: (رُحُبُكَ إِيَّاهَا أَذْ حَلَكَ الْجَنَّةُ)).

٧٧٥ حَدُّنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالِلِ قَالَ: عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ السُّفُولُ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: هَذَّا كَهَدًّ الشَّعْرِ. لَقَدْ عَرَفْتُ النَّطَائِرَ الْتِي كَلَّ كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَقُونُ بَينَهُنَّ. فَذَكُو عِشْرِيْنَ كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ يَقُونُ بَينَهُنَّ. فَذَكُو عِشْرِيْنَ فِي كُلِّ مُورَةً مِنَ الْمُفَصِّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ مَنْوَدَةً مِنَ الْمُفَصِّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ مَنْوَدَةً مِنَ الْمُفَصِّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ.

[طرفاه في : ٥٠٤٣، ٣٤٠٥].

# ١٠٧ بَابُ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَلِينِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٧٧٦ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
حَدُّثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ كَانَ يَقْرَأُ
فِي الطُّهْرِ فِي الأُولَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ
وَسُورَتَيْنِ، وَلِي الرَّكْعَيْنِ الْأُخْرَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ
الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ النَّوْلَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْمُصْدِ، وَهَكَذَا فِي الْمُصْدِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْدِ، وَهَكَذَا فِي الْمُعْدِ،

مطابقت ظاہرہے)

### باب جس نے ظهراور عصر مین آہستہ سے قرأت کی

(222) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے اعمی سے بیان کیا وہ عمارہ بن عمیر سے وہ ابو معمر عبد اللہ بن مخبرہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن ارت عبد اللہ بن مخبرہ سے آبار سول اللہ ساتھ کیا مراور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ہم نے بوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہو تا تھا۔ انہوں نے بیال کہ آپ کی ریش مبارک کے ملنے سے۔ ماب اگر امام سمری نماز میں کوئی آبت پکار کر پڑھ دے کہ ماب اگر امام سمری نماز میں کوئی آبت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لیس او کوئی قباحت نہیں۔

(ALA) ہم سے محد بن یوسف فریا بی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے امام عبدالرحمٰن اوزاعی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھ سے کی بن ابی کثیر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی قبادہ نے کما کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی قبادہ نے کما کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی قبادہ نے بیان کیا' وہ اپنے والد ابو قبادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظرور عصر کی دو پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اللہ علیہ وسلم ظرور عصر کی دو پہلی رکعتوں میں سابھی دیا کرتے ہے۔ بھی بھی آپ کوئی آیت ہمیں سابھی دیا کرتے ہے۔ بہلی رکعت میں قرآت زیادہ طویل کرتے تھے۔

## باب پہلی رکعت (میں قرائت) طویل ہونی چاہئے۔

المبيح. [راجع: ٥٩٧]

٨ - ١ - بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي
 الظُهر وَالْعَصْر

٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَنَبَةُ بْنُ سَمِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ: وَآلَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ: (أَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظَّهِرِ وَالْمَصْرِ؟ قَالَ : عَنْ أَيْنَ عَلِمْت؟ قَالَ : باضْطِرَاب لِحَيْدِي.

### ١٠٩ – بَابُ إِذَا أَسَمَعَ الإمَامُ الْآيَةَ

٧٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ أَبِي حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ النَّبِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّحْعَتَينِ الرَّحْعَتَينِ الرَّحْعَتَينِ الرَّحْعَتَينِ الرَّحْعَتَينِ مِنْ صَلاَةٍ الظُهْرِ وَصَلاَةٍ الْعَصْرِ، الأُولِينِ مِنْ صَلاَةٍ الظُهْرِ وَصَلاَةٍ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآية أَخْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّحْعَةِ الأولى). [راجع: ٥٩٧]

# ١٠ آب بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأولكي

٧٧٩ حَدِّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَئِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ النَّبِي ﴿ اللهِ كَانَ يُطُولُ أَبِي اللهِ عَنْ صَلَاةٍ الظُّهْرِ،
 في الرَّحْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةٍ الظُّهْرِ،

**(**710**)** → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(**300) → **(** 

تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اس طرح کرتے تھے۔

باب (جری نمازول میس) امام کابلند آوازے آمین کهنا مسنون ہے۔ اور عطاء بن ابی رباح نے کما کہ آمین ایک دعاہے اور عبداللد بن زبیر ری اور ان لوگول نے جو آپ کے پیچے انماز براھ رہے) تھے۔ اس زور سے آمین کی کہ معجد گونج اٹھی اور حضرت ابو ہریرہ بڑاللہ امام سے کمہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ ر کھنااور نافع نے کہا کہ این عمر پڑھا آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔

( ۱۹۸ ) ہم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا' انہوں نے كما کہ ہمیں امام مالک نے خبردی انہوں نے ابن شماب سے 'انہوں نے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے 'انہول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبردی کہ رسول الله طال اللہ فرمایا که جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو۔ کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوگئ اس کے تمام گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔ ابن شماب نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آمین

### باب آمین کہنے کی فضیلت۔

(٨١) مم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا انہوں نے كما کہ ہمیں امام مالک نے ابوالزناد سے خردی انہوں نے اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کے اور فرشتوں نے بھی ای وقت آسان پر آمین کی۔ اس طرح ایک کی آمین دو سرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تواس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو وَيُقَصِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْعِ. [راجع: ٥٩٧]

١١١ - بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالْتَأْمِيْنِ وَقَالَ عَطَاءً: آمِيْنَ دُعَاءً. أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْر وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّة. وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُنَادِي الإمَامَ: لاَ تَفُتِني بآمِيْنَ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعهُ، وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ

• ٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِّنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ ا للهِ اللهِ عَالَ : ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمُّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَتِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((آمِيْنَ)).

١١٢ – بَابُ فَضْلُ التَّأْمِيْن

[طرفه في : ۲٤٠٢]

٧٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّماء آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأَخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ جاتے ہیں۔

.نبه)).

الحمد شریف کے خاتمہ پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سری میں بست آواز سے اور جری میں بلند آواز سے ' پس جس نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کا بیڑا یار ہو گیا۔ اللہ یاک ہر مسلمان کا بیڑا یار لگائے۔

117 - بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِيْنِ - ٧٨٧ - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ اللهِ عَنْ سَمَيٌ مَوْلَى أَبِي بَكُو عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ المَعْفُولُوا: اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَيْنَ ﴾ فَقُولُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنْ البِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مُنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِهُ أَنْ النّبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ اللهُ ا

### باب مقتدى كاآمين بلند آوازسے كهنا۔

(۸۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا انہوں نے امام مالک روائیے سے ' انہول نے ابو بحر بن عبدالرحمٰن کے غلام سمی سے ' انہول نے ابو جریہ رضی اللہ انہوں نے ابو صالح سمان سے ' انہول نے حضرت ابو جریہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ سائی کے نو تم بھی آمین کہو کیو نکہ جس نے فرشتوں علیهم و لا المضالین ﴾ کے تو تم بھی آمین کہو کیو نکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کی اس کے بچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرونے بھی ابو سلمہ سے ' انہول نے ابو جریہ رضی اللہ عنہ سے ' انہول نے آنخضرت سائی ہے انہوں نے آخضرت سائی ہے ۔ انہوں نے آخضرت سائی ہے ۔

[طرفه في : ٤٤٧٥].

مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے 'اس سے مقتدیوں کے لیے آمین بالمر کا اثبات ہوا۔ بنظر انصاف مطالعہ کرنے والوں کے لئے یمی کافی ہے۔ تعصب مسلکی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

جری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقدیوں کے لئے بلند آواز سے آمین کمنا یہ بھی ایک ایسی بحث ہے جس پر ادران فریقین نے کتنے ہی صفحات سیاہ کر ڈالے ہیں۔ کی نہیں بلکہ اس پر بڑے برے فسادات بھی ہو چکے ہیں۔ محرّم برادران احناف نے کتنی مساجد سے آمین بالجر کے عالمین کو نکال دیا۔ مارا بیٹا اور معالمہ سرکاری عدالتوں تک پہنچا ہے۔ یمی وجہ ہوئی کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اہل حدیث حضرات نے اپنی مساجد الگ تقیر کیں اور اس طرح یہ فساد کم ہوا۔ اگر غور کیا جائے تو عقا و نقل و نقل میو یہ بھڑا ہرگز نہ ہونا چاہئے تھا۔ لفظ آمین کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا میں نے جو دعائیں تھے سے کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ یہ لفظ یہود و نصاری میں بھی مستعمل رہا اور اسلام میں بھی اے استعال کیا گیا۔ جری نمازوں میں اس کا زور سے کمنا کوئی امر فتیج نہ تھا۔ گر صد افسوس کہ بعض علاء سونے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سرپھٹول ہوئی اور عرصہ کے لئے دلوں میں کاوش پیدا ہو افسوس کہ بعض علاء سونے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سرپھٹول ہوئی اور عرصہ کے لئے دلوں میں کاوش پیدا ہو

سیدنا حضرت امام بخاری رہائیے نے یہاں باب منعقد کر کے اور اس کے تحت احادیث لاکر اس بحث کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ تفسیلات کے شائق ہیں۔ لہذا ہم اس بارے میں ایک تفصیلی مقالہ پیش کر رہے ہیں جو متحدہ بھارت کے ایک زبروست فاضل استاذ الفضلاء راس الا تقیاء حضرت علامہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رہائٹیے کے زور قلم کا متیجہ ہے۔ اس میں دلائل کے ساتھ ساتھ ان پر اعتراضات واردہ کے بھی کافی شافی جوابات دیۓ گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:



### بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق احادیث و آثار اور علائے احناف کے فناوے

أحاديبث : حفرت الوجريره الخائز قربات بين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلى غير المغضوب عليهم ولا الصالين قال امين حلى يسمع من يليه من الصف الاول (الوواؤو' ص: ١٣٣٢ طبع وحلي)

(ترجمہ) رسول الله ملڑ کا جب غیر المفنوب علیهم ولاالفالین پڑھتے تو آئین کتے۔ یہاں تک کہ جو کہلی صف میں آپ کے نزدیک تھے۔ وہ من لیتے۔

اس مدیث ير حنيه كى طرف سے دو احتراض موتے بين:

ا یک بیر کہ اس صدیث کی اسٹاویش بشرین رافع الحارثی ابو الاسباط ایک راوی ہے۔ اس کے متعلق نصب الرابی طد: اول / ص: اے میں علامہ زیاعی حنق کصتے ہیں: " صعفه البعادی والعرمذی والنسائی و احمد و ابن معین و ابن حبان " اس کو امام بخاری " ترفدی " نسائی احمر ابن معین اور ابن حبان پر مسلیل نے ضعیف کما ہے۔

دوسرا اعتراض بیہ ہے کہ ایک راوی ابو عبداللہ این عم ابو ہریرہ رہ اللہ ہے۔ جو بشرین رافع کا استاد ہے' اس کے متعلق علامہ زیبلعی رہائیے لکھتے ہیں: ''کہ اس کا طال معلوم نہیں اور بشرین رافع کے سوا اس سے کسی نے روایت نہیں کی۔ بینی بیہ مجمول العین ہے' اس کی مخصیت کا پنتہ نہیں۔''

جواب اعتراض اول: خلاصہ تذہیب الکمال کے صفحہ ۴۱ میں بشر بن رافع کے متعلق لکما ہے۔ وثقہ ابن معین و ابن عدی و قال البخاری لا بتابع علیه. لین ابن معین اور ابن عدی نے اس کو ثقد کما ہے اور امام بخاری رائی کے اس کی موافقت نہیں کی جاتی۔

" نقتہ کنے والوں کے مقابلے میں ایس جرح کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر وجہ ضعف بیان کر دی جاتی تو الی جرح بیشک تعدیل پر مقدم ہوتی اور الی جرح کو جرح مفرکہتے ہیں۔ "

پھر امام بخاری روایتے کا کمنا کہ اس کی موافقت نہیں کی جاتی۔ یہ بہت ہکی جرح ہے۔ ایسے راوی کی حدیث حسن ورجہ سے نہیں گرتی۔ غالبًا اس کے ابوداؤد روایت معنون کا جواب بھی نکل آیا۔ کیو تکمہ ابوداؤد جس حدیث پر سکوت کرتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک اچھی ہوتی ہے اور اس سے دو سرے اعتراض کا جواب بھی نکل آیا۔ کیو تکمہ ابوداؤد جس حدیث پر سکوت کرتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک اچھی ہوتی ہے اور مجمول العین کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ پس ابو عبداللہ مجمول العین نہ ہوا ورنہ وہ سکوت نہ کرتے۔ علاوہ اس کے علامہ زیلعی روایت کی ہے۔ یہ مجمول نہیں۔ حافظ ابن حجر روایت تقریب معترہے۔

امام دار قطنی را بینی کتے ہیں۔ اس مدیث کی اساد حسن ہیں۔ متدرک حاکم میں ہے کہ یہ مدیث بخاری مسلم کی شرط پر صبح ہے۔ امام بہتی کتے ہیں۔ حسن صبح ہے۔ (نیل الاوطار 'جلد: ۲/ص: مااطع مصر)

متعبید :۔ نصب الرایہ 'جلد اول / م : اسلام عاشیہ میں لکھا ہے۔ کہ اس کی اساد میں اسحاق بن ابراہیم بن العلاء زبیدی المعنف ہے۔

مرجو جرح مفسر ثابت نمیں ہوئی۔ اس لئے دار قطنی نے اس کو "دحن" کما ہے اور عاکم نے صبح اور بیبق نے حسن صبح اور

میزان الاعتدال میں جو عوف طائی ہے اس کا جموٹا ہونا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رماتیجہ نے تقریب میں اس کی تردید کر دی ہے اور خلاصہ تندہیب الکمال میں عوف طائی کے ان الفاظ کو نقل ہی نہیں کیا۔ حالا نکہ وہ خلاصہ والے میزان الاعتدال سے لیلتے ہیں۔

(٣) حضرت الو برره بالتي قرمات بي . عن ابي هويرة قال ترك الناس العامين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المعضوب عليهم ولا العبالين قال امين حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد

ترجمہ: ابد ہررہ بڑا تھ کہتے ہیں' لوگوں نے آمین چھوڑ دی۔ رسول اللہ سائیل جب غیرالمعصوب علیم و لاالصالین کتے تو آمین کہتے و آمین کتے و آمین کتے۔ یہاں تک کہ پہلی صف س لیتی۔ پس (بہت آوازوں کے ملنے سے) معجد گوئی جاتی۔ (ابن ماجہ' ص: ۱۲ طبع دیل) اس حدیث کی صحت بھی ولی ہی ہے۔ جمیسی پہلی حدیث کی۔ ملاحظہ ہو ٹیل الاوطار' جلد: ۲/ ص: علاطبع مصر۔

(٣) عن ام الحصين انها كانت تصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى صف النساء فسمعته يقول الحمد لله رب العلمين الرحمن المرحمن الرحمن الرحم

ندکورہ بالا حدیث میں ایک راوی اساعیل بن مسلم کی ہے۔ اس پر زیلعی بدائند نے اور حافظ ابن جرروائند نے تو سکوت کیا۔ مر بیثی نے اس کو ضعیف کما ہے۔ خیراگر ضعیف ہو تو دوسری روایتی ذکور بالا اور زیریں اس کو تقویت دیتی ہیں۔

متنبیہ: مجھی پہلی صف کاسنا اور مجھی پیچلی صفول تک آپ کی آواز کا پہنچ جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھی آپ آمین فاتحہ کی آواز کے برابر کہتے اور مجھی معمولی آواز ہے۔

(۳) اخرجه ابوداود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر واللفظة لابي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا ولا الضالين قال آمين و رفع بها صوته انتهى و لفظ الترمذي و مدبها صوته و قال حديث حسن ( تخريج مدايد زيلعي علم : اول / ص: ۱۳۷۰)

(ترجمہ) ابوداؤد اور ترفدی میں ہے 'واکل بن حجر بناتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملتھ جب ولا الضالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ یہ ابو داؤد کے لفظ ہیں۔ اور ترفدی کے یہ لفظ ہیں ومد بھا صوته لینی آمین کے ساتھ آواز کو کھینچتے اور ترفدی نے اس صدیث کو حسن کما ہے۔

متیمیہ:۔ بعض لوگ مدبھا صوته کے منے کرتے ہیں کہ آمین کے وقت الف کو تھینج کر پڑھتے لیکن ابو واؤد کے لفظ دفع بھا صوته اور نمبرہ کی روایت جھر بامیں نے وضاحت کر دی کہ مدبھا سے مراد آواز کی بلندی ہے اور یہ عرب کا عام محاورہ ہے اور اور نمبرہ کی بلندی ہے اور یہ عرب کا عام محاورہ ہے اور اصلی اطادیث میں بھی بہت آیا ہے۔ چنانچہ ترفدی میں ابو بکر والتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتی ہے اور بخاری میں براء سے روایت ہے کہ قیلے تمیم اسد عطفان اور بی عام صعصعہ سے بہتر ہیں۔ یمدبھا صوته ۔ لینی بلند آواز سے کہتے اور بخاری میں براء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتی ہے اور بخاری میں براء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتی ہے دن خندق کھودتے اور یہ کلمات کتے۔

اللهم لو لا انت ما اهتدينا و لا تصدقنا و لا صلينا فانزلن سكينة علينا و ثبت الاقدام ان لا قينا ان الاولى رغبوا علينا و اذا ارادو فتنة ابينا. قال يمدصوته باخرها

"یا الله! اگر تیرا احسان نه مو تا تونه ہم بدایت پاتے۔ نه صدقه خیرات کرتے نه نماز پرصے 'پس اگر ہم وشنوں سے ملیس تو امارے

دلوں کو ڈھارس دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ یہ لوگ ہم پر دشمنوں کو چڑھا کر لے آئے۔ جب انہوں نے ہم سے مشرکانہ عقیدہ منوانا چاہا۔ ہم نے انکار کر دیا۔ براء کہتے ہیں۔ اخیر کلمہ (ابینا یعنی ہم نے انکار کر دیا) کے ساتھ دو سرے کلمات کی نسبت آواز بلند کرتے۔"

اور ابو داؤد وغیرہ میں ترجیع اذان کے متعلق ابو محدورہ کی صدیث ہے۔ اس میں یہ الفاظ فعد من صوتک یعنی اپنی آواز کو (پہلے کی نبت) بلند کر۔

(۵) اخرج ابوداود والترمذي عن على بن صالح و يقال العلاء بن صالح الاسدى عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله على وسلم انه صلى فجهر بامين

(ترجمه) واکل بن حجرے روایت ہے کہ رسول الله ملتی کیا نے نماز میں بلند آواز سے آمین کی۔

متنبیہ: واکل بن حجر کی اس مدیث کے راوی شعبہ بھی ہیں 'جو سلمہ بن کہیل کے شاگرد ہیں' انہوں نے اپی روایت میں وخفض بھا صوته لینی رسول اللہ ساتھیا نے آہستہ آئین کی۔ حفیہ اس کو لیتے ہیں۔ اور سفیان تُوری رہائیے نے جو اپی روایت میں سلمہ بن کہیل سے و مدبھا صوته یا دفع بھا صوته کہا ہے اس کو ترک کر دیا ہے۔ طلا نکہ فتح القدیر شرح ہدایہ اور عنایہ شرح ہدایہ اول الله فتح القدیر شرح ہدایہ اور علیہ اول الله فتح القدیر سرح ہدایہ اور عبد اول الله فتح بدائیے ہوتی ہے۔ اور سفیان توری رہائیے بالانفاق شعبہ رہائیے سے اور فقیہ ہیں۔ اس بنا پر سفیان کی روایت کو ترجیح ہوتی جا اور محد شین کا اصول ہے کہ ذیادہ وافظہ والے کو ترجیح ہوتی ہے اور سفیان رہائیے کو شعبہ رہائیے کی روایت پر ترجیح دی سفیان رہائیے کو شعبہ رہائیے کی روایت پر ترجیح دی سفیان رہائیے کو شعبہ رہائیے کی روایت پر ترجیح دی ہوتی کے۔ (تفصیل کے لئے طاحظہ ہو ترخدی کی شرح تحفیہ الاحوذی' عبلہ: الم ص: ۱۲ و ص: ۱۱۱)

پھر لطف کی بات ہے ہے کہ سلمہ بن کیل کے دو شاگرد اور ہیں۔ ایک علاء بن صالح یہ نقہ ہیں اور ان کو علی بن صالح بھی کتے ہیں۔ دو سرے محمہ بن سلمہ کی روایت میں جھربامین ہے اور محمہ بن سلمہ کی روایت میں دفع بھا صوتہ ہے۔ بلکہ خود شعبہ نے بھی ایک روایت میں سلمہ بن کمیل سے دافعابھا صوتہ روایت کیا ہے۔ اور سند بھی اس کی صحح ہے۔ ملاظہ ہو نصب الرابی 'جلد: ا/ص: ۳۱۹۔ گرباوجود اس کے حنفیہ نے ملاظہ ہو نصب الرابی 'جلد: ا/ص: ۳۱۹۔ گرباوجود اس کے حنفیہ نے شعبہ رائجے کی روایت حفص بھا صوتہ ہی کو لیا ہے۔ لیکن سارے حنفیہ ایک سے نہیں۔ کی اس کروری کو محسوس کرکے آمین بالجر کے قائل ہیں۔ چنانچہ اس کا ذکر آگے آتا ہے ان شاء اللہ۔

(٧) عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلوة كبر و رفع يديه حثى حاذتا اذنيه ثم قرا فاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع صو ته. رواه النسائي (تخريج زيلعي' ج ١٠/ ص ٣٤١:)

(ترجمہ) عبدالجبار بن واکل ملتی اپنے باپ واکل بن جر بھی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی کیا کے چیجے نماز پڑھی۔ جب نماز شروع کی تو تھبیر کی اور ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر فاتحہ پڑھی۔ پھر جب فاتحہ سے فارغ ہوئے تو بلند آواز سے آمین کی۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا۔

نصب الرابي، طلد: اول / ص: ٣٥١ ك حاشيه ميں امام نووى روائي سے بحواله شرح المهذب للنووى لكھا ہے كه ائمه اس بات پر منق بيں كه عبدالجبار نے اپنے والد سے نہيں سنا اور ايك جماعت نے كما ہے كه وہ اپنے باپ كى وفات كے چھ ماہ بعد پيدا ہوا ہے۔ پس مه حدیث منقطع ہوئى۔

اس کا جواب میہ ہے کہ حجر بن عنبس نے بھی واکل بن حجرے میہ حدیث روایت کی ہے اور اس نے واکل سے سی ہے۔ اس لئے منقطع ہونے کا شبہ رفع ہو گیا۔ نیز کتب اساء الرجال میں عبدالجبار کا استاد زیادہ تر اس کا بھائی علقمہ لکھا ہے۔ اس لئے غالب ظن

ہے کہ اس نے بیہ حدیث اپنے بھائی علقمہ سے سن ہو۔ نصب الرابیہ جلد: اول / ص: ۳۷۰ پر جو لکھا ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے شہیں سنا' وہ اپنے باپ کے والوں کی غلطی ہے اور پہیں سے حافظ ابن جمر روائیہ کو بھی غلطی کی ہے۔ وہ بھی تقریب میں لکھتے ہیں کہ علقمہ بن وائل نے اپنے باپ سے شہیں سنا۔ حالانکہ وہ عبدالجبار ہے اور وہی اپنے باپ کی وفات کے چھ ماہ بعد بہدا ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی گذرا ہے۔

ترفدی باب المواہ استکوهت علی الزنا میں تصریح کی ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے سا ہے ' اور وہ عبدالجبار سے بڑا ہے اور عبدالجبار نے اپنے باپ سے نہیں سا۔

۔ اور مسلم باب منع سب الدهر میں علقمہ کی حدیث جو اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے' لائے ہیں اور مسلم منقطع حدیث نہیں لا سکتے۔ کیونکہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔

اور ابو واور باب من حلف لیقنطع بها مالا میں اس کی حدیث اس کے باپ سے لائے ہیں اور اس پر سکوت کیا ہے۔ طالا نکہ ان کی عادت ہے کہ وہ انتظاع وغیرہ بیان کرتے ہیں۔

بسر صورت علقمہ کے ساع میں شبہ تہیں۔ ہی وجہ ہے کہ خلاصہ تذہیب الکمال میں تقریب کی یہ عبارت کہ "اس نے اپنے باپ سے نہیں ساد" ذکر نہیں کی۔ خلاصہ والے تقریب سے لیتے ہیں۔ پس جب علقمہ کا ساع ثابت ہو گیا اور خن غالب ہے کہ عبد الجبار نے یہ حدیث علقمہ سے لی ہے۔ پس حدیث مصل ہو گئی اور دغنیہ کے نزدیک تو تابعی کی حدیث ویسے ہی مصل کے تھم میں ہوتی ہے۔ خواہ اپنے استاد کا نام لے یا نہ لے تو ان کو تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہئے۔

(ك) عن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ولا الضالين قال آمين ( ابن ماجه ' باب الجهر بآمين ' ص : ٢٢)

(ترجمہ) حضرت علی بڑاٹھ فرماتے ہیں' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ ولا الصالین کہتے تو آمین کہتے۔ اس حدیث میں محمہ بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ایک راوی ہے۔ اس کے متعلق مجمع الزوائد میں لکھا ہے۔ "جمہور اس کو ضعیف کہتے ہیں اور ابو حاتم کہتے ہیں مقام اس کا صدق ہے۔"

مجمع الزوائد میں جمہور کے ضعیف کنے کی وجہ نہیں بتائی۔ تقریب التہذیب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ صدوق سینی الحفظ جدا۔ لین سچاہے۔ حافظ بہت خراب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ضعف کی وجہ حافظہ کی گزوری ہے۔ ویسے سچاہے 'جھوٹ نہیں بولتا۔ پس سے مدیث بھی کی قدر اچھی ہوئی اور دوسری صدیثوں کے ساتھ مل کر نہایت قوی ہوگئی۔

تحفة الاحوذي علد: اول / ص: ١٠٨ مي ہے:

واما حديث على رضى الله عنه فاخرجه الحاكم بلفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين اذا قرا غير المغضوب عليم ولا الضالين واخرج ايضاعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا ولا الضالين رفع صوته بامين كذا في اعلام الموقعين ﴾

(ترجمه) متدرک عاکم میں ہے۔ حفرت علی زوائد فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا آمین کہتے ساجب کہ آپ نے ﴿ غیر المعضوب علیهم ولا الصالین ﴾ پڑھا۔ نیز متدرک عاکم میں حضرت علی زوائد سے روایت ہے کہ نبی ساتھ یا جب ولا النالین پڑھتے تو بلند آواز سے آمین کتے۔ اعلام الموقعین میں ای طرح ہے۔

(٨) تحفة الاحوذي كے اس صفحه ميں ہے۔

ولابي هريرة حديث اخر في الجهر بالتامين رواه النسائي عن نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريرة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم

ثم قرا بام القران حتى بلغ غير المغصوب عليم ولا الصالين قال امين فقال الناس امين الحديث و في اخره قال والذي نفس محمد بيده اني لا شبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم و استاده صحيح

(ترجمہ) ابو ہریرہ زائش سے آئین بالمر کے بارے میں ایک اور مدیث ہے جو نسائی میں ہے۔ قیم جمر رطاند نے کما کہ میں نے ابو ہریہ اللہ کا کہ اللہ باللہ کی ابو ہریہ اللہ کا کہ اللہ باللہ ب

(٩) نصب الرابي زيلعي جلد: اول / ص: ١٥١ مي به:

ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع من القسم الحامس ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراه ام القران رفع بها صوته و قال امين

(ترجمہ) این حبان نے اپنی سیم میں ابو ہریرہ رہائٹہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھیا جب فاتحہ سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کتے۔ (زیلعی ملٹی نے اس مدیث پر کوئی جرح نہیں کی)

(١٠) ابن ماجه باب المر بآمين ص ١٣٠ مي هي:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسد تكم اليهود ماحسد تكم على السلام و التامين

(ترجمه) حضرت عائشہ رہی آفیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا یمود جتنا سلام اور آمین سے حسد کرتے ہیں 'انگا کسی اور شے پر حسد نہیں کرتے۔

بلند آواز سے آمین کمنے میں جب بہت می آوازیں مل جاتیں تو اس میں اسلامی نمائش پائی جاتی۔ اس لئے یہود کو حمد آتا۔ ورنہ آبستہ میں حمد کے کچھ معنی ہی نہیں۔ کیونکہ جب سناہی کچھ نہیں تو حمد کس بات پر۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ جیسے منذری رہائیے۔ فیریک کی ہے اور ابن خزیمہ رہائیے اس کو اپنی محمج میں لائے ہیں اور امام احمد رہائیے نے اپنی مند میں اور بہتی رہائیے نے بھی اپنی سنن میں اس کو سند مسجح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

﴿ تلک عشوہ کاملة ﴾ :- یہ وس احادیث ہیں۔ ان کے علاوہ اور روایتیں ہی ہیں۔ مسک الحتام شرح بلوغ المرام میں کا ذکر کی ہیں۔ اور آثار تو ہے شار ہیں۔ دو سو صحابہ بڑی آئی کا ذکر تو عطاء تابعی رائی ہے قول ہی میں گذر چکا ہے اور ابو ہریرہ بڑائی کے پیچے بھی لوگ آمین کتے شے۔ چنانچہ نمبر ۸ کی حدیث گذر چکل ہے۔ بلکہ حفیہ کے طریق پر اجماع ثابت ہے۔ حفیفہ کا ذہب ہے کہ :۔ دو کنویں میں گرکر کوئی مرجائے۔ تو سارا کوال صاف کر دینا چاہئے۔ ولیل اس کی کنویں زمزم میں ایک حبثی گر کر مرگیا۔ تو عبداللہ بن زبیر بڑائی فرص کے محابہ بڑی آئی کی موجود کی میں کنویں کا سارا یائی نکلوا دیا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ "

پس بیہ اجماع ہو گیا۔ ٹھیک ای طرح آبین کا مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر بڑاٹھ نے مجد مکہ میں صحابہ بڑاٹھ کی موجودگی میں آمین کی اور ان کے ساتھ لوگوں نے بھی اجماع ہو گیا۔ پھر حنفیہ اور ان کے ساتھ لوگوں نے بھی اجماع ہو گیا۔ پھر حنفیہ کے پائ آہستہ آمین کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں۔ صرف شعبہ کی روایت ہے۔ جس کا ضعف اور بیان ہو چکا ہے اور ہدایہ میں عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کے قول سے استدلال کیا ہے کہ امام چار چیزیں آہستہ کے۔

مسبحانک اللهم اعود ابسم الله امین ﴾ گراس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ طاحظہ ہو درایہ تخریج ہدایہ حافظ ابن حجر روائیے اس : اے اور نسب الراب تخریج ہدایہ زیلعی روائیے 'جلد: ا/ ص: ۳۲۵۔ اور فتح القدیر شرح ہدایہ 'جلد: ا/ ص: ۴۰۴' ص: ۴۰۲ وغیرہ۔ بال ابراہیم نخعی تابعی کا بیہ قول ہے کہ امام چار چزس آہت کے۔ گر مرفوع احادیث اور آثار صحابہ کے مقابلہ میں ایک تابعی کے قول کی کیا وقعت ہے۔ خاص کر جب خود اس سے اس کے خلاف روایت موجود ہے۔ چنانچہ اوپر گذر چکا ہے کہ وہ آیت کریمہ ولا تجھر بصلو تک میں صلوۃ کے معنی دعا کرتے ہیں۔ اس بنا پر آمین ان کے نزدیک ورمیانی آواز سے کمنی چاہئے۔ نہ بہت چلا کر نہ بالکل آہستہ اور کی الجدیث کا ذہب ہے۔

حنفیہ کے بقیہ ولا تکل: کبض حنیہ نے اس مسلہ میں پھے اور آثار بھی پیش کئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ذکر کر دیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ملتے سنرانسعادت میں لکھتے ہیں:

از امیرالمؤمنین عمرین الخطاب بناتهٔ روایت کرده اندکه اخفاء کند امام چهار چیز را ' تعوذ ' بسم الله ' آمین ' سبحانک الملهم و بحمدک. واز این مسعود براتهٔ نیز مثل ایس آمده- وسیوطی براتی در جمع الجوامع از ابی واکل روایت آورده که گفت بودند عمرٌ و علی که جمر نمی کردند بسم الله الخ و نه تعوذ ونه آمین- (این جربر طحاوی)

(ترجمہ) حضرت عمر بڑاتھ سے روایت ہے کہ امام جار چیز آہستہ کے۔ اعود باللہ ' بسم اللہ ' آمین ' سبحانک اللهم۔ اور ای کی مثل عبداللہ بن مسعود بڑاتھ سے بھی آیا ہے۔ اور سیوطی مطالعہ جمع الجوامع میں ابی وائل مراتھ سے روایت لائے ہیں ' وہ کتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاتھ اور حضرت علی بڑاتھ اس کو روایت کیا ہے۔
بڑاتھ اور حضرت علی بڑاتھ بسم اللہ ' اعود اور آھین بلند آواز سے نہیں کتے تھے۔ ابن جریر اور طحاوی نے اس کو روایت کیا ہے۔

اور ابن ماجد طبع ہند کے ص ١٢ کے حاشیہ میں لکھا ہے۔

وروى عن عمر بن الخطاب قال يخفى الامام اربعة اشياء التعوذ والبسملة و أمين وسبحانك اللهم. و عن ابن مسعود مثله. وروى السيوطى في جمع الجوامع عن ابي وائل قال كان عمر و على رضى الله عنهم لا يجهران بالبسلمة و لا بالتعوذ و لا بآمين رواه ابن جرير و الطحاوي و ابن شاهين

اس عربی عبارت کا ترجمہ بیینہ شرح سفر السعادت کی فارس عبارت کا ترجمہ ہے۔ حنیہ کی ساری پوٹی کی ہے۔ جو ان دونوں عبارتوں میں ہے۔ ان دونوں عبارتوں (عربی فارس) میں حضرت عمر خاتی اور حضرت این مسعود بناتی کے قول کا تو کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس نے اس کو روایت کیا ہے اور حضرت عمر خاتی اور حضرت علی بزاتی کا فعل کہ وہ اعوذ ' بسم اللہ ' آمین بلند آواز ہے نہیں کہتے ہے۔ اس کے متعلق کہا ہے کہ ابن جریر ' طحادی اور ابن شاہین نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی اساد میں سعید بن مرزبان بھال ہے۔ جس کے متعلق میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ امام فلاس نے اسے ترک کر دیا ہے اور ابن معین کہتے ہیں اس کی حدیث کھنے کہ قابل نہیں۔ اور بخاری کہتے ہیں مشکر الحدیث کہد دوں اس ہے روایت لینی طال نہیں۔ پس بیر روایت بالکل ردی ہو گی۔ علاوہ اس بخاری کہتے ہیں جس کے حق میں میکر الحدیث کہد دوں اس ہے روایت لینی طال نہیں۔ پس بیر روایت بالکل ردی ہو گی۔ علاوہ اس کے ان کابوں کے متعلق جن کی بیر روایت ہے شاہ ولی اللہ صاحب روایت لینی طال نہیں کرتے۔ جموٹی می می صحب روایت بن کی خلط طط کر دی ہیں ۔ جموٹی می معیف سب انہوں کے خلط طط کر دی ہیں۔ "

پی حنینه کا بغیر تھیج کے ان کی روایتی پیش کرنا دو ہری غلطی ہے۔ خاص کر جب خود حضرت علی بڑاتھ سے آمین بالجر کی روایت آ گئ ہے جو نمبر ۲۷ میں گذر بھی ہے اور بسم اللہ بھی جراً ان سے ثابت ہے۔ چنانچہ سبل السلام اور دار قطنی میں قدکور ہے۔ (ملاحظہ ہو مسک الحتام شرح بلوغ المرام ص: ۲۳۰)

علاوہ اس کے مرفوع احادیث کے مقابلہ میں کسی کا قول و فعل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ مسلمان کی شان سے ہونی جاہئے۔

مصور سینج وه نقشه جس میں بیہ صفائی ہو ادھر تھم پینمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو

مزید شبوت اور علائے احناف کی شمادت: بعض اختلافی سائل میں جانبین کے پاس دلائل کا کچھ نہ کچھ سارا ہوتا ہے۔ گریمال تو دوسرے بلزے میں کچھ بھی نہیں اور جو کچھ ہے اس کا اندازہ قار کین کرام کو ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی مزید وضاحت علائے احناف کے نیصلوں سے ملاحظہ فرائیں۔

امام ابن الهمام رصطی : احناف کے جد امجد ہیں۔ حنی مذہب کی مشہور کتاب شامی (رد الحقار) کی جلد: ۴/ ص: ۳۸۸ میں لکھا ہے۔ کمال ابن الهمام بلغ رقبه المجتهاد لینی امام ابن الهمام مرتبہ اجتماد کو پننج گئے۔ وہ اپنی کتاب فتح القدريميں لکھتے ہیں۔

و لوكان الى فى هذا شينى لوفقت بان رواية الخفض يرادبها عدم القرع العنيف و رواية الجهر بمعنى قولها فى زيرالصوت و ذيله (فتح القدير 'ج: ١/ ص: ١١/)

(ترجمہ) اگر فیصلہ میرے سپرد ہوتا تو میں یوں موافقت کرتا کہ آہستہ کھنے کی حدیث سے یہ مراد ہے کہ چلا کے نہ کے اور جمر کی حدیث سے درمیانی آواز ہے۔

امام ابن امير الحاج رطائلية: يه امام ابن الهام رطائليك ك ارشد تلافده من سے بين به اپ استاد ك فيصله پر صاد فرمات بين -چنانچه اين كتاب "عليه" من لكھتے بين:

ورجح مشايخنا بما لا يعرى عن شيئي لمتامله فلا جرم ان قال شيخنا ابن الهمام و لو كان الى شيئي الخ ( تعليق الممجد على موطا الامام المحمد ص: ٩٠١)

(ترجمہ) ہمارے مشائخ نے جن دلائل سے اپنے ذہب کو ترجیح دی ہے وہ تامل سے خالی نہیں اس لیے ہمارے شیخ این الهمام روایتے نے فرمایا ہے۔ اگر فیصلہ میرے سپرد ہوتا۔۔۔۔ الخ۔

شماہ عبد الحق محدث وہلوی رہ التی : جن کی فار جی عبارت شرح سفر المعادت کے حوالہ سے ابھی گذری ہے۔ یہ شاہ ولی الله صاحب رہ تھی ہے بہت پہلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حفی قد بہب کے ترک کا ارادہ کیا۔ لیکن علماء کمہ نے مشورہ دیا کہ جلدی نہ کرد۔ حفی فد بہب کے دلائل پر غور کرد۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے "وقتح سرالمنان" کسی۔ اس میں حفی فد بہب کے دلائل جمع کے۔ مسلہ آمین کے متعلق میں عبارت کسی جو امام ابن الممام رہ تھی اور امام ابن الممام رہ تھی دور امام ابن الممام رہ تھی دال ہی فیصلہ کیا۔

مولانا عبد الحى صاحب لكحثوكى رطیقید: حنی ندب كے مشور بزرگ گذرے ہیں۔ وہ کھتے ہیں۔ والانصاف ان الجهر قوى من حیث الدلیل (التعلیق الممجد علی موطا الامام محمد' ص: ۱۰۵)

(ترجمه) لین انصاف بیہ ہے کہ دلیل کی روسے آمین بالمر قوی ہے۔

مولانا سراج احمد صاحب رطاقتہ: یہ بھی حنی ندہب کے مشہور بزرگ ہیں۔ شرح ترزی میں لکھتے ہیں۔

احادیث المجھر بالنامین اکثر واصح (ترجمہ) یعنی بلند آواز سے آمین کہنے کی احادیث اکثر ہیں اور زیادہ صحیح ہیں۔

ان کے علاوہ مولانا عبدالعلی بحرالعلوم لکھنؤی حفی رہاتیے بھی "ارکان الاسلام" میں یمی لکھتے ہیں کہ "آمین آہستہ کئے کی بابت کچھے ثابت نمیں ہوا۔" اور دیگر علماء بھی اس طرح لکھتے ہیں۔ گرہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آہستہ کئے کا کوئی ثبوت ہی نہیں، تو بہت بھر مارسے فائدہ ہی کیا۔ تبلی و اطمینان کے لئے جو پچھ لکھا گیا۔ خدا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ضد و تعصب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

(مقالہ آمین و رفع یدین حضرت حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نور اللہ قبرہ و برد منجعہ 'آمین) آج کل کے شارحین بخاری جن کا تعلق دیو بند سے ہے۔ ایسے اختلافی امور پر جو بے تکی رائے زنی فرما رہے ہیں وہ سخت جیرت انگیز ہیں۔ مثلاً امام بخاری رمائیے نے پچھلے بلب میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھاتھ اور ان کے ساتھیوں کا فعل نقل فرمایا کہ وہ اس قدر بلند آواز سے آمین کماکرتے تھے کہ مجد

گونج اٹھتی تھی۔ اس پر بیہ شار حین فرما رہے ہیں۔

' نالبا یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ فجر میں عبدالملک پر قنوت پڑھتے تھے۔ عبدالملک بھی اہن زیر پر قنوت پڑھتا تھا اور جس طرح کے حالات اس زمانہ میں تھے اس میں مبالغہ اور ہے احتیاطی عموماً ہو جایا کرتی ہے۔'' (تفییم البخاری ' پ: ۳ / ص: ۱۳۵)

اس ہے تکی رائے زنی پر اہل انصاف خود نظر وال سکیں گے کہ یہ کمال تک درست ہے۔ اول تو عبداللہ بن زیبر جی تھا کا آمین بالمجر کمنا خاص نماز فجر میں کمی روایت میں فہ کور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق مغرب یا عشاء سے بھی ہو۔ پھر المحمد شریف کے خاتمہ پر آمین بالمجر کا عبدالملک پر قنوت پڑھنے سے کیا تعلق و صرت کا محل دو سرا ہے پھر مبالغہ اور بے احتیاطی کو حضرت عبداللہ بن زیبر جیسے جلیل القدر صحابی کی طرف منسوب کرنا ایک بوی جرات ہے اور بھی اس قتم کی ہے تکی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ایسے علاء کرام کو نیک ہدایت دے کہ وہ امرحق کو تسلیم کرنے کے لئے دل کھول کر تیار ہوں اور بے جا تاویلات سے کام لے کر آج کے تعلیم کرام کو نیک ہدایت دے کام لے کر آج کے تعلیم کران نے تعلیم کران کے تعلیم کران کے تعلیم کران کو تیاں تو می بیات کو بیال کو کوں کو بینے کام وقع نہ دیں اللهم و فقنا لما تعب و ترضی آمین

# ١١٤ - بَابُ إِذَا رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ

٣٨٧ - حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
حَدُّنَنَا هَمَّامُ عَنِ الأَعْلَمِ - وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ الْنَهْى
إِلَى النَّبِيِّ فَهُو رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ
يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: ((زَادَكَ اللهُ حِرْضًا، وَلاَ
تَعُدُى.

باب جب صف تک پنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کرلیا (تواس کے لیے کیا حکم ہے؟)

(۱۳۸۷) ہم سے موئی بن اسلیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہمام بن کی نے زیاد بن حسان اعلم سے بیان کیا انہوں نے حضرت حسن رمایتہ کی نے زیاد بن حسان اعلم سے بیان کیا انہوں نے حضرت دسن رمایتہ کی سے ' انہوں نے حضرت ابو بکرہ رفایتہ ہے کہ وہ رسول اللہ مایتہ کی طرف (نماز پڑھنے کے لیے) گئے۔ آپ اس وقت رکوع میں تھے۔ اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کرلیا 'پھراس کاذکر نی کریم مایتہ ہم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تہمارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسانہ کرنا۔

جہر مرح طرانی کی روایت میں یوں ہے کہ ابو بکرہ اس وقت معجد میں پنچ کہ نماز کی تلبیر ہو چکی تھی' یہ دوڑے۔ اور طحادی کی مسیمیت الدینے کے دوڑے۔ اور طحادی کے صف میں شریک ہونے سے پہلے ہی رکوع کر روایت میں ہے کہ دوڑتے ہوئے ہائیج گئے' انہوں نے مارے جلدی کے صف میں شریک ہونے سے پہلے ہی رکوع کر ریا۔ نماز کے بعد جب آنخضرت میں تھی جال معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسانہ کرنا۔

پیض اٹل علم نے اس سے رکوع میں آنے والوں کے لئے رکعت کے ہو چاتے پر ولیل پکڑی ہے۔ عون المعبود شرح ابوداؤد 'ص: ۳۳۲ میں ہے قال الشوکانی فی النیل لیس فیه مایدل علی ماذهبو الیه لانه کمالم یامره بالاعادة لم ینقل ایضا انه اعتدبها والدعاء له بالحرص لا یستلزم الاعتداد بها لان الکون مع الامام مامور به سواء کان الشنی الذی یدر که الموتم معتدا به ام لا کما فی الحدیث اذاجنتم الی الصلوة و نحن سجود فاسجدو او لا تعدوها شیئا علی ان النبی صلی الله علیه وسلم قد نهی ابابکرة عن العود الی مثل ذالک والاحتجاج بشنی قد نهی عنه لا یصح و قد اجاب ابن حزم فی المحلی عن حدیث ابی بکرة فقال انه لا حجة لهم فیه لانه لیس فیه اجتراء بتک الرکعة الخ ﴾

خلاصہ یہ کہ بقول علامہ شوکانی اس حدیث سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حدیث میں یہ مراحت نہیں ہے کہ آپ نے اسے اس رکعت کے لوٹانے کا تھم نہیں فرمایا تو ساتھ ہی منقول یہ بھی نہیں کہ اس رکعت کو کافی سمجھا۔ آپ نے ابو برہ بوٹنز کو اس ک حرص پر دعائے خیر ضرور دی مکراس سے بید لازم نہیں آتا کہ اس رکعت کو بھی کافی سمجھا اور جب آمخضرت ملٹائیا نے ابو بکرہ زماتھ کو اس تعل سے مطلقاً منع فرما دیا تو الی ممنوعہ چیزے استدلال پکڑنا صیح نہیں۔ علامہ ابن حزم نے بھی محلّی میں ایسا ہی لکھا ہے۔

حضرت صاحب عون المعبود رطاتي فرمات بن:

فهذا محمد بن اسماعيل البخاري احد المجتمدين وواحد من اركان الدين قد ذهب الى ان مدركا للركوع لا يكون مدركا للركعة حتى يقرا فاتحة الكتاب فمن دخل مع الامام في الركوع فله ان يقضى تلك الركعة بعد سلام الامام بل حكى البخاري هذا المذهب عن كل من ذهب الى وجوب القراة خلف الامام الخ (عون المعبود من: ١٩٣٨)

ینی حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری روایجہ جو مجتمدین میں سے ایک زبردست مجتمد بلکه ملت اسلام کے اہم ترین رکن ہیں' انہوں نے رکوع پانے والے کی رکعت کو تتلیم نہیں کیا۔ بلکہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے مخص کو امام کے سلام کے بعد یہ رکعت پڑھنی چاہئے۔ بلکہ حضرت امام بخاری رمایتھ نے یہ ہراس محض کا غربب لقل فرمایا ہے جس کے نزدیک امام کے پیچھیے سورہ فاتحہ رد حنی واجب ہے اور ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ملتید کا بھی میں فتو کی ہے۔ (حوالمہ فدكور)

اس تفصیل کے بعدیہ امر بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو حضرات بلا تعصب محض ابن متحتیق کی بناپر رکوع کی رکعت کے قائل ہیں وہ اپنے نعل کے خود ذمہ دار ہیں۔ ان کو بھی چاہئے کہ رکوع کی رکعت نہ ماننے والوں کے خلاف زبان کو تعریض سے رو کیس اور الي مختلف فيه فروى مسائل مين وسعت سے كام كے كر انقاق باہمى كو ضرب نه لگائيں كه سلف صالحين كا يمي طريقه يمي طرز عمل رہا ہے۔ ایسے امور میں قائلین و مکرین میں سے حدیث الاعمال بالنیات کے تحت ہر مخض اپنی نیت کے مطابق بدلہ بائے گا۔ اس کیے المجتهد قديخطي و يصيب كا اصول وضع كياكيا ب- والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب ولاكل كي رو س صحيح يمي ب كم ركوع میں ملنے سے اس رکعت کا لوثانا ضروری ہے۔

> ١١٥ - بَابُ إِثْمَامِ التُّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَفِيْهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

٧٨٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْـجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَء عَن مُطَرِّف عَنْ ٢ ، عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: (صَلَّى مَعَ عَلِيٌّ اللهُ بِالْبُصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرُّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَكُرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ كُلُّمَا رَفَعَ وَكُلُّمَا وَضَعَى.

[طرفاه في: ٧٨٦، ٢٨٦].

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

#### باب رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر کہنا۔

یہ ابن عباس بی اللہ نی اکرم مالی است نقل کیا ہے اور مالک بن حوریث بوان نے بھی اس باب میں روایت کی ہے۔

(۵۸۴) مم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس حریری سے بیان کیا انہوں نے ابو العلاء برزید بن عبداللہ سے انہوں نے مطرف بن عبداللد سے 'انہول نے عمران بن حصین سے کہ انہول نے حضرت علی بناتھ کے ساتھ بھرہ میں ایک مرتبہ نماز برطی۔ پھر کہا کہ ہمیں انهول نے وہ نمازیاد ولاوی جو ہم نبی مائھیا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پجر کما کہ حضرت علی بڑاٹھ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس

(400) مم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کما کہ ممیں امام مالک مطالع نے ابن شماب سے خبردی انہوں نے ابو سلمہ بن DECEMBER (721)

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلُمَا خَفِضَ وَرَفْعَ، فَإِذَا الْمُصَرَفَ قَالَ: إِنِّي الأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُول اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[أطرافه في : ٧٨٩، ٧٩٥، ٨٠٣].

عبدالرحمٰن سے ' انہول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کتے۔ پھرجب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔

## ١١٦ - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي السُّجُودِ

حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطِّدٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَّرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي ظَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَا عَبْرُانُ بْنُ حُصَيْنِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبُّر، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الله عَمْدُ أَنَا الرَّحْمَتِينِ كَبُرَ، وَإِذَا نَهضَ مِنَ الرَّحْمَتِينِ كَبُرَ، وَإِذَا نَهضَ مِنَ الرَّحْمَتِينِ كَبُرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ الرَّحْمَتِينِ كَبُرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ اللهَ فَكَانَ إِذَا نَهضَ مِنَ الرَّحْمَتِينِ عَمْرَانُ بْنُ حُصَينِ فَقَالَ : قَدْ يَكِذِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﴿ وَاللَّهُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ قَالَ : قَدْ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ هَا اللهِ قَالَ .

[راجع: ٧٨٤]

٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ عَكْرِمَةَ
قَالَ: (رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبَّرُ فِي كُلُ حَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ.
كُلُّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ.
فَأَخْبُوتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ اللَّهِ لاَ أُمَّ

#### باب سجدے کے وقت بھی پورے طور پر تکبیر کہنا۔

(۲۸۷) ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا'انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا'انہوں نے خیاان بن جریر سے بیان کیا'انہوں نے خیاان بن جریر سے بیان کیا'انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن مخیر سے 'انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حصین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کتے۔ اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کتے۔ اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کتے۔ جب دو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب در رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب رو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب رو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب رو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب رو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کتے۔ جب رضی اللہ عنہ نے آج حضرت مجمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز یاد دلادی' یا یہ کما کہ اس مخض نے ہم کو آنحضرت سائے کیا کی نماز کی طرح آج نماز یو دھائی۔

(ک۸۷) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا کما کہ ہمیں ہشیم بن بثیر نے ابو بشر حفص بن ابی وحثیہ سے خبر دی انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تحبیر کہتا تھا۔ اس طرح کھڑے ہوتے وقت بھی۔ میں نے ابن عباس بی تھا کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ارب تیری مال مرے! کیا ہے

رسول الله طالي كي سي نماز نهيس ہے۔

لَكَ؟). [طرفه في : ٧٨٨].

ا یعنی بید نماز تو آنخضرت ساتی کی نماز کے عین مطابق ہے اور تو اس پر تعب کرتا ہے۔ لا ام لک عرب لوگ زجر و تو بخ ک سیسی اوقت بولتے ہیں۔ جیسے دکلنک امک لین تیری مال تھے پر روئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی کا عکرمہ پر خفا ہوئے کہ تو اب تک نماز کا پورا طریقہ نہیں جانا اور ابو ہررہ روائھ جیسے فاضل پر انکار کرتا ہے۔

## ١١ - بَابُ التَّكْبِيْرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُود

٧٨٨ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ:
 حَدُّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
 صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخِ بِمَكَّةً، فَكَبُّرَ ثَنتَيْنِ
 وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّهُ أَحْمَتُ، فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمُكَ، سُنَّةً أَبِي أَحْمَتُ، شُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمُكَ، سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمُكَ، سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمُكَ، سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمْكَ، سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمْكَ، سُنَّةً أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ : ثَكِلْتُكَ أُمْكَ، عَدُثْنَا أَبَانُ قَالَ حَدُّثَنَا عَكْرِمَةً.
 قالَ حَدُثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدُّثَنَا عِكْرِمَةً.

[راجع: ٧٨٧]

٧٨٩ - حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ قَالَ: حَدُّنَا اللّٰيْثُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اللّٰيثُ عَنْ عُقيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْحَبَرِنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْمًا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَوْحَهُ، ثُمَّ يُكبِّر حِيْنَ يَرْحَعُ، ثُمَّ مِيْنَ يَوْحَهُ، ثُمَّ يُكبِّر حِيْنَ يَرْحَعُ، ثُمَّ مَلْبُهُ مِنَ الرَّحْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: وَمُنَ لَكُ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكبِّرُ حِيْنَ يَهُوي، ثُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَ يُكبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي، ثُمَّ يَكبُرُ حِيْنَ يَهُوي، ثُمَّ يَكبُرُ حِيْنَ يَهوي، ثُمَّ يُكبَرُ حِيْنَ يَهوي، ثُمَّ يَكبُرُ حِيْنَ يَهوي، ثُمَّ يُكبَرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبَرُ حِيْنَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبَرُ حِيْنَ يَهُوعٍ، ثُمَّ النَّنَيْنِ بَعْنَ يَقُومُ مِنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ يَعُمْ مِنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ يَقُومُ مِنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ يَعْمَلُ وَلِكَ فِي الصَلاقِ مَنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ يَعُمْ مِنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ يَقُومُ مِنَ النَّنَيْنِ بَعْدَ

#### باب جب سجدہ کرکے کھڑا ہو تو تکبیر کھے۔

(۸۸۸) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کی نے قادہ سے بیان کیا 'وہ عکرمہ سے 'کما کہ میں نے مکہ میں ایک بو ڑھے کے پیچھے (ظہر کی) نماز پڑھی۔ انہوں نے (تمام نماز میں) بائیس تحبیریں کہیں۔ اس پر میں نے ابن عباس بی آٹ سے کما کہ یہ بو ڑھا بالکل بے عقل معلوم ہو تا ہے۔ ابن عباس بی آٹ نے فرمایا تہماری مال تہمیں روئے یہ تو ابوالقاسم ملی آٹ کے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا 'کہ کما ہم سے قادہ نے بوں بھی بیان کیا 'کہ ہم سے عکرمہ نے بیا حدیث بیان کی۔

ایث بن سعد نے عقبل بن مجیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے

ایٹ بن سعد نے عقبل بن خالد کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے

ابن شہاب سے انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن

حارث نے خبردی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہول
نے بتلایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم جب نماز کے لئے کھڑے

ہوتے تو تکبیر کتے۔ پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کتے تھے۔ پھر

جب سراٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کتے اور کھڑے بی کھڑے ربنالک

اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے ہوئے (سجمہ کے لیے) جھکے 'پھرجب سر

اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے۔ پھر جب (دوسرے) سجدہ کے لئے جھکے تب

تکبیر کتے اور جب سجدہ سے سراٹھاتے تب بھی تکبیر کتے۔ اسی طرح

تکبیر کتے اور جب سجدہ سے سراٹھاتے تب بھی تکبیر کتے۔ اسی طرح

تب تمام نماز پوری کر لیتے تھے۔ قعدہ اولی سے اٹھنے پر بھی تکبیر کتے۔ اسی طرح

تھے۔ (اس حدیث میں) عبداللہ بن صالح نے لیث کے واسطے سے

زاس حدیث میں) عبداللہ بن صالح نے لیث کے واسطے سے

زبان کہ المحمد کے دبناولک المحمد) نقل کیا ہے۔ (دبنالک

الْجُلُوس وَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن صَالِح عَن الحمد كها دينا ولك الحمد واوَك ساته بردو طريقه عدرست اللُّيْثِ وَ لَكَ الْحَمْدُ. [راحع: ٧٨٥]

لآریج میرا چار رکعت نماز میں کل بائیس تکبیریں ہوتی ہیں ہر رکعت میں پانچ تکبیریں' ایک تکبیر تحریمہ دو سری پہلے تشہد کے بعد اٹھتے وقت سب باکیس موسی اور تین رکعت نماز مین ستره اور دو رکعت مین گیاره موتی بین اور پانچون نمازون مین چورانوے تکبیرس ہوتی ہیں۔ موسیٰ بن اساعیل کی سند کے بیان سے حضرت امام کی غرض ہیہ ہے کہ قادہ سے دو مخصوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ہمام اور ابان نے اور ہمام کی روایت اصول میں امام بخاری روایت کی شرط پر ہے اور ابان کی روایت متابعات میں۔ دو سرا فائدہ بیہ ہے کہ قادہ کا ساع عکرمہ سے معلوم ہو جائے۔

#### ١١٨ – بَابُ وَضْعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

وَقَالَ أَبُو خُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: أَمْكُنَ النَّبِيُّ 🦓 يَدَيهِ مِنْ رُكْبَتَيهِ.

• ٧٩ - حَدُّنَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُور قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ قَالَ: (صَلَّيتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبُقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهَا بَيْنَ فَخِذَيٌّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: 'كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِوْنَا أَنْ نَصَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ).

#### باب اس بارے میں کہ رکوع میں ہاتھ تحشنون برركهنا

اور ابو حمیدنے اینے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم الن کیا نے ركوع ميں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے۔

(49-) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہ کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابو معفور اکبر سے 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مععب بن سعد سے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلومیں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاکر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکااور فرملیا کہ ہم بھی پہلے اس طرح کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اس سے روک دیئے گئے اور تھم ہوا که ہم اینے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔

المسترم الله عن معود روائد سعود روائد سے رکوع میں دونوں ہاتھوں کی الکلیاں ملا کر دونوں رانوں کے ج میں رکھنا منقول ہے۔ حضرت امام بخاری رواید نے بد باب لا کر اشارہ فرمایا کہ بد حکم منسوخ ہو گیا ہے۔

باب اگر رکوع اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے تو نمازنہ ہو

(291) ہم سے حفص بن عمرفے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا سلیمان اعمش کے واسطہ سے کما میں نے زید بن وہب سے سا' انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن بمان بڑھئو نے ایک ھخص کو دیکھا کہ نہ رکوع ہوری طرح کرتاہے نہ سجدہ۔اس لیے آپ نے اس سے کما کہ تم نے نمازی نمیں پڑھی اور اگرتم مر گئے تو تمہاری موت اس

#### ١١٩ - بَابُ إِذَا لَـُم يُتَّمُ المُكُوعَ

٧٩١ حَدُّلُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبِ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ

سنت پر نمیں ہو گی جس پر اللہ تعالی نے محمد ملی کیا کو پیدا کیا تھا۔

لین تیرا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہو گا۔ جو لوگ سنت رسول اللہ ملٹھیا کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس طرح خرابی خاتمہ سے ڈرنا چاہئے۔ سجان اللہ اہل حدیث کا جینا اور مرنا دونوں اچھا۔ مرنے کے بعد آنحضرت ملٹھیا کے سامنے کچھ شرمندگی نہیں۔ آپ کی حدیث پر چلتے رہے جب تک جبے خاتمہ بھی حدیث پر ہوا۔ (مولانا وحید الزماں ملٹی)

بب ركوع ميں پيٹے كو برابر كرنا۔ (سراونچانيچانه ركھنا) ابو حميد الرُّكُوع وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ فِي بِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہب ر نوں بوری سرس رہے می اور ہیں. طمانیت کی(حد کیاہے؟)

بعض ننخوں میں یہ باب الگ نہیں ہے۔ اور در حقیقت یہ الگلے ہی باب کا ایک جزء ہے اور ابو حمید بھاٹھ کی تعلیق اس کے اول جزء سے متعلق ہے اور براء کی حدیث بچھلے جزء سے۔ اب ابن منیر کا اعتراض رفع ہو گیا کہ حدیث باب کے مطابق نہیں ہے کذا قالہ الحافظ۔

٧٩٧ حَدُّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحَبُّرِ قَالَ: حَدُّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: (كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ فَلَى وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَينِ وَإِذَا لَنْبِيٍّ فَعَ مِنَ الرُّكُوعِ – مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ – قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ).

وَالْإِعْتِدَالَ فِيْهِ، وَالْاطْمَأْنِيْنَةِ

(29۲) ہم سے بدل بن مجر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھے تھم نے ابن ابی لیا سے خبر دی ' انہوں نے بتالیا کہ نبی کریم ماٹھا کے رکوع و ہود' دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب مرافعاتے' تو تقریباً سب برابر تھے۔ سوا قیام اور تشمد کے قعود کے۔

[طرفاه في : ۸۲۱، ۸۲۰].

قیام سے مراد قرآت کا قیام ہے اور تشد کا قعود' لیکن باقی چار چیزس لینی رکوع اور حدہ اور دونوں مجدوں کے بچ میں قعدہ اور رکوع کے بعد قومہ یہ سب قریب قریب برابر ہوتے۔ حضرت انس بڑاٹر کی روایت میں ہے کہ آپ رکوع سے سراٹھا کر اتنی ویر تک کھڑے رہتے کہ کئے والا کمتا آپ بھول گئے ہیں۔ حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس سے رکوع میں ویر تک ٹھرنا فابت ہوتا ہے۔ تو باب کا ایک جزو یعنی اطمینان اس سے نکل آیا اور اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدها کھڑا ہونا وہ بھی اس روایت سے فابت ہو چکا۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض طریقوں میں جن کو مسلم نے نکالا ہے اعتدال لمباکرنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے تمام ارکان کا لمباکرنا فابت ہوگیا۔

۱۲۲ – بَابُ أَمْوِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لاَ باب نبى التَّهُ يَامُ كاس شخص كونماز دوباره برِّ صفى كا حكم ديناجس يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعَادَةِ بِالإعَادَةِ في مَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعَادَةِ

٧٩٣ حَدَّثَنَا مَسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ الْمَقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى، ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ، فَرَدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ السَّلاَمَ فَقَالَ: ((ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى) ، فَصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلُّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَـٰم تُصَلِّى) (ثَلاَثًا) فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمْني. قَالَ: (وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسُّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن، ثُمُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَ سَاجِدًا، ثُمُّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا)). [راجع: ٧٥٧]

(294) مم سے مسدد بن مسرمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے کیلی بن سعید قطان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن الی سعید مقبری نے این والد سے بیان کیا' انہوں نے ابو ہررہ واللہ سے کہ نبی کریم اللہ الم معجد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک مخص آیا اور نماز پر صنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آکر نبی كريم النياي كوسلام كيا- آپ ف سلام كاجواب دے كر فرمايا كه واپس جا كردوباره نماز بره كونكه تون نماز سيس برهي چنانچه اس في دوبارہ نمازیر هی اور واپس آ کر پھر آپ کوسلام کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی میں فرمایا کہ دوبارہ جاکر نماز پڑھ کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ تین بار اس طرح ہوا۔ آخر اس مخص نے کما کہ اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں تواس سے اچھی نماز نیں راھ سکتا۔ اسلے آپ مجھ سکھلائے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز كيليح كفرا مو تو (يللے) تكبير كه چر قرآن مجيد ميں سے جو كچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ 'اسکے بعد رکوع کراور پوری طرح رکوع میں چلاجا۔ پھر سراٹھااور پوری طرح کھڑا ہو جا۔ پھرجب تو سجدہ کرے تو بوری طرح سجدہ میں چلاجا۔ پھر(سجدہ ہے) سراٹھا کراچھی طرح بیٹھ جا۔ دوبارہ بھی ای طرح سجده کر۔ یمی طریقه نمازی تمام (رکعتوں میں)اختیار کر۔

ای حدیث کو بروایت رفاعہ بن رافع ابن ابی شیبہ نے یوں روایت کیا ہے کہ اس فخص نے رکوع اور سجدہ پورے طور پر المینیت کیا ہے کہ اس فخص نے رکوع اور سجدہ پورے طور پر المینیت کیا تھا۔ ای لیے آنخضرت ساتھیا نے اسے نماز لوٹانے کا تھم فرمایا۔ یمی ترجمہ باب ہے۔ ثابت ہوا کہ ٹھمر ٹھمر کر اطمینان سے ہر رکن کا ادا کرنا فرض ہے۔ اس روایت بخاری میں بیہ ہے کہ آپ نے اسے فرمایا کہ پڑھ جو تجھے قرآن سے آسان ہو۔ گر رفاعہ بن رافع کی روایت ابن ابی شیبہ میں صاف یوں فدکور ہے۔ فیم اقرا بام القران و ماشاء الله یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھ پھر جو آسان ہو قرآن کی تلاوت کر۔ اس تفصیل کے بعد اس روایت سے سورہ فاتحہ کی عدم رکنیت پر دلیل پکڑنے والا یا تو تفسیلی روایات سے نا واقف ہے یا پھر تعصب کا شکار ہے۔

باب ر کوع کی دعا کابیان۔

(۷۹۲۷) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے مسلور بن معتمر سے بیان کیا انہوں نے الواضی مسلم بن صبیح سے انہوں نے ماکشہ

١٢٣ - بَابُ الدُّعَاء فِي الرُّكُوع
 ١٩٤ - حَدُّنَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:
 حَدُّنَنا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى
 عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا

#### **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(**(726) **(** اذان کابیان (نماز کے مسائل)

رضی الله عنها سے 'انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ركوع اور سحده بين سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي يزماكرتے تھے۔ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. ((سُبْحَانَكَ. اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِيْ)).

[أطرافه في : ۱۸۱۷، ۲۲۹۳، ۴۹۹۷،

ي المراع اور سجده من جو تنبع برحى جاتى ب اس من كى كا بعى كوئى اختلاف نسي - البنة اس مديث ك بين نظركه "ركوع علی اپنے رب کی تعظیم کرد اور بندہ مجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے' اس لئے مجدہ میں دعا کیا کرو کہ سجدہ کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔" بعض ائمہ نے سجدہ کی حالت میں دعا جائز قرار دی ہے اور رکوع میں دعا کو كروه كما ہے۔ امام بخارى رافته به بنانا چاہتے جي كه فدكوره صديث من دعاكا ايك مخصوص ترين وقت حالت مجده كو بتايا كيا ہے۔ اس من رکوع میں دعا کرنے کی کوئی ممانعت نمیں ہے۔ بلکہ مدیث سے ابت ہے کہ ٹی کریم مٹھیا رکوع اور مجدہ دونوں طالوں میں دعا کرتے تھے۔ ابن امیر الحاج نے تمام دعائیں جماعت تک میں اس شرط پر جائز قرار دی ہیں کہ مقتلیوں پر اس سے کوئی گرال باری نہ ہو۔ (تنيم البخاري)

#### باب امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں؟

(490) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم ے ابن الی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا' انہوں نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم جب سمع الله لمن حمده كت تواس ك بعد اللهم ربناولك الحمد بھی کتے۔ اس طرح جب آپ رکوع کرتے اور سراٹھاتے تو تحبیر کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آب الله اکبر کماکرتے تھے۔

١٢٤ – بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْوَّكُوع ٥ ٧ ٧ - حَدُّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْـمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانِّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَه قَالَ: ((اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجْدَتَين قَالَ: ((ا للهُ أَكْبَرُ)). [راجع: ٥٨٧]

لَهُ اللَّهِ اللَّ سیمین کے دو سری روایت میں ندکور ہے۔ اس مدیث کے دو سرے طرق میں حضرت ابو ہریرہ بناٹھ سے مروی ہے کہ جب امام سمع الله لمن حمده كے تو يجهے والے بھى امام كے ساتھ ساتھ ربناولك الحمد الح بھى كسير-

١٢٥ - بَابُ فَصْلِ ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ يڑھنے کی فضیلت۔ الْحَمْدُ))

٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

بإباللهم ربناولك الحمد

(۲۹۲) مم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا' انہوں نے کما

کہ ہمیں امام مالک نے سی سے خبردی انہوں نے ابو صالح ذکوان

کے واسلے سے بیان کیا' انہوں نے حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عنہ سے

کہ جی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع الله لمن

حمدہ کے تو تم اللهم رہنا ولک الحمد کو۔ کیونکہ جس کا بیر کمنا

فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا' اس کے چھلے تمام گناہ بخش دیے

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَهُ اللهِ مَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمُّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَمِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِةِ )).

[أطرافه في: ٣٢٢٨].

#### ١٢٦ - بَابُ

اب

(294) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا انہوں نے ہشام وستوائی سے 'انہوں نے کئی بن ائی کیرسے 'انہوں نے ابو سلمہ سے 'انہوں نے حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے 'انہوں نے کہا کہ لویس تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز کے قریب قریب کردوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ ظہر' عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد۔ لیعنی مومنین کے حق میں دعاکرتے اور کفار پر لعنت جھجے۔

آ بھیرے ایک کھ غداروں نے چند مسلمانوں کو دھوکا ہے بیر معونہ پر شہید کر دیا تھا۔ آنخضرت سٹائیا کو اس حادثہ سے سخت صدمہ ہوا اور سیر میں اس کی میں میں دعا فرمائی جو کفار کے ہاں مقید تھے۔ یمال اس تقید تھے۔ یمال اس تقید تھے۔ یمال اس تقید توت کا ذکر ہے۔ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو ہر نماز میں آخر رکعت میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنامتحب ہے۔

جائیں گے۔

٧٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ
 عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ: (كَانُ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ
 وَالْفَجْرِي. [طرفه في: ١٠٠٤].

٧٦٩ - حَدُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

(۹۹۸) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے خالد حذاء سے بیان کیا انہوں نے خالد حذاء سے بیان کیا انہوں نے انس بڑا ٹھے کیا انہوں نے انس بڑا ٹھے کیا آپ نے فرملیا کہ دعاء قنوت فجراور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔

(494) م سے عبداللہ بن مسلمہ تعنی نے بیان کیا امام مالک رائھی

مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْـ مُجْمِرِ عَنْ

عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقَيِّ عَنْ أَبِيْهِ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقَيِّ قَالَ: كُنَّا يَومًا

نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ

حَـمِدَهُ))، قَالَ رَجُّلٌ وَرَاءَهُ رَبُّنَا وَلَكَ

الْحَمْدُ حَـمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

فَلَمُّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَن الْمُتَكَلِّمُ؟))

قَالَ: أَنَا. قَالَ: ((رَأَيْتُ بَصْعَةً وَثَلاَثِيْنَ

مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوُّلُ)).

سے ' انہول نے تعیم بن عبداللہ مجمر سے ' انہول نے علی بن یجیٰ بن خلاد زرقی سے 'انہوں نے اپنے باپ سے 'انہوں نے رفاعہ بن رافع زرتی سے انبول نے کہا کہ ہم نبی کریم طالی کی افتدا میں نماز براھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سراٹھاتے توسمع الله لمن حمدہ كتے۔ ایک فخص نے پیچھے سے کہا "ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مباركا فيه" آپ النايم إلى النايم الله عند فرايات فرايا كه كس نے یہ کلمات کے ہیں' اس محض نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ النایا نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان كلمات ك لكصفى مين وه ايك دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ (اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی)

### ١٢٧ - بَابُ الاطْمَأْنِيْنَةِ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٨٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : (كَانْ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ). [طرفه في : ۸۲۱].

اس کا انکار کیا ان کا قول فاسد اور نا قابل نوجہ ہے۔ ٨٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رُكُوعُ النَّبيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ

وَبَيْنَ السَّجْدَتَينِ قَرِيْبًا مِنَ السُّواءِ).

وَقَالَ أَبُو خُمَيْدٍ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﴿ وَاسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

#### باب رکوع سے سراٹھانے کے بعد اطمینان سے سيدها كفرا هونا

اور ابو حمید بنات نے فرمایا کہ نبی کریم ماٹھیا نے (رکوع سے) سراٹھایا تو سيدهاس طرح كفرے ہو گئے كه بيٹھ كا ہرجو ژاني جگه پر آگيا۔ ( ٠٠٠) م سے ابوالولید نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے ابت بنافی سے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس بڑاٹھ جمیں نی كريم مليَّايَام كي نماز كا طريقه بتلات تھے۔ چنانچيہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتن دیر تک کھڑے رہے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔

قطلانی نے کما اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ایک لسبار کن ہے۔ جن لوگوں نے

(۱۰۸) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے تھم سے بیان کیا' انہوں نے ابن ابی لیلی سے' انہول نے براء بن عازب بنالله سے انہوں نے کما کہ نبی کریم سالیا کے رکوع سجدہ ' رکوع سے سراٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بيثهنا تقريباً برابر برابر موتاتها .

[راجع: ۷۹۲]

مرادیہ کہ آپ کی نماز معتدل ہوا کرتی تھی۔ اگر قرأت میں طول کرتے تو اس نسبت سے اور ارکان کو بھی طویل کرتے تھے۔ اگر

قرأت مِن تخفيف كرت تو اور اركان كو بحى بلكا كرت ـ حداثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويوبِ يُويْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النّبِيِّ هَنْ وَذَالِكَ فِي عَيْرٍ وَقْتِ صَلاَةٍ: فَقَامَ فَأَمْكُنَ الْقِيَامَ، ثُمُّ وَخَالِكَ فِي غَيْرٍ وَقْتِ صَلاَةٍ: فَقَامَ فَأَمْكُنَ الْقِيَامَ، ثُمُّ رَكَعَ وَأَسَهُ وَكَانَ الْهُوعِ فَلْمَنَ الْوَكُوعَ، ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبُ هُنيَّةً. قَالَ: أَبُو قِلاَبَة: فَصَلَى بِنَا صَلاةً شَيْخِنَا هَذَا أَبِي يَزِيْدٍ، وَكَانَ أَبُو صَلاةً اللهَ عِزَةِ السَّخْدَةِ الآخِورَةِ السَّخْدَةِ الآخِورَةِ السَّوَى قَاعِدًا، ثُمُّ مُنَ السَّخْدَةِ الآخِورَةِ السَّوَى قَاعِدًا، ثُمُّ مُنْهُضَ.

سُوَّى قَاعِدًا، ثُمَّ نَهُضَ. ١٢٨ – بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَسْجُدُ

وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ.

(۱۰۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے ایوب سختیانی سے ' انہوں نے ایوب سختیانی سے ' انہوں نے ایوفل بے ایوفل بے ایوفل بے ایوفل بے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں (نماز پڑھ کر) دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ آپ (ایک مرتبہ) کھڑے ہوئے اور پوری طمانیت کے بوری طرح کھڑے رہے۔ پھر جب رکوع کیا اور پوری طمانیت کے ساتھ۔ سراٹھایا تب بھی تھوڑی ویر سیدھے کھڑے رہے۔ ابوقلاب نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس شخ ابویزید کی طرح بیٹے لیتے پھر کھڑے ہوئے۔
طرح بیٹے لیتے پھر کھڑے ہوئے۔

باب یجدہ کے لیے اللّٰد اکبر کہتا ہوا جھکے۔

اور نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رہی اولا اسجدہ کرتے وقت) پہلے ہاتھ زمین پر میکتے ' پھر گھٹے میکتے۔

اس تعلیق کو ابن خزیمہ اور طحاوی نے موصولاً ذکر کیا ہے۔ امام مالک روایٹد کا یمی قول ہے۔ لیکن باتی تینوں اماموں نے یہ کہا ہے کہ پہلے گفتے شکیے پھر ہاتھ زمین پر رکھے۔ نووی نے کہا دلیل کی رو سے دونوں ند جب برابر ہیں اور اسی لئے امام احمد روایٹد سے ایک روایت یہ ہے کہ نمازی کو افتیار ہے، چاہے گھٹے پہلے رکھے چاہے ہاتھ۔ اور ابن قیم نے واکل بن حجر کی حدیث کو ترجیح دی ہے، جس میں فدکور ہے کہ جب آخضرت مانی ہے مور کرنے لگتے تو پہلے گھٹے زمین پر رکھتے پھر ہاتھ (مولانا وحید الزمال مرحوم)

درست یہ ہے کہ حدیث ابو ہریرہ راج ادراضح ہے جومسلم میں موجود ہے اور اس میں ہاتھ پہلے اور مھٹے بعد میں نیکنے کا سکلہ بیان

(۱۹۴۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبردی کے خبردی عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام نمازوں میں تحبیر کہا کرتے

٨٠٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْيَرَنِي أَبُوبَكُرِ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّحْمَنِ أَبُو الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ

**(**730**) (**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 **(**30 تھے۔ خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان کاممینہ ہویا کوئی اور ممینہ

ہو۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تھبیر کہتے 'رکوع میں جاتے تو تحبیر کہتے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد رہنا ولك الحمد سجده سے پہلے۔ كامرجب سجده كے ليے كھكتے تو الله إكبر كہتے۔ پر سجدہ سے سراٹھاتے تو اللہ اکبر کتے۔ پھردوسرا سجدہ کرتے وقت الله اكبركتے- اى طرح سجدہ سے سر اٹھاتے تو الله اكبر كہتے- دو رکعات کے بعد قعدہ اولی کرنے کے بعد جب کمرے ہوتے تب بھی تحبیر کتنے۔ اور آپ ہرر کعت میں ایسائی کیا کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے تک۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس وات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم میں سب سے زیادہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے مشابہ موں۔ اور آپ ای طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے

(۱۹۴۸) ابو براور ابوسلمه دونول نے کہا که حضرت ابو ہرریرہ رضی الله عنه نے ہتلایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سرمبارک (رکوع ہے) اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمرہ ' ربنا ولک الحمد کمہ کرچند لوگول کے ليے دعائيں كرتے اور نام لے لے كر فرماتے ـ يا الله! وليد بن وليد، سلمه بن مشام معیاش بن ابی ربیه اور تمام کمزور مسلمانوں کو (کفار سے) نجات دے۔ اے اللہ! قبیلہ مفرکے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر ایبا قحط مسلط کرجیسا پوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آیا تھا۔ ان دنوں پورب والے قبیلہ مضرکے لوگ مخالفین میں 

أُبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْـمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ لَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكُعُ، ثُمُّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِسَمَنْ حَمِدَهُ، ثُمُّ يَقُولُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوس فِي الاثْنَقَيْن، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِيْنَ يَنْصَرَفُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لِأَقْرَبُكُمْ شَبَهَا بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ اللهُ اللهُ عَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا). [راجع: ٥٨٧]

٨٠٤- قَالاً: وَقُالَ أَبُوهُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حِيْنَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ - يَدْعُو لِرجَال فَيُسَمِّيْهِمْ باسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ: اللَّهُمُّ أَنَّجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةً بْنِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبَيْعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمُّ اشْدُدْ وَطْأَتُكَ عَلَى مُضَرَ، واجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِني يُوسُفَ)). وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَومَنِلْهِ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [راجع: ٧٩٧]

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں دعایا بد دعاکسی مستحق حقیقی کانام لے کر بھی کی جا سکتی ہے۔ ٨٠٥- حَدُّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (٥٠٨) مم سے على بن عبدالله مديني نے بيان كيا كما كه مم سے

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَـعِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِ 🕮 عَنْ فَرَسٍ – وَرُبُّهُمَا قَالَ سُفْهَانُ مِنْ فَرَسِ - فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَفُودُهُ، فَخَطَرَتِ الصَّالاَةُ فَصَلِّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةُ: مَنَّلَيْنَا قُفُودًا، فَلَمَّا قَعْنَى الصَّلاَّةَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ، فَإِذَاكَبُرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذًا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِـُمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)). كُذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ حَفِظَ. كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ، حَفِظْتُ مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ ابْنُ جُرَيجِ وَأَنَا عِنْدَهُ:

سفیان بن عیینہ نے بار بار زہری سے بد بیان کیا کہ انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک بڑاٹھ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مٹھا کے محو ڑے سے زمین پر مر محے۔ سغیان نے اکثر (بجائے عن فرس کے) من فرس کما۔ اس کرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخی ہو گیا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں میادت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ استے میں نماز كاوقت موكيااور آپ نے ميں بيث كر نماز برحائي - مم مى بيث كے ـ سفیان نے ایک مرتبہ کما کہ ہم نے بھی بیٹر کر نماز پر می۔ جب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس کیے ہے کہ اس کی اقتدا ک جائے۔ اس لیے جب وہ تھیر کے تو تم بھی تھیر کو۔ جب رکوع كرے توتم بھى ركوع كرو جب مراشات توتم بھى مراشاؤ اورجب وہ سمع الله لمن حمدہ کے توتم ریناولک الحمد کمواورجب سجدہ کرے توتم بھی سجدہ کرد۔ (سفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھاکہ)کیا معرفے بھی ای طرح دریث بیان کی تھی۔ (علی کہتے ہیں کہ) میں نے کماجی ہاں۔ اس پر سفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی۔ زہری نے یوں کماولک الحمد۔ سفیان نے سے بھی کما کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کما آپ کا دایاں بازو چھل گیا تھا۔ جب ہم زہری کے پاس سے فكے ابن جريج نے كمايس زہرى كے پاس موجود تھاتو انبول نے يول كماكه آپ كى دائنى پندلى حيل كى ـ

زہری نے کبھی تو پہلو کما' کبھی پنڈل۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے سفیان نے کما جب ہم زہری کے پاس سے نکلے تو ابن ا کیسین جرج کے اس مدیث کو بیان کیا۔ ہیں ان کے پاس تھا ابن جرج نے نہلو کے بدلے پنڈل کما۔ حافظ نے اس ترجمہ کو ترج دی ہے۔ اس مدیث میں یہ ذکور ہے کہ جب امام بحبیر کے تو تم بھی تحبیر کمو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور ظاہر ہے کہ مقتدی امام کے بعد سجدہ میں جاتا ہے تو اس کی تحبیر بھی امام کے بعد ہی ہوگی اور جب دونوں فعل اس کے امام کے بعد ہوئے تو تحبیر اس وقت پر آن کر پڑے گی جب مقتدی سجدہ کے لیے جھے گا اور یہی ترجمہ باب ہے۔

#### باب سجده کی فضیلت کابیان۔

(۱۰۹) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ کمیں شعیب نے زہری سے خبردی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب اور عطاء بن بزید لیثی نے خبردی کہ ابو ہریرہ بڑائن نے انہیں خبردی کہ لوگوں نے

١٢٩ - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

فَجُحِشَ سَاقُهُ الأَيْمَنُ. [راجع: ٣٧٨]

٨٠٦ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنْ

**₹**(732) **₹** یوچھایا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے (جواب کے لیے) یوچھا'کیا تہیں چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جب کہ اس کے قریب کمیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہر گز شیں یا رسول الله! پھر آپ نے پوچھا اور کیا متہیں سورج کے دیکھنے میں جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کما کہ نہیں یا رسول الله! پھر آپ نے فرمایا که رب العزت کوتم اس طرح دیکھو گے۔ لوگ قیامت کے دن جع کئے جائیں گے۔ پھراللہ تعالی فرمائے گاکہ جو جے پوجتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچیے ہو لیں گے 'بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہولیں گے۔ بیہ امت باقی رہ جائے گی۔ اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ایک نی صورت میں آئے گا اور ان سے کے گاکہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یمیں اپنے رب کے آنے تک كمرے رہيں گے۔ جب جارا رب آئے گاتو جم اسے پہچان ليس گے۔ پھر الله عزوجل ان کے پاس (الی صورت میں جے وہ پہان لیس) آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کمیں گے کہ ب شک تو ہمارا رب ہے۔ پھراللہ تعالی بلائے گا۔ بل صراط جنم کے پیجوں پیج رکھاجائے گااور آنخضرت ملٹھیام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت ك ساتھ اس سے گذرنے والاسب سے يہلا رسول مول گا۔ اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کرسکے گا اور انبیاء بھی صرف بیہ كهيل كي ابدا مجمع محفوظ ركبيو! اب الله! مجمع محفوظ ركبيو! اور جہنم میں سعدان کے کانٹول کی طرح آئکس ہول گے۔ سعدان ك كاف ت و تم ف وكي مول ك ؟ صحابه والتر ف عرض كياكه بال! (آپ نے فرمایا) تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ البتہ ان کے طول و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانا۔ یہ آئکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق تھینچ لیس گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ بہت سے مکٹرے مکٹرے ہو جائیں

أَبَاهُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَومَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : ((هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ﴿ (فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ ((فَإِنَّكُمْ تَوَونَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَومَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْبِعُ الطُّوَاغِيْتَ، وَتَبْقَى هَذَهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَأْبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَأْبُنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوُّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَومَنِلُو أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَومَتِلْدِ: اللَّهُمُّ سَلَّمْ سَلَّمْ. وَفِي جَهِنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِفْلُ شَوْكِ السَّعْدَان، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السُّعْدَان؟)) قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ: ((مِثْلُ شَوكِ السَّعْدَان، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَن يُخَرِّدَلُ ثُمَّ يَنْجُو. حَتَّى إِذَا أَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ

يَعَبُدُ اللَّهُ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بآثار السُّجُودِ، وَحَرُّمَ اللَّهَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنُ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ الْمُتَحَشَّوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيلِ. ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْـجَنَّةِ وَالْنَارِ - وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً السجنَّةَ - مُقبلاً بوَجههِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّي اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَقَدْ قَشَبَنِي رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِى اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاق، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدَّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْهِعُودَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسَأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبٍّ، لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَقُولُ : فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ، وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ. فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عِهْدٍ وَمِيْثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا

بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ

گے۔ پھران کی نجات ہو گی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گاتو ملائکہ کو تھم دے گاکہ جو خالص اللہ تعالیٰ بی کی عبادت كرتے تھے انہيں باہر نكال لو۔ چنائچہ ان كو وہ باہر نكاليس كے اور موحدول کو سجدے کے آثار سے بھانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سواان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہول گے۔ اس لیے ان یر آب حیات ڈالا جائے گا۔ جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے۔ جیسے سلاب کے کوڑے کرکٹ پر سلاب کے تھنے کے بعد سنرہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالی بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن ایک مخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باتی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی فخص ہو گا۔ اس كامنه دوزخ كى طرف مو كاراس لئے كيے كاكه اے ميرے رب! میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے چھیردے۔ کیونکہ اس کی بدبوجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالی بوجھے گاکیا اگر تیری یہ تمنا بوری کر دوں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نمیں کرے گا؟ بندہ کے گانمیں تیری بزرگی کی قتم! اور جیسے جیسے اللہ چاہے گاوہ قول و قرار کرے گا۔ آخر الله تعالیٰ جنم کی طرف نے اس کامنہ پھیردے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گااور اس کی شادانی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی در چاہاوہ چپ رہے گا۔ لیکن پھر بول پڑے گااے اللہ! مجھے جنت کے دروازہ کے قریب پہنچا وے۔ اللہ تعالی بوجھے گاکیاتونے عمد ویکان نیس باند صاتھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کے گااے میرے رب! مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہے۔ الله رب العزت فرمائے گاکه چرکیاضانت ہے کہ اگر تیری سے تمنا پوری کر دی گئی تو دو سرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ بندہ کے گا نہیں تیری عزت کی قتم اب دو سراسوال کوئی تھے سے نہیں کروں گا۔

النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عمد و پیان باندھے گا اور جنت کے يَسْكُتَ، فَيَقُولُ : يَا رَبُّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. دروازے تک پنچادیا جائے گا۔ دروازہ پر پہنچ کرجب جنت کی پہنائی ' تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گاتو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گاوہ بندہ حیپ فَيَقُولُ اللَّهَ تَعَالَى : وَيَحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا رہے گا۔ لیکن آخربول پڑے گاکہ اے اللہ! مجھے جنت کے اندر پنجا أَغْدَرَكَ! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ دے۔ الله تعالی فرمائے گا۔ افسوس اے ابن آدم! تو ایسادعا باز کیوں أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيْتَ؟ فَيَقُولُ: بن گیا؟ کیا (ابھی) تونے عمد و پیان نہیں باندھا تھا کہ جو پھھ جھے دے يَا رَبُّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ. دیا گیا' اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ بندہ کے گااے رب! فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزُّورَجَلُ مِنْهُ ، ثُمُّ يَأْذَنُ لَهُ مجھے اپنی سب سے زیادہ برنصیب مخلوق نہ بنا۔ الله پاک بنس دے گا فِي دُخُول الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ : تَمَنَّ، اور اسے جنت میں کھی واخلہ کی اجازت عطا فرمادے گااور پھر فرمائے فَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيُّتُهُ قَالَ اللهُ: گا مانگ کیا ہے تیری تمنا۔ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں (الله تعالی کے سامنے) زَدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا – أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ عَزَّ رکھے گااور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تواللہ تعالی فرمائے گاکہ وَجَلَ – حَتَّى إِذَا الْتَهَتُّ بِهِ الْأَمَالِيُّ قَالَ فلال چيز اور ما گو و فلال چيز كا مزيد سوال كرد خود الله پاك عى ياد د مانى ا اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُو کرائے گا۔ اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہوجائیں گی تو فرمائے گاکہ سَمِيْدِ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حهیں بیر سب اور اتن ہی اور دی گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری بناتھ عَنْهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ 🐞 قَالَ: ((قَالَ نے حضرت ابو ہررہ و والت سے كماك رسول الله طال كے فرماياك بيد ا للهُ عَزُّوَجَلُّ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْعَالِهِ)). اور اس سے وس گنا اور زیادہ تہیں دی گئیں۔ اس پر حضرت قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لَـمْ أَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ابو ہریرہ بوات نے فرمایا کہ رسول اللہ ساتھا کی یم بات صرف مجھے یاد اللُّ قَوْلَهُ: ((لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعْهُ)). ہے کہ جہیں یہ تمنائیں اور اتن ہی اور دی گئیں۔ لیکن حضرت ابو قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخِدْرِيُ ؛ إِنِّي سَمِعْتُهُ سعید بناللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بیا کہتے سناتھا کہ بیا اور اس کی يَقُولُ: ((ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ)).

دس گناتمنائیں تجھ کو دی گئیں۔ [طرفاه في : ٢٥٧٣، ٧٤٤٧].

ا الم المحدثين حضرت امام بخاري را الله سجدے كى نفيلت بيان كرنے كے ليے اس طويل مديث كو لائے ہيں۔ اس ميں ايك عبد فرکور ہے کہ اللہ پاک نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ اس پیشانی کو جلائے جس پر سجدے کے نشانات ہیں۔ ان ہی نشانات کی بنا پر بست سے گنگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوزخ سے نکالا جائے گاباب اور حدیث میں یمی مطابقت ہے۔ باتی حدیث میں اور مجی بہت ی باتیں ذکور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دیدار برحق ہے جو اس طرح حاصل ہو گا جیسے چودھویں رات کے جاند کا دیدار عام ہو تا ہے۔ نیز اس حدیث میں اللہ پاک کا آنا اور اپنی صورت پر جلوہ افروز ہونا اور اہل ایمان کے ساتھ شفقت کے ساتھ کلام کرنا۔ قرآن مجید کی بہت می آیات اور بہت می احادیث صیحہ جن میں اللہ پاک کی صفات ندکور ہیں۔ ان کی بنا پر اہل حدیث اس پر متفق ہیں کہ اللہ پاک ان جملہ صفات سے موصوف ہے۔ وہ حقیقتاً کلام کرتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں اور وہ اپن عرش پر ہے۔ اس کی ذات کے لیے جت فوق ثابت ہے۔ اس کاعلم اور سمع و بھر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کو افتیار ہے کہ وہ جب جاہ جہال

عاہے جس طرح عاہے آئے جائے۔ جس سے عاہے بات کرے اس کے لئے کوئی امر مانع نہیں۔

حدیث ہذا میں دوزخ کا بھی ذکر ہے۔ سعدان نامی گھاس کا ذکر ہے جس کے کانٹے بڑے سخت ہیں اور پھر دوزخ کا سعدان جس کی بڑائی اور ضرر رسانی خدا ہی جانتا ہے کہ کس حد تک ہوگی۔ نیز حدیث میں ماء الحیات کا ذکر ہے۔ جو جنت کا پانی ہو گا اور ان دوز خیوں پر ڈالا جائے گا جو دوزخ میں جل کر کو ئلہ بن چکے ہوں گے۔ اس پانی سے ان میں زندگی لوٹ آئے گی۔ آخر میں اللہ پاک کا ایک، گنگار سے مکالمہ فہ کور ہے۔ جے من کر اللہ پاک بنے گا۔ اس کا یہ ہنا بھی برحق ہے۔

الغرض مدیث بہت سے فوائد پر مشمل ہے۔ حضرت اللهام کی عادت مبارکہ ہے کہ ایک مدیث سے بہت سے مسائل کا استخران کرتے ہیں۔ ایک مجمتد مطلق کی شان کی ہونی چاہئے۔ پھر حیرت ہے ان حضرات پر جو حضرت امام بخاری رمایتے بیسے فاضل اسلام کو مجمتد مطلق نسلیم نہیں کرتے۔ ایسے حضرات کو بنظر انصاف اپنے خیال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

#### باب سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے۔

(۷۰۸) ہم سے کی بن کمیرنے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے بکر بن مضرنے عفر بن رہیعہ سے بیان کیا 'انہوں نے عبدالرحمٰن بن ہرمزسے ' انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحیینہ سے کہ نبی کریم ملی جہ بناز پڑھتے سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے بھی جعفر بن رہیعہ نے اس طرح حدیث بیان کی۔

# ١٣٠ بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافِي في السُّجُودِ

٨٠٧ حَدِّتُنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ:
 حَدْثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ
 عَنِ ابْنِ هُرمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ
 بُحَيْنَةَ : أَنَّ النبيِّ هَمَّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ
 بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةً نَحْوَة.
 اللَّيْثُ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةً نَحْوَة.

[راجع: ٣٩٠]

الم شافی رہید نے کتب الام میں کما ہے کہ تجدے میں کمنیاں پہلوے الگ رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدار کھنا سنت ہے۔ ۱۳۱ – بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ باب سجدہ میں پاؤل کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہئے۔ اس رِجَلَیْهِ انْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حُمَیْدِ عَنِ بات کو ابو حمید صحابی رہا تھی کریم ملتی ہے ہیاں کیا النبی کی میں میں میں کی اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ ک

باب جب سجدہ پوری طرح نہ کرے (تو کیماً گناہ ہے؟)

(۸۰۸) ہم سے صلت بن محر بھری نے بیان کیا کہ ہم سے ممدی بن
میمون نے واصل سے بیان کیا انہوں نے ابو واکل سے انہوں نے
مذیفہ بڑا تھ سے کہ انہوں نے ایک مخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ
پوری طرح نہیں کر تا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے
فرمایا کہ تو نے نماز بی نہیں پڑھی۔ ابو واکل نے کماکہ مجھے یاد آ تا ہے

١٣٧ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
١٨٠٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ
عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ
وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ
حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ. قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ:

کہ حذیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مرکئے تو تہماری موت محمد طالی ایا کے طریق پر نہیں ہوگی۔ طریق پر نہیں ہوگی۔

#### باب سات ہڈیوں پر سجدے کرنا۔

(۱۹۰۸) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان اوْری نے عمرو بن دینار سے بیان کیا' انہوں طاؤس سے' انہوں نے حضرت ابن عباس بی شاہد ہم سے تالیا کہ نبی کریم ملتی ہی کو سات اعضاء پر سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کیڑے کو (وہ سات اعضاء یہ ہیں) پیشانی (معہ ناک) دونوں ہاتھ' دونوں گھٹنے اور

(۱۵۰) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ' انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ' انہوں نے طاؤس سے ' انہوں نے حضرت ابن عباس بڑھ اٹھا ہے ' انہوں نے نبی کریم ملڑ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سات اعضاء پر اس طرح سجدہ کا تھم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹیں نہ کیڑے۔

(۱۱۸) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن بزید سے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم سے براء بن عازب بولٹھ نے بیان کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ملٹھ کیا کی اقتدا میں نماز بڑھتے تھے۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (یعنی رکوع سے سر بڑھتے تھے۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (یعنی رکوع سے سر اٹھاتے) تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکا تا جب تک آب اپنی پیٹھ نہ جھکا تا جب تک آب اپنی پیٹھ نہ جھکا تا جب تک

وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدِ ﷺ. [راجع: ٣٨٩]

#### ۱۳۳ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم

٩٠٨ - حَدِّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبْسُ فَلُوسُ عَنِ ابْنِ عَبْسُ ((أُمِرَ النَّبِيُ فَلَمُّ أَنْ يَسَجُدَ عَلَى عَبْسٍ ((أُمِرَ النَّبِيُ فَلَمُّ أَنْ يَسَجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء، وَلاَ يَكُفُ شَعْرًا، وَلاَ تَوْبَا: الْحَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّحُبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ). الْحَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّحُبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ). الْحَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّحُبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ). وَأَطْرافه فِي: ٨١٠، ٨١٠ ٨١، ٨١٥، ٨١٦]. وأطرافه فِي: ٨١٠ مَدْنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: وأطرافه فِي عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِي فَلَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ وَلاَ نَكُفُ شَعْرًا وَلاَ نَوْبًا).

#### [راجع: ۸۰۹]

- ٨١٨ حَدُّنَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدُّثَنَا الْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كُنّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ كَذُوبٍ - قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَبْدَهُ)) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى حَمِدَهُ)) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُ اللهُ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ.

[راجع: ۲۹۰]

اصل میں پیشانی ہی زمین پر رکھنا سجدہ کرنا ہے اور ناک بھی پیشانی ہی میں وافل ہے۔ اس کئے ناک اور پیشانی ہروو کا ذمین سیستی کی میں کانا واجب ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں اور دونوں کھٹنوں کا زمین پر شیئنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ موثر کر رکھنا۔ یہ کل سات اعضاء ہوئے جن پر سجدہ ہوتا ہے۔



[راجع: ۸۰۹]

١٣٥ بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ
 وَالسُّجُودِ فِي الطَّيْن

### باب سجدہ میں ناک بھی زمین سے لگانا۔

(۱۱۲) ہم سے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے وہیب
بن خالد نے بیان کیا' انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے' انہوں نے
اپنے باپ سے' انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماسے کہ
نی کریم ملیٰ آئے انے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔
پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ اور
دونوں کھٹے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ اس طرح کہ ہم نہ کپڑے
سیٹین نہ بال۔

### باب تجدہ کرتے ہوئے کیچڑمیں بھی ناک زمین پرلگانا۔

(۱۹۱۸) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن کی نے گئی بن ابی کیڑے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری بڑا تُھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں نخلتان میں کیوں نہ چلیں 'سیر بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ قشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر ہے متعلق آپ نے آگر پچھ نبی کریم طرا ہیا ہے تو اسے بیان کیا کہ میں اعتمان کے پہلے عشرے میں اعتمان کے پہلے عشرے میں اعتمان کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتمان کے پہلے گئے۔ لیکن جبریل علائق نے آگر بتایا کہ آپ جس کی خلاش میں بیٹ گئے۔ لیکن جبریل علائق نے آگر بتایا کہ آپ جس کی خلاش میں بیٹ اعتمان کیا ہوں ہوں ہی جبریل علائق دوبارہ آگے اور اشب قدر) وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دو سرے عشرے میں بھی اعتمان کی ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق دوبارہ آپ نے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علائق کے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے معلوم ہو بیٹوں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتمان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتمان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ ہو دوبارہ کرے۔ کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو ساتھ اعتمان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے ونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو

گئی۔ لیکن میں بھول گیااور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا کہ استے میں ایک پتلا سابادل کا کلڑا آیا۔ اور برسے لگا۔ پھر نبی کریم ماٹھ پیٹم نے ہم کو نماز پڑھائی۔ اور میں نے رسول کریم ماٹھ پیٹم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سیا ہوگیا۔

كَأْنِي أَسْجُدُ فِي طِيْنِ وَمَاءٍ)). وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّحْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء شَيْئًا، فَجَاءَت قَرْعَةٌ فَأَمْطِرْنَا، ((فَصَلَّى بِنَا النِّبِيُ ﴿ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَوَ الطَّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رسول الله الطَّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رسول الله الله وَ أَرْبَتِهِ تَصْديق رُويَاهُ)).

[راجع: ٦٦٩]

کہ میں اس شب میں پانی اور کچڑ میں مجدہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ باب بییں سے نکانا ہے کہ آپ نے پیشانی اور ناک پر مجدہ کیا۔ حمیدی نے اس مدیث سے دلیل لی کہ پیشانی اور ناک میں اگر مٹی لگ جائے تو نماز میں نہ پو تخچے۔ حضرت امام بخاری رواتھ کا مقصد باب بیہ ہے کہ محدے میں ناک کو زمین پر رکھنا ضروری ہے کیونکہ آنخضرت ساتھ پیلے نے زمین تر ہونے کے باوجود ناک زمین پر لگائی اور کیچڑکی کچھ پرواہ نہ کی۔ (ساتھ بیلے)



## مخضرفوا ئدتر جمه وتشرِح صحيح بخاري (اردو)

فدائیان اسلام و طالبان اسوہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر واضح ہوگا کہ امت مسلمہ کے لئے قرآن مجید کے بعد اسلام کی سب سے زیادہ معتمد ومتند کتاب سجے بخاری شریف ہے جو کم و بیش بارہ سوسال سے واخل ورس ہے اس کتاب میں سات ہزار سے بھی زائد سجے ترین احادیث نبوی ہوگئے جمع کی تی ہیں جن کی صحت پر پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ اگر چہ اس کتاب کا اولین بہترین ارووتر جمہ جناب نواب مولا نا وحید الزمان خان صاحب حید رآبادی مرحوم نے کمل کردیا تھا، گراس کی زبان اتنی وقتی ہے کہ آج عوام اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر زمانہ حال میں مرحوم نے کمل کردیا تھا، گراس کی زبان اتنی وقتی ہے کہ آج عوام اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سے پھر زمانہ حال میں شریف کے بہت سے اردوتر جے شائع ہور ہے ہیں۔ ان کے علاوہ آج گروہ مقلدین کی طرف سے بخاری شریف کے بہت سے اردوتر جے شائع ہور ہے ہیں۔ جن میں حضرت امام بخاری اوران کی جامع اسمح کو اپنے رنگ میں رشنی میں اردوز بان کے بہترین قالب میں ڈھالا جائے۔ اورا مام بخاری اوران کی جامع اسمح کو تھے میں رشنی میں اردوز بان کے بہترین قالب میں ڈھالا جائے۔ اورا مام بخاری اوران کی جامع اسمح کو تو جو حملے ہور ہے ہیں ان کا سنجیدگی کے ساتھ دفاع کیا جائے۔ ان ضروریا ت کے تو تھے بخاری شریف متر جم اردوکی امران کی ہا میں لا یا جارہا ہے۔ یوں تو اس ترجمہ کی خصوصیات کتی وشار سے باہر ہیں۔ گرشا کسین کی آگائی کے لئے چند خصوصیات درج ذیل ہیں:۔

کی آگائی کے لئے چند خصوصیات درج ذیل ہیں:۔

- (۱) اصل کتاب کاعر بیمتن اس قدرصا ف سخراصیح اعراب کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ معمولی سے معمولی اردو عربی پڑھنے والامسلمان بآسانی عربی متن پڑھ کرحدیث نبوی پڑھنے کا تواب حاصل کرسکتا ہے۔
- (۲) عربی متن بخاری شریف کے بہت سے شخوں سے مقابلہ کر کے درج کیا گیا ہے۔ جس جگه شخوں میں اختلا ف نظر آیا صحیح اور جامع تر نسخہ کو درج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
  - (٣) احادیث اور ابواب کے نمبر فضیلۃ الشیخ محمر فوادعبدالباقی کے نیخے کے مطابق کردیئے گئے ہیں۔
- (۳) حضرت امام بخاری نے کمال در ہے کی مجمہدانہ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حدیث ہے گتنے ہی احکام ومسائل کواخذ کیا ہے۔ ہم نے اس ننخ میں اہتمام کیا ہے کہ ہرا لیک حدیث کے آخر میں ان تمام اعادیث کی نشان دہی کر دی جائے جو بتکر اربخاری شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح اس ننخ کی افادیت دو چند ہوجاتی ہے۔
- (۵) عربی متن کا ترجمہ بامحاورہ' نہایت آسان اور عام فہم اردو زبان میں لکھا گیا ہے تا کہ کم سے کم اردو جانبے والے حضرات بھی پورا پورا فائدہ حاصل کرسکیں۔
- (۲) حسب موقع راویانِ حدیث و بعض صحابه کرام کے جامع مختفر حالات زندگی بھی دیئے گئے ہیں تا کہ

حدیث کےمطالعہ کے ساتھ ساتھ را ویان حدیث کے حالات ہے بھی وا قفیت حاصل ہو-

- (2) حدیث اور باب میں مطابقت پیدا کرنے اور تراجم بخاری کی زیادہ سے زیادہ وضاحت کرنے کی سعی بلیغ کی گئی ہے۔ بلیغ کی گئی ہے۔
- (۸) حسب ضرورت ترجمهٔ حدیث کے بعد تشریح میں بہت سے علمی فوائد متعلقہ کو جمع کیا گیا ہے تا کہ علائے کرام کے حسب منشافتح الباری ونیل الا وطارومر عاق المفاتیح و تحفۃ الاحوذی وعون المعبود و جمۃ اللہ البالغہ اور الدین الخالص و قسطلانی وغیرہ وغیرہ مسلکی کتابوں کے بہترین علمی مختصر نوٹ اس ترجمہ کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے آسکیں۔
- (9) ندکورہ کتابوں کی جملہ منقولہ عبارات اصل کتابوں سے نقل کی گئی ہیں تا کہ اشتباہ کا کوئی بھی موقع نہ پیدا ہو سکے'اورشائفین جب جا ہیں اصل کتابوں سے ملا کرتصدیق کرسکیں۔
- (۱۰) مسلک محدثین کی تائید وتقویت کے لئے دیگر کتب احادیث ہے بھی دلائل وشواہد متعلقہ کونقل کر کے اہل نظر کے لئے ایک ایمان افر وزمواد جمع کر دیا گیا ہے تا کہ مسائل خلافیہ میں ان کوبصیرت کامل حاصل ہو سکے۔
- (۱۱) تائیدی اقتباسات کے لئے تعصب اور بخل سے بالا ہو کر دیگر مکا تب فکر کی کتابوں سے بھی استفادہ کی لیوری کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کے حوالے بھی دے دیئے گئے ہیں-
- (۱۲) مسلک محدثین سے اختلاف کرنے والے مکا تب فکر کے خیالات کوبھی سیجھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور حسب ضرورت ان پربہترین انداز میں تبعر ہ کیا گیا ہے۔
- (۱۳) بلاا متیاز مسلک ائمہ مجتہدین وعلائے اسلام کا ذکر جہاں بھی آیا ہے ٔ سب کوادب واحتر ام کے ساتھ یا د کیا گیا ہے۔ کسرشان اور دل آزاری کا کوئی بھی لفظ قلم پرنہیں لایا گیا۔ ہاں! مسائل خلافیہ میں مسلک راجح کی وضاحت بغیر کسی خوف کے کی گئی ہے۔
- (۱۴) تقلید جامد پرلطیف اشارے' بہترین دل نشین انداز میں کئے گئے ہیں۔ جن کے پڑھ لینے کے بعدایک انصاف پیندمسلمان ضروری تحقیق کی طرف مائل ہوسکتا ہے۔
- (۱۵) ساتھ ہی ایک جامع ترین مقدمۃ البخاری بھی ترتیب دیا گیا ہے جس میں فن حدیث ومخالفین حدیث کے متعلق بہت سے علمی مباحث آپ کے مطالعہ میں آئیس گے۔
- یہ مخضر فوائد شائقین کرام کے سامنے ہیں- باقی جملہ فوائد کے لئے بغورمطالعہ کرنے والے اصحاب ذوق حضرات خود ہی تصدیق کرسکیں گے-

امید ہے کہا حادیث نبوی کے فدائی اس نایا ب ذخیرہ کو حاصل فر ما کرحرز جان بنا کیں گے۔ اور برکات دارین کے حقدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں مرتب وشارح و ناشر کوضروریا درکھیں گے۔